قكرت الليريث فمآب 

| . 5        |                                                                                   |        | شهابنامه                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | ٔ نزند | •                                                                                                              |
|            | •                                                                                 | •• -   |                                                                                                                |
| 333        | جس کھیت ہے دہقاں کو میشر نہ ہوروزی                                                | · 7    | اقبال جُرم                                                                                                     |
| 337        | م کھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن                                            | 15     | جتوں میں پلیک                                                                                                  |
| 341        | ڈ سٹرکٹ بورڈ<br>م                                                                 | 25     | ننده بس سروس                                                                                                   |
| 345        | على بخيث                                                                          | 35     | چکورصاحب                                                                                                       |
| 349        | ملا تا تى                                                                         | 51     | . راج کروگاخالصه 'باقی رہے نہ کو                                                                               |
| 367        | تبادله                                                                            | 69     | مہاراجہ ہری سکھ کے ساتھ جائے                                                                                   |
| 371        | ہالینڈ میں حج کی نبیت<br>س                                                        | 79     | چنداوتی                                                                                                        |
| 379        | یورپ کے صوفی<br>میں میں                                                           | 91     | پ کسایاں<br>آئی-س-ایس میں داخلہ                                                                                |
| 387        | توا بھی را مگذر میں ہے                                                            | 99     | صاحب 'بنيااور مِين                                                                                             |
| 409        | سراب منزل<br>ه نندن وه که ا                                                       | 109    | بھاگلیوراور ہندومسلم فسادات<br>بھاگلیوراور ہندومسلم فسادات                                                     |
| 423        | مجھوٹ' فریب' فراڈ اور حرص کی دلدل<br>میں نہ جوا سے میں میں                        | 127    | بن پاروراور) معرب المعرب ا |
| 433        | م ورنر جزل ملک غلام محمد<br>کورنر جزل ملک غلام محمد                               | 143    | نندی گرام اور لار ڈوبول<br>نندی گرام اور لار ڈوبول                                                             |
| 465<br>487 | سکندر مرز ا کاعر وج وز وال<br>جزل ایوب خان کی آٹھان                               | 157.   | سکری کرا ہور فارودیوں<br>بملا کماری کی بے چین رُوح                                                             |
| 467<br>507 | بنرل ایوب خان ما هان<br>صدر ایوب 'اصلاحات اور بیور و کر کیی                       |        | بنا ماری کابے مین رو <i>ن</i><br>یا کتان کا مطلب کیا؟                                                          |
| 507<br>513 | • •                                                                               | . 173  |                                                                                                                |
| 553        | صدرابوبادرادیب<br>صدرابوبادر صحافت                                                | 193    | ساد گی مشلم کی د کھیر<br>مرحب ساز میں ذ                                                                        |
| 569        | عبدرایوباور قالت<br>نیشنل پریس ٹرسٹ                                               | 201    | کراچی کی طوطاکہانی<br>سر دورہ " سر                                                                             |
| 577        | ا پویان اور معاشیات<br>الوب خان اور معاشیات                                       | 213    | کھ" یافدا" کے بارے میں<br>د د ع کی میں                                                                         |
| 593        | ، بوب طاح، دور ساستدان<br>صدر ایوب اور سیاستدان                                   | 215    | مجمد حسن عسكرى كاخط                                                                                            |
| 609        | مندرابوب اور طلباء<br>صدرابوب اور طلباء                                           | 219    | "یاغدا" اوراس کاریباچه<br>" پرید دره مرکز                                                                      |
| 619        | مدرابوب اوریا کشان کی خار جه یا کیسی<br>مدرابوب اور با کشان کی خار جه یا کیسی     | 231    | . نظرے خوش گزرے                                                                                                |
| 685        | مان جي کاون مان جي اي مان جي اي مان جي اي مان جي مان جي کاو فات<br>مان جي کاو فات | 233    | آزاد کشمیر                                                                                                     |
| 687        | مان بی": اُردوکاایک زنده کارنامه                                                  | 287    | صليشهيد                                                                                                        |
| 693        | مان معدر ابوب کا زوال<br>صدر ابوب کا زوال                                         | 299    | ڈیٹی نمشنر کی ڈائزی                                                                                            |
| 713        | روزگار سفیر                                                                       | 303    | چناب رنگ                                                                                                       |
| 731        | س-ایس-یی ہے استعفل                                                                | 307    | عارج                                                                                                           |
| 749        | يو نيسكو                                                                          | 313    | درونِ خانه                                                                                                     |
| 763        | عِفْت                                                                             | 319    | اليش ٠                                                                                                         |
| 777        | عِفْت<br>پاکستان کامستقبل                                                         | 325    | اب مجھے رہروں نے گھیراہے                                                                                       |
| 783        | م<br>خچھو ٹامنہ بڑی بات                                                           | 329    | ربورٹ پواری مفصل ہے                                                                                            |
| •          |                                                                                   |        |                                                                                                                |
|            |                                                                                   |        |                                                                                                                |

# اقبال جرئم

9 جون ۱۹۳۸ء سے میں نے با قاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی بلکہ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ (مختصر نولیی) میں ہر اُس واقعہ یااحوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیاجو میرے نزدیک کسی خاص اثریا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ِثانیہ بن گئ۔

ایک روزین نے اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابنِ انشاء کودیکھایا 'تو وہ بہت ہنا۔ میری مختر نولی میں درج کی ہوئی کو کی بات تواس کے پلنے نہ پڑی 'لیکن میہ ضرور پوچھا کہ 9جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیاراز ہے ؟اُس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب ''چھوٹا منہ بڑی بات ''پڑھنے کا بوجھ برداشت کرلیں گے 'اُن پراس تاریخ کی حقیقت ازخود منشف ہو جائے گی۔

پچھ عرصہ بعد ابن انشاء ایک مہلک بیاری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اُس کی وفات سے دو دُھائی ماہ قبل میں اُسے ملئے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملا قات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشاء نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیااور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اُسے وہ کس طرح گزار ناچاہے گا۔ اُس کی تشنہ "بھیل تمناؤں "آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتن طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اُس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اُسے کس طرح بسر کرناچا ہو گے ؟

میں نے مخضر آجواب دیا کہ بہت سی سمج فہیوں 'کروریوں' خطاکاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پرویسے ہی گزار ناجیا ہوں گا' جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔

یہ مُن کرابنِ انشاء چو کنا ہو گیااور کاغذ پنیل ہاتھ میں لے کر سکول ماسٹر کی طرح تھم دیا۔" وجوہات بیان کرو۔ صیل ہے۔"

میں خوداختسانی کی کدال سے اپنااندراور باہر گرید گرید کر بولٹار ہا اور ابن انشآء ایس-ان اوکی طرح. F.I.R کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست سے تھی:

دین کے بارے میں میں مجھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میراعلم محدوداور کہ اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت عمل محدود ترہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت

#### سے محروم نہیں رکھا۔

- کہ ایک دُور اُفادہ 'پس ماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر بیس نے اپنے زمانے کی سب سے بردی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میس نے مجھی اپنی پوسٹنگ یاٹرانسفر کے لیے کسی فتم کی کوشش 'سفارش یاخوشامدسے کام نہیں لیا۔اس کے باوجود مجھے استھے سے اجھاعبدہ نھیب ہوتا رہا۔
- کم ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے جھے آٹھ مر لیع زمین کا انعام دینے کی پلیکش کی۔ جب میں نے اُسے قبول نہ کیا 'توانہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کا ردو ڈھائی گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس وناکش کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔
- کہ ملازمت کے دوران میں نے اپناکام ایما نداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں چار ہار استعفیٰ دیئے

  کی نوبت آئی۔ چوتھی ہار بعد از خرائی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پنشن اور پر اویڈ نٹ فنڈ غالبًا سزا کے
  طور پر تین برس تک رُکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرز ااسد اللہ خال غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ
  میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پنشن کے حصول میں کیسال مشکلات کا سامنا
  کرنا پڑا۔
- وہ تین برس خاصی تنگدی کازمانہ تھا کیکن خداکا شکرہے کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال در از کرنے کی نوبت نہیں آئی۔
- کی خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنادشمن ہی سجھتا ہوں۔ پہلی بات تو بقینی ہے' دوسری مختینی۔دوسروں کے دل کا حوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔
- کر انسان کے در میان ہاہمی تعلقات میں وقاً فوقاً رجشیں کدورتیں ' نفرتیں اور تنازعے پیدا ہوناایک فطر تی امر ہے۔ امر ہے۔ میں ان کمزور یوں سے ہرگز مترا نہیں 'لیکن میں نے رنجشوں 'کدور توں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائی سمجھاہے۔
- میں اس بات پریقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اُس کے منہ پر دہرائی جاسکے۔اس اصول کو پوری طرح نباہ تو نہیں سکا کمیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے۔۔۔۔
- میں نے اپنے خلاف تقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھاہے اور اس کے جواب میں تفخیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجایا بے جا تعریف سن کردل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر تابویانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مدح وذم دونوں یکسال ہیں۔ میں جھی

Frustrate (مايوس) يابور (Bore) نہيں ہوا۔

🖈 تنہائی کے احساس نے مجھے تمجھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔

خوش شمق سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا بنا پنارنگ اور اپنی اپی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا ممتاز مفتی 'بانو قد سیہ 'اشفاق احمہ' واصف علی واصف صاحب' جمیل الدین عاتی 'ریاض انور' ایثار رابع 'مسعود کھدر پوش' ابن الحن برنی' اعجاز بٹالوی' ایوب بخش اعوان وغیرہ ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفر د شہسوار ہیں۔ باہمی محبت 'خلوص' احترام اور اعتاد کے علاوہ ہمارے در میان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ کوئی کجی آئی ہے اور نہ کوئی کی پیدا ہوئی ہے۔

خاص طور پر ممتاز مفتی انتہا کی ذکی الجس مندی ' بے باک اور شدت اور حدت پیند تخلیق کار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پند آگئی اور انہوں نے بیٹے بٹھائے الی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چرے پر مشک کافورے مہتی ہوئی حنائی داڑھی چیاں کر کے 'میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا پُر اسرار جامہ بِہنا کراپنی سدا بہار تحریوں کے دوش پر جھے الیمی مند پر لا بٹھایا ،جس کا میں اہل تھا'نہ خواہشمند۔ اس عمل سے اُن کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا' البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ اُن کی وجہ سے میں صراطِ منتقیم پر ثابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہوگیا تاکہ ممتاز مفتی کی عقیدے کے آئینوں کو تھیس نہ لگے۔ بظاہر میرافش تو بہت پھولا 'لیکن اندر ہی اندر عرقِ ندامت میں غوطے کھا تار ہا'کیونکہ من آئم کہ من دائم۔

کی میں نے دنیا بھر کے در جنوں سربراہانِ مملکت وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھاہے اکین میں کمی سے مرعوب نہیں ہوااور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہیدروڈ کے فٹ پاتھ پر بھٹے پرانے جوتے گا نشخے والے موجی میں دکھائی دیا تھا۔

اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا جاہیے؟ اب تو بس یہی جی جاہتا ہے

ہر ثمّناً دل سے رخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

ابن انشاء نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیّت کی ''اپنی ڈائری کی خفیہ نولیں کو بے نقاب کرواور ولجمعی سے ایک کتاب کھو۔ میں تواسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا'کیکن میری روح خوش ہوگا۔''

ل اس مخص کا حوال اس کتاب میں "و پئی کشنر کی ڈائری" کے باب میں درج ہے۔

حامی تو میں نے بھرلی کین جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہوگیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شخیاں بھھار کراور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلط تمیں مار خال بننے کی کوشش کروں۔ کیا کھوں؟ کیے لکھوں؟ اس شش ویٹے میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشن کے بچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات 'مشاہدات دماغ کی تاریک سرنگ میں روشن کے بچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات 'مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے 'ان کی روئیداد ہے کم وکاست بیان کردوں۔

اس کے علاوہ بیہ امر بھی مدنظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر پچھے ایسے کلئک کے شکیے لگ چکے ہیں'جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

مثلاً میرے محرم اور مہریان بزرگ ابولا شرحفیظ جالتر حری نے کسی شاعر اند موڈیس یہ کہد دیا:

جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے

اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور بیہ تاثر دے گیا کہ وطن عزیز میں "انقلاب" کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں'اُن سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت سے کہ ۲۴/ اکتوبر ۱۹۵۴ء کوجب گور نر جزل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا اُس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ما تحت لا مور میں ڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعہ کے سات آٹھ روز بعد مجھے اچانک گور نر جزل کاسکرٹری مقرر کردیا گیا۔اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔اُس وقت تک ملک غلام محد سے میری نہ کوئی ذاتی شناسائی تھی'نہ کوئی رابطہ تھا۔اکتوبر ۱۹۵۸ء میں جب اسکندر مرزااور کمانڈر انچیف ایوب خان کا مارشل لاء نافذ ہوا اُس وقت ۲۰ سمبر سے میں جناح میتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہپتال ہے گھر آگیا۔ ڈاکٹرول کا تھم تھاکہ مزید دو ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔مارشل لاء تکنے کی خبر مجھے مہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے بارہ بج گھر پر ٹیلیفون کر کے سنائی۔وہ اُن دنوں مرکز میں پر لپل انفار میثن آفیسر تھے۔ دوسرے مارش لاء کی سازش جزل محدیجی اور ان کے ایک مخصوص تولے تک محدود تھی۔ بورے دس روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیرٹریٹ میں بے کار بیٹھا کھیاں مار تارہا۔ چند دنوں بعد اس وھاندلی پر ہاکا سااحتجاج کرکے میں ہوی بچے سمیت بیرونِ ملک چلا کیااور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارش لاء کے وقت میں اسلام آباد میں گوشتہ نشینی کی زندگی کالطف اٹھار ہاتھا۔اقتدار میں آنے کے پینیٹیں روز بعد مجھے اچانک جزل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراو یک کے بعد رات کے تقریباً گیارہ بح میں آرمی ہاؤس پہنچا۔اُس وقت جزل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انساری کے ساتھ معروف منتگو تھے۔اس سے فارغ ہو کروہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جزل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا" ملک کے اس نازک مرطے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم

وزارت وتعليم كاكام سنجال لو-"

یہ من کر میرے پاؤل نے سے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا" جناب!اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ پچھ توضعیف العمری کا تقاضا ہے۔ پچھ ریٹائر ڈزندگی نے آرام پیندی کی عادت برهادی ہے۔ اس کے علاوہ میں پچھ عرصہ کے لیے لندن جاکرا پنے دوست ابن انشاء کی عیادت کرناچا ہتا ہوں۔"

جزل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا 'کوئی بات نہیں۔ ضرور جاؤ۔ وزارتِ تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر مجمہ اجمل چندروز میں یو نیسکو کی سی تعلیمی کانفرنس کے لیے جینواجا رہے ہیں۔ میں تہہیں اُن کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہو آنا۔ واپسی پر پھر بات ہوگ۔"

میں نے اس و قفہ کو غنیمت سمجھااور ڈاکٹراجمل کے ساتھ پہلے جنیوااور پھر لندن چلا گیا۔ ہم پھے روز ابن انشاء کے ہاں مظہر کر والپس اسلام آباد آگئے۔ میں اس خوش فہنی میں جتلا تھا کہ میری نال مٹول پہچان کر اب وزارتِ تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی 'لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے 'مطلع کیا کہ بی ۔انج ۔ کیو کے افسروں کی ایک میٹنگ ہے خطاب کرتے ہوئے جزل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے جھے فتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کویت سے میرے ایک ویرینہ دوست کا مبار کباد کا خط آیا کہ مشرق وطلی کے دورے پر کسی مقام پر پاکتانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جزل صاحب نے پھر آیا کہ مشرق وطلی کے دورے پر کسی مقام پر پاکتانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جزل صاحب نے پھر کی بات وہرائی۔ جھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی 'لیکن میں خاموق سے کان لیپ کر اسلام آباد میں جیشار ہا۔ اس میں بات وہرائی۔ جھے تشویش تو فرور ان جی ہوئی میں خاموق سے کان لیپ کر اسلام آباد میں جیشار ہا۔ اس میں اس کے تقواس موضوع پر پھر کوئی بات چیئری اور نہ کسی فتم کی نارا ضگی میں ان کا تہد دل نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چیئری اور نہ کسی فتم کی نارا ضگی میں ان کا تہد دل نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چیئری اور نہ کسی قدم کی نارا ضگی میں ان کا تہد دل نے شکو اس کی خواستہ بین کا بھر انہوں کے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چیئری اور نہ کی موشل کا طول دینے کا سہر ابھی اس فاکسار کے سر با نہ حاجاتا۔

صدر الیوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلنوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست شید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفر درنگ میں بیہ چھبتی اڑائی:

یہ سوال و جواب کیا کہنا صدر عالی جناب کیا کہنا کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت اللہ شہاب کیا کہنا

سید محمد جعفری بڑے بلند پایہ اور ہر دلعزیز شاعر تھے۔ اُن کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زدِ خاص وعام ہوگئے۔اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سجھنے لگا کہ صدرالیوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور اُن کاہر فیصلہ میرے مشور وں کا مرہونِ منت ہے۔ چنانچہ جب رائٹرزگلڈ قائم ہوا' تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے تُرپ چال چل کراد یوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتاد کا فائدہ اٹھا کر سیدادارہ" شرخوں"کی کمین گاہ کے طور پراستعال ہور ہاہے۔ جب" پاکستان ٹا کمنر"اور" امر وز"اور" لیل و نہار" پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا' اُسے بھی میرے ذہن رساکا نتیجہ قرار دیا گیا۔ ۱۹۲۳ء کے بدنام زمانہ پر لیس اینڈ پہلی کیشنر آرڈینس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ علی ہداالقیاس۔

جمعے توقع تھی کہ صحافی برادری' جو بڑے بڑے ''سکوپ'' لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے' اُس میں کوئی صاحب دل میرے سرتھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش بر آب فابت ہوئی۔ اُلٹا بھیٹر چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون و چراں یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورت حال کے چیش نظریہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معمومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بردھانا نہیں۔ فقط حقائق کے ریکار ڈکو صاف کرنا مقصود ہے۔

اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں 'لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے' اُن کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے' بعض کو اختلاف۔ دونوں صور تیں میرے لیے برابر ہیں۔اپنی کج فہیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری اناکوئی رکاوٹ نہ ہے' گی' بلکہ خوشدلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔

پھے صاحبان کوگِلہ ہے کہ جو واقعات پنخارے لے لے کر میں اب سار ہاہوں'ائس وقت کیوں خاموش رہاہوں۔

یہ سب پھے و قوع پذیر ہورہا تھا۔ میں ایک مثالی بوروکر بٹ تو نہیں'لین قدرے اچھا بیوروکر بٹ ضرور رہا ہوں۔
اچھا بیوروکر بٹ بننے کے لیے چنداصولی شرائط لاز می ہیں۔ایک تو یہ کہ جب کسی معاطم میں اُس کا مشورہ طلب کیا
جائے تو اُس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔اگر اُس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگیا تو فہہا۔
بصورت دیگر اگر اُس کی رائے یا مرض کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیور و کریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے
ہوتے ہیں۔ایک بیر کہ فیصلہ اُس کی خواہش کے مطابق ہویا مخالف'اس کا فرض ہے کہ وہ سرتسلیم خم کر کے اس پر
دیا نتداری سے عملد را آمد کرے۔ بصورت و گر استعفٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے
دیا نتداری سے عملد را آمد کرے۔ بصورت و گر استعفٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے
ضمیر نے جھے فقط چار بار استعفٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بارجب میرا استعفٰی منظور ہوا'ائس وقت میری ملازمت
ضمیر نے جھے فقط چار بار استعفٰی پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بارجب میرا استعفٰی منظور ہوا'ائس وقت میری ملازمت

ریٹائر منٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کوحق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے State Secrets (امور ریاست کے State Secrets (امور ریاست کے راز) فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ بیس نے اس موقف کو اپنا کریہ کتاب کھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔

اس میں کئی اہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے ہیں۔ مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر 'عوامل اور عواقب یا ذوالفقار علی بھٹو کے پانچ سالہ دورِ حکومت اور جزل ضیاء الحق کے ساڑھے آٹھ برس کا مارشل لاء۔ یہ موضوعات استے اہم اور دوررس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری پوری کتاب کسی جاسکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمر ان کے بارے میں اندرونِ خانہ کی با تیں معلوم کر سکوں۔ اگر چہ میں نے ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمر ان کے بارے میں نکی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے "مووالرحلٰ کمیشن رپورٹ کی روثنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطہ کر دار کے منافی ہوگا میں فور پر چھپارکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روثنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطہ کر دار کے منافی ہوگا میں نے زندگی بحر بھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجو ہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے نے ذندگی بحر بھی اس مید رکھتا ہوں کہ سمی وقت کوئی اہلِ دل ان ادوار کے احوال کو قلمبند کرنے کا حق ضرور ادا

اس کتاب کا مقصد کی فرد کی جان ہو جھ کر کردار کئی بُت شکنی یابت تراشی کرنا نہیں ہے۔ جولوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اُن کی ذات انفراد کی نہیں رہتی 'بلکہ اپنی طرز کا ایک ادارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرج لائٹ نہایت شراور برم ہوتی ہے۔ اس کی شعاعوں کی روشی میں ہر شخص اور ادارے کے حقیقی خدو خال سامنے آجاتے ہیں۔ ان خدو خال کی لطافت یا کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے 'نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کے ذاتی 'صفاتی 'ظاہر ی یا بطنی کر دار کا عکس ہے جواپے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیج پر اچھایا براپارٹ اداکر نے کے بعد زندہ ہیں یامر پچکے یاباطنی کر دار کا عکس ہے جواپ اپنی نمائے میں زندگی کے سٹیج پر اچھایا براپارٹ اداکر نے کے بعد زندہ ہیں یامر پکے ہیں۔ دونوں صور توں میں میں کسی معذرت کا طلب گار نہیں۔ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے مکنہ حد تک اس رنگ میں چیش کرنے کی گوشش کی ہے 'جس رنگ میں وہ جھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا پہنا ہے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں و صند لا سکتے ہیں۔ اس لیے میں حتی طور پر اپنی پار سائی یا معصومیت کا دعوٰی کرنے سے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالی کی شانِ توانی 'ستاری' عقاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام دعوٰی کرنے سے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالی کی شانِ توانی 'ستاری' عقاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام جرائم کا قرار کر تاہوں' جن کا جھے علم نہیں۔

محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گریلو قتم کی ادبی تنظیم "سلسله" کے نام سے قائم کر رکھی تقی۔ انہوں نے مجھ پر ایسادباؤڈ الاکہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں "شہاب نامه" کا ایک باب سانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں ' تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی مخلوں کے لیے لکھے گئے۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کمی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ "سلسله" بند ہونے کے بعد جوال سال ادیوں کی ایک ایسی تنظیم "رابطه" نے بھی میری اس طرح مددی۔

حلقہ اربابِ ذوق 'اسلام آباد نے جھے اپنی چند نشتوں میں اس کتاب کے پچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشتوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہو نہار ادیوں کی تقید و تعریف اور بحث مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھ اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیپا (N.I.P.A) کراچی اور پینا ور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا ردعمل میرے بہت کام آیا۔

سیارہ ڈانجسٹ معاصر 'وستاویز' نیادوراور تخلیقی اوب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ان میں کچھ خطوط ایسے قد آور او پیوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدرافزائی میرے لیے باعثِ افتخائہہے۔

۔۔۔ سے ساسدر، رس مرے یہ بات العارب۔ اس کتاب کاپورامسودہ ممتاز مفتی 'بانو قد سیہ اوراشفاق احمر نے حرف بہ حرف پڑھ کراپی مثبت تجاویز سے قدم قدم بر رہنمائی فرمائی ہے۔

ں مہر پر رہماں سرمان ہے۔ ان سب اداروں 'رسائل اور احباب کالفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہر انا نہیں چاہتا۔ میرادل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنونِ احسان ہوں۔اللہ تعالیٰ ان سب کوخوش اور خوشحال سکھے۔

فُدرت الله شهاب

### جموں میں بلیگ

گرمیوں کا موسم تھااور جموں شہر میں طاعون کی وبابڑی شدت ہے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی سکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر ہاتھا' توایک ڈیک کے بنچ ایک مرا ہوا چو ہا پڑا الما۔ میں نے اُسے دم سے پکڑ کر اٹھایا' باہر لا کر اُسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں بھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے بھٹا کا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھمیٹا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور در سے جیانے لگا۔ لال دین ہمارے سکول کا واحد چڑا ہی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا' لڑکوں کو پائی بھی بچا کر تا تھا۔

"ارے بد بخت" لال دین چلّا رہا تھا۔" یہ تو پلیگ کاچوہا تھا۔اسے ہاتھ کیوں لگایا؟اب خود بھی مر و گے۔ ہمیں بھی مارو گے۔"

اپی لائٹی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے بلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار پڑھے گا۔ پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہو گی۔ رفتہ رفتہ وہ کمئی کے بُھتے جتنی بڑی ہو جائے گی۔ جسم سوج کر ٹپا ہوجائے گا۔ناک' کان اور منہ سے خون شپکے گا۔ کلٹی سے پیپ بہے گی اور چار پانچے دن میں اللہ اللہ خیرسلا ہو جائے گی۔

چندروزبعد میں ریذیڈنی روڈ پر گھوم رہاتھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگنا ہوا سڑک پر آیا۔ کھ دیر رُک کروہ شرایوں کی طرح جھوم جھام کر لڑ کھڑ ایا۔ وو چار بارزمین پرلوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ میں شرایوں کی طرح جھوم جھام کر لڑ کھڑ ایا۔ وو چار بارزمین پرلوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ کی ارب نے پاک جاکر اُسے پاک اور اٹھا کر سڑک کے کنارے دُن پاک جوہا۔ گھر جاکر دال دیا۔ چندر ایکیز جو دور کھڑے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے' پکار پکار کر کہنے گئے" پیگ کا چوہا' پلیگ کا چوہا۔ گھر جاکر جلای نہاؤ'ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔"

ان او گول نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب تو فیق روشی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اُن د نول جموّں شہر میں ہر روز دس دس پندرہ پندرہ لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا تنظیموں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں 'ڈیوں اور کنستر دں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکا ندار گاہوں کوشک و شبہ سے گھورتے تھے کہ اُن کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جانا ترک کردیا تھا۔ سڑک پر را آگیر ایک دوسرے سے دامن بچابچاکر چلتے تھے۔ شہر کاہر مکان دوسروں سے کٹ کٹاکر الگ تھلگ ایک قلعہ سابنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہی سہی سہی سہی ہی آنکھوں والے محصور لوگ نجیپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کررہے تھے۔ میونپل سمیٹی والے درود یوار سونگھ سونگھ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں اُن کا چھاپہ کا میاب رہتا تھا، وہاں وہ علی بابا چالیس چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کریہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جاسکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں جتال ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا۔ باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے بھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کارواج بھی بہت کم ہوگیا تھا۔ لوگ دورہی دور

کے بعد دیگرے دو طاعون زدہ نچو ہوں کوہاتھ لگانے کے باوجو دجب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی' تو میرا دل شیر ہوگیا۔ اپنے اردگر دسم ہوئے' ہر اسال چہرے دیکھ کر ہنمی آنے گئی اور ان کی بے کسی شہ پاکر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھو ناتھ بازار میں ہمکیم گوراند تہ مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی کھیاں اڑا رہے تھے۔ میں اُن کے ساتھ لگ کر کھڑ اہو گیااور گھراہٹ کے لیے میں بولا" حکیم صاحب بلیگ کی دواجا ہے۔ بہت جلد۔"

بلیگ کانام من کر تحکیم صاحب چو نئے اور ڈانٹ کر کہنے لگے" چھاتی پر کیوں پڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر مات کرو۔ کس کو بلگ ہے۔"

میں نے روئی کا گولہ نتیجر آبوڈین میں ترکر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیااور آستین میں سے بازو نکال کراپنی بغل معائنہ کے لیے اُن کے منہ کے قریب لانے لگا' تواُن کی آنکھیں خوف ہے اُہل کر باہر کی طرف لُڑھک آئیں۔

عیم صاحب بو کھلا کرائے زور سے اٹھے ' کہ کرس کھٹاک سے اُلٹ کریچھے کی طرف گر گئی۔ د کان کے اندر دور کھڑ ہے ہو کر وہ چیخے لگے۔ یہ د کان ہے د کان۔ ٹچھوت کی بیاریوں کا ہپتال نہیں۔ فور آبا ہر نگلواور ہپتال جاکر حاضر ہو جاؤ۔ورنہ بُلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔

تھیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی و ھکنااٹھایااور شیرے میں لت بت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔

سیم گوراند نہ مل کاایک خاص وصف میہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چھٹے سے بکڑ کرائسے نکالا اور پچھ دیر تک اُسے بوتل کے منہ پر الٹالؤکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹیکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر حائمیں۔

کیم صاحب پراس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کردیا۔ لوگوں کی باتیں مُن ساکر'
دیواروں پر گلے ہوئے محکمہ حفظانِ صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھاکر'اور پھر خودا پی روشیٰ طبع کو خو فناک حد تک
بروئے کار لاکر' میں نے بلیگ کی علامات' کوا نف اور نتائج پرخاصی طویل اور ہولناک قتم کی تقریر از ہر کر رکھی
تقی۔اے اِگا دُگا لوگوں پر آزمایا' تو متجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے اچھے صحت مند اور وضعدار قتم کے بزرگ بلیگ کے
ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے'اور دفعثاان کے متین وقطین چروں پر تو ہمات کے کالے کالے کو سے
بڑے زور شور سے کا کیں کا کیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر جھے کامیابی و کامر انی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا' جو
توالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے'جب اُن کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔

سکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردواور دینیات کے جوال سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج 'بذلہ سنج اور مہریان۔ گورا رنگ 'تیکھاناک نقشہ 'سنہری فرنج کٹ داڑھی 'زم نرم متزنم آواز 'دیدہ زیب خوش قطع لباس اُن کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے وہ و قنا فو قنا اچا تک خاموش ہوجاتے تھے اور آئکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے۔"
کر فرمایا کرتے تھے۔"سبحان اللہ 'سبحان اللہ نہ بان اللہ دندگی بھی عجیب نعت ہے۔"

ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بھے بھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹائٹیں میز پر پیار کر کرسی پر نیم دراز ہوگئے اور آئکھیں بھی کراداس سے کہا" آج طبیعت بحال نہیں 'سبق نہ ہوگا۔"

باقی لڑے توہنی خوثی کھیل کو دیس مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر قکر مندی کی قلعی کر کے بردی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آبیشا۔ اُن کے نتھنے پُھولے پُھولے پُھولے ستے۔ آبھیں پھٹی پھٹی تھیں۔ کان تتمنائے ہوئے تتھے اور چہرے بُشرے پر ہراس و وسواس کی چگادڑیں اُلٹی ہوئی تھیں۔ کیس امیدا فزاتھا اُس لیے دو تین بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی پچھ تازہ خبریں سناؤں اُلیکن ہر بار انہوں نے مجھے تختی سے جھڑک کر خاموش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی پچھ تازہ خبریں سناؤں اُلیکن شریار انہوں نے مجھے تختی سے جھڑک کر خاموش کی دی اُلی نہیں رکھتا۔

" "خواہ کواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟" مولوی صاحب نے درشتی سے کہا "کیا کیا ہے اُس بچارے دو "

" دیکھئے نا مولوی صاحب۔ " میں نے گلہ کیا۔ ہمارے اس کلاس روم میں بھی بلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ "

تیر نشانے پر بیشااور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کری سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زوہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں کھرے ہوئے غالبًا لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔

اس کے بعدوہ دو روز سکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں اُن کی حالت کا سراغ لگانے اُن کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پرادھ موئے سے پڑے تھے اور ایک تپلی سی نٹی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پڑھا کررہی تھی۔اُس کے ہاتھوں میں مہندی کارنگ رجا ہواتھا۔ پیھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔جبوہ ہاتھ ہلاتی تھی توالیے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پرخون کی پھوار پڑنے لگے گا۔

مولوی صاحب مجھے دکھ کر برے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دلی شکر کے شربت میں ستو گول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اُس نے ایک ٹوکری اور پچھے پینے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو' مٹر' دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سوداسلف خرید نے کا مجھے تجربہ نہ تھا' لیکن میں نے بردی محنت سے خریداری کی اور واپس آکر ہر چیز کا بھاؤاس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیدوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملاکر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بردی خوش ہوئی اور میرے سر پرہاتھ پھیر کر بولی" واہ کا کا تم تو بردے ہوشیار نکلے۔ بردی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کود کھنے آجایا کر واور مجھے سود ابھی لادیا کرو۔"

صادقہ بیگم کے تھم کی بیہ شانِ نزول مجھے بڑی اچھی گی۔ اب میں سکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولو کی صاحب کے ہاں پہنچتا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھرسے بچھ فالتو پسیے حاصل کر تااور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سوداسلف میں سب سڈی لگا تا۔ مولوی صاحب سے رسی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باور چی خانہ میں جا بیٹھتا 'بھی مٹرکی پھلیاں چھیاتا' بھی پیاز کا ٹنا' بھی مصالحہ پیتااور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھی ان کھی ہے کہ کوشش کرتا۔

ایک روز جب میں اُن کے ہاں پہنچا' تو صادقہ بیگم نہا دھو کرنے کپڑے بینے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھاتھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا' توانہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا''اللہ' اللہ' حال اچھانہیں۔''

" کِلی نکل آئی؟ " میں نے پُر اُمید شوق سے پوچھا۔

"تیرے منہ میں خاک۔" صادقہ بیگم غصے نے پُھنکاری "کِلٹی کی بیاری تھوڑاہے 'ایسے ذراسا بخارہے۔"

اُس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی 'اُس پر آنسو پھیل گئے۔ جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔اُس نے دو پٹے کے بلوٹ ہے آنسو پو تخفیے اور اپنے مہند کی رفکتے ہاتھ اٹھا کر دعاما تگنے گئی۔اُس نے افروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اُس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہورہے تھے۔اُس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بگھرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ابھی بیسن اور وہی اور دودھ سے نہا کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بگھرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ابھی بیسن اور وہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اُس نے مولوی صاحب پر دم کیا۔ کالے ریشم کا ہر قع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراک پہنایا جاتا ہے 'اور میری طرف دیکھ کر بولی' محاکما میرے ساتھ چلوگے ؟"

' میں خوثی ہے اُمچیل کر کھڑا ہو گیا' جیسے مجھے کوہ قاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔" روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز پڑھانے جانا ہے۔"صادقہ بیگم نے کہا"تم بھی میرے ساتھ چلو۔"

روثن شاہ ولی کانام میں نے مُن رکھا تھا۔ دور ہی دور ہے اُن کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ ِ مرمر کے ،

بلند چبوترے پرایک بڑی می قبر تھی۔ جس پر سبز غلاف چڑھار ہتا تھا۔ رات کو سر ہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جاکر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نذر نیاز چڑھاتے تھے'لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ چھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی ٹُھرتی سے صادقہ بیگم کویقین دلایا کہ میں روثن شاہ ولی کے مزار کاراستہ بخو بی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔

چینی کی ایک طشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال ہے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہارِ عقیدت کے طور پراپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ کیٹر کر گول کیااور زورہ بسم الشالزمان الرحم کہہ کر طشتری کو احراقا دونوں ہا تھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لیھے کی ایک چادر تہہ کر کے صادقہ بیگم نے اپنی تھی کہ میں کھیلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں 'لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تا نگہ کیا۔ میری کوشش تو بہی تھی کہ میں کی میٹل سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں 'لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تا نگہ والے نے بھے آگے بیٹے کا میک میں پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا 'لیکن جب کی سڑک پر بھی ہوئی کو لہار بیٹل کی گور نے کی طرح نرم ہوگئی تھی۔ اس پر سریٹ بھاگے ہوئے تھارٹ کی تھپ تھیاہٹ ' ربڑٹائر پہیوں کی لرزاں لرزاں تھرتھ ابت اور چیپل سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کا کھوڑے کی تھپ تھیاہٹ ' ربڑٹائر پہیوں کی لرزاں لرزاں تھرتھ ابدا در سیار بجانے گی۔ میرادل اندرہی اندرگیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں دیکھتے میں تا نگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اور خیاری ماری کی اور میں ادال ہو کہاں ان ہو کہاں اور لاانتہا اٹھائے ارٹر آنے گی ۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترکٹ میں سرشار ہو کریں ہو کی مقل اور لاانتہا اٹھائے اور دور دے کر بڑے ہوئے اور خوش وقتی کی ترکٹ میں سرشار ہو کریں نے دیا تھیار جالی کا دوال ایک طرف سر کایااور زور دے کر بڑے ہوئے اور خوش وقتی کو ترکٹ میں سرشار ہو کریں نے دیکھ کر تا نگے والازور دوال ایک طرف سرکایااور زور دے کر بڑے ہوئے گا'دبی ہی ' بید کیکھو تمہارا لونڈانیاز جوٹھی کر دہا ہے۔ اس تمہاری منت خوال ہوری ہوگی۔''

۔ صادقہ بیگم نے بُر قع اٹھا کر ہڑی ہے بس سے میری طرف دیکھا۔اُس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹُوٹنے لگے۔ میں گُم کر دہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر جپ جاپ بیٹھ گیا۔

جب ہم روشن شاہ ولی پہنچ ' توصاد قد بیگم مایوس سے مزار کے باہر سیرھیوں پر بیٹھ گئی۔

"كاكا" يو أو نے كياكيا؟" وه بولى "نياز موشى كردى اب بىم مزار شريف پر كيا چرهائيں كے -"

اُس کی آنھوں سے موٹے موٹے آنسوگرنے لگے 'جیسے شع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار شیکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اُس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زار و زار رونے لگا۔ جمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا" بالکوں کی خیر ' پیر دشگیر سب مرادیں بور کی کرے۔ بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دُوں۔" موقع غنیمت جان کر میں نے فور آزردے کی پلیٹ اُس کے حوالے کردی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کراہے اپنے بازوؤں سے ناپااور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا" بہت چھوٹی چادر ہے۔ بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کامزار بھی کتنا بڑاہے؟"

صادقہ بیگم بے بی سے سکیاں بھر بھر کررونے گی۔ ملنگ کو شاید ترس آگیا۔ اُس نے کہا"اچھابی بی سوا روپیہ ساتھ چڑھا دو۔اللہ بادشاہ قبول کرےگا۔"

صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گئی۔دوڈھائی آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوار و پیپہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔

واپسی میں ہارے پاس تا نظے کا کرایہ نہ تھا۔ میری جیب میں فظ ڈیڑھ آنہ باتی تھا۔ رگھونا تھ بازاری کرتے پرپان والے کادکان آئی تو میں بھاگ کر دوپیے کے دو معظے پان پُڑیا میں بند ھوالایا۔ سبزی منڈی میں بیر وں کے ٹوکرے ہوئی کے دیا تھے۔ میں نے دوپیے کے وہ میر سارے بیر تلواکر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے داستے اختیار کر تا تھا، تا کہ ہمارا سنر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچ میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندو ٹی بخل میں دبائے ہائک لگا تا پھر رہا تھا۔ میں نے پک کر دوپیے کی برف پیپل کے بے پر رکھوائی اور بھاگ کرصاد قد بیگم کودے دی۔ اس نے پر تع کا اندر بھاگ کرصاد قد بیگم کودے دی۔ اس نے پر تع کا ندر بی اندر بھاگ کر دوپیے کی برف پیپل کے بے پر رکھوائی اور بھاگ کرصاد قد بیگم کودے دی۔ اس نے برقع کرند کے اندر بھا کہ دوپیل مہاراجہ کے پرانے محلات کے اندر بی اندر بھا کہ خور در آتا۔ کولات کے دور کے اندر کی اندر بھاگ مولوی صاحب بلیگ مولوی صاحب بلیگ کرد کے ہوں اور میں صاد قد بیگم کے ساتھ ای طرح گلی گلی کہ اللہ کرے ہمارے بی بی کھا تا 'بر ف اڑا تا گھومتا پھرتا دوروں کی ہوں اور میں صاد قد بیگم کے ساتھ ای طرح گلی گلی کوچہ کوچہ پان چہاتا 'بیر کھا تا' بر ف اڑا تا گھومتا پھرتا وہوں اور میں صاد قد بیگم کے ساتھ ای طرح گلی گلی کوچہ کوچہ پان چہاتا 'بیر کھا تا' بیر کھا کہ کا انظار کر رہے۔

اس رات مجھے پوری طرح نیندنہ آئی۔ ذرای آکھ لگی تورنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹن دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنابستہ سنجالا اور بھا گنا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ سے 'لین اُن کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑ سے گہری نیندسورہی تھی۔ میں باور چی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا'وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک جھوٹا ساسانپ خوشی سے لہرایا 'کہ شاید مولوی صاحب مرگے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو'لین پھر اچانک بچھلی کو گھڑی سے اُن کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو" بیٹا' بات سننا۔"

میں بے صبری سے کو تھڑی کی طرف لیکااور بڑے اشتیاق سے پوچھا"مولوی صاحب کِلٹی فکل آئی؟"

''بک بک نہ کرو۔''مولوی صاحب نے جمھے جھڑکا۔وہ اس تنگ و تاریک کو گھڑی میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنابستر بچھائے بیٹھے تھے اور جائے میں باقر خانی بھگو بھگو کرناشتہ کررہے تھے۔انہوں نے جمھے کو گھڑی سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھڑائی ہوئی آ واز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخارہے۔رات سے داکیں بغل میں طاعون کی گٹی بھی نمودار ہوگئے ہے۔اُس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے۔وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔

"بیٹااس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو'اوراس کی خبر گیری کرو۔"مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا" بازار سے برف لے آؤ۔ بی بی کے سر پر رکھو'اور شربت بناکر پلاؤ۔ گلاس باہر گل کے نکلے پر دھونااوراس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باور چی خانے میں دوسر ہے برتنوں کے ساتھ نہ ملادینا۔"

برف لا کریں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا کھڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی کھن کی نکیہ کی طرح پیکسل گیا اور اُس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اُس کی آگھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آٹکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھور ا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی جاریائی سے اٹھا دیا۔

"بائے بائے کاکا میرے پاس نہ بیٹھو۔ میرے تو بلیگ نکل آئی ہے۔اللہ ممہیں تفاظت میں سکھ۔"

میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شریت بنایا۔ بہت سی برف کوٹ کراُس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسراگلاس بنانے لگا' تو اُس نے روک دیا۔''بس بس کا کا'انجی نہیں'اللّٰہ حمہیں خوش رکھے۔''

وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی حصت کی طرف تکنگی با ندھے دیکھتی رہی۔ پھر بولی" میرامند بہت کڑوا ہور ہاہے۔ کا کا مجھے ایک میٹھایان لادو گے ؟"

وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے پچھ پینے نکالنے لگی، کین میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھونا تھ بازار وہاں سے دوڑھائی میں دور فرھائی میں دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ ای دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ چار پان خریدے اور اس طرح ہانپتا والیس پہنچا، تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ تین چار لوگ اُس کی چار پائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ دو عورتیں بادر چی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی ٹرٹیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا، تواس کے والد نے جھے ڈانٹ دیااور ٹرٹیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔

میں پھے دریے عضوِ معطل کی طرح بیکار إدهر أدهر گھومتار ہا۔ پھر مولوی صاحب سے بات کرنے بچھلی کو گھڑی کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کرانہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور جھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہوجانے کو کہا۔ کافی دیر جب سمی نے بھی میراکوئی نوٹس نہ لیا' تو میں مجبور ہو کر گھر آگیا۔

رات کوئیں نے مال جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسر صاحب کی بیوی کو بلیگ ہوگئی ہے۔ مولوی صاحب

کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے اُن کے لیے منت مانی ہے'اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ "یا اللہ سب کی خیر۔" ماں جی نے کہا" میں صبح سویرے نیاز پکاؤوں گی۔ سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا۔ دعا بھی ما نگنالیکن بیٹا'خبر دار۔ان کے گھر بالکل نہ جانا۔ یہ چھوت چھات کی بیار کی ہے۔اللہ سب پراپنا رحم کرے۔"

صبح صبح ماں بی نے کشمش نوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک برے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفیہ چھیس کی ململ کا ایک نیاد ویٹہ نکالا اور مزار پر پڑھانے کے لیے اُسے تہہ کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ ہیں ایک ہاتھ میں سکول کا بستہ اور دوسر ہے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھرسے لکلا ایکن روثن شاہ ولی تک چینجتے میر می ساری خوشی کا فور ہوگی۔ جھے رہ رہ کر مزار کے ملک کا خیال آنے واجس نے لیے صادقہ بیگم سے سوار ویپ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دویٹہ تو چاور سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیے ہی نہ تھے ایکن اگر ہوتے بھی توانہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میراول تجول نہ کرتا تھا۔ جو نبی روثن شاہ ولی کے مزار پر جھے ملنگ کا یہ بدصور سے سام کیا اور وہیں مزار کے دور ہی دور سے سلام کیا اور وہیں مرئک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھالیے اور ہاتی ایک کبڑی می بڑھیا کو دید ہے جو قریب ہی بیٹھی گو بر کے مزار سے بھی جو قریب ہی بیٹھی گو بر کے مزار سے بھی کو رہ بی دور سے بھی گو بر کے کیار دی بیٹھی گو بر کے کیار دی بھی کو رہ بھی ہو تو اول خود کھالیے اور ہاتی ایک کبڑی می بڑھیا کو دید ہے جو قریب ہی بیٹھی گو بر کے کیار دی تھی ہو تو تیں بڑی سے بڑی کی بڑھیا کو دید ہے جو قریب ہی بیٹھی گو بر کے کیار دیں تھی۔

چیبیں کی ململ کاسفید دو پند میں نے تہہ کر کے کتا ہوں کے در میان اپ بے بہتے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے مین نے دل ہیں کی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا' کہ میں سیدھا عطااللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دو پنہ اُسے رنگنے کے لیے دیدوں۔ عزابی' گلابی' فیروزی' کاسی' انگوری' بنتی .....ایک ایک کر کے بہت سے دو پنہ اُسے رنگنے کے لیے دیدوں۔ عزابی' گلابی' فیروزی' کاسی' انگوری' بنتی .....ایک ایک کر کے بہت سے ایک ایک کر کے بہت سے دیگ میرے پر دہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسانہ تھا' جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھائنہ ہو۔ میں نے باربار ایسے ذہن میں بزا زور دے کر مو چاکہ اسے خود کون سارنگ پندہے' لیکن پھی میں نہ آیا۔ اُس نے اپنی پند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا' لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا' کہ اس کا ایپند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا' لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا' کہ اس کا سب سے زیادہ پند یہ دیگ کو نسا ہے۔ اگر اُس نے صاف صاف بنادیا تو غیر' درنہ دو سرامنصوبہ میں سارے شہر میں بڑا سب سے زیادہ پند یہ دین مجھ میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ سکول کی استانیاں اور کا لج کے لڑ کے جب اُس کی کاریگر می سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے' تو سڑکوں پر ہم طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ ول ہی دل میں گوناگوں رگوں' خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے 'بنتا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد میں گھرستان چلنے کے لیے گئی میں منڈلار ہے تھے۔

میں گھرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رور و کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جھے اپنی طرف آتاد کیے کرانہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکار ااور غصے سے چلائے "میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آرہے ہو؟ جاؤتی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔"

انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پو تخچے 'اور کڑک کر کہا" نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گے؟ کی بار بڑھاچکا ہوں۔"

'' ہاں ہاں یاد ہیں۔'' میں نے بھی بلند آواز ہے کڑک کر جواب دیااور دیے لفظوں میں نماز جنازہ کی نبیت' نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فخش گالیاں دیں۔

" یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟" مولوی صاحب سائپ کی طرح پھٹکارے۔" بی نہیں کہاجا تا؟ نمور کہیں گے۔" میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں ویں' اور پھر زبان باہر نکال کراُن کا منہ پڑادیا۔ مولوی صاحب

گھرے تو جنازے کے ساتھ دس بارہ آدی چلے تھے 'لیکن قبرستان تک پینچتے ہینچتے صرف پائچ چھ ہی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی۔ گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ تین چار قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بوی پھر تی جہل کہ کہ میں اتارا'اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچ چلا کرائس کے تن بدن پر بھوری بھوری بھوری موری مٹی کا اونچا ساانبار لگادیا۔ ایک مخص نے پانی کا آدھا پیپاانڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔

میں نے سوچاکہ اور پچے نہیں تو چھبیں کی ململ کادو پٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھادوں 'لیکن دوسرے جنازے کے پچے لوگ آس پاس کھڑے تھے اس لیے میں جھینپ گیااورا پنابستہ بغل میں د باکر ڈپ چاپ واپس چلا آیا۔

# ننده بس سروس

جموں میں جب پلیگ کے کیس روز پروز براجتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بچھ عرصہ کے لیے سرینگر بھیج دیاجائے۔

سرینگر کے لیے ہم نندہ بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔اُس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے مولے حروف میں کالی اور سرخ سیابی میں "نندہ باؤس برازی ستی" کے اشتہار بی اشتہار سے۔ نندہ باؤس جموں شہر میں کیڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ د کان تھی۔اس میں آٹھ دس کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے ، کیکن د کان کے مالک نندہ صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہاک سے کام کیا کرتے تھے۔وہ بڑے فربہ تن و توش کے بے حد محیم و شحیم آدمی تھے اور اپناوزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علی الصح با قاعد گی ہے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پرایک دو فرلانگ کشٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے جس طرح بادیانی جہاز سطح آب پر بچکولے کھاتا ہے اور پھر لکڑی کی دو ڈھائی فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسرِ عام دس بارہ چھلا تکسی لگایا کرتے تھے۔حفظانِ صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندہ صاحب اپنی د کان کے فرش پرٹا تکیس پیار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔گا کہ چھوٹا ہویا بڑا' امیر ہویا غریب' ہزاروں کے مال کا خریدار ہویاد و تین گز ململ کا طلبگار' نندہ صاحب سب کے ساتھ کیسال اخلاق 'انہاک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اُن کے کار ندے گاہوں کے سامنے کیڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے'اور چھوٹے سے چھوٹا گابک بھی وہاں سے عزت نفس کااییااحساس لے کراٹھتا تھا کہ پھر عمر بھرائس کے لیے کسی اور د کان کامنہ دیکھناد شوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑا بھاڑتے وقت نندہ صاحب ایک دوانگل کپڑا گا کب کے جھے میں بڑھا دیتے تھے 'اور قیت کے مول تول میں کچھ ایساہنس مکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویاان کااصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خرید ار کادل خوش کرنا ہے۔ کاروبارک اس خوش کاری کے ساتھ ساتھ سندہ صاحب کواشتہار بازی کے فن پر بھی پد طولے حاصل تھا۔شہر اور گاؤں کے درود بوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے 'دور دراز ویرانوں میں بھریلی چٹانیں ہوں 'یا آباد بوں میں بجلی ے تھے 'ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں "نندہ ہاؤس بزازی ستی"کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندہ صاحب کے کاروبار کو چار چاندلگ گئے۔ برازی کی دکان تودن دگی

رات چوگنی ترتی کررہی تھی۔اب انہوں نے لاہور سے جموّں اور جموّں سے سرینگر تک ایک منظم بس اور فیکسی سروں بھی شروع کر دی۔ساتھ ہی جموّں میں پہلا سینماہال بنانے اور چلانے کا سہر ابھی اُن ہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشا مدمیں انہوں نے اس کانام" ہری ٹاکیز" رکھا۔

چاپلوی اور خوشاہ کے فن میں بھی ندہ صاحب بڑے اہلِ کمال ہے۔ عام خریداروں سے لے کر والیانِ
ریاست کی خوشنودی عاصل کرنا تو اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا'لین دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کورہض رکھنے
کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ اُن کی فیاضی اور دادود ہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان
زدِ خاص وعام تھی کہ شام کودکان بڑھاکروہ بہت ی ہندو بیواؤں' تیموں اور مختاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے'
اور ایک مخصوص رقم کا' گیت دان' اُن میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہویا جاڑا' بارش
ہویا آند ھی' کاروبار میں نفع ہویا نقصان' خفیہ اور خاموش خیرات کے اس تسلسل میں نافہ نہ پڑتا تھا۔ جس پاہندی
ہویا آندہ صاحب'' ایادھرم' کا پالن کرتے تھے' اس طرح وہ ہندوجاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ
طور پر مستقل جدو جہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت ہی ہندو ختطییں اُن کی مالی اعانت کی مربونِ منت تھیں۔ خاص
طور پر ہندو مہا سجااور جن شکھ کے تر بیتی اکھاڑوں پر اُن کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندونو جو الوں کو
جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں
جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں
جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں
جنگی کر تب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ہوانوں کہ جب مسلمان عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ
سے سر پرتی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادا لنبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ
سے سر پرتی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادا لنبی اور محرم کے جلوسوں سے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ
سے سر پرتی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادا لنبی اور محرم کے جلوسوں سے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ

نندہ بس سروں کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے 'اُس میں پندرہ کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا تشمیر کی پنڈت پر وفیسر تھا 'جو اپنی پنڈ تانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزار نے سرینگر جارہا تھا۔
اس شدت کی گرمی میں پنڈ تانی نے ابھی سے اونی فرن بہن رکھا تھا 'اور سرسے پاؤل تک پشمینے کی گرم چادر اوڑ ھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کا گڑی تھی۔ کا گڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی 'تاکہ بیج در بیج پہاڑی سڑک کے موڑوں پرجب پنڈ تانی کا جی متلائے 'تووہ بے تکلفی سے ایس میں قے کرتی جائے۔

ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پرایک ادھیڑ عمر کی گوری چتی 'بھاری بھر کم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزال کے موسم میں بت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اُس کا آدمی اُس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اُس نے گیبر ڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پرسلیٹی رنگ کی تر چھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پُر آویزال تھے۔ آٹھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ عینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلائک رہا تھا، جس میں کیمرہ 'دور بین 'ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی می بوتل تھی۔ و قا فو قاوہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ 'دور بین اور ٹافیاں برآمد کر تا تھا 'اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری می خوبصور سے پاری لڑکی کو کھلونوں کی طرح د کھا تا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اُس شخص نے جملہ مسافروں کو خبر دار کرویا تھا کہ وہ جمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں۔ ہر سال گر میوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہارات او عبران ہے دھیران کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہی اور مہان ہو نے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سرینگر پنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہر ہا کینس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیس کے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنا کیں گے۔ مسافروں میں کون ایساکا فر تھا جو اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا 'کیونکہ جو نیم بہارا لیے غنچ 'امید کو وَاکر تی ہے 'اسے آغا صاحب احتیا طابح بی ہی میں سے پارس لڑکی کی صور سے میں اپنے ساتھ لیتے آئے سے 'اور وہ راج محل کے لیے پر وانہ راہداری کی طرح اُن کے پہلومیں میشی مزے مزے سے ٹافیاں کھارہی تھی۔

آغاصاحب کی تقریر دلید بر کامسافروں پر خاطر خواہ اثر ہُوا۔ اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ د بک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اُس نے کلینز کو ڈائنا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فور اُ اسٹارٹ کرے۔ کلینز نے اُچھل اُ چھل کر زور زور سے ہینڈل تھمایا۔ انجن نے دوچارا حتیابی سسکیاں لیس اور پھر کڑک کرچائو ہوگیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی 'توگرم شال میں لپٹی ہوئی چنڈ تانی نے بھی آغاز سفر کا شکون لیااور عاؤ عاؤ عاؤ کر کے کا گئری میں اپنی پہلی قے کر ڈالی۔

شہر سے نکل کررام گر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پاری لڑکی کے سر جوڑ کر بیٹھ گئے 'اور سرگوشیوں میں اُسے راج محل کی داستانِ الف لیلئے مزے لے کر سنانے گئے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزال دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اُس نے اپنے نازک سے صندلی بیٹھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب صاحب کا منہ پاری لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جسے بتی کے منہ سے چیچھڑا کھنٹج لیا جا تا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چھندر جسے چہرے پر پھڑوں کے حقتے کی طرح لئی ہوئی مو چھوں کو دونوں ہا تھوں سے مر وڑا'اورخشونت سے پنڈ تانی کو گھور اجو کا گلڑی میں منہ دیتے بڑی پابندی سے اپنافریشنہ استفراغ اداکر رہی تھی۔

" یہ بس ہے یا چمار خانہ؟" آغا صاحب گرج۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ تو بہ 'تو بہ۔ ناک میں دم آگیاہے۔"

آغاصا حب کی ناراضگی بھانپ کر کلینزاپی جگہ ہے اٹھا اور پنڈت اور پنڈ تانی کو دھیل دھکال کر سب ہے الگ تھلگ بس کے آخری کو نے میں بٹھادیا۔ پنڈ تانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ دہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک قے کرتی جائے الیکن کشمیری پنڈت پر وفیسر صاحب کا نخلِ تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہُوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں اوانہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تک ودو کر رہے تھے کہ کسی طرح

ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پر تاب کالج سرینگر ہوجائے 'لین کا میابی نہ ہوتی تھی۔اب بس میں آغاصا حب کو ہمسفر دیکھ کرا نہیں خیال آیا کہ شاید ہد فرشتہ رحمت اُن کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہُوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغاصا حب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ پچھ عجب نہیں کہ سرینگر تک چہنچ وہ پارٹسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے 'کیونکہ کشمیر کی پنڈت کی شان مد ہے کہ اُسے کسی دفتر کی اونی سمیت آغا صاحب کو دوہ دیمک کی طرح کے کونکہ کشمیر کی پنڈت کی شان مد ہے کہ اُسے کسی دفتر کی اونی سمارے عملے کواندر ہی اندر جی میں مند شھونے بیٹھی تھی 'اور پر وفیسر صاحب بھر حرت پر پانی پھیر دیا۔اب پنڈ تانی تو بڑے اظمینان سے کا نگڑی میں مند شھونے بیٹھی تھی 'اور پر وفیسر صاحب بھر حرت ویاس ان خوش قسمت مسافروں کامند تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغاصا حب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔

رام گرسے ذرا آ کے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفارا حراما ہلکی کردی 'کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جینڈ کے در میان" نٹے پیر"کی ہمنہ اور بوسیدہ می قبریں تھیں۔ پچھ مسافروں نے گردن جھکا کر" نٹے پیر"کو سلام کیا۔
اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھااور بس گھاؤں گھاؤں کرتی پٹے در پٹے سڑک پر چلنے لگی جو بھورے پہاڑ اور سبر درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لیٹی ہوئی بھی او پرا شمتی تھی 'بھی نیچے لا تھی تھی اور بھی بڑے بڑے بینوی دائرے کاٹ کر نظر سے او جھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹا نیس بی چٹا نیس تھیں۔ دو سری طرف پُر مہیب گہرائی بی گہرائی۔ جگہ جگہ بہاڑی جھرنوں کاپائی جھوٹی چھوٹی شفاف چا در بی بن کر چٹانوں کے او پر بہتا تھا۔ سڑک کے نار بتا کھا۔ ہندو ڈوگرے ان ناوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے 'کپڑے بھی دھوتے تھے' پائی بھی پیتے تھا۔ ہندو ڈوگرے ان ناوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے 'کپڑے بھی دھوتے تھے' پائی بھی پیتے کا صاف پائی تھے۔ مسلمانوں کو ان چوتروں کے پاس تک چھونے کے اور سے بہہ کر نکتا تھا' اُس کی نکاس سڑک کے دو سری ناپاک ہو کر بھر شٹ ہوجاتا تھا۔ ہو بچا تھے مستعمل پائی چوتروں سے بہہ کر نکتا تھا' اُس کی نکاس سڑک کے دو سری بائی ہینڈ بینڈ بینڈ بینڈ بینڈ بینڈ بینڈ کو ایس بین کی طرف رواں ہوجاتا تھا۔ اس سینڈ بینڈ بینڈ بینڈ بینڈ والے بیاں میں لانے کے کے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔

ڈیڑھ دو گھنے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمہ کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وار نگ دی کہ یہاں سے چل کراب وہ اورهم پور پہنچ کرر کے گا'اس لیے جس نے پھھ کھانا پینا ہووہ ہیں سیل سے کھانی کرچلے۔ سڑک کے کنارے ایک چھپر میں طوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باس کوڑے سے جن پر پھھ کھیاں بے دلی سے منڈلاری تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈوشے' جن پر سرینگر بانہال روڈ کی کوڑے سے جن پر پھھ کھیاں بے دلی سے منڈلاری تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈوشے 'جن پر سرینگر بانہال روڈ کی گرداس قدر تہہ در تہہ جی ہوئی تھی کہ اُن پر کھیوں نے بھی جنبھنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیونیڈ کی بہت می ہو تلیں بے تربیبی سے سامنے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکا ندار نے تبول کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈوڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوٹل کے ساتھ

بس کے ڈرائیوراور کلیز کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیٹم اور پاری لؤی کو لے کر سائے ہیں ایک چٹان پر بیٹے گئے اور اپنی تھرموس 'شراب ' گلاس اور سینڈوج نکال کر کبک منانے گئے۔ باقی مسافروں نے لیمو نیڈکی ہو تلو لا پر بورش کی۔ دکاندار نے چارچار لڈواور کچھ بکوڑے ڈال کر بہت ہے دو نے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیو نیڈ طلب کر تا اسے مٹھائی کا ایک دونا بھی زبرد سی تر یدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی ہوتل اور گلاس اور برف لے کر چھائی میں بیٹھ گئے 'لیکن سات آٹھ مسلمان پنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی در گئی۔ دکان سے باہر کو نے ہیں ایک فوکری لئک رہی تھی۔ اُس میں کانی کا ایک مسال کپنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی در گئی۔ دکان سے باہر کو نے ہیں ایک طرح ہاتھ چھائے دکا ندار کے سامنے کھڑا ہوجا تا تھا۔ دکان والا دور ہی دور سے اس میں برف کی ڈلی چھناک سے کھیں آتھا اور پھر ہوتل کھول کر ڈریوٹ و وفٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈ میل دیتا تھا۔ پچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ کہیں ہوتی تھی۔ پچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ کر کوئی تھی بچھ چھنٹے اُس کے کپڑوں پراڑتے تھے اور دو تین گھونٹ ہوتل میں خی رہتے تھے جے منہ لگا کر اور ڈکار مار کو خور ہفتم کر لیتا تھا۔ لیمونیڈ ٹی کر جرمسلمان اپناگلاس و تھوکر دوسرے خریدار کے لیے باہروائی ٹوکری میں لٹکا ویتا کو دہموں کے میاری سے تھا۔ انہوں نے طوائی کی بھٹی سے پڑتائی کی تھی ہور کر در دور دور دور دور سے ہار کی تھی باندھ کی تھی۔ بیک باندھ کی تھی۔ بیک باندھ کی تھی۔ بیک باندھ کی تھی۔ بیک باندھ کی تھی۔ میں نئی داکھ مفت بحر کی تھی۔ بیل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگھ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگھ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگھ سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگھ کے ساز باز کر کے انہوں نے دور کی میا

بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہوگیا۔ سرئک پر تاحد نظر تیتر بیتر انسانوں کی لائن ہی لائن گی ہوئی تھی۔ میلے میلے بھورے بھورے پیٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خیدہ کمرلوگ دو دو تین تین من وزن پیٹے پر اٹھائے ریگ ریگ کر پڑھائی پڑھ رہے تھے 'جیسے دیوار پر چیونٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خٹک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتمائے ہوئے چپل پہنے ہوئے خیل رہانے ہوئے خرار ہوئی ناربور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چب دست و تردماغ کے نمائندے تھے 'جنہیں غرف عام میں" ہاتو" کہاجا تا تھا۔ مؤم سرمائے شروع ہوتے ہی وہ اپنافر دوس برروئ زمین چھوڑ کر پا بیادہ قافلہ در قافلہ پہنے جب کے میدانوں میں اثر جاتے تھے۔ اُن کی مائیں بہنیں اور بٹیاں تواہے برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوٹے چوٹے چوٹے چوٹے چوٹے چوٹے پر کی سری ساری ساری ساری رات کڑوا تیل جلاکر قالین بُنتی تھیں یاشال اور غالیج کاڑھی تھیں یا پھولدار نمین سے میں ساری ساری ساری رات کڑوا تیل جلاکر قالین بُنتی تھیں یاشال اور غالیج کاڑھی تھیں یا پھولدار نمین تھیں باخروٹ کی کلڑی تراش تراش کر نازک سگریٹ کیسوں 'تپائیوں اور پھولدانوں پر نقش و نگر کی تھیں بری بری قیمت پر بھوٹال تھا۔ سنان راتوں میں برفانی ہوا کے جھڑ درخوں اور دیواروں اور چٹانوں سے عمرا کرخوفناک جینیں مارتے تھے۔ تیل کے چائ سنان راتوں میں برفانی ہوا کے جھٹوں سے گر کرمناٹے میں زلزلوں کاار تعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چائ

گل ہو جاتے تھے۔ کا گٹریوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی لیکن کٹری کے چھوٹے چھوٹے کا بکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگا تار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑ کتے ہوئے دلوں سے وہ بھی حضرت شاہ ہمدان کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھیں جنہوں نے وادی تشمیر میں اسلام کی شمع روثن کی تھی۔ بھی وہ للتہ عار فہ کے گیتوں میں صبر و قرار کاسہارا ڈھونڈتی تھیں۔

صبر 'بیٹا صبر

صبر توایک سنہری پیالہ ہے باتنابش قمت ، كدات خريد ن كامر كسي كويارانهين

مبر'بیا'مبر

👑 صبر تو نمک مرچ اور زیره کا تیز مرکب ہے

یہ اتا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔

جب مجھی برف و باراں کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کردیتا تھا' تو اُن کے شوق کی

گہرائیوں سے مبتہ خاتون کے زردو فراق کے نغیے لہرانے لگتے تھے:

ويوميانه پوشے مدنو

میں سب ر مگزاروں پر ٹیھولوں ہی ٹیھولوں کی سیج بچھاڈوں گی اے میرے کھولوں سے پیار کرنے دالے محبوب 'آ جاؤ

آؤکہ ہم مرغزاروں میں ماسمن نسرین اور گلاب کے پھول چُنیں

آؤكه مم دونون كنار دريا چلين

ساری دنیانیندکی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے میں تیرے لیے سرایا انظار بیٹھی ہوں

اے میرے پھولوں سے پیار کرنے دالے محبوب 'آ جاؤ

و يوميانه يُو<u>ش</u> م**رنو.....** 

حضرت آدم ودان گندم کی پاداش میں مخلدے نکلے تھے الیکن ڈوگرہ راج میں تشمیری مسلمان دانہ گندم کی الله میں اپی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ کا ندھربل 'اچھابل 'تراگ بل 'بانڈی پور ادریا نپور کے کوہساروں اور مرغز اروں سے نکل کر پنجاب کی دورور از منڈیوں میں تھیل جاتے تھے۔ دن تھرغتے اور لوہے اور کیڑے کی بار برداری کرتے تھے۔ بسوں اور تاگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے۔ لکڑی کے ٹالوں

پر لکڑیاں بھاڑتے تھے اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر پچھ حاول اُبال

لیتے تھے۔ خشکہ رات کو کھاکر کھلے آسان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بڑی ہوئی پچھ میں نمک ملاکر دن کا کھانا بنالیت تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ پچھ نقذی بچاکر اور دو ڈھائی من سامان پیٹے پر لاد کر اپنی جنت گم گشتہ کی طرف واپس لوشتے تھے ' تو کہیں کشم والے ان کا مال لوشتے تھے۔ کہیں کوئی ڈوگر اسروار برسرِ عام ڈرا دھمکاکر اُن کی پونجی ہتھیا لیتا تھا۔ کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرِ راہ پکڑ کر کئی گی دن کئی گئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رمکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرہ حکومت کے لا تعداد عیکسوں میں جکڑار ہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس ' سبزی پر ٹیکس ' بھیٹر ' بکری اور گائے پر ٹیکس ' چولہا ٹیکس ' کھڑکی ٹیکس ' اون ٹیکس ' شال بیکس ' تقار اور خیاط پر ٹیکس ' مز دور اور معمار پر ٹیکس ' نابائی اور لوہار پر ٹیکس ' ملاح اور کمہار پر ٹیکس ' ارباب نشاط پر ٹیکس ' بس فقط ایک بجام تھا' جو ٹیکس وجہ سے گرفار نہ تھا۔

کشمیری مسلمانوں کامال ومتاع توہر وقت ریاست کے اہلکاروں 'خفیہ نویسوں 'رئیسوں اور جاگیر داروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا'اس غریب کی جان بھی اپنی سر زمین میں بے حدار زال تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیت مبلغ دوروپے تھی۔اگر کوئی سکھ یاڈوگرہ کسی مسلمان کو جان سے مارڈالتا تھا' تو عدالت قاتل پر سولہ سے بیں روپیہ تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ دوروپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کوڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرابالا ہو گیا۔ کشمیر کاسودا75لا کھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اُس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت سات روپے فی کس کے قریب بردی تھی۔ ڈوگرہ راج میں کبی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پاسکی۔ شروع شروع میں گاؤکشی کی سزاموت تھی۔ ملزم کورسیوں سے باندھ کر سراکوں پر تھسیٹاجاتا تھا 'اور پھر برسرِ عام پھانسی پر لئکا ویا جاتا تھا، کین بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزادس سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کی جگہ عیدالاً صنحیٰ کے موقع پر بھیڑ' یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ جو مبھی ملتی تھی' مبھی نا منظور ہو جاتی تھی ....ان سب د شواریوں 'رکاوٹوں 'پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری" ہاتو" اپنی سر زمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابسة تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اُجرت بھی زیادہ ملتی تھی' برگار بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بردا کوشت کھانے پر قید کی سزاتھی نہ موت کی 'کیکن گر میاں آتے ہی وہ رہے تزاکر بھاگ المحتا 'اور اپنامال و متاع پیٹے پر لاد کریا پیادہ کشاں کشاں اپنی دورا فراد ووادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سرینگرروڈ پر جابجاأن کے قافے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں رواں تھے۔اُن کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگ ظرافت پھڑ کی۔ایک موڑ پر بھاری بھر کم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمرتشمیری سڑک کے پچ آہتہ آہتہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ڈرائیور نے عین اُن کے پیچے پہنے کر زور سے ہارن بجادیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کرایک دوسرے سے الرائے۔ کوئی اڑھک کر گٹنوں کے بل گرا۔ کوئی بس کے ٹرگارڈے الکرایا۔ کس نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ پچھ مسافر کھسیانی می ہنسی ہنے۔ آغا صاحب نے زور دار تہتے بلند کئے۔ نوجوان یار می لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اُس نے جبٹ پٹ آغاصاحب کا کیم ہ لیااور سڑک پر گرتے پڑتے بدحوال لوگوں کی تصویر ساتار نے گئی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغاصاحب نے لڑکی کاسر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اُن کی ہیگم نے صندلی بیچھے کی ڈنڈی اُن کے کان پر چبھو کراس بندوبست میں رخنہ ڈالااور بس شاداں و فرحاں گھاڈل گھاڈل کرتی اگلے موڑ پر پینچی۔ یہاں بھی ہاتو دُل کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ پھراس سے اگلے موڑ پر سیستہ بنین چار موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دلیسند مشغلے سے سیر ہوگئ۔ ابار کوئی تشمیری سڑک کے در میان نظر آتا 'تو ڈرائیور کے مزان کاپارہ پڑھ جاتا اور دہ سیاہ جشمان کشمیر کی آل اولاد کوئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلیز بھی ایک موٹا ساسو نٹالے کر بس کے در وازے میں کھڑا ہوگیا اور اسے گھا گھما کر راستہ صاف کرنے میں معروف ہوگیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دب ہوئے بچارے کشمیری ب بی سے پریشان ہوکر سڑک پر ادھر اُدھر بھا گئے سے 'اور بہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے کیچ چو تروں پر بیٹھے ہوئے ذوگر دوں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔

ہماری بس بھی کی بار کھڈ میں گرتے گرتے بی۔ آغاصاحب توبرے خوش تھے کیونکہ ہر بارپاری لڑکی خوف سے چیخ مار کران کے ساتھ لیٹ لیٹ جاتی تھی 'لیکن اُن کی بیگم نے ڈرائیور کوخوب آڑے ہاتھوں لیا۔ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کوایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی ' کہ اس فن میں مشآق ہونے کے باوجودوہ ہکا بگارہ گیا'اور شرم سے اُس کے کان سرخ ہوگئے۔

"ہماری خانم دراصل ملکہ کوشنام ہیں۔" آغاصا حب نے پنڈت پر وفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔" بڑے بڑے مہاراج اور نواب اُس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے چشمہ ثناہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ 'مہاراجہ الور 'نواب آف پالن پور 'مہارانا جھالا دار سب موجود تھے۔گالیوں کامقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے اسپنے کمال کے جو ہر دکھائے 'لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔'' کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا گھگیا کراپنے گلے ہے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ ''جانتے ہوخانم کی گالی کتنی طویل تھی ؟''آغاصا حب نے ڈانٹ کر پوچھا۔

پنڈت صاحب خوشامدانہ جیرت واستعجاب سے جبڑے اٹکا کر بیٹھ گئے جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتھنی کھولتاہے۔

"خانم کی گالی ڈیڑھ منٹ در از بھی۔ پوری ڈیڑھ منٹ۔" آغاصا حب نے اعلان فرمایا۔

پنڈت بی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گُرگُڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام طرازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے 'لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودهم پور آگیااور بس لاریوں کے اڈے پر جاڑگی۔

اودهم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے پچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی' کہ سرینگر میں ہیضہ کی وہا پھوٹی ہوئی ہے'اس لیے اناکولیشن سرشیفکیٹ حاصل کئے بغیر کوئی ہخض آگے سفر نہیں کر سکتا۔

اودھم پور کی فرض شناس میونسپلٹی نے انا کولیشن کا ہندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک تھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈیر جلی حروف میں بیہ تحریر تھا:

> "خوش آمدید- بی آیاں نُوں میضے کا ٹیکھ یہاں مفت لگوائیے از طرف خادم سیاّحاں میوٹیل ممیٹی اودھم پور۔"

اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھاالبتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مُہر لیے ضرور بیٹا تھا۔ ہر مسافر سے وہ تین روپیہ نذرانہ وصول کر تا تھااور فارم پُر کر کے اور اُن پر مہر لگا کے اُن کے حوالے کر تا تھا۔ باہر ایک روپیہ پولیس والا لیتا تھا۔ آٹھ آنے کلینز ما نگل تھا اور اس طرح ساڑھے چارروپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کوبس میں ووبارہ واخلہ نصیب ہوجاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بیخنے کے لیے جموں سے نکلے تھے۔ ہی میں مبتل ہونے کے لیے سرینگر نہیں جارہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روزاکی دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔

## چېکور صاحب

جتول میں بلیگ 'سرینگر میں کالرا۔اب ماری جائے پناہ چکور صاحب تجویز ہوئی۔

جتوں توی کے ریلوے سٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے توریل کا یہ پہلا سفر جھے بڑاافسانوی محسوس ہوا۔
ریل چھوٹے ہی میں کھڑی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیااور گردوپیش کے عجیب وغریب ماحول کودیکھنے لگا۔ نزدیک کے تھمبے برق رفآری سے چھپے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی طرف روال تھے۔ وطلی کا نئات ساکت و جامدتھی۔ پھھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور ٹر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے لگی اور انجن کی بھپابھک 'چھاچھک میں بھی موسیقی کی بہت ہی دھنیں ساتھ سے ساتھ ساتھ ساتھ سے بڑی میں جب کوئی موڑ آتا تھا' توٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھاکر انکھیلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں گھ ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا' کہ شاں شاں 'شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑ ااور کو کئے کا ایک ذرہ میری آئھ میں پڑگیا۔ معالجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پکوں کے اندر دیاسلائی رگڑ کے جلادی ہو۔ آئکھیں مل مل کر میرائرا حال ہو گیااور داکیس آئکھ بوٹی کی طرح ٹرخ ہو کر شوج گئے۔ سزا کے طور پر جھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھاکر کمپارٹمنٹ کے در میان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔

چھوٹے ہوے مٹیشن آتے تھے۔ٹرین رکی تھی۔گار ڈسٹر جھنڈی ہلاتا تھا۔ا نجن سیٹی بجاتا تھااور گاڑی پھر روانہ ہوجاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر ہوی چہل پہل تھی۔ ٹلی اور مسافر بدحواس سے اوھر اُدھر بھاگتے تھے۔ چھاہویوں اور خوانی نے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ "ہندوپانی"،"مسلمان پانی"،گرم پوری "گوشت روٹی 'لیمن بر فسسس میں دور بی دور بی فاس رونق کو بھید حسرت ویاس دیکھار ہااور دل میں عزم بالجزم کر لیا کہ جب بھی میس اکیلا سفر کروں گاتو ہر بڑے سٹیشن پر اتر کے بچھ نہ بچھ ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لیک کر پلیٹ فارم پر اُترا کروں گااور جب ٹرین پھر حرکت میں آجائے گی تو چھالنگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔گار ڈک رعب داب نے بھی میرے دل پر گہرا اثر کیا۔اس کے ایک اونی سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو بیکل انجن بالکل بے بس داب نے بھی میرے دل پر گہرا اثر کیا۔اس کے ایک اونی سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو بیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی "سفید ٹوپی "سرخ اور سبز جھنڈیاں 'منہ میں وسل ……گارڈکی آن بان جھے خوب بھائی اور میس نے جوب بھائی اور میس نے جوب بھائی اور میس کے بھوں کی ہری ٹاکیز میں گئے کیپر کی کاار اوہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بنٹا اپناز ندگی کا نصب العین بنالیا۔

لدھیانہ گزر کرغروب آفاب کے بعددوراہاکا چھوٹاساسٹیشن آیا۔ یہاں پرگاڑی صرف نصف منٹ کے قریب

رکی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھیکا 'اور خود بھی کود کود کرینچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہموکا عالم طاری تھا۔ نہ
روثیٰ ننہ قلی 'نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپنا پناسامان اٹھایا 'اور اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سر ہند
کے گھاٹ پر پہنچے جو سٹیشن سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا۔ چکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی تیار
کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کچے ہجری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹائکیں سکیڑیں 'کسی کے
بازو بھینچے 'کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا' اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے فیٹ کردیا جس طرح
بوری میں فالتو آٹاد باد باکر بھراجا تا ہے۔

آدهی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے دودو آنے ''چراغی''وصول کی۔ایک دھندلی می لالٹین جلاکرایک بانس سے لئکادی گئ 'اور کشتی نے لنگراٹھادیا۔ہماراسفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا'اس لیے ایک موٹا سا' کمباسار سہ لے کر اُس کا ایک سراکشتی سے باندھا ہوا تھا'اور دوسرے سرے پر دو بیل جے ہوئے تھے۔ایک ملاح شمار لاٹھی کا ندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشعل جلائے بیلوں کو ہائکتا ہوا کنارے کا دارے چل رہا تھا۔

کشتی کو گئی جگہ روک کرائس کے تلے میں بھراہواپانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو بھی توضع کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آئی جیسے لوہ اور پیتل کی گاگروں کوالٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غورے دیکھا' تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی جو نہر کی طرف پشت کے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹے تھے اور سر جھکا کر بوے خضوع و خشوع سے برسرِ عام رفع حاجت فرمار ہے تھے۔ جب کشی اُن کے قریب پہنچی ' تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے نگ دھڑ تگ کھڑے ہوگئے ' اور منہ سے بکرے بُلا بُلا کر بوے فخرے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشر ت کرنے نگ دھڑ تگے ۔ کشی میں سوار عورتوں نے اپنچ چرے دو پڑوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کو جو تاؤ آیا' تواس نے بھی اپنا تہبندا ٹھا کر سکھوں کو ترک بہ ترکی جواب دینے کاارادہ کیا' لیکن عمر رسیدہ مکار جنے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھی دیا۔ جب کشی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہرکی جانب پیٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ازمرِنو فطر ت سے مکاری میں مصروف ہو گئے۔

دو پہر کے قریب کشتی چکورصاحب پہنچ گئے۔دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔اپنے بلّوے کھول کر پچھ للہ وہ لاو کھانے کو دیئے۔ اُن کی عمر کوئی ایک سوچار برس کے قریب تھی۔دانت مضبوط تھے۔ نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔

دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمار اسامان اٹھایا۔ وہ بھی ستر برس سے اوپر تھا۔ چھدری داڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے متے جیسے چبرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ سلے بھی اسے پسینہ تک نہیں آرہا

تھا۔ اُس کے دیسی جوتے لوہے کے کھر پے کی طرح سخت تھے۔ اُس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کردیئے 'اور آگ کی طرح پہتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراماں خراماں چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلہ نری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بھرے ہوئے کا نوْل پر بنہ پاچلتا پھر تا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اُس کے پاؤں کی ایر دیوں کی جلد خٹک ہو کر پھٹ ہوئے جو توں کی جلد خٹک ہو کر بھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فورا گاؤں کے موجی کے پاس جاتا تھا' اور جس طرح پھٹے ہوئے جو توں کو گانشا جاتا ہے۔ عین ای طرح اپنی ایر دیوں کی جلد میں بھی خوثی خوثی ٹائے لگواکر آیا کر تا تھا۔

چیکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے او نچادر جہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردواروں میں سب سے او نچادر جہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردوار سے گردوار نے گرو کے دو کم سن صاحبزادوں کو اس گردوار سے کی ایک دیوار میں زندہ چنوادیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا جیت سنگھ اور جھجار ہری میں سے اس کی ایک دیوار سے کے ساتھ بابا جیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی سکول بھی قائم تھا۔

دوسرے گردوارے کا نام دید مہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گروصاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدیں مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پرایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑصاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گروصاحب نے غالبًا بچھ اور کیا ہوگا۔

چکورصاحب کی اکلوتی خانقاہ "باباصاحبا" تھی۔ باباصاحبادراصل باباشہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد وعبادت کے علاوہ باباشہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ باباصاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے منکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرواچانک باباصاحب کے احاطے میں آگئے۔ گروصاحب علم روپوشی میں جان بچاتے پھر رہے تھے 'کیونکہ اُن کے تعاقب میں سر ہند کا حاکم فوج کی ایک بھاری جمعیت کے کر نکا تھا۔

کروصاحب نے کہا'' باباجی اگر میں اس جلتی ہوئی بھٹی میں گود جاؤں' توشاید میری روحانیت جھے آگ کے ضرر سے بچالے'لیکن سر ہند کے مغل حاکم سے بیچنے کے لیے انسانی وسلیہ در کار ہے۔اگر تمہار سے پاس کوئی وسلیہ ہو تو بتاؤ۔''

باباصاحب نے جواب دیا" گرو جی مہاراج۔وسلہ روحانی ہویاانسانی 'خداکے تھم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کانام لے کرنیل کے اس منکے میں بیٹھ جائیں۔شاید خداای میں بہتری کرے۔"

گروصاحب گاڑھے گاڑھے نیل سے بھرے ہوئے ایک منکے میں بیٹھ گئے۔ باباصاحب نے منکے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سر ہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدوسے چکور صاحب کا کونہ کونہ چھان مارا۔ گردواروں کے گرفتیوں اور نہنگ اکالیوں کو زمین پر لٹا لٹا کے خوب بٹوایا۔ بہت سے گھروں کی تلاشی لی۔ گئے کے کھیتوں کو کاٹ

کاٹ کے رکھ دیا۔ پچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے باباشہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں بین انہوں نے بابا صاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آ کے بڑھ گئے۔ منح سورے باباصاحب نے گروصاحب کو نیل کے مطلے ہے باہر تکالا 'اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نے کپڑوں کاجوڑا پیش کیا۔

گروصاحب نے کہا" بابی اب میں بھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا۔ آئ سے نیلارنگ میر سے پنتھ کارنگ مقرر ہوا۔" گروصاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ اداکر کے رخصت ہوئے۔ چندروز بعد چکور کے گردواروں کے گرنتمی ایک وفد کی صورت میں باباصاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب 'نیاز سے باباصاحب کی خدمت ہیں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گروصاحب کے ہاتھ کا لکھا ہواایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے باباشہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا اور اس احسان کے بدلے گردواروں کی پچھ زمین بھی دائی طور پر باباشہاب الدین اور اُن کی اولاد کے حق میں وقف کردینے کی پیشکش تھی۔

باباصاحب فياس فرمان كى پشت برگور كهى زبان مين ايك تحرير لكه دى ،جس كامفهوم به تها:

"اگریہ موقع گروصاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا' تو بخداشہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے اُن کا سر قلم کردیتا'
لیکن سے جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازعہ ہے۔ گروصاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ فقط اپنااخلاقی
فرض ادا کیا ہے۔ اس کی اُجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام
قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے "کہ چکور کی حدود میں سورکا گوشت لانا بند ہوجائے۔ آگر سکھ قوم بید درخواست
مان لے تو یہ اُس کی عین عنایت ہوگی۔"

سکھوں نے برضاورغبت اس شرط کو قبول کرلیااور اُس وقت سے چکور میں سور کے گوشت کی تختی سے ممانعت ہوگئی۔

چندسال بعد جب باباصاحب کی وفات ہوئی تودور دور سے ہزاروں ہندو 'سکھ اور مسلمان اُن کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندول نے اپنے ہاتھ سے باباصاحب کا مقبرہ تغییر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی جاردیواری پر مشتل تھا۔ باباصاحب کی وصیت کے مطابق اُس پر حجبت نہ ڈالی گئی۔

باباصاحب کی زندگی ہی میں یہ رسم چل نکلی تھی' کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر برات اُن کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی براتیوں میں بائٹ دیتے تھے۔ ہندو' سکھ' مسلمان سب اس تبرک کو دولہاد لہن کے لیے نیک فال سجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رہم میں اور بھی شدت آگئی۔ اب ہر برات باباصاحب کے مزاد پر حاضر ہوتی۔ براتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر چھنکتے' اور پھر اُن کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پھنکتے' اور پھر اُن کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے اُن کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جھر جتے تھے۔ باباصاحب کے ساتھ کبوتروں کی

عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے اور رفتہ رفتہ کبوتروں کوا تنا نقدس حاصل ہو گیا کہ چیکور صاحب کی حدود میں اُن کا شکار حرام ثار ہونے لگا۔

جس مقام پر باباشہاب الدین کا مزار واقع تھا'اُس ہے کھ فاصلے پرایک وسیج و عریض میدان کھیلا ہوا تھا۔

اس میدان کو"پانڈوانہ" کہتے تھے۔ چکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا' کہ کور و پانڈو کی مہابھارتی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی۔ ذراسا کرید نے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھو پڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو توان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری را توں میں بید تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو توان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری را توں میں بید روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطر سے ساں باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی رافت کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں باباصاحب باباصاحب کی کرامت سے روثن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی رات کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں باباصاحب کی یہ کرامت جگھاتی' توگاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن پھیلا کر بابا کی یہ کرامت جگھاتی' توگاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن پھیلا کر بابا کی یہ کرامت جگھاتی' توگاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن پھیلا کر بابا کی یہ کرامت جگھاتی' توگاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن کھیلا کھیلا کر بابا کی دیائیں۔

باباشهاب الدین کی وفات کے بعد اُن کے اکلوتے فرزند مجولے میاں نے نیل کاکار وبارسنجالا۔ مجولے میاں کااصلی نام قاسم علی تھا۔ وہ محض دیندار سے۔ و نیاداری سے قطعی بیگانہ سے۔ سیدھی سادی مبرشکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔اُن کے بعد اُن کے بیٹے اور پوتے بھی ای ڈگر پر ابت قدم رہے 'لیکن چوتھی پشت میں جاکر چود هری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنتیوں سے مل کر زمین کی پیکش پرحق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پر انا مٹکالے کراسے پھولوں سے خوب سجایا۔ گھر کے محن میں ایک زر کارشامیانہ تان کر اُس کے پنچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔ اس تخت پرریشی تکیوں اور گدوں کے در میان اس منکے کو جما کے رکھ دیا۔ دوخوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے۔ جو مور حچیل عکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور بڑے ادب سے ملکے پر آہتہ آہتہ پکھاہلاتے رہتے تھے۔ چود حری مہتاب دین نے چار دانگ عالم میں یہ چرچا کردیا کہ یہی وہ مقدس منکاہے جس میں باباشہاب الدین نے گروصاحب کوچھیا کے رکھا تھا۔ پہلے اِگادُ کا سکھ ملك كى زيارت كے ليے آئے۔ پھر عقيدت مند ديويال چرهاوے كے پھول علوه مشائيال اور كھل لاكر درش کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب "نیکھ سجا" کے موقع پر جپکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا' تو ہزاروں زائرین نے ملے کو تعظیم دی۔ چود هری مهتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کرمکے کو نمسکار کرتے تھے پھر گھٹوں کے بل جھک کراہے بھدادب واحترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپوں یاسونے کی مہروں کا نذرانہ مکلے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سبکھ سبھا پر ڈیڑھ دو ہزار رویے جمع ہوئے۔دوسری پرپانچ چھ ہزاراورای طرح بڑھتے۔ آخرابیاوقت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مڑکا بار بار بھر تا تھااور باربارخالي موتاتفايه

پاپنی سات برس میں چود هری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترتی کر کے لکھ پی رئیس بن گئے۔ چکور

کے ارد گردانہوں نے سینکووں ایکراراضی فرید لی'اور باباشہاب الدین کے کئے مکان کو مسار کر کے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروالی جس کے چوبارے کی حجت بلندی میں آس پاس کے گردواروں کے کلس کا مقابلہ کرتی تھی۔
کر نقیوں کو یہ گتا فی ناگوار گزری بیوں بھی پچھ عرصے سے جملہ گرنتھی چود هری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے سے مکئے کی بر حتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پر اثرانداز ہونا شروع کر دیا تھا'اور چود هری مہتاب دین کی روزاوزوں امارت میں گرنتھوں کو اپنے حقوق کا خون نظر آر ہا تھا۔ او هر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چود هری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلس سے بہر حال کمتر ہوئی چاہے۔ اُدھر چود هری صاحب نے نہلے پر دہلامار ااور اس سازش کا منہ توڑ جو اب دینے کے لیے انہوں نے اپنچ وبارے کی حجت پر سکھ ساحب نے بیشار جھنڈے گاڑ دیے ۔ اندروہ کی ذرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا' اور تخت پوش پر ریشی گدوں اور پختھ کے بیشار حجنڈے گا' اور سکھوں میں دور بختی سے مردر میان نیل کا خالی مرکا جما کے رکھ دیا۔ اب یہ کمرہ ''چوبارہ مرکا صاحب ''کہلا نے لگا' اور سکھوں میں دور میک شرح ہوگئی کہ واہ بھی واہ اچود هری مہتاب دین نے بھی کمال کر دیا۔ اپنے فرچ پر مرکا صاحب کے لیے ایسا بلندوبالا چوبارہ بنایا ہے' کر چہور کے گردواروں کو بھی مات کر دیا۔

ہر سیکھ سجا کے بعد چودھری مہتاب دین سونے چاندی کے سیکوں کو گلا کر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے اور ان ملاخوں کو تا نبے کی گاگروں میں بھر کراپی حو لی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑد ہے تھے۔اس خزانے کی حفاظت کے لیے چودھری صاحب نے ایک نرائی ترکیب نکائی۔انہوں نے آٹھودس قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔اندر کے کرے میں ہر قاری بارپی باری دودو تین تین گھٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کر تا تھا۔
ایک دونو کر اُن کی خدمت پر ہمہ وقت مامورر ہے تھے۔ چنانچہ اندروئی کمروں میں چو بیس گھٹے چراغ جاتا تھا اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ونا تھا۔ ایک دونو کر اُن کی خدمت پر ہمہ وقت مامورر ہے تھے۔ چنانچہ اندروئی کمروں میں چو بیس گھٹے چراغ جاتا تھا اور چودھری مہتاب دین کی روح کو ایصال ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چودھری مہتاب دین کے گڑے ہوۓ خزانے کی حفاظت بھی بعنوانِ شائستہ ہوتی رہتی تھی۔دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی ' تولوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ لیس۔واہ بھی واہ! چودھری مہتاب دین کی کیابات کی خبر پھیلی ' تولوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ لیس۔واہ بھی واہ! چودھری مہتاب دین کی کیابات ہے۔باباصاحب کی دوح پاک کے لیے دن رات چراغ جانا تا ور قرآن شریف پڑھوا تا ہے۔چودھری مہتاب دین کی کیابات اپنی سعادت مندی کامزید جبوت دین کی کیابات کی تعویز بیش بہاسٹک مرم کا بنوایا 'اور فرش اور دیواروں پر بے شار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے چڑھوا د ہے۔اب مزار کا تعویز بیش بہاسٹک مرم کا بنوایا 'اور فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ جھوٹے خوشنما شیشے چڑھوا د ہے۔اب مزار کا تعویز بیش بہاسٹک مرم کا بنوایا 'اور فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ جو نے خوشما شیشے چڑھوا د ہے۔اب مزار کا تعویز جسی مند سرشار ہو کر جھوٹے خوشما شیشے چڑھوا د ہے۔اب مزار کا تعویز جسی مند سرشار ہو کر جھوٹے خوشما شیشے چڑھوا د ہے۔اب مزار کا تعرب حدی مند سرشار ہو کر جھوٹے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھوٹے تھے۔

دین کی طرف ہے بے نیاز ہو کر اب چود ھری مہتاب دین نے اپنی دولت کارخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بردے احاطے میں صبح وشام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنہری گوٹ کاشامیانہ لگتا تھا۔ نقر نی

یایوں والی زر کار مند پر چود هری صاحب خود بیٹھتے تھے۔ پیچھے آٹھ دس چوبدار شام دار عصالیے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے تھے۔ سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں۔ درباریوں میں قل اعوذیئے مّلاوُں 'شر ادھ کھانے والے بنڈ توں اور بھنگ کے رسانہنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ان لوگوں کو اپنے دربارے دابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بلتے تھے۔ مولویوں کے لیے دووقت پلاؤ ہوشت اور مرغ کیتے تھے۔ پنڈ توں کے لیے پوری کچوری طوے اور کھیر کا دور چاتا تھا۔ نہنگ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کونڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی 'اور ہالٹیاں نجر بھر کے تقسیم ہوتی تھی۔ یوں بھی گردونواح کے اٹھائی گیرے' رسہ گیراور نامی گرامی چور ایکے و قنافو قنا حاضر ہوتے رہتے تھے 'اور چود حری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم ر کھتے تھے۔ اپنی نوائی کا کمل ٹھاٹھ جمانے کے لیے چود حری صاحب نے چھ چھ فٹ کے بچاس تومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا'اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھاسا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔اس ہاتھی پر جاندی کا مودہ لگا کے چکور کے گلی کوچوں میں ہواخوری کے لیے لکلا کرتے تھے۔مضافات میں اپنی زمینداری کادورہ کرنے کے لیے وہ اور اُن كاعملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا۔ ان رتھوں كے ليے انہوں نے ہريانے كے جاتى و چوہند بيلوں كى خوبصورت جوڑیاں پال رکھی تھیں۔جب بیل رتھوں میں جُتنے تھے' توان پرزر بفت کے جمول ڈالے جاتے تھے۔ مگلے میں جاندی کی تنھی تنھی گھنٹیاں لنکتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ اُن کا چارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے۔ دن میں کئی بار ان پر پھر پراہوتا تھا' اور ہر جعرات کو خالص تھی اور شکر میں مکئ کی روٹی کی چوری کوٹ کرانہیں کھلائی جاتی تھی۔ رتھ تھینچنے کے بعد بیلوں کوپانی میں گلاب کاعرق ملاکریلاما جاتاتھا۔

بوں بوں دولت کی رہا ہیں ہو حتی گئی ، چود حری مہتاب دین کی ولچپیاں بھی گھوڑوں ، بیلوں اور ہا تھیوں کی دنیا ہے فکل کراپئی جولا نیوں کے لیے نئے نئے میدان مار نے آگیں۔ طبیعت میں افتدار کی ہوس اور دماغ پر امارت کا بھوت سوار تھا۔ اُن کی سب سے عزیز خواہش تھی ، کہ چار دانگ عالم میں ان کے نام کاڈ نکہ ہجے۔ جس طرف سے وہ گزر جائیں ، لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں ، یہ چود حری مہتاب دین کی سوار کی جارہ عبارہ مراکا صاحب "کے مالک راجوں کے بار غار مہارا جوں کی ناک کے بال چود حری مہتاب دین ، جن کے جاہ و جلال اور تزک واحشنام کی سامنے سارے ماجھے میں کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا۔ لیلائے آرزو کے اس جنون میں چود حری صاحب نے مہارا جو رپوری خوشا مدسے چیکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ شکھ کو مہارا جہ رہ پر کی خوشا مدس سے پہلے رو پڑکے راجہ بھوپ شکھ کو ہزی خوشا مدسے چیکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ شکھ کو ابتدا میں صرف آئی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ ، حیند اور ناکھ کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دام اقتدار پھیلتا پھیلتا پھیلتا ہو لیا گھا کہ راجہ کو چوپ شکھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کم دا شالے۔ دفتہ رفتہ دشیت سے اب رو پڑ کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ کھوپ شکھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کم دا شالے۔ دفتہ سے حیثہ سے اب رو پڑ کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ کھوپ شکھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کم دا شالے۔ دفتہ سے حیثہ سے اب رو پڑ کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ کھوپ سکھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کم دا شالے۔

اگریزوں کے خلاف رنجیت سکھ کے ساتھ اور رنجیت سکھ کے خلاف اگریزوں کے ساتھ اُس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بہا کہ دونوں بھوپ سکھ کو اپنا جگری دوست مانے گئے اور ساز شوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سکھ رفتہ رفتہ رفتہ روپر کاخود مختار حکم ان سابہ و گیا۔ لا بھور کا در بار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سکھ کو منہ ما گئی رقمیں سیمجے رہے سے جنہیں وہ شراب کباب اور عورت پربے در لیغ خرچ کر ڈالٹا تھا۔ اگر بھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تا خیر ہو جاتی تو بھوپ سکھ کے سابی روپڑ کے گر دونواح میں نکل جاتے سے اور دن دہاڑے ڈال کے مونا چاندی اور غلا کے معلوں کھوٹ وں اور جوان عور توں کو بھی ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے ہے۔ راجہ بھوپ سکھ عرصہ سے چود حری مہتاب دین کی دن دگی اور رات چوگی امارت کے چرچ سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی منکاد کھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انباد اگل تھا۔ اس کے علاوہ چکور صاحب کے مقدس گر دواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چانچہ جب بھوپ سنگھ کوچود حری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا' تواس نے بسروچیٹم قبول کر لیا۔ یہ خبر س کم بہانہ تھی۔ چانچہ جب بھوپ سنگھ کوچود حری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا' تواس نے بسروچیٹم قبول کر لیا۔ یہ خبر س کم میں انہوں نے فور آبابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر دونوں شکر انہ ادا کئے۔

راجہ بھوپ سکھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چود حری مہتاب دین نے جس پیانے پر انظامات شروع کئے وہ اپنی مثال آپ سے سارے گاؤں کے درود یوار پر چود حری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی کھروائی۔ گلی کوچوں میں حلوان بچھایا۔ بچوں کو شلے اور سبز ریشم کی ور دیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں کے حرام حجوب مثل جلوس نکالے سے اور نعرے لگانے کی مثل کرتے ہے۔ ہر مثل کے بعد انہیں دودھ جلیماور موقی چور کے لڈ وبائے جاتے ہے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجہ بھوپ سکھ کے سوار وں اور سپاہیوں کے لیے میدوں اور شامیانوں کی قطاریں ایستادہ ہو گئیں جن میں سینکڑوں مشعلوں ، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بھانے کے لیے جیٹر کاؤ کرتے ہے۔ چیٹر کاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی جو تعلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔

چود هری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرق ڈال کر سفیدی کرائی گئی تھی۔ دروازوں پر زری اور کخواب کے پردے لئکائے گئے تھے'اور فضا کو ہر لخظ معطر رہھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ اُن کی آمد ہے ایک ہفتہ قبل راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ اُن کی آمد ہے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے پچھ افسر انظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں پچھ نہن میکھ نکالی اور داجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چود ھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشور وں سے نوازا۔ ایک مشورہ بھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجہ کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازی ہیں الیکن گوشت حلال نہ ہو۔ خالص جھ کا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش لازی ہیں الیکن گوشت حلال نہ ہو۔ خالص جھ کا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش

فرماتے ہیں۔سورجوان اور فربہ ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کے ناچ گانے کی محفل برپاہو تو چود ھری صاحب کے ذوق میز بانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امریقینی ہے۔

یہ ہدایات من کرچود هری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے پی آگئے۔ اُن کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمتہ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا'اُس نے دم بحر کے لیے جوش ہارالیکن دوسرے لمحے وہ سنجل کر بیٹھ گئے اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی تو ہمات کے تانے بانے اد هیڑ کر پھینک دیئے۔ چود هری صاحب نے اپنا خاص رتھ دوخوش سلیقہ مصاحب کے ساتھ انبالہ کی طرف بھگایا' تاکہ وہ مکتائے روزگار موسیقار جمکا جان اور جگادهری کی مشہور عالم رقاصہ ترجی بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوالا ئیں۔ دونوں کے ساتھ تین تین بزار روپیہ نقد' ایک ایک جڑادگلوبند اور دودوشا ہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوااور پانڈوانہ کے میدان میں اُن کے طاکنوں کے لیے گئی ایک ایک اور خیمے بھی نصب ہوگئے۔

شراب کے لیے چود هری صاحب نے اپنے گماشتے لد هیانہ روانہ کئے۔ وہاں پر انگریزوں کا پولٹیکل ایجنٹ کر تل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پر دہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کر تا تھا۔ چود هری مہتاب دین کے آدی اُس سے منہ انگی قیت پراعلیٰ درجہ کی ولایتی شراب کی تین چار پٹیمیاں خرید لائے۔

فربہ اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چود حری صاحب کو البتہ قدرے دِقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے
وہ گردواروں کے گرفتیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ اسکے داموں پر چندایک اچھے سور منگوا دیں الیک منظور اور پا تھیوں نے وا ہگورو وا ہگورو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو
توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چود حری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست وریخت کا وبال
خود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا کیکن گردوارہ دید مہ صاحب کے بوڑھے گرفتی گیائی کھڑ کے سکھے نے انہیں تخق سے
خود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا کیکن گردوارہ دید مہ صاحب کے بوڑھے گرفتی گیائی کھڑ کے سکھے نے انہیں تخق سے
ڈائٹ دیا۔ "چود حری مہتاب دین "تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مول سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دو سرا دن۔ کسی کو تمہار ا
نام بھی یاد ندرہے گا کیکن باباشہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اُن کے معاہدہ کو ہاتھ لگانے
والے ہم تم کون؟"

چود هری صاحب کابس چلنا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے 'لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمدے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھڑا مول لینا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چود هری مہتاب دین خون کا گھونٹ فی کررہ گئے اور دل ہی کڑھے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے والپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا 'اور انہیں توڑے دار بندو قوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھتے دیا کہ وہ تنو منداور جواں سال موروں کا شکار کر لائیں۔

خداخداکر کے آخروہ روز سعید بھی آپہنچاجس کے انتظار میں چود ھری مہتاب دین بیقراری ہے گھڑیاں گِن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چکور صاحب تشریف لائے۔ اُن کے جلومیں ہاتھیوں مگھوڑوں' شکاری کُتّوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤلشکر تھا۔ جب بیہ جلوس چکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا'چود هری صاحب کے بیسیوں ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دورو بیہ کھڑے ہوگئے۔ جہاں جہاں سے بیہ قافلہ گزرتا تھا' بیہ لوگ گلاب' چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے رائے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچورنگ برگی جھنڈیاں لہرائے تھے۔ اور گلی گلی میں باور دی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجاکر سلامی دیتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی۔ پھروہ باباصاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اورائ کے بعد انہوں نے "چو بارہ مؤکا صاحب" جاکراس طلسماتی منکے کو تعظیم دی 'جس کے بطن میں سونا چاند کی بڑی افراط سے بعد انہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زریفت کاسر پوش اٹھا کر منکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھا نگاجو آن' خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھر اہوا تھا۔ چود ھری مہتاب دین نے لیک کر منکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں بیزریں انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا" حضور' فقیر کا بی حقیر نذرانہ قبول ہو۔"

راجہ بھوپ تنگھ کے خاص مصاحبوں نے میہ ساراانبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔

اگریزی شراب کی بوتلیں داجہ صاحب کو خاص طور پر پیند آئیں۔ سرشام پانڈوانہ کے میدان پی بڑے بڑے مؤروں کی کھالیں اُٹر نے گیس اور رات گئے جب جھکا جان اور تر نجن بائی کے طائے آنا اپناساز وسامان سجا کر مجفا میں ہم مے تو یکا یک چکور کے ہندو 'مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھ اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر د بک کر پی مجھے ڈیڑھ سوسال میں آج پہلی مرتبہ چکور میں برسر عام مؤر کا گوشت کا نا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی نضا جھ جان کے طبلے کی تھاپ اور تر نجن بائی کے تھنگھروں کی جھنکارے نا آشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سائے ٹا جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا میں منڈ برے گئی تھیں 'سہم سہم کر کو ٹھوں کی منڈ برے گئی تھیں تھیں۔ طوفان زدہ اندھری را توں میں ان ہی کو ٹھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدل چراغوں سے اپنی مرادیں ما بیٹی تھیں۔ میں جو باباصاحب کے فیف واند کے میدان میں دوش ہوا کرتے تھے۔ آج آئی میدان میں دمش و جیوں کی ہوئی دیا ہوں والوں کے دل کر اباصاحب کے مزار پر کچ چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نجھا ور کیا کرتی تھے۔ ہوں دیران پر بیٹاں تھیں جیسے بھرے ہوئے جو رائے پر برسرِ عام اُن کاسہاگ لٹ رہاہو۔ ساراگاؤں کئی ہوئی چگ ہوں جار تی کے بور مو گئے جے دور ہوئے تھے۔ وقت کا پاسبان سوگیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کے بور کر سے کے بور ور ہوگئے تھے۔ وقت کا پاسبان سوگیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور سے کے خور ان کے بور ہوگئے تھے۔ وور کوٹ کی تھی۔ وقت کا پاسبان سوگیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور سے بور کے بور کوٹ کے خور کیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کوٹ کیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کوٹ کے خور کوٹ کیا تھا۔ حدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کیا تھا۔ حدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کوٹ کیا تھا۔ حدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے خور کوٹ کوٹ کوٹ کیا تھا۔ حدیوں کیا تھا کوٹ کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کوٹ کیا تھا کوٹ کوٹ کیا تھا کیا تھا کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ ک

نے نگل لیا تھا۔

دوسری صبح نُور کے تڑے جب راجہ بھوپ سکھ اور اُس کا لاؤلشکر رخصت ہو کرچلا گیا تو چکور صاحب کی صورت بول نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤل تلے روند ڈالا ہو۔ تھے ہارے کار ندے ادر خادم جہاں جگہ ملی 'پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چود ھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیس بدل رہے تھے۔ ایک دوخاص مصاحب اُن کاسر اور پاؤل دبارہے تھے۔ کی روز کے پے در پے رت جگے نے انہیں چور کردیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی مسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سکھ نے انہیں کی بارشراب پینے کی دعوت دی تھی 'لیکن چود ھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ حیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑ کھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بہ نفس نفیس اُن کے ہو نٹول سے لگا کر کھڑے ہو گئے' تو چود هری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لاسکی۔ دوسراجام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے بیا۔ تیسرا ترنجن بائی ہے۔اولین بادہ گساری کے اس دور نے چود ھری مہتاب دین کے دل ود ماغ میں ایسے ایسے رنگین قیقے روٹن کردیئے جن کی تحلیل ہے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے درودیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹے لگیں۔ ترجین بائی کے تقرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور جاندی کے تار لہرانے گئے۔رنگ و نُور کے اس سیلاب میں چود ھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے الکین جب صبح ہوئی توٹو ٹا ہوا خمار چود هری صاحب کے رگ ویے میں ٹیسیں مارنے لگا۔وہ اپنے تخت پوٹل پراوندھے پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔اس عالم میں سردار نونہال تکھ نے انہیں ایک مژد ہ جانفزاسایا۔ سردار نونہال سکھ "چوبارہ منکا صاحب" کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چود ھری مہتاب دین کے دست راست

سردار نونہال سکھ نے چود هری صاحب کا ہاتھ کیڑ کر کہا۔"چود هری اٹھو۔اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے بڑے کب تک کراہتے رہو گے؟"

۔ چود هری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنجال کر تخت پیش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔

"چودھری 'ہیراہیرے کوکا فاہے۔ "سردار نو نہال سکھ نے کہا" شراب کا کسل بھی شراب ہی ہے جائے گا۔ "
سردار نو نہال سکھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پینے تو ان کے کسیلے منہ کا
ذائقہ بدل گیا۔ زبان پر تراوت آگئے۔ گلا کھل گیا 'اور جسم کے دُکھتے ہوئے جوڑوں میں از سرنو نشاط عود کر آیا۔ زندگی
کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پیند آیا۔ انگریزی شراب کی بڑی تھجی بوتلیس جو ٹو کرا بھر کر
باہر ججوائی جاری تھیں 'انہوں نے واپس منگوالیس 'اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالالگادیا۔
شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہواخوری کے لیے نکلے 'تو انہیں اپنے
گاؤں کا ماحول بچھ پر ایا پر ایا سالگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لئک جاتے تھے اور ہاتھی

انہیں اُٹھا اُٹھا کرچود هری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا' آج کہیں نظرنہ آئے۔ وہ نو خیز اور شریر لڑکیاں ' غائب تھیں جو چود هری کاراستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرما کنیش کیا کرتی تھیں۔ آج ک نے سرِ راہ اُس کے ساتھ ہلکا پھلکا ندات نہ کیا۔ وہ ساراگاؤں گھوم آیا' لیکن کسی کو تھے کی حصت سے دعاؤں کی آوا ا آئی کہ ''اوبابا صاحبا کے خوش بخت وارث' اللہ تجھے سداہی سکھی رکھے۔'' اس بے کیف سیر کے بعد جب چود ہ صاحب گھر آئے' مجموب اور شرمندہ سے تھے' لیکن سردار نو نہال سکھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ تین پیگ پی کرچود هری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں' خام کو ٹھوں پرخوبصورت پریوں کے جمر مٹ ناچنے گئے۔ آسان پر قوسِ قرح چھا گئی۔۔۔۔۔۔

راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چود حری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کی خط لکھ کر دیئے تھے۔ پھھ پروا. کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے جن میں چود حری صاحب کو"وفاشعار حکومت انگلھیہ اور معاون دول برطانیہ"کے خطابات سے نوازا گیاتھا'اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد سنلج۔ اس یارانگریزوں کاسب سے بڑا بہی خواہ چود حری مہتاب دین ہی ہے۔

راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔ اس میں چود ھری مہتاب د کوسکھ پنتھ کی آگھ کا تارااور خالصہ حکومت کاراج دلارا ثابت کر کے یہ سرشیفکیٹ دیا تھا' کہ سنلج کے اس پار راجہ بھو سنگھ لا ہور دربار کی تکوار اور چود ھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پور کھ نے ان دو وفا سپو توں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو سنگے پارکی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ واہور وجی کا خاا اور چود ھری مہتاب دین واہور وجی کی فتح ہے۔

چود هری مہتاب دین نے ان نایاب پر وانوں کے لیے ریشم کی تہد در تہد تھیایاں سلوائیں۔ دن بیس کئی بار وہ تھیلیوں کو نسلی بیٹروں کی طرح ہاتھ میں لے کر بھی سہلاتے تھے۔ 'بھی مُٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چسکی لگاکر تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے 'اور خطوں کو اوب واحترام کے ساتھ سر آ کھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم بار بار پڑھتے۔ بادائی کا غذ کے یہ پُرزے چود هری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح تا چتے 'اور ان کا ایک آ حرف البہا ٹی پھوا ہو کی طرح آئن کی روح کے ریگزاروں پر دنگ برنگ ترشح کر تا۔ لاہور اور کمکنتہ کے شاہی دربار وا تھور آئن کے دل و دماغ میں پھیلیوٹریاں ہی چھوڑ تا 'اور خیالوں کے اس گئل و گلزار میں چکور کی بستی بردی ذکیل اور معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے جوچود هری مہتاب دین سے کئی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کہ قبل نہ کیا تھا۔ کس کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا۔ کسی عورت کی آبر و نہ لوٹی تھی۔ اس کے ہیکس وہ تو لوگوں کی مدد بی کشور کا بیکن یہاں کے کینے لوگ اپنی عظرت کے اس احساس سے بہرہ ہے۔ روز بروز مغائرت کی ایک ٹھو بیار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی گور تا ور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھا۔ دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی آب اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھا۔ دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھا۔ دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھا۔ دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھا۔

پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی۔ شام کوہاتھی کی سواری بھی مو قوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بندر ہتے تھ' تاکہ گاؤں والوں سے مڈھ بھیٹر نہ ہو جو آئکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسر ی طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کردینے والی بیگانگی سے گھبراکر چود ھری مہتاب دین نے رخت ِسفر باندھا'اور ایک ہاتھی' تین رتھ' بچپاس سوار اور بہت سے بیادوں کی جمعیت لے کرانہوں نے کلکتہ کارخ کیا۔

جب چود هری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہاگاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہیں ایک دوسرے کو مبار کباودی۔ بچوں نے ازسرنو حولی کے میدان میں گلی ڈنڈ اکھیلنا شروع کر دیاور جوان لاکیوں نے حسب معمول کو شوں پر بیٹے کر باباصاحبا کے دو ہے گانا شروع کر دیے جن میں آئینہ تو عشق الی کا ہوتا تھا۔ لاکیوں نے حسب معمول کو شوں پر بیٹے کر باباصاحبا کے دو ہے گانا شروع کر دیے جن میں آئینہ تو عشق الی کا ہوتا تھا۔ کا نہاں کو نہاروں کی آرزوا گئیز سپنوں 'نی داہنوں کے متلا طم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں کت آکردادی امال کی آب کہاں گئے ؟ اُن کا انجام کیا ہوا؟ دادی امال کوئی بات و ثوق ہے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوئی ندی کے کنارے اُن کی طاقت ایک مجدوب سائیں ریتا شاہ ہے ہوگئی 'جوریت کی مشیاں ہمر ہمر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اے باداموں کی طرح چہاتے رہے تھے۔ چود هری مہتاب دین نے اپ لاک لاکٹر کو قیر باد کہا اور قلند رانہ وضح اختیار کرکے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسر ی فیر بیہ تھی کہ بناری کے شہر میں صبح بناری کی میر دیکھتے دو کھتے دہ ایک بیری پر فرار مبان سے عاشق ہوگئے۔ دوسر ی فیر بیہ تھی کہ بناری کے شہر میں صبح بناری کی میر دیکھتے دیکھتے دو سیکھتے دیکھتے دو سیلی کی پر فیر اور بازی ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسر ی فیر بیہ تھی 'کہ بناری کے شہر میں صبح بناری کی میر دیلی بیا ہیں۔ کیک میر کی بی ایک میر کے بادر چوا کی جوا ہو میں۔ ایک بند چود هری صاحب میں انہوں نے چار اور دی اور کی نا ہوں کے خلاف کی معر کے میں جہاد کرتے ہوئے مہا شہادت نوش فرمایا۔ چنا نچہ دادی امال آئی چاری کی عقیدت سے دعامان کا کرتی تھیں۔ 'اللہ چود هری طاح میں کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے۔ دود یں اور دینادود نول سے مرثر دو کر اگلے جہان سر معارا۔ "

جھے اس بات ہے کوئی غرض نہ تھی ممہ چود ھری مہتاب دین میدانِ جہاد میں شہید ہوئے تھے یاسا کیں ریتاشاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے بینارس کی ہندو برہمیٰ کے جوگ میں سور گباش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو اُن کے سیماب کی طرح مضطرب کر دار کی ہو قلمونی نے ایسی گرفت جمالی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس مجنگی بھر لوہ چون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گار ڈ بننے کے خیالات کا فور کی طرح اڑ گئے اور چود ھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے جھے گر چھے کی طرح فیزاپ سے نگل لیا۔

عجیب وغریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔

کرم بخش بچین ہی ہے دادی امال کا ملازم تھا۔ اب اس کی عمر ستر برس ہے اوپر تھی' کیکن وہ دن رات تنو مند

ہیل کی طرح بے تکان کام کر تا تھا۔ اُس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، کیکن دل بڑا گداز تھا۔ کو توہ وہ ہالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، کیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہا تھ میں الٹی پکڑ کروہ صحیح ترتیب سے ساری کے اشعار فرفر سنادیتا تھا۔ اگر کتاب اُس کے ہاتھ سے لے لی جائے ، تو اُس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رُک ، تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ بھی بھی چودھری مہتاب دین کے قصے سناکر جب دادی امال عجیب ہی لے باباشہاب الدین کے گور مکھی دو ہے الل پنے لگی تھیں ، تو کرم بخش ہی پاس بیٹھ کر جمیں اُن کا مطلب سمجھایا کر تا تھا۔ باباشہاب الدین صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتار ہتا تھا۔ باباشہاب الدین صاحب دو ہوں کارنگ بچھاس طرح کا ہوتا تھا:

او میرے یار 'میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سُرخ ہیں یاسفید ہیں؟ جو تیرا رنگ ہے وہی میرا رنگ ہے میں تو تیرے باغ میں آنھوں کے بَل جاؤں گ

اد میرے یار 'تیرے دامن کو میں نے بھی نہیں چھوا تیرا دامن بادلوں سے پرے 'ستار دل سے اد نچاہے میں بچاری تو بھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چُھوسکی تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تا بناک ہے کیونکہ اس کوئیں خودا بینے ہاتھوں سے سجاتی ہوں

او میرے یار 'رات کی خلوت میں میں نے تجھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پاہی لیا اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان میں تواس کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں

> اومیرے یار'میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں د کیو میں نے تیرے رُخ پراپنے تصور کا تجاب ڈال رکھاہے اگر میں اپنے تصور کی آ کھ ذراسی بند کر لوں

توساری دنیا تھے بے نقاب دیکھ لے گی

او میرے یار' 'تواحد ہے' توصد ہے 'تو ابد ہے' 'تو ازل ہے شکر کر 'تو میری گلی کاالبیلا جوان نہیں ور نہ میں کجھے خوب ستاتی' خوب ترساتی' خوب تڑپاتی کجھے بڑی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشہ دیکھاکر تی

> اومیرے یار' توعزیزے' توحفیظ ہے ' تو کریم ہے' تو حلیم ہے 'شکر کر تومیرے سپنے کاارمان نہیں

اومیرےیار' تو وہاب ہے' تو ستار ہے ' تو تواب ہے' تو غفار ہے ' شکر کر تو ہمارے کھیت کارا کھا نہیں ور نہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی تورکھوالی کرہی نہ سکتا سارے کھیت کو چڑیاں نچک جاتیں

> ادمیرےیار' تومعبودے' تومبودے 'تومقفودے' توموجُودے 'شکر کر تو میں نہیں ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہو تا؟

# راج کرُوگاخالصہ 'باقی رہےنہ کو

دادی اماں اور کرم بخش مجھے بی-اے-الیں-ہے-انچ خالصہ ہائی سکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ کے الے ساتھ کے ا لے گئے۔سکول کا پورانام ہابا جیت سنگھ جھار ہری خالصہ ہائی سکول تھااور گرو کے دوصا جبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گردوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔

ہیڈ ماسر سوراج سکھ نے رجٹر میں میرانام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا" تائی ' بیچے کی عمر دس سال کھے دوں؟"

دادى امال كوسارا گاؤں تائى كہاكر تاتھا\_

" پھوٹ تیرا نے مُند۔" دادی امال نے ہیڑ ماسر کو ڈانٹا۔" تو اندھا ہو گیاہے؟ کجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا پندرہ برس سے ایک دن کم نہیں۔"

دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جنانا باعث افتخار تھا۔ اسسے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نو کری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔

اس مسئلہ پر ہیڈ ماسر سوراج سنگھ اور دادی امال کے در میان بختا بحثی ہونے لگی، تو کرم بخش نے نجو می کی طرح زمین پر آڑھی تر چھی کیسریں تھینچ کر زائچہ بنایا 'اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔"ماسر جی 'اس کی عمر تیرہ سال تین مینے تین دن لکھ دو۔"

ہیڈ ماسٹر نے جزیز ہو کراٹکل پچّو ہے رجسٹر میں میری عمر کا ندراج کرویا' اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں' جن میں انہوں نے ہر بیچ کی پیدائش کی ساعت' دن' مہینہ اور سال عیسوی' ہجری اور کمرمی حساب ہے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھیں۔۔'

عمر کے حساب سے ہیڈماسٹر نے مجھے دو سال آگے کی کلاس میں داخل کرلیا' اور ساتھ ہی ہیہ تھم بھی سنایا "اگلے سال در نیکولر فائنل کاامتحان دینا ہو گا۔اگر و ظیفہ نہ لیا' توکان پکڑ کر سکول سے نکال دوں گا۔"

پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا' تو نیا گریۃ 'کورے کٹھے کا نیا کھرڑ کھرٹر کر تا ہوا پا جامہ اور پُصند نے وال سرخ ژومی ٹوپی پہنی ہو کی تھی۔ مجھے اس ہیئت کذائی میں دیکھ کر بہت ہے ہندواور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سٹیاں بجانے گئے اور زور زور سے گال ٹھلا ٹھلا کر بکرے 'بلانے گئے۔ایک لڑکے نے رُومی ٹوپی کا پُصند نا نوج کر توڑ لیا اور اُسے بُرش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جماکر ٹوپی کو پکپادیا۔ تیسرا ٹھوکریں مارماد کر میری پیٹنٹ لیدرکی کالی گرگا بی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑ کے ممیرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوگئے' اور لہک لہک کر بھانت بھانت کے آوازے کئے گئے۔

"فوجال شهرول آئيال بين؟"

"فوجال ميث ميك كردى بين؟"

"فوجال پر هائيال كرينكى؟"

"فوجاں بابو بنیں گی؟"

"فوجال نوپي ليتي بين؟"

"فوجال مُسلے ہوتی ہیں؟"

اِن پے درپے سوالات کے بعد انہوں نے گھونسے تان تان کر ہوا میں گھمائے 'اور بیک آواز زور زور ۔ گانے لگے:"راج کڑو گاغالصہ — باقی رہے نہ کو۔"

اتے میں کوئی پکاراکہ ماسٹر بھی آرہے ہیں۔سب لڑکے فور اُشرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں ا جگہ جیرانی ادر پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔

ماسٹر منگل سِنگھ اُر دواور ریاضی کے استاد تھے۔انہوں نے سرسے پاؤں تک میراجائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگا گیوی باندھ کر سکول آنے کی ہدایت کی۔انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی بُرا طرح بٹائی کی۔

فاری کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل وُہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اا مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پراکتفا کرتے تھے۔البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہوجاتا تھا'کیونا ماسٹر تارائے نہ کمجی ہنتے تھے'نہ مسکراتے تھے'نہ مارتے تھے۔

سکول کااصلی ہو اماسٹر منگل سِنگھ ہی تھے۔ار دو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ار دو کا سبق وہ شب پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں اُن کااپناہی نرالاانداز تھا۔ایک بارغالب کابیہ شعر آیا:

سادگی و پُرکاری' بے خوُدی و ہشیاری حُسن کو تغافل میں جرائت آزما پایا

اس شعر کوانہوں نے ہمیں یوں سمجھایا:

"سادگی تے اُسدے نال بُر کاری۔ بے خودی تے اُسدے نال نال ہشیاری۔ محسن نوں تغافل دے وچ کیاپایا؟ شاعر کہندا اے اُس نے محسن نوں تغافل وے وچ جراُت آزما پایا۔ لوائی جی گل سی۔ غالب شعر بناندا بناندا مر گیا۔ مَیں شعر سمجھاندے سمجھاندے سمجھاندے کوڑھ مغزال دے پلے ککھ شعیں پینا۔ اُگے چلّو۔ "
مجھاندے مر جانا اے۔ نہاڈے کوڑھ مغزال دے پلے ککھ شعیں پینا۔ اُگے چلّو۔ "
("مادگی اور اُس کے ساتھ پُرکاری۔ بے خُودی اور اُس کے ساتھ ساتھ ہشیاری۔ حسن کو تغافل میں جر اُت آزماپایا۔ لواتی ہشیاری۔ حسن کو تغافل میں جر اُت آزماپایا۔ لواتی سی بات تھی۔ غالب شعر بناتا بناتا مر گیا۔ میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مرجاؤل گا، لیکن می کوڑھ مغزول کے بلتے بچھ نہیں پڑنے کا۔ آگے چلو۔ ")

اردوکے علاوہ ماسر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع '
تفریق' تقسیم کی جگہ وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کارلاتے تھے۔ حقیقاً اُن کواصلی شرح صدر صرف زدو کوب
کے فن میں حاصل تھا۔ ذراسی بھُول بُوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لیکتے تھے۔ اُسے گردن ہے دبوج کر
ہوامیں اچھا لتے تھے اور پھر اُس پر لا توں ' ککوں اور تھیٹروں کی ایسی تابر توڑ بارش برساتے تھے 'کہ دیکھنے والوں کو
بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی دودو تین تین پٹائیاں دیکھ کر سکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے
سوہان روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی نگی تلوار لئکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا قرعہ فال
اچلک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پہینہ
اچلک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پہینہ

ایک دوزین تیار ہوکر سکول جانے کو تھا'کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی امال نے چھینئے والے کو ٹبری طرح کوسا'اور مجھے واپس بلا کر بٹھالیا'کیو نکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینابد شگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیرا نظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سکول سدھارنے کی اجازت ملی 'لیکن اس بدشگونی نے میر ہے پاؤں من من کے بھاری کردیئے۔ میرے دل کو یقین ساہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روزِ موعود ہے جب ماسر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر پچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا'کہ میں نے سکول جانے کی بجائے سیدھانہ کی راہ لی۔

نہرسر ہند کے کنارے ہیریوں کے جنگل تھے 'آموں کے باغ تھے اور مجبوروں کے مجھنڈ دوردور تک تھیلے ہوئے تھے۔ بیں بڑے۔ بیل برگی انبیاں اور مجبوری کھانے میں مصروف تھا' کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے لم جھیڑ ہوگئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات و یہہ کی طرف جارہا تھا۔ میں نے بھاگ کر بچھ مجھنڈوں میں روپیش ہونے کی کوشش کی 'تواس نے لیک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبور امیس نے بڑی در دناکی سے سکول کی ساری رام کہانی اُسے سادی۔ اُسے سادی۔

"اب مدرے نہیں جاؤگے؟" کرم بخش نے پوچھا۔ "بالکل نہیں جادک گا۔" میں نے شدومدے جواب دیا۔ " ہاں جی ہاں۔ "کرم بخش بولا" کتا بوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھود نے میں ہے نیچ "آؤ آج تہمیں یہ کرتب بھی سکھادوں۔"

میں خوش خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پاچلا جارہا تھا۔ تیز تیز نو کیلی عُولوں والے کھی کے سوکھے ہوئے شوھڈ سے جا بجااُس کے پاؤل تلے آتے تھے 'اور چُر مُر چُر مُر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔اُس کی ایڑا یا میں کئی جگہ بڑے بڑے شاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جا تا تھا' اور جس طرح دوسر۔ میں کئی جگہ بڑوئے ہوئے جو تے مرمّت کر واتے تھے ہم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑایوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوالیتا تھا۔ شاملات دیہہ میں کئی جگہ سکھٹے گھٹے تک گھاس لہلہارہی تھی۔ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر اللہ کھاس درا نتی سے کا شے اور چھوٹی گھاس کھرے سکھایا' اور حکم دیا" جلدی جلدی گھاس کا آب پڑ کھودلو۔ ڈگر نجو کے کھڑے میری جان کورورہے ہوں گے۔"

میں درانتی اور کھرپالے کر کام شروع کرنے والاتھا' کہ کرم بخش نے پکار کر پچھے اور ہدایات دیں'' بچھُوا کنکھنچورا نظر آئے' تو خبر دار گھر پااور درانتی خراب نہ کرنا۔انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔سانپ سنپولیا' ؟ لسنکھ یوٹ ملے تو فور اُمجھے ہاک مارنا۔میں اجبیھا (وظیفہ ) پڑھ کرانہیں پکڑلوں گا۔''

سانپ سے تو خیر میں واقف تھا کیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بِجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع د کا مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھالینایا کھ پُتلیوں کی طر اپنے ساتھ ساتھ چلالینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسنکھ پوٹ انسان کی گدتی پر بیٹھ کراپنے پنجے بیجے کس کی طر اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے 'اور چو پچے سے ٹھونگیں مارمار کرتازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔

کرم بخش تواکی درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا'اور کمر سے ہزار منکوں والی شہیج کھول وظیفہ کرنے لگا'لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا تھس سے نکل گئے۔ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھ دوسرے قدم قدم پر عجیب وغریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہھوڑے مار تا تھا۔ایک دو جگہ سوراخ میں سانپ کی کیچلی بچنسی ہوئی نظر آئی' تو میں بھاگ کھڑا ہوا'اور کرم بخش کے پاس آکر بڑی عاجزی سے ہمتر ڈال دیے۔

"اچھا'اچھا۔ گھاس تو میں کھود ہی لوں گا۔ تم کل سے سکول جاؤ گے نا؟"اس نے پوچھا۔" بالکل نہیں۔" نے جازم جواب دیا۔

کرم بخش چک کراٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اُس نے جھے کلاوے میں لے کر ہتکٹی لگائی 'اور پھر پالٹ مار کر منہ بل زمین پر گرادیا۔ اُس نے ایک پاؤں میر کی گردن پر رکھا' اور دوسر کی ایڑی سے میر کی کمر پر پے در پے ضرب لگا لگا۔ مقابلہ تودلِ نا تواں نے خوب کیا 'لیکن تا بھے ؟ آخر سکول کے بارے میں بھی میں نے مجبور آ ہتھیارڈال دیے۔ " توبہ کرواور ناک سے زمین پر سات لکیریں کھینچو۔ "کرم بخش نے تھم دیا۔

میں نے تھم کی تغییل کر دی۔

"فتم کھاؤ کہ دوبارہ سکول سے نہیں بھا گو گے۔"کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔

میں نے فور افتم کھالی۔

اس فرضِ منصی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی 'اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسر ہے کچھ فاصلے پر تین تین چار چارا ہی گہر ہے دوسوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شایداب ہم اخرو دیا بنٹے کھیلیں گے ' لیکن اس نے بڑی چا بکدستی سے زیرِ زمین شل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملادیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسے ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جا تا ہے۔ دوسر سے سوراخ میں اپنے ہونٹ فیٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈ اجلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے دو چار سوٹے مارے 'آگ کا شعلہ سالیکا' اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر زکا کے غیل ہو گیا۔ گانج کے اس عمل کے دوڈھائی گھنٹے کے بعد جب دہ جاگا' تو خُوب پھست تھا۔

واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک تھجور کے درخت پر چڑھ گیا'اور پکی ہو ئی رسلی تھجوروں کاایک گجھا جھے کھانے کودیا۔ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کونہ بتائے گا۔

دوسرے دن میں نے اپنی قتم توڑوی اور پھر سکول نہ گیا۔ البتہ کرم بخش کی زو سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گاماڑی چلا گیا۔ گیا آئی میں ایک کچا کو ٹھا تھا' جو گاؤں سے دوڑھائی میں باہر ایک لق ودق ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چوترہ تھا۔ مسلمان اسے گا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گا تا سائیس کی سادھی تھی' کیونکہ اُن کے اعتقاد کے مطابق گا آلیک ہندو پر م بنس تھا' اور مرنے کے بعد اُس کی راکھ پر یہ سادھ بنائی گئی تھی۔ نچو ہڑے جماراسے اپناروحانی پیشوامان کر یہاں پر طرح طرح کی بچ جاپاف اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے بیجوے بھی یہاں جمع ہو کر 'ڈیکدھے''کی محفل جماتے تھے' اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچے تھے۔

المُكُامالُ کے اندر کچھ لوگ اپناپ طریقے سے گُگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر دوکالے بجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لئکائے دَم دَھناتی دھمکم دھتیا۔ دھکم دھتیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجارہے تھے۔ اُن کے گرد چار پانچ آدمی بڑے والبانہ طور پر "حال" کھیل رہے تھے۔ بھی وہ پنج اٹھا کرا پنی ایڈیوں پر لئو کی طرح گھو متے تھے۔ بھی زمین پر چار زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح نمچند کتے تھے۔ بھی سرکے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کا شتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمتی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا 'وہ کرم بخش تھا۔

کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چیک رہے تھے۔اُس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چیرے پر ایستادہ تھے۔اُس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی محیلیاں پیڑک پھڑک کرتڑ پتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی'اور ڈھول والوں۔ کچھ دور پتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنادیا۔ایک لڑکے کو اُس نے میری چوکیداری پر ما مور کیا'اور خود طا کھیلنے والوں کے طلقے میں شامل ہو گیا۔

دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجو پنجر ڈھلے ہوگئے۔ ڈھول کی ہر دھک میرے دل اور دماغ پر قوب کے گورے نے اور دماغ پر قوب کے گورے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اِگاؤگا را گہیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے نے تو اُن کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کویں میں مل کرلگا تار رور۔ ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں ایک گھنٹہ گزر گیایا ایک سال نکلایا ایک صدی بیت گئے۔ کیونکہ جب" حال"۔ فارغ ہوکر کرم بخش نے جھے کان چوڑ نے کا مڑدہ سایا، تو میری کمر پیر فر توت کی طرح خیدہ ہوچکی تھی 'اور جھے۔ سیدھا کھڑا نہ ہواجا تا تھا۔ کرم بخش نے چھے سے میری بغلوں میں ہا تھ ڈالے اور اپنا گھٹناز ورسے پیٹھ میں مار کرم کمر سیدھی کی۔ پھرائس نے تھم دیا کہ زمین پرناک سے اکیس کیریں نکال کر توبہ کروں۔

مَیں نے پیتی ہوئی ریت پر ناک ہے اکیس کیسریں نکال دیں۔

"فتم کھاؤ کہ اب پڑھائی ہے نہ بھا کو گے۔ "کرم بخش کڑ کا۔

میں نے بخوشی اللہ کی قشم کھالی۔

"رسول کی قشم کھاؤ۔"کرم بخش نے کہا۔

میں نے بلاتگف رسول اللہ کی قتم بھی کھالی۔

"قرآن کی قشم کھاؤ۔"

میں نے اس کی بھی لغیل کردی۔

"ابانی جان کی قتم بھی کھاؤ۔"کرم بخش نے عکم لگایا۔

یہ قتم کھانے سے میں بھکچا گیا کیونکہ جھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہر حال زیادہ عزیز م کرم بخش نے آؤد یکھانہ تاؤ'اور ممبرے منہ پر زنائے سے ایبا کرارا تھپٹر مارا کہ میرے سرمیں بھڑوں کے ب چھتے بھنبھنا اٹھے۔دوسرا تھپٹر لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا تھم مان لیااورا پنی جان کی قتم بھی کھالی۔

جان کی قتم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے بچھ ایسا بے سروپااور بے ربط سا نقشہ با ندھا کہ مجھے
اختیار ہنمی آنے گئی۔ ہنمی و کئے کی کوشش میں مجھے بچکی لگ گئی اور گلے سے رندھی رندھی می آوازیں نگلنے لگیس جیسے
کے گلے میں تر بوز کا چھلکا بچنس جا تا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف وہر اس سے میری تھیکھی بندھ گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید
کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپکی طاری کی اور پچھ تیز تیز خجھر خجریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوشی
ہے بھول کر گہا ہو گیا اور اُس کی اَناکی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں 'ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا

کرم بخش کواچھے موڈ میں دکھ کر میں نے کہا'' چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے۔ میں سکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں'تم بھی دہاں آ جاتے ہو۔''

کُرم بخش نے اصل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی ٹھلائی اور دون کی لے کر کہنے لگا" جادو ٹُونا تو پلید کا فروں کا کر تب ہے۔ کرم بخش کے پاس تور ب سچ کا احیبھا (وظیفہ) ہے۔ تم وِتی جاؤیاد گھن چلے جاؤ کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پرایسے جاپڑے گاجیے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔"

کرم بخش کی مزید خوشنو ہی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا" چاچا'تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے معرکے مارے ہوں گے؟"

"سپغول کھے نہ پھرول۔"كرم بخش نے محاورة كہا كه دهكى چيسى بات كوزيادہ نه كريدو۔

" چاچا وظیفے نے کھے نہ کچھ تورنگ لگایا ہوگا۔ " میں نے خوشا مداندا صرار کیا۔

"رہےنام رہ سی وا۔"کرم بخش نے سینہ تان کر کہا۔"کوئی رنگ جیسارنگ لگایاہے؟ بیٹ 'بیلے' بارسب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کانام گو نجما تھا۔ بڑے بڑے جٹاد ھاری مہنت 'بھان متی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آگھ نہیں اُٹھا سکتے تھے۔"

جوش میں آکر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول داستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھوت پریت ، چلاوہ ، چھلیڈا ، وڈاواسے مقابلہ کرنا ، جن اُتار نااور لوٹے میں سر جمہر کر کے جلا ڈالنا ، آوہ ، پزاوا ، دودھ ، مکھن باندھنااور کھولنا ، حیب اور نُغض کے فلیتے جلانا ، مقہور کی اعدا کے لیے ہنڈیا چھوڑنا ، بان جلانا ، آٹے کی پُتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمنوں کو ایذا پہنچانا 'سانپ ، پچھواور پھڑ کے کاٹے اور آدھا سیسی درد کو جھاڑنا ، واڑھ نکالنا ، چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا ، مجوری کی حالت میں بفتر رضر ورت دست غیب حاصل کرنا میہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اکین اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اثر کیاوہ تسخیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بری بری صاحب حسن و جمال جا نمین اور پیلے دانتوں بری بری صاحب حسن و جمال جا نمین ایک چھیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڈیوں اور پیلے دانتوں بری بری ہوئی ایڈیوں اور پیلے دانتوں والے کر یہد المنظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے کھیاں گڑھے چیک جاتی ہیں۔

کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھو متا پھر تا'اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے پچھ پینے دے کر رخصت کردیتا تھا۔

" تیرے چاہے پر وجود کا عیش حرام ہے۔" کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا" اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔"

مجھے اس بر ہمچاری کبڑھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا الیکن بظاہر میں نے اُس کی اتن تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ما تھی بنیئے کی د کان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔

ما تھی رام چکور صاحب کاواحد حلوائی تھا۔ وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کراہوں میں جلیبیال تلاتھا

یا موتی نجور کے لڈو بناتا تھا' جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بکہ بکہ کر سیر وں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چہ کر جاتے تھے۔ ماتھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی می وھوتی بائدھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی بگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹھا ہے جھونکار ہتا تھا۔ اُس کا چہرا کیے ہوئے انناس کی طرح پلی پلی' گُلابی گُلابی گلابی گدری گدری مجھریوں سے بھر اہوا تھا اُ مہین مہین چندھیائی ہوئی آئھوں پر لانبی لانبی سفید بھویں ایسے لئلتی تھیں جیسے اُس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ہائک رکھی ہو۔

دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کریے حد خوش ہوئے۔

''واہ بھی واہ 'کرم بخشا۔'' ماتھی رام بولا'' پر ماتما کی کرپاسے تو خود ہی آگیا۔ میں تو تیری تلاش میں نظنے، والا تھا۔''

ما تھی بنیئے نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ پانچ روپے ڈال کر اُس نے بازار مائی سیواں امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ لاٹری اُس کے نام نکل آئی ہے۔ مال بھی چل پڑاہے اور آج ہی کشتی ہے چیکور پڑنچ رہاہے۔

''کرم بخشا۔''مانگی رام نے کہا'' تو گڈا( ٹیل گاڑی) جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا۔ کشتی آتے ہی مال چ کرد کان پر لانا ہے۔ایک سیر پُختہ لڈ د تجھے دوں گا۔ آدھ سیر گُڑ بیلوں کے لیے ملے گا۔''

"واہ جی واہ۔"کرم بخش نے ناراضکی سے جواب دیا"کرم بخش تیرے باپ کانوکر جو ہوا۔ اِدھر تونے تھم، اُدھر میں گذالے کر نہر پہنچا۔ لالہ 'بھی تونے شخشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟"

" چلوچار آنے نقد بھی لے لینا۔" ماتھی رام نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔"اس میں جھڑے کی کیابار ہے بھلا؟"

"ہزاروں کامال مفت آرہاہے'اور کرم بخش کو چوتی پر ٹرخاتے ہو؟ لالہ 'تم بڑے ندیدے ہو۔ "کرم بخش نے کہ دفعتا ما تھی رام کے 'بڈھے باپ نے بھی اپٹی چُندھیائی ہوئی آتکھیں کھولیں اور کرم بخش کو غصے سے گھور کر بو "ہزاروں کامال کون سالا بکتاہے؟ بڑی لاٹری کا مکٹ تھا 'کوئی مخول نہیں۔ لاکھ سے کم کامال نکلے تو میں پیشاب۔ داڑھی منڈوا دُوں گا۔"

کھ مزید چی چین بین بین کے بعد بیل گاڑی کی اُجرت طے ہوگی۔ایک روپیہ نقد۔دوسیر مضائی۔ بیلوں۔ لیے ایک سیر گڑ۔ بیعانہ کے طور پر کرم بخش نے آدھ سیر جلیبیاں پیشگی تلوالیں 'اور ہم مزے مزے سے جلیبیاا مخو تکتے کلیان پنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی 'اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ما تھی رام او اُس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے 'اور ایرایاں اٹھا اٹھا کر' آٹکھیں پھاڑ پھاڑ کردوراہے سے آنے والی کشتی کا انظ

خداخدا کر کے کشتی آئی اور ما تھی رام نے اپنے مال کی بلٹی حچٹر ائی۔ یہ مال لکڑی کی تین پیٹیوں پر مشتمل تھا جم پرلوہے کی پتی چڑھا کر میخوں کے ساتھ مٹھو نکا ہوا تھا۔ کسی پیٹی کاوزن ڈیڑھ دو من سے کم نہ تھا۔ بیل گاڑی میں ماتھی رام اور اُس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسر کی پیٹی پر میں چڑھنے لگا' توانہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا کیونکہ میرے وزن سے اُن کے مال و متاع کے آبگینوں کو گحوقی ضرر کا اخلال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے عجیب وغریب دشت و دریا میں للچائے ہوئے قیاس کے گھوڑے دوڑ اتے رہے۔ لکڑی کی یہ تین پیٹیاں بھی ریشم اور زرہفت اور کخواب کے تھان بن جاتی تھیں۔ بھی اُن کے دہانوں سے سونے کے کئن اور چاندی کے تھال جھا کئنے گئے تھے۔ بھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن اور چاندی کے تھال جھا کئنے گئے تھے۔ بھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن سائی پر تی تھی۔ ما گھی رام کے باپ کی تُوت لامیہ پیٹیوں کے اوپر ہاتھ کھیر کھیر کھیر کراب اس یقین کی علی الاعلان تھدین کرنے گئی تھی کہ یہ مال ڈیڑھ دولا کھ روپے سے کم قیت کا نہیں ہو سکتا۔ اُس کا پر وگرام یہ تھا'کہ لاٹری کا مال جلدان جلد بھی باج کے ساراکنبہ ہر دوار جا سے اور وہاں آرام سے بیٹھ کررام نام کی مالا جینے میں مصروف ہو جائے' مال جلدان جلد بھی اُن کے عمل سے شدید اختلاف تھا۔

''لواور سُنو۔''وہ تھارت سے ہنسا'' باپوکی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بیکنٹھ سدھارنے کاوقت تواس کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہر دوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو'تم جم جم ہر دوار جاؤ۔ ہمارے کھانے پہننے کے دن تواب آئے ہیں۔''

آگی رام کافیصلہ تھا کہ لاٹری کامال پچ کروہ لدھیانہ میں دکان کھولے گا۔وہ کئی بارلدھیانہ جاکر بائیسکوپ دکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اُس نے بچھ الیمی فصاحت وبلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹیکنے گلی اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے جیٹے کے ماتھ کچھ عرصہ لدھیانہ گزارے گا'اور پھر اُس کے بعد کسی وقت ہر دوارکی راہ لے گا۔

پیٹیوں کودکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے دودولڈ وبانٹ کر ہمارامنہ میٹھا کر ایااور پھر
کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سینڈ ہینڈ کتابوں 'سکولوں کے
پرانے رجٹروں اور استعمال شدہ بھی کھا توں سے اٹااٹ بھری ہوئی تھیں۔ چند کمھے سکوت رہا جیسے سب کوسانپ
سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی بنیااور اُس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور دو ہتڑ مار مار کر اپناسر پیٹنے گئے۔ جس قسم کادر دناک بین وہ
کررہے تھے 'اُسے دکھے کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح کُٹ پیٹ گئے ہیں۔

'پھے دریمیں جب یہ آہ وزاری قدرے فروہوئی' تو کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چورہا تھ سے نکل جائے تو انشمنداس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کر لیا کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی اتنا گھائے کا سودا نہیں رہا۔ پانچ روپ کی لائری میں اتن ردی آگئے ہے' کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ باپ تو گھٹنوں میں سردیئے ہولے ہولے کر اہتارہا'لین ما گھی رام پاگلوں کی طرح بزیراتا ہوا پیٹیوں کا سامان ایک ایک کر کے باہر نکالنا' اے الن پلیٹ کر غورے دیکھتا اور جب گدڑی میں چھپا ہوا کوئی لعل نظر نہ آتا تواہے کھٹاک سے زمین پردے مارتا۔ جب اُس نے بری تقطیع کی دو تین موٹی موٹی مجلد کتا ہیں غصے سے زمین پر پٹخیس تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور جب اُس نے بری تقطیع کی دو تین موٹی موٹی مجلد کتا ہیں غصے سے زمین پر پٹخیس تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور

ما تھی رام کا ہاتھ پکڑلیا اور زورہے چیا۔ "ہاہا اللہ۔رہے نہ اُوت کے اُوت۔ یہ تودین اسلام کی کتابیں ہیں۔ پاک کا کی بے حرمتی ہوئی تو کنڈ اسالے کر تربوز کی طرح سر اُتار دُوں گا۔ ہاں۔ "

میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی ' تو رتن ناتھ سرشار کی" فسانہ آزاد" تھی۔

"كيول بيندوين اسلام كى كتاب؟ "كرم بخش في يو چها-

"برى مقدى كتاب ب-"بيس نے بھى بال ميں بال ملادى۔

" مَیں تو پہلے ہی پیچان گیا تھا۔ یہ سالا بنیااس کو بھی کا ٹھ کباڑ کی طرح ر دی میں پھینک رہا تھا۔؟"کرم بخش۔ "فسانۂ آزاد"کی جار جلدوں کو جھاڑیو نچھ کر آنکھوں سے لگایا 'اورانہیں ایک طرف بلندی پر رکھ دیا۔

اب كرم بخش نے تھم صادر كيا 'كرين سارى كتابوں كود كھ بھال كردين اسلام كى كتابيں الگ كرلوں۔ "ا۔ دين كى كتابيں اپنے ساتھ لے جاكيں گے۔ كافروں كى دكان ميں ردى كے طور پر انہيں نہيں چھوڑ سكتے۔ "

یس نے بڑی محنت سے جائزہ لے کرکوئی تمیں کتابوں کا امتخاب کیا۔ محمد حمیتی آزاد کی "آب حیات ڈپٹی نذیر احمد کی "فر آئالس"، "فلور افلور نڈا " فرون نذیر احمد کی "فر آئالس"، "فلور افلور نڈا " ملک العزیز ورجنا"، "حسن انجلینا" اور "فرووس بریں"، محمد علی طیب کی "رام پیاری"، محمود میاں روئق " ماتم بن طے "عرف" افر خوات"، حافظ محمد عبد اللہ کی "الدوین خوش نصیب "عرف" چراغ مجیب"، محشر انبالاً کی "آلی دورمین "اوررتن نا تھے سرشار کے "فسانہ آزاد" کی چار جلدیں ملاکر کل اٹھارہ کتابیں سے ہوئیں۔ باقی بارہ جابو ناول سے جو فضل بک ڈپولا ہور نے شائع کئے تھے۔ان میں سے پانچ ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگری زبان سے کما ہوا تھا۔

کرم بخش ان کتابوں کواپی چادر میں باندھنے لگا' تو ماتھی رام نے اسے جھڑک کر کہا'' یہ کیا باندھ رہاہے۔ سالے ؟ تھانے میں پر چہ نہ لکھوا دوں کہیں۔ میرا مال ہے۔ تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔''

"مارے سے دین کی کتابیں ہیں۔ تیرے پاس کیے چھوڑدیں؟ "كرم بخش نے مالل جواب دیا۔

"جم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔" ما تھی رام بولا" ایک ہاتھ سے پیسے رکھ دو 'دوسرے ہاتھ سے گا: لے جاؤ۔ یہال تو نفتر انفتر سوداہے۔"

کتابوں کی قیت پر ماتھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندومسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رکا چی چی کر پھول گئیں اور منہ سے جھاگ کے بلبلے اڑنے گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک جھک جھک کے بعد ساڑ۔ چھروپے پر معاملہ طے ہوا۔ ڈیڑھ روپیہ توکم بخش نے اسی وقت اداکر دیا۔ پانچے روپے کل تک ادھار کر کے ہم۔ تمیں کتابیں اُٹھالیں۔

"کل صحرقم پہنچ جائے۔" انھی بینے نے کرم بخش کو خبر دار کیا" ور نہ بیاج لگ جائے گا۔" کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنی بیٹھک میں آئے۔ یہ گھرہے کافی دور معجد کے بالکل ساتھ دویکے کمرے۔ جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احرام سے کتابوں کو اس میں سجاتو دیا'لیکن ساتھ ہی ہے فکر بھی دامن گیر رہی کہ کل صبح تک مآتھی رام کو ادا کرنے کے لیے یانچ ردیے کہاں سے آئیں گے۔

" ٹوپانچ روپے کو رو تاہے؟" کرم بخش لے مجھے تسلی دی" دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ جائے توپر دا نہیں۔"

"چاچا گردن تومفت کٹ جاتی ہے 'لیکن ماتھی رام تو نفتہ ما نکتا ہے۔ آخر پانچ روپے تم لاؤ کے کہاں ہے؟" "تو فکر نہ کر۔ "کرم بخش نے بڑے و ثوق سے کہا" یہ تو دین اسلام کی بات ہے۔ ربّ ستچ نے تو جھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے میسے دیے ہیں۔"

"لیکن چاچا، کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے ؟" مجھے یہ خطرہ ستار ہاتھا کہ اگر قرض ادانہ ہوا تو ما تھی بنیا کتابیں ہی واپس لے جائے گا۔

"اجیبها اجیبها بی اجیبها و ظیفه ) - "کرم بخش نے دونوں ہاتھوں سے چنگیاں بجا بجا کر مزے سے کہا" آج رات پر ان بازگی میں وہائی پہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اجیبها پڑھ دوں گا۔ سورج بعد میں نکلے گا پینے پہلے پہنچ جا کمیں گے۔ "
اپ وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجا بی کے پھھ بیت گاگا کر پڑھے۔ اُن میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی ثنا بھی بھی سے رسول اللہ کا خام آتے ہی کرم بخش اپ دونوں ہاتھ چوم کر آتھوں سے نگا تا اور سسکیاں بھر بھر کررونے گاتا تھا۔ کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح بچ و تاب کھاتے دکھ کر میں بھی اپنی عاری کا جہا دے ہوئے پانی کی طرح بچ و تاب کھاتے دکھ کر میں بھی اپنی عاری کا جہا دے عیاری کا جہا دے مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح بچ و تاب کھاتے دکھ کر میں بھی اپنی مگاری کا دہلادے عیاری کا جہا کہ بیا کہ بیا گاتھا۔ میں نے اپنے فن آذری کے دوچار ہاتھ چلا ہوئے اور بڑی آسانی سے اسے مارا۔ وہ پچھلے ہوئے موم کا تودہ بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے فن آذری کے دوچار ہاتھ چلا ہے اور بڑی آسانی سے اسے اسے اسے اسے میں ڈھال لیا۔

سانچہ یہ تھاکہ فالصہ ہائی سکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے ارکانِ خمسہ کی بجائے سکھوں کے پانچ کوں ۔۔۔۔۔ کئی اس کیس 'کچھ 'کڑا' کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبدگانے پڑتے ہیں۔ اساور ک کے کیر تن میں شامل ہونا ضرور ک ہے۔ جپ جی اور ارداس کا سکھنا بھی لازمی ہے۔ گروگر نقہ کے پاٹھ میں سرز مین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے اور گیانیوں 'گرنتھیوں 'پاٹھکوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مُخلظات بھی سننا پڑتی ہیں۔ اپنادین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپناایمان مضبوط کرلوں اور دوبارہ سکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کروہ بھیرت افروز کتا ہیں پڑھ لوں جو ہم اتن محنت سے ماتھی رام کے پنج سے
چھڑا کرلائے ہیں۔

کرم بخش تو پہلے ہی ترس مگلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں تصرا ہوا بیٹھا تھا۔ میری چرب زبانی کے جائے میں وہ مکڑی کی طرح دن ہوگیا۔اُس نے میرے دین جذبات پر جھے شاباش دی 'ادر بزی رفت سے جھے اپنے

مرشد کے کچھ عار فانہ بیت ترنم سے سنائے 'جن کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا' کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ' تو مو مونگایاؤ۔ دنیا کے علوم میں کھو جاؤ' تو مردار ہڑیاں کماؤاور کُتوں کی طرح بیٹھ کرساری عمر چباؤ۔

ا کی پنتے دو کاج۔ آم کے آم گھلیوں کے دام سکول کو بھی سلام' ماسر منگل سکھ سے بھی نجات ا تمیں ناولوں کی دنیا آ گے پیچے آباد۔ اب میں ضبح سویرے تیار ہو کر گھرے سکول جانے کو ٹکلتا۔ کرم بخش جھے بیٹھا میں بند کر کے باہر سے تالالگادیتا۔ دو پہر کے وقت وہ پچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے جھے دے جاتا اور ، بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے ، مسکین صورت بنائے پابندی ہے گھر پہنچ جاتا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسر سوران سالے کو جاکر بتادیا کہ ماسر منگل سکھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کادل دہل گیا ہے۔ اسے تاپ چڑ ھتا ہے۔ تندرسہ ہوتے ہی سکول آنا شروع کر دے گا۔

#### راج کر و گاخالصہ ۔۔ باقی رہے نہ کو

کچھ عرصہ کے بعد "سکھ سجا" کا تہوار آیا۔ یہ سِکشوں کا سالانہ میلہ تھاجو چکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔
موقع پرسکصوں کا ایک "دیوان" بھی منعقد ہوتا تھا، جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گروصاحبان کی عظمت پر بردی دھ دھار تقریریں ہوتی تھیں۔اس سال خالصہ ہائی سکول کی طرف سے "دیوان" میں گرونانک پر مضمون پڑھنے کے میراانتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے 'رتن ناتھ م سے میاں آزاد کا دم خم اُڑایا 'الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ال مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک ست رنگی خلعت ِ فاخرہ تیار کر کے گرو مہاران شری نائک دیو کو پہنادی۔ مضم کے آخر میں گرونائک کی مدح میں میں اشعار کا ایک منظوم قصیدہ بھی تھا۔

اس تصیدے کی تیاری میں محشر انبالوتی کی تصنیف"آل ذور عین "سے بڑی مدو ملی۔ بیر کتاب دراصل ار برادری کی تاریخ تھی جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے: ور عین کی آل ا ہات کیا تھا۔ عجیب وغریب تاریخی حقائق و شواہ کے علاوہ اس کتاب میں ارائیوں کی عظمت و فضیلت پر بہت ک نظمیں بھی تھیں۔ بحرطویل میں ایک نظم مجھے پیند آئی۔ میں نے اس میں ''بلٹلانِ بے نظیر''، ''صلعلانِ ہم سفیر'' جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرُونانک دیو کے جملہ القاب و صفات کو تھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کرلیا۔

سِنگھ سبھا کے دیوان میں ڈھائی تین ہزار کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرئیِ صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے۔ دوسری طرف نر نکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے پچھ مونے سکھ تھے۔ درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ ٹئج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رکیسوں کی کرسیاں تھیں۔ بائیں جانب ہمارے سکول کا شاف تھا۔

پنڈال سے باہر ایک کونے میں تمیں چالیس مسلمان مرد و زن بھی اچھو توں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چکور کی ارائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا محتر العقل کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔

سٹیج پر آگر جھے اپی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص د شواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا۔ ورنہ فقرے پر فقرہ تو شرراور سرشآراور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پر واز کر تاتھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا تصیدہ الا پناشروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دلپذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے "شاباس" کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ بٹیالہ جو کرسی صدارت میں نیم خوابیدہ بیٹے سے اچاک جو کھے انہوں نے جھے تھیکی دی۔ اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا ایک روپیہ نکالا' اے انگلی پر آویزال کر کے انگو شے سے اچھال کرش سے بجایا' اور جھے انعام میں دے دیا۔

دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سِکھ لڑ کے مجھے کشاں کشاں سکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ پچھ دیرانہوں نے "راج کرُوگاخالصہ — باقی رہے نہ کو"الاپ الاپ کر میرے گرِ داگر د بھنگڑا ڈالااور پھر مہاراجہ پٹیالہ ٹے انعام کار دپیر زبردستی چھین کرلے گئے۔

میرے مضمون اور تصیدے کی کامیابی نے گویا میرے سینے میں بندھی ہوئی بہت می گھنڈیاں کھول دیں۔
"آل ذور عین" کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اب میں نے پچھا پی ٹک بندی بھی شروع کردی۔ پہلے
رونق جموتی تخلص رکھا۔ پھر کسی ضرورت شعری سے مجبور ہو کر جعفر چکورتی سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص
طور پر ہمارے سکول میں زبان زدِ خاص و عام ہوگیا' اور سکھ طلبہ بھی اُسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں
استعال کرنے گئے۔ شعر عرض کیا تھا

یہ ایبا عجب شہر چکور ہے کہ ٹانی نہیں جس کا لاہور ہے رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول لی۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے مٹہل مٹہل کر قلرِ کررہاتھا کہ ماسٹر منگل سِگھ بائیسکل پر سوار اُد ھرے گزرے۔ مجھے دیکھ کررک گئے اور بیاض لے کراُس کام کرنے لگے۔ ایک دو جگہ ٹھٹک کر مجھے گھور ااور غصے ہے" ہُوں"،" ہُوں"کہا۔ پھر ایک غزل پر پہنچے جس عرض کیاتھا ۔

مرے نمنہ پہ زلفیں گرانے کو آجا میری بات گری بنانے کو آجا میری بات گری بنانے کو آجا تری ہیں مرے دل کی دنیا بسانے کو آجا برا حال کے جغفر خشہ جاں کا مری جان جاناں بچانے کو آجا

ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے 'اور بیاض پھاڑ کر نہر میں پھینک دی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلّا طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے ''ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑاہے اور یہ مرزاغالب اولاد شاعری کے مکل کھڑکارہی ہے۔ کیوں بے' یہ کیاوا ہیات بکواس ہے؟''

ا نہوں نے جھے بالوں سے بکڑ کر گھسیٹاادر ٹانگ گھما کر زمین پر ٹٹن دیا۔ پھر وہ دیر تک لا توں 'تکوں اور تھیٹر سے میری خاطرخواہ تواضع فرما کراپنے بائیسکل پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ میں نے اُٹھ کر گالوں اور کہنیوں کو س کیڑے جھاڑنے اور اطمینان کی سانس لے کراز سرنو مثق بخن میں مصروف ہو گیا۔

ورنیولر فائنل کے لیے ہارے استان کا سنٹر گور نمنٹ ہائی سکول روپڑ مقرر ہوا۔ روپڑ کا شہر چکور صاحب
کوئی گیارہ میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔ تین چار بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فاری کے استاد پنڈت سری را ا
قیادت میں ایک روز پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سکھوں کے ایک مقامی ہوشل میں ہمیں تھہر ایا گیا۔ سورج غرا
ہوتے ہی کھانے کی تھنٹی بجی۔ سب لڑ کے اپنی اپنی رکائی 'گلاں اور تھی لے کر کنگر خانے میں حلقہ باندھ کر میٹے۔
مسلمان بس ایک میں ہی تھا'اس لیے جھے چوک سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بشادیا گیا۔ ایک لاگا
مسلمان بس ایک میں ہی تھا'اس لیے جھے چوک سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بشادیا گیا۔ ایک لاگا
داڑھیاں تھ میں لیے دال بانٹ رہا تھا۔ دوسکھ ایک بہت بڑے تو پر تیز رفاری سے نمھلکے پکار ہے تھے۔ وہ بار بار
داڑھیاں تھجلاتے تھے 'اور پیننے کے بڑے بڑے تو کر اپنی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے گئے تھے۔ دال
لائنگری بھی و قافو قادہ پنگر دن اور بغلوں کا پیدنہ پو نچھ کر اپنی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے گئے تھے۔ دال
لائنگری بھی و تیکھ کے آسیاس زور زور سے ناک صاف کر تا تھا'اور رینٹ کو اُنگلوں کے در میان دیر تک کو لائر کی طرح ماتار بتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھائس کر بلغم کے بڑے بڑے تکھانہ انداز دیمے کر میرا جی متلانے لگا'اور
کی طرح ماتار بتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھائس کر بلغم کے بڑے بڑے تکھانہ انداز دیمے کر میرا جی متلانے لگا'اور

مردرد کابہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر کنگرے اٹھ آیا۔

ہوسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی 'اُس میں دس بارہ سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے
کپڑے اتار ڈالے۔ پچھ دیر ننگے ٹہل کر جہم کو ہوالگائی اور پھر ایک ایک مچھرا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں
نے اپنے کیس کھولے اور انہیں جھنک جھنک کر کنگھا کیا۔ پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑ ھیاں چڑھا کیں اور اُن پر میلی
میلی پٹیاں سی باندھ لیس۔ بغلوں کے لانے لانے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر اُن میں گنڈل ڈالے اور اس ٹاکلٹ سے فارغ ہو کروہ بڑی دیر تک آپس میں فخش گفتگو اور دھینگا مُشتی کرتے رہے۔ دولڑ کوں نے آمنے سامنے بٹھ کر ہتھ رسی کامقابلہ بھی کیا۔

لنگرے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ ہیں ہیں تمیں جہاتیاں کھا کر آئے تھے۔اب رضائی میں لیٹ کراگرایک لڑکاڈکار لیتاتھا' تو باقی سب بھی اُس کے مقابلے میں زور زورے ڈکارتے تھے۔اگرایک لڑکے سے بادِشکم کا جھو نکاسرز دہوتاتھا' تو دوسرے بھی بآواز بلند اُس کا ساتھ دیتے تھے۔رفتہ رفتہ کرے کی فضامیں سنڈاس کی کثافت رچ گئی'اوررضائی میں مُنہ سرلیٹے بھی مجھے ساری رات اُبکائیاں آتی رہیں۔

صح نوبجے پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا'اور پاپیادہ چلتا ہواغروبِ آفتاب کے وقت چکور صاحب پہنچ گیا۔

اگل من پھر بئی چار بجے دوسرا پرچہ دینے رو پڑکے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔
شدید سردیوں کے دن تھے۔ چاروں طرف بڑی گہری دُھند چھائی ہوئی تھی۔ گھاس پر کوراجما ہوا تھا۔ گھُپ اندھیرے
میں دُور تک پھیلے ہوئے جُھنڈیوں نظر آتے تھے جیسے بہت ہے ہتھی سونڈاٹھائے کھڑے ہوں۔ و قانو قائید ڈول کے
چینے کی آواز بھی آتی تھی۔ اُن کی چینوں کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ اُن د نوں
مارے علاقے پر جگموہ من سنگھ ڈاکواوراس کے گروہ کی دہشت بیٹی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت 'سخاوت اور بے رحی
کے بجیب و غریب قصے زبان زوِ خاص و عام تھے۔ بھی بھی میرے دل میں ایک دبی خواہش چوری چوری سر اُٹھاتی
مقد بن جائے۔

کرم بخش نے مجھے بتایا کہ جگمو بهن آج کل شملہ پہاڑ کے راجوں اور رجواڑوں کی لوٹ مار میں مصروف ہے 'اس لیے نہر مر ہند کا کنارامسافرں کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ تاہم احتیاطاً اُس نے میری پاکٹ واچ اتر واکر اپنے پاس رکھ لی۔
مجھے نہر تک پنچاکر کرم بخش واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی کندھے پر رکھی اور رو پڑکی طرف روانہ ہو گیا۔
کہنے کو تو میں روانہ ہو گیا'لیکن دراصل میر ب پاؤں میں سیسہ بھر اہوا تھا۔ پچھ سردی اور پچھ خوف سے میراتن بدن برف کی طرح ٹھنڈ اہور ہا تھا اور آس پاس ذراس کھڑ اہٹ سے دل اُسپل کر گلے میں بھنس جاتا۔ ابھی پچھ دور ہی گیا تھا کہ نہرکی پڑوی کے عین در میان دوانگارہ می آسکھیں ججھے گھورتی نظر آسکیں۔ میں نے کھانس کھانس کراپئی لاٹھی

ز بین پر زور زور سے ماری ' تو جنگی پلا"میاؤل" کر کے جھاڑیوں بیں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے نا ادر میرا را کے گنبہ بیں وہ "میاؤل" ویر تک صور اسرافیل کی طرح گوجی رہی۔ دوچار گیدڑ بھاگتے ہوئے آئے اور میرا را کا کا لب کر گزر گے۔ ایک درخت پر اتنی چیگادڑیں پر پھیلائے اُٹی لئی ہو کی تھیں کہ شاخوں پر کالا کا لا سائبان تن گھا۔ میرے قدموں کی چاپ ہے اُن کے آرام میں خلل پڑا تو چند چیگادڑیں عجیب خوفناک آواز سے چلائیں۔ آ۔ گیا توایک 'ننڈ مُنڈ درخت پر بہت سے بندر اور چند لنگور شاخ بشاخ اُٹی قلابازیاں کھار ہے تھے۔ ایک لنگور بڑی عجب کر جھولے کی طرح جھولتا تھا'اور پھر فضا میں قلباز بازی گری دکھار ہا تھا۔ درخت کی شاخ کے گر دوہا پی دُم لیسٹ کر جھولے کی طرح جھولتا تھا'اور پھر فضا میں قلباز کھا کروا ہوئی تھا'اور پھر فضا میں قلباز کھا کروا ہوئی تھا'اور کیس سابق کہلی شاخ کے ساتھ النائک جا تا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگور کی جست زندگی میں صرف آ لوٹنا تھا'اور حسب سابق کہلی شاخ کے ساتھ النائک جا تا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگور کی جست زندگی میں صرف آ مور در کھنا فعیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کرتب فقط امور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں فظر آئے بیل بندروں اور لنگوروں کوا پی مائو کی بھی تھے کہا نہانہ نیت تو میر کی دیر سے ڈانوا ڈول ہوری تھی۔ بندروں اور لنگوروں کوا پی بار کی دیا ہے جو جھول سے بیارے۔ امتح کو گولی مارو' اور آرام سے گھروائی لوٹ چلو۔ ورنیکولر فائنل اگلے سال بھی ہوجائے گا۔ بیل اس سے گروائی میں ایک چلا ساسا یہ اُٹھرا' اور ' ہری اور ' مرام ست ہے "کی مالا جیتا تیز تیز میرے قریب سے گرز گیا۔ یہ کمٹون پادھا تھا۔
"رام رام ست ہے "کی مالا جیتا تیز تیز میرے قریب سے گرز گیا۔ یہ کمٹون پادھا تھا۔

کمئودن پادھا چکور صاحب کے ہندووں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اُس سے اپنے بچوں کی جنم پتر بنواتے تھے۔ نجوم اور رفل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ سفر پر روانہ ہونے ساعت 'اور مرگ وحیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کر تا تھا۔ عام بیاریوں کا علاج تو تحیم بسنت رام سپر د تھا 'لیکن چیک 'خسرہ 'بلیگ اور ہیضہ جیسے موذی امراض پر کمئودن پادھاکا کنٹر ول تھا۔ اذان کی آواز پروہ خالی بیانا شروع کر دیتا تھا 'تاکہ بول سنائی نہ دیں۔ درود شریف سن کروہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا تھا۔ جب بیانا شروع کر دیتا تھا 'تو مسلمان بچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اُس کے چیچے ہولیتے تھے۔ یہ اُن ممئودن پادھاکانوں میں انگلیاں دیتے اتن تیزی سے بھاگنا شروع کرویتا تھا کہ ہم لوگ بھی اُس کے تعاقب میں ؛ طرح ہا بینے لگتے تھے۔

مکنودن پادھاکا معمول تھا کہ وہ صبح تین چار بجے اُٹھ کر زور زور سے ہری اوم 'ہری اوم 'رام رام ست ہے مہار نی کر تا ہوا نہر پر جاتا تھا اور گرمی ہویا کڑا کے کی سردی 'ٹھنڈ سے پانی سے اشنان کر کے اپنی پو جاپاٹ شروع کر تا اُ اُس کے معمول میں الیی با قاعدگی تھی کہ اُس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم اُ کاکام دیتی تھی۔

میرے قریب سے گزر کر مکمُودن پادھا جب بندروں کے پاس پہنچا' تو اُن کاایک جم عفیر اُس کے گرد

ہو گیا۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے مکسُودن نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت می پُوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر وہ نہر کے کنارے ایک پھر کی سل پر بیٹھ گیااور پانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا حیب نہانے لگا۔

امتان کے باقی آٹھودن بھی میں اس لا تحد عمل پر بری پابندی سے کاربندرہا۔

جب بتیجہ نکلا' تو ورنیکولر فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف دوبرس کے لیے ملا'لیکن درُووشریف کا وظیفہ میرے نام تاحیات لگ گیا۔

یرایک این نعت مجھے نصیب ہوئی 'جس کے سامنے کرم بخش کے سارے" اجہھے" (وظیفے) گرو تھے۔ اس کے لیے نہ پرانی باؤل کے پانی میں رات کورو دو پہرایک ٹانگ پر کھڑ اہو ناپڑتا تھانہ کویں میں اُلٹالٹک کرچلہ معکوس کھینچنے کی ضرورت تھی۔ نہ گاہاڑی میں ڈھول کی تال پر کئی گئی تھنے" حال" کھیلنے کی حاجت تھی۔ نہ مراقبے کی شدت تھی' نہ جاہدے کی حدّت تھی' نہ ترک حیوانات' نہ ترک لذات' نہ تقلیل طعام' نہ تقلیل منام' نہ تقلیل کلام' نہ تقلیل انتخاط مع الانام' نہ رجعت کا ڈر' نہ وساوس کی فکر' نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اُن دیکھی لہروں کے دوش پر سوار آ گے ہی آ گے' او پر ہی او پر روال دوال رہتا تھا۔ در و دشر یف نے میرے وجود کے سارے کے سارے افقوں کو قوسِ قزر کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ گئپ اندھیروں میں مہین مہین مہین کی شعاعیں رہے گئیں' جنہیں نہ خوف وہراس کی آندھیاں بجماسی تھیں نہ افکار وحوادث کے جھونے ڈگرگا سکتے تھے۔ تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی۔ بھری محفل میں مجروں کی خلوت ساگئے۔ دل شاد' روح آباد' جسم یوں گویا کشش تھل سے بھی آرائی ہونے لگی۔ بھری محفل میں مجروں کی خلوت ساگئے۔ دل شاد' روح آباد' جسم یوں گویا کشش تھل سے بھی آرائی ہونے لگی۔ بھری و ساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا سُرمہ۔ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا سُرمہ۔

جس کے قدموں میں دنیاکا مران اور عقبی بھی ہامواد۔ جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا'نہ آ گے کبھی ہوگا۔۔۔۔۔اور جس کی آفرینش پر ربّ البدیع الخالق الباری المقور \_ صناعی کی یوری شان تمام کردی۔

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدُبیٰ بجمالہ , حنت جمیع خصالہ صلّو علیہ وآلہ

دو برس بعد میں نے میٹر یکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چکور صاحب کے در میان ر پاپیادہ آتے جاتے اور د رُود شریف کاور د کرتے کرتے ہاس کرلیا۔

دادی امّاں چندماہ قبل فوت ہوگئ تھیں۔ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول ٹھنڈے پانی عسل کر کے دھوپ میں بال نسکھائے۔رات کو بخار چڑھااورا گلے روز ڈبل نمونیہ تشخیص ہوا۔جب حالت زیاد گئ توانہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چیکے سے کہا''پت'اب چل چلاؤ ہے۔مُولی کھانے کو جی چاہتا ہے۔چوری چ لاکر مجھے کھلاد و۔''

میں بھاگ کر کھیتوں سے دو بڑی بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانہ اور نمک لگالگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھالیں۔ای شام اُن کا انتقال ہو گیا۔اُس وقت اُن کی عمر 108 برس قریب تھی۔

یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثرانداز ہوتی تھی نہ غنی۔اس پر کبھی گرمی کااثر ہوتا تھانہ سردی کا' کا نٹوں' سانپ کا' بچھو' بچُواور لسنگھ پوٹ کا۔لیکن دادی امال کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دلبر داشتہ ہو گبر گاگااڑی جاکر ڈھول بجانے والے ملٹکوں کی صف میں شامل ہو گیا۔

چکور کے گردونواح میں دُور دُور کا لج نہ تھا'اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیااور برنس آف ویلز کالج ایف۔ایس۔سی کا داخلہ لے لیا۔

## مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ جائے

بابا اجیت سِنگھ تھجھار ہری خالصہ ہائی سکول ہے اُٹھ کر پرنس آف ویلز کا لج جموّں کا داخلہ ویابی تھا جیسے کسی دُوراُ قادہ گاؤں کادیباتی اچائیں جب میں وارد ہو جائے۔ چندروز قدرے بو کھلاہٹ ربی اُلیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھنداڈال لیا تو بڑی آسانی ہے" ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد"کے محاورے میں ڈھل گیا۔

پتلون پہن کر پہلی بار باہر ٹکلا تو بڑا حجاب آیا کیونکہ ہر قدم پریہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر نزگا ہی چلا آیا ہول 'لیکن کچھ عرصہ بعد جولوگ پا جامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے 'اُن پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔

اُردوکا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی سکول میں گاڑ ہی آیا تھا۔اب کالج آکر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق ہنالیا۔چند مہینوں کے اندراندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیرسے لے کر زمانہ حال تک جتناا نگلش لٹریچر موجود تھا'اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے بھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی سٹیونسن مجھے بہند آئے 'لیکن میری جان کوجس کا اصلی روگ لگ گیا'وہ پی۔ جی وُڈہاؤس تھا۔

و فواؤس طنرو مزاح کی ایک چھوٹی می شفاف جھیل ہے۔ زیادہ کمی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلفہ کا جھاڑ جھاڑا آگا ہے نہ نظریات کی لہریں اضی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لا محدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اُس پر بھی عاوی نہیں ہوتی 'بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ عاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اُسے جن طرف چاہے مروڑ کراپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے اٹھائی سے اوپر تصانیف چھوڑی بین۔ ایک ایک کتاب کئی گئی بار پڑھنے سے بھی اکتاب کا احساس نہیں ہوتا۔ انگٹش لٹریچ کی تاریخ میں اُس کا شار اُن لوگوں میں تونہ ہوگا جنہیں کلا سیکی درجہ دیا جاتا ہے 'لیکن اگر وُڈ ہاؤس پیدانہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت می زاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتیں۔

علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعہ ہو گئی الیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے ماصل ہوا۔

عبدالله صاحب ایک دریا کی طرح تھے 'جو نہایت خاموثی سے نظروں سے ادجھل زیرِ زمین بہہ رہا ہو۔ پانچ چھ برس کی عمر میں جب دویکا یک یتیم ہوگئے توانکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضہ میں بندھا ہواہے 'اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی بیہ بے ثباتی دکھے کر عبداللہ صاحب۔
اب ایس جائیداد بنانے کا تہیہ کرلیا 'جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جاسکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاملاً کرنے میں منہمک ہوگئے۔ اُس زمانے میں چکور صاحب میں کوئی سکول نہ تھا۔ پرائمری سکول پانچ میل دور تھا' کم سکول گیارہ میل اور ہائی سکول بیس میل۔ دودوسال کا امتحان ایک ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پروظیفہ کے عبداللہ صاحب ضلع انبالہ سے میٹر یکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔

اُن دنوں سرسید احمد خان کی تحریب علی گڑھ کا بڑاچہ جاتھا۔ لد ھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریب سے متاثر تقم

پنجاب میٹر پولیشن میں عالبًا پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک صلع میں اوّل آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کار یز لٹ د کھے کرائج مفید عام کا ایک کارکن چکورصاحب آیا' اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سرسید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں۔ انگریزی' عربی' فاری' فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کا لیج کے ابتدائی دور میں بی۔ اے کر لیا۔

بی۔ اے کے بعد سرسید کی وساطت سے انہیں انگلتان جاکر آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ انہوں نوان نے تو ہمات میں سات سمندر پار کاسفر بلائے ناگہائی کے مترادف تھا۔ چنانچہ دادی امال نے اپنے بیٹے کوولا، جانے سے منع کردیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند سے۔ انہوں نے وظیفہ واپس کردیا۔ سرسید کو مسلم نو ہوانوں کا مستقبل سنوار نے کی وُھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا'وُل دھمکایا۔ غصے میں آکر کچھ پٹائی بھی کی' لیکن ماں کی خواہش کے سامنے دہ کس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مالیوس ہو سرسید نے انہیں نہ دکھا کمیں' اور الی ہو سرسید نے انہیں فر دکھا کمیں' اور الی ہو جاکر مریں جہاں کوئی ان کانام لینے والانہ ہو۔

عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھ' اسنے ہی اطاعت گزار شاگر د بھی تھے۔ سرسید کے تھم کی لا انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دُورا فنادہ مقام پر جاکر کلر کی اختیار کر لی۔ اُن د نوں چیکور صاحب ہے ہر یُڑ کے رائے گلگت چنچنے کے لیے ہیں بائیس روز لگتے تھے۔ ایک سو آٹھ سال کی عمر میں و فات پانے تک داد کی اما نے کہ داد کی اللہ کی عمر میں و فات پانے تک داد کی اللہ نے بھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا'اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جاکر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا'سات سمندر بار نہیں گیا!

گلت کی کلر کی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنز؛
گلت میں انہوں نے اٹھارہ ہیں برس گزارے۔ اُن کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی۔ تین با تین بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الا قوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاص تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پر تاب شکھ کے ساتھ اُن کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اُس کی وفات کے بعد جب مہارا ہری سِنگھ کدی پر بیٹا، تو اُس سے اُن بن ہوگئی۔ سینالیس سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبدو ماصل کرلی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہوگئے۔

یہ وہ زمانہ تھاجب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگرائی لینے گی تھی۔ یک مینر مسلم ایسوی ایشن کے پردے میں چود ھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شخ مجمد عبداللہ نے بھی سرینگر میں ایسوی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خار زار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلم نانانِ ریاست کے اُفق پر دو نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسان پر پوری تابانی سے چھاگئے۔ چند برس بعد آل جمتوں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئ و چود ھری غلام عباس اور شخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روحِ رواں تھی ایس جیسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظر سے ابھر تاگیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسر سے جسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظر سے ابھر تاگیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسر سے حالگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائدا عظم مجمد علی جناح کی قیادت میں نظر سے پاکستان کا داستہ اختیار کر لیا۔ شخ صاحب نیشنل کانفرنس کاڈیڑھ اینٹ کا مندر الگ بناکر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے جونوں میں جابیٹھے۔

چود هری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق نظوص 'دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ اُن کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگائی تھی 'اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر اُن کا صرف ایمان ہی نہ تھا' بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز 'عبادت گراراور قلندر صفت مؤمن سے۔ اسلام کے بعد اُن کادوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانانِ کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ رائخ کرنے کا سہر اسب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آکر بھی انہیں دوبار جیل جانا پڑا۔ بچی بات دوٹوک کہہ دینا اُن کی طبیعت ثانی تھی ''اس لیے اپنے بھی اُن سے خفاتے بیگا نے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو بھی کہہ نہ سکے قند حال کی حقیقت کو مصلحوں میں چھپانا اُن کا شیوہ نہ تھا۔ اُن کے اصلی جو ہر کواگر کسی نے پیچانا تو صرف قائدا وظم نے پیچانا۔ پاکستان کے باق سب لیڈراوپر سے تو اُن کی عزت کرتے تھے 'لیکن اندر سے کھنچ کھنچ رہتے تھے۔ چود ھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جنسِ نایا بہاری سیاست کے مزاج کی ضد تھی 'اس لیے ذہنی تصادم کا میدانِ کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔

اس کے بڑس شیخ محمہ عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کالوٹا تھے۔ جب انہوں نے یک مینر مسلم الیوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی 'اس وقت وہ ایک سکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چبرے پر بری خوشما داڑھی تھی اور گلے میں لحن داود ی کا تُور بھر اتھا۔ اُن کی قر اُت اور نعت خوانی بڑاروں لا کھوں کے مجمع کو مصور رکھتی تھی 'لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیرا عظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ آئی۔ سی الیس انسر تھا 'لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کا نگرس کے مندر کا بجاری تھا۔ اُس نے اپنے جال پچھ ایک چا بلدستی سے بچھائے کہ شخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تیہ وام آگئے 'ویکھتے ہی دیکھتے اُن کی ذہنی' معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہوگئے۔ امیر اکدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعیس پڑھ کر لاکھوں کور لانے والے شخ جی اب نے نئے کا اپڑوڈیٹ سوٹ پین کر ''بندے مار م'' کا ترانہ الا پتے 'بمبئی کے ''تاج ''اور کلکتہ کے ''گرینڈ ہوٹل ''کی ہائی سوسائی

میں چپہانے گئے۔ ریزیڈنی روڈ بھتوں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر اُن کی نشست و برخاسہ برلاہاؤس دبلی 'انند بھون اللہ آباد اور وار دھاجیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شخ صاحب بیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالئ 'تو پہلے اُس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا' اور پھراس تضیہ تشمیراً خشت اِدّل بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے در میان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ، خشت ِادّل بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے در میان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ،

شخ محمہ عبداللہ کی ہے ڈگر کسی نظریاتی اصول پرتی کا نتیجہ نہ تھی 'بلہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کرانہ
اپنی طبعی ہے دھرئی برخود غلط اُنائیت اور ذاتی ہو سِ اقتدار کی تسکین کے لیے بے در لیخ استعمال کرتے تھے۔ متبوہ
کشیر کے وزیراعلیٰ کی کرسی اُن کی زندگی کا واحد مقصد بن کررہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلکہ
میل بھی کرتے تھے اُپنا تھوکا ہوا بھی چاہتے تھے 'اصولوں کی قلابازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کہ ساتھ منافقانہ آ کھے بچولی بھی کھیلتے تھے۔ اُن کے بازِ عالہ پیڈٹ جواہر اللہ نہرونے اُن کی گیرڑ بھیکیوں کی قلعی کھولا کے اُن کے حضور بدستور و فاوار کی گو کہ بات کے سے ان کے لیے ان کو کئی برس جیل میں تھونے رکھا' اور شخ صاحب اُن کے حضور بدستور و فاوار کی گو مہلاتے رہے پیڈٹ نہرو کی بیٹی مزاندراگاندھی نے کالی دیوی کاروپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا' تو وہ بھی اُس کے فریم بلہ کو لیکٹ کے سیاست بی ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھارت میں ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھارت میں ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھارت میں ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھارت میں ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھوں کے بہاڑ پر ویشنو دیوی کا میلہ منعقد ہواتو آخر کی تین سوف کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے بیٹ کے بار نئی وزارت اعلیٰ اُن جیات کا آجیکشن دیا۔ شخ صاحب کی سیاست بلاس ٹی سین کی ہم صفت تھی۔ اُن کے بھارتی آ تا جب چاچ آب سین کی ہم صفت تھی۔ اُن کے بھارتی آ تا جب چاچ آب سین توڑ مروڑ کر این مرضی کا نیٹل بنا لیتے تھے۔

مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چود هری غلام عباس اور شخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بری کثرت آیا کرتے تھے۔ ریاسی مسلم انوں کی زبوں حالی' اُن کے جقوق اور مطالبات کے متعلق بھی مہاراجہ کو میمور نڈم بھی ہوتا تھا' بھی وزیراعظم کو' بھی ریزیٹر نٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے اُن کے نام بھی طویل مراسلے تیار کے جاتے تھے۔ ہندومسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے ٹمرائن کمیشن مقرر ہوا' تو اُس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیا کو ناہوتا تھا۔ ریاسی مسلمانوں کی شکایات' مشکلات اور حقوق کا تقین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقر رعمل میں آباتہ اُس کو بھی بڑے میمور نڈم پیش کرنے تھے۔ اس قتم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافئنگ عبداللہ صاحب کے ٹیرد ہوتی تھی۔

ملازمت سے سبکدوش کے بعد عبداللہ صاحب آزیری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جتوں کا کام بھی سنجالتے تھے 'اور صبح سے شام تک اُن کے ہاس دور در از سے آئے ہوئے مسلمان کا شت کاروں اور سرکاری ملازموں

کا تانتا بندھار ہتا تھا جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا پیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ بیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور اُن کی درخواسیں اور اپلیں بھی ڈارافٹ کردیتے تھے۔

ان کاطریق کاریہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لیبٹ کر گاؤ تیکے کی طرح سر ہانے رکھ لیتے تھے 'اور بان کی کھر ی چارپائی پر اُس سے فیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیص اتار دیتے تھے 'اور صرف شلوار پہن کر پیٹھتے تھے۔ اُن کی روی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب بھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں ' تووہ فور آاپی ٹوپی اُٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قبیص کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا 'لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے 'چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی' آئینی اور قانونی میمور نڈم کھاتے جاتے تھے۔

جب انہوں نے پچھ لکھانا ہوتا تھا' تو میری طلی ہوتی تھی۔ میں کا غذینسل لے کریا ئینتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولتے جاتے تھے۔ میں اپنے ہی وضع کر دہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں تمیں تمیں جالیس جالیس صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔

آئے دن کی بیر ریاضت اپنارنگ لا کے رہی 'اور ول ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میس فر ڈائیر میں پڑھتا تھا' کہ لندن سے ایک بین الا توای مضمون نولی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک ساٹھ ستر صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلاانعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا براج چا ہوا۔ اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں۔ برصغیر کے بہت سے ہند واور مسلمان مشاہیر کے شہنیتی خط اور تار آئے۔ کالجوالوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائزی فوٹو فریم کر وائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پر نسپل نے معدارت کی۔ مجھے اُن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پر وفیسروں نے تعریفی تقریریں کیس اور کافی کمبی چوڑی نے صدارت کی۔ مجھے اُن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پر وفیسروں نے تعریفی تقریریں کیس اور کافی کمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے پہلے تو میں پچھ جھینپتا سارہا' کئی رفتہ رفتہ اُن کی خور پی غالب آئی۔ ون میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا'اور کئی دیے جبایی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈال تھا' تو میرانٹس بے اختیار گول گئے کی طرح بھول جاتا تھا۔

انعام کی مبارکبادی کے دوخط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ایک حیدر آباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سکرٹری کی جانب سے تھا۔اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے ایک سوروپے کی کتابیں انعام میں مرتب فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیت کے اندر اندر کتابوں کی فہرست بناکر بھیج دیں'اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور دیاستی حکومت کے ساتھ و فاداری کی تقیدیت بھی کریں۔

پرنیل سیدا رام سُوری نے مجھے بلا کر میری پندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چکنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھاسر ٹیفکیٹ بنارکھا تھا'لیکن میں نے بیدانعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کارنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرٹیل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ہو ڈن نہ بنو۔ مفت میں پھھ اچھی اچھی کتابیں ہاتھ آ جا کیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیفِ قلب کے طور پر انہوں نے ال جیب سے مجھے پچییں روپے نفتہ عطافر ہائے 'کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔

۱۹۳۹ء کی بات ہے۔ تقریباً ڈیڑھ برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلاا قبال ڈے منایا گیا، توجھے گا اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔اس کے بعد یہ چرچاعام ہوا، کہ سر اکبر حیدری نے نظام دار کے توشہ خانہ سے انہیں ایک ہزار روپیہ کا چیک بطور" تواضع"ار سال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدراظ حیدر آبادد کن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کردیا تھا:

تھا ہے اللہ کا فرماں کہ شکوہ پرویز
دو قائدر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات
مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر
خسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات
میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سردوش
کامِ درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات
غیرتِ فقر گر کر نہ سکی اس کو قبول
جب کہا اُس نے ہے میری خدائی کی زکات

اصل وجہ کا تواب تک وثوق سے کوئی علم نہیں'لیکن عجب نہیں سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطا! علامہ اقبال کے حال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ و فاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔

پر نسپل کے نام دوسرا خط تشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے اے۔ڈی۔سی کی جانب سے تھا۔ اُس میں تھم کہ ازروئے الطاف خسروانہ ہز ہائینس نے مجھے جائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے' کہ وہ نِہُ ''سرکار''کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہوفت پرراج محل حاضر ہو جانے کی تاکید کریں۔

ر پر پسل صاحب نے برقی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھا۔
اور جب وہ روز سعید طلوع ہُوا' تو میں بوے اہتمام سے سُوٹ بُوٹ پہن کر شام کے چار بج مہاراجہ پیلس پہنے گا۔
وہاں پرایک صاحب نے جو'' دیوڑھی وزیر'' کہلاتے تھ' مجھے از سرِ نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے۔
آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویڈنگ روم میں بٹھادیا' جہاں دس بارہ آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں۔

ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہواکہ کوئی ضبح کے نوبجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے کوئی دس بجے سے 'لیکن س نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بچھ بے صبری دکھائی' تو ڈیوڑھی وزیر غصے۔ بولے' کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو۔ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں' سب کرسی نشین درباری ہیں یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ تین چار دن ہے یہ ہور ہاہے' کہ یہ سب صبح سو ہرے یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیںاور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوثی واپس چلے جاتے ہیں۔تم بھی چیکے سے بیٹھے رہو۔

میں گفتہ مجراور چیکے سے بیشا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑ اسابلند کیا' اورڈیوڑھی وزیر کو بر ملا کہہ دیا' کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی۔ انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔ اب اگرا نہیں فرصت نہیں تومیں چانا ہوں۔

ڈیوڑھی وزیر صاحب مجبور ہوکر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیرِ لب بُوبُواتے لیکن حقیقتا مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دو اے۔ ڈی۔ سی آئے اور مجھے کشال کشال راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ دہاں انواع واقسام کی ور دیال زیب تن کئے ہیروں' بٹلروں اور درباریوں کا بجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایتادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائینس راج راجیشور مہاراج او هیراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر' اندر مہندر سہندر سیر سلطنت انگشیہ' جی سی۔ ایس۔ آئی' جی۔ سی۔ آئی۔ ای ' کے۔ سی۔ وی۔ او' نڈھال بھینے کی طرح اوندھے پر سیر سلطنت انگشیہ کی گوشت بوست صوفے پر یوں بھر اہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز راہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز راہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز

مہاداجہ ہری سنگھ دات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے سے 'اور دن بھر وید' مکیم اور ڈاکٹر اُن کے لیے کشتوں کے پنتے لگا کرا نہیں اگلی شب کے لیے تازہ وم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اُس وقت بھی چند عورتیں اور مرد اُن کے اعضائے رئیسہ و غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں پچھ کھلی اور پچھ بند تھیں' اور اُن کے کونوں میں گید گندے ہیر وزے کی طرح تہہ در تہہ جم رہی تھی۔ ایک اے دویرے اے دویرے اے دی۔ سی نے میراہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستہ مُبارک کے ساتھ ملک سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لیجلجے پیٹ کو بھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔

اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غث غث کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں 'جن میں دریافت فرمارے تھے کہ بیہ شخص کون ہے ؟اور یہال کیوں آیاہے ؟

اے۔ڈی۔ می نے کمال ادب سے اطلاع دی' کہ سرکاریہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پر دری اور کرم گستر می جائے پر مدعو فرمایا تھا۔

مہاراجہ بہادر نے بصد استغناد دریاولی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو تھم دیا کہ لے جاؤا سے ۔ پلاؤ چائے وائے۔ کچھ پیشری ویشری بھی .....

مخنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنافقرہ بھی نہ پورا کرپائے 'اور دو تین بیرے میری طرف یوں لیکے جیسے وہ میری مثکیں کس کرچائے بلانے لے جائیں گے۔ اُسی روز میں نے اپنے ول میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صُورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازہ افتیار نہ کروں گا۔ چنانچہ بی-الیں-سی کرتے ہی جب جھے سٹیٹ گورنمنٹ سے انگلتان جاکر فارسڑی کی تعلیم مالا کرنے کاو ظیفہ پیش ہوا' تو میں نے بڑی بے اعتمالی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیااور گورنمنٹ کالج لاہور ایم-اے انگریزی کادا خلہ لیا۔

پرنس آف ویلزکالے کے جاروں سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر ٹری طرح سوار رہا۔ اگر چہ کالے میگر "توی" کے اُردو سیشن کی ادارت میرے سیرد تھی "تاہم اردو تک بھی میری رسائی بزبان انگریزی ہی ہوتی آ اُس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوجھتی تھی 'اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالتا تھا۔ اور کیٹس کی چند نظموں کے منظوم ترجے بھی گئے۔"اے بادِ غرب"مولانا صلاح الدین احمہ صاحب کو بھی پیند آئی انہوں نے اسے "ادبی و نیا" میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لا ہور سے ایک رسالہ "جاوید" جاری ہوا تھا۔ النہوں نے اسے "ادبی و نیا" میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لا ہور سے آئی و کیھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن کو رکھپوری کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن میں عظم میں جب کی فراتن جسی فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ میرے لیے تو یہ با عشم فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ آگئی ہوتی 'تو وہ ضرورا سے این تو ہی فراتن جسے عظیم شاعر کے نام سے جھپی ویکھی۔ آگئی ہوتی 'تو وہ ضرورا سے این تو ہین قرار دیتے۔

### اےبادِغرب

#### (شِیکی Ode to the west wind کاڑجمہ)

لائی ہے مغربی گھٹا نصلِ خزاں کا قافلہ رخ 'بھی غم بھی خار بھی اوہ کے خمار بھی تیرے شراد سوز سے پھول چمن میں جل اشھ تیرے ہی نیش خار سے سینۂ گل ذگار بھی تیری حیات میں نہاں مانا کہ ہے خزاں کی جاں تیری ہی گود میں جواں بیل کے ہوئی بہار بھی تیری ہی گود میں جواں بیل کے ہوئی بہار بھی

پیدا ہوئے تھے برگ و گُل ایک ہی رات کے لِے تُو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لِے

تیرے خرام ناز سے پیدا اک اضطراب ہے بحر میں کر میں باغ میں دشت میں کوہار میں

شهابنامه

دامن تار میں نہاں تیرے ہیں لاکھ آندھیاں بیت نہاں ہوں بجلیاں گیسوۓ تابدار میں

گردش ماہ و سال کو منزلِ کارواں ہے تُو

تیرہ وتار رات کی آخری واستال ہے تُو

نالۂ جوش تھا خموش کس نے کیا ہے پُر خروش؟ بحر کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب سے؟ رُافیس عُروبِ باغ کی تُو نے صبا بکھیر دیں سینۂ آب کو نے داغ دیے حباب سے

تیری نوائے پُرالم' تیری صدائے رائح و عم تیری ندائے زیردبم پھیلی ہوئی ہے یم بہ یم

میرا چن اجڑ گیا بادِ صبا تو کیا ہوا تو اور میں تو ایک ہیں درد بھری صفات میں گیت ہیں ہار جیت کے نجمول ہوئی پریت کے دونوں کی راگنی ہے غم کارگر حیات میں میرے صدائے ہاوہو لے جا صبا مثال مبو

باک ننا دے گو بکو عرصه کا ننات میں

رنگ خزال نے لے لیے باغ میں برگ و بار کے اللہ نیم جال نہ رو' آتے ہیں دن بہار کے (ادبی دنیا۔اپریل ۱۹۳۹ء)

### سُهاگ گیت

#### (شیلے کے Bridal Song سے متاثر ہوکر)

لڑکے ۔۔۔ رات! جلادے جلدی جلدی دیپک مالا تاروں کو ٹو کھر کھر تھال کٹا دے موتی جھولی میں گُلزاروں کی ٹو چھا دے چاند کی کرنوں کو بُن بُن کے سُندر صورت سج بچھا دے دکھ داتا ہے دن کی اگنی سُورج دیو کی جوت مجھا دے

آجا سندر سينوں والى مجھوٹے حلے اور با رات کے گھوٹکھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی یہ کیا یا لؤكان \_ حارى سكھى آكاش كے تارے آج تيرے ركھوالے ہول گے سُکھ سنگت کی ریت منانے مجھوم مجھوم متوالے ہوں گے یریم کی اُو پنج اور پنج سے تھک کر بیاری سکھی جب توسو جائے شندر سندر کومل کومل شنڈے سینوں میں کھوجائے رہ رہ کر بُوں ڈرتا ہے من تو اپنی ہے وہ یہ رات کے گھونگھٹ میں کما ہوگا؟ مائے کوئی ہے کیا ، الا کے ۔۔ رات کا بل بل بوھتا جائے دن کی گھڑیاں سوتی جا کمیں اونیج ینج بربت میں سورج کی کرئیں کھوتی جائیں کوُند کوند کے بیلی جیسے کالی بدلی میں کھوجائے جیسے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے جاری سکھی پر تیرا جانا دل ہی نہ مانے دل ہی نہ مانے رات کے گھوٹکھٹ میں کما ہوگا؟ بائے کوئی سے کیا جانے س مل کر ۔ نیند کے ماتے نیند بھلا دیں بریم کا ساگرجب لہرائے من کا راگی من مندر میں میٹھی میٹھی تان اُڑائے جیسے من کی بینگ بڑھا کر چنچل آشا مجھولا مجھولے

یا جیسے رُت آئے بنتی کھیت کھیت میں سرسول ٹچھولے رُوٹھ رُوٹھ کے بیٹھے کوئی' کوئی ڈھونڈے چور رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی سے کیا

## چندراوتی

پرنس آف ویلز کالج جمتوں میں تو خیر میں کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کانار اجہ بن بیشا تھا، کیکن گورنمنٹ کالج البہ ورمنٹ کالج البہ البور میں آکر ساری شیخی کر کری ہوگئی اور بیبال میں کسی شار قطار میں نہ رہا۔ نہ تو مجھ میں سنابری (Snobbery) کی اہلیت تھی اور نہ زبان گھما گھما کر' ہونٹ سکیڑ سکیڑ کر' حلق تو ژمر وڑ کر ایٹکلوانڈین لہجے میں انگریزی بولناہی میر سے بس کا روگ تھا۔

اگریز توخیراپنے مادری کہجے میں اگریزی بولنے پر مجبورہے ہی 'لیکن جاپانی' جرمن' اطالوی' فرانسیسی' روسی اور چنی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے فطری لہجے کو انگلتانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلامی کے دَور نے احساسِ کمتری کی یہ وراثت صرف ہمیں کو عطاکی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل لہجے میں انگریزی زبان بولیں تواسے بڑامضحکہ خیز لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔

ا پیٰاس کو تاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گھس گیااور ریٹم کے کیڑے کی طرح سمٹ سمٹا کر اپنا ایک الگ کو کُون بنالیا۔ یہاں پر میری ملاقات چندراوتی ہے ہوگئی۔

وہ لیڈی میکلیکن کالج کی سٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہندولڑ کیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی۔

ا کیک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امید وارتھے۔ پہلے ہارے در میان ہلکاسا فساد ہُوا 'لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے دیا۔

جب میں نے رجٹر میں اپنانام درج کر وایا تو چندراوتی نے آئکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے گھورااور پھر چمک کر بول"اچھا' تو تم ہی وہ تمیں مار خال ہو جس نے الگش Essay کا انعام جیتا تھا؟ اخبار وں میں تصویر تو بڑی اچھی چھوائی تھی۔ دیکھنے میں توویسے نظر نہیں آتے۔"

اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جھپا دیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہاتھا 'کہ وہ دوبارہ بولی''ارے تم توبالکل لڑکوں کی طرح شرمالجارہے ہو۔ چلو مان لیاوہ تصویر تمہاری ہی تھی۔اب پلیزید کتاب مجھے دے دو۔ مجھے پرچہ تیار کرناہے۔''

میں نے فورا کتاب اُس کے حوالے کردی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اُس کے قدموں میں ڈال دیا۔

وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس چھوڑ کر اُس کے ساتھ لان میں بیٹھ جا اور دیر تک اُسے بڑی محنت سے پڑھا تا رہتا تھا۔

جب وہ ہمارے کالج آتی تھی' تو کئی لڑکے دورویہ کھڑے ہو جاتے تھے'اور اُسے دیکھ کر بڑی خوش دلا سٹیاں بجاتے تھے۔ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پر وفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈلے کر قریب سے گزر ججھے دیکھ کر زُک گئے' اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے"ٹھیک تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے۔کلاس روم میں توایک بھی ایس گولڈن گرل نہیں۔"

چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔وہ نمپر ڈیشرسمشیرفتم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی 'لیکن اُس کے وُجوا وقت سپید ہُ سحر کا ہالہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی' اور جِلد اُس کی باریک مومی کاغذ تھی جمر آرپار نگاہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی۔اُس کی گرون میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما چِکی کار ؟ اور جب وہ پانی چتی تھی تواُس کے گلے ہے گزر تا نہوا ایک ایک گھُونٹ دُور ہے گِنا جِاسکتا تھا۔

چندراوتی کولا ہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلاتھا 'لیکن اب تک اُس نے نہ جہا نگیر کا مقبرہ دریکھاتھا'نہ نور
کے مزار پر گئی تھی 'نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔اتوار کے اتوار میں ایک بائیکل کرائے پر لیتا تھا'اوراُئے کی
بھاکے تاریخی مقامات کی سیر کرا لا تا تھا۔وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجااور پُوریاں بنالاتی تھی 'اور بڑی احتیاط۔
حصہ الگ کا غذ پر رکھ کے جھے دے دیتی تھی 'کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کہ ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ایک اتوار ہم بادای باغ کی سیر کے لیے گئے۔وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا' میں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی و کھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی و کھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی و کھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ

چندراوتی کوسائکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فرآئے جھرنے کی جھے پچھ ایسی چئیک پڑگئ کہ میں۔
ذاتی بائیکل خریدنے کا تہیہ کرلیا۔ انہی دنوں "ڈیلی ٹریون" میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار لکلا کہ
اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فررڈ
داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ جھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے۔ کہنے گئے "لڑکا بڑا ضدی اور
ہے۔ پڑھنے لکھنے کانام نہیں لیتا۔ تم خود نو عمر ہوتم اسے کیو کر سنجالو گے۔ میں تو کسی تجربہ کار اور خرانٹ اُللش میں ہوں۔"

میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا' کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں۔ ایک ماہ سے زیادہ میوشن نہیں کر سکتا۔ اُ عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میر می اُجرت ایک عد در ملیے بائیسکل ہوگی'اگریہ مقصد پوران میں کوئی فیس نہ لوں گا۔

ید سودا مسر نیڈو کے دل کو بھاگیا، لیکن ریلے بائیسکل کی جگد انہوں نے ہر کولیس کی پیشکش کی۔ آ

بڑا بحق کے بعد معاملہ ایک فلیس بائیسکل پر طے ہو گیا۔ اُن دنوں ریلے کی قیمت ۹۰روپے 'ہر کولیس کی ۲۳روپے اور فلیس کی قیمت ۷۲روپے ہواکرتی تھی۔ ٹیوٹن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا' کہ اگر لڑ کا بہت گڑا ہواہے 'تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔انہیں کو کی اعتراض تو نہیں ؟

مشر نیڈو عصی المزاج بزرگ تھے۔اپنے بیٹے کے لاابالی بن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سُن کر انہوں نے گھراہٹ سے إدھر اُدھر دیکھا' کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آہتہ سے میرے کان میں کہا" خدا تہیں خوش رکھے۔ضرور تخی کرو'لیکن دیکھنا کوئی ہڑی وڈی نہ توڑ بیٹھنا۔ میرے سرپر قیامت آجائے گی۔"

جان نیڈو پندرہ سولہ برس کا مغرور سالونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا'اور بدتمیزی سے بولا" نکل جاؤ فورا۔ آپ کااس کمرے میں کیاکام ہے؟" "مبر بیٹا'صبر۔"میں نے کہا"میں تمہارا نیا ثیوٹر ہوں۔ تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔"

"اوُنه، "بُوٹر۔" جان نے تحقیر سے الفاظ چباکر کہا۔ " میں کہتا ہوں چلے جاؤ۔ میر سے پاس فالتو وقت نہیں۔"
جان نے چھاتی ٹیجلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میر سے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے
بھانپ لیا کہ یہ لا توں کا بُعوت ہے 'باتوں سے نہیں مانے لگا۔ گربہ کشتن روزِ اقل۔ میں نے اُس کے منہ پر زور سے
ایک زمانے دار چانٹار سید کیا' اور ڈانٹ کر کہا" یُوئن آف بی ۔ تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز
نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ ذکال کر سیدھی طرح کھڑے ہوجاؤ۔"

جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی' تو میں نے پے در پے اُس کے وو تین اور تھپٹر لگادیئے۔ دہروتا ہوا دروازے کی طرف لِکا تومَیں نے اُسے گردن سے کپڑ کرروک لیااور کہا'' تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا۔ میک اُس سے پوچھ آیا ہوں۔"

"نان سنس-"جان چلایا۔"میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔" "صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔"میں نے اُسے مطلع کیا۔" باقی سب چھٹی ہے۔" جان نے مجھے بڑی مُشتہ انگریزی میں دو تین گالیاں دیں۔

فیں نے اُس کی کا اُئی مروڑ کر پیٹے پہ ایک لات جمائی اور اُسے مرغابنے کا تھم دیا۔ یہ اصطلاح اُس کے لیے نُی تھی۔ بین نے خود مرغابن کر اُس کی رہنمائی کی۔ پانچ دس منٹ کان پکڑ کر اُس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اُس کے بعد ہارے در میان دوئتی کارشتہ استوار ہو گیا۔ ایک ماہ کے بعد جب بیس اپنا فلیس سائنکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو مادا گھر میرے پیچھے پڑگیا' کہ بیس منہ ما نگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں' لیکن میری ٹیوٹن تو چندراوتی کے ساتھ گی ہوئی تھی اُس لیے بیس نے انکار کر دیا۔

اب لاہور تھا اور میرا بائیسکل۔ کی ٹریفک سار جنٹ نے بھی شہر کی اتن گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گل کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا، تووہ اُداس میشی تھی۔ اُس نے

کوئی اُلٹاسیدھاخواب دیکھا تھااور وہ اپنی مال کے لیے فکر مندکتی۔ بیس نے اُسے کیریر پر بٹھایا' اور گرینڈٹرنگ رہ ایمن آباد کی راہ لی۔ بیس سائیکل چلا تارہا۔ چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور چھبیس ستائیس میل کا دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔

ایمن آباد کی ایک تنگ و تاریک گلی میں دو چھوٹی چھوٹی کو ٹھڑیوں کا ایک بوسیدہ ساگھر تھا۔ چندراوتی کی ہوا پہلے کپڑے سے کر گزارہ کیا کرتی تھی۔ پھر موتیا اُتر آنے ہے اُس کی نظر کمزور ہوگئی توسینے پرونے کا کام بند ہوا اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑھی مگلہ لیش چندر کے ہاں برتن ما جھنے 'کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پراتھی۔ جگہ لیش چندرا اسے معقول شخواہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اُسے اُس کا کام پند تھا' بلکہ صرف اس وجہ کہ اُس کی بیٹی خوابصورت تھی۔ مال کی شخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پرئے کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب بہالے لاہور جاتا تھا۔ جس روز پک بک کے لیے چندر الوی بھی جب بہا تھا۔ جس روز پک بک کے لیے چندر آلوی بھی جاتا تھا۔ جس روز پک بک کے لیے چندر آلوی بھی جاتا تھا کہ جگہ لیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مظا کہ بھی الاق تھی' تو بیس سمجھ جاتا تھا کہ جگہ لیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مظا نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ ایک دوبار بیس نے جگہ لیش چندر کانام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش تواس نے بڑے دردوکر ب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ ''اس موڑ کھ کانام نہ لو۔ تمہاری زبان میں کیڑے پروا

چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پند آئی۔اُس کے پور پورسے شکتگی 'شاکتگی اور شانتی شپتی تھی۔اُس نے ب ڈال کر دودھ کی پچی لتی بنائی۔اُن کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا۔اس لیے میں نے دونوں ہاتھ چلُو بنایا 'چندراوتی نے گڑوی اُٹھائی اور دیر تک اُس میں دور سے لتی اُنڈیٹتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دکھے کر بہت اور پھر چندراوتی کوڈانٹاکہ گھر آئے ہوئے پروہنے کو بھی ایسے بھی لتی پلایاکرتے ہیں ؟

"کوئی بات نہیں ما تاجی۔" چند راوتی نے کہا۔" یہ تواپے ہی لوگ ہیں 'کوئی پر وہنا تھوڑی ہیں۔" کہنے کو تو بے خیالی میں وہ بیہ فقرہ بول گئ' لیکن پھر اپنے آپ اُس کے کانوں کی لُو ئیں سُرخ ہو گئیں ا جلدی جلدی برتن سمیٹ کرر سوئی میں چلی گئی۔

میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑھے پر بیٹے گیااور اُن پھلجو یوں کامزہ لینے لگاجو چندراوا بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے مچھوٹنا شروع ہوگئ تھیں۔ پچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی اور بھنڈی کا سالن پر وساگیا۔ کھانے کا ایک ایک لئمہ تھی اور شکر اور شہد اور بالائی بن کر میرے گلے سے اُڑ تیسرے پہر جب ہم لا ہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائیسکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنی ہوئی روئ گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا' تو مجھے بھی ترنگ آئی' اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے "پروہنا"، "سوہنا"، "من موہنا"، "سانو لاسلونا"، "کھلونا" وغیرہ کے تافیے جوڑ کر پچھ بے جسکے سے عاشقانہ مھم الایے شروع کر دیئے۔ دو تین بار چندراوتی نے جھے تختی سے ٹوکا الیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا اُتو آنافا اُس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگادی۔ گرینڈٹرنک روڑ کے عین چوہ منہ کے بل گری اور اُس کی بائیں کہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رُومال پیش کیا اُتواس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر بھینک دیا۔

چندراوتی کواصرار تھا' کہ اب وہ یہاں سے پیدل لا ہور جائے گ۔ میرے ساتھ بائیمکل پر نہ بیٹھے گ۔ میں نے اُسے لاکھ سمجھایا کہ لا ہور ابھی اٹھارہ آئیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ اتنا کیسے چلے گ؟ میں اُسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن وہ بھی تریابٹ کے سنگھائن پر چڑھی ہیٹھی تھی۔ ہر چند میں نے اپنے کان کھنچے' ہاتھ جوڑے' معافی ما گی لیکن وہ ٹس سے مُس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھدی اور اُس کے سامنے گین گین کرناک سے لیمریں کھینچنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔"ارے' یہ تم کس کو ڈنڈوت کر رہے ہو؟"

"دیوی جی 'ڈنڈوت نہیں کررہا۔" میں نے جواب دیا۔"ناب سے کیسریں سیخی رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو۔" چندراوتی نے سڑک پر پھینکا ہوا میرا رڈ مال اُٹھا کر مجھے دیا 'اور کہا''لورڈ مال سے اپنی ناک صاف کر لو۔ بالکل سرکن کے کلاؤن نظر آرہے ہو۔اب شریف بچوں کی طرح بائیسکل چلانا۔"

چندراوتی ہر قتم کی آر زومندی ہے بے نیاز تھی۔ اُسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کی طرح بنار س جاکر گڑگا اشان کر لے۔ بیس نے اُسے گئی ہار چھٹرا 'کہ مُسلمان بی تونو سوچو ہے کھا کے جج کے لیے نگتی ہے۔ ہنڈو کنیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گھڑی کما ہے بھر کہیں جاکر گڑگا بی میں نہائے۔ یوں بھی بیس نے اُر دوادر انگریزی ادب کے تیر بہدف اشاروں 'کتابوں ہے اُس کاف بہن کی استعار وں اور طرح طرح کی ترکیبوں ہے اُس کاف بہن کی قدر برا مُنہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک بی بایمکل پر بیٹھے برا گیختہ کرنے کی بے حدکوش کی 'لیکن ہر بار مُنہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک بی بایمکل پر بیٹھے ہو کے بھی ہم دوالگ الگ کروں میں بینے گئے۔ بُحوں جو کیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دُور رفتا کیا اُئی کی دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کردیا تھا' وہ کخظہ بہ کخظہ بھے اُس کے ماتھ بھگڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن بھر اُس اُن چر چڑا ہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بو کیا۔ دہ میرے ساتھ بھوٹی ہو گیا توں پر چندراوتی کے ماتھ بھگڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن بھر اُسے بایمکل پر لادے بلادے مرکوں پر گھومنا بھے بڑی اہمقانہ میرے سر بریہ جنُون سوار ہؤوا کہ بیں بایمکل کو کسی تیزرفتار موٹر کے ساتھ میرا کر کچور بُحور کردوں۔ کہی میرا بی جنُون سوار ہؤوا کہ بیں بایمکل کو کسی تیزرفتار موٹر کے ساتھ میرا کر کچور بُحور کردوں۔ بھوٹی تو میرے دل بیس آبی میرا کر اور کا کا گھونٹ دوں اور اُس کا سرز میں پر مار کر پچور کردوہ ای کی طرح پاش پائی ایک ایک ایک میرے جندراوتی کوارمار کرادھ مواکر دوں اور اُس کا سرز میں پر مار کر پچو ناریل کی طرح پاش کیا کہ ایک ایک میرے میر بین جنور کور کور کور کی در اُس میں آبی کہ ایک میرے میں جنور کور کور کور کور کور کیور کور کی کردوہ مواکر دوں اور اُس کا سرز میں پر مار کر کچے ناریل کی طرح پاش کی مورٹ کے کیور کورے کرے کورے کرے کور کردوہ مواکر دوں اور گھر بریوں والے کی کور اُس کی کورے کور کور کردے کورے کرکے کورے کور کورے کورکرے کی کورکرے کورکرے کورکرے کی کورکرے کورکرے کورکرے کورکرکرے کورک

اپندانتوں سے کچر کچر چباڈالوں۔اُس نے آگر میرے جھے کی گنڈیریاں مجھے دیں 'تومیّس نے جھنجطا کرا نہیں نالی الم پھنک دیا۔

جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا' تو میراجسم یوں ٹوٹ رہاتھا جیسے سڑک ٹوٹے والاا نجن مجھے روند تا ہواگر
گیاہے۔ ناشکیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی سفاکی سے میری کمر پر بر سے لگے۔ ناسفتہ خواہشات کاگرم گرم دھواں اللہ ہوئی چنی کی طرح میرے گلے میں پھنس گیا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر جھے اپنی لپیٹ پر جکڑنے گئی۔ میرا دم گھٹ گیا۔ میرے سر میں کالے کالے بھونڈ اور زہر ناک بھڑیں ہوائی جہاز کے انجن کی طربہ جھنسے سے بینے تک تیز رفتار چھپکیوں کی فوج در فوج اُچھلنے کو دنے 'سرسرانے گل جھنسے سے بینے تک تیز رفتار چھپکیوں کی فوج در فوج اُچھنے کو دنے 'سرسرانے گل میں گھراکر اُٹھا' اور باہر سڑک پر آگیا۔ آد ھی رات کاوفت تھا۔ چاروں طرف چھایا ہواسنا نا تھقبے مارمار کر مجھ پر ہنے لگا میں بھی ایک لیپ پوسٹ سے لیٹ کر کھڑ اہو گیا اور دیم تک زور زور سے جوالی قبقیے لگا تارہا۔ دو تین را بگیروں۔ میں بھی ایک لیپ پوسٹ سے لیٹ کر کھڑ اہو گیا اور دیم تک زور زور سے جوالی قبقیے لگا تارہا۔ دو تین را بگیروں۔

لاہور کی کوئی سرک میرے ساتھ آشائی کا اقبالِ فجرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دکانوں پر گئے ہو۔
سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ گئی کوچوں کی بیگا گئی جھے قدم قدم قدم پر آوارہ کئے ا طرح دھتکارتی تھی۔ گھروں کے بند در ہے اپنی بلندیوں سے آخ تھو کر کے میرے منہ پر تھوک دیتے تھ سرکوں کے موثر جگہ جگہ میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھاور میں ایک لاوارث کوڑھی کی طرح بھی اوہ بھکتا تھا، بھی اُدھر بھکتا تھا۔ لاہور کی کوئی سرک کوئی گئی، کوئی کوچہ مجھے راستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ بیگا اور دیوائی کے اس ماحول میں بس ایک در وازہ ایساد کھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی آخوش بادر کی طرح تھا۔ بہت سے لوگ بے روک ٹوک دا تا در باز میں آجار ہے تھے۔ میں بھی اُن کے ساتھ یوں ہی بو وہ اندر گھس گیا، اور مزار کی ایک محراب سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بوئی دیر تک میں آئکھیں بند کر کے انتہائی انہا کہ کے ساتھ ''چندراوتی' چندراوتی' کا ورد کر تار بار پھر یکا یک میرے اندرا یک ویکیوم (Vacuum) ساپیدا ہو اور میری محرومیوں کا آتش فشاں بھک سے بھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھو تا ہوالا واائیل اُئیل کر میرے روائیل دوئیں سے پر نالوں کی طرح بہنے لگا ور تی تی میں ہوئی خواہشات کا کھو تا ہوالا واائیل اُئیل کر میرے روائیل دوئیں ہوئی خواہشات کا کھو تا ہوالا واائیل اُئیل کر میرے روائیل دوئیں۔

ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاٹھی کا تھوکاد یکر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا۔

"تم يهال خرائے لينے آئے ہو؟ بدنصيب كہيں كے۔ أُنھوا پنى داد فرياد كا داديلا مچاؤ۔ حصرت داتا تَنج بخط سب كى سنتے ہيں۔"

میں نے اُٹھ کرمسجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے مند پر پانی کے چھینے مارے اور پھر واپس آگرا ، محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گردو پیش کی لوگ بڑے خضوع و خشوع سے اپی اپی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کو روزگار مانگ رہاتھا۔ کوئی رزق مانگ رہاتھا۔ کسی کو بیاریوں سے شفا کی طلب تھی۔ کوئی مقدمہ جیتنے کی وُعاکر رہاتھا۔
میں نے بھی بڑی کیسوئی سے اپنی مُراد مانگنے کی تیاری کی 'لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت و حری کی و حری رہ گئی۔ میرے دل کی آر زُواس قدر نگی تھی' کہ الفاظ کا کوئی جامہ اُس پر پورانہ اُرّ تا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت اور سلاست اور شرافت اور شاکتگی کے بیو ندلگالگا کر بہت سے فقرے بنائے' لیکن ایک فقرہ بھی الیانہ تھاجو دراصل چندراوتی کی بے آبروئی نہ کر تا ہو۔ بزرگوں کے مزار پراس قسم کے انداز گفتگواور اس قسم کی اظہارِ تمناسے مجھے تجاب سا آگیا۔ داتا صاحبؓ بھی کیاسوچیں گے' کہ بید بیو قوف میرے سامنے کمیں الٹی باتی میں کررہا ہے۔ تصوری تصور میں مجھے داتا صاحبؓ ایک ہاتھ میں تسبیج اور دوسرے ہاتھ میں جو تا اٹھائے اپنی جانب بیٹے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آگئی۔ ہنتے ہی ہنتے میں نے اُٹھ کر ایک چھلانگ لگائی' اور آس پاس بیٹھے ہوئے گئر اُڑین کوروند تا ہوابا ہر بھاگ آیا۔

بن اُس ایک چھانگ میں تحلیلِ نفسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کھارس (Catharsis) کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آکر ہوے آرام ہے گھوڑے نیج کر سوگیا۔ صبح ہوئی تو نہایا دھویا۔ نیا ٹوٹ بہنا 'اور سائیکل لے کر سیدھا چندرادتی کے آشم پہنچ گیا۔ وہ بیو قوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں منہ ٹچھلائے بیٹی تھی 'کہ میں نے اُس کی گذریاں نالی میں کیوں پھینک دی تھیں۔ میں نے بروی عاجزی ہے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی 'لیکن وہ بدستور روشی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ٹرپ چپل چلی۔ ہائیکل ایک طرف رکھ دیا اور چندراوتی کے سامنے عین نے بازار سڑک پر ناک ہے کیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشم کے دروازے پر برسر عام ایس حرکت سے بردی جگ ہنائی کا خطرہ تھا' اِس لیے دوئی الفور مان گئی 'اور ہم دونوں با میسکل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔

اُس دوزسارادن چندراوتی کچھ کھوئی رہی۔ میرا افلاطوئی راز ونیازاُس کی سمجھ میں بالکل نہیں آرہا تھا۔ نہ میرے غیر معمولی نشاط وانبساط کی بظاہر کوئی وجہ بی نظر آتی تھی۔ اُس نے دو تین بار ناک سکیڑ سکیڑ کر میراسانس سونگھنے کی کوشش کی ہمی میں کوئی نشہ توکر کے نہیں آرہا۔ چندراوتی بھی عجب معتمہ تھی۔ میرے ایام جابلیت کی چھوٹی موٹی زیاد تیوں اور بداطوار یوں کو تو وہ برداشت کر لیتی تھی 'لیکن اب جو میں شرافت اور شائنگی کا لبادہ اوڑھ کر اُس کے سامنے آیا' توہوہ بُری طرح بور ہونے گی۔ سائنگل کی سواری ہے اُس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ' مقبرہ جہا تگیر' کارنس گارڈن کی کشش ختم ہوگئی۔ بیڈن روڈ پردہی بھلوں اور گول پُوں کا شوق بھی پور اہو گیا۔ کامران کی بارہ دری میں اُس کے میشے میٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے ساتھ اُلیجنے گی۔ میں اُس کے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ چھوٹی بھوٹی بات پر میرے ساتھ اُلیجنے گی۔ اُس کرزوہ کی دکان سے قمیض کا کپڑا ٹرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں میں نے پچھ دخل در معقولات دیا' تودہ گر کر اُس سے ملئے گیا' تو بیر ہوگی اور ٹریداری چھوڑ چھاڑ کر پیدل بی آشم کو واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز مین اُس سے ملئے گیا' تو بیر بیرائیلی تشا۔ اس نے آشم چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایس آباد چلی گئی تھی۔ اُسے بہر ہوگی اور ٹریداری چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایس آباد چلی گئی تھی۔ اُس نے آشم چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایس آباد چلی گئی تھی۔

میں اُس کے تعاقب میں بھا گم بھاگ ایمن آباد پہنچا۔وہ ایک چٹائی پر مبیٹی اپنی ماں کی مشین سے کچھ کپڑے ا رہی تھی۔ میں نے اُس کے سامنے اپنے گلوں اور شکووں کا پوراد فتر کھول دیا۔ ابھی توگر میوں کی چھٹیوں میں دی ہا روز باقی تھے۔وہ اٹنے روز پہلے ہی کا نج سے کیوں چلی آئی؟ لا ہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ یُکے کیوں نہ خبر کی؟

چندراوتی اپنی نظریں سلائی پرگاڑے خاموثی ہے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اُس نے کوئی جواب: ا لیکن کپڑے سیتے سیتے 'سر اوپر اٹھائے بغیر اُس نے آہتہ آہتہ دھیے دھیے دھیے لیجے میں مجھے آگاہ کیا کہ اُس نے نیا کرلیاہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے می کر پچھ پسیے جھ کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ما تاکو ساتھ ہے کر گنگا شنان کے لیے بنارس چلی جائے گی۔

" پروگرام توبراا چھاہے۔ "میں نے طنز آکہا۔ "لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟" چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلِاتی رہی۔ کوئی آدھ گھنٹہ ہم دولا

"نال جی نال۔" چندراوتی نے جلدی سے کہا"اب چھٹیاں چھٹیاں بالکل نہ آنا۔ میرے کام میں ہر ج

''چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یاوہ بھی نہیں؟''میں نے کسی قدر تلخی ہے پو چھا۔ ''مجھے نہیں پیتہ۔''اُس نے روٹھے ہوئے بیچے کی طرح منہ ٹچلا کر کہا۔

وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموثی سے بیٹیار ہااور پھر پائیسکل سنجال کر چلاآیا۔
لا ہور آکر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈ نے شروع کئے 'اور گر میوں کی چھٹیوں میں دو مہینے کے لِ کیمپلیور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کر لی۔ ایک لڑکا بی۔ اے کی تیاری کر رہا تھا۔ دو سراسکنڈ ایئر میں قلا دولڑ کیوں نے میٹر یکو لیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو دوماہ پڑھانے کا دوسور و پیہ مشاہرہ طے ہوا۔ رائے بہالا نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی'اور دووقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کار ندے کہالا

رائے بہادر کی منت ساجت کر کے میں نے ایک سوروپیہ پیشکی وصُول کرلیا 'اوراُسے ایک بوے خوشا مدانہ فا کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بوی منت ساجت 'ڈانٹ ڈپٹ سے اُس کو لکھا مکہ وہ سالُ مشین پر اپناوفت ضائع نہ کرے 'بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے دوسوروپیہ فراہم کرنا مرلا زمہ داری ہے۔

چندروز کے بعد منی آرڈر جُوں کا تُوں واپس آگیا۔

ا گلے ماہ میں نے پورے دوسور و بے کامنی آرڈر بھیجا۔ وہ بھی اس طرح واپس آگیا۔

چھٹیوں کے بعد میں خودا بمن آباد گیا۔وہ چار پائی پر بیار پڑی تھی۔اُس کی ماں پاس بیٹھی پٹکھا کر رہی تھی۔ مجھے دکھ کر چندراد تی اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اُس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کیوں کر دیئے تھے؟ "منی آرڈر کیوں کیا تھا؟" چندراو تی نے تنک کر کہا"ڈخو دکیوں نہیں لائے؟"

" خُود کیے لاتا؟"میں نے جواب دیا۔"تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں' تمہارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔"

"بإيرام-" چندراوتي نے ماتھ پر ہاتھ مار كركہا-"تم ميرى ہر بات كو پچ كيوں مان بيٹھتے ہو؟"

چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کرمیں بے اختیار اُس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مار نے لگاجس کی آئھ یکا یک کھل جائے 'اور اس پریہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ؤُوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں محض سراب ہے! میں نے ایک ایک کھل جائے 'اور اس پر اُن مواقع کا شار شروع کر دیا جب جھے چندراوتی کی بات کو پچ نہیں سمجھنا چا ہیے تھا' کیان مماقت سے خواہ مخواہ بچھان بیٹھا تھا۔

چندراوتی نے عکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا 'اور کہا''بس بس۔اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نالو۔ بالکل دودھ پیتے بچے ہی بن گئے۔''

"کیوں نہ بنآ۔"ئیں نے بھی کھسیانی بلّی کی طرح کھمبانو چنا شروع کیا۔"تم میرے ہاتھ کا مُجھوا ہواپانی کا گلاس تک تو پتی نہیں ہو۔"

"ارے بھی پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے۔" چندراوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا۔" بندہ پر ندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہواکر تانا۔"

ا تناکه کروه ایک دم سنجیده ہوگئ 'اور بولی" تم نے وہ کیمبلپور والے پیسے ضائع تو نہیں کردیتے ؟اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔"

بہتر پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیاری کی رام کہانی ایسے انداز سے سنائی جیسے کوئی شوخ بچہ سکول میں اپنی شرارت اس پر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے کے اُسے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہوگئی۔ پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ ایمن آباد کے وید نے تپ محرقہ تشخیص کیااور شخنڈے شربتوں سے علاج کر تارہا۔ کھانسی بڑھتی گیاوراکیس دن گزرنے کے بعد بھی جب بخار نہ ٹوٹا ' تووہ گھبرا کر گوجرانوالہ ہپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکسرے لیا 'خون ٹمیٹ کیا' تھوک کا معائنہ کیااور نتیجہ یہ نکالا کہ چندراوتی کو تیسرے درجے کی Galloping T.B.

ٹی بی کی خبرٹن کر جگد لیش چندر آڑھتی نے چندراوتی کی ماں کواپنی گھریلوملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی اُن کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اور اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین پچ کر کھانے پینے اور دوادار و کا کام چلا رہی تھیں۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائیسکل پرایمن آباد چلا جاتا تھا۔ سارادن ماں بیٹی کے سانہ کر تاش کھیلتااور پھیں ہانکتااور شام کو بائیسکل پر لا ہور واپس آ جاتا 'کیکن رفتہ رفتہ چندراوتی کی کھانسی کے دور بڑھ گئے۔ کھانسی کی دھو تکنی گھنٹہ گھنٹہ بھر بڑی بے رحمی سے چلتی 'اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر جاتی۔ یہ دیکھ ا ایمن آباد اُٹھ آیا۔ دن بھر چندراوتی کے پاس رہتا۔ رات کوایک مقامی مسجد کے صحن میں پڑکر سور ہتا۔

ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اُس کے گلے میں کوئی پھانس ہی اٹک گی۔اس نے زور سے کھکا
صاف کیا' تو ہولی کی پچپاری کی طرح اس کے منہ سے مجلو بحر خون نکل آیا۔ ساتھ ہی اُسے شدت کے اہا اُسے۔ دیکھتے ہی ویکھتے اُس کا چہرہ سُنار کی کھالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پکھل گیااور بستر پر لیٹے لیٹے اُکر
بدن اس طرح گھلنے لگا جیسے پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہو۔
ہے۔اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی'نہ بیٹھ سکتی تھی'نہ چل سکتی تھی۔ میں غلّہ منڈی سے بٹ س کی تمین چار خال ہور الا اللہ چندراوتی کی مال نے انہیں کاٹ کر آٹھ دس گدیاں سی بنالیں۔ وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پر بُ
تھی۔جب پچھ گدیاں میلی ہو جاتی تھیں تو میں انہیں لپیٹ کرلے جاتا تھااور گرینڈٹر تک روڈ کے قریب ایک پر دھو کر سکھالا تا تھا۔

چندراوتی کا بیر حال دکیے کرمیّں گو جرانوالہ کے سول سرجن کے پاس گیا۔سارااحوال ہمدردی ہے مُن کراُ میرے ساتھ ایمن آباد چلنے ہے توانکار کردیا'لیکن سولہ روپے فیس لے کرایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ د مکپچر بنواکرایمن آباد پہنچا' تو چندراوتی سر گباش ہو چکی تھی۔

شام تک ارتھی تیار ہو گئے۔شمشان بھو می میں ڈھائی من سُوکھی لکڑنی کی چِتا بنائی گئے۔ چندراوتی کو اُس ٹیر بہت ساتھی چھڑ کااور صندل کے ایک چھوٹے ہے ٹکڑے ہے اُسے آگ دکھادی گئی۔شعلے بھڑک بھڑک کراڑ کی طرح ہوا میں زبا نمیں ٹکالنے گئے۔ دو تین بڑمن زور زور ہے منترالا پنے گئے۔ایک سادھونے سکھ بجایا۔ پ چیچ چیچ کر دُور تک آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راکھ ہوگئی جس نے بھی میرے ہاتھ کا ڈ پانی تک نہیا تھا۔

چندراوتی کی ما تانے ایک مرهم سے لالٹین کی روثنی میں اپنی بٹی کے" پُھول" چُنے اور را کھ سمیٹ کرا بَ میں باندھ لی۔ لاہور آکر میں نے اپنا بائیکل چے دیا اور چندراوتی کی ماں کو بٹی کے" پھول" گنگا میں بہانے۔' بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کرا دیا۔

لاہور ریلوے سنیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہوگئ و اُس کی سیجیلی سرن تک اندھرے میں خون آلود جگنو کی طرح ممثماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی الیکن میں سٹیشن سے باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہوگئے۔ اور شود کی بستیوں کی طرح اس شہرِ خموشاں کی عمارتیں بھی اپنی چھتوں پراوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر ہ تھے۔اس ویرانی میں مفلوح ہاتھ کی بے حس کیسروں کی طرح صرف اُن مردہ شاہر اہوں کا جال پھیلا ہوا تھا، جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائیسکل چلایا کرتا تھا۔ کئی روز تک میں دن رات ان شاہر اہوں پر پاپیادہ گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑگئے۔ جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو مجبور آمیں گورنمنٹ کا لجے کے لان میں واپس آگیااور اپنا پہلاافسانہ کھنے بیٹھ گیا۔افسانے کاعنوان" چندراوتی" تھااوراس کا پہلافقرہ یہ تھا:

"جب مجھے چندراوتی ہے محبت شروع ہوئی' اُسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا....."

افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا کئی بار ہنسا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیر انی کی خدمت میں بھیج دی۔انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیارا خط کھا۔افسانہ انہوں نے "رومان" میں شائع کر دیا۔

جب میں بیہ افسانہ لکھ رہاتھا تو پر وفیسر ڈکنسن کلاس لے کرحسب معمول لان سے گزرے۔ مجھے دیکھ کر رُک گئے 'اور بولے:

"Hello,roosting alone? Where is your golden girl?"
میری آواز مچیلی کے کا نیٹے کی طرح گلے میں پچنس گئی 'اور میں نے سسکیاں لے کر کہا:
"Sir, she has reverted to the gold mine."

## م ئی سی ایس میں داخلہ

ایک روزیل بھی بھوں جائب گھر کی لا بریری میں بیٹار وزنامہ "ٹربیون" پڑھ رہاتھا' کہ اچانک میری نظرایک برپرپڑی جس میں آئی۔ ی۔ایس کے مقابلے کے اسخان کا نتیجہ درج تھا۔ گیارہ آدمی پخنے گئے تھے۔اُن میں میرا نام کی شامل تھا۔ اپنانام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پاکر خوثی تو ضرور ہوئی 'لین جرست کا پلّہ ذیادہ بھاری رہا۔ چند اہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے وبلی گیا تھا۔ پند اہ قبل دوز منکاف ہاؤس پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ بغید کے سارے صوبوں سے کوئی ساڑھے سات سولڑ کے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہرکسی کے سر پر کوئی نہ مغیر کے سارے صوبوں سے کوئی ساڑھے سات سولڑ کے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہرکسی کے سر پر کوئی نہ کسفور ڈاور کیبرج کے لیج میں فرز 'فرفرا گریزی بول رہا تھا'کوئی شین' قاف سے درست اروو کے موتی بھیر رہا کا کہ کی کاڈیل ڈول با رعب تھا۔ کسی کے لباس کی آرائش دیدہ زیب تھی۔ پچھ آئیں میں ہنسی ندات کر رہے تھے۔ پچھ غیدہ بحث مباحثوں میں مھروف تھے۔ مرکاف ہاؤس کے لان میں شائستہ 'ذبین' فطین' خوش پوش' خوش گفتار' کو جوانوں کے اس جوم میں میری کسی ایک کے بیس کسی سے یہ تک نہ پوچھ سکتا تھا' کہ خواف ہاؤس کے بے شار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے؟ ہال میں جاکرا پنے رول نمبر کی عیک کس طرح تلاش کی جائے گا۔

اس نامانوس ماحول میں معاایک شدید تذبذب اور ایک عجیب سی جھینپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز پہنے گئیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام می مایوس کے چیونے رئیگنے گئے۔ میرے پاؤں میں بیثار سبک فقار پھر کیاں گھومنے لگیں اور بے اختیار جی چاہا کہ میں لیک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مؤکاف ہاؤس سے بان چیڑا کر گھروا پس لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چیرا انجرا۔ وہ خوشی خوشی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیس گی اور برے بیارے میرے مر پر ہاتھ بھیر کر کہیں گی "بچہ اچھاہی ہواتم واپس آگئے۔ بڑی برای برای نو کریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں۔ دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ بس اللہ ایمان ملامت رکھے۔"

لیکن دوسرے ہی لمحے والد صاحب کا خیال آیا۔ غالبان کے چبرے پر کمی غم اور غصے کاردعمل ظاہر نہ ہوگالیکن ان کے دل و دماغ کے نہاں خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے 'دادی امال نے انہیں خود آئی۔ ی۔الیں کا امتحان دینے کے لیے سات سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساب کو ا روگ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا اور وہ باسٹھ برس کی عمر تکہ پدر نتواند پسر تمام کند"کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ اِد ھر میں آئی۔ ی۔ایس میں واخل ہولااُوا مہینوں کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے چٹم زدن میں بارزیست یوںاُ تار پھینکا جیسے اُن کی زندگی کا مط شمیل تک پہنچ گیا ہو۔

والد صاحب اور میرے در میان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساسِ مروت نے ا پاؤں میں زنجیرڈال دی اور میں چپ چاپ مظاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔

مناف ہاؤس کا بیہ ہال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا اور آئی۔ سی۔ ایس کے امید وار صحبت ناجنس 'مول میں اٹھائیس انتیس سال گزار نے کے باوجود سول سروس والوں کے ساتھ بیہ احساس اجنبیت اور ناجنبید میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروس کے تالاب میں نہ مین مچھلی بن سکانہ گرمچھ۔ زیادہ سے زیادہ میری ایک کا غذی ناؤکی سی رہی جسے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کرخود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوہ شکایت یوں بھی میری نہیں 'لیکن سول سروں کے متعلق میں کارکنانِ قضاو قدر سے یہ گلہ زبان پر بھی نہیں لاسکتا کہ:

> درمیانِ قعرِ دریا تخته بندم کرده ای باز می گوئی که دامن ترکمن بشیار باش

کیونکہ جب میں سول سروں میں داخل ہوا تو ہے داماں 'اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاک گریباں! یوں بھی میری سروں کا سارا عرصہ بند دئیجی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزراہے جس میں بلبلے بخ ٹوٹتے ہیں 'بھاپ اُٹھتی ہے 'اور پنج و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز لا کی بنیاد اُسی روز پڑگئی تھی 'جب میں آئی۔ سی۔الیں کے انٹر ویو کے لیے پیش ہوا تھا۔

انٹر ویو بورڈ کے تین ممبر تھے۔ سر گورڈن ایرے سرعبدالرطن اورڈا کٹر سر رادھا کرشنن۔ مؤ خرالذ کردہا شریف تھے جنہوں نے بعد میں ''سر''کاٹ کر کا گگرس کی جھینٹ چڑھادیا اور پہلے بھارت کے نائب صدرادر کم بے۔ شری رادھا کرشنن بڑے بلندیا پیا عالم اور بین الا توامی شہرت کے فلفی تھے'لیکن انٹر ویو کے دوران ممرا ہے اُن کے اندر کا بڑمن بر ملاہا ہر نکل کے بیٹھ گیا اور اُس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔

بات یوں چلی کہ آئی۔ سی-ایس کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی و لچپیوں اور م (Hobbies) کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی ورج کی تھی کہ مجھے نداہب عالم کے (Comparative) مطالعہ کا شوق ہے۔

ڈاکٹررادھا کرشنن نے جھوٹے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے نداہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ ہے کہ انسانی آنکھ ہے ؟ اس سوال کاسید هاساد اجواب دینے کی بجائے میں نے جوشِ تبلیغ میں ایک چھوٹی می تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روار کھتے ہیں 'وہ دراصل بڑی شدید گمر اہی میں مبتلا ہیں!

ڈاکٹررادھاکرشن کے چہرے کاردعمل صاف بتارہاتھا'کہ انہوں نے ججھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈاکٹررادھاکرشن کے چہرے کاردعمل صاف بتارہاتھا'کہ انہوں نے جھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر آئی۔ ی۔ ایس کے لیے ناموزوں قراردے دیاہے 'اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لائی اس کے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے دلی سے فاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا'کہ وہ جھ سے پچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی ظاہر کرنا تھا کہ وہ رضامند ہوئے اور پھرالیے ہے تکے اور مصحکہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کردی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ جھ سجیدگی سے آئی۔ ی۔ ایس کا امید وار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً شینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ چاراونس ون ان پوراکرنے کے لیے بنگ پانگ کے کیے بال درکار ہوں گے؟ ہاک کے گول کی چوڑائی اور او نچائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ سوال جانور جنوروں کے متعلق تھے۔ ایک بجیب سوال یہ تھا'کہ اٹی کو یورپ کا بُوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چہاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بُوٹ نہ رہے بلکہ او نچی ایرٹی کا ایش خونظر آئے؟

انٹر دیو کا بیرنگ دیکھ کر بور ڈک چیئر مین سر گور ڈن امرے نے مداخلت کی 'اور دس پندرہ منٹ میرے ساتھ بزے ڈھنگ کی معقول باتنیں کیں۔

تیرے ممبر سرعبدالرحن البتہ خاموث بیٹھے رہے۔ اُن کے چبرے بشرے سے ہمدر دی مشرافت اور شفقت تو ضرور نیکی تھی'لیکن وہ بچارے بے بس'مجور اور معذور سے نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے بید وستور تھا' کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدر دی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے توانگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب'فرقہ پرست اور غیر منصف قراریا تا تھا۔

مرعبدالرحل نے مجھ سے صرف ایک سوال پو چھا۔ وہ یہ کہ اگر تم آئی۔ ی۔ ایس میں نہ لیے گئے ' توزید گی میں اور کہاکام کرنا پیند کرو گے ؟

میں نے قدرے تکنی ہے جواب دیا''سر' آپ کا سوال ہر محل ہے۔ آج کے تجربہ کے بعد مجھے واقعی اس مسللہ پر سنجیدگی ہے غور کرنا ہوگا۔''

اں تان پر میرا انٹر ویو ختم ہو گیا۔

روزنامہ" نربیون" میں اپناریزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خروں کے ساتھ میری دلچپی ختم ہو گئے۔ میں نے جلدی جلد کی اخبار بند کیا 'اور اُسے لالہ رام سروپ کے حوالے کر دیا جو کچھ دیرے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھ' کہ میں کب اخبار ختم کر کے انہیں دوں اور وہ شاک ایجھینج کے صفحہ کا مطالعہ شروع کریں۔

باہر عبائب گھر کے وسیج و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جنوں و کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی دو تین ٹولیاں حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی دو بڑی تخت نما چو کیاں ایستادہ تھیں۔

سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپنی سیر وسیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ گائا ان کے مہمان خانہ کے طور پر تغییر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے کچا تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ 'بڑے تخت پر پرنس آف ویلز۔ اب سرِشام ریاست کے سابق دیوان اوروزہ اُ حکام 'اور عمر رسیدہ ڈوگرہ رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے 'زور زورے ڈکاری لیا یو نہی بلاوجہ تھی تھی کر دور نور سے ڈکاری لیا یو نہی بلاوجہ تھی تھی کر سے بلند وبالا قبقہ لگاتے تھے 'سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے 'شُنا کی نیشنل کا نفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے ان بوالہوس 'متعصب اور مفتن بڑھوں کی با تیں سننے کا چہکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لا بمریری سے نکل کر پھودہ چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈ لایا کر تا تھا۔

آج جومیں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا' توسنا کہ اس محفل میں میلا ہی ذکرِ خیر ہور ہاہے۔ جزل شاکر جنک سِنگھ فرمارہے تھے'کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا'نام توجتوں کشمیر ہی کا چیکے گا۔اس سال ہنا کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امید وار آئی۔ سی۔ایس میں کامیاب نہیں ہوا۔

دیوان بدری ناتھ اِس نظریے سے متفق نہیں تھے۔اُن کاخیال تھا 'کہ سانپ کابچہ بہر حال سانپ ہی ہوا۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا 'کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلشیہ کی طرف سے کسی وقت رہا میں ڈیپو ٹمیشن پر آکر ہماری گردن پر سوار ہوگا 'تو پھر کیسی رہے گی ؟

"واه جی واه۔"مہت رام تن نے تر دید کی۔" ہیہ حرامی ڈیپو ٹمیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے زلولًا بلا کیں گے۔"

ترلوکی ناتھ کول پرنس آف ویلز کالج حتوں میں میرا ایک پیشر و تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائر جو آئی۔سی-ایس میں کا میاب ہُواتھا۔ کشمیر می پنڈت کے ناطے سے ٹی-این-کول 'جواہر لال نہرو کی ناک کا اِ کے رہا۔ بہت سی کلیدی اسامیوں پر فائز ہُوا۔ایران 'لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت فلاد سیر ٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔

گائب گھر میں کہولت ، جہالت اور تعصب نے ڈے ہوئے ڈوگروں کے تجرے سے شاد کام ہو کہ اُ گھر کی راہ لی۔ راتے میں حسب معمول میں نے رگھونا تھ بازار میں حکیم گوراند تہ مل منڈی میں پر ہ فروٹ مرچنٹ ، عمد وشیر فروش کہ بابی ، غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغانائی کے ساتھ صاحب ہ کی ، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خوشخری سنانے کے جر اُت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش لوگ میرے ساتھ بوی مرقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اُن کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلی کا دارونہ ہم بوے افسر تھے۔اب اگر میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈپٹی کمشنر ، کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں ، توشایا ساتھ میرارشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔اس خدشے کی بچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا ، اور یہ خبر میرے سینے کم گناہوں کی بوٹلی کی طرح چھپی رہی کین جو نہی میں اُر دوبازار میں داخل ہُوا 'میرے دل اور دماغ نے ایک زبر دست قلابازی کھائی 'اور یہ بوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرداُ چھلنے کودنے لگی۔اردوبازار میں سرشام سڑک کے دورویہ بہت سی طوائفیں بن مشن کراپنے در پچوں اور دروازوں میں بکل کے تیز تیز بلب جلا کراُن کے مین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔جی تو بہت چاہا کہ آج میں اُن سب کے کانوں میں اپنی خوشخری کی نے بجاتا جاؤں 'لیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔

ننیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ''انقلاب'' نے یہ خبر وہاں تک پہنچادی تھی۔ورنہ میں اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر انوال ڈول تھا' کہ یہ خبر گھروالوں کو کس انداز سے سانی جا ہے۔

مال جی نے فقط اتنا کہا"اللہ کا شکر ہے۔ بچہ اب تم نوکری پر جموّں سے بھلا کتنی دور جاؤ کے ؟"

البتہ والدصاحب اپنے خاموث انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔اُن کے ہو نوْں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا۔ چرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے دو نصیحتیں کیں۔ وہ بھی انگریزی زبان میں۔ایک سے کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا۔ دوسری سے کہ کسی شخص کی پیٹھے پیچھے وہی بات کرناجواس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔

اُس وقت مجھے یہ دوباتیں بے صطلحی' فروی اور بچگانہ می نظر آئیں'لین جب مجھی اُن پڑمل کاوقت آیاہے' تو بھی مادہ ہدایات ہمالیہ کی سنگلاخ چٹانوں ہے بھی زیادہ دشوار گزار بن جاتی رہی ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی سادی باتوں کو پوری طرح مجھی نہیں نباہ سکا'لیکن جب مجھی اُن پر جھوٹا سچا'تھوڑا بہت عمل کرنے کی تو فیق نصیب موئی ہے' زندگی بڑی آسان اور آسودہ کئی ہے۔

رات کو سویا تو نیند کے جوار بھائے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی کی خواہشات کو خس و خاشاک کی طرح ہماکہ میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک دبی دبی دبی سی آرز و تھی کہ میں فلمی کہانیاں ' مکالے اور گیت کھنے کا دھندا کروں۔ اس میں فن سے لگاؤکا عضر کم اور ایکٹر وں ' ایکٹر سوں کے قرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش برئی عجیب تھی۔ بچپن سے میں نے جگو ہن سنگھ ڈاکو کے بیٹار قصے سن رکھے تھے۔ دوامیر دل کولوٹ کر اُن کی دولت فریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ معصوم اور جوان لڑکوں کو ہوس کے شکاریوں سے بچا تا تھا۔ خود ہر قتم کی رنگ رلیاں منا تا تھا اور چار پانچ بہترین گانے اور نا چنے والی خوبصور سے عور توں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلو میں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو وا تعی حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا؟

دن جراس فتم کے مبہم شکوک و شبہات کفرانِ نعمت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔ شام کے وقت دوبڑے آدمی والد صاحب پڑھے ہوئے توعلیگڑھ کے عبد اللہ تھے۔ شُخ صاحب پڑھے ہوئے توعلیگڑھ کے سے 'لین اُن کادل جواہر لال نہر و کے الہ آبادیس جااٹکا تھا می انہوں نے مبار کباد تو کوئی خاص نہ دی 'لین اُنّا

ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھو تکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے وا کردیناجا ہے۔

چود هری غلام عباس علیگڑھ میں پڑھے تونہ تھے 'لیکن اُن کے دل میں ضرور علیگڑھ آباد تھا۔انہوں نے کہا' لڑکا جہاں بھی ہوگا' ہمارا ہی ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ اسے خوش سکھ۔"

ان دورہنماؤں کے اس متضاد ردِ عمل نے مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں عجائب گم لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے" پٹے پیر" چلا گیا۔

" بنی پیر" کے ساتھ میری پر افی راہ ورسم تھی۔ ہمارا پہلا تعارف بھی عجیب حالات میں ہوا تھا۔ جب اکبر اسلامیہ ہائی سکول بحوں کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو بھی بھی اپنے ایک دوست ممتاز حسین کے بر وریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھوئی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشاد کیھنے جایا کرتا تھا۔ ایک دوا جاتی ہوئی لاش کاسر ایسے دھا کے سے پھٹا کہ اُس کے مغز کاایک لو تھڑا چٹا نے ممتاز کے گال پرلگ کے چپک اور چین چلا تا ہر پہنے بھاگا اور دریائے توی کے پانی میں سر و بو کر بیٹھ گیا۔ اس بھکدڑ میں اُس کے پاؤں کاجو تا نگل کا پھسل کر گہرے پانی میں جا وور کے پانی میں سر و بو کر بیٹھ گیا۔ اس بھکدڑ میں اُس کے پاؤں کاجو تا نگل کا پھسل کر گہرے پانی میں جا وورا۔ اب ممتاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے نگا گھر کیسے جائے گا۔ اُس کا پولیس کا ہیڈ کا نشیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سرنا دینا اُس کاروز کا معمول تھا۔ ممتاز کی بہتا س کرور ایک جاری کو ترس آگیا۔ وہ شہر میں دور در ہی تھی کر توی کے پارا پے گاؤں واپس جاری تھی۔ ممتاز کی بہتا س کرور کا دیا ہی جارہ دیور کی دور در در کرے گا۔

ہم دونوں تھے ہارے ' افتاں و خیزاں شام گئے ہتوں کے ایک مضاف رام گر پہنچ۔ وہاں پوچھ پاچھ کر نا گا تال کیا۔ یہ سرینگر جانے والی بانہال روڑ ہے کھے دور دامن کوہ میں درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک ویالا تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں ' جن میں ایک قدرے بڑی اور نمایاں تھی۔ اُس کے سر ہانے طاقچہ سابنا ہوا تھا' جس میں اُلا جھا ہوا تھا۔ کروے تیل کے دھو کیں سے یہ چراغ دان کا لاباہ ہو چکا تھا۔ مزار پر منھی جمر بھنے ہو جھے ہوا مٹی کا دیا فالی پڑا تھا۔ کروے تیل کے دھو کیں سے یہ چراغ دان کا لاباہ ہو چکا تھا۔ مزار پر منھی جمر ہے ہو کے بھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ پچھ دوراو پر بانہال روڑ تھی۔ اُس پہلی چھی چل رہی تھیں ' ٹرک بھی گزر رہے تھے ' موٹریں بھی آ جارہی تھیں ' لیکن ان سب کی آ واز ن جی پیر کے ویرانے کہیں باہر ری جاتی تھی۔ یہے توی کا دریا چٹانوں سے سر پنجتا شاں شاں کرتا گزرتا تھا' لیکن اُس کا ٹور کہیں باہر ری تعلیل ہو کے رہ جاتا تھا۔ سامنے ایک سرسز پہاڑی پر مہاراجہ کا فلک بوس پیلس اور مہارانی کا بٹا گھڑ کیوں والا محل تھا' لیکن فی شیب سے وہ کیڑے مکوڑوں کے بنائے ہوئے مٹی کے مُعرمُھرے سے گھرائی و کے اُلیک و سے تھے۔

ہم دیر تک خاموثی ہے بیٹھے ہوئے پیر بادشاہ کا نظار کرتے رہے 'لیکن کسی نے بچارے متاز کا کھویا ہوا! اے واپس لا کرنہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پیسے چن کر گئے۔ پندرہ آنے تھے۔ پانچ آنے نے اپی جیب میں ڈالے۔ پانچ آنے متاز کودیئے 'اور باقی پانچ آنے مزار پرواپس رکھ دیئے۔

اُس روز کے بعدیٰ پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔ ہم جمعرات کے جمعرات وہاں با قاعدگی ہے جاتے' کو نکہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھااورا بمانداری ہے حساب کر کے اپنااپنا حصہ وصول کر لاتے۔ تزکیہ کفس کی خاطر ہم نے عہد کر رکھا تھا کہ اس پیسے کو دنیاوی ضروریات پر صرف کرنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ چنانچہ اس رقم سے ہم ہفتہ بھر گرمیوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروٹ اور کشمش کھایا کرتے تھے۔

کچھ عرصہ بعد ممتاز کا ہیڈ کا نظیبل باپ فوت ہو گیا۔ گھر میں غربت آگئی اور ممتاز پڑھائی مچھوڑ کرریاست کی فوج میں سپائی بھرتی ہو گیا۔ ساڑھے اٹھارہ روپے ماہوار شخواہ۔ بارک میں رہائش اور کھانا مفت۔ اب میں اکیلا ہی با قاعد گی سے بڑتی پر آنے جانے لگا، لیکن انصاف سے کام لے کر میں نے تقییم زر کے فار مولے میں تھوڑی می ترمیم کردی۔ اب میں نصف رقم خود رکھ لیتا اور نصف بنج پیر کے حوالے کردیتا تھا۔ یہ سلسلہ بڑی با قاعد گی سے جاری رہا۔ پرنس آف ویلز کالج سے بارس سے جب بھی ویرنمنٹ کالج لا ہور چلا گیا۔ وہاں سے جب بھی چھٹیوں پر ہتوں آنا جانا ہوتا تو میں ہر جعرات کو بنج پیر کے ساتھ اپنی وضعد اری ضرور نباہتا تھا۔

لیکن آئ جب میں اپنام پر آئی۔ سی۔ایس کے تین حروف ڈالے پنٹے پیر پہنچا توزندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبانِ مزار پر ترس آیا۔ کسی کواتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ان کے بارے میں بھانت کی روایات زبان زوخاص وعام تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ پانچ قطب تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا عقیدہ تھا کہ یہ پانچ ولی تھے جواس علاقے میں اسلام کی شمع روثن کرنے آئے تھے۔ پچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پانچ چورتے 'جو تقل ہو کر یہاں مدفون ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ جو پچھ بھی تھے 'ہوتے رہیں۔اب تو وہ فقطا پی ذات کی نفی تھے۔ کسی کو اُن کانام تک معلوم نہ تھا۔ جو کوئی جس عقیدے کا غلاف اُن پر چڑھادیتا تھا'وہ بلاچون و چراں اُسے پہن لیے تھے۔ نذرانوں کا ایک تہائی حصہ انہیں ملے یا نصف' اُن کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تقر ف د کھاتے۔ چور ہوتے تو اُدارتے۔ وہ بچارے تو نفی تھے' بالکل نفی۔

نے آئی۔س۔ایس کوان بچارے منفی قتم کے مجبور و معذور بزرگوں پر بڑاترس آیا۔ایک بھر پور جذبہ ُرحم سے مرثار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی جو آج تک پہلے بھی نہ پڑھی تھی اور جیب سے سوار و پیہ نکال کر مزار پر نذرانہ پڑھادیاجو آج تک پہلے بھی نہ چڑھایا تھا۔

ندرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ نئے پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموثی کا طلسم چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سرینگر روڈ پرلاریوں اورٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے کلرانے لگی۔ دریائے توی کی مہیب شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کی سینکڑوں بند اور تاریک کھڑ کیاں کھل کے روژن ہوگئیں۔ میرا سرتیز رفتار موٹر کے پہتے کی طرح گھومنے لگا اور بٹے پیر کی قبروں کے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ اب او نمک حرام اب اوب غیرت اب طوطا چشم۔ ہمارے ساتھ پندرہ سال کایارانہ

توڑتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی .....

میں نے وُم د باکر فور اُاپناسوار و پیہ واپس اٹھالیا۔ مزار پر پڑے ہوئے پیپوں سے اپناحصہ وصول کیا۔ پاؤل جوتا اتار کریا خچ سات بارا سے سر پر زور زور زور سے مارااور چیئیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا۔

فاموش آ نسووک میں مقناطیس ہوتا ہے 'جو آرزووک کے لوہ چُون کو چُون کُو چُون کُر آہتہ سے قریب لانا ہائد چیوں سے لاوا پھو فنا ہے 'جس سے کون و مکان میں زلز لے آتے ہیں۔اس کا تجربہ جھے ایک بار اور جمل ہا ہے جب مال جی نے کرا چی کے جناح ہیتال میں و فات پائی ' تو اُن کی میت کو گھر لانے کے لیے رات کے ایک ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی ' بہن اور دوسرے عزیز بھی اسی ایمبولینس میں سوار ہوگئے۔ میرے پائرارا نہ تھا'اس لیے میں تن تنہاکار چلا کرا یمبولینس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ بیسی کے اس کاروال میں چلتے چارا میرے تن بدن اور میری روح کا لاوا بری طرح الملنے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے۔الا سٹیرنگ و بیل پر سر مار مار کر اتنا زور زور سے 'اتنا زور زور سے رویا ہوں ' کہ ججھے محسوس ہونے لگا جی اللہ ایمبولینس سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی ہوں۔ سے احساس اتنا صاف اور پُر یفین تھا کہ جب گوا ایمبولینس سے نگل رہی تھی۔ ایک کرگاڑی رکی' تو میس نے کار سے ابھر آ جا کیں' لیکن وہاں اس کی بھی باہر آ جا کیں' لیکن وہاں اور قار جو باہر آ تا۔ لاش تو ایمبولینس سے نگل رہی تھی۔

پنج پیر کے ساتھ اپنارشتہ ازسرنواستوار کر کے جب میں واپس لوٹا' تو میرا بُرا حال تھا۔ ہاتھ تھرتھرا رہے غ ٹانگوں پر رعشہ تھا۔ پاؤں من من کے بھاری ہورہے تھے اور سارا جسم کچے پھوڑے کی طِرح ٹیسیس مار رہاتھا۔ گ سمی طرح میں کچھ دور پیدل چلا۔ پھرایک تا نکے میں بیٹھ کر گھر پہنچ گیا۔

گھر آگر میں نے اپنی کہانیاں لکھنے والی کا پی نکالی'اور اپناد وسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔اس کاعنوان" پہلی تخوا" اس میں میّں نے پہلی تخواہ کے عجیب وغریب مخرب الاخلاق مصرف بچھ ایسے انداز سے بیان کئے تھے کہ اخر ثمر نے اسے اپنے رسالہ میں شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

## صاحب 'بنیااور میَن

آئی۔ بی-الیں نے لُوٹ کھسُوٹ میں جنم لیا۔ مار دھاڑ میں پر وان چڑھی۔ سلطنت آرائی میں عروج پایا اور برصغیر میں آزادی کے نزول کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔

جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا' تو اُس کے جلو میں ملاز من کا ایک لاؤلئکر بھی اس خطہ ارض پر ٹڈی دل کی طرح اُٹھ آیا۔ یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائر یکٹروں کے بیٹ بھانچ ' بھتج یا اُن کے دوست احباب کے اعزہ وا قارب ہوتے تھے۔ اُن کی تنخواہ 5 یاؤنڈ ما ہوار تک مقرر تھی' کین اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی اُن کو کھلی چھٹی تھی' چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مقائی راجوں' راجواڑوں' زمینداروں اور رئیسوں سے زبردسی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھا اور اس طرح اکثر ملازم چھوکرا یا طرحدار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے' اور جبوہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں تریہ کرانا ٹھاٹھ جماتے تھے' تو وہاں کی سوسائٹی میں ''نباب'' کہلاتے تھے۔

مال ودولت سمیننے کا بید نیاراستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال میکنے لگی اور ہندوستان میں سمپنی کی ملازمت حاصل کرناایک با قاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔اب لندن میں ڈائر بکٹروں کی بَر آئی اورانہوں نے بھی ملط بندوں ہاتھ ریکئے شروع کر دیئے۔ چنانچہ سمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ڈائر بکٹر صاحبان ایک ایک امائی کی قیمت دوہزارہے تین ہزار پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے۔

امائی سفارش سے ملی ہویا قیمت دے کر خریدی گئی ہو 'کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آگروہ کم سے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جاکر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد براری کی دُھن میں انہیں طرح طرح کے پاپڑ سیلنے پڑتے تھے۔

جب کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنٹے کر جہاز ہے اتر تا تھا' توسب سے پہلے اُسے یہاں کا بنیا ہا تھوں ہاتھ لیتا تھا۔ ہر اگریز کے ساتھ ایک ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپار ہتا تھا تھا جس طرح جسم کے ساتھ سابید لگار ہتا ہے۔ انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سموایہ بنیا فراہم کر تا تھا۔ سمگانگ کے کاروبار کے نت نے راستے وہ نکالیا تھا۔ گھروں کے لیے فرنچر اور آرائش وزیبائش کا سامان وہ لاتا تھا۔ باور چی خانے کی روز مرہ ضروریات اُس کے وم قدم سے پوری ہوتی تھیں۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اُس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی اماہرا نشاند ہی بھی بنیا کر تا تھااورا پنے فرنگی آقاؤں کی جنسی حاجات پر بھی وہ بڑے رکھ رکھاؤے اپنی نظر التفات ہردہ ا رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو آنا فانا حل کرنے میں بنئے نے بچھ الیمی مہارت ما اس کررکھی تھی' کہ ایسٹ انڈیا سمپنی کے اکثر ملازم اُس کے بنے ہوئے پیچیدہ جال میں بے بس کاڑیوں کی طرح جاڑ

ابتداء میں انگریزوں اور ہندوبنیوں کا گھ جوڑ شروع تو تجارتی لین دین ہے ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ایک مالگم ور مردی اور ہندودار کی لیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندودار کی المحدیث و Octopus کی طرح اُس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنی لیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندودار در میان ایک بہت بردی قدر مشترک ہے تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپناواحدوثمن تصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھگری رنگ لائی۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا، تو تجارتی بنیااُن کا دست راست تھااور آزاد لیا بعد جب انہوں نے یہ خطہ ارض چھوڑا توسیای بنیااُن کا ہمدم و ہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا، کہ ہندا نعد جب انہوں نے یہ خطہ ارض چھوڑا توسیای بنیااُن کا ہمدم و ہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا، کہ ہندا نے جس انگریز سے چھنکارا حاصل کیا تھا اسی انگریز کو ہر ضاور غبت بھارت کا پہلا گور نر جزل بھی تسلیم کر لیا۔ بر فراست اور بنیاسیاست کی یہ کا میابی چا فکیہ کے فلے کہ ریاست کے عین مطابق ہے ، جس میں راج نیتی کے کاروار المجمون اور فریب واجب ہے 'اور ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی ہرج نہیں۔ ویوں کا مقمدا کیا ایک رونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنائے اقتدار کو پیال کرنا تھا۔ آزاد کی کے بعد دونوں کا مقمدا کیا انہورتی ہوئی اسلامی مملکت کو در ہم ہر ہم کرنا بن گیا۔

یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا الیکن کلکتہ میں چند منچلوں نے مل کر بدوں کی ایک کہنی ا کھول کی تھی۔ اس فرم کانام "چاریار" تھا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کرتی ٹی 4 منگ 1799ء کاوہ منحوس دن تھاجب سر نگا پٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپوسلطان شہید ہوگئے اور ہندوستان پر لڈ جمانے کے لیے انگریزوں کاراستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں لارڈ کارٹوالس نے کلکتہ تھیڑ میں ابکہ شاندار محفل رقص وسرود منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ بال میں جگہ جگہ "وشمن" سے چھینے ہوئے سامان حرب کی نما گائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئیوں کے سامنے معرکہ سر نگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد آوم تھوریں پا لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈ ھے گئے۔ جھیت سے رنگین سک کی ٹا

بڑی چادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ انگریزوں کی جس جس رجمنٹ نے سر نگاپٹم کی جنگ کی حصد لیاتھا اُن کے جھنڈے ہال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ ان کے عین بینچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کیا گیا۔ ڈانس رات گیارہ بجے شروع ہوااور صبح پانچ بجے تک جاری رہا۔ میموں نے سفید سامن کی چست ور دیاں کیا گیا۔ ڈانس رات گیارہ بجے شروع ہوااور صبح پانچ بجے تک جاری رہا۔ میموں نے سفید سامن کی چست ور دیاں کیا جوئی تھیں جن پرریشم کے دھا گے ہے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑھے ہوئے تھے۔ ڈانس کے در میان دیا ہے نوشی کے دھا گے ہے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں ملبوس ہندوستانی نا چنے اور گانے والیاں مبار کبادی کا

نغے گاکر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھیں۔ارباب نشاط کے ان طا کفوں کو '' چاریار'' نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔اس تقریب کے لیے خاص طور پر '' چاریار'' کے بنیوں نے یہ انو کھی اُنچ نکالی تھی' کہ ٹمیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خد متگار وں اور چیراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔

اپناپ بننے کی سریری سے سمپنی کے انگریز ملازموں کی یا نچوں تھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح سات بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آئکھ کھلتی تھی، تو سب سے پہلے حمال دیے یاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑ کیاں اور دروازے کھو تا تھا۔ مسالجی بستر پر تنی ہوئی مجھر دانی سیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بیرا" چھوٹا حاضری" کی چائے پیش کرتا تھا۔ دوسری جانب سے حجام لیک کر بڑھتا تھااور صاحب کے سر کے پنچے دو تین تیکے رکھ کر لیٹے ہی لیٹے اُس کی شیو بنادیتا تھا۔ چلیجی اور آ فتابہ لا کر بستر ہی میں اُس کا ہاتھ منہ د ھلا دیا جاتا تھا۔اس کے بعد جب وہ ریک فاسٹ کے لیے بیٹھتاتھا' تو یہی جام کرس کے چیچے کھڑا ہو کرائس کے سرکی ہلکی ہلکی مالش کرتاتھا' بال بناتاتھا' وگ جماتا تھا۔ کانوں کی میل نکالیا تھااور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چھاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بر دار حقے کی نکلی اُس کے منہ میں دے کرخود پینل کی ایک چیکد ار چیکنی ہے چلم کی آگ سلگا تار ہتا تھا۔ حقے کی پہلی گر گر اہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کر تا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ريلااندر آتا تقاله خانسامال ميرا مسالجي عمال مالي مبشق كت والا كي والا وهوبي ورزى سب بارى بارى سلام کرکے اپنی دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیاا نہیں پورا کرنے کا بیزااٹھا تا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منثی' مصدی پیشکار 'ہرکارے 'چوبدار اور چیرای پیش ہوتے تھے۔ دس بجے صاحب کرے سے برآمد ہو کراپی حیثیت کے مطابق گھوڑے یاپالکی یا فٹن پر سوار ہوتے تھے۔ اُن کے سر پر چھا تا کھلنا تھا اور آ گے بیچھے دس پندرہ چو بداروں' برقندازوں اور چیراسیوں کا جلوس چلتا تھا،جو بری خوبصورت رنگین ور دیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ یکھ وقت وفتر میں گزار کرسارے مقامی انگریزایک بج لفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ کنج میں پندرہ سے اٹھارہ تک کھانے کے کورس اور جاریانی فتم کی شرابیں ہوتی تھیں۔ جار بج کھانے سے فارغ ہو کر شام کے سات بجے تک قیلولہ ہوتا تھا۔ اس تے بعد بار برایک بار پھران کے کان کی میل نکالیا تھا'انگلیوں کے جوڑ چنجا تا تھا'اور بال سنوار کر سریروگ جماتا تھا' آٹھ بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہواخوری کے لیے نکلتے تھے'اور دس بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر كے بعدرات كئے تك حقے اور شراب كادور چلتا تھا۔

ال محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند ہر س میں لکھ پتی بن کراپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑااہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلا ئیونے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخینہ تمیں لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غدادی کے شکرانے میں اس ننگ دنیا ننگ وین ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی ساڑھے تین تاریخی غدادی کے جواہرات اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ چھوڑا تھا:"ہمارے کے ساتھ

ہیر و' ہماری آنکھوں کے نور نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم اللہ ہیں۔''نذرانوں کے علاوہ میرجعفر کی آنکھوں کانوراور دل کاسرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے درینج ہاتھ صاف کر اللہ تقارا بی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اُس نے دوبرس کے متفرق اخراجات کاجوبل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول اللہ اسکی تفصیلات کچھ لوں ہیں: اس کی تفصیلات کچھ لوں ہیں:

| یورپ سے آئے کا خرچ                           |      |     |        |
|----------------------------------------------|------|-----|--------|
| (ان تین ہزار پاؤنڈ کے علاوہ جو سمپنی نے لندن | يانى | آنہ | روپیي  |
| میں دیئے تھے)                                | 6    | 15  | 73489  |
| متفرق اخراجات                                | . 0  | 12  | 99629  |
| کھانے پینے کے افراجات                        | 8    | 1   | 97462  |
| مانورات                                      | 7    | . 4 | 16987  |
| ملازمین کی تنخواه                            | 4    | 11  | 19722  |
| دیگر چھوٹے جھوٹے اخراجات                     | 7    | 10  | 11674  |
| سیرنری کوانعام                               | 2    | 7   | 14928  |
|                                              | . 2  | 7   | 333895 |

اپناہے بیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے جھوٹے مقائی الم قائم کر لیتے تھے 'لیکن با قاعدہ شادی وہ صرف میموں سے بی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائر انگستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میموں کی کھیپ بھی ہندوستان سیجے تھے۔ یہ فا نظستان سے نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھیں اور اپنے دل پند فاوند کا شکار کے لیے طرح طرح کے وام تزویر بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اُن کے دل کونوجوانوں کی نسبت بڈھے فاد کا پیند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سالہاسال کی بسیار خوری اور سے نوشی کے بعد فی پاؤں لؤکائے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی جوان بیویاں بہت جلد اُن کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی آ اس کے علاوہ خاو ند کے مرتے ہی ہیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی اس کے علاوہ خاو ند کے مرتے ہی ہیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی اس کے علاوہ خاو ند کے مرتے ہی ہیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی کی وارث بہنی کا میاب نہ ہو سکے 'اسے کمپنی کا میاب نہ ہو سکے 'اسے کمپنی کے یو واپس انگلتان بھیج دیا جاتا تھا۔

البتة ایک طرحدار میم مس ہالڈین نے انگلتان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اُس نے ہندورالا کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیاراستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کی را کشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ساراسال اُن پر مایا کی بارش برتی رہے۔ اگر کنواری کنیا کے برہنہ جم پر چاندی کے سکے رکھ کر پوجاپاٹھ کی جائے تو کشمی دیوی کادل زیادہ آسانی سے خوش ہوجاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے من ہالڈین نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیاکاروپ دھار لیا۔ دولت کے بُجاری اُس کے عُریاں تن بدن کو بری فذکاری سے روپوں اور اشر فیوں سے سجاتے سے 'اور پھر اُس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بزی عقیدت سے کشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے سے۔ رفتہ رفتہ مس ہالڈین ہلدی دیوی کہلانے گی۔" دھن کی مون ہلدی دیوی "کی پھبتیوں کے ساتھ اُس کا چہ چادور دور تک پھیل گیا۔ پوجاپاٹھ کے مون ہلدی دیوی"،" من کی موح ہلدی دیوی"کی پھبتیوں کے ساتھ اُس کا چہ چادور دور تک پھیل گیا۔ پوجاپاٹھ کے لیے اُس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بنے گی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پاتھ ۔ ایک طویل سازش کے بعد آخرا نہوں نے مس ہالڈین کو زبر دستی انگلتان واپس بھوا دیا۔ اُس نے اپنی واپس کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو بہت کی 'لیکن کہیں کو کی شنوائی نہ ہوئی۔ کی وکش تو بہت کی 'لیکن کہیں کو کی شنوائی نہ ہوئی۔ کی وکئد ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روسے نہیں بلکہ مصلحت کی روسے کرنے کی پابند تھیں۔

کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل براجرم شارنہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقول اکثر بنگلوں اور وفتروں کے بنگھا قلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنگھا تھینچنے کی بری مہارت حاصل کر رکمی تھی۔ بیااو قات وہ بنگھے کی رسی اپنے پاؤل کے انگوشے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر بھی انہیں او نگھ بھی آجاتی تھی، توان کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنگھا برستور ہلتار ہتا تھا، لیکن اگر شومئی قسمت سے کسی وقت پنگھا بند ہوجائے توگر می، نیند اور شراب کے خمار میں بو کھلایا ہوا"صاحب" ہر برا کر اشتا تھا، اور سوئے ہوئے قل کے بیٹ میں زور سے شوکر مار کراہے بیدار کرتا تھا۔ گی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بچارے قل کی تلی بھٹ جاتی تھی اور وہ وہ ہیں لیٹے لیٹے دم توڑد بیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو بھی ایک روپ یہ جرمانہ ہوجاتا تھا، بھی محض وار ننگ ملتی تھی، بھی بالکل باعزت بری۔

ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزاچوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد' عام طور پر انہیں چوراہوں میں برمرعام ہرروز 39کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے' جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کردیں۔ تپے ہوئے گرم لوہے سے چبرہ' ہاتھ اور مخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں ایک یادوبار کا ٹھ بھی ماراجا تا تھا۔ کسی کو ککڑی کے شنجے میں کس کرائس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذکیل و تشہیر کا عفر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔

اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹیسنا ممنوع تھااور بارش یاد ھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت تھی۔

کو کی دوسوبرس تک اسی طرح من مانی کارروائیوں سے سمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم ایسی کا میابی سے چلائی' کہ 1853ء میں اُس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیااور برصغیر پر انگریزوں کی با قاعدہ حکمر انی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامر ابھی تقاضوں کے پیش نظر سہ پہلے آئی۔ سی۔ ایس کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروں کو باضابطہ منظم کیا گیا۔ اب الہ داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعہ ہونے لگا۔ آئی۔ سی۔ ایس کا پہلا امتحان لندن میں 1855ء ممل موا۔ 1864ء میں ان کی تعداد جارہ ہوگئی۔ اگلے پا پہوا۔ 1864ء میں ان کی تعداد جارہ ہوگئی۔ اگلے پا پہلیس برس تک اس سروں میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے 'وہ ذیادہ تر ہندوہ بی تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا'جب اس برصغیر میں مسلمانوں پر تعلیم و ترتی کے بھی دروازے بند کردیئے گئے تھے۔ لارڈبا کا نتوکی تھا' کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رگت میں تو بیشک ہندو تانا؛ کین چال ڈھال 'فہم و فراست ' ذوق و فداق 'اخلاق واطوار اور ذہنی اعتبار ہے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت فاری کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنادیا گیا' تو برصغیر کے ہزار ول مسلمان علماء و فضلا بہ یک نوک قام غیر تعلیم فرار دے دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندووں نے بری گر مجوثی ہے خیر مقدم کیا۔ اس لیے نہیں کہ انہیں انگربز کو کی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری ہے چڑ تھی' کیو نکہ اس زبان کارابطہ مسلمانوں ہے گوئی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری ہے چڑ تھی' کیو نکہ اس زبان کارابطہ مسلمانوں ہے گوئی خاص محبت تھی' کہ اس برصغیر میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہو گیا' تو انگریزوں اور ہندووں کی ایک ' کوشش نہتی ' کہ اس برصغیر میں ہر اُس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سر اٹھانے کاذرام بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایک قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ' بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایک قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ' اور ہز ارسالہ تج بہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ' اور ہز ارسالہ تج بہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کامر کھانا دونوں کا فرض منصی قرار پایا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے ہا اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکینے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ یہ تجر بہ بڑاکا میاب رہا۔ حکومت نظام تعلیم کو سیکولر بناکراسے براور است سرکاری سرپرتی میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذی ہا تا علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپائی محروم ہو کر اپنے اپنے خود حفاظتی خول میں چلے گئے 'لیکن کر بچین مشنری سکولوں کی تعداد روژ بروز بردی تی برجے لگی۔ مسلمان طلبہ گورنمنٹ سکولوں میں داخل ہونے سے بڑے طویل عرصہ تک ہچکیاتے رہے۔ اس وجوہات تھیں۔ ایک تو انگریزوں کارویہ مسلمانوں کی طرف ویساہی تھا جیسا کہ فاتح کا مفتوح کی طرف ہوتا۔ لیے مسلمان قدرتی طور پر ان اداروں میں جانے سے استزکاف محسوس کرتے تھے' جو غالب قوم نے فا اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے گورنمنٹ سکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مسلمانوں کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا کا مشاروں کے لیے نا قابل قبول۔ چنانچہ انگریزوں کا یہ اقدام مسلمانوں کی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹا ہواتھا۔ تیسری وجہ یہ تھی' کہ مسلمانوں کے سیائی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹا ہواتھا۔ تیسری وجہ یہ تھی' کہ مسلمانوں کے سیائی زوال سے شہ پاکراس زمانے میں عیسائی مشنریوں نے گھول تعلیم کول کے میں عیسائی مشنریوں نے گھول کے میں عیسائی مشنریوں نے گھول کو تو تی ہول کے میں عیسائی مشنریوں نے گھول

پر پورش شروع کردی اور وہ بڑی شدت ہے مسیحت کی تبلیغ میں مصروف ہوگئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علاء کو مناظرے کا چیلئے دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ سکولوں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندہ بست بھی کرتے تھے اور ہر ممکن طریقے ہے پادریوں کی پشت پناہی کاسامان بھی کرتے تھے۔اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہوگیا 'کہ گورنمنٹ سکولوں 'انگریز افسروں اور مسیحی پادریوں کے در میان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گئے جوڑ ہے اور مسلمانوں کا سیاسی زور توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں اُن کے دین کے در پے ہورہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دین تعلیمی اوارے اور حکومت کے سرکاری سکول الگ الگ متوازی خطوط پر پہلنے لگے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی صورت میں عادی۔۔۔

ائی صورت حال کا نتیجہ بیرتھائمہ 81-1880ء میں سارے برصغیر میں ابگریزی ہائی سکولوں میں 36686ہندو اور صرف363 مسلمان طلبہ پڑھتے تتھے۔اس طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3155ہندواور فقط75 مسلمان گریجو یٹ تھے۔قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاثی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اس لحاظ سے تھا۔

مسلمانوں کی بسماندگی کے اس جمود کو سر سیداحمد خال کی تحریک علیگڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔1922ء میں جب آئی۔س۔ایس کے مقابلے کا امتحان لندن اور دبلی میں بہ یک وقت منعقد ہونے لگا' تو اس سروں میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔

1940ء میں جب میں آئی۔ ی-الیں میں داخل ہوا تو میرا گروپ30افراد پر مشتمل تھا۔ان میں سے19کا انتخاب لندن میں اور 11کاد ہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں11آگریز '12 ہندواور3مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کو دجہ سے لندن میں ٹریننگ کے راستے بند تھے 'اس لیے ہماری ٹریننگ کا کیمپ دہرہ دون میں کھولا گیا۔

جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا' توٹریڈنگ کے ڈائر کیٹر مسٹر پینل Mr. Pinnell اپنے روز مرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ جھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ پوبیشنرز (Probationers) کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ہم ملازموں کے بیت الخلاء کے قریب پنچ تو یکا کی مسٹر پینل کے چہرے پر رونق آگئے۔ انہوں نے پی عینک اٹار کر جیب میں رکھ لی' رومال سے اپنی گدلی گدلی آگوں کی نمی صاف کی' اور پھر جھک جھک کر بیت الخلاء کے قد مچوں میں ناک ڈال کر زور زور دے یوں سانس لینے گئے جیسے شکاری کیا جھاڑیوں میں چھے ہوئے زخی بٹیر کو سونگھ سونگھ کر تلاش کر تا ہے۔ ایک قد مچ پر پہنچ کر مسٹر پینل رک گئے' اور مجھے بھی اس مقام مشام نواز کو سونگھنے کی دعوت دی۔ میں نے یو نہی کھڑے کھڑے دوچار لیے بلی سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر گر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی دوچار لیے لیے سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر گر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے اس قدی چے پر اپنے صحت مند معدوں کو صاف کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فینائل چیڑک کر اس پر چوناڈال دیا اس قدی چے پر اپنے صحت مند معدوں کو صاف کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فینائل چیڑک کر اس پر چوناڈال دیا

تھا۔اس ملغوبے پرناک لٹکا کے میں نے ایک طویل سانس کھینچا' تو عفونت کے پے در پے بھیمکوں سے میرادالاً لگا'اور مجھے بے اختیار بڑے زور کی قئے آگئے۔ قے کے بچھ چھینٹے مسٹر پینل کے چیکیلے براؤن جو توں پر بھی ہڑ انہوں نے مجھے قبر آلود نگاہوں سے گھورا' اپنی ناک کو سکیڑا جو ہد ہد کی چونچے کی طرح کمبی' سیکھی اور ٹیڑھی ٹی اینے ذہن میں مجھے آئی۔ سی۔ایس کے لیے قطعی غیر موزوں کھاتے میں ڈال دیا۔

دہر ودون ٹرینگ کیمپ کے قیام کے دوران کی ایے اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پینل کے دہا اُل کے۔ ایس کے لیے میری نااہلیت پرایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری مہر تقدیق ثبت کردل کیمپ میں ہر پروبیشنر کو اپنااپناذاتی بیرا رکھنے کا حکم تھا۔ میں ہتوں ہے اپنے ساتھ ادھیڑ عمر کاایک کٹیم لا رمضان لیتا آیا تھا۔ کیمپ کے میس میں میٹھ کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا 'کہ دونوں ہا تھوں سے تالی بجازاد اوازے ''کوئی ہے؟''کی سیٹی پر بچارے بیرے لیک کر دُم ہلاتے ہوئے حاضر ہوا تھے۔ بیجے یہ رسم بڑی معیوب محسوس ہوتی تھی اس کیے میں ہمیشہ اپنے بیرے کو 'رمضان صاحب''کے نامے اور تا تھا اور تم کی بجائے آپ کہ کر خطاب کر تا تھا۔ مسٹر پینل کو میرا یہ انداز بُری طرح کھئٹا تھے۔ میرے دور انگر یزاور دیکی ساتھی بھی اس پر کافی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے ججھاپنے نیے انگر پرناور دیکی ساتھی بھی اس پر کافی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے ججھاپنے نیے کافی پینے کے لیے مدعو کیا اور کافی کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخو کیا لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ جمھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخو ساتے ہو جنہوں نے نو کر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لا کنزی الگ و ساتے ہوت کے دیوں ان کے بھاشن میں بیورو کر لی کا سارے برخود غلط اصول جھلک رہے تھے جنہوں نے نو کر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لا کنزی الگ و انجازی دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ میں نے مسٹر پینل کی کافی تو بڑے شوق سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کان کُن ان کان اڑادی۔

ر نینگ کے بعد آئی۔ سی۔ایس پر وہیشنر ز کے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی زبان کے ہر تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے 'لیکن گھوڑ سواری کا امتحان میرے لیے بڑا میڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑ سے پر سوار تو درکنار ساری عمر مجھے کسی نے گھوڑ ہے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا۔ جب روی کی مطالب بریا ہوا تھا تو سینر ل ایشیا سے بہت سے مسلمان بالشو یکی مطالم سے شک آکر دو سرے ملکوں کی ہم بھرت کرگئے تھے۔ گئی سال تک میہ مہاجرین گلگت بھی آتے رہے۔ان میں بخارا کے ایک درویش حضرت نور کی بھرت کرگئے تھے۔ گئی سال تک میہ مہاجرین گلگت بھی آتے رہے۔ان میں بخارا کے ایک درویش حضرت نور کی نام کے بھی تھے۔ان کی عمر کوئی سوبرس کے لگ بھگ تھی۔والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ہی رکھ لیا۔وہ چھ ہا برس تک ہمار سے ہاں رہے اور و ہیں و فات پائی۔ جب میں پیدا ہوا تو وہ ہمار سے پاس ہی مقیم تھے۔ میرا نام بھی اٹی جب بڑکر دہ ہے۔ میر ی بیداکش پر انہوں نے فاری نظم میں ایک طویل '' فالنامہ'' کھا ہے۔اس میں باقی سب بائم میس مقیم ناکری کوئی بات نہیں۔ یہ باکل صبح ٹابت ہوئی۔ مجھے اب تک بر فانی سردیوں میں بھی بیٹھے بھا۔

بااوجہ نکیر آن لگی ہے۔ ناک سے بچھ دیر خون بہہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جہم سے آگ کی چنگاریاں نکل گئی ہیں۔ دوسری پیشین گوئی نوری صاحب نے یہ کی کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ لکھنے کو تو یہ بات نوری صاحب نے اپنے فالنامہ میں لکھ دی' لیکن مجھے ساری عمر کسی نے گھوڑے کی دم تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اس زمانے میں گلگت سے سرینگر کاسفر عورتیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر طے کیا کرتی تھی'لیکن اس سفر میں بھی مجھے لیا جو ان کی طرح پالکی میں بھایا جاتا تھا۔ اب آئی۔ سی۔ ایس کے پر وبیشزی امتحان میں را کنڈنگ ٹمیٹ پاس کر نالاز می شرط تھرا' تو جھے بڑی فکر دامن گیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید واثق تھی کہ میں اس ٹمیٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی بہی خطرہ تھا۔ اس لیے امتحان سے بچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے را کنڈنگ انسٹر کٹر و فعد ارجمال خال سے کچھے خود بھی بہی خطرہ تھا۔ اس لیے امتحان سے بچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے را کنڈنگ انسٹر کٹر و فعد ارجمال خال سے کھے خود بھی بہی خطرہ تھا۔ اس نے بڑے اعتاد سے میر می پیٹے گؤئی اور کہا' صاب 'آپ فکر مت کرو۔ آپ کا بس اتناکام ہے کہ گھوڑے کی پیٹے پر جم کے بیٹھ رہیں۔ باتی سب کام اللہ کے تھم سے میں خود سنجال لوں گا۔''

د نعدار جمال خاں نے مجھے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے بچھ ایسے گر سکھائے 'کہ گھوڑا تو بھی ٹھوکر کھاکر گر بھی جاتا تھا 'لین میں اُس کی بیٹھ کے ساتھ جو نک کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن و فعدار صاحب نے مجھے ایسا گھوڑا دیا 'جو سکس کے جانوروں کی طرح بالکل سدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان لینے والے کر ٹل نے پکار کر تھم دیا" نوایڈیا لگام کے کسی اشارے کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے دُکلی چال چلنا شروع کر دی۔ "کیلپ"کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سر پٹ بھاگئے لگا۔ راستے میں ایستادہ رکاوٹوں کو بھی وہ خود ہی اپنی ہزمندی سے پھلا نگتا گیا۔ آخر میں جب کرئل صاحب نے "فگر آف8" بنانے کا آر ڈر دیا' تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبصورت دائرے کاٹ کر انگریزی آٹھ کا ہندسہ بنایا' کہ مشخن نے مجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے باس کر دیا۔

پروہیشزی امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا تھم ملا 'تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میں متعلق جورپورٹ بھیجی 'اُس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات ' ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں 'ر ذیلوں میں خوش 'آئی۔س۔الیس کی روایات اور و قار کے لیے ناکا فی 'اہم ذمہ دار یوں کے لیے ناال 'مجوعی طور پرانڈین سروس کے لیے غلط انتخاب۔اگر ملازمت کے دویا تین سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی جو گی۔

## بھاگلپۇراور ہندومسلم فسادات

پنہ ہے بھا گھور کے لیے جھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی 'اُس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا۔ ایک موٹاسیٹھ۔ اُس ہے بھی موٹی سیٹھانی اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سالڑکا 'جس کی عمر توری گیارہ برس ہے ذیادہ نہ تھی 'لیکن جسم کا پھیلاؤا ہے من وسال ہے گئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر اُن کے ساتھ چھ بڑے بڑے بڑے اور بستر ہے۔ پانچ بوریاں اور تین ٹو کریاں جن میں میلے کچلے کپڑے 'جو ہے برتن 'جوتے ' ٹوپال' چٹے 'پھل وغیرہ اٹا اے بھرے ہوئے اور کا مرتبان 'دو تین ناشتہ دان 'انگیٹھی 'کو کئے 'گڑویاں 'تھال' دو اللیاں جن میں سٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈب کے ایک کونے میں خشک مٹی کی دوباللیاں جن میں سٹیشن کے فل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈب کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جے صابون کے طور پر استعال کیا جا تا تھا۔ فرسٹ کلاس کا خسال خانہ ناپاک سجھا جا تا تھا'اس لیے سیٹھ' سیٹھائی اور اُن کے فرزندار جمند ڈب بی میں کلیاں کرتے تھے 'مٹی مئل کر ہاتھ دھوتے تھے 'اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدا نگیٹھی سلگا کر پوریاں ' بھاجیاں اور طوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے او قات میں وہاو تھھے تھے 'ورائی کے فروند ور زور سے ڈکاریں مارتے تھے۔

چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضامیں مجھلی کی دکان ایبا نقشہ جم گیا۔ وہی اُو وہی کثافت وہی ہجنبھناتی ہوئی کھیاں وہی غل غیاڑہ۔ کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹھانی سانس توڑے بغیراو نجی آواز میں لگا تاراپی گھریلوسیاست پر تھی مرک نے کے شوقین تھے۔اس دوران اُن کا فرزند دلپذیر بھی بھی احتجاجا بھی اثبا خااپی چیخ دیکار کا اضافہ کر تارہتا تھا۔ سیٹھانی کوغالبًا پرانے دے کی شکایت تھی بکیونکہ جب وہ کھاتی یا بولتی یاڈ کاریں نہ لے رہی ہوتی تووہ بری شدت سے کھالستی تھی اور کھنکار کرگائے کے کھن کی طرح زر دبلغم اپنی سیٹ کے بنچے تھوکتی جاتی تھی۔

باہرگرد تھی'ادرانجن سے بھک بھک نکلٹا ہوا دھواں۔ میلوں تک ایک بے کیف اور اداس یکسانیت چھائی ہوئی میں۔ کھیوں میں چرتے ہوئے خیف و نزار مویش۔ گدلے گدلے جو ہڑوں پر کپڑے دھوتی ہوئی' پائی بھرتی ہوئی عورش ۔ کھیتوں میں چرتے ہوئے خیف و نزار مویش۔ گدلے گدلے جو ہڑوں پر کپڑے دھوتی ہوئی' پائی بھرتی ہوئی ورش کہیں کہیں کہی جانور کی لاش پر کُوّں اور گیدھوں کا ججو م ۔ کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے سر جھکائے' ریل کی طرف پیٹے کرکے بیٹے ہوئے بے تکلف انسان۔ آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لا کے جو گاڑی کو دکھ کراس پر تھوکتے تھے' پھر مارتے تھے' اور اپنی غلیظ وھوتیاں کمرسے او پر اٹھا کر مسافروں کا منہ چڑاتے تھے۔ میشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس فکٹ چیکر گرسنہ بھیٹریوں کی طرح منڈلاتے پھرتے تھے اور مڑی تڑی ہڈیوں

والے اپاج چیمو کرے 'اندھی عورتیں اور جذام کے مارے ہوئے بھکاری اَن گنت خداؤں کا واسطہ دے دے کر خ مانگ رہے تھے۔

پیرسٹر صاحب کے سامنے بھا گلپور کی راشٹر یہ سوایم سیوک سنگ کے کرتاد ھرتا کماراند ردیوزائن سکھ،
سے چھر پر ابدن۔ نکلٹا ہوا قد۔ بند گلے کاریاستی و ضع کا کوٹ۔ جو دھپوری برجس۔ سر پر بانکے انداز میں ترج ہوئی فیلٹ جس میں بیش قیمت ہیروں کا بروج لگا ہوا تھا۔ منہ میں پائپ۔ بغل میں بید کی نازک می چھڑ کا میں دو برے برٹ غضبناک اور بھیانک شکاری کو س کی زنجیریں 'جو اُئن کے دائیں بائیں چو کیداروں کی طرح بیرسٹر نورالحن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشم زدن میں لیک کرانہیں زخمی مرغابی کی طرح دبوچے ہیرسٹر

کمار صاحب کے پیچھے ایک کری پرست نرائن پانڈے بمیٹا تھا، جو بہ یک وقت اُن کے پرائیویٹ؟
مصاحب، قانونی مشیر 'باڈی گار ڈاور ہرقتم کی دلالی کے فرائض سر انجام دیا کر تا تھا۔ ست نرائن پانڈے نے سنا
دھوتی اور باریک تن زیب کا بنگالی کُرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اُس کے کسرتی جمع کے پیٹھے بوی صفائی ہے جھکہ
تھے۔اس کے سر پر کھدر کی گاندھی ٹوپی تھی، جس کے کنارے سے اُس کی گھنی پیٹیا نکل کرایک کان کے قریب
ڈنگ کی طرح بل کھارہی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں بہت سی زنجیروں کا گچھا تھا، جن کے ساتھ انوائ واڈ
چھوٹے برے کتے بند ھے ہوئے تھے'اور ڈائنگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر مختلف آوازوں میں
رہے تھے۔

کار اندر دیونرائن سنگھ بڑے زور شور سے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس رہے تھ 'او نور الحن کی تو ند میں باربار انگلیاں چھو کر انہیں خبر وار کر رہے تھے کہ اگر آپ کے جناح صاحب نے پائم مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بچارے بیرسٹر صاحب مزجان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بچارے بیرسٹر صاحب مزجان میں برداشت کر رہے تے کے بزرگ نظر آتے تھے 'اور بھیگی بلی بنے بڑے تحل سے کمار صاحب کی لعن طعن برداشت کر رہے تے بارانہوں نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی 'تو کمار صاحب کا ایک السیشن کیازبان نکال کر اس کا پھندنا چا

بیرسر صاحب نے جلدی سے ٹو پی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اپنے اگلے پاؤں اُن کی تو ند پر رکھ دیئے اور تھوتھنی اٹھا کراُن کے سرکی جانب لیکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نرائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھااور قبقہہ لگا کر کہنے لگا''مولبی جی' جراسنجل کے۔ای کُتوا بڑا جالم ہوت۔ تمری ٹو پیاکا پُصند نواای کو بھڑکا وت جاوت ہوؤ۔ اپن تو کھیال ہے' کہ جان بچاناچاہت ہو' توای ٹو بیاا تارکے باہر بھینک دیو۔ ہاں' ہے شری گنیش جی کی۔''

کماراندرد بونرائن سنگھ نے کتے کو تھینچ کر پیچھے ہٹایا'اور آنکھ مار کرست نرائن پانڈے کو خاموش رہنے کااشارہ کیا۔اُس نے کرسی پر بیٹھ کر گاندھی کیپ سر سے اتاری اور اپنی ٹپٹیا کو مروڑ مروڑ کر بیرسٹر نور الحسن کی مو ٹچھوں کے مقابلے پر تاؤدیئے لگا۔

جب بھا گلور کا سٹیٹن آیا تو ہیرسٹر نورالحسن ایک گھوڑاگاڑی پر سوار ہوئے۔ کمارا ندر نرائن سکھ کے لیے اُن کی ڈراپ ہیڈ ہوک آئی ہوئی تھی اور ست نرائن پانڈے اپنے درجن جمر کتول کے ساتھ ایک ویکن میں جم کے بیٹھ گئے جو کمارصاحب نے خاص ای مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں کتوں کے لیے الگ الگ سپزنگدار نشتیں تھیں 'اور ہر سیٹ کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھیے ہوئے گول گول سوراخ تھے۔ یہ ویکن کتوں کی سواری کے علاوہ راشٹر یہ سوایم سیوک سٹک کے والدیٹروں کے لیے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی سر انجام دیتی تھی 'اور ہندو مسلم فیادات کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کواغواکرنے کاکام بھی اس سے لیاجا تا تھا۔

بھاگلور کے ریلوے سٹیٹن پر بھے لینے کے لیے وہاں کے کلکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پر ٹیرو (Mr.E.T.Prideaux) فود آئے ہوئے تھے۔وہاں پر انہوں نے میراتعارف ڈی۔ آئی۔ بی 'فود آئے ہوئے تھے۔وہاں پر انہوں نے میراتعارف ڈی۔ آئی۔ بی الیں۔ پی اور ڈی۔ ایس۔ پی اور ڈی۔ ایس۔ پی اور خالباً میراجا تزہ لینے کے لیے کلکٹر کے ہاں جمع ہوئے تھے 'کھانے کے بعد میں نے دفتر جاکر اسٹنٹ کمشنر کے عہدہ کا چارج سنجالا 'اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش افتیار کرئی۔

اسٹنٹ کمشنر کا کاچارج لیتے ہی میں نو کرشاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تنہائی جیل میں عادی مجرموں کی کال کوٹھڑی ہے بھی زیادہ سے بین تھی۔ بھا گیور کی آبادی ڈھائی تین لاکھ ہے اوپر مقی منطق انتظامیہ کے اوپر والے آٹھ دس افسران اعلی کولہو کے بیل کی طرح صرف اپ ہی مخصوص دائر سے میں چکر کانے پر مجبور تھے۔ سول لائن میں یہ ایک دوسر سے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے 'اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسر سے کے ہمسائیگی میں رہتے تھے 'اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسر سے کے ساتھ ہی ٹینس 'بلیر ڈیا برج کھیلتے تھے 'باری باری ہے ایک دوسر سے کے لیے شراب کا آر ڈر دیتے تھے 'اور باہم موقع پاکر ایک دوسر سے کے خلاف حسب تو فیق چغلیاں بھی کھالیتے تھے۔ و قافو قاگھروں میں دووں میں دووں کا اہتمام ہوتا تھا' تو میز بان اور مہمان بھی بہی آٹھ دس خاندان ہوتے تھے۔افسران بالا کے اس چھوٹے سے طفے کا باتی ماندہ دنیا کے ساتھ بس اتناہی رابطہ اور واسطہ تھا جتنا کہ ایک بڑمن کو شودر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

ضلع بھاگیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع بھاگیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع بھاگیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع بھاگیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے

وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کاکار وبار کرتے تھے یابڑی بڑی جاگیروں پر فارم بناکر نفع بخش زمیندار کا ہا تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے بھی خواب میں بھی انگستان نہ دیکھا تھا، لیکن بات بان ہندوستان کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موم 'ہوم لینڈ کے مصن اور ہوم لینڈ کی صفائی وفار ہو مالینڈ کی صفائی وفار اللہ ایس کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موب رکر کے یہاں واردا موب بینے میں ایک باریہ لوگ شاپنگ کے لیے شہر آتے تھے 'اور کلب میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں کلکر اور ڈاک بیا ہیں ایس کلکر اور ڈاک بیا کی اور ایس بی کو ایف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کا لے افسروں کو وہ اللہ بیت کے لیے درخورا عتنا نہیں سمجھتے تھے۔

مقامی باشندوں میں سے صرف دوہندو بھا گپور کلب کے ممبر تھے۔ایک کماراندر نرائن سکھ جوراشریہ سیوک سنگ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیردار بھی تھے۔دوسرے مسٹر کمل دھار کالل صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیع المشر برئیس تھے۔ یور پین ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے اور مین ایک دوبار بڑے شاندار ڈز دیا کرتے تھے۔ان کی بیوی تو وفات پاچکی تھی 'لیکن دوبیٹیاں ر نیکااور تارابزی سلفہ اور خوش اخلاق میز بان تھیں۔دونوں نے بچپن ہی سے لندن کے گرامر سکولوں میں تعلیم پائی تھی 'اورائیل طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ لال صاحب کے ڈز دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ کا دوئی سیس خوش فریقین کوا ہے ڈز پر مرکو کر لیتے تھے اور رانو اور ٹونو کی خوشگوار میز بانی کے ساتے ہیں با ہمی افہام د تنہ کی مشکل مرحلے طے ہو جاتے تھے۔

بھا گلپور کا کوئی مسلمان کلب کاممبر نہیں تھا۔

ایک شام مسٹر پریڈوکلب میں آئے' تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی راز داری ہے کہنے گئے "گئم منظوری ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہے تمہیں نتھہ گگر کا سپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے سیٹھ بدری پرشاد جضجھنیا ایک سلک فیکٹری تقمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اُن کی راہ میں روڑے انکارے! تمہاراکام ہے کہ سب رکاوٹیں دور کرو تاکہ کمشنر جلد ہے جلد فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔"

ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن وامان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلیلے کما اندر دیونرائن سنگھ اور سیٹھ بدری پر شاد جھنجھنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ہدایت بھی دی۔

تھ گر بھاگلور شہر کے ساتھ ملحق ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پرمارواڑی سیٹھوں کی گا،
اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ پچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے وار فنڈ میں ایک لا کھ روپیہ چنلا
کر رائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں پر اپنی نگ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھواکرا
میں ایک اور گر انقذر عطیہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو عجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدی ہا

جائے اتا تا اور جب سیٹھ صاحب نے نتھہ گر کے کاشت کاروں سے فیکٹری کے لیے زمین خرید تو لی تھی 'لیکن کاٹی گاٹی ڈبکی لگاٹی ڈبکی لگائی ڈبکی لگاٹی ڈبکی لگائی ڈبکی کے ایک من چلے ہند و نوجوان نے بینے بنائے کام میں کھنڈت ڈال وی۔ اُس نے 'مسان مہائیا پر سد"کے نام سے ایک انجمن بنا کر دیا کہ کسانوں کو دھو کہ دے کر زمین اونے بونے داموں خریدی گئی ہواد بجب تک اُن کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ، فیکٹری کی تعییر شروع نہیں ہوسکتی۔ شروع میں اس انجمن میں پچھ سکول کے لونڈے 'چند کیہ چلانے والے 'دوچار پنواڑی اور کی سٹیشن پر مزدوری کرنے والے قلی شامل تھے۔ دن مجر کام نے فارغ ہوکر دوکا غذی سیاہ جھنڈیاں لیے جلوس کی صورت میں نگلتے تھے 'اور گلی کوچوں کا چکر لگانے کے بعداس تطعہ رُخ مین میں مینگ منعقد کرتے تھے جس کے گرد سیٹھ صاحب کے انجینئروں نے چونے کی کیر سیٹی کی بعداس تھی میں شامل ہونے تھے اور خوت کی کیر سیٹی کی نہیں اور دو تر زوت اپنے فرصت کے افرائی کو بیا میں شامل ہونے نگے۔ سر شام فیکٹری کی ذمین والا تعلیہ 'انقلاب زندہ باد" "مور کھ سیٹھائی ہو" '' ہندوستان چھوڑد دو" '' نیتا بی ۔۔۔۔ ہند" جیسے انوائی واقسام والا تعلیہ ''انقلاب زندہ باد" سیٹی نفروں کی وبا ہینے کی طرح بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے حصہ لے رہے ہیں 'کیان نعروں کی وبا ہینے کی طرح بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے حصہ لے رہے ہیں 'کیان نعروں کی وبا ہینے کی طرح بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے حصہ لے رہے ہیں 'کیان نعروں کی وبا ہینے کی طرح بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے حصہ لے رہے ہیں 'کیان نعروں کی وبا ہینے کی طرح بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے گئی۔۔ اس کی کرد بھیلتی گئی اور تتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زدر شورے گئی۔۔

نتھہ گریں جھے کوئی نہیں پہانا تھا'اس لیے دو چار روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کروہاں کے حالات کا جازہ لیا۔ روزوں کے دن تھے۔ میں افطار ایک مسجد میں کر تا۔ تراوی کے لیے کی دو سری مسجد میں چلاجا تا۔ یہ دکھ کر جھے بڑی چرت ہوئی کہ جھڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا'لیکن نعرے بالکل سیاسی نوعیت کہ لگ رہے تھاور خوف وہراس بچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آئھ۔ مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ تھا'نہ کا نگرس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی اُن کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آئی فیلئے میں بُری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ دن بھر اُن کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سرشام وہ اپنی جھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کواڑ بند کر کے تھہ نگر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تھراکی میں ایک موار کر کے انہیں اندھیرے بھی بڑی خاموش سے رخصت کر دیتے تھے۔ تھہ نگر سے مسلمانوں کا بچرا کو سوار کر کے انہیں اندھیرے بی اندھیرے میں بوی خاموش سے رخصت کر دیتے تھے۔ تھہ نگر سے مسلمانوں کا بی کو اور اس کی وجہ پوچھی' تو اس نے بگلا بھگت بھر بامرارا انخلاد کھے کر میں نے وہاں کے پولیس انسپکڑ بھیٹر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی' تو اس نے بگلا بھگت بی کرائی وہ کوئی تو ندیر ہاتھ بھیر ااور میری آئی تھوں میں دھول جھو کئے کی بڑی بھونڈی سی کوشش کی۔ بی کرائی پھیلی ہوئی تو ندیر ہاتھ سے بھیر ااور میری آئی تھوں میں دھول جھو کئے کی بڑی بھونڈی کی کوشش کی۔

"حضور"، بشیشرناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا"مسلمان لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں۔اس کے بعد عمید ہوتی ہے۔ بعد عمید ہوتی ہے۔ بعد عمید ہوتی ہے۔ بیار جایا کرتے ہیں۔ " بعد عمید ہوتی ہے۔ بیال خال منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔ " نتھ گرکے مسلمان بڑے مفلوک الحال اور غریب لوگ تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹرسے دریافت کیا کہ ایسے مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکڑوں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض سے اس قدر کثیر تو کہاں جاسکتے ہیں؟

"حضور یہاں کا ایما ہی دستور ہے۔"انسپکڑنے قطعیت کے ساتھ جواب دیا اور نتھہ گر کے مسلمانی ساتھ اپنے جملہ فرائفل منصی سے کلیٹہ بَری الذمہ ہو گیا۔

پولیس انسپکڑے مایوس ہو کر میں نے براہِ راست مسلمانوں سے پوچھ کچھ شروع کر دی۔ بیمیوں گرا جاجاکر دریافت کیا کہ دہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنائل وعیال اور مال واسباب کے ساتھ تھ گا چھوڑر ہے ہیں؟ مبحدوں میں بہت سے نمازیوں سے ٹرید ٹرید کر سوال کیے ،لیکن سب کا بس بھی ایک جوابہ بایو ،خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ فہ ہوتا تھا۔ ایک میشن امام نے مجھے صرف اتنا بتایا ، کہ کوئی مسلمان کسی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا۔ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے بچ کھری کھری بات بیان کر دی تو مقامی پولیس انہیں فور اشر انگیز کھیلانے کے الزام میں دھرلے گی۔

نتھ گر کے مسلمانوں کواس قدر لب بستہ پاکرا یک رات میں بھاگلیور کے بیرسٹر نور الحن کے ہاں چلاگیا سے درخواست کی کہ اس معتبہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بری دیر تک ٹال مول رہ میری مسلسل اصرار پرانہوں نے مجھ سے حلف لیا 'کہ اگر نتھ گر میں بھی کوئی انکوائری ہوئی تو اللہ میں میں کوئی انکوائری ہوئی تو بری خوشی۔ ہرگز کسی کو بیٹ بناؤں گا کہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے بری خوشی۔ اٹھاکر انہیں یقین دلایا 'کہ کسی جگہ کسی صورت میں ان کانام بھی نہ آئے گا۔

میری یقین دہانی سے مطمئن ہو کر بیرسر صاحب نے اپنی انگریز بیوی کو دوسر ہے کمرے میں بھے دیا۔ ؤ
روم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے 'اور میرے کان کے پاس منہ لاکر ہلی ہلی سرگوشیوں میں بتایا' کہ بچ
پندرہ برس سے بیر رواج چل ٹکلا ہے 'کہ تھہ نگر میں جب کوئی نئی فیکٹری تقیر ہونے لگتی ہے تواس وقہ
پرایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشت کاروں سے فیکٹری کے لیے زین کرتے ہیں۔ پھولوگ تیسیں بڑھانے کے لیے کسانوں سے ایجی ٹیشن شروع کرا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بیا ایک رنگ پکڑ لیتی ہے۔ اس مرحلے پر بھا گلور کی راشٹر بیہ سوایم سیوک سنگ کا صدر کمارا ندر دیونرا اُسیٹھوں سے منہ ما نگی رقم وصول کر تا ہے 'اور اس کا سیکرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلم سیٹھوں سے منہ ما نگی رقم وصول کر تا ہے 'اور اس کا سیکرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلم حیورٹر کر ہندومسلم فساد کروا دیتا ہے۔ پھھ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ چند مسلمان لڑکیاں اغوا ہوجاتی ہیں۔ رات بھر کسلان اپنی ایکیٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا کسلان اپنی ایکیٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا کھوٹ کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ ہو جاتا ہے۔ کرفیو کی آٹر میں کمشزیا کلکٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نہ تھ تگر میں بزی فوٹ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نہی تھ تگر میں بزی فوٹ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نہ تھ تگر میں بزی فوٹ

ے ایک نی فیکٹری کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

"کیااس بار بھی سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے کماراندر دیونرائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز بازک ہے؟ "میں نے چھا۔

بیرسٹر نوراکس نے اپنے بند ڈرا ننگ روم میں گھبرا کراد ھر اُد ھر دیکھا'اور پھراپنے ہو نٹوں کوعین میرے کان کے ساتھ ملاکر آہتہ ہے بولے " سننے میں آیاہے کہ اس بار بچاس ہزار روپے پر سودا طے ہواہے۔"

اگلاسارا دن میں نے بھاگلیور کلکٹریٹ کے ریکارڈروم میں صرف کیا۔ پچھلے دس برس کے دوران تھہ گرمیں جنی نی فیکٹریاں لگی تھیں 'اُن سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نورا کھن کی بات حرف بحر ف صحیح تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندومسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی 'لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں کماراندردیونرائن سنگھ کا نام آتا تھا' نہ ست نرائن پانڈے کا۔ بلکہ بولیس اور مجسٹریٹوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں ہی کوموردالزام تھہرایا گیا تھا۔

نتھ گرمیں کچھ مزید تحقیقات کے بعدا کیک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کواپے دفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر ابادامی سلک کی شیروانی اور سفید ٹبراق دھوتی میں ملبوس 'زری دار پکڑی سبنے اور ماتھ پر ڈیڑھ دوائی لانباپان کے بنتے کی شکل کا تلک لگائے خراماں خراماں تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سرکار والا مدارے ساتھ اپنی خاندانی وفاداری پر ایک طویل تقریر جھاڑدی۔

میں نے حکومت کے ساتھ اُن کی خیر سگالیوں اور و فاشعار یوں کی جی بھر کر تعریف کی 'اور ساتھ ہی کہا،"سیٹھ ماحب'آپ اپنو وقت کے حاتم طائی بھی تو ہیں۔کار ہائے خیر میں آپ کے فیاضانہ چندوں کی شہرت دور دور تک پہلی ہوئی ہے۔"

میری اس بات پرسیٹھ معا مختاط ہو کر بیٹھ گئے۔ اُن کے دل میں یہ خطرہ ابھراکہ اس تمہید کے بعد غالبًا میں اُن ہے کی فنڈ کے لیے چندہ ما تکنے والا ہوں۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر وہ بولے ''ارے جناب کہاں کے حاتم طائی۔ دن رات کو لہو میں جُت کر کلڑا کماتے ہیں۔ جب بھی پر ماتما کی دیا ہوتی ہے تو حضور لوگ کی سیوا بھی کر لیتے ہیں۔ آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس فیکٹری کے جھنجھٹ نے ساراکاروبار ٹھپ کر دیاہے۔''

"سیٹھ ٹی اّپ کا ہاتھ کب تنگ ہوتا ہے۔" موقع پاکر میں نے ٹُرپ کا پیتہ پھینکا۔" ابھی تو آپ نے کماراندر دیوزائن سنگھ کو پیاس ہزارر دیے کادان دیا ہے۔"

یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کوایک جھٹکا سالگا۔اُن کے ہونٹ خُٹک ہو کریوں پھڑپھڑانے لگے 'جیسے چڑیاکا بچہ انڈے سے نکل کرزمین پر گر پڑتاہے 'اور بڑی بے بس سے سسک سسک کرسانس لینے کے لیے چو پچ کھولتا ہے۔

"آپ پریثان کوں ہوگئے 'سیٹھ صاحب؟ "مَن نے اپنے لیج میں ذومعی طز بھر کر کہا 'کمار اندر دیونرائن سکھ بڑے نیک آدمی ہیں۔وہ آپ کاروپیہ بڑی ایمانداری ہے اُس کار خیر میں لگائیں سے جس کے لیے آپ نے

دان دیاہے۔"

رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا جبڑا کمی قدر ڈھیلا پڑگیا تھا۔ اپنے ہا۔
منہ ہے اُسے سنجالتے ہوئے 'انہوں نے پچھ کہنے کی کوشش کی 'قیمَں نے بردی بے رخی ہے انہیں روک دیا۔
"رائے بہادر 'آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔ "مَیں نے زکھائی سے در وازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
رائے بہادر نے جیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھور لہ وہ طوعاً وکر ہا کرس کے بازووں کا سہادالے کر کڑ ہوئے 'توان کی پٹی پٹی پٹی ٹا گوں پر دھوتی کے پلتے ادھ موئی مرغی کے پُروں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اُن کی ذرا پگڑی ہوئے کہ جہ سے اللہ پگی ادر ہادا ہوئے کی دجہ سے اللہ پگی ادر ہادا ہوئے کی دبارے تھے 'منہ کے ایک کونے سے پان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا تھا۔
لعاب جنہیں وہ عرصہ سے چبار ہے تھے 'منہ کے ایک کونے سے پان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا تھا۔

رائے بہادر نے جوں توں کر کے الابچی اور باداموں کے لعاب کاایک لمباسا گھونٹ نگلا' اور بڑی لا سے بولے ''حضور' میں آپ کاداس ہوں۔ آپ نے جس سیوا کے لیے مجھے بلایا تھا' اُس کا تھم دیں میں ہرطرح، ہوں۔''

میں نے تخی ہےکہا''رائے بہادر 'کمارا ندر دیونرائن سنگھ کو پچاس ہزار کا دان دے کر آپ نے جو سیواکر فی وہ تو کرہی بچکے ہیں۔اب آپ گھر جاکر شانتی ہے سکھ کی نیند سو کمیں۔"

میری اصلی بات نسنی ان شنی کر کے سیٹھ صاحب جاتے جاتے در وازے میں رُکے 'اور پکار کر ایک ہار ک<sup>ہ</sup> وئی پرانی رٹ لگائی'' حضور 'میں آپ کا داس ہوں۔ آپ جس سیوا کا تھم دیں گے میں اُس کے لیے حاضر ہوں۔۔ اگلے روز میّں نے کمار اندر دیو نرائن سنگھ کو اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیااور کہلوا بجہا' شام کووہ کلب میں آئی رہے ہیں۔جو بات کرنی ہو وہیں کرلی جائے۔

شام کے وقت کمار اندر دیونرائن سنگھ کلب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں وہسکی کا گلاس اٹھائے دہ پر طمطراق سے میری طرف کیے اور لیک لیک کربولے''جناب اسٹنٹ کمشنر بہاور آ داب عرض ہے۔ آج کل بڑل پا طلبیاں ہورہی ہیں' کیجئے بندہ حاضر ہے۔ فرما نے کیا تھم ہے؟''

پہلے تومیں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا'لیکن جب دوسری بار انہوں نے اس طرح بلند آ جنگی ہے اپنی موجودگا اعلان کیا' تو میں نے خشک ساجو اب دیا''مسٹر سنگھ' میں دفتر کی با تیں دفتر ہی میں کیا کرتا ہوں۔کلب میں سرکالا با تیں کرنے کاعادی نہیں ہوں۔''

کمار اندر دیونرائن سنگھ نے غث غث کر کے وہسکی کا گلاس ختم کیا 'اور گردن جھٹک کر غصے سے بولے" إلى رے باپ میں ہے۔ رے باپ۔ بید ٹھاٹھ ہیں جناب کے اارے 'شکروار شکروار آٹھ دن تو آپ کی سروں ہے۔ ابھی سے دہاغ آٹا پرچڑھا ہواہے ؟"

میں نے اس بات کا کوئی جواب ند دیا۔ کمار صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے بار میں مجھے اور وہسکی کا ایک تازہ گا

مجردا کر لائے۔ میرے سامنے کھڑے کھڑے انہوں نے دو تین سانس میں گلاس خالی کیا' اور گرج کر بولے "اسٹنٹ کمشز بہادر کلب میں بات کرنے کے عادی نہیں۔ کمار اندر دیونر ائن سکھے کو دفتر وں میں حاضری بھرنے کی عادت نہیں۔اب بات بے توکیعے ہے ؟"

"مسر سنكم" بين في جواب ديا" آپ كل صحور سبح مير د فترين تشريف لاسكته بير."

کارصاحب نے تحقیر واستہزاہے بھر پور بڑے زور کا قبقہہ لگایا'اور چھاتی ٹمچلا کر بولے'' آپ کا یہ خاکسار کمشنر اور کلکٹرے نیچے کسی ٹٹ پُو نجحے دفتر میں نہیں جایا کر تا۔ یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔''

رے بیپ ن کے پہلور رس میں اٹھا اور بلیر ڈ کھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار

مانب فی و تاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے۔ پھر زک گئے 'اور پکار کر بولے،" مجھے غلطی سے سیٹھ بدری

پر شاد جمنج منیانه سمجھ بیٹھنا۔ ہاں۔ میرا نام کمار اندر دیو نرائن سنگھ ہے۔ ہاں۔"

جی طرح کی مسلمان چیکے چیکے نتھ گرہے جمرت کررہے سے اسی خاموثی ہے کہ اور لوگ نتھ گر میں واخل اور بھی ہورہ ہے۔ اُن میں اکثریت کسرتی جسموں والے غیر مسلم لا ٹھیالوں کی تھی 'جو ہر روز بردوان 'ور بھنگہ اور مونگھیر کی طرف ہے آ آکر نتھ گر میں خون کے کینسر کی طرح سرایت کررہے سے پولیس انسپکڑ بشیشر نا تھ سواری نے توجھے یہ کہ کر ٹرخادیا کہ یہ لوگ نتھ گر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے چو کیداروں کے اعز ہوا قارب ہیں جو ان سے ملئے ہر سال آتے جاتے رہے ہیں'لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر اُن کے کوئی رشتہ دار ہوتے 'تو یہ کچو نہ کچھ وقت تو اُن کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے بیکس یہ لوگ سمدار لا ٹھیاں' بر چھے' ہوائے اور گینتیاں اٹھائے ساراسارا دن گلیوں اور بازاروں میں مشرگشت کرتے سے 'اور سرِ شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی اٹھائے ساراسارا دن گلیوں اور بازاروں میں مشرگشت کرتے سے 'اور سرِ شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں منڈلیاں جا بجا کر ٹوربی زبان کے گئی گیت گاتے سے نشے میں دھت ہو کراچھلتے 'کودتے سے 'ناچتے سے دھولکیاں بجا بجا کر ٹوربی زبان کے گئی گیت گاتے سے نشے میں دھت ہو کراچھلتے 'کودتے سے 'ناچتے سے اور ساری ساری رات اس طرح دھاچوکڑی گیت گاتے سے نشے میں دھت ہو کراچھلتے 'کودتے سے 'ناچتے سے اور ساری ساری رات اس طرح دھاچوکڑی

ایک روزیم پند پولیس کا نشیبلوں کے ساتھ بائیسکل پر شہر کا گشت کررہا تھا تو دور سے دیکھا کہ ایک گلی میں ست نرائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جارہا ہے۔ اُس کے پیچھے چیچے چار پانچ لا ٹھیال سے 'اور دوچو کیدار بندوقیں گذھے پر سکھے تیز تیز چل رہے سے میں نے بندوق والوں کو للکار کر روکا 'اور اُن سے اُن کالا تسنس مانگا۔ یہ اُن کی این بندوقیں تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بڑی دیر کا لوچوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بڑی دیر کی لوچو کرتے رہے۔ میں نے بندوقیں ضبط کرلیں اور دونوں آ دمیوں کو بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے کے الزام میں کی کرکرایک سابھ تھانے بھجوا دیا۔

ساری رات تھانے میں بیٹھ کرمیں نے نتھ تکر کے تمام لا نسنسداروں کی فہرست تیار کی جنہیں بندوق یا رائفل یار یوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ تمیں ہندوؤں کے پاس بچاس بندو قوں اور آٹھ پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف دو مسلمانوں کے پاس ایک ایک بندوق تھی۔دونوں کے دونوں بٹائر ڈسرکاری ملازم تھے۔

میں نے پولیس انسکٹر بھیشر ناتھ تیواری کوساتھ لیااور راتوں رات ایک ایک لائسنس ہولڈر کے گو ان کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندولا کسنسداروں کی سات بندوقیں اور دور پوالور غائب تھے۔ اُن میں وہ دوبندوفیر اُن کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندولا کسنسداروں کی سات بندوقیں اور دور پوالور غائب تھے۔ اُن میں وہ دوبندوفیر شامل تھیں جنہیں آج ہی میں نے ست نرائن پانڈے کے جلومیں جانے والے دوغیر مجاز مشٹنڈوں کے بند محابندھایا 'پامال اور فرسورہ چھین کر ضبط کیا تھا۔ لا پتد اسلحہ کے متعلق اُن کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھا بندھایا 'پامال اور فرسورہ تھا۔ تھا، کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کب بھیجا ہے؟ کس کے پاس کے باتھ بھیجا ہے۔ رسید ہے؟ ۔۔۔۔۔ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

لا کسنسداروں کی اکثریت بڑے بڑے سیٹھوں پرشتل تھی۔اُن کے اسلحہ کی جانج پڑتال کے سلسلے میں بھا کی وسیع و عریض حویلیوں کے پچھ اندورنی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی الله کی وسیع و عریض حویلیوں کے پھر اندور فی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی الله کی اس کی مور تیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاندگا ا پاٹھ کا کمرہ تھا۔ سنگ مرمر کے اس کمرے میں مختلف دیوی دیو تاؤں کی مور تیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاندگا ا بت بھی نصب تھا۔ایک جگہ یہ بت سونے میں ڈھلا ہوا تھا۔اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے بھا سے لدی ہوئی چنگیر بڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔

جھنک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ جھول جھال کر اٹھتے ہیں۔

ال سیٹھ کے پاس نین بندوقوں اورایک ریوالور کا لائسنس تھا۔ نین میں سے دوبندوقیں غائب تھیں۔ نمرول کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ دوبندوقیں تھیں جوست نرائن پانڈے کے دوسا تھیوں سے ہم نے ای روزاینے قبضہ میں لی تھیں۔

میں نے ذراسخت کیج میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی دوبندوقیں غیر قانونی طور پر ست نرائن بانٹے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ میر سے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بورے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑھکے اور تھپ سے زمین پر پھکڑا مار کر بیٹھ گئے۔ اب اُس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بلاک چپ مادھ کی 'اور میر سے بے در بے سوالوں کے جواب میں گم سُم بیٹھا فقط اپنی گول گول آئکھیں گھما تارہا۔ میں نے پولیس انسکٹر کو تھم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آر مز ایکٹ کی مناسب دفعہ کے تحت فور آباضا بطر رپورٹ درج لرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی بیوی نے واویلا مجادیا' اور اپنی زنجیر کے ساتھ جھول جھول کر کھڑ ا ہونے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئی۔

اں ساری کدو کاوش کے بعد میرے پاس اب نتھ نگر کی اصلی صور تحال کے متعلق کا فی قرا کینی شہادت جمع ہوگئ تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی 'کہ نتھ گلر میں عنقریب ہندومملم نساد کاشدید خطرہ ہے۔ نساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے 'جس کامر غنہ کماراندر دیونرائن نگھ کا سکرٹری ست ٹرائن یانڈے ہے۔اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے غالبًا کمارا ندر دیو شکھ کو پچھ الحالداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصد بیہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجی ٹیشن کارخ سیٹھ جھنجھنیا ک سک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف چھیر دیا جائے۔ نقط مگر کے مسلمان بوی بے بسی سے بیہ نوشتہ بوار پڑھ رہے ہیں۔ اُن کی اکثریت بیحد خو فزدہ ہے۔ کچھ مسلمانوں نے ان خطرات کے پیش نظر اپنی مستورات در بچول کوروسرے محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے۔ نقق مگر میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے اجا تک بہت سے خطرناک قتم کے فنڈول کا جمگھٹانمودار ہو گیاہے۔اُن کی پچھ ٹولیوں نے نشے میں دھت ہو کر نماز تراوی کے دوران چند مجدول کے قریب ڈھول بجانے اور غل غیاڑہ مچانے کا وطیرہ بھی اختیار کر رکھا ہے۔ نتھ تگر کے ہندولائسنس ہولڈروں کی مات بندوقیں اور دور یوالور اُن کی تحویل سے غائب ہیں۔ان میں سے دوبند وقیں ایسے مشکوک کر داروں سے برآمہ وکی جوست نرائن پانڈے کی قیادت میں تیز تیز قدم کہیں جارہے تھے۔اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں باقی کا لا پت سلحہ بھی ست نرائن پانڈے کے ذریعہ شرپیند عناصر میں تقتیم نہ ہو گیا ہو۔ مقامی پولیس انسپکٹراوراس کا عملہ نتھ نگر لااں صور تحال سے حیرت انگیز حد تک لا تعلق اور غیر متاثر ہے۔اس کی وجہ اُن کی نااہلی اور بےحسی نہیں ہوسکتی' بونکہ یہ سب بڑے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں 'لیکن فی الحال ہیہ الزام لگانا بھی مشکل ہے 'کہ سازشی عناصر کے ماتھ اُن کی کسی قتم کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ان سب کوا ئف کے تمینظر میں نے کلکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ

مندرجه ذیل اقدامات کوفوری طور پر بروئے کار لایا جائے:

الف: نتھ مگر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے۔

ب: نق گر کے تمام لائسنس ہولڈروں کا اسلحہ فور اُتھانے میں جمع کروالیاجائے۔ ج کچھ عرصہ کے لیے کمار اندر دیونرائن اور ست نرائن پانڈے کا نقہ مگر میں داخلہ م دماجائے۔

د: در بھنگہ 'بردوان اور مو تکھیر کی طرف سے آئے ہوئے لا ٹھیالوں کے جھوں کو منتظ نتھ تگر سے باہر بھیج دیا جائے۔

ہ: مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤسٹر ملٹری پولیس کا ایک دستہ فوری طور پر نتھ مگر کے ا تعینات کیا جائے۔

میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلکٹر میری معاملہ فہنی اور نبش شناسی کی داددے گا 'اور میری کو بغیر کنج و کاؤ قبول کر کے اُن پر فوراً عملدرآمد شروع کردے گا 'لیکن سارا دن گزر گیااور کسی کے کان ' رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے ایک چیڑاسی میرے پاس آیااور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنج ' بولتے ہیں۔

بیور و کر لیمی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہو' تو چیڑ اسیوں کے ہا' جمجواباجا تاہے۔

میں وعلیم سلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلکٹر 'ڈی- آئی- جی اور ایس- پی بھی موجود ۔' کے منہ کسی قدر پھولے پھولے سے تھے۔

مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زورسے میز پر پٹنے اور غصے سے کہا،"ہم نے تم ایک نہایت معمولی اور چھوٹی می انکوائری کی تھی'لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا رپورٹ میں خواہ مخواہ رائی کاپر بت بنالائے ہو۔"

ڈی-آئی-جی نے زیادہ صاف گوئی ہے کام لیا 'اور کہا کہ یہ رپورٹ مربینانہ ذہن کی پیداوار ہے کے اپنے ذہن میں فرقہ وارانہ تعصب سایا ہوا ہو' اُسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات ہوئے نظر آتے ہیں۔

ایس-پی نے فرمایا کہ نُھ گر کی پولیس پر ہےاعثادی کااظہار کر کے مَیں نے اُس کی تو ہین کی ہے جس ہے معافی مانگنی جا ہیے۔

كلكثر مسٹر پریڈوالبتہ خاموش بیٹھے رہے۔

"مر"، میں نے کمشنر کو مخاطب کر کے کہا۔" نتھ مگر کی جو حقیقی صورت حال ہے 'اُس کا نقشہ میں نے ا

كات آپ كے سامنے ركھ دياہے۔اب اس پر سنجيدگ سے غور كرنا آپ كاكام ہے۔"

ال بات پر کمشز غصے میں آگر آپ ہے باہر ہوگیا 'اور گرج کر بولا''کیا تمہارا مطلب ہے کہ ہم صرف منخروں کا مجنڈ ہیں اور تمہاری بعیداز کار رپورٹ کے رطب ویابس پر سنجیدگ سے غور کرنے کی المیت نہیں رکھتے؟''

کمشز نے میری رپورٹ میری طرف سینیکی اور کہا" بیاناور دستاویز تمہاری اپنی تحویل ہی میں رہے تواجھاہے۔ در سر سر سر میں میں میں میں میں اور کہا تاہم میں اور ساتھ کی سے میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں میں می

مِن نہیں چاہتا کہ اسے فائل میں لگا کر متہیں سارے دفتر کا نشانہ تفحیک بنے دیا جائے۔"

اس کے ساتھ بی انہوں نے مجھے نق گر کے جارج سے سبدوش کردیا۔

اس میننگ سے فارغ ہو کر جب میں اُٹھنے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا''اور ہاں 'کمارا ندر دیو نرائن سنگھ کے ساتھ خواہ مخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔رائے بہادر بدری پر شاد جھنجھنیا کو ہر اسال کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ال دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھناہی مناسب ہوگا۔''

فیں نے اپنی رپورٹ چیکے سے جیب میں ڈالی اور پٹے پٹائے گئے کی طرح ڈم دباکر کمشنر کی کو تھی سے باہر چلا آیا۔ کلب تک پینچتے ہینچتے میرے وجو دہیں خوداعتادی کے سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ کر چکناچور ہوگئے۔ خاص طور پر کمشنر اور کلکٹر بڑے پڑھے 'عالم فاضل'جہاندیدہ' تجربہ کار اور منصف مزائ افسر سے۔ اُن کے ردعمل کے پیش نظر جھے رورہ کراپنے مشاہدے کی کو تاہی' اپنے فہم کی بجی اور نظم و نسق کے معاطے میں اپنی شدید ناابلی پر شرمندگ محسوس ہونے گئی۔ اندر ہی اندر ندامت اور خجالت کے پ ورپے ریلوں نے مجھے کچھے ایسے احساس کمتری میں مبتلا کردیاکہ دوایک روز میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت تک نہ کرسکا۔

بھاگپور کلب ایک نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفاب سے قبل ہی اس میں انواع و اقدام کی رونق لگ جاتی تھی۔ ایک جھے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کر تب دکھاتے تھے۔ دوسری طرف ہماری ہر کم لالے اور لالیاں وزن گھٹانے اور بھوک بڑھانے کا جتن کرتے تھے۔ ایک کہنہ سال پیپل کے کھو کھلے سے میں شوبی مہاراج کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویے اس پر سیندور 'مکھن' پھول اور حلوہ پوری کے خوادی کر عادی بڑی فراوانی سے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک جٹادھاری مہنت بڑی پابندی سے ان پڑھاوں کو سمیٹ لیتا تھا 'اور پر عادی کر سامنے بیٹے کر پاٹھ آر نہو کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ عورتوں' بچوں' بوڑھوں اور جوانوں کا ایک گروہ بی آکھیں بند کرکے پوجا میں مستفرق ہوجا تا تھا۔ پھر کہیں دور چیھے گھڑون کے ٹاپوں کی آواز آ ٹا شردع ہوجا تی گئی جوں جو ب ہے تا تھا۔ پھر کہیں دور چیھے گھڑون کے ٹاپوں کی آواز آ ٹا شردع ہوجا تی گئی جوں جو ب بین قریب بھٹی جاتی تھی تو مہنت جود یہ سے تکھول سے دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے بجاریوں کی محور ب ان تھا۔ گئی سے دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے سواروں کا جائزہ لے مین قریب پڑتی جاتی تھی تو مہنت جود یہ سے تکھول سے دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے سواروں کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا' کیا گئی ہری ادار کے جس سے بوری کی جوری کی اور آئی سے کی کراور آس بدل کر بیٹھ جاتا تھا۔ گئی دور سے آتے ہوئے گئی میں موڑ موڑ کر عبادت کا حق اداکر تے تھے 'اور آئی سے سے بیار کی ہی گرد نیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق اداکر تے تھے 'اور آئی سے سے بیار کی ہی گرد نیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق اداکر تے تھے 'اور آئی سے سے ٹاٹھ کے گئی النسل گھوڑوں دور سے تے ہوئے کہاں کی النسل گھوڑوں دور سے تھے 'اور آئی کھی گرد نیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق اداکر تے تھے 'اور آئی سے سے کہاری کو کہا گئی کو مور کی انسل گھوڑوں کی دور سے آتے ہوئے گور کی انسل گھوڑوں کی دور سے آتے ہوئے گھوڑوں کی انسل گھوڑوں کی دور سے آتے ہوئے گھوڑوں کی انسل گھوڑوں کی دور سے آتے ہوئے گھوڑوں کی انسل گھوڑوں کی دور سے تھوئے گھوڑوں کی دور سے گھوڑوں کی دور سے گھوڑوں کی دور کے گھوڑوں کی دور سے گھوڑوں کی دور کے گور کی دور کے گھوڑوں کی دور کے گھوڑوں کی دور سے گھوڑوں کی دور کے گھوڑوں کی دور کے گھوڑوں کی دور کے گھو

کے پاس رہی تھیں اور چند مجھ حوں کیبیاں کر کے اپنے ھوڑوں کوایڑ لگا کر میدان کے دوسرے سرے پر از بنگلے کے پاس پہنچ جاتی تھیں۔ بوڑھاکمشنر بھی غالبًا انہی کے انتظار میں اپنا پیلا ڈریننگ گاؤن پہن کر صبح سور۔ میں نکل آتا تھا'اوراپنے مالی کے ساتھ مل کر باغبانی کے شغل میں وقت گزار اکرتا تھا۔ وہ اس علاقے کا سب افسر تھا'اس لیے رانواور ٹونو بھی اُس کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کیا کرتی تھیں۔

نق محرکی رپورٹ کے متعلق کمشز سے ڈانٹ کھانے کے چندروز بعد ایک صبح میں نے رانواور ٹونو کے کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو سامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل سلے پجاریوں کی منڈل کسرتی نوجوانوں کا جمکھنا تھائنہ بھاری بھر کم لالوں اور ہانپتی ہوئی لالیوں کی قطار تھی۔ کمشز کے لان میں بھی ڈرینک گاؤن گلاب کے پودوں پر جھکا ہواد کھائی نہ دیتا تھا۔ سوری فکل آیا 'لیکن رانواور ٹونو کے گھوڑے ا جانب سے نمودار نہ ہوئے۔ میں تیار ہو کراپنے دفتر پہنچا' تو پجہری میں بھی مقدمہ بازوں کا کوئی خاص رثر و کیل وکلاء بھی خال خال نظر آتے تھے۔ میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ پچھ عرصہ بعد میرا کورٹ انسکٹر چند کا کے کر آیا 'تواس نے جھے تایا کہ کل رات نق تکر میں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نق تگر میں کر فیواور بھا گھور !

نق گریس فساد کی خبر میرے دل نے اس طرح وصول کی جیسے ماہ صیام کااۃ لین روزہ دار ہلالِ عید کو فؤر کہتا ہے۔ میرے نفس کی ساری کمینگی مسرت وانبساط کے تھیٹروں سے جوش کھا کھا کر سمندر کی لطیف جم طرح میرے وجود پر چھا گئے۔ بیورو کر لیک کا بے نام سا پِلا جو خفیہ طور پر میرے اندر بی اندر پرورش پار ہا تھا اُا انگڑائی لے کر جوان ہو گیااور دُم اکڑا کر 'چھاتی ٹھلا کر' تھوتھنی اٹھا کر باؤ لے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھول لگا' کہ ''دیکھا پھر؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔۔۔۔۔"

نتھ گرکی گلیوں میں خون تو نہتے مسلمانوں کا بہاتھا' لیکن اس فتح و نصرت کا سارا سہر امیری انا فقا اپنی باندھنے پر ممصر تھی۔مسجد میں تراو تک پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملہ تو نشتے میں چور مسلح لاٹھیالوں نے کیا قائلِ

ایک

میرا پھولا ہوائنس کچھ اس طرح دوُن کی لے رہاتھا گویایہ سب اُس کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں چار مسلمان شہید اور ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے قدر سے مایوسی ہوئی۔ کمشنر اور کلکٹر اور ڈی۔ آئی۔ ٹی اور ایس۔ پی کے تمریرُ غرور کو نیچاد کھانے کے لیے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ کشت وخون کی ضرورت تھی۔

نق گرک ال ایک واقعہ نے میری ذات کو افسرانہ و قاری بھٹی میں تپاکر بیور و کر لیمی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیاجو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور ضداضدی کے تیل سے چلتی ہے 'اور جس میں انفاس اور الملاک اور ناموں کا نقصان احساس کے پیانے سے نہیں ناپا جاتا' بلکہ چار قتل' ایک اغوا' بارہ خنجر زیباں' آٹھ آتشزدگیوں کا حمل جوڑ کر اعداد و شارکے گو شواروں میں ڈھال لیاجا تا ہے۔

مجھے ہوی تو تع تھی کہ جب کمشنر اور کلکٹر اور ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی کلب میں آئیں گے ' تو میرے ساتھ آگھیں چارکرنے سے شرمائیں گے اور کتر ائیں گے 'لیکن یہ امید بھی نقش بر آب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے۔ ٹینس 'بلیر ڈاور رم کھیلتے تھے۔ ''کوئی ہے ؟'''کوئی ہے ؟''کے نعرے لگا کر وہسکی اور جن اور رَم منگواتے تھاورا یک دوسرے کے ساتھ حسب دستور ہی ہی ہاہا کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھرر وانہ ہو جاتے تھے۔

انبی دنوں ایک روز نمشنر نے نتھ نگر کی متنازعہ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پر ثاد جھنجھنیا نے دار فنڈ میں ایک لاکھ روپے کا گرا فقدر عطیہ دیااور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تغمیر کا کام بغوان ثائشہ شروع ہو گیا۔

نق گرکے فنادکی فائل تو بہت جلد داخل دفتر ہو کر طاق نسیاں گی زینت بن گئ کین میں اپنی مستر دشدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیٹھار ہا۔ ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی تو نسبتاً کم تعلیم بیافتہ اور ٹامی ٹائپ کے روائی پولیس افسر سے 'لیکن کمشنر اور کلکٹر دونوں برے شاکستہ' مہذب' باو قار اور پڑھے لکھے آدمی سے۔ کمشنر بردا سجیدہ تاریخ دان تھا اور فرصت کے او قات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلکٹر فلنے کا طالب علم رہا تھا اور افسانی اور افلاتی اقدار پر اس کی گہری نظر تھی۔ کیا جی جی انہیں اس بات کا ایما نداری سے یقین تھا کہ نتھ گر میں ہمدہ ملم فیاد کا فدشہ محض میرا فرضی واجمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپورٹوں نے واقعی ان کی آبھوں پر ایسی مضوط پٹی باندھ دی گئی کہ انہیں اس فیاد کا فدشہ محض میرا فرضی واجمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپورٹوں نے واقعی ان کی آبھوں پر ایسی مضوط پٹی باندھ ان میں اس فیاد کا کوئی شائبہ تک بالکل نظر ہی نہ آتا تھا؟ کیا پھھ ایسی دوسری صلحیت تھیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس مور تحال کو جان ہو جھ کر نظر انداز کر رہے ہے ؟

کچھ عرصہ تویہ سوالات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے 'لیکن جیسے جیسے انگریزافسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا'ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔

اگریزانسرائی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متدن اور منصف مز اج اور بااخلاق کیوں نہ ہوں 'ان کے سامنے ایک اور بالادی ایک اور بالادی ایک اور بالادی

برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور محبت ہیں ہر چیز جائز ہے' ای طرح اس مقصد کی بر آوری ہیں جھائی سب پچھ طال تھا۔ ذاتی تہذیب و تدن 'انصاف پیندی اور اخلاقی القدار کو اس بنیادی نصب العین کیا حاکل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نتھ گر کا واقعہ رونما ہوا 'اُس وقت برصغیر میں برٹش حکومت طرانا خطرت میں گھری ہوئی تھیں۔ مشرق ہمان خطرت میں گھری ہوئی تھیں۔ مشرق ہمان فصرت کے دُکے بجاتا برمائک آبہانی تعالی ہوئی الاماک آبہنی کا گھرس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے صالات میں بھا گھور کے اگریز افرول کو اپنے راج کی مصلحت اس میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قبت پا ہندووں کی خوشنودی اور خیر سگائی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمارا ندر نرائن سکھ کے طال سننے پر تیار سے کیونکہ وہ رائش ہوئی اسیوک سنگ کا مربر آوردہ لیڈر تھا اور نہ ہی وہ ست نرائن پائٹ کہا ہو جہ بھی گونکہ کا مرغنہ تھا۔ اگر چہ رائے بہادر بھی سب کی گئی گئی کہ وہ بیاں ہوئی تھی کہ وہ لا تعداد ہندہ غنڈوں کے لاؤلگر کا مرغنہ تھا۔ اگر چہ رائے بہادر بہ جہنمی ایک وہ سے ماک کی مور تیاں سجا کر رکھتے تھا اور چہ بھی ہی کا ترا اور دمتر سے اسی کر رکھتے تھے اور دار فنڈ میں بڑی عقید ت سے گاندی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور دار فنڈ میں بڑی چیندہ بھی دیے تھے اس لیے وہ بھی فی الوقت انگریز افروں کی آبھ کی کا تار ااور مقامی انظامیہ کے رائ دلار اللہ اور عزت و ناموس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک اور میں بتھ گر بھی بوی آسانی سرائے تھے۔ اس کے جو در بیں نتھ گر بھی بوی آسانی سے ساسکتے تھے۔

کین ایک برس کے اندر اندر جب ہواکار خ بدلا 'تواگریز کی حکمت عملی نے بھی گر گٹ کی طرحہ تبدیل کر لیا۔ جو لائی 1942ء میں کا گھرس کی ورکنگ سیٹی نے واردھا میں اپناوہ ریزولیوش پاس کیا ہے میں "ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک" (Quit India Movement) کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کر طانیہ ہندوستان کا اقتدار فور آہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے 'ور نہ افتدار زبر دست عوائی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد سے گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبر دست عوائی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کا مگری لیڈر "Do or Die" یعنی "کریں میں کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کاراستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔

7اگست 1942ء کو جمیئی میں آل انڈیاکا گرس ورنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا 'جس میں وار دھاوا India ریز ولیوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اُس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائش کمرے کا ایرآمدے میں میرے کلکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انظار کر رہی تھی۔ سنر پریڈو برئی ہنس کھے اور خوش اور خوش انکسی نتھ گر کے سانحہ کی وجہ ہے ہمارے یا ہمی تعلقات میں کی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انکسی نتھ نگر کے سانحہ کی وجہ ہے ہمارے یا ہمی تعلقات میں کی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انکسی وہ خود مجھی میں میرا شریک ہونا لازمی ہے 'اس لیے وہ خود مجھی آئی ہیں۔

ین دوسرا کی میجرجوکی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک فوتی میجرجوکی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک فوتی میجرجوکی خاص ڈیوٹی کم بیٹل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے جس کے ہم چار وں افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر آل انڈیا اگری ورکٹگ کمیٹی کے جمبئی کے اجلاس نے "ہندوستان چھوڑدو" ریز دلیوشن کی تو ثیق کردی ' تو کا تکرس کو غیر قانونی ماعت قراد دے کر تمام بوئے بڑے لیڈروں کو فور اگر فقار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر برز مین ردیوٹ ہو جا ئیں گئے اور عوام کو تخریجی کارر وائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ سپیش کمیٹی ایسی ہی صور تحال کا مامناکر نے کے لیے قائم کی گئی ہے۔

مٹر پریڈونے مجھے ناطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مٹرٹی پی ٹھ کو ہرگز نہ دوں۔ مٹرٹی پی سنگھ بھی آئی۔ س۔ایس کے افسر سے 'اور مجھ سے پانچ برس سینئر سے۔ پچھ عرصہ قبل واگر پرانسروں کی تاک کا بال سے۔نقہ گر کا چارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپر دکیا گیا تھا' کیکن اب رلتے ہوئے احول میں صور تحال بھس ہوگئی تھی۔

8اگرت کو جمیئی میں آل انڈیا کا تگر س ورکنگ سمیٹی کے اجلاس نے Quit India قرار داد کی تو یتق کردی۔
انڈی ٹی پنڈت جواہر لال نہر واور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کیں۔ 9 اگست کی صبح یک بنات سے سرپرآ وردہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہوگئے۔ باتی یکٹووں کا گرس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بہت سے سرپرآ وردہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہوگئے۔ باتی یکٹووں کارکن دوپوٹ ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل وغارت اون ور دور بشت انگیزی کا دور دور بھر بر اور فرون ہو گیا۔ بھا گھور کا ضلع اس طوفان کی لیپ میں بولی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بھر سے بولے ایک اور کی گرائی گا گریز فاندانوں کو جمع کر کے بھا گھور کلب میں کیجا گیا۔ پھر ایک سٹیر جہاز خالی کرائے دریا کے عین بغد مارٹ گورافون کی گرائی میں نظر انداز کر دیا تاکہ اگر مقامی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کا گرس جوم جگہ در سے اگریز فاندانوں کو اس میں بٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کا گرس جوم جگہ ہے کٹ کر الگ تھلگ رہ گیا۔ ہڑ تالوں کی وجہ سے کھانے ہینے کا سامان کمیاب ہو گیا 'اور کلب میں محصور آگریز مارٹ کو اگل تھلگ رہ گیا۔ ہڑ تالوں کی وجہ سے کھانے ہینے کا سامان کمیاب ہو گیا' اور کلب میں محصور آگریز میارٹ کو بیا دائوں کو رجہ سے کھانے ہینے کا سامان کمیاب ہو گیا' اور کلب میں محصور آگریز می بین کا بیٹر نے آکر کلب کی گراؤنٹ کی بین کا بیٹر نے آکر کلب کی گراؤنٹ کے بین دور جذبات سے سیسک کی دور نے لیس۔

اس تحریک کے دوران بھاگلیور کے ضلع میں تشر داور تخریب کاری کے جو دا قعات رونما ہوئے 'اُن کی نوعیت کھاں طرح کی تھی

ایک پولیس کا شیبل کو جان سے مار کر یو نین جیک میں لپیٹ کر درخت سے اٹھادیا گیا۔

دوچوکیداروں نے ملازمت سے استعفیٰ دینے سے انکار کیا 'تواکیک کی ناک اور دوسرے کے کان کا۔ 2-

جگہ جگہ ریل کی پٹر ی کو اکھاڑنا'اور ریل کے میلوں کو مسمار کرکے وہاں سرخ جھنڈیاں لگانا تاکہ راِ حادثوں سے دوحیار نہ ہوں۔

میلیفون اور ٹیکیگراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کا ٹا۔

ریلوے سٹیشنوں' تھانوں' ڈاکخانوں' سرکاری دفتروں' پکھریوں' مال خانوں' ٹرزانوں پر حیلے کرنا'لڑا آتش کرنا۔

عدالتوں میں تھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنااور مقدمات کی مسلوں کو درہم ہا ضائع کرنا۔

ریل گاڑیوں میں بغیر مکٹ کے سفر کرنااور جگہ جگہ اور بار بار گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو تھنچانہ انکم نیکس 'سیلز ٹیکس' مالیہ 'آبیانہ اور دوسرا ہر قتم کا ٹیکس حکومت کوادا کرنے سے اٹکار کرنا۔ ہڑتالیس کرنا' اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والی د کانوں اور بدیش مال کی د کانوں اور گوداموں کولوٹااور ہا کالجوں اور سکولوں کوز بر دستی بند کروانا۔

سركاري ملازمون كاحقه پاني بند كرنا\_

برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پراپنا قومی نظام حکومت قائم کرنااور چلانا۔

کا غذے نوٹوں کو رد کرے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرناکہ انگریزی کر نبی کانظام مط ناکام ہو جائے۔

بھا گلور کے ضلع میں یہ تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے اکین رفتہ رفتہ تحریک کاللہ کیا اور حکومت کا لیّہ بھاری رہا۔ اس ایجی ٹمیشن میں پولیس اور فوج کی فائزنگ سے سارے صوبہ میں جا اور حکومت کا لیّہ بھاری رہا۔ اس ایجی ٹمیشن میں پولیس اور فوج کی فائزنگ سے سارے طور پر اجا کا محد کا ان کا صحیح شار نا ممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں چیش چیش تھے 'ان پر سزا کے طور پر اجا کیا گا۔ صوبہ بہار کے آٹھ ضلع کے 170 دیہات سے ولا کھ 78 ہزار روا اجتماع کے 170 دیہات سے ولا کھ 78 ہزار روا اجتماع کی جان کے طور پر وصول کی گئے۔ اس میں بھا گلور ضلع کے 24 گاؤں کا حصد ایک لاکھ روپیہ تھا۔

## اليس ڈی او

بھاگلور کے بعد مجھے ضلع گیامیں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔

گیا کے شہر میں دو چیزیں قابل دید تھیں۔ایک تو بُدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے پنچے تپیا کرکے مہاتمابدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔یہ ایک آ دھے کالے ' آدھے گورے' نیم چیز' نیم بٹیر قتم کے انگلوانڈین تھے' جن کا اپنامشغلہ شراب پینا تھا'اور اُن کی بھدی می فربہ اندام منہ پھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔اس کا رِخیر میں ان کی دوجوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کہاتھ بٹایکرتی تھیں۔

ادرنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑاتھا' کہ جھے یوں محسوس ہواکوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دہانے کی کوشش کر دہاہے۔ میں نے گھراکر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مو چھوں اور سفید بھوؤں والاایک کالا بجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے 'اور میرا سراٹھا کرائس کے نیچے ایک موٹی می گدی ٹھونس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیادرنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشن ایبل تجام ہے 'جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے ایس ۔ ڈی ۔ اوصاحب کی شیوکرنے آباکر تاہے۔ میں کچھ حیلہ بہانہ کر کے اے ٹالنے لگا' تو میرا ہیڈار دلی شیمونا تھ تیواری جو کہیں آس پاس بی منڈلار ہاتھا' کھٹ سے نمودار ہوا' اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔"جبور فکرنہ کریں۔ اس جگہ کا ایبا ہی دستور ہے۔"

پہدرام جام نے شیو کرتے کرتے جھے اطلاع دی کہ وہ خالص ''کورمٹٹی بالبر" ہے اور عرصہ بیں سال سے ماحب لوگوں کو مونڈ نے میں مہارت رکھتا ہے۔ اُس نے مجھے مسٹر آئف' مسٹر مارٹن' مسٹر جوائس' مسٹر فشر وغیرہ کے دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اور نگ آباد کے منصف' سب جج سب رجہٹر ار' سب ذئی کلکٹر' ڈی۔ ایس۔ پی'کورٹ انسیکٹر' سٹی مجسٹریٹ' سب اسٹنٹ سرجن 'اسٹنٹ سول سپلائز آفیسر' سب المیکٹر آف سکولز گورمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز ڈول سکول کی ہیڈ مسٹرس کے جملہ خصائل واطوار کے منعلق بھی ہوئی تفصیلی معلومات مہم پہنچا کیں۔

مہلے روز سارا دن شمبو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نے ایس- ڈی- او کے لیے مقامی دستور کی تغیل میں کلکر سے ملاقات دستور کی تغیل میں کلکر سے ملاقات

کرنے گیا'شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہواایک بڑا سا چھابالال کرتی ہوئی مرغیوں کا لیک ٹوکرا پہلے ہے موجود ہے۔

میرے استفسار پرهمیموناتھ تواری نے بتایا کہ یہ بھی اس جگہ کا دستور ہے۔جب مجھی الیں۔ ڈی ادر بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں' سوٹھور انڈااور بیس ٹھور مرفی لازی اپنے سنگ لے جانا کلکٹر میم صاحب بہادر کواورنگ آباد کا مرفی انڈابہت پسندہے۔"

"بیانڈے اور مرغیاں کہاں ہے آئی ہیں؟" تی نے دریافت کیا۔

" جبور سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج تھانہ او براکی باری تھی۔ "فم تیواری نے وضاحت کی۔

میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کواپے ساتھ جیپ میں بٹھالیا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھاندان اور نگ آباد سے پندرہ میں میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اُس وقت تھانیدار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ بائد درخت کے پنچ بیٹھے تھے 'اور دوحوالاتی کنویں سے بالٹیاں بحر مجر کر اُن کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کرد ہا تھا' اور چند دیہاتی جو اپٹی شکا یتوں کی رہور کروانے آئے تھے' ایک طرف دھول میں بیٹھے کھیاں مار رہے تھے۔

مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانیدار نے یہ دسد
ایک بنئے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کاڈپو تھا۔ ہم نے اس بنئے کو تھانے طلب کیا تو
کہ شاید بچھ انڈے گندے نکلے ہوں یا مرغیاں خاطر خواہ طور پر فربہ نہ تھیں 'اس لیے حفظ ہاتقتم کے طور
ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑو گاور تازہ مٹھا کیوں کا ایک تھال بھی لیتا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیر،
صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ او براآنے والے سرکاری افسران کی خاط
کافریفنہ بھی تھانے کی طرف سے اس بنٹے کے سپر دوتھا۔ اس خدمت گزاری کے عوض اسے اپ ڈپو
تیل بلیک کرنے کی کھی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی محرکر تا تھا۔ دام بھی من مانے وصول
ز فیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی پید طولی رکھتا تھا۔ تھانے میں اُس کے خلاف ہر وقت چندر پورٹیس ز بو
تھیں جنہیں تھانید ارنگی تکوار کی طرح و قافو قان سے سر پر لاکا تار بتا تھا' تا کہ بنٹے کا جذبہ خدمت کی اُنہ ہونے یا ہے۔
نہ ہونے یائے۔

تھانے کے ریکار ڈسے میں نے بنئے کے خلاف تین "زیر تفیش" شکایتوں کو برآمد کیا اور سب ڈ ا کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر با قاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلکٹر سے کوئی بات پوچھے وہاں گیا 'تووہ دونوں پاوک میز پر پیارے بنظ خوش گپیوں میں مصروف تھا 'اور ساتھ ہی ساتھ اُس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی بڑی

باتعه صاف كرربا تفاله

مرفی اندا دورہ وہ ہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علادہ او براکا تھانید اراور بھی گی لحاظ سے ہرفن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افقادہ علاقہ کے دورے پر گیا۔ یہ مقام کھیوں اور مچھر وال کے لیے مشہور تھا اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھر دانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریٹ اوس باکس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں اکین مچھردانیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجورا مجھر دانی لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجورا مجھر دانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانیدار نے اپنی چارپائی بچھلے برآمدے میں بچھا کی۔ لیٹے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مجھر وں نے چاروں طرف سے زبر دست پورش کر دی۔ وہ قطار در قطار ہیں ہیں کرتے ہوئے آتے تھے اور اس قدر بےرحی سے کا شیخ تھے جیسے کوئی د کہتے ہوئے انگارے چھے سے دراجر تھانیدار کے دانوں کی طرح موٹے میرا تو براحال ہورہا تھا اکین عقبی برآمدے سے برابر تھانیدار کے اٹھالا کھاکہ مسل رہا ہو۔ مچھر دوں کے حملے سے میرا تو براحال ہورہا تھا اکین عقبی برآمدے سے برابر تھانیدار کے کہون خرافوں کی آواز آربی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دید پاؤں اٹھ کر اُس کی طرف جھائکا 'تو و یکھا کہ تھانیدار صاحب کی چارپائی پر اُن کی مجھر دانی بڑی آن بان سے تی ہوئی ہے 'اور چار مقامی چو کیدار اسے چاروں کی فراسے تھاے بالکل بے جس و حرکت پھر کے ستونوں کی طرح ایستادہ ہیں۔

فرض شای ادر خوش مذبیری کے باب میں رفع شنج کا تھانید ار بھی اپنی مثال آپ تھا۔

رفع تنج بڑا قصبہ تھا'اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ اُن دنوں صوبہ بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق عماد پوری کے کلام کاخوب چرچا تھا۔ اُن کی رباعیوں کاایک مجموعہ شائع ہو کر کافی مقولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفق رفیع تنج ہی میں رہتے ہیں' تو دل میں اُن کی زیارت کا ٹوق بیدا ہوا۔

ایک روزر فیج گنج کا تھانیدار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ میں ایک صاحب شفق عماد پوری معائد کرنے آرہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنا اور بھی کہد دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری دیتے ہیں۔ میرے پہنچ تک وہ ان کا اتا پتا معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا۔ بلی کے بھاگوں چھیز کا ٹوٹا۔ را توں رات پولیس کے بیابیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگیا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لاکر تھانیدار صاحب کے دورو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں کے روزو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں بین اگلہ وہ جھے جانتے نہیں ہیں، تو تھانیدار نے بوی تفصیل سے اُن کی ولدیت 'جائے سکونت 'درید کمعاش 'سیاس وگانات اور دیگر کوا کف کا اندران کر کے ایک فائل کھولی' اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاض ہونے کایابند کرویا۔

انگے روز دو پہر کے قریب تھانے کی انسپکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانید ارسے دریافت کیا مکہ کیاا نہوں نے معلوم کرلیاے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ "حاضر خفنور۔" تھانیدار صاحب نے المینش ہو کرجواب دیا'اورا یک سنتری کوزور سے پکار کر کہا" گ ترت حاضر کرو۔"

آنافانا ایک طرف ہے دو تین سپاہیوں کے نرنے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفیدرین البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چار خانے کا تہبنداور لمباسفیدگر تا پہنا ہوا تھا۔ سر پر ململ کا درا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے ہے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ ٹم صاحب ہے آنکھیں چار کے بغیر ہی وہاں ہے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا 'اور آگے بڑھ کر سلام کبا صاحب کو ثقلِ ساعت کا عارضہ تھا'اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانیدار لیک کر آگے بڑھا اور اہا کے کان کے پاس لاکر ذورہ چیا۔ "ابے سخجی۔ ایس۔ ڈی۔ اوصاحب بہادر ہیں 'سلام کرو۔ "

مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفّق صاحب کو جیپ میں بٹھا کرا' کے گھرلے گیا۔ بڑی منت ساجت ہے اصلی ماجرا انبایا'اور ''ادبی دنیا'' کے چند پر پے اُن کی نذر کئے جن میں

ے تھرنے لیا۔ بڑی منت ساجت ہے اسمی ماجرا سنایا اور ''ادبی دنیا'' کے چند پر پے اُن کی نذر کئے جن میں کچھ افسانے جھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانیدار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا' تووہ مُ اور فرمایا'' منجے کے ناخنوں کی طرح اب تو بید دعا بھی ما نگناچا ہے کہ خداالیں۔ ڈی۔او کوادیب سے ملنے کا شوق نہ

اس حادثہ کے بعد میں جب بھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا'انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی ایک بار میں اُن کے ہاں پہنچا' تو وہاں ایک ہند وکوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپناکلام سایا۔ ہند وکوی۔ ترنم کے ساتھ اپنی چند کو یتا کیں پڑھیں۔اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور بولے" اچھا،اب آر

کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا' تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا" آپ مانیں۔ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکن' فرمانے کے متزادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سبے مقرر کواسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہابکتا سٹیج پر پیدھار کر کتھا بکیں گے۔"

شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا' کہ شام کے وقت اگر کوئی میز بان بیہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک تواس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں'کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکڑناڑ ایکاراجا تاہے۔

اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزراتھا' کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا۔ اُس میں لکھا قار تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہے ہ تین ماہ بعد سہرام کا چارج لے لو۔اگر تین ماہ کا نوٹس کا فی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ جھیجو' تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری کولا کے مطابق متعین کردیا جائے۔ سہمرام کی سب ڈویژن آرہ کے ضلع میں واقع تھی۔اس ضلع میں مسلمانوں کے کی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں' قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سیداحمد شہید بر بلوگ' حضرت شاہ آسلمبیل شہید' محضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کل اور کی دوسرے اکا بر کے چند خطوط بھی دکھائے جو اُن کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آرہے تھے۔ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا'جو 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ بھی تھا'جو 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا' اسے کوئی گزند نہ کہنچی تھی۔ای زمانے کا ایک اور تعویذ کھول کرگلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔اس میں درج تھا:

الله جی مہاراج ظفر کے سرتاج مُوا فرگی تاراج

سہرام شہر کے بیجوں چ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈٹرنک روڈ گزرتی تھی۔اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا،جس کی سیڑھیوں پر ہر شام اچھافاصامیلہ سالگ جاتا تھا۔ایک کنارے پر ہندورا چوتوں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں۔دوسری جانب پھان ملمان پھیکڑا مار کر حقہ گڑ گڑاتے تھے۔ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے 'جو صاف سخرے کپڑے پہنے' کنگھی پئی سے آراستہ کانوں میں پھول سجائے' ناز نخرے دکھاتے' کو لہے منکاتے' پان چباتے تالاب کے در میان والی سیڑھیوں پراٹھکیلیاں کرتے ہوئے منڈلا یا کرتے تھے۔

شیر شاہ موری کے مقبرے کے اردگر د جتنی زرعی اراضی تھی 'وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے بغیر من تھی۔ شاہ صاحب ایس۔ ڈی۔ او بھی سہرام میں اپناوقت پوراکر کے بغیر ابدی ہوتا تھا'سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اُس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی برکاری زمین کا پچھ حصہ بخشیش کے طور پر اپنے نام طویل شکے پر منتقل کر والیتے تھے۔ چنانچہ اب اُن کا شار شہر کے ایجے فاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وار ڈسے سہرام میونسپائی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعد گی سے نام در ہور ہے تھے۔ ایس۔ ڈی۔ او کے دفتر میں ایک کا نفیڈنشل فاکل تھی 'جس میں تقریباً ہم ایس۔ ڈی۔ او کی یہ پُرزور سفادش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈارولی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں ''خان مادب''کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔

درمیانہ قد' چھج وار تھچڑی واڑھی' کلف سے تازہ دم طرے والی ٹوپی' چست اچکن' اس کے پنچے وضعدار قوند' ٹک پائینچوں کی سفید شلوار ' تمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی' کندھے پر شالی رومال' آٹکھوں میں جلالی قتم کی مرخی'چرے پرخشونت گزیدہ می متانت .....سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے یہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہز ار ی دو ہزار ی درجے کاسردارا بھی ابھی کسی مغلیہ دربارے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔اُس کے چہرے پرمگراہرا مجھی بھول کربھی گزرنہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اُس کا انداز درباری 'الفاظ کُقیل اور لہجہ گر جدار ہوتا تھا۔

اگر میں بھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہاہوتا تھا'اور کوئی ملا قاتی آ جاتا تھا' توالطاف حسین شاہ انہیں پر کہا کر دیتا تھا' کیہ ''صاحب بہادراس وقت امورسلطنت میں مصروف ہیں۔''

کچہری کاوفت قریب آتا تھا' تو وہ ہڑی راز داری ہے سرگوشی کر کے مجھے خبر دار کر دیتا تھا،"حضور نزول کی ساعت آگئی ہے۔"

ایک روزییں دفتر مین بیٹاکام کررہا تھا۔الطاف حسین شاہ نے آہتہ سے کہا" حضور والا کوامور سلا جب کچھ فراغت یابی ہو' تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چاہتاہے۔" "میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آناہے ؟" میں نے یو چھا۔

"حضور حاضر ہیں۔"

"ا نظار كروانا مناسب نہيں۔"ميں نے كها" انہيں البھى لے آؤ۔"

الطاف حسین شاہ کمرے ہے باہر گیا۔ ہیڈار دلی کی پیٹی اتاری۔ کمر کے ساتھ سبز ململ کا پڑکا باندھا۔ کذ شالی رومال ڈالا اور واپس آکر مجھے جھک کر سلام کیا'' حضور بندہ بلدیہ سہمرام کا میونیل کمشنر حاضر خدمت ہے۔'' میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کرسی پیٹس کی اور کوئی آدھ گھنشہ تک ہمارے در میان سہمرام' کمیٹی کے پچھے مسائل پر بڑائپر مغز تباد لہ خیالات ہوا۔ اس انٹر ویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ اواکیا ملاکر رخصت ہوا اور ہیڈار ولی کی پیٹی باندھ کر پھراپنی ڈیوٹی پر ایستادہ ہو گیا۔

سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبدالکریم خاں نام کے ایک اور مرغ زرین بھی نے صاحب سب ڈپٹی کلکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے 'اور پورے تمیں برس کی سروس کے بعد گا عبد ہ جلیا ہے ۔ میائر ہونے والے تھے۔ ساری عمراُن کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زمت گا تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کاساتھ ویے سے صاف انکار کردیا۔ الله کی تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کاساتھ ویے سے صاف انکار کردیا۔ الله گیسی لان نیول 'لاف زیول ' چائے پر چائے بینے ' پان پر پان چبانے ' اور میز پر سر ٹکاکر او تکھنے میں اس قدر مصروف رہے کی دوران اُل کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی ٹائم ہی نہ ماتا تھا ' لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران اُل کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی ٹائم ہی نہ ماتا تھا ' لیکن اپنی مازی سے اختیار کپکی طاری ہو جائی ۔ دل ودماغ پر ایک آرزو الی شدت سے چھاگئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپکی طاری ہو جائی ۔ دل ودماغ پر ایک آرزو الی شدت سے جھاگئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپکی طاری ہو جائی ۔ دل ودماغ پر ایک آرزو الی شدت سے جھاگئی تھی جس طرح ایسی کو خان صاحب " کا خطاب مل جائے۔ اس کی تمنا تھی کہ پیشن پر رخصت ہونے سے پہلے کسی طرح آن کو ' خان صاحب " کا خطاب مل جائے۔

" جناب عالی۔ "غبدالکریم خال صاحب فرمایا کرتے تھے" خاکسار نے ساری عمر خون پینے ایک کرے کو عالیہ کا حقِ نمک اداکیا ہے۔اب اگر بے خطاب کے لنڈ دراہی گاؤں واپس چلا گیا' توانگشت نمائی ہوگی کہ لونڈادم میں بال سفید کراکے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی!اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے'اُں ا

فاكسادك برلانے سے شرما تاہے۔"

ان دنوں سرفرانس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گور نر مقرر ہو کرنے نئے آئے تھے۔انہوں نے اپنے کو دوستوں کے ساتھ کرس منانے کے لیے رہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہسرام سے پچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا یہ ایک پُر فضا مقام تھا، جس کی تشخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ رہتاس کے درمیان جنگ معرکوں کے عجیب وغریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ اگریزافروں میں بہاں کی شکارگاہ بڑی مقبول تھی' اور صوبے کا گور نر ہر ووسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کیے لگا کہ تا تھا۔

عبدالکریم فال صاحب کے کان میں سرفرانس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی ' تو وہ میرے سر ہوگئے کہ
ال بار گورز کے کیمپ کا پوراا نظام اُن کے سپر دکیا جائے۔ سب ڈویژن کے باتی سب افسروں نے اُن کے اس
مطالبے کی شدید خالفت کی اور دل کھول کر خداق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری بحیے خال صاحب کی نااہ کی ' ستی '
کافل' کام چور کی اور تن آسانی کی جملہ تفصیلات سے از سرفو آگاہ کیا' اور گور نر کیمپ میں کسی بدا نظامی کے خطر ناک
مواقب ہی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی' لیکن میں نے کیپ کا چارج عبدالکر یم صاحب ہی کو اقب ہے بھی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی' لیکن میں نے کیپ کا چارج عبدالکر یم صاحب ہی کیا بجائے گا' کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور زمینداروں ہے کسی قتم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا بجائے گا' کہ گانتی اور کچھ ناگفتی داد عیش دے کر بندی خوش رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و کہم گفتی اور کچھ ناگفتی داد عیش دے کر بندی خوش رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و کہم گفتی اور کچھ ناگفتی داد عیش دے کر بندی خوش رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و کہم گفتی اور کچھ ناگفتی داد عیش دے کر بخر میں افتام پر وہا کیا میں میں بہر ہوجاتا تھا۔ اصلی آرائش کا ہر ممکن خیال در میمان خانے کے رجٹر میں افتام کے میں کہ بندوں اور راشن ڈیو ہولڈروں سے میں مان نے کے رجٹر میں اور اُن کیسوں اور راشن ڈیو ہولڈروں سے میں مان نے خانے دوسر کر تا تھا۔ چندوں کر تا تھا۔ چندوں کا کہھ حصہ بلوں کی ادا گئی پر صرف ہوجاتا تھا' باتی ساری پونجی بڑی کی آری تھی۔ نظم کو خطر کر کو تھی۔ اُدر کر تھی۔ گرم کرتی تھی۔ میں کہ بیگر مرکرتی تھی۔ میں کہ بیگر مرکرتی تھی۔ اُدر کو تھی۔ بیگر کر کو تھی۔ بیگر کر کر تو تو کر تو تھی۔ بیگر کر تو تھی۔ بیگر کر کر تو تو تو تو تو تو تو ت

میری شرط من کر عبدالکریم صاحب سوچ میں پڑھے 'اور نہایت سنجیدگی اور ہمدر دی ہے بولے ''جناب ہالی! اُپ کا حکم سر آنکھوں پر 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اساف کو سالہا سال سے مفت خوری کی چاٹ گلی ہوئی ہے۔اس نے بندوبست پر وہ ضرور بدکیں گے اور لاٹ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجھائی سے بازنہ آئیں گے۔ نناب عالی افاکسار فکر مندے کہ آپ کی نیک نامی پراس وجہ سے خواہ مخواہ کوئی دھبہ نہ آئے۔''

میں نے اُن کی ڈھارس بندھائی' کہ بل تولاٹ صاحب ہی اداکریں گے۔اس وجہ سے کسی پر کوئی آپنے نہ اُئے گی۔البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کو تاہی یا خرابی واقع ہوئی' تو پچھ عجب نہیں کہ انہیں پنشن سے

بھی ہاتھ وھونا پڑجائے۔

عبدالکریم صاحب نے ایک مجھ مجھ کے دوران وہ جن انظامی صلاحیتوں کو بچابچاکر رکھتے آئے نے اللہ دے اور بندہ لے۔ اپنی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی صلاحیتوں کو بچابچاکر رکھتے آئے نے اوہ انہیں اس حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی پٹاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگتا ہے۔ بر پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں' خاکر ویوں' قلیوں' مالیوں اور بہشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی ٹٹا سلوا کیں۔ وہ زمانہ اگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے جپلے انہوں نے اس (کا میں عبدالکریم خال کی انشان عام کر رکھا تھا۔ چہ چل کی پیروی میں عبدالکریم خال نے اللہ مہمانوں کے استقبال کے لیے بہی دکش خوش کن نشان وجع پیانے پر اپنایا۔ نیلی در دیوں کے آگے پیچھاور کٹا "ک" کے سفید نشان بوی خوش اسلوبی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹو پیوں پر بھی دا کیں با کمیں یہی نشان تھے۔ رہتا کہ کی د شوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کے اس مرتا پا"ک" کے سفید نشان والے نئے کیٹروں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکووں رنگین بل کی صورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے جیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدست سجا کے جائے اس کی صورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے جیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدست سجا کے جائے اس کی کو دورت میں بین ویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے جیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدست سجا کے جائے اس کی کو دورت میں بین ہوئے تھے۔ صبح شام' دن' دو پہر جس طرف بھی نگاہ اٹھی تھی' ہر جانب ا

چھوٹے تھے 'اور کافی بلندی پر جاکر ٹھاہ کر کے بھٹ جاتے تھے۔ راکٹ بھٹتے ہی اُن سے رنگ برنگی بھلجھڑیوں کی بھوار برسے لگتی تھی 'جوبڑی نفاست سے "V" کی شکلیس بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضامیں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پر ور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر 'ڈانس اور شمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شادال و فرحال اپنے اپنے تھیموں کی راہ لیتے تھے۔ اُن دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پرشکست پرشکست ہو رہی تھی 'لیکن عبد الکریم صاحب کے فیض سے مارے عزیز مہمانوں کورہتاس کے خوشما جنگل میں فتح و نفرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔

کرسم کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری باری اٹھ کر ڈانس دالے خیے میں چلے گئے 'لیکن گورنراور مس میکوین میر ہے ساتھ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے رہے۔

من میکوین چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربھی مائل کا فی خوبصورت اور ہنس نکھ خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانس موڈی کی مسٹرس تھی 'لیکن حفظِ مراتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گورنر کی جھینجی ہی کہاجا تا تھا۔ گوزمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گورنر کے دل اور وفتر دونوں پر مجھائس کی کیساں حکمر انی تھی۔

جب ہم ٹیبل پراکیلےرہ گئے ' تو مس میکوین نے مجھے مخاطب کر کے کہا''میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کاشکریہ کیے اداکردں۔جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں 'مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی فیئری لینڈ میں آنگل ہوں۔"

مر فرانس موڈی بھی مشکرائے 'اور بولے۔''اپنی سروں کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گور نروں کے کمپ بھگائے ہیں'لیکن ایساشاندار ہندوبست تو ہمیں کبھی نہ سو جھا۔اچھے گور نروں کا قاعدہ ہے' کہ جب دہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں' تو ساتھ ہی احتیاطاس کے چند نقائص بھی گنواد ہے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کمپ کے بھی کچھ نقائص کپڑوں'لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔''

ا تنا کہہ کر مرفرانس نے اپناہا تھ میرے کندھے پر رکھا'اور شرارت سے اپنے چبرے پر سنجیدگی طاری کر کے کہا"اس کا بیہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گور نر نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے ایس-ڈی-او ہو۔"

میں نے انتہائی خلوص اور سچائی ہے گور نر اور مس میکوین کو یقین و لایا 'کہ کیمپ کے بند و بست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں 'بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبدالکریم خال کے محسنِ انتظام کا متیجہ ہے۔

عبدالکریم خال کانام سنتے ہی مس میکوین اپنی کرس سے انچیل پڑی ''سویٹ' سویٹ۔ مسٹر خال تو کیمپ کی مبخواتین کا ڈارلنگ ہے۔''

مں میکوین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبدالکریم خال صاحب کیمپ کی جملہ خواتین کی آنکھ کا تارا بھی بے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے تھے تو خواتین کی دلبتگی کا سامان کریم صاحب بذات خود فراہم کرتے تھے۔ کبھی ریچھ والا بلایا جاتا ہے، کبھی بندر والا آتا ہے، کبھی سپیرے اور کھاتے ہیں، کبھی بازیگروں کا تماشہ ہوتا ہے، کبھی بھانڈ اپنارنگ جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریم صاحب مشنوی کی طرز پراگریزی لظم میں ہر میم صاحب کا تفصیلی سراپا بھی تصنیف کر رکھاتھا، جے وہ ترنم کے ساتھ کر عور توں کی منڈ لی میں بیٹے کر سایا کرتے تھے۔ شروع میں تو سب نے بہی سمجھا، کہ یہ بھی ایک ہم مسخرے اور بھانڈ کا سوانگ ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس ڈرامے کے تفنن آمیز اور خندہ انگیز پہلووں پر عبدالکرا مقصد کی متانت، فطانت اور بے رحم جفائشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے کبھی خواب میں بھی نہ موں کی زلفوں، بیٹا نیوں، بھووں، آئکھوں، گالوں، ہو نٹوں، دانتوں، ٹھوڑیوں، گردنوں، سینوں، بازوئل ناخنوں بھی بھگو بھگو کر بجیب وغریب ناخنوں بھی سانچ میں ڈھالا جائے گا۔ پائیوریا کے مارے ہوئے مسوڑھوں اور چھائیوں استعاروں اور تلد بیعوں کے سانچ میں ڈھالا جائے گا۔ پائیوریا کے مارے ہوئے مسوڑھوں اور چھائیوں والی میموں نے جب شاکہ ان کے منہ میں موتی کی لڑیاں اور ٹرخ زیبا پر تازہ گلاب اور چمبیلی کھی ہوئی۔ اختیار عبدالکر یم خان کی شائنگی، وفاداری، مستعدی اور انظامی کار کردگی کا کلمہ پڑھنے گیس۔ ہر میم نے اختیار عبدالکر یم خان کی شائنگی، وفاداری، مستعدی اور انظامی کار کردگی کا کلمہ پڑھنے گیس۔ ہر میم نے مرایا کی نقل بھی بڑے شوق سے بنواکراسے نیاس محفوظ کر لی۔

۔ مس میکوین کے منہ سے بیہ تفصیلات سن کر گور نر صاحب مسکرائے اور بولے "تم بڑے خوش ف تمہیں ایساجہا ندیدہ' کار گزار اور تجربہ کارافسر میسرہے۔"

"جی ہاں۔"میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی"لیکن عبدالکریم خان کی حسن کا مشین ایک برے ہوان کی حسن کا مشین ایک برے ہوئے اور فل ڈائیٹمو سے چل رہی ہے۔ان کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنی ذار

صاحب" کے خطاب کااہل ثابت کرتے جائیں۔" ریم مستقد نہ میں بند کر ہے۔ ہوں میں مستقد سات میں میں مستقد میں میں مستقد میں میں مستقد میں میں میں میں میں م

''اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو میں نہیں جانتی اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔''مس میکو یر حذیے ہے کہا۔

''کیاتم نے نئے سال کی آنرز لسٹ کے لیے عبدالکریم خان کانام تجویز کیاہے؟''گورنرنے پوچھا۔ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیانیا آیا ہوں۔ میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں الر سفارش کرتا۔

"کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں۔ "گورنر نے کہا" ابھی وقت ہے۔ کل صبح تم مجھے اس کے مناسب سائلیشن (Citation) بنا کے بھیجو بنا۔"

"تھینک ٹیوڈارلنگ۔ تھینک ٹیوویری چی۔"مس میکوین نے اپنے نام نہاد چیا کے گال کوچٹاخ سے ٹچ لوہے کواس قدر گرم دیکھ کریئس نے لگے ہاتھوں اُس پر دوسری ضرب بھی لگادی اور گورنر کو مطلع کیا ہی میں اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم بھی ہو جاؤں گائیونکہ عبدالکریم چندماہ بعدریٹائر ہونے والے ہی "اوہ نو'اوہ نو۔"مس میکوین نے اپنی گردن کو تاسفانہ جیسکئے دے کر کہا" جنگ کے نازک زمانے میں ایسے و فادار افسر کوہاتھ سے جانے دینا بوی شرمناک حماقت ہو گی۔"

"مٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟"گور نرنے مجھ سے دریافت کیا۔

پیشتراس کے کہ میں کچھ کہتا 'مس میکوین چیک کر بولی''بی از فٹ ایزاے فڈل ڈار لنگ' بی از فٹ ایزاے فڈل۔"'۔"He is fit as a Fiddle Darling, He is fit as a Fiddle)وہ ہمارے ساتھ وس دس میل بے تکان چلتا ہے اور او ٹچی او ٹچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔''

تھوڑے سے مزید سوال و جواب کے بعد گور نر نے اپنی ڈائری متگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے بیہ یادداشت ککھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبدالکریم کو خال کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کرنی ہے۔

کرسم کے دوروز بعد گور نرکاد ورہ ختم ہوا تومیّس نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کے۔ کیپ کے اخراجات پر پچیس چیبیں ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف دو ہزار دوپے وصول کیے گئے تھے!

میں نے کاغذات کا پلندا عبد الکریم خال کے منہ پر دے مار ااور چیچ کر کہا'' آخر آپ بھی اسی پر انی تھیلی کے پیٹے بے نگلے۔ آپ نے توسینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس ہے د صول کریں گے۔یاایں شور اشوری یاایں بے نمکی۔ کریم صاحب یہ کیا فضول حرکت ہے؟''

عبدالکریم خاں کی آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے۔انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکالیا اور قتم کھا کر کہا کہ کیپ کے افراجات پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے ایک پیسہ بھی چندہ نہیں لیا بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر شکیس چوہیں ہزار دویے کی رقماینی جیب سے صرف کی ہے۔

"فان صاحب" کے خطاب کی لیلائے آر زو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑئیل رہے تھے اس پر جھے غصہ کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا بیہ احساس بھی مٹ گیااوراس کی جگہ جیرت واستجاب نے لئی کو نکہ پہلے خطاب اوراس کے بعد ملازمت میں دوسال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک سئت الوجود'کام چور' ہمہ وقت پان چبانے' چائے چینے اور میز پر سر ٹکا کر او تکھنے والے عبد الکریم خان نے لکا کیک سئت الدوپ بدلا کہ فرض شناسی' مستعدی' دیانتداری اور پبلک کی خد مت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لیاروپ بدلا کہ فرض شناسی' مستعدی' دیانتداری اور پبلک کی خد مت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لیاروپ بدلا کہ فرض شناسی' مستوں کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور پانچوں نمازیں پابندی سے مبحد میں اداکر نے لگے۔

چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچاہی تھا کہ ہیڈ ارد لی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبدالکریم خال تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرناچاہتے ہیں۔ "جناب عالی۔" خان صاحب نے اندر آکر کہا" دنیا کی جتنی کالک ہے 'وہ توسمیٹ سمیٹ کراپ' چکاہوں۔اب جی چاہتاہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کر تاجاؤں۔"

"بردامبارک خیال ہے۔" میں نے کہا" در کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست۔"

"جناب عالی!استخاره کی تو نہیں 'لیکن آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔"

خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتثار ڈالنے کے لیے،
نے ایک نیاڈ ہونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قبوم انصاری نامی کو اکسا کر مؤمن کا نفرنس کا ڈول ڈالا اُ جماعت کا نگریس کی ہمنوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا بھسلا کرمسلم لیگ سے توڑ نے اور اُ میں شامل کرنے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس صور تحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مز لیافت علی خان 'نواب اساعیل' اے۔ بی - اے - حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صور کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہمرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بانول آبادی ہے۔

"جناب عالی!"خان صاحب نے فرمایا"خاکسار کاارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے ہے' ڈویژن کے تمام نور یافوں کو مسلم لیگ کاممبر بناڈالوں۔"

میں نے ہنس کر کہا کہ سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے تا "جناب عالی!" خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا" آپ سوت کے کوٹے کی تقتیم اس خاکر کردیں۔ باقی میں جانوں اور میرا کام۔"

خان صاحب کالا تحد عمل ظاہر تھا۔وہ سوت کا کونہ صرف ان نور بافوں کودیں گے جومسلم لیگ گئے۔ مؤمن کا نفرنس کے حامی سوت سے محروم رہیں گے۔ اُن کی کھٹریاں بیکار ہو جائیں گی' اُن کارو حائے گا۔

"خان صاحب-" میں نے کہا" جو لوگ سوت کے لا لیج یاد حونس میں آکر مسلم لیگ کا ممبر بنیر ممبری کس کام کی؟"

"جناب عالی!"خان صاحب نے جواب دیا۔" یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے'اس دقت آرہ کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کا نگریس ڈنڈی مار رہی ہے۔ ہم اُن کی تعداد بڑھانے اُ ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔"

اس زمانے کے ساس پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی۔ چنانچہ میں نے سوت کی تنہا داری بلا تامل اُن کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبدالکریم نے بید ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ موکا کے دانت کھٹے کر دیئے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کاوفد سہمرام سے گزرا تو ساری سرارہ ہراروں نور بافوں نے اُن کی شان میں بڑے ٹر تپاک مظاہرے کیے۔

چد برس بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گور نمنٹ کے دیتے ہوئے خطاب احتجاجاً واپس کر دیں تو عبدالکریم صاحب پنشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا پیکیاہٹ لیمک کہااور بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگ میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچارچا کر حاصل کیا ہوا"خان صاحب"کا خطاب بڑی خوشد لی سے واپس کر دیا۔

سہرام ہے آٹھ نومیل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ڈیبری۔ آن۔سون کا پُر فضا قصبہ تھاجس کے ماتھ دالمیانگر کی منتی بستی ملحق تھی۔دالمیانگر میں چینی 'سینٹ 'بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی متعدد فیکٹریال تھیں جن میں کئی ہزار مز دور کام کرتے تھے۔اُن کے مالک بھارت کے کروڑ پی سیٹھ درام کرش دالمیا تھے۔وہ خود توزیادہ تر بلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیانگر کا نظام شانتی پر شاد جین کے سپر د تھاجو سیٹھ دالمیاکی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔

دالمیانگر کے پلک ریلیشنز بعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جواں سال خوش پوشاک اور خوش گفتار ہندو پر یم ناتھ اگروال تھے۔ یہ صاحب لاہور کے ڈی-اے- وی کالج کے گریجوایٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ ٹین کھیلے اور پنجابی بولنے سہمرام آیا جایا کرتے تھے۔

ایک بار دالمیانگرکی فیکٹریوں کی انتظامیہ اور مز دوروں میں کسی بات پر جھکڑا ہو گیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے تشدداور فساد تک نوبت پیچی جس میں ایک مز دور جان ہے مارا گیا۔ حفظ امن کے پیش نظر میں نے فیکٹریاں بند کرکے دالمیانگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور ساتھ ہی ہے اعلان بھی کر دیا کہ جب تک باہمی افہام وتفہیم کے ذریعہ مالک اور مز دور کسی متفقہ صلح نامہ پر دستخط نہیں کرتے 'فیکٹریاں بدستور بندر ہیں گی۔

وں و ماہ یا۔ فکٹریوں کو بند پڑے ہفتہ بھر گزرا تھا کہ ایک روز دالمیا نگر کے پبلک ڈیلیشنز افسر پریم ناتھ اگروال جھے ملنے آئے۔اُن کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھااور ساتھ ایک بھی سجائی شوخ وشٹک نوجوان لڑکی تھی۔ چھوٹے ہی پریم ناتھ اگروال اپنارونارونے لگا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے دالمیا نگر کو دوڈھائی لاکھ روپ روزانہ نقصان ہورہاہے۔اگر چندون اور یکی حال رہا تو سمپنی کا دیوالیہ نکل کے رہےگا۔ "آپایک بار حاری ضانت پر فیکٹریاں کھول دیں۔" پریم ناتھ اگر وال نے کہا"ان حرام زادے ا سے ہم خود نیٹ لیں گے۔"

میں نے سختی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مز دور دل کے ساتھ باضابطہ صلح نامہ کر کے آ' کے بعد ہی اس موضوع پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔

جائے آگئ تھی۔ میں پیالیوں میں جائے انڈیلنے لگا تو پریم ناتھ اگر وال نے بحلی کی طرح تڑپ کراہا؛ بریف کیس میز پر رکھ کے کھول دیا۔ یہ ہزار ہزار روپے کے نوٹوں سے اٹااٹ بھر اہوا تھا۔

نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے اگر وال نے کہا" آپ یہ قبول فرمائیں۔"پھر لڑکی کو میری طرف دھیل ّ قبول فرمائیں یاد ونوں قبول کریں'لیکن بھگوان کے لیے ہماری فیکٹریاں کھول دیں۔"

چاہے دانی میرے ہاتھ میں تھی۔ پیالی میں چائے ڈالنے کی بجائے میں نے ساری چائے دانی پر کمانا کے سر پر انڈیل دی۔ اس کی چنڈلیوں پر اپنے پاؤں سے دو چار تھو کریں ماریں۔ پنجابی زبان میں اسے گئ<sup>ڈ</sup> دیں اور اپنے ہیڈار دلی کو بلا کر زور سے کہا''ان دونوں خبیثوں کو کان سے بکڑ کر باہر ٹکال دو۔''

سید الطاف حسین بھی ڈیوٹی کا پابند ارد لی تھا۔ اُس نے نوٹوں سے بھرا ہوا ہریف کیس اگر دال کو' کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈیڈے سے د ھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔

اُس روز مجھے ساری رات نینرنہ آئی۔ مجھے رہ رہ کریوں محسوس ہوتا تھا کہ پریم ناتھ اگر وال نے گرد کے میرا منہ غلاظت کے ڈھیر میں جھونک دیاہے۔ تمام شب میں اسی او ھیڑئین میں بیخ و تاب کھا تار ہاکہ اگر یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپناکام نکال سکتا ہے؟ میں جتنا اپنے آپ کو کرید تا تھا'میری رگ احساس کمتری' ندامت اور سبکی کے متعفن پرنالے جھوٹے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پہا احساس کمتری' ندامت اور سبکی کے متعفن پرنالے جھوٹے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پہا گی اور گھن اور بد ہو کے بھی تھے میں میرا وجو دنالی میں پڑی ہوئی او جھڑی کی طرح سڑنے لگا جو دھوپ میں ہگی اور گین اور بد ہو کے بھی تھوں کے لیبل چہاں ہم کر چھٹ گئی ہو۔ سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کی پیشانی پر بھی قیتوں کے لیبل چہاں ہم ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھر اہوا ایک ہریف کیس۔ گڑیا کی طرح بنی طفی ایک بے زبان سی لڑی ۔ چند دنوں میں دالمیا گھر کی انظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال

چند دنوں میں دالمیانگر کی انتظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال کئیں۔ اس واقعہ کے ڈیڑھ دوماہ بعد ایک روز سیٹھ رام کرٹن دالمیا اچانک بہ نفس نفیس میرے دفتر میں لگیس۔اس واقعہ کے ڈیڑھ دوماہ بعد ایک روؤ سیٹھ رام کرٹن دالمیا الجاتک بھٹریب انہوں نے بیہ بتائی کہ جولوگ رشوت لیتے ہیں 'اُن سے ملنے تواُن کے ملازم جایا کرتے المحض رشوت نہیں لیتا' اُس سے ملنے کو اُن کا اپنا بی چاہتا ہے۔ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسکلے روز دالمیاگر مروکیا۔

لنج پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب جُھوت چھات کے آدمی تھے 'اس لیے ہمارے لیے ایک دو کچھ فاصلے پر الگ الگ تپائیاں لگائی گئیں۔ سیٹھ صاحب کا بھو جن کیلے کے بڑے بڑے بڑے بتوں پر پر دسا گیا۔

یرایک مول سنبری تقال میں دس بارہ خوبصورت کوریاں اور طشتریاں تھیں جن میں باور دی ملازم بڑی نفاست سے سزیاں ٔ دالیں ' دبی یوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے تھے۔

کھانے کے دوران سیٹھ دالمیانے مجھے رشوت لینے اور دینے کے فن پر بڑے مجیر العقول قصے سنائے۔

"ابان برتون ہی کو لیج جن میں آپ بھو جن کررہے ہیں۔"سیٹھ صاحب نے میرے تھال کی طرف اشارہ کر کے کہا"ان کی قیت ساٹھ ہزار روپے ہے کم نہیں۔اگر آپ اگر وال جی کے سریر گرم گرم ابلتی ہوئی جائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھر شٹ ہونے کے بعداب یہ ہمارے کام کے تورہے نہیں'اس لیے آپ اینے ساتھ لے جائیں اور غریب غرباء میں دان پُن کر دیں!" برتوں کے حوالے سے سیٹھ دالمیانے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گور نر نے رہتاس فورٹ پر کیمپ لگایاتور ستور کے مطابق پریم ناتھ اگر وال بوے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا ڈالی میں ایک بوے سائز کا کیک تھااور کچھ ادام بخشش' پہتہ اور چھوارے تھے۔ان سب اشیاء کو بڑی خوبصور تی ہے ایک خالص سونے کی طشتری میں سجایا کیا تھاجو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کونکہ کرمم پر تخفے تحالف قبول کرنا آ داب گورنری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تجربہ کار بٹلر نے بندھے بندھائے دستور کے مطابق کیک اور خٹک میوے ایک ایلومیٹیم کی ٹرے میں ڈال کریریم ناتھ اگر وال کو واپس لوٹا دیے اور سونے کی طشتری جھاڑ یو نچھ کر مس میکوین کے ذاتی سامان میں رکھ دی۔

## نندى گرام اور لار ڈو پول

ایک روز مین اپنایک دوست کو لینے سہرام ریلوے سٹیشن پر گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی 'وہ مسافروں سے کھا تھی جری ہوئی تھی۔ فرسٹ 'سینٹر اور انٹر کلاس میں مار واڑی سیٹھوں کا بچوم تھاجوا پنامال و متاع بڑی بڑی بیٹیوں میں سنجالے جاپانی تملہ کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہور ہے تھے۔ باقی ڈیوں میں بھوگی پیاسی مخلوق کا ایک جم غفیر چھپکیوں کی طرح آیک دوسرے سے چہٹا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑ کیوں میں بھٹی بھٹی آنکھوں والے بے شار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سرڈھلکائے لنگ رہے تھے۔ اُن کے ہو نموں پر پرٹویاں جی ہوئی تھیں۔ اُن کے چہرے کرشگی و نشگی کی نقابت سے من ہورہ سے۔ اُن کی چہرے کرشگی و نشگی کی نقابت سے من ہورہ سے۔ اُن کی گرد نیس نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھیں ۔۔۔۔۔ یوگ اپنے دُور انہیں انڈرہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کرمٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں فرد بھی یہ معلوم نہ تھا کہ دہ کہاں جارہے ہیں؟ کس کے پاس جارہے ہیں؟ کیوں جارہے ہیں؟

سارا بگال ہیبت ناک اور بھیانک قبط کی زدییں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسر کی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قبط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی ہوش آیا اور مغربی بگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھائے کی ایک عظیم لہرسائیکلون کے دوش پر سوار ہو کرکئی میں در آئی اور بے شار بستیوں 'انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تجہ میں لے گئی۔

ہوک'افلاس' طوفان اور سلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز ہروزاتنی ہوئی انواں ہوتی جا رہی تھیں کہ سہرام کے دفتر میں بیٹے کر آرام و آسائش سے افسری کرنا جھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بوی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گور نر اور چیف سیکرٹری سے ورخواست کی کہ جھے امدادی کام کے سلط میں بنگال بھیج دیا جائے۔ پہلے توانہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے اس ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تبہارے پاس سلط میں بنگال بھی دیا جارج ہوگا کہ بہتر ہوگا ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے' تبہاراکام بھی تسلی بخش ہے' اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ میرا ایک ایم میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو'لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دلوق ٹار مل کام سے اچاہ ہوگیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے مردری گئیں۔

کلکتہ پہنچ کر جب میں ہوڑہ سٹیشن پرٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔
کشادہ سڑکیں دودھی قعقوں کی مہتابی روشی میں نہائی ہوئی تھیں۔ بازاروں کی دکا نیس آراستہ و پیراستہ با کشادہ سڑکیں دودھی قعقوں کی مہتابی روشی میں نہائی ہوئی تھیں۔ بازاروں کی دکا نیس آراستہ و پیراستہ بسے چک د مک رہی تھیں۔ نازک اندام بنگالنیں زلفیں لہرائے 'بجوڑے سجائے 'بندیالگائے برٹ انہاک فروخت میں معروف تھیں۔ خوش پوش بنگالی مرد کاروں میں 'لیسیوں میں 'بسوں میں 'ٹراموں میں 'رکٹائا پیدل ہنی خوثی او ھر اُدھر آ جارہے تھے۔ پچھا ہے آپ میں مست تھے۔ پچھا ہے اپنے کام میں مست تھے۔ پھی اوالی سرکوں پر 'نل کی نگا ہوں سے اللہ کی وہ بے شار مخلوق بالکل اوجھل تھی جوان کے آگے پیچھے' دائیں با کمیں سرکوں پر 'نل گیوں میں 'کوچوں میں 'میدانوں میں بھو کے پیاہے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر ریگ کے دو مختلف دھارے آیک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اس طرح رواں دواں تھے جسے متوازا آپس میں کہی نہیں ملتے۔

بنگال کا قحط بلائے ناگہائی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بدا نظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک کرنے کے بعداب جاپائی فوجیس آسام کی سرحد پر ہندوستان کا در دازہ کھکھٹارہی تھیں۔ کلکتہ اور مدرا ان ہم جلے ہو بچے تھے۔ بنگال کے ساحلی علا قول میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعہ جاپائی فقتھ کالم کے ایجنوں کی خبریں بھی متواتر بھیل رہی تھیں۔ 1942ء کی Quit India تحریک کے بعد برلش گورنمنٹ بھی تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سجاش چھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سجاش چھی فارور ڈبلاک کا خاصا اثر تھا'اس لیے جاپائی حملے کی صورت میں اس صوبے کی و فاداری کے متعلق حکومت میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی ed Earth میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی ement بھی جائے اس پالیسی کے تحت صوب میں چند بڑے بڑے کودام کھ ement ایڈ منسٹریشن کی مددے دھان اور چاول کی ساری فصل سے داموں ترید ترید ترید کراپنے گودام کھ دی۔ ویکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری فصل سے داموں ترید ترید کراپئے گوداموں میں مقفل دکام میہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جاتے تاکہ دیا میں متعلق مستقل احکام میہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جاتے تاکہ کو گونہ ذخیرہ دشنوں کے ہاتھ میں نہ آنے ہائے۔

جو تھوڑا بہت چاول پروکیور منٹ ایجنٹوں کی دسترس سے نی رہا تھا'اسے مقامی زمینداروں' بہا لوگوں نے دھونس' دھاندلی یا لالج کے زور سے حرید کراپنے اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ منڈیاں بند ہو گئیں۔ کاشت کاروں کے اٹاثے ختم ہو گئے اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیت باتیں کرنے لگی۔ شروع شروع میں غریب دیہا تیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع ک در نتوں کے بیے ابال اہال کر کھانے لگے۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی۔ آ دمیوں کی کمریں خیدہ ہو گئیں' عورتوں کی چھاتیاں سو کھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں' بچوں کی پسلیاں تڑ م<sup>و</sup> کر اندر تھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔۔اس حالت میں وہ گھبرا کراپنی و میان جھو نپر یوں ہے باہر نکل آتے تھے۔باہر مڑک پر آگروہ اکیلے ندر ہتے تھے۔اُن کے آگے پیچھے ایک جہان تھاجو اُٹر تا چلا آرہا تھا۔ان میں بچے تے جوبلکتے ہوئے جارے تھے۔ بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جارہے تھے۔ عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جارہی تعی کے مرگئے' کچھ لٹ گئے لیکن جو چل سکتے تھے'وہ چلتے رہے۔جو رینگ سکتے تھے'وہ رینگتے رہے اور ایک آموده منزل کا مقناطیس لوه چون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتار ہا۔ اُن کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا۔ جہاں ادنج اونج مکان ہیں 'رنگ برنگ دکا نیں ' موٹے موٹے سیٹھ - جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے۔ بلیاں دورھ پیتی ہیں ....اوگ ناچتے ہیں ..... وہاں جاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اس ایک امید کا مهاراليے چلتے رہے۔ اُن کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں اور سڑکوں پر حیاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھتے جو محض اُن کے آنے کا تظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب اُن کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رہے باندھ ہائم ہ کراپی طرف تھینچ رہاتھا۔ وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہرنے موڑ پر اُن کی امیدوں کا جوم چمچماا ٹھتا تھا۔امیدوں کا ہوم ہی نہیں 'کلکتہ کی چکیلی سرکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے جوم ہی جوم تھے جو سلاب کے رلي كل طرح بر لحد برصة بى چل جارب سے "و او مال جاول ....او بابا جاول ....او بابو جاول ....او دادا ہادل ..... "کیکن مال کہاں تھی؟ بابا کہاں تھے؟ اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے · ہوئے تھے؟ یہاں تودروازوں پر بادبان تھے۔ سرکوں پر موٹریں —اور سپاہی۔ یہ بھو کے اور پیاہے لوگ موت سے لائے آئے تھے۔اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گو بھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔ وہ گندگی کے ڈھیروں کو کرید کرید کر اپنا پیپ بھرنے کی کوشش کرتے <u>تھ</u>ے۔وہ کارپوریش کی کوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جھٹنتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اڑتے تھے 'منہ نوچے تھے۔ بال تھنیخے تھے۔ اُن کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے در میان گر جاتے تھے تو لال گڑی والے ساہیوں کا دستہ انہیں ٹا تگوں ہے تھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تا کہ سڑک پر چلنے والے مك رفار ٹریفک كى آمدور فت میں كوئى ركاوٹ ند بيدا ہو۔

شام پڑتے ہی دریائے ہگل کے ہوڑہ پرج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سالگ جاتا تھا۔اس طویل بل کے دونوں جانب بے شار مائیں اپنے سہے ہوئے کمن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہوجاتی تھیں۔ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان اُن کے بچوں کو خرید لیا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ کہی کوئی ماں اپنے گخت جگر کو آخری بارسینے سے لگاتی تھی اور پھر آئیس بند کرا اس بند سے خود دریا میں چھانگ کرے اسے غزاپ سے دریائے ہگلی میں بھینک دیتی تھی۔ کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھانگ

لگادیتی تھی..... بھلی میں بجرے اور سٹیمر خرامال خرامال چلتے رہتے تھے۔ کبل پر دونوں جانب تیز رفار ٹربکا دواں رہتا تھااور برکش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر وعافیت سے گزر جاتی تھی۔

بظاہر یمی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں برٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قحط اور سیالب کے ساتھ نمیں افران حملے کے امکانات کے ساتھ وابسۃ ہے۔ چنانچہ جب میں چیف سیرٹری کو اپنی حاضری کی دلاد اسٹر زبلڈنگ بہنچا تو سیرٹریٹ کی حصت نے دو طیارہ شکن تو پیں نصب تھیں اور برآمدوں میں جا بجا بمبادل رائٹر زبلڈنگ بہنچا تو سیرٹر بید کی حصت نے دو طیارہ شکن تو پیں نصب تھیں اور برآمدوں میں جا بجا بمبادل کے لیے ریت کی بوریوں کے بکر بنے ہوئے تھے۔ رائٹر زبلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بوا انسانوں کانام و نشان تک نہ تھا جو گلتہ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح تھیا ہوئے تھے ۔ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تاریک مروں میں بابو نماکا لے اور گورے افر نیمبل لیپ جلائے تیز رفآر بکل کی بگم نے بیٹے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا نہ قطے 'نہ بالا نیکاون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے ہے۔ میں چیف سیرٹری کے دفتر میں بہنچا تو ایک افر نے کھل سیرٹری کے دفتر میں بہنچا تو ایک افر نے کھل سیرٹری اندین آرڈر مجھے تھا دیا جو پہلے ہی ہے ٹائپ ہوا پڑا تھا۔ اس تھم کے مطابق مجھے بڑگال سیرٹری نے تو نہیں آبا فاکر رائٹر زبلڈنگ میں بیٹھ کر سیرٹری تھا تھا۔ جھے بڑی مایوی ہوئی۔ میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آبا فاکر رائٹر زبلڈنگ میں بیٹھ کر سیرٹر میٹ کی فاکلوں کا پیٹ بھروں 'اگریز چیف سیرٹری ہور کر اس لیے تو نہیں آبا فاکر رائٹر زبلڈنگ میں بیٹھ کر سیرٹر میٹ کی فاکلوں کا پیٹ بھروں 'اگریز چیف سیرٹری اور ان سے گزارش کی کہ نے میٹ منٹر تھے اور ان سے گزارش کی کہ نے طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔

خواجہ صاحب بڑے شریف النفس' فرشتہ سیرت'لیکن انظامی امور میں کسی قدر و ھیلے بزرگ تے۔ان میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کی می معصومیت سے سر ہلا کر بولے" چیف سیکرٹری نے تو تمہاری پوسٹا ہے۔اب کیا ہو سکتاہے؟"

میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ سب کچھ ہو سکتاہے کیونکہ دہ صوبے کے وزیرِ اعلیٰ ہیں۔ خواجہ صاحب کچھ دیر سوچتے رہے 'پھر بولے"اچھا بیٹھو۔ مَیں کوشش کرتا ہوں۔"

میرا خیال تھاکہ خواجہ صاحب چیف سیرٹری کواپنے کمرے میں بلاکر کوئی تھم صادر کریں گے، لین ا خود اٹھے اور بہ نفس نفیس چیف سیکرٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ وس بارہ منٹ کے بعد داہل بوی بے بسی سے سر ہلا کر بولے ''وہ نہیں مانتا۔ تم دو تین ماہ سیکرٹریٹ میں کام کرلو'اس کے بعد میں تہیں کہا تھیں تہیں کام کرووا دول گا۔''

میرے دل پرخواجہ ناظم الدین کی شرافت اور بے بسی کا کیساں طور پر گہرا اثر ہوا۔ میری اُن کے ساتھ کوئی واقفیت نہ تھی اور نہ کسی نے اُن کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی۔ ایک نہایت جو نیئر افسر کا ہانہ مدر دی سے سن کر بذات خود چیف سیکرٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں اور نفی ٹی ہ ای طرح چپ چاپ الٹے یاؤں لوٹ آنا بھی ہر چیف منسٹر کاشیوہ نہیں۔

اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر و کھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکرٹریٹ میں بے کاروقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے بہی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ اداکر نے اورا نہیں اپنے فیطے آگاہ کرنے ای شام میں تھیٹرروڈ پر اُن کے گھر چلا گیا۔ اس پُر آشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیام گاہ پہلوگی خاص ہفا فتی انظامات نہ تھے۔ باہر ایک ککڑی کے نیخ پر دوسیاہی لاتھی سے فیک لگائے او تگھ سے رہے تھے۔ انہوں نے جھے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کو تھی کے اندر کیوں جارہے ہو؟ اندر ایک ملازم مجھے دوسری مزل پرلے گیاجہاں خواجہ صاحب کھی حجیت پر چاندنی میں بیٹھے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب کے پاس سول سپلائز کا محکمہ مانب بھی ان کے پاس سول سپلائز کا محکمہ

میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کھے سوال وجواب کیے اور پھرخواجہ ناظم الدین سے کہا "ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے۔ دوسری طرف جب کوئی افسر والعظیر بن کے آتا ہے تواسے خوانخواہ سیکرٹریٹ میں ٹھو نساجاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس نوجوان کو فور آتملوک بھیج وینا چا ہیے۔ وہاں ہمیں اس وقت مسلمان ایس۔ ڈی۔ اوکی شدید ضرورت ہے۔ "

خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا کول مٹول سر اثبات میں ہلایااور فرمایا" ٹھیک ہے' ٹھیک ہے۔ میرا بھی ایسا فی خیال ہے۔" پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے"اُ قوہ' بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی۔ کل صبح سہروردی ماحب کے دفتر میں پہنچ جانا۔ یہ تنہیں چیف سیکرٹری سے نیا آر ڈر دلوادیں گے۔"

مروردى صاحب مسكرائ اور ميرا انثر ويوختم موكيا

اگل منج و فتر کھلتے ہی میں سہروروی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ وہ خود گیارہ بج کے بعد تشریف لائے۔ پہلے توانہوں نے مجھے پیچاننے سے صاف انکار کر دیا'لیکن جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا توانہوں نے مجھے کرے میں بٹھالیا۔ کوئی گھنٹہ بھر وہ مختلف کا غذات دیکھتے اور ٹیلیفون پر ٹیلیفون سنتے رہے۔ پھراچانک میری طرف دیکھااور جرت سے بولے" ہاں جناب! تو آپ کیاکام لے کر آئے ہیں؟"

میں نے ازمرِنو چیف منسٹر کے گھرپر رات والی گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو اُن کی یاد فور اُ تازہ ہو گئی"ا چھا توا پنا نام لکھائد"انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا۔

میں نے ایک بی سانس میں اپناپور آنام بول دیا تودہ بگڑ گئے۔

"الیے نہیں بھائی 'پھر نہ لڑھکاؤ۔ "سہور دی صاحب نے کہا" دھیرے دھیرے سے سپیلنگ کر کے بتاؤ۔ " میں نے اپنام کے انگریزی میں ہج کر کے بولنا شروع کیا" کیو۔ یو۔ ڈی۔ آر۔اے۔ ٹی قدرت....." سہور دی صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے "غلط۔ سراسر غلط۔ کیو کے بعد بمیشہ دوحروف علت آنالازی ہیں۔ تم یو کی جگہ ڈبل او استعال کیا کرویا کیو کی جگہ کے سے اپنانام لکھا کرو۔"

انگریزی زبان کے اس اہم کلتہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹملی اُلیا گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا" بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا کیو۔ یو۔ شہاب میرے إلا ہے۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں۔"

چیف سیرٹری نے غالبائسی قتم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سپروردی صاحب نے خفگی ہے آواز بلند کرکے ڈا

"نو\_نو\_به فيصله فائنل ہے۔ پوسٹنگ آرڈریہاں مجھوا دیجئے۔ ابھی۔ فورا میں انظار کررہاہوں۔"

یہ نادر شاہی علم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپناکوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکادیا۔ علمالی کا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کرا پی گھو منے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کسی انگر بز کا لا کہ انگر بز کا گر ان گاہ کہ انگر بز کا گر ان گر کہ ان اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا ترون کا اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا ترون کا اسلامی نے اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر تمر البتا کے نام سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں ہا کہ رہا ہوں سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں ہا کہ رہا تھی۔ اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتا ہیں موجود آباد میں بیٹ نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کے نے انہیں یوری کا میابی نہ ہوئی۔

سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سکرٹری دروازے ہ دے کر اندر آیا۔اس نے میری پوسٹنگ کا نیا تھم نامہ سہروردی صاحب کے سپر دکیا اور جھے قبر آلود لاہا گھور تاہواوالیس چلاگیا۔

تملوک کلکتہ سے بچاس میل کے فاصلے پر مدِناپور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ مدِناپور کا ضلع دہڑ انقلا بیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے تین انگریز کلکٹر تخز بی عناصر کے ہاتھوں کیے بعد دیگرے قتل ہو بچے تھا کی دوساحلی سب ڈویژنوں کو ٹنائی اور تملوک میں سیلاب 'طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔

ہوں۔ بھی بھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سی بھی بجتی تھیں جس کے بعد سارے میدان پر چند کموں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا۔ بھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی تڑپ کی طرح کو ندنے لگتا تھا۔ بھی کسی جگہ اچانک جگنوؤں کا خجر مث سافمانے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔وہ ایک دوسرے کے مقابل آکر پھنکارتے بھی تھے اور وئمن ہار کھانے کے بعد وُم دباکر بھاگ جانے کا دستور بھی اُن کے ہاں بعینہ رائج تھا۔

کلکتہ کا ایک فرم کے پچھ نمائندے بھی نندی گرام پنچ ہوئے تھے۔ یہ کمپنی زندہ سانپوں کا کار وبار کرتی تھی اور فاص فاص فتم کے زہر لیے سانپ پکڑ کر انہیں پورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سانپ پکڑ کر انہیں تھیں'لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک نگ دھڑنگ لنگوٹی پوش بادھاری جوگی بھی اپنے عملے میں شامل کیا ہوا تھا۔ یہ جوگی سوٹھی لکڑیوں کا ایک بیضوی الاؤجلا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ براہ اس کے عین بچ بیٹھ کر سارا دن مالا جپتار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے دوانسانی کھو پڑیاں پڑی رہتی تھیں۔ ایک میں دورھ ہوتا تھا دور دورھ پردم کر کے رات کو اس کے جابجا دورھ ہوتا تھا دورودھ پردم کر کے رات کو اس کے جابجا جو گھنٹے الزانا تھا۔ کہتے ہیں اس دورھ پر سانپ موسی کے سانپ چھانٹ چھانٹ کھانٹ کر کیڑ لیتے تھے۔

بی نوع انسان نے موت کا ذاکقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پُر عذاب کر بناک اور اذیت دہ ہے۔اس میں طائز روح ایک جست میں تفس عضری سے پرواز نہیں کر تابلکہ زندگی راجیل خونڈ کر کئی روز ہے ای طرح موت و حیات 'امید و بیم کے قیلنج میں جکڑا ہواائی ہم دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کی را گیریا جسائے نے تواسے دودھ یا جاول لاکر نہیں دیئے تھے البتہ فرینڈاللہ یونٹ کی ایک امدادی ٹیم ضرور وہاں آ پیٹی تھی۔ پاؤڈر ملک 'گلوکوز کے ڈبوں' بسکٹوں کے پیکٹوں اورا اللہ کی جیپ دورا ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچر ڈسائمنڈز فہاہی کا لا چشمہ لگائے جبو نپرئی کے عقب میں گھٹوں کے بگل اس طرح دم سادھے بیشا تھا جیسے مچھلی کا شکار لا خاموثی افتدار کر لیتا ہے۔ ایک ناریل کے درخت کی اوٹ میں میں بینکرٹ بھی بائینا کول آ تکھوں سے لگائے! کی طرف تکنگی باندھے بیشی تھی۔ حجمو نپرئی کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جماکر مختلف کم کی طرف تکنگی باندھے بیشی تھی۔ حجمو نپرئی کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جماکر مختلف کم کی طرف تکنگی باندھے بیشی تھی۔ میں مصنول تھا۔ راحیل خونڈ کر جبو نپرئی کے دروازے میں بے حس و حرک ہا ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی آتھوں میں موٹے موٹے آئسو موم بتی کے تیسے ہوئے قطروں کی طرح گئے اورا کیگ گیدڑ اس کے پاؤں کی ایڈی میں دانت گاڑے کچر کے منہ مار رہا تھا۔ راحیل کی ٹاگوں میں اتن سکت نہ گیدڑ کے منہ سے اپنایا وں کھنچے لیے سیانایاب منظر تھاجوام کی فوٹوگر افر کو کہیں اور ملناد شوار تھا اُل میں دیے میں دیا ٹرامنایا اور ووری کی دیو ٹر ٹرافر کے کہیں اور ملناد شوار تھا اُل میں دیری جیپ کی آواز من کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے برا ٹرامنایا اور ووری میں دیری جیپ کی آواز من کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے برا ٹرامنایا اور ووری

فرینڈزایمبولینس یونٹ کی طرح انٹریشٹل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی و قانو قاتملوک کے کے چکر کا شخت رہتے تھے 'لیکن اُن کادائرہ کار زیادہ ترغریب خانوں (Poor Houses) کی امداد تک محدا مملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر آٹھ غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کرال سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈیے 'گلوکوز' بسکٹ' وٹامن کی گولیاں' صابن اور تیل اُم مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ پُوٹر ہاؤس کے سپر وائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں ادر اُ

د کانوں میں فمروخت کر ڈالتے تھے۔ ہر پوئر ہاؤس کے رجٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھاچڑھاکر دگئی تگئی درج کی جاتی تھی تاکہ فالتوراثن حکومت ہے وصول کر کے بآسانی بلیک مارکیٹ میں بکتار ہے۔ بکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار ہے کبھی نسف خوراک ملتی تھی' بھی نسف ہے بھی کم۔ چائے' چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا' کیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھاجب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہوا ہو۔

غریب فانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا کھیا' زمینداریا معزز شہری ایک پر چی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد' نام' ولدیت' سکونت' افلاقی کرداراورسیاس رجھان کے کوا کف کی تفصیل درج ہوتی تھی۔اس کے بعد سر کل افسر اس پر چی کی تقمد بی کرتا تھا۔ ان دونوں مرطوں میں تاخیر و تعویت کے بڑے امکان تھے'لیکن اگر خوش قشمتی ہے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبل صورت لڑکی بھی شامل ہے تو ہر مرطے پر وہ بڑے مؤثر پروانہ کراہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دورھ کادودھ اور پانی کاپانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو توائن کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا کئن بہر وائزر سے لے کر سٹور کلرک' اکاؤنٹ کلرک' باور چی' سقہ' مہتر سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان گوروں کو شبود دار صابن کی ٹکیاں دیتا تھا کوئی دودھ کا ڈب'کوئی بمک کو کی وٹامن کی گولیاں۔ غریب خانہ ہو یا راحیل خونڈ کر کی جھو نیزی' بھوک کی درئی میں جم 'جل اور جن کاا کیہ ہی دیاں اور جن کاا کیہ بی دیے تھا۔

ایک روز میں ایک پوئر ہاؤس کا معائد کر رہاتھا تو چودہ پندرہ برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بجی کو دیکھا جو
اپنی نیم جال مال کا سراپنی گود میں سکھے سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اُس کا نام نور جہال تھا۔ اگر اُس کے ہاتھ میں دو
کوڑ ہوتے اور شخرادہ سلیم اُسے دکھ لیتا تو خریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پُوئر
ہاؤں کا سارا عملہ بڑی بے چینی ہے اُس کی مال کے مر نے کا انتظار کر رہا تھا۔ اُن کے منہ سے گزگز بھر کی رال شہیے
دکھ کر میں نے مال بٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کو لا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک
کھاتے ہے مسلمان زمیندار حاجی عبد الرحمن رہے تھے۔ وہ خد مت خاتی کے لیے مشہور تھے اور وار فنڈ 'ریڈ کر اس فنڈ'
سلاب ریلیف فنڈ وغیرہ میں بڑی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ اُن کی عمر ستر برس سے اوپرتھی۔ میں نے ان سے
درفواست کی کہ اگروہ ان ماں بٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے ثواب کا عمل ہوگا۔ حاجی صاحب بڑی گر بحوثی
سے درفاست کی کہ اگروہ ان ماں تو چندر دوز میں اللہ کو بیاری ہوگئی اور پھر یہ خبر کمی کہ اس کا چالیواں کرنے تو اُن
مائی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خبر میں تا خبر کرتے تو اُن
مائی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خبر میں تا خبر کرتے تو اُن

غریب فانوں کے علاوہ قحطاور طو فان زرہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے چھ سات بند بھی تغییر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے رو کنا تھا 'کیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصدیہ تھا کہ ان کی تغییر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مزدوری کر کے روزاگا کاموقع فراہم کیا جائے۔ ان بندوں کی تغییر کے متعلق بھی عجیب وغریب شکایات سننے میں آتی تھیں۔ ایک بائیک پر سوار ہو کے بسب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچا تک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پرنہ کسی زیر تغییر بندگا ہا تھا 'نہ کہیں کوئی مزدور کام کررہے تھے۔ ایک جچولداری میں البتہ ٹھیکیدار کے پاس پی۔ ڈبلیو۔ ڈی کا پچھ ٹلا تاثری پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجٹر (Muster Roll) میں ڈیڑھ سوکار ندوں کی حاضری کا تاثری پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجٹر (Rouster Roll) میں ڈیڑھ سوکار ندوں کی حاضری کا میں بڑی با قاعد گی سے گئے ہوئے تھے اور اس روز کے لیے اُن کی مزدور وں کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ فہا عملے میں دو تین شخص ایسے تھے جو پچھلے دوماہ سے لگا تار فرضی مزدوروں کے نام پر رجٹر میں ہزاروں جا شبت کر رہے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ شبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے انگو شعے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھام بندوں پر بھی غبن 'خیانت اور بددیا نتی کا کم و بیش ایسا ہی بازارگر م تھا۔

انبی دنوں کلکتہ ہے اچانک ایک فوتی افر کرئل سمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ اس کے ساتھ ی۔ اُ کے دوائیگلواٹھ بن انسپلٹر بھی تھے۔ انسپکٹر توریسٹ ہاؤس میں تھہرے اور کرئل سمتھ کو میں نے اپنامہار تنبول صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لو شخے تھے۔ ایک روز آبا گری تھی۔ شام کے وقت کرئل سمتھ اپنی گشت ہے واپس آیا توپینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنی فوتی بول جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعدوہ اُلیوں کے در میان پینے اور میل ہے جی ہوئی کیٹ کو مسل مسل کر تکھرچ گھرچ کر دیر تک کر یہ بار کی گوئی کوئی سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کی گوئی میں ناکر منہ میں ڈال لی۔ ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کی گوئی اس کے بعد کرئل سمتھ نے نہایت راز داری سے جھے مطلع کیا کہ واکسرائے بند لارڈ ویول قطاور سیالب زو اس کے بعد کرئل سمتھ نے نہایت راز داری سے جھے مطلع کیا کہ واکسرائے بند لارڈ ویول قطاور سیالب زو اس کے بعد کرئل سمتھ نے نہایت راز داری سے جھے مطلع کیا کہ واکسرائے بند لارڈ ویول قطاور سیالب زو کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل دو پہر ساڑھے بارہ بجے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعہ نندی گرام بھی پڑئی اُن کے دورے کا انتظام سول افسروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ سار ابند و بست فوج کے ڈویڈئل ہیڈ کی میں میں میں میں مورو سے جاکس کی جاکہ واکسرائے۔ کا کہ واکسرائے۔ کی موقت یکس موقع پر موجود رہوں۔

وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ سی- آئی-ڈی کے دونوں انا انسکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھ آئے تھے۔ منہ سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹر ول اپنے لے لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل وحر کت پر کچھ الیی غیر محسوس می پابندی عائد ہوگئ کہ نہ ہم کم سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ غالبًا بیہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو میں رکھنے کے لیے اختیاری گئی تھیں کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت پندوں کا عضر نمایاں طور پر غالہ اگلے دوزجب میں کرنل سمتھ کے ساتھ نندی گرام پنچا تو دہاں کا نقشہ ہی بدلا ہواپایا۔ بہت سے ہو جی ٹرک پہلے ہی ہو ان سمتھ کے ساتھ نندی گرام پنچا تو دہاں کا نقشہ ہی بدلا ہواپایا۔ بہت سے ہو جی ٹرک پہلے ہی ہے دہاں پنچے ہوئے تھے اور برلش فوج کا ایک دستہ تھا طتی پوزیشن لیے با قاعدہ ڈیو ٹی پر ایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کئی میل کمباریہ تا سمندری ساحل تھا۔ ایس۔ ڈی۔ او کے ریکار ڈروم میں ایک پرائی مطبوعہ لوہ کا اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے وائوں نے تھی دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر وارن ہیسٹنگر نے تھی دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے جہاز طور پر تی دی جانے۔ آج اس جگہ سیرز اور ما کنزز (Sappers and Miners) کے بچھ جوانوں نے جہاز ترنے کے لیے ایک ہنگائی ایئر سٹر پ (Air Strip) بھی تیار کر رکھی تھی۔

نیک ساڑھے بارہ بجے فرجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گور نر ردر فورڈ اور تین فوجی افسر تھے۔
سب ہے پہلے انہوں نے بندو قول 'را کفلوں' ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تندی گرام کی
لدل میں بھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کر ٹل سمتھ کی قیادت میں معزز مہمان
کی قربی پوئراؤس میں گئے جس کی تازہ تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضافینا کل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہلی ہوئی
گی۔ پچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپر وائزر نے پچن کے قریب آج
کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول بچھی اور دہی پر مشتمل تھا۔ سٹور کیپر نے پاؤڈر ملک 'گلوکوز' صابن' ٹوتھ پیسٹ'
امن کی گولیوں' پپڑوں اور ممبوں کے سٹاک دکھائے۔ پچھ بوڑ تھی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا
در فریوں کے مائی باپ کوزور زور زور سے کورس میں دعائیں دیں۔

اس کے بعد Procurement Agent کے گودام کی باری آئی۔ ایجنٹ کا نما کندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک ملول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں ڈھائی ڈھائی من دھان کی پانچ ہزار بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے کمد دسری کے اوپر تہد در تہد رکھی ہوئی تھیں۔ نما کندے نے دھان کو چو ہوں 'کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثر ات سے بچانے کے لیے تفافتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے ملاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس بی بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں اُن کے گوداموں میں ایک لاکھ بیس ہزار من دھان کا سٹاک موجود ہے۔ دائسرائے نے نمائندے کو شایاش دی۔

اس کے بعد وائسرائے کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس واپس آگئ۔ لیخ کاٹائم ہو گیا تھا۔ ایک فوجی افسر نے ہیل اپٹر سے ایک خاصی وزنی کپنک باسکٹ تکالی اور سب نے ناریل کے درختوں کے بیچے کھڑے ہو کر لیخ کیا جو البطے او کے انڈوں 'کولڈ چکن' سوکر کے گوشت کے سینڈوچ' پیسٹری اور برفائی بیئر پرمشمثل تھا۔ ایک افسر نے کسی قدر بدول سے جھے بھی ایک انڈ ااور پیسٹری پیش کی 'لیکن میں نے معذر ت کرلی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا روزہ تھا۔

لیج کے اختیام پر لار ڈویول نے عالبًا ایسے ہی رسی خوش سگالی کے طور پر مجھ سے دریا فت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے؟ موقع غنیمت جان کریئس نے کھٹ سے اپنی ایک دل پند تجویز پیش کردی جے اس سے پیشتر کلئے کمشنر کے سامنے پیش کر کی سب ڈویژن میں جوا کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں گی بار منہ کی کھاچکا تھا۔ تجویز بیہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جوا من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے' اُس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کوزیادہ۔ کا فاکدہ پنجایا جاسکتا ہے۔

میری تجویز سنتے ہی دائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہری چھاگئ۔ گور نر ردر فورڈ نے اپیٰ گوشے سمیٹ کر جھے تر چھی نظرسے گھورا۔ لارڈو بول نے اپنی برف جیسی پھرکی آئھ میرے چہرے پر ہ گاڑی اور فوجی اضروں نے بے اعتمائی' حقارت اور خفگ کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکاہا۔ م اس خاموش تبھرے کے بعد دائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہوگئ۔

چند ماہ بعدا چاک سمندر کے جوار بھائے میں ایک بار پھر جوش اٹھااور تملوک کی دو ندیوں ٹی سیاب آگیا۔ ان دو ندیوں کے در میان آٹھ وس گاؤں آباد سے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھار اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعہ بھی گھری ہوئی آبادی تک پنچناد ٹوا رسائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقے کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیاب ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں آٹھ ہزار من دھان بوریوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تاری صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے پچھے غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت جائے 'لین وہاں سے کوئی جواب آنا تھانہ آبا۔ ایک روز گووام کے آس پاس تین بچوں اور دو عور لا جائے 'لین وہاں سے کوئی جواب آنا تھانہ آبا۔ ایک روز گووام کے آس پاس تین بچوں اور دو عور لا اور فار ورڈ بلاک سے ایک ایک نما کندہ فیمانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر لیم اور فار ورڈ بلاک سے ایک ایک نما کندہ فیمانہ نما کندہ فیمانہ نما کندہ فیمانہ نما کندہ فیمانہ کی سرکردگی میں گودام کا تالہ تڑوا دیااور آدھادہ حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایما نداری سے یہ غلہ سیلاب زوہ دیہات کے مشتی لوگوں و

میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہا سجاکا نما ئندہ جان بوجھ کرشامل نہیں کیا تھا۔ اس پر مہا سجا کی لیا،
پرشاد کر جی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیئے۔ wrement Agent
و کیل نے مدنا پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کی لا کھ روپے کے ہر جانہ کا دعویٰ دائر کردیا۔ بنگال کے بیا
نے ایک بے حدرو کھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی ناپندیدگی اور خطگی سے آگا اُ
خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر رو کھی ٹیکیگرام کے ذراوہ اللہ سے کردیا۔

مدناپور کے سپر نٹنڈنٹ بولیس کے زیراہتمام تملوک سے میری روانگی راتوں رات کھے اس طرا

عمل میں آئی جیسے بچھ عرصہ قبل لار ڈویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کادورہ کیا تھا!اگلی صبح مسلم لیگ کا نگر لیں اور فارورڈ ہلاک کے دالٹیر اپنے پر وگرام کے مطابق ایس-ڈی-اوکی کو تھی پر میرے تباد لے کے خلاف حتجاجی پکٹنگ کرنے جمع ہوگئے۔ بچھے غیر موجود پاکر وہ شتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پولیں دالوں کو پہند آئیں' وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس نچن نچن کر رکھ لیں اور بچا تھیا اسباب پچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیے روانہ کر دیا۔

## بملا کماری کی بے چین روح

کک پڑنے کر بی نے اڑیہ کے چیف سیکرٹری مسٹر آر-ڈبلیو-ولیمز کواپٹی آمد کی اطلاع دی تو وہ پھے سوچ میں پڑ

گیا۔ خالباً اُنے تردّد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا تو ٹر کر چار بٹرار من دھان بھو کے لوگوں

میں مفت تقیم کرنے والے ایس-ڈی- او کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چند روز کی میض بیش کے بعد آخر
ممٹرولیزنے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جواس زمانے میں ایک آئی- ی-ایس دوسرے آئی- ی-ایس کے ساتھ
کیا کر تا تھا اور میری پوشنگ بر ہام پور گنج کے ایس-ڈی-اواور ساورا ایجبنی کے سب ایجنٹ ٹوگورٹر کے طور پر ہوگئ۔
اگرچہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ایک فیصد سے بھی کم تھی 'لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان باوشاہوں
کا نزانہ ہوا کر تا تھا۔ ای وجہ سے بر ہام پور کے ساتھ 'دبینچ عام ''کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔
بر ہام پور کے قریب ایک بستی چکاکو ل نام کی تھی۔ در اصل اس کا اصلی نام ''سکہ کھول'' تھا 'کیونکہ مسلمانوں

مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں گڑے تھے بلکہ برہام پور
کے کچھ دور افتادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبر تناک حد تک ناگفتہ بہتھی۔ سنگلاخ پہاڑیوں اور خار دار
جنگل میں گھر اہوا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا جس میں مسلمانوں کے ہیں چیس گھر آباد تھے۔ اُن کی معاشرت ہندوانہ
اِڑات میں اس درجہ ڈوبی ہوئی تھی کہ رومیش علی 'صفدر پانڈے 'محمود مہنتی 'کلاؤم دیوی اور پر بھادئی جیسے نام سکنے کا
روان عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختر کچی معبرتھی جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑار ہتا تھا۔ جعرات کی شام کو
دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلایا جاتا تھا۔ پھھ لوگ نہاد ھو کر آتے تھے اور معبد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر
ہفتہ مجرکے لیے اپنے دینی فرائفن سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔

ہر دوسرے تیسرے مینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آگر ایک دوروز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے سے۔ اس دوران میں اگر والک دوروز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے سے۔ اس دوران میں اگر کوئی شخص وفات پاگیا ہو تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جاکر فاتحہ پڑھتے تھے۔ نیاروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور کے کان میں اذان دیتے تھے۔ کوئی شادی طے ہوگئی ہوتی تو نکاح پڑھوا دیتے تھے۔ بیاروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور اپنا گھے دورے تک جانور ذرج کرنے کے لیے چند مجھر یوں پر تکبیر پڑھ جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کادینِ اسلام کے ساتھ ایک کیا سارشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔

برہام پور تنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے 'ملا کی عظمہ ' پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملّااور مولوی کے القاب علم وفضل کی علامت ہوا کرتے تھے 'لیکن سرکارانگلیدیہ میں جیسے جاری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کارنگ وروغن چڑھتا گیا' اُسی رفتار ہے ملااور مولو کا پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رسید کہ بید دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تفحیک وتحقیر کی ترکش کے داڑھیوں والے ٹھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو ندات ہی نداق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں 'یونیورسٹیوں اور کوٹ پتلون بہنے بغیروینی رجحان رکھنے والوں کو طنز وتشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔مبجدوں کے ہیا جعراتی 'شبراتی عیدی 'بقر عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے ' قل اعوذیے 'ملاؤں کی جانے لگیں۔ اُوسے تھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹیٹیاں لگا کر پنکھوں کے پنچے بیٹھنے والے یہ! محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے؟ کڑ کڑاتے ہوئے نرم وگرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر تہھی جیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے؟ دن ہویارات 'آندھی ہویاطو فان 'امن ہویا فساد' دور ہویاز دیکہ میں شہر شہر 'گلی گلی' قریہ قربیہ 'چیوٹی بڑی' کچی کی معجدیں ای ایک ملاکے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے مدر سول میں پڑا تھااور در بدر کی تھو کریں کھا کر گھریار ہے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سرچھیا کر بیٹھ رہا پشت پر نه کوئی تنظیم تھی'نه کوئی فنڈ تھا'نه کوئی تحریک تھی۔اپنوں کی بےاعتنائی' بیگانوں کی مخاصت' ماحل ادر معاشرے کی سجے ادائی کے باد جو دائس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص ور دی کو ا استعداد اور دومیروں کی توفیق کے مطابق اُس نے کہیں دین کی مثمع، کہیں دین کا شعلہ ، کہیں دین کی دیا رکھی۔ برہام پور تنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی ' ملانے اُس کی راکھ ہی سمیٹ کر بادِ مخالف کے جھو کول میں اُڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ بیملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مملمان کے مسلمان کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت وسالم و برقرار رہے اور جب سیای میدان میں ہن مسلمانوں کے در میان آبادی کے اعداد و شار کی جنگ ہوئی توان سب کا ندراج مردم شاری کے صحیح کالم ا تھا۔ برصغیر کے مسلمان عمو مآاور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملّا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوں ا سكتے جس نے كى ندكى طرح اكسى خد تك أن كے تشخص كى بنياد كو بر دوراور ہر زمانے ميں قائم ركا ـ مسلمانوں کی اس انتہائی بسماندہ تھوڑی می تعداد کے علاوہ برہام پور تنجم میں ایک اور علاقہ تھا جے ملا کہاجاتا تھا۔اس ایجنبی کا نظم و نسق براہِ راست گور نر کے ماتحت تھااور مقامی ایس-ڈی-او اس مقمد کے إ ا یجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تا تھا۔ ساور االیجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی د شوار گزار جنگلوں کے در میان الْ بھیل مھونڈاور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساور اقوم آباد تھی۔اُن کی اپنی زبان تھی اپتالباں ا الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے 'عورتیں کمرے گھٹنوں تک کپڑالپیٹتی تھیں اور بجالا دھڑنگ رہتے تھے۔ جَوَ کی روٹی اور شکار کے گوشت پر اُن کا گزارہ تھااور پینے کے لیے وہ وَسِع پیانے پر بَوکی شراب کشید کرتے تھے۔ان پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی' نہ چور گ کارواج تھا'نہ ڈاکہ زنی کا'نہ دھو کہ اور فریب کا۔ان کی لڑائیاں فقاذن اور زمین پر ہوتی تھیں۔زرا بھی اُن کی زندگی پرمسلط نہیں ہوا تھا ہمیو نکہ اُن کا معاشی نظام چزکے بدلے چزکے لین دین پر مِنی تھا۔

ماوراا بجنی میں پولیس کی ایک چھوٹی ہی چوکی تھی 'لیکن اے کسی وار دات میں تفتیش کی زحت گوارا کرنے کا مجی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اگر کہیں قتل ہو بھی جاتا تھا تو طزم مقتول کی گر دن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لاکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انظامیہ کے اختیار ات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے 'لیکن وکی مقدے میں چیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔

وکیوں کے علاوہ دوسر ہوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشوار یوں کے علاوہ ایجنبی کے علاقہ کینہ کے علاقہ کینہ کے علاقہ کی گرمار تھی اور کالا آزار 'برقان اور کرن توڑ بخار جیسی بیار یوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں سے صرف دو محض الیے تھے جو وہاں مدت سے قام پذر تھے۔ ایک توہیانوی عیسائی مشنری تھاجو ساور ازبان اور تاریخ کا مہر تھا اور عرصہ دس برس سے وہاں جم کر بیٹا ہوا میجت کی تبلغ میں دل وجان سے مصروف تھا۔ تبلغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا گین دس سال کے طویل عرصہ میں وہ صرف چار آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کا میاب ہوا تھا۔ اُن میں سے ایک تو ہمپانوی مشنری بننے کی ادارے میں مشنری بننے کی ہمپانوی مشنری اور آریہ سابی ساتھ ہی مشاری بننے کی ادارے میں مشنری بننے کی اوارے میں تبلغ کرنے کی اوارے میں تبلغ کرنے کی اوار تاریہ سابی سکھٹن بھی اس علاقے میں تبلغ کرنے کی اوار تاریہ سابی سکھٹن بھی اس علاقے میں تبلغ کرنے کی اوارت کیوں تا تھا۔

باہر کادو سراآد می جو ساور الدیجنبی میں دس پندرہ برس سے قیام پذیر تھا اکیک پنجا بی سکھ سردار ہرنام سکھ تھا۔ اس ملاتے میں خود رَوکیوڑاکیر مقدار میں اُگا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا شمیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساور ازبان بڑی روانی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز 'کھیم اپنے 'کمر سے کربان بندھے 'کیس کولے مقامی لوگوں کی طرح اُن میں کمل طور پر کھل مل کر رہتے تھے۔ سردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کارازیالیا تھااور وہ سارا دن ایک ملکے سے گلاس بھر بھر کریانی کی طرح جَوکی شراب پیتے رہتے تھے۔

ساورا قوم اعتقاداً مظاہر برست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کئی چیز کی نہ کرتے تھے 'لیکن بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و شجر' آب و آتش' بادو باراں میں رولے کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح اُن کا رومانی پیٹوا بھی بڑی شدید اور مخص ریاضتیں کا شاتھا اور اپنے باطنی تصرفات سے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ ان کے دل کی مرادیں بھی ہر لا تا تھا۔ موت و حیات کی رسومات بھی نباہتا تھا۔ پولیس کی چوکی میں اُن کے معاملات کی بھی کرتا تھا۔

سب ایجن کی حیثیت سے جھے ہر دوسرے ماہ دس بارہ دن کے لیے ساور الیجنی کا دورہ کرا اللہ ووروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں 'عورتوں کے لیے کا پنج کی چوڑیاں 'منکوں کے ہار' پی میٹی بالیاں اور مردوں کے لیے جاتے جاتے جی جی بیاں اور ربڑ کے چپل تخفے کے طور پر با نٹنے کے لیے اپنے ساتھ۔ تھے۔ ایجنی میں سرکاری نرخ پر سالم بحرے کی قیمت دورو پے تھی۔ ایک روپے میں آٹھ مرغیاں آجاتی آ نے میں بچاس انڈے مل جاتے تھے۔ ساورا قبیلے کو ہر بات میں حکومت کا دست مگر رکھنے کے لیے فرالا انہیں روپے چیے کی قدرو قیمت سے نا آشنار کھا جائے۔ چنا نچہ ان چیزوں کی تجارت قطمی طور پر ممنوع فی النہیں روپے چینے کی اشیاء کو ایجنی سے باہر لانے پر کڑی یابندی تھی۔

ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگی راستے اور پہاڑی پُلاُ جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی ہرس ہابرس سے اسی خدمت پراہو شخالیں۔ ڈی۔ او کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپناہوا رکھ کر سلام کرتا تھا اور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انظار کرنے لگنا تھا۔ اگر کسی سلام کے بو متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بارسونڈ ماتھے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے اعتمانی سے پنڈو کم ک

ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودج کے ساتھ بانس کی ایک جھوٹی میں میڑھی لنگتی رہتی تھی، کین ہا خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اُس کی سونڈ کے ساتھ لیٹ جاؤں اور وہ جھے گیند کی طرح اچھال کراپی گردن ہڑا مجھی بھی اُس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن ہاتھی پر سوار ہونے کا آسان ترین طراہ ایک آدمی اس کی دم کو بائیں طرف تھنچ کریائیدان سابنالیتا تھا اور دوسرا اُس پر قدم رکھ کر پیٹیے پر کود جاتا تھا۔

ایک روزین ہاتھی پر سوار ساورا ایجنسی کے ایک گئے جنگل سے گزر رہاتھا کہ سامنے ایک درخت ا سے براموٹاسانپ لٹکتا ہواد کھائی دیا۔ سانپ کودیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر زور کی چیخ ماری اور پھر پیٹے ا

قدربے تحاشا بھاگا کہ ہمارا ہودہ درختوں سے مکرا مکر اکر زمین پر گرنے کے قریب آگیا۔ ہاتھی جب خوف اور غصے کی حالت میں بھاگ ندر ہا ہو تو اُس کی حال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اُس۔

میں روانی اور تناسب کا ایسا با قاعدہ تو اتر ہوتا ہے کہ مجھے تو اُس کی پیٹے پر بیٹے بی بیند کا نمار چڑھے لگا قالہ اُ کہ راجوں 'مہار اجوں اور بادشا ہوں کی یہ پسندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار اُرہنے کے اِ بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر 'بڑی ہے مایہ 'بہ نہایت بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔

میرا سرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل منداور ہوشیار تھا۔ اگر کسی روز مہارت سے کام لے کر اسب میں ڈنڈی مار جاتا تھا تو دہ اُسے اپنی سونڈ کے حلقے میں لے کر جکڑ لیتا تھا۔ اِ

الیں۔ ڈی۔اد کوخود آکر مہاوت کو چھڑاتا پڑتا تھا۔ مہاوت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معافی مانگنا تھااور بھاگ کرخوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لے آتا تھا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہادت کے منہ پر کوچی کی طرح سونڈ پھیر کرائس کے ساتھ صلح کر لیتا تھا۔

ال نہم وسلیم اور خوش نداق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصہ رہی۔ برہام پور گنجم میں ایک سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیااور اڑیسہ کے سیکرٹریٹ میں مجھے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکرٹری اور کھرڈیٹ سیکرٹری مقرر کردیا گیا۔

کنگ میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلّت تھی۔ خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان مانا محال مانا محال مانا محال کی میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوب میں کا نگریس کی وزارت میں انتقار آئی توشری ہری کرشن مہتاب چیف منسر مقرر ہوئے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈیپارٹسنٹ بھی اُن کے مان میں تھا۔

شری ہری کرش مہتاب بڑے خوش مز آج اور خوش اطوار وزیر اعلیٰ سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مائل میں بھی گہری دلچیں لیا کرتے سے ایک روز میں چند فائلیں لے کر اُن کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کامئلہ چھٹر دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کئک کی سول لا کنز میں ایک کوشی ہے جو سالہاسال سے غیر آباد پل آدی ہے۔ جب بھی کوئی کو تھی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیو تکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب ذدہ ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم و ہمی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بروی فرقی ہے اُس بنگے کو آزماکر دیکھ لو۔

میں کلب میں ایک کمرے کی تھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا اس لیے میں نے فور آبامی بھرلی اور سول لا کنز کی کو تھی نبر18 میرے نام الاٹ ہوگئی۔

یہ ایک ہلکے زردرنگ کی جھوٹی می خوش نما کو تھی تھی جس کے گرد ڈیڑھ دوایکڑ کا وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ لان میں گھٹنوں گھٹنوں گھٹنوں تک اور چاروں طرف سو کھے ہوئے کالے پیلے چوں کے انبار کے ہوئے تھے۔ جابجاسو کھے ہوئے ادر تازہ گو ہر پر فھیاں جنبھنارہی تھیں۔ ایک طرف جامن اور آم کے پھھ پیڑتے جنبیاں اور کتے و قانو قانو فانو قانون میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی جن کے بیاں اور کتے و قانو قانون قانون کھوری چھاوٹ اواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی شافوں سے بے شار کالی کالی 'جموری جوری جوگاد ڈیں الٹی منگل رہتی تھیں۔ کو تھی کے عقب میں ایک کچا تا لاب تھا جن کے بائی پر سربز کائی کی دینر تہہ جی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈ کوں 'جھینگروں اور دوسر سے کیڑوں مکوڑوں کا جم فیر موجود رہتا تھا۔

کوشی ہے کوئی ڈیڑھ دوسو گز کے فاصلے پر باور پی خانہ تھا۔اس کے ساتھ دوسرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا تشمیر کی خانساہاں دمضان اور بڑگا کی ڈرائیورروز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لا ئنز میں ایک ڈرائنگ روم'ایک ڈائننگ روم اور تین بیٹر روم تھے۔ میں نے اپناما لیے جو بیٹر روم منتخب کیا'اس کا ایک در وازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ دوسرا در وازہ اور ایک کھڑگا، میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان کا وسیح پھیلاؤ تھا۔اس بیٹر روم کے ساتھ ایک ڈریینگ روم ادر کم مجھی کمحق تھا۔

ایک رات بین سب دروازے اور کھڑی بند کر کے بستر پر لیٹاکتاب پڑھ رہاتھا۔ میرے پاس کوئی نام خوت ہیں اسب دروازے اور کھڑی بند کر کے بستر پر لیٹاکتاب پڑھ رہاتھا۔ میرے پاس کوئی نام دیکا کاسو کی گھٹاک سے بجااور بجلی اپنے آپ بجھ گئے۔ میں نے سوپاک کوئی نی ڈھیلا ہو گیا ہوگا اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ الس گیا ہے 'لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے۔ کا بٹن کا فی زور سے او پر کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچے کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچے کی طرف گرما جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچے کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے بیچا کی آن ہو گئی۔ ساتھ کا اوپر کی طرف کرنے ہیں اور میں ہوئی جیسے کوئی انگل بند کر کے اس کے جو ڑے دروالا روم والے بند دروازے پر تین بار دھیمی می وستک ہوئی جیسے کوئی انگل خالی تھا۔ البتہ صوفے کے قریب سفید ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا۔ البتہ صوفے کے قریب سفید ایک چیلا ضرور نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس چھلے کی ہیئت پچھا اس طرح کی تھی جمل سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں کے دیگر بنائے جاتے ہیں۔ جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا وہاں پراگر بالار میل بی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔

کڑے کی مرمراہت سنائی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا طقہ تقریباً نصف کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھین بھینی خوشبوکی پھواری ہر س رہی تھی اور فضامیں پھھاس طرح کا ارتعاش لرزاں تھا جیسا کہ فوارہ چلئے ہے محسوس ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور اسراج بجانے میں پھھ ریاض بھی کیا تھا۔ میں نے قرائنگ روم کی بق جائی تو ہم کا امران صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کی نے وہاں لا کر رکھی ہو۔ میں بغیر سوچ سمجھے فرٹ پر پیٹھ گیا اور اسراج بجانے لگا لیکن تار بالکل Dead سے۔ اُن سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ چند لمجے ایک بجہ مرابوالا ہوا مراح بجائے لگا لیکن تاروں کا دھا کہ ہوا جیسے کمرے میں بارود سے بھرا ہوا گولہ بھٹ گیا۔ سفید بھر میں کا طقہ کڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے مکڑے ہوا میں اس طرح لیا بھر اس طرح بھوٹ کیا۔ سفید کیلے نے گئے جس طرح بادل کی لڑی کا عشر پائی کی متلا طم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہرا تا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند کمل چاروں طرف سے بھر وں اور اینوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا 'میرے میں جادوں طرف سے بھر وں اور اینوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا 'میرے بھر کہا کے اور پر میرے میں قریب آئی کی متلا طم الہروں کئی سیر تھا۔ کروں کے روشندان 'کھڑ کیاں 'دروازے آئے بھے دائیں پھر بھر بھے گئی پھر جھے گئانہ تھا 'ورنہ ان میں پھر اسے وزنی اور نو کدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی می بیٹھتا تھا 'کہا ہی کردین کے لئی پھر جھے گئانہ تھا 'ورنہ ان میں پھر اسے وزنی اور نو کدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی انہ گیا ہی کردینے کے لیے کافی تھے۔

ال دانعہ کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا ڈھرا بالکل تبدیل ہو گیا۔ آٹو مینک سروں کی پُر لطف کھ پُول بند ہو گئے۔ اور معطر سی دستک بھی مو توف ہو گئے۔ کا پُول بند ہو گئے۔ اس نوق کی فیر مرکی سے ماحول میں ایک عجیب قسم کی لطافت 'رفاقت اور ادراکی اشتر اک کا جو عضر تھا' اُس کی جگہ اب فوق لفطرت' پُرامراد اور ایب ناک واقعات کا ایسانسلسل شروع ہو گیا جے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس کے مور پر فقط چند چیدہ ور نستاہ ہم واقعات ہی درج کرتا ہوں۔

میراکشمیری ملازم اور برگالی ڈرائیور روز محمد عمومآرات کے دس ساڑھے دس بجے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے دارٹروں میں چلے جاتے ہے ہو کار دوائی دارٹروں میں چلے جاتے ہے ہو کہ سے دوسو گزکے فاصلے پر واقع تھے۔ اُن کے جاتے ہی کار روائی اُن فازایڈوں اور پھر وں سے شروع ہو جاتا تھا۔ گئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلاد ھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر وائیش اور پھر برس رہے ہیں 'وہ بالکل خٹک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملیے کو ٹو کروں کے حساب سے میٹ کر لان کے تالاب میں بھینک آتا تھا تا کہ اس ماجرے کی خبر پاکر رمضان اور ڈرائیور خو فزدہ نہ ہوں۔ یہ ارروائی دونرم وکا دستور تھی۔

ا نیوں کی بارش کے بعد گھر کے سب در وازے ' کھڑ کیاں اور روشندان کھٹ کھٹ کر کے خود بخو د کھل جاتے تھے ادرا پخ آپ بند ہو جاتے تھے۔ بند ہوتے وقت در وازوں اور کھڑ کیوں کے پیٹ ایک دوسرے سے اس زور سے عکراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد بیٹل کئی مرتبہ دہرایا جاتا اللہ اللہ بھی اسی رفتار سے جلتی اور بھتی رہتی تھیں۔ بھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر تافیہ تھا اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتانہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولئے کے لیے ذرازیادہ ذرائی چو کھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر گرگئی۔ چند کھوں کے بعد وہ خود بخودا تھیل کراپئی جگہ فٹ ہوگئی۔ تو کھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر گرگئی۔ چند کھوں کے بعد وہ خود بخودا تھیل کراپئی جگہ فٹ ہوگئی۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی جھت چرچ اکر اس طرح ہولئے گئی تھی جیا حدوزنی ہو جھ ڈالا جارہا ہو۔ بھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس ہو جھ کے تلے جھت ٹوٹ کی گئی تھی جہا گئی کو کر رہے ہول گی۔ پھر جھت پر ایسی آوازیں ابھر تیں بھتے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑ اویں پہنے اُٹھیل کو دکر رہے ہول بی بڑے رہے دور سے بختے لگتے کہ اُن کی دھک سے میرا کمرہ کو بخا ٹھتا۔ ڈھول کی دوسرے ساز بھی بخا ٹھتا دور سے بختے لگتے کہ اُن کی دھک سے میرا کمرہ کو بخا ٹھتا۔ ڈھول کی دوسرے ساز بھی بخا ٹھتا ہو جاتے تھے جن میں طبلہ 'چٹا' ستار' نفیری اور شہنائی کی آواز خاص اور تھی تھی۔ بھر یکا یک دخراش کو بخیا بقار بھتار بتا۔ رفتہ رفتہ سکھ کی دلخراش کو بخیا بق سبالہ بوتی تھی۔ بھر یکا یک سکھ بجئے لگتا اور دیر تک لگا تار بختار بتا۔ رفتہ رفتہ سکھ کی دلخراش کو بخیا بق سبالہ بوتی تھی۔ بھر یکا یک سکھ بجئے لگتا اور دیر تک لگا تار بختار بتا۔ رفتہ رفتہ سکھ کی دلخراش کو بخیا بق سبالہ بوتی تھی۔ بھر یکا یک سکھ بجئے لگتا اور دیر تک لگا تار بختار بتا۔ رفتہ رفتہ سکھ کی دلخراش کو بخیا بقال۔ اور میا تھا۔

میرے بیڈروم کے ساتھ عقبی لان کی طرف برآمدہ تھا۔ کرے کی ایک کھڑی اور دروازہ برآمدہ کی ایک کھڑی اور دروازہ برآمدہ کی ارات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لیتا تھا۔ ایک روز چھت پر سکھی کی آواز بلدہ سنائی دینے لگا جیسے برآمدے کے لچ فرش پر بہت سے شہ زور گھوڑے بیک وقت سر پٹ بھاگ رہ ہوا کے ٹاپوں کی سرسراہٹ اور شھنوں سے زور زور سے سائس لینے کہ پا کھی اواخ کے ساتھ اُن کی وُم کے بالوں کی سرسراہٹ اور شھنوں سے زور زور سے سائس لینے کہ پا کھی واضح طور پر سنائی دیتی تھی۔ جب بیہ آوازیں بڑی دیر تک جاری رہیں تو میں نے کھڑی کا ایک پٹ زرام برآمدے میں جھا نکا۔ وہاں پر گھوڑا تو کوئی نہ تھا البتہ لال لال انگارہ می آئھوں والا اُنو کی شکل وصورت کا اِ کھر کم پر ندہ پر پھیلائے ہوا میں معلق ہو کر اس طرح بچکو لے کھار ہا تھا جیسے وہ واقعی بھا گتے ہوئے گھوڑے سوار ہو۔ میرے جھا تکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فور آ کھڑی بند کر لی ۔ کافی دیر تک وہ تی کہ سائرن کی طرح بجتی رہی اور اس کے بعد بچھ عرصہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب الخلیقت پر ندہ اپنے سائرن کی طرح بجتی رہی اور اس کے بعد بچھ عرصہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب الخلیقت پر ندہ اپنے مائرن کی طرح بجتی رہی اور اس کے بعد بچھ عرصہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب الخلیقت پر ندہ اپنے کہ تھا۔ کہ کو کر یہ کی کوشش کر رہا ہے۔

ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑاؤائنگ ٹیبل تھا جس کا وزن ڈیڑھ دومن ہوگا۔ایک چیز لینے کے لیے میں نے ڈائنگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہواایک باریک سانپ بل کھا تاہوا میرےپاؤں پر آگرا۔ ساتھ بی المماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ کھٹ کرتے ہوئ آؤن ہم کی طرح میز پر آتم جمع ہوئے۔اس کے بعد ڈائنگ ٹیبل آہتہ آہتہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوااور اس قدر بلاہ اللہ اس کے اور پڑے ہوئے جینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجل کے بچھے کے ساتھ مکرانے گئے۔ بچھے کو چوکر پڑا ورس کے دھڑام کر کے فرش پر واپس آئیا۔اس کا ایک پایہ میرے بائیں پاؤں کے انگوشے پر اس قدر زورے لگارا آلیا۔

الجوهد آج تك بالكلب حسب

ایک دات میرے کمرے میں اینوں اور پھروں کی جگہ مرداد ہڈیاں برنے لگیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی المورٹیاں بھی تھیں۔ جابجا بھراہوا ہڈیوں اور کھو پڑیوں کا یہ انباد اتناکر یہہ العظر تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے نہیجہ ہی نہیں اکھاکر کے ایک چاور میں با ندھااور انہیں تالاب میں پھینئے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں پہنیجہ ہی لجھے ہی محموں ہونے لگا جیے زنجیروں کے شجھے سے میرے دونوں مخنوں پر پے در پے زور زور کی ضربیں لگ دری ایں۔ تالاب سے اس قسم کی آوازیں برآمہ ہوئیں جیسے کوئی غوطہ خوریائی سے باہر انجر تاہے۔ ساتھ ہی تالاب کے لارے سز کائی میں لپناہوا ایک کالا ساوہ سایہ نمودار ہوااور خوں خوں کرتا ہواگور لیے کی طرح میری طرف بواجی کی طرح میری طرف بواجی کی طرح میری طرف ہوا جیسے کی فرخ میں پہنا گا۔ ہوا گئے ہوتے یوں محسوس ہوا جیسے برے پاؤل رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہیں۔ برآمہ سے کے قریب پہنٹی کر میں بڑی طرح لاکھڑ ایا اور منہ کی طرف نمان پر گر پالد اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہ تھی اس سے میں بیدے کے بل رینگتار ینگتا ہوی مشکل سے کے بل زمین پر گر پالد اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہ تھی اور جلن ہو رہی تھی۔ گھٹے بری طرح چیل گئے تھے اور پہنٹی کر میں اور تی تھی۔ گھٹے بری طرح چیل گئے تھے اور نہوں کو بری مورت کے لیے میں نے جاکر واش بیس کا نکا سے خون بہدر ہاتھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں نے جاکر واش بیس کا ذائل ہوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا یک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے گاڑھے نون کی دریوں سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا یک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نون کوروں کوروں کوروں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا یک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نون کی دروں کوروں کی تھی۔ گھٹے گاں۔

ایک دات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں ایسا بد بودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت ہے بھر اہوا لڑ پھٹ گیا ہو۔ کبھی ہوامیں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس اٹھنے لگتی تھی۔ کبھی سوجی بھوننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگتی تھی۔ کبھی سڑی ہوئی مچھل کی بساند پھیل جاتی تھی۔

ایک باردن ہویارات 'میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالٹا تھا'اس میں کنکر 'مٹی اور ریت کی ملاوث ہوتی میں۔ کو ل فی۔ کھاوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر در میان سے توڑا تواس کے اندر جو سیون می اوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جی ہوئی تھی جیسے تھر مامیٹرکی نالی میں پارہ بھر اہوا ہوتا ہے۔

ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائک روم میں ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں فردوازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کرزور سے بند ہو گیا۔ میں جتنازور لگا تاتھا' دروازہ تھوڑا ساکھاتا تھا اور پھر لوہے کے برگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا تھا۔ آخر میں نے اپنا کندھادروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا تو ہما دباؤپڑنے نے پہلے بی دونوں پیٹ آرام سے قاہو گئے اور میں نور میں بھرا ہوا لڑ کھڑا تا ہوا پہلے ایک کرسی سے مگر الاور پھردھڑام سے قالین پر جاگرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی شے لاش کی طرح بیل اور کھڑا تھا۔ ٹیلی فون کی میں میں میں میں میں میں میں تڑپ کراٹھااور بیڈروم میں واپس آکر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گئرڈر دردوازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گئرڈر دردوازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی

ایک روزبری تیزبارش ہو رہی تھی۔ رات کے دو بج میرے بیڈروم کے باہر لان میں بائیکل اُٹا پھر آواز" تار والا ۔ تار والا ۔ تار والا ۔ تار والا "میں نے در وازے کی در اڑے جھا اُٹا تو واقعی باہر تار والا گرانا خاکی ور دی پہنی ہوئی تھی۔ سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی۔ گلے میں چڑے کا تھیلا لؤکا ہوا تھا اور وہ مرنا ہا اُٹا ہوا تھا اور وہ مرنا ہا ہوا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جا گئے انسان کو اپنے لان میں دیکہ کر اُبا مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی در وازہ کھول کر برآمدے میں آگیا۔ تار والے نے جھے سلام کیا۔ اپنی پگڑئ ہا اوپر ٹھنسی ہوئی پنسل نکالی اور تھیلے ہے تار کی رسید کا فارم نکال کر جھے دیا۔ میں نے فارم پر وستخط کر کے اور ڈھانچ کھڑا ہو اُس کی باتھ ہے جھٹکا وے کر تھینچ لیے اور ڈھانچ کھڑا ہوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کا غذ اور پنسل میرے ہاتھ سے جھٹکا وے کر تھینچ لیے اور ڈھانچ کا جا کھ کے دور زور ہے ہننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر کھا گا در وازہ بند کر لیا۔ اس طرح وازت بجانے لگا جیسے زور زور ہے ہننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر کھا گا در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے اور در وازے پر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کھئے وار تی تی آواز آتی رہی۔

اس قتم کے پھے کہے اور بہت ہے اُن کے واقعات رات کو ساڑھے دسیا گیارہ بجے شروع ہو۔

کے ٹھیک تین بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے ثار ہڑا مجھنگروں کا بسیر اتھا۔ شام پڑتے ہی اُن کے ٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پراٹی لکی ہوئی چگاد ڈول اُ آسان سر پر اٹھالیتی تھی 'لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا' پورے لان پر کھمل سکوت چھاجا اسلامی سر پر اٹھالیتی تھی 'لیکن جیسگریا چگادڑکی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا نواکس میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا نواکس کی مزل بھی طے ہوئی۔

کین رات کے بہ چار ساڑھے چار گھنے تنہا گزار نا ہؤی جان جو کھوں کا کام تھا۔ میں ہڑی آسانی و وقت بھی چھوڑ سکتا تھا یا ڈرائیور اور خانساہاں کو کو ٹھی کے اندر سلاسکتا تھا یا اپنے دوست احباب میں کی کو اس تجربے میں شریک کرسکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کو کی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان ہو جھ کرتن تنہا گا اس تجربے میں شریک کرسکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کو کی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان ہو جھ کرتن تنہا گوئی معقول وجہ سمجھ میں خہیں آتی۔ سوائے اس کے کہ غالبًا بہ میری اناکی احتقانہ ضد تھی جس نے ان عجہ واقعات کے چینے کو قبول کرنے پر اصر ارکیا۔ تفتیش و تجسس کے اس خار زار میں میری تنہا روی محض شوا بلکہ اس کی تہہ میں غالبًا بہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھان متی کا بہ مارا کشیب بی نہ ہو جائے۔ اس کا میتن شوت بہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈر ائیور کو ٹھی کے اندر موجودر۔ فتم کا کوئی غیر معمولی واقعہ رو نمانہ ہوتا تھا۔ کار روائی کا آغاز بی اس وقت ہوتا تھاجب وہ دونوں کام کائے۔ اس کا بین چا جاتے تھے۔

ال سارے عرصہ میں میراکشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا سے محفوظ دے و نظادہ تین بار اُن کے ساتھ کچھ ہلکی ہی چھیڑ خانی ہوئی۔ ایک راٹ رمضان اپنے کو ارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اُس کی چار پائی الث وی اُن ونوں بنگال 'بہار کے پچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو مسلم فساد ہور ہے تھے۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے۔ اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اُس کا منہ کھٹاک سے در وازے کے ساتھ محکرا گیا کیو نکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔

"اگردہ ہندوباہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے س طرح بند ہوگئی؟"میں نے اُس سے پو چھا۔ "صاحب! بیہ قوم بڑی چالاک ہے۔"رمضان نے معصو میت سے جواب دیا۔"اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوکی چال ہوگا۔"

روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں مجھی مجھار مختلف قتم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔اُس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیل اورکتوں کی کارستانی ہے جودن بھر کوشی کے لان میں آزادانہ منڈلاتے رہتے تھے۔روز محمداپنے کوارٹر کا دروازہ افتیاطے بند کرکے رکھا کرتا تھا۔اُس کے سیدھے سادے دماغ کواس تشویش نے بھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کئے بند دروازے سے گزر کراس کے کمرے میں بڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں؟

ال ساری ہ نگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی ہے کو تھی میرے لیے خوف و ہرائ خذاب و محاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نے واقعہ میں اپنی قتم کی وہشت 'اپنی قتم کا ہول'اپنی قتم کی وحشت سال ہوتی تھی۔ پاکھڑکا وال و حقول کے جرف و اقعہ میں اپنی قتم کی وہشت 'اپنی قتم کا ہول 'اپنی قتم کی وحشت سال ہوا ہوئے میں شراپور ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن بھی بھی بھرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی الی تقرقری 'کپی اور بدحواسی ہماجاتی تھی کہ نیفیں بیٹے تھی تھیں 'ول و حرک لگ تھی اور دم گھٹ کر گھ میں کانے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس جھاجاتی تھی کہ نیفیں بیٹے لگتی تھیں 'ول و حوالی تھا۔ و و مقال کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کھی طیب تھا۔ واللہ الا اللہ محدر رئول اللہ اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ محدر رئول اللہ اللہ محد رئول اللہ محدر رئے ہو جاتی ہو گئا ہو ہو گئا ہ

ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا ساجاپائی گرامونون تھاجو چابی چڑھا کر بجایاجا تا تھا۔ ایک رات بُمر ایک پندیدہ ریکارڈسننے کے لیے گرامونون کو چابی دی تووہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے ہر بگ کا چیچے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامونون پر ریکارڈ اس میں سے کے۔ ایل۔ سہگل کے گانے کی جگہ عجیب وغریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ پھی آواز جھی کی گاگلا گھوٹنا جار ہاہو۔ نے نے میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھیں۔ کھی بھی سفے سے نے آواز بھی آتی تھیں۔ کھی بھی نفص سے نے ایک کاغذ پر کلے طیب کھی کر گرامونون پر رکھا تو فور آب آوازیں بند ہو گئر اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھا تا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں۔ واپس رکھتا تھا تواصلی گا: تجربہ کے طور پر میں نے کلمہ طیب کا اردو ترجمہ کھی کر گرامونون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے احرون میں لکھ کر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے احرون میں لکھ کر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے احرون میں لکھ کر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تا شیر صرف عربی زبان میں پائی۔

کلمۂ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیۃ الکرسی 'سورۃ فلق اور سورۃ ناس کاورد بھی اکثر ایک رات میرے گرد و پیش ہول و ہیت کی فضائے نئتہ عمر وج پر پہنچی ہوئی تھی۔انتہائی شکسٹگی 'ماہو کر اضطرار کے عالم میں 'میں نے قرآن شریف کھولا تو سورۃ صلفت نکلی۔اس کی ایک سو بیاس آیات کا ایک میرے لیے آبِ حیات کا کھونٹ ٹابت ہوا۔خوف وہراس کے ماحول میں جب بھی میں نے اس سورۃ ' ہر بارتازہ زندگی اور تابندگی پائی۔

کی ماہ کی لگا تار ہیبت 'وحشت اور آسیبیت کی تہہ میں انجام کاریہ راز کھلا کہ اٹھارہ ہیں ہری پُ
آئی۔ سی۔ ایس کاایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانہ دے کر اُس نے الہ آباد میں کالجی کایک طالبہ اللہ کو ور غلایا اور خفیہ طور پر اُسے اپنے ساتھ کئک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی 'سات آٹھ ماہ بعد ہما بنخ کے قریب ہوئی تو ظالم نے اُس کا گلا گھونٹ کرمار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشر تی کوئی کے اُس کوئی انتظار کر رہی تھی۔ اُل کوئی انتظار کر رہی تھی۔ اُل کے خوب مشر تی کوئی کے اُس کوئی کہ اُس کا انتظار کر رہی تھی۔ اُل کی خبر پہنچا دیا کہ اس کہ اس کے عملا کماری بھی اس کر بناک عذاب سے اُسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اُس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اُس کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکا لاجا سے اور اُس کے دھرم کے مطابق اُس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصہ میں قاتل اُنہا خواہ تھی۔ کہا تھا۔

جس روز بملاکی ماں کو اصلی صور تحال کی خبر ملی اور بملاکی بوسیدہ لاش کو چِتا میں رکھ کر جلادیا گاا 18سول لا ئنز کے در و دیوار' سقف و فرش ہے آسیب کا سابیہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسان پر چھائے ہو۔ ایکا یک حجیث جاتے ہیں۔اس رات نہ مینڈ کوں کا ٹر آنا بند ہوا'نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی'نہ پیپل کے سے لئکی ہوئی چِگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح تین بجے کے قریب اجا تک فضامیں لاالہ الاللہ کی بے حد خوش الحالا ہوئی۔الیے محسوس ہوتا تھاکہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھر تی ہے 18 سول لا ئنز کے اوپر قوس بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جاکر چھوتی ہے۔ تین بار ایساہی ہوااور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور دورہ از مرنو بحال ہو گیا۔

ای عجیب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھیٹروں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوم کی طرف او خوف و ہیبت کے تھیٹروں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوم کی طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل ساادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچ پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید 'انکار وا قرار ' تو یُق و تعنیخ 'تفتیش و محتیق کے شدید بحث و مباحثہ جاری رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے در ہے تک پہنچاتی رہی ہے۔ باعقادی اسے مباذوب کی بڑ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتادی اسے سائنگک فار مولوں میں ڈھال کرایک ایک آٹو ہیک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ او هر بٹن دبایا' اُدھر مطلوبہ رؤح کھٹ سے حاضر!

اگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ فریڈرک ڈبلیو-انج-مائز (Human "اگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ فریڈرک ڈبلیو-انج-مائز (Frederic W.H. Myers) کی تصنیف" انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقاء " 1903ء میں شائع ہوئی تھی۔ 1900 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پُر اسرار واقعات 'حادثات 'تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور مائنی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عضر باتی رہتا ہے جے "سپر ٹ "کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ 'استد لال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ اور رہتا ہوں کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات نصلات بڑی معتبر ہیں 'لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہوسکا۔

اڈرن مائنی دور میں دوسائنس دانوں نے اس علم کے میدان میں پچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ سرولیم کروکس پہلے مائندان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سراولیور لان کی کتاب "رے منڈ" (Raymond) بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مملک کی بنیاد پڑی جے ماڈرن سپر بچولزم کے نام سے پکاراجا تا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیانے پرزیرمثق ہے۔

، اورن سپر بچولزم کے اکثر اداروں کی حیثیت تجارتی دکا نداری سے زیادہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے اس کے علاوہ مغربی دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی مبر بچویل اداروں میں عامل و معمول اور بلائچٹ وغیرہ کے ذرائع سے غیبی بیغامات کی ترسیل و مخصیل زیادہ تراوہ مراوس کی المبہ فرجی ہوتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام درماوس کی المبہ فرجی ہوتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عالموں ادر جموٹے معیوں کاکار وبار بڑے زور و شور سے انہی خطوط برچلا ہے۔

البید موجود ودور میں پر اسائیکالو کی (Parapsychology) کے عنوان سے تحقیق و تغییلاً ہے 'اس میں نفسِ انسانی کی نئی نئی اور عجیب و غریب و نیا کیں دریافت ہونے کے وقیح امکانات موجود کے ظاہر وباطن میں فوق العادت توانائیوں کے جو پُر اسرار مخزن پیشیدہ ہیں ' پیر اسائیکالو کی کامقعداُن کا اور انہیں کھود 'کرید کر دنیاوی ضروریات کے کام میں لانا ہے۔ امریکہ 'روس اور ہالینڈ کے علاوہ پوپ کئی ملکوں میں بھی پیر اسائیکالو جی کے ادارے بوے اعلیٰ پیانے پر کام کر رہے ہیں۔ ایٹی لیبار أبا پیر اسائیکالو جیکل ریسر ج کے بعض پر وگر ام بھی انتہائی راز داری میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ گانہ طاقتیں اس سائنس کو اپنے سفارتی تعلقات ' مین الا قوامی معاملات اور جنگی انتظامات میں کی حد تک اسٹا جیں۔ یہ اختال بعید از قیاس نہیں کہ ایٹی توانائی کی طرح پیر اسائیکالو جی کی ترقی بھی انجام کار عالمی بار

اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے بھی پیراسائیکالوجی کی صلاحیت کار محدود نظر آتی ہے۔ اب تک الب جتنی پیش رفت ہوئی ہے 'اس میں تغیش نفس کا تو پوراا ہتمام ہے 'لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام وظا انسان مشرق میں ہویا مغرب میں امیر ہویا غریب 'کالا ہویا گورا' ترقی یافتہ ہویا غیر ترقی یافتہ 'دیندار ہو کفس کے لیے صرف تین حالتیں ہی مقدر ہیں۔ نفس مطمئنہ 'نفس لوامہ اورنفس امارہ۔ اگر پیراسائیکالا اللہ معاصد کے زیر تکمیں رہی تو بلا شبہ بیر تی معکوں ثابت ہوگی کیو نکہ اس صورت میں روحانیت کا برآگے بوجے کی بجائے یہ جدید سائنس نفس امارہ کے کو لہو کا بیل بن جائے گی جو آنکھوں پر کھوپ برآگے بوجے میں بار بار چکر کا شن پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈگر پر چل کر پیراسائیکالوجی کی ترقی کا انہائی وہ استدراج کی اس منزل تک رسائی حاصل کرلے جہاں پر جوگی' کا بمن 'ساحر دوسر کے کی راستوں عربے ہیں۔

مغربی سپر پچولزم کی تان زیادہ تر مادہ پرتی پر ٹو متی ہے۔ مشرق کی چندا قوام میں روح کا تصور سلانہ میں مقید ہے یا آواگون کے چکر میں سرگردال ہے۔اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات ام میں۔

علامہ حافظ ابن قیم کارسالہ 'کتاب الروح''اس سلسلے کی ایک نہایت متند دستاویز ہے۔اس ٹی' حقیقت روح کے ہر پہلوکا قرآن اور حدیث کی روشی میں جائزہ لے کر بہت سے علمائے سلف کے اقوال الا حاصل تبھرہ کیا ہے۔اس علم پریہ کتاب ایک اہم سٹک میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

عالم اسلام کے بہت ہے بزنگان دین اور اولیائے کرام کے حالات اور ملفو ظات میں بھی رون کا اتصال 'انفصال اور انتثال کے واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ راوسلوک میں سلسلۂ اویسیہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ اسلائی تصوف میں کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک با قاعدہ فن کادرجہ رکھتے ہیں الیکن ان تمام علوم وفنون ' تجربات و تقرفات 'مثاہدات و نظریات 'عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم' مارے وجدان 'مارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حدیجی ہے کہ:

مارے دجدان مارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری صدیبی ہے کہ: ویسٹلونک عَنِ الرُّوحِ \* قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْوِ رَبِّيْ وَمَآ أُوتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلاً ٥ (اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور نہیں دیے گئے ہوتم علم سے گر تھوڑا۔)

## بإكستان كامطلب كيا

آڑیہ سکرٹریٹ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی سکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کاکام میری تحویل میں تھا۔ایک روز میں دفتر سے گھروا پس آیا ' تواد حیثر عمر کے ایک صاحب برآ مدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مہورد کی صاحب اب بنگال کے چیف منسٹر تھے اور وہ اُن کا خط لے کر جھے طنے آئے تھے۔اُن کا اصلی نام تو پچھے اور تھا لیکن مہورد کی صاحب نے انہیں حامہ علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔

اپ خط ہیں سہوردی صاحب نے لکھا تھا، کہ مسٹر حالہ علی کلکتہ ہیں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈور کر ہیں،
ادرہندہ مسلم فسادات ہیں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ اب قائدا عظم
کا جازت سے انہیں فوری طور پر ایک خفیہ مٹن پر مصر بھیجنا مقصود ہے، لیکن پاسپورٹ کی مشکل در پیش ہے، کیونکہ
مٹر حالہ علی کانام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ تملوک میں میرے چاول کا گودام توڑنے کی طرف مزاماً
اٹادہ کرکے سہوردی صاحب نے لکھا تھا: " مجھے معلوم ہے کہ غیر قانونی حرکات کا حمہیں عملی تجربہ حاصل ہے، اس
لیف حالہ علی کو تمہارے پاس بغیر کسی معذرت کے بھیج رہا ہوں۔"

نین نے اس سہ ای کی آل انڈیا بول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر جیرت ہوئی کہ اُس وقت ہندوستان بھر میں اڑیہ ہی کا سکرٹریٹ تھا جس میں ایک مسلمان ڈپٹی سکرٹری کے پاس پاسپورٹ جاری کرنے کا پوراا ختیار تھا۔ اس الوکھ حن اتفاق سے فائدہ اٹھا کر اگلے روز میں نے مسٹر حالہ علی کا پاسپورٹ بنا کر اُن کے حوالے کیا اور سہروردی مارپ کا مارپ کے نام صرف اتنا پیغام لکھ بھیجا "Order Obeyed, Law Broken" اس فقرے میں کلکتہ کے مادب کے نام صرف اتنا رہتر یکا "کے ایک ایڈ یٹوریل کی طرف اشارہ تھا جس میں مسٹر سہروردی پر یہ بھیجی کسی گئی تھی کہ بندو ملم فیادات میں بنگال کے چیف مسٹر کا فرض مصبی صرف اتنا رہ گیا ہے کہ مسلمان بے روک ٹوک قانون شکنی کر نے رہیں 'پولیس بے چون و چرال' وزیر اعلیٰ کا تھی مائی رہے اور ہند و بے در لیخ قتل ہوتے رہیں۔

مٹر حام علی جتناوقت پاسپورٹ بنوانے کی خاطر کئک میں تھہرے 'ان کے منہ سے باربار بس ایک ہی بات اُلی تھی۔ دوبیہ کہ ہندوستان بھر میں کانگر لیں 'ہندو مہاسجا' راشٹر یہ سیوک سنگ 'اکالی دل اور کئی دوسرے ہندواور سکھ اداروں کی سرپرتی میں بڑے وسیح پیانے پر مہلک ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں جو یقیناً سہتے مسلمانوں کے خلاف استعال کیے جائیں گے۔ان ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے بہت سے ہندواور سکھ راجے اور مہاراجے بڑی فراخد لی سے چندہ دے رہے ہیں۔ اُن میں مہاراج پٹیالہ کانام سرفہرست ہے۔ پہلے تو بچے شہ ہوا کہ مسر حالہ میں بہہ کر مبالغہ سے کام لے رہے ہیں 'کین بہت جلد بچھے اس بات کا بین ثبوت مل گیا 'کہ آل اللہ بزعم خود نیشلٹ میاں جاعت بھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی میں بُری طرح ملوث ہے۔ الایہ کے چیف منسر شری ہری کرش مہتاب کا گریس کی ورکنگ سمین کے ممبر بھی تھے۔ ایک کا گریس کی کی میننگ سے واپس آئے تواپ معمول کے مطابق انہوں نے کا غذات کی کالی صندہ فی کردی۔ ہماراطریق کاریہ تھا کہ میاں کا غذات چھانٹ کریش اُن کے پرسل پرائیویٹ سیکرٹری کری پر مرکزی کا خذات میں کا غذات میں سیارٹری برائیویٹ سیکرٹری ہوا متصب ہندو تھا۔ ووا کر مینا تھا کہ میاں کا غذات میرے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ چندبارائس نے پاس اس طریق کار کے خلاف بڑا سخت احتجاج بھی کیا 'کین مہتاب صاحب نے بھی شبحیدگی ہے اُس کی نہر مرکزی کے حوالے کر تا تھا نہ دھرا۔ جب بھی میش میاں تو عیت کے کاغذات کیا بائدا پرسٹل پرائیویٹ سیکرٹری کے حوالے کر تا تھا نہ دھرا۔ جب بھی میش میاں کو عیت کے کاغذات کا بائدا پرسٹل پرائیویٹ سیکرٹری کے حوالے کر تا تھا ہو کہ دوا گریا ۔ اپن نے تو مینت سینت کرایک ایک کا بھی ماریار کر بڑی فوں فال کیا کر تا تھا۔ وہ بھی کیا مجی کہ ہوگیا جب ہوگیا۔ اپن نے تو مینت سینت کرایک ایک کا بھی کیا ہوگی۔ بردے بجب کی بات ہے۔ مہتاب جی کی برھی ا

ال بارجویش نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو اُن میں ایک عجیب دستاویز ہاتھ آئی۔ بوخات کا سائیکو شائلڈ انتہائی خفیہ (Top Secret) تھی نامہ تھا، جو کا گری چیف منسٹروں کے ناما کے ساتھ جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منسٹراُ سے اپنی ذاتی تحویل میں سکھے۔ اُس میں لکھا تھا کہ تقیم ہا تقریباً طے پاچکا ہے اس لیے جن صوبوں میں کا گریس کی دزار تیں قائم ہیں 'وہاں پر مسلمان افرون عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے۔ فاص طور پر ہوم ڈیپارٹمنٹ 'فائس ڈیپارٹمنٹ اور پر لیں ڈیپارٹمنٹ اور پر لیں ڈیپارٹمنٹ اور پر لیں ڈیپارٹمنٹ ہیں مسلمان کو تقینات کیا جائے۔ ڈی ۔ کی 'آئی۔ بی اور الیس۔ پی عمواً ہندو ہوں 'تھانوں کے انچان اُ ہندوافروں کو تعینات کیا جائے۔ ڈی۔ کی 'آئی۔ بی اور الیس۔ پی عمواً ہندو ہوں 'تھانوں کے انچان اُ کان پر لگادیا جائے۔ پولیس کی نفری میں مسلمانوں کو فیلڈ ور ک سے ہٹا کر بے ضروحتم کر اُن محمولی فرائفن پر مامور کیا جائے۔ جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ او کو تقینات کے جائی فوراً توڑ دیا جائے اور افروں اور فلری کو اختمام ملازمت کی مناسب رقم کیشت ادا کر کے دخست کر آبا مرکدی خوراً توڑ دیا جائے اور افروں اور فلری کو اختمام ملازمت کی مناسب رقم کیشت ادا کر کے دخست کر آبا مرکدی خوالے مسلمان لا تسنس ہولڈرز کی نقل و حرکت کی گرانی کی جائے۔ ایے ہٹائی منصوب تاریک بی تھے والے مسلمان لا تسنس ہولڈرز کی نقل و حرکت کی گرانی کی جائے۔ ایے ہٹائی منصوب تاریک بی تحت ان لا تسنس داروں سے قلیل ترین نوٹس پر ہرقتم کا اسلی قربی تھانے میں جمع کر وایا جائے۔ اُن

بسوں ' ٹیکییوں اور ٹر کوں کے مسلمان مالکوں کی فہرستیں بنا کر اُن پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مسلمان آ تُلْ

کے لائسن مطل کردیئے جائیں اور اُن کا آتش گیر شاک فوری طور پر پولیس کی حفاظت میں لے لیاجائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیف منسٹر کو نہایت سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان ہدایات پر ایسی خوش اسلوبی ہے عملدرآمد کرے کہ اسے آبادی کے کمی فرقے کے خلاف کمی قتم کے امتیازی سلوک کا پہلو متر شخ نہ ہو! بغل میں مجھری اور منہ میں رام رام کا اس سے بہتر ظہور چیٹم تصور میں لانا محال ہے۔

سیکم نامہ پڑھ کر مجھے شدید ذہنی دھچکالگا۔ مہاتم گاندھی کے نام نہاد بے تعصبی کی لنگوٹی باد مخالف کے جھو گوں میں اُڑکر دور جاپڑی اور دہ اپنے اصلی رنگ وروغن میں بالکل برہنہ ہوگئے۔ اہنسا پرم دھرم کے اس جھوٹے پجاری کے اشادوں پرنا پنے والی انڈین نیشنل کا نگریس کے عزائم مسلمانوں کے خلاف اسنے ہی خطرناک اور سنگین فکلے جتنے کہ ہدو مہا سجایا راشز یہ سیوک سنگ کے سمجھے جاتے سنے بلکہ کا نگریس کے سازشانہ منصوبے دوسری فرقہ وارانہ بمانوں کے بھی زیادہ پُر خطر اور ہولناک سنے کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں کا نگریس کی حکومت تھی اور مرکز کی عبوری گوزمنٹ میں چودہ میں سے چھ کا نگریس اور دومزید غیر مسلم وزیر ہتھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے میں قادر سارے ہندوستان کی پولیس میں۔ آئی۔ ڈی 'ریڈیو اور دیگر ذر آئع ابلاغ کی مشین سردار والیہ بھائی ٹیبل کے مشعبانہ ہاتھوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کا نگریس اپنی قوت کے تمام وسائل مسلمانوں کا سر کھلنے کے متعبانہ ہاتھوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کا نگریس اپنی قوت کے تمام وسائل مسلمانوں کا سر کھلنے کے لیے ہم طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہورہ ہی تھی۔

ید دستادیز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کھکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ وارانہ مریم رے داک میں ایک عجیب سی کھکٹش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ وارانہ مریم میرے اندر چھپے ہوئے ہے عمل 'نا تھ اور خوا بیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ مکرا گیا۔ خداکا شکر ہے کہ توڑی کو لئے جیب میں ڈال لی اور کی کہ اور کی مسلمان ہی کی ہوئی 'چنانچہ میں نے بید وستاویزا تھا کراپٹی جیب میں ڈال لی اور ان ہوگیا۔

ان دنوں مسٹر کے -انجی-خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیرٹری تھے۔اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالبًا مجھے قائداعظم سے ملنے میں کوئی دفت پیش نہ آتی 'کین وہ موجود نہ تھے۔ایک دو روز تک تک ودو'منت ساجت اور خلے بہانوں کے بعد آخر بوی مشکل سے مجھے قائداعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں اُن کے کمرے میں واخل ہوا توہ کچھ کھنے میں معروف تھے۔فارغ ہوکرایک نظر مجھ پر ڈالی اور گر جدار آواز میں بولے ''کیابات ہے؟''

"مر' مَن آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت الله شہاب ہے۔ میں اڑیہ میں ڈٹی ہومِ سکرٹری ہوں۔ " میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔

"کیسی دستاویز؟"

میں نے آگے بڑھ کر کا نگریس کا سرکر اُن کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کوڑا ہوا اُن کے چیرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اُن کے جذبات میں ہاکا ساار تعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کری پر پیٹنے کا اثارہ کیااور فرمایا" ہاں'یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔" یہ کہہ کروہ دوبارہ اس کے مطالع میں مصروف ہوگئے۔اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا"یہ تم'یا' حاصل کی ہے؟"

میں نے فرفرساری بات کہہ سائی۔

"دویل ویل ویل سیستم میں ایسا نہیں کرناچاہیے تھا"This is Breach of Trust" بیس نے ا پوراکر نے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائداعظم نے جھے کسی فقدر سختی سے ٹوک دیاادر فہا ont you see each copy is numbered? Its disapearance would sily tracked down to you. Are you prepared to face the pences."

میں نے بڑے اعتاد سے جواب دیا:".Yes Sir, I am fully prepared" "کیائیں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟" قائداعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "جی ہاں سر' یہ میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔" "آل رائٹ 'تم جا سکتے ہوں۔" قائداعظم نے تھم دیا۔

میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا۔ "تم نے اپنانام کیا بتایا آ "قدرت الله شہاب"

"بوائے دوبارہ الی حرکت نہ کرنا۔" قائد اعظم نے فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُس وقت اُن. کوئی مسکر اہث تھی یا نہیں تھی 'لیکن اُن کے لہج میں مجھے شفقت کا ہلکاسا گداز ضرور محسوس ہوا۔

یہ اپریل 1947ء کی بات ہے۔ اُس وقت ہندوستان کی بساطِ سیاست پر مسلمانوں کے ظاف چالیں چلی جارہی تھیں 'اُن کا پس منظر براسبق آ موز ہے۔

جب سے لا ہور 1940ء کاپاکتان ریزولیوشن منظور ہوا تھا'اسی وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔1942ء میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپالا چاروں طرف فکست پر فکست نصیب ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے ساسی جواری کی طر اتک تول کر اپنا پانسہ پھینکا'اور مسلمانوں کو اعتاد میں لیے بغیر "ہندوستان چھوڑ دو" (uit India) کھڑاگر کھڑاگر دیا۔ جب یہ پوچھاجا تا تھا کہ اگر انگریزوا قبی چلے جا کیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر۔ گاندھی جی جیلے جا نول کا جواب بڑا جازم اور غیر مہم ہوتا تھا:

"To God or to Anarchy" طوا نَف الملو کی کی صورت میں پویارہ اکثریت ہی کی تھی ا اکثریت ہندو قوم کی تھی۔

ڈیزھ دو برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسہ پلٹنا شروع ہوااور برطانیہ کا بلیہ بھاری دکھائی دینے لگالاً

مجی پیترابدال۔ جس وقت برطانیہ شکست کھار ہا تھا گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پر چاراس اصول کی بنا پر کررہے سے کہ جنگ وجدال اہنیا پرم دھرم کے منافی ہے 'لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہوئے اہنیا کا اصول بھی موم کی ناک کی طرح مڑگیا۔ اب گاندھی نے برلش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہند وستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فور آ منتقل کر دیا جائے تا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں کردیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں اہنا کے اصول کو مصلحتوں کی بے حد لچک حاصل تھی۔ جب جی چاہارتے ہوئے اگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعال کرلیا اور جو نبی حالات بدلے 'جیتے ہوئے اگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور لیاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کو طلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی میں مانے بازیچہ کا طفال نظر آتا ہے۔

ا جنگ ختم ہوتے ہی انگستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آگئی۔اس پارٹی کے ساتھ کا گرس کے گہرے تعلقات تھے۔اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔اب انہوں نے برطابیہ دٹ لگانی شروع کردی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کا گرس ہے۔جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے 'اقتدار حاصل کرنے کے بعد کا گرس خود اس سے نیٹ لے گی۔اہنسا پرم و هرم کا بید دریا جہاری اب باضابطہ تکوارسونت کر میدان جنگ میں انرنے کی و صمکیاں دے رہا تھا!

مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف نیہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور نا قابلِ تقسیم اکا تی ہے۔اس کو تقیم کرنے کی کوشش گئوماتا کا جسم کاشنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا بیہ عمل بھارت ما تا پر کرنے سے پہلے اُن کی ایل لاش پر کرنا ہوگا۔

اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہند کی تھی سلجھانے مارچ 1946ء میں ہندوستان وار دہوا۔ مشن می لارڈ پیٹھک لارنس 'سرسٹیفورڈ کر پس اور مسٹر اے-وی-الیکڑ بینڈر شامل تھے۔

ر ٹانِ طبع اور میلانِ خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارٹس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔وہ گاندھی جی کو مثر آن دانائی اور روحانیت کا منبع سجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گر واور چیلے کاسا تعلق تھا۔

مثن کے سبسے زیادہ تیز' طرار اور فعال ممبر سر سٹیفور ڈکر پس تھے۔ پنڈت نہر و کے اُن کے ساتھ گہرے مرام تھے۔ مثن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہر و اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھیں۔اس مقعد کے لیے سرسٹیفور ڈکر پس اپنے ایک ذاتی دوست سد ھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعال کرتے تھے۔

مثن کے تیسرے ممبر اے-وی-الیگزینڈر کو کانگریں لیڈروں کے ساتھ کسی فتم کی ذہنی یا جذباتی یاذاتی وابستگی تونہ تھی'لین اُن کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگرس کے "مردِ آئهن" ولھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر ستقبل میں آزاد ہندوستان اورانگستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔

اں کی بھت کے مقابلہ میں قائد اعظم کی ذات ریآو تھا تھی۔ اُن کا واجد ہتھیار اُن کا ذاتی کر دار تھا جس کا ایک

نملیاں جوہر اُن کی سیاسی بصیرت تھی 'لیکن اس سے بھی براجو ہر اُن کی کامل ثابت قدی اور دیانت دار کا کیا خوف د باسکتا تھا'نہ خوشا مد ڈ گرگا سکتی تھی 'نہ لا کچ خرید سکتا تھا۔

جب کیبنٹ مثن ہندوستان آرہا تھا' تو وزیراعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تا میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے'لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے قسم کاویٹو استعمال کر سکے۔"

اس اعلان پر کا نگرس نے بڑی بغلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے بید ایک طرح کی وار نگ تھی کہ وہ ا عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھم کی کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ بیہ تو وہ بی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بُن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریفہ جالے میں آگر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی ' تو وزیر اعظم اٹیلی کے الفاظ جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعال کر رہی ہے۔

کیبنٹ مشن ہندوستان میں تنین ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کا دستیوں 'منافقتوں 'ریاکاریوں 'ور وغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب وغریب بھول بھلیاں ہے۔ کاگر دام تزویر قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برلش حکومت کے نما کندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اُسے اس میں بھا لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کررہے تھے۔ قائداعظم نے ان سب کا مقابلہ بردی بے لاگ دامرہ ثابت قدمی سے کیا۔

کیبنٹ مشن کا فیصلہ یہ تھا کہ برصغیر کوپاکستان اور بھارت کے دوالگ الگ اور خود مختار حصوں ہیں اُ کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس انہوں نے بیتجو یز چیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ 'دفاع اور ذرائح اُ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ اکثریت کےصوبے ہوں گے۔ دوسرے گروپ میں پنجاب 'سرحد' سندھ اور بلوچتان ہوں گے۔ تیر۔ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ تین مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہر گروپ ہوگا۔

اب متنا قصانہ سیاست کاری کا ایک نیامنظر ظہور میں آیا۔ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی ملم لا بیہ تجویز منظور کرلی'لیکن اکھنٹہ بھارت کی رٹ لگانے والی کا ٹکرس نے اسے مستر د کر دیا۔

مسلم لیگ کی طرف ہے اس تجویز کی منظوری قائداعظم کی سیاسی بصیرت کا عملی شاہ کارہ۔مطالہ رو ہو جانے کے بعدیہ تجویز بھا گتے چور کی سب ہے اچھی کنگوٹی تھی۔اس میں کم از کم یہ گارٹی تو مور صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ ہے ایک طرف پنجاب 'مر حد' سندھ اور بلوچتان اور دوسری طرف بنگالہ کے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں بوی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مختاری حاصل ہوگی۔الیا قائدا عظم ہندوذ ہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید اُن کے ذہن میں بیہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اِس فار مولے کو منظور کر رہی ہے 'مین اُسی وجہ سے کا گلرس اسے مستر د بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایبا ہوا تو مطالبہ ' پاکتان قدرتی طور پر از مرنو بحال ہو جائے گا۔

کاگرس کی گرگا جنی سیاست نے وہی کیا جس کی اُس سے توقع تھی۔ ہندو قیادت اتنا بھی ہر داشت نہ کر سکی کہ کی فار مولے ہیں مسلمانوں کو اُن کے اکثریتی صوبوں ہیں بھی کسی قتم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی چراغ پاہو گئے۔ پنڈت نہر واور سردار وابھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہندو پر لیس نے شور وغوغا کر کے اُسان سر پر اٹھالیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کا گرسی لیڈر وں کے ساتھ پچھ ظاہری اور کا گرس نے فیر رابطے قائم کیے۔ کا گرس کے دہاؤش آگر مشن کے ممبر وں نے اپنا تھوکا ہوا خو دہی چائن شروع کر دیااور کا گرس کے المار خودا پنے تی پلان میں انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تعبیر 'غلط تغییر اور غلط استخراج کے ایسے ایسے پیوند گئے نافر متحدہ ہند دستان میں مسلمانوں کے جمہوری گئے نافر متحدہ ہند دستان میں مسلمانوں کے جمہوری مقدا گریزی راج سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کا گرس کی نظر میں ہندوتان کی آزادی اس صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں مکنے کے بہدووں کے زیر نگیں مکنے کے بہدووں کے زیر نگیں مکنے کے بہدووں کے زیر نگیں کو کہیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں مکنے کے لیے ہندووں کے زیر نگیں کو کہیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں مکنے کے لیے ہندووں کے زیر نگیں کو کہیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں کو کہیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں مکنے کے پہلے سے پور ایور ابندو بست کر لیا جائے۔

قائداعظم اپنافرض پوراکر پچکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے بلان کو تشکیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤپر لگارہا تھا، کین کا گرس کے خوف و خوشامہ بیں آکر مشن نے جب اپنے بلان کی صورت خو دہی مستح کر دی تو مجبور آ ملم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کا گرس نے خو داپنے ہاتھوں افی ملم کش پالیمیوں کے چوراہے میں پھوڑ دی۔ کا گرس کے بلیک میل کے آگے سرچھکا کر اور وُم ہلا کر خو داپنے بھی تارکردہ بلان میں تح بیف و تخریب کرنے والے کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑدی۔

چنانچہ قائداعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش و کیل اور ججت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب میبات حتی طور پرپایڈ جوت تک پہنچ گئی کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مد دیا ہمدر دی کی گارے الی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھنگھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے۔ وہ مسلمان قوم ہے۔

اب تک معلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط ہے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی'لیکن اب وقت آگیا تھا کہ اگر بزول کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی ہے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کردا جائے' چنانچہ مسلم لیگ نے "ڈائر یکٹ ایکشن' محااعلان کیا اور 16 اگست 1946ء" ڈائر یکٹ ایکشن ڈے" مقرر ہوگیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برنش گورنمنٹ کے دیے ہوئے فطابات داہا 16 اگست کو "ڈائر کیٹ ایکٹن ڈکستہ میں بڑاز بردرت مسرحسین شہید سبروردی بنگال کے چیف منسٹر سے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کادن قرار دے مسلم حسین شہید سبروردی بنگال کے چیف منسٹر سے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کادن قرار دے طلقے اس اعلان پر بڑے سنٹی ہوئے۔ کلکتہ کی آباد کی میں مسلمانوں کی تعد او 42 فیصد کے قریب تی ۔ قلا کہوں کی تعد او 42 فیصد کے قریب تی ۔ والی شام کی بوئے۔ مسٹر سپروردی نے بڑی اوالی کی جلے کی ۔ جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سپروردی نے بڑی اوالی کی ۔ جلے کی دوائی کی ۔ جلے کا کوچوں میں مہلا اور کے خواب و خیال اور کے خواب و خیال کی ۔ وہ ایک نہتے سے اا جانگ ان پر قاتان شرح کی مہلک ہتھیاروں سے لیس سے۔ وہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور بہندوؤں کے جتھے ہر قتم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس سے۔ وہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور بہندوؤں کے انسی و نظار میں بیٹھے ہے۔ تاریخ سے کہی نہ بتا سکے گی کہ اُس روز کلکتہ کے گئی کوچوں 'مزکوں مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہے۔ تاریخ سے کھی نہ بتا سکے گی کہ اُس روز کلکتہ کے گئی کوچوں 'مزکوں میں بلکہ بزاروں تھی۔ یہ قیامت صفرتی گی روز میں مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہے۔ تاریخ سے تیار بھی سے 'مسلم بھی سے اور تعداد میں مسلمانوں میں بریار ہی۔ کلکت کے ہندو پہلے سے تیار بھی سے 'مسلم بھی سے اور صوب کے چیف منٹر مطول و عرض میں بریار ہی۔ کلکت کے ہندو پہلے سے تیار بھی سے 'مسلم بھی سے اور صوب کے چیف منٹر مطول و عرض میں بریار ہی۔ کلکت کے ہندو پہلے سے تیار ہمی سے 'مسلم بھی ہے اور صوب کے چیف منٹر مطور پر مدد کر رہے رہیں!

ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں تھی الیکن جس پیانے پر کلئر خون کا بازار گرم ہوا اُس نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وو فرقوں یا دوگر وہوں کی لڑائی نہ تھا یہ دو قوموں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی بار دو قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کار زار کم اس اس اس کا سب سے بہلا اثر عبوری حکومت کی تفتیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق اس کا سب سے بہلا اثر عبوری حکومت کی تفکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق کار ڈویول کا تکرس مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشمل مرکزی کا بینہ بنانے کی تک الار ڈویول کا تکرس کی بہی خواہش اور کوشش تھی کہ والسرائے کا تکرس کو عبوری حکومت میں شائل ہو۔ دے۔ اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دوسری جماعتیں وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کا تگرس کے ساٹھ ابی جماعتیں اُس کی خوشنو دی حاصل کر سے محض طفیلوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شائل ہونے بی بی جماعتیں اُس کی خوشنو دی حاصل کر سے محض طفیلوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شائل ہونے بی بی شماعی بی تھی اور اس نے کا تگرس کے نمائند دی و عبوری حکومت میں شائل ہونے بی دعوت دے دی۔ گاری کی شولیت کا کیا ہے میں آگیا اور اس نے کا تگرس کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شائل ہونے بی شولیت کا کیا ہے عی اُن تو گائدھی جی کا خوش میں بی خواہ وائس کے خوش کو جو اس کے کہ سلم لیگ کو اب وائس کی کی میں تھر بی تھا کہ حبوری کھرد

گاگر می کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ پنڈت نہرو سے انٹر و یو ہا تکیں!

ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی' کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے
لیارڈویول نے کلکتہ کا دورہ کیا' تو اُس کی آئکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وائسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور
فن حرب کا تجربہ کار ماہر تھا۔ اُس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے بیا ندازہ لگالیا کہ کلکتہ میں ہندومسلم فساد نہیں
اوا' بلکہ سول وار ہوئی ہے اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا برصغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی
ہیٹ میں آجائے گا۔

لارڈویول دیانت دار سپاہی اور باضمیر سیاست دان تھا۔ کلکتہ سے واپس آکر اس نے اخلاقی جر اُت سے کام لیا در کاگر س سے مثورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براور است دعوت دے دی۔

وائسرائے کے اس اقدام ہے کا گرس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اگریزوں کے سائے تلے ہندوستان
پراکلےران کرنے کا خواب او ھورا رہ گیا۔ اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی او اروں میں ہندووں کی اکثریت
کا۔ اگر عوری حکومت کی باگ ڈور صرف کا گرس کے ہاتھ میں آجاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام
ان کاراہ ہموارکرنے میں بڑی مدو ہاتی۔ منداقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سلم لیگ کو منتقل طور پر عبوری حکومت
ن اہر رکھنا اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کا نگرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور سے مسلمان موجود تھے جو بڑے
ہاہر رکھنا اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کا نگرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور سے مسلمان موجود تھے جو بڑے
ہائی سیٹوں کی خانہ پری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح
ملم لیک سیٹوں کی خانہ پری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح
ملم لیک سیاست کا بڑھتا ہوا سیلا ب سرکاری رکاوٹوں کی مدوستا تا فیتوں کی بند کھاڑی میں دھیل دیا جا تا اور تسلمل ملک بیانہ بناکر کا نگرس اپنے اس وعوے کو بھی شخکم کر لیتی کہ ہندوستان میں وہ بر کش حکومت کی واحد جا نشین

لین دائسرائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پانی پھیر دیا۔ اس پر کا گھریس نے بڑا کہرام مچایا۔ طرح ارح کے حلے بہانوں کی آڑلے کر گاندھی جی نے لارڈویول کو بڑی تختی ہے برا بھلا کہااور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے ہائی یہ فلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔وہ اعصابی تناؤ کی ہائی یہ کہائی یہ فلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔وہ اعصابی تناؤ می جہاں اور آئینی امور میں اُس کی قوت فیصلہ کمزور پڑگئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وائسرائے کی مدد کے لیے مگتان سے کوئی ایما قانونی اہر بھیجا جائے جو لارڈویول سے زیادہ قابل اور صائب الرائے ہو۔

لارڈوبول پرکانگرس کامیہ پہلا حملہ تھا۔اس کے بعد کانگرسی لیڈرمسلسل اس تاک میں رہتے تھے کہ جس طرح و سکے قدم قدم پر وائسرائے کو ہر معاملے میں زک پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بہی واہوں کے ذریعہ ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں کہ لارڈوبول کی جگہ کوئی ایساشخص وائسرائے مقرر ہو جے کانگرس امانی نے کھیٹی کی طرح اپنے مفاد کی تاریز نیجا سکے۔

كانكرس2 تتمبر 1946ء كوعبوري حكومت مين آئي تقى-15 اكتوبر كومسلم ليك بھي اس ميں شامل ہو گئ۔

مسلم لیگ کی شمولیت کا گرس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی اس لیے کا بینہ میں ان دونوں کار النا ہے معاند انداور مخاصماند رنگ میں ڈونی ہوئی تھی۔

ہر حکومت میں وزارتِ نزانہ کا یہ ناخوشگوار فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توانانا؛
اس مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیافت علی خان کسی کا نگر سی وزیر کی اخراجاتی تجاویز نملا
نکال کرا ہے گھٹاتے یانا منظور کر دیتے تھے' تواہے اُن کی ضداور سیاسی خصومت پر محمول کیاجاتا تھا۔ الم
علاوہ باقی بہت سے معاملات میں بھی دونوں گروہوں میں ستقل چے چے چاتی رہتی تھی۔ ہندوؤں اور مملا
اور وسیع تضاد سیاسی سطح پر تو کیبنٹ مشن کے روبر و آشکار ہو چکا تھا۔ ان دوقو موں کا باہمی عناد کملکتہ کے فواجا گر کر دیا تھا۔ رہی سہی کسر اب عبوری حکومت کے تجربے نے نکال دی۔

ایک طرف تو حکومت کے اندرمسلم لیگ اور کا گرس کی کشاکشی روز بروز زور پکڑتی جارتی تھیا،

برصغیر کے کئی حصوں میں ہندو مسلم فسادات باضابطہ خون کی ہولی تھیل رہے تھے۔ کلکتہ میں مسلمانوں

کے بعد مشر تی بنگال کے ضلع نوا تھلی میں فساد ہو گیا، جہاں تین سو کے قریب افراد مارے گئے۔ ہلاک میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس واقعہ کو ہندو پر لیس نے مبالغے کارنگ چڑھا کرالیے اندازے پٹی کا طول و عرض میں شدید ہے چینی کی لہر دوڑ گئے۔ ہندو تو پہلے ہی بچرے بیٹے تھے۔ اب نوا تھلی کو بہانہ بہار میں جوابی کارروائی شروع کردی۔ یہاں پر مسلمان اقلیت پرجو قیامت ٹوٹی اُس کا اندازہ لگانا مشکر میں وزارت برسر اقتدار تھی۔ سرکاری اعداد و شار کے مطابق یہاں آٹھ ہزارے اوپر مسلمان کیان اصلی تعداد کا کسی کو پوراعلم نہیں۔ جن علا توں میں سے خونی طوفان اٹھاوہاں پر مسلمانوں کی آباد کا مسلمان آباد ہوں کو نیست و نابود کردیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے مجھنڈ کئری دل کی طرن اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ، چین کر ہر چھیوں اور بھالوں سے مارڈالتے تھے یا گھروں میں بنگر وں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیتے تھے۔ در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیا تھا کہ کا دورتوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیکھوں کی خورتوں کو در جنوں مسجدیں کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکٹروں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی فاطر کو دیا

جان دے دی۔ بہت ہے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل 'بے ضرر اور بے یار ومد دگار اقلیت پرظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا ممالے۔

بہار کے بعد اُیو۔ پی کی باری آئی۔ گڑھ مکتیسر میں ہر سال ہندوؤں کامیلہ لگتا تھاجس میں لا کھوں ہندوشائل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں 'عورتوں اور بچل کوہڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ م

جب کلکتہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جارہے تھے تو ہندو پر لیس نے اسے مسلمانوں کی زیادتی کارنگ دے کر ہوا توروغوغا کیا تھا۔ نوا کھلی کے واقعات کو بھی ہندو پر لیس نے بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز مبالغے کے ساتھ اچھالاتھا، لین بہاراور گڑھ مکتیسر میں مسلمانوں کے قتل عام پر اس پر لیس کو گویاسانپ سونگھ گیا۔ بہار اور یو پی کی کا گرسی و زارتوں کا خمر مہاکر سارے پر لیس نے ایک طرح کی اجتماعی مچیب سادھ لی اسکین جادو کی طرح خون ناحق بھی سرچڑھ کر بولٹا ہے۔ ان دونوں لرزہ خیز واقعات کی خبریں بڑی سرعت سے بھیل گئیں اور رفتہ رفتہ سارا برصغیر ہندو مسلم تناؤاور کئیدگی کی انتہائی خطرناک ذو میں آگیا۔

جب نوا کھلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی فور اُوہاں پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علا قوں کا پیدل دورہ کیا۔وہ روزانہ تین چار میل پاپیادہ چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور اُن کی تفاظت کرناتمہارا فرض منصمی ہے۔

ای دوران بہار میں فسادات برپاہو گئے۔ بہار کے کچھ کا نگر سی مسلمانوں کی بار بار استدعا پر گاندھی جی نے نوا کھلی کا میں بہت ہے مفروضات کی کا یابٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علا قوں میں ملم ہو کی اور غیر تشدد پندی کے متعلق اُن کے بہت سے مفروضات کی کا یابٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علا قوں میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے۔ مسجدیں ویران پردی تھیں۔ کنو ئیں مسلمان عورتیں کی الاثوں سے اناات جرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتے منے بچوں کے ڈھا نچے اب تک موجود تھے، جنہیں لوہ کے کیل الاثوں سے اناات جرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتے منے بچوں کے ڈھا نچے اب تک موجود تھے، جنہیں لوہ کے کیل گاڑ کردرخوں اور دیواروں کے ساتھ نانک دیا گیا تھا۔ یہر وح فرسانظارے دیکھ کر گاندھی جی کو غالباز ندگی میں پہلی بار یہ احمال ہوا کہ ہندو قوم اتی نرم دل امن پنداور غیر منشد د نہیں ہے جتنا کہ وہ سجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بچر کر ہندو بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی، مسلمانوں کے خلاف بچر کر ہندو بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیااور کیرون کی دواضی طور پر ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہار کی خونرین کہ کھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیااور متحدہ مورون کی کا دیور بید خواب ٹوٹ کریا ش ہو گیا۔

ان المناك واقعات نے ايك طرف تو گاندهي جي كے ذاتي سياس اور اخلاقي فليفي ميں انقلاب عظيم الأ دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈوبول کے فوجی تربیت یافتہ ذہن کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انباراًا۔ برلش انڈیا خانہ جنگی کی مہیب لیبیٹ میں گھراہوا تھا۔اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے دائر وسائل خو فناک حدیک محدود نتھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی لعدا نصف رہ گئی تھی۔ براش گورنمنٹ کے "سٹیل فریم" (آئی-س-ایس) میں یا نج سوسے بھی کم انگر بزانر اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھرواپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جندوستان پربراللا ا قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے برے برے معرکے تمریحے تھے الیکن اب ایمپائر کاسابہ وحل رافا ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قبال وجدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچیپی نہ تھی۔ ہندونالا افواج میں بھی برلش افسروں کی تعداد گیارہ ہزارہے گر کر فقط چار ہزاررہ گئی تھی۔ گورا فوج کے یونٹ جمالا ے انگلتان واپس جارہے تھے کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تغیر نو کے لیے بڑ طانبہ کواپن افرادی قوت کا بہلا شدید ضرورت تھی۔سول اور ملٹری وسائل کی اس تقلیل و تخفیف کے پیش نظر برصغیر کے مجڑتے ہوئا ا کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کاروگ نہ تھا۔عوامی سطح پر کشت وخون کا بازار گرم تھا۔ سیاسی سطح پرعمورلاً میں مسلم کیگی اور کا نگرسی گروپوں کی باہمی کشکش اور چیقاش روز بروز تلخ سے تلختر ہو رہی تھی۔انظامی مطار أم اور موکڑوسائل سراسر ناکافی تھے۔ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر لار ڈوبول اس نتیج پر پہنچاکہ برطانیہ کے لیا یر مزید حکومت کرنا ممکن نبیں۔اس لیےاس نے برکش گورنمنٹ کے پاس پُرزورسفارش کی کہ برصغیر کا اقداراتا کو منتقل کر کے برطانیہ کو جلد از جلدا پی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔

اس پس منظر میں وزیراعظم اٹیلی نے 20 فرور ی 1947ء کو یہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانیا 1948ء تک لاز می طور پر ہندوستان کے اقتدار ہے دستبر دار ہو جائے گی۔ بیہ اقتدار کس کو سونیا جائے گا؟ برکش انڈیا کی کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کیا جائے گا؟ یاالگ الگ صوبوں کے سپر دکیا جائے گا؟ یا کو لُمالا اور متباول طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیشِ نظر طے یا جائے گا۔

اس کے ساتھ ہی وزیراعظم اٹملی نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈویول کی جگہ لارڈواؤنٹ بیٹن کوہا وائسرائے مقرر کردیا گیاہے۔اس اعلان پرکا گرس نے خوشی کے بڑے شادیا نے بجائے۔لارڈویول میت وائسرائے مقرر کردیا گیاہے۔اس اعلان پرکا گرس نے خوشی کے بڑے شادیا نے بجائے۔ لارڈویول میں لارا کی تقید و تنقیض کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ کا گرس ٹر کے کافی عرصہ سے حکمران لیبرپارٹی کے حلقوں میں لارا خلاف اپنااٹرورسوخ مستعدی سے استعال کررہے تھے۔فیلڈ مارشل ویول کا قصور صرف اتنا تھا کہ کا گرس کر چھوڑ نے کے بجائے اس نے مسلم لیگ کو براور است عبوری حکومت میں شامل کرلیا تھا۔اب یہ بات اللہ سے پائے ہوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈویول کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جواہر اللہ سے علم تھااور اس فیصلے کو اُن کی اشیر باد بھی حاصل تھی۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذاتی طور پر بڑی پُرکشش اور چکاچوند کر دینے والی شخصت کاالک تھا۔ اُس کی سرشت میں خوداعتادی کوٹ کو بھری ہوئی تھی' اور اپناکام نکالنے میں اسے بلاکی تیزی' طرازی اور انقک محنت اور مستعدی کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ شہرت کا دلدادہ' ذاتی پلٹی کا رسیا اور رائے عامہ کو اپنی اور مستعدی کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ شہرت کا دلدادہ' ذاتی پلٹی کا رسیا اور رائے عامہ کو اپنی اور انتقاب میں ڈھالنے کا با کمال ماہر تھا۔ لارڈویول کا حشر دکھے کر ماؤنٹ بیٹن نے یہ سبق پلے باندھ لیا تھا کہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اُسے کا گرس کی خیر سگالی اور خوشنودی کو ہر قیمت پر خرید نا پڑے گا۔ یہ قیمت اس نے برائر مالیانوں کے کھاتے سے ادا کی۔

لارڈ اؤنٹ بیٹن نے خاص طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ال رشتے کی آبیاری میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا' جو ظاہری حسن و جمال' ذہنی رفاقت اور تمدنی و تذہی زاکت کاخوبصورت مرقع تھی۔

ہندوستان کے آخری وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں حکومت کرنے نہیں آیا تھا' بلکہ برصغیر کیرٹ حکومت کی بساط لیٹنے آیا تھا۔ 15 جون 1948ء تک اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اُس کے پاس فقط پدرہ اہ تھے۔ و نسٹن چرچل کے نزدیک اتنی بردی سلطنت کے کاروبار کواتے قلیل عرصہ میں منتقل کرنے کی کوشش شدید نظروں سے خالی نہ تھی۔ اُس نے اس جلد بازی کو شرمناک فرار قرار دیا تھا' جیسے جہاز کو خطرے میں گھرا دکھے کران کے بینرے میں سوراخ کر کے اسے ڈیو دیا جاتا ہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایساکوئی ہوجہ نہ تھا۔ کران کے بینرے میں موراخ کر کے اسے ڈیو دیا جاتا ہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایساکوئی ہوجہ نہ تھا۔ مارچ 1947ء میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا تھا'لا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً قریباً طے شدہ امر تھا۔ سام طالبے کو جلد از جلد پورا کرنا موار تھا۔ سے کہا گئری اور کی منصفانہ یا فیاضانہ یادوستانہ سلوک کرنا مظور تھا۔ کا گری لیڈروں نے یہ کڑ واگھونٹ بڑے غم وغصہ سے شدید مجبوری اور معذوری کے عالم میں کرنا مظور تھا۔ کا تارا تھا۔

عبوری حکومت کے تجربہ سے پنڈت نہرو' سردار پٹیل اور اُن کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپ ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کا نگرس بھی بھی اپنی من مانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ عبوری حکومت میں سلم لیگی وزیر کا نگرس کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پالیسیوں میں کا نگرس کے اشادے پر کٹے بتال سے بر تیار تھے۔ کا بینہ کے سلم لیگی گروپ نے اپناالگ تشخص قائم کر رکھا تھا اور ذاتی المیت ویانت اور فہم و تدبر میں بھی وہ اپنے کا نگرسی رفتی کاروں سے کسی طرح کمتر نہ تھے۔

دوآخری تکاجس نے عبوری حکومت کے اونٹ کی کمر توڑدی۔خان لیاقت علی خاں کا بجٹ ثابت ہواجوانہوں فی 1947ء کووزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا۔اسے عام طور پر "غریب آدمی کے بجٹ" کے لقب

سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ضروریات زندگی مبتئی ہوگئی تھیں 'بلیک ادکین الا روپے کی قیمت گر رہی تھی اور دولت گنتی کے چند منافع خوروں 'بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کے اللہ ہوگئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیافت علی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاثی اللہ اللہ ہوگئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیافت علی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاثی اللہ اللہ تجاویز شامل کیں جو ساجی انصاف کے در میان گروش کرنے سے روکتا ہے 'اس لیے اس بجٹ میں انہوں تجاویز شامل کیں جو ساجی انصاف کے نقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویزیہ ٹوگا کے نقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویزیہ ٹوگا کے نقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویزیہ ٹوگا کے نقاضے کے لیے لئے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ ای طرن کے لا ایک لاکھ روپے سے اوپر تجارتی مناوغ پر 25 فیصد پیش انکم کیکس وصول کیا جائے گا۔ ای طرن کے لاکھ روپے سے اوپر تجارتی مناوغ پر 25 فیصد پیش انکم کیکس وصول کیا جائے گا۔ ای طرن کے لاکھ روپ سے ہندو سرایہ داروں کی تھی جن کی در پر وہ مالی اعانت سے کا گرس کا ساراکا روبار چل رہا تھا۔ بحث کا اللہ ہندو سرایہ داروں کو آٹرے ہا تھوں لیااورکا گرا کہ بندو سرایہ داروں کو آٹرے ہا تھوں لیااورکا گرا کہ بندو سرایہ داروں کو آٹرے ہا تھوں لیااورکا گرا کہ بندو سرایہ داروں کو زکر بہ عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرایہ داروں کو زکر بہنچانے اورکا گرا کہ دیے جنٹ خریب عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرایہ داروں کو زکر بہنچانے اورکا گرا کہ دیا۔ جنٹ فریب عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرایہ داروں کو زکر بہنچانے اورکا گرا

بجث کے واقعہ نے ہندو تاجروں 'صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی آئیسیں کھول دیں۔ انہیں دامن کیر ہوگئی کہ متحدہ ہندوستان کی حکومت میں آگر مسلمانوں کا پچھٹل دخل ہوا تو ساجی انصاف 'انسانی سلا کے نام پر اُن کے مفادات پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرب پڑتی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ دروسر مول لئے۔ یہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا پچھ مکڑا دے کر الگ ہی کر دیا جائے 'تاکہ نہ رہے بانس نہ ہج اِنْرا ہندوسرمایہ دار بھی دل وجان سے مطالبہ پاکستان کے حامی ہوگئے!

کا گرس کے "مرد آئن" مردار والی بھائی ٹیل اب اس نتیجہ پر پہنچ بچکے تھے کہ حکومت میں مملالوں کسی فتم کی شراکت بالکل لا یعنی اور عبث ہے۔ مسلمان اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب دام وہ بھارت ما تا کے پوتر بدن پر گلے ہوئے "مڑے ہوئے ناسور ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان ناسوروں کو ملا کر الگ کر دیا جائے تاکہ ان کا زہر صحت مند حصوں تک چنچنے ندیا ہے۔

پنڈت نہرو پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کوزبان دے چکے تھے کہ آگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کردیاجا پاکستان کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کانگرس نے ایک ہاتھ سے مطالبہ پاکستان کو طوباً وکر ہا تسلیم کیااور دوسرے ہاتھ سے فور اُسر آؤاُ اُ کردیں کہ یہ نوزائیدہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہ ہونے پائے۔اس کوشش میں اُسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا

بزاكار آيد معاون ومدد گار مل گيا۔

لارڈ اؤنٹ بیٹن کواس بات ہے کوئی دلچیں نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جہم لیتا ہے اور جہم لینے کے بعد زندہ رہتا ہمی ہے انہیں۔اس وقت اُس کا سب ہے بڑا نصب العین یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیع و عریض ملک پرٹش کا من ویلتھ آف نیشنز (دولت مشتر کہ) میں ضرور شامل رہے۔ ماؤنٹ بیٹن کا ریفارمز کمشنز وی۔ مین مردار والی جھائی پٹیل کا بھی دست راست تھا۔اُس کی دلالی میں وائسرائے اور سردار پٹیل کے در میان سودابازی ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگر پندرہ مہینے کے بجائے اقتدار دوماہ میں منتقل کردیا جائے تو بھارت دولت مشتر کہ کا ممبر بنا دے گا۔

اقتدار پندرہ اہ میں منتقل ہویاد وہ اہ میں ' بھارت کے ہر طرح پوبارہ تھے۔اُسے بنی بنائی راجد ھانی ملتی تھی ' جے جائے دفتر ملتے تھے اور صدیوں سے قائم شدہ چالواد ارے ملتے تھے۔اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل در پیش تھی تو ومرف پاکتان کو تھی جے ایک فتی مملکت کا آغاز انتہائی بے سروسامانی اور سرائیمگی کی حالت میں کرنا تھا۔ لار ڈ ماؤنٹ بیٹن کے اپنے قول کے مطابق '' انتظامی طور پر پاکتان کی حکومت کو اپناکام شروع کرنے کے لیے ہم نہ کوئی بنی بنائی ملات دے سکتے ہیں ' اس سے زیاہ ہم اور پچھ خہیں کر گئے۔ "

ال مشکل کے علاوہ کا گری قیادت نے پاکستان کا گلا شروع ہی سے گھو نفنے کے لیے اور بھی کئی چالیں چلیں۔ شال مشرقی سر حدی صوبے میں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جو پاکستان کے حامی سے 'لیکن ہندوؤں کے گڑجوڑے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت کا نگرس کی قائم کر رکھی تھی۔ گاندھی جی نے بہت ہا تھ پاؤں مارے کہ موجہ سرحد میں ہمہ پری (ریفرنڈم) نہ ہو' بلکہ صوبائی اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو صوبے کو بھارت میں شال کرنے کا فیصلہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سینڈ وج کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شانج میں جکڑ دیا جائے۔ یہ تجویزاتی غیر اصولی اور احتقانہ تھی کہ کا نگرس کا ماؤنٹ بیٹن جیسا فرمانبر دار آلٹہ کار بھی اس کی حایات نہ کرسکا۔

دوسری چال یہ تھی کہ آزادی کے بعد دونوں ممکنوں کا ایک ہی مشتر کہ گور نر جزل ہو۔ پنڈت نہرونے لو تری طور پر ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کرلی تھی کہ انتقال اقتدار کے بعد وہ آزاد بھارت کے پہلے گورز جزل ہوں گے۔ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ بھی بہی چا ہتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی اے الی ہی پیشکش ہوئا کہن قائدا عظم نے دوراند لیٹی سے کام لے کراس وام ہم رنگ زمیں میں سجینے سے انکار کردیا۔ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن ادرکا گرس میں الی گاڑھی چھن رہی تھی کہ بچھ ہند دؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ہاؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ ادرکا گرس میں الی گاڑھی چھن رہی تھی کہ بچھ ہند دؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ہاؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ کان حالات میں اسے دونوں ملکوں کا مشتر کہ گور نر جزل مقرر کرنا پاکستان کی گردن پر کا نگرس کی خچری لائکا نے کے مزادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول بی سے پاکستان کی یا لیسیوں کو بھارتی مفاد کے مزادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول بی سے پاکستان کی یا لیسیوں کو بھارتی مفاد کے

تا بع رکھا جائے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کا پہلا مشتر کہ گور نر جزل ہیں۔ اپنی افتاد' سیاسی میلان اور ذاتی اور جذباتی وابستگی کے باعث پاکستان کو بھارے کا حاشیہ بر دار سیلا؛ ہر ممکن کوشش کر تا۔

اس میم کی مکاریوں عیاریوں اور چالبازیوں میں ناکام ہونے کے بعد کا گرس نے ایک اور گل کو ملے لیڈر عمو مآاور مردار ولیھ بھائی پٹیل اور اس کے حواری خصوصاً اب ببانگ و بال وون کی لینے لگے کہ ملک انہیں بے حد کٹا کٹایا 'لنگر الولا (Truncated) پاکستان نہیں مل رہاجس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے بلکہ انہیں بے حد کٹا کٹایا 'لنگر الولا (کا تان بہت جلد دو جارہا ہے جس میں زیادہ دیر ندہ رہنے کی صلاحیت اور توانائی ہی نہیں۔ اس قسم کا پاکستان بہت جلد دو اور تھنے فیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ گھسر ٹیھسر کی یہ زہر یلی مہم موصلے اور شخطے فیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ گھسر ٹیھسر کی یہ زہر یلی مہم موسلے اور عرائم پست کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ یہ مہم اتن منظم تھی کہ بہت سے مسلمانوں کا اعتاد نفس پر بردا پُر ااثر پڑا۔ گئی زہنوں میں یہ سوال ابھرنے لگا کہ اس قسم کا کا مسال کتان کسلے میں نہیں ؟

اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قائداعظم پر گئی ہوئی تھیں۔ خود لار ڈہاؤنٹ بیٹن کویہ ہم کہ کہیں قائداعظم اس کے پارٹیشن بلان کو مستر دنہ کریں۔ اس خطرہ کے پیش نظراس نے عکوت منظور کی سے ایک ''دست بردار بلان'' (Demission Plan) بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس بلان کا مملم لیگ پارٹیشن بلان نہ مانے' تب بھی اقتدار دوماہ کے اندر اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ صوبائی افتا صوبائی حکومتوں کو فنتقل کر دیئے جائیں گے اور مرکزی اختیارات موجودہ عبوری حکومت کو وے در گے۔ مسلمان کلی طور پر ہندوا کڑیت کی ماقلیت کا در حدر کھیں گے۔ مسلمان کلی طور پر ہندوا کڑیت کی ماقلیت کا در حدر کھیں گے۔

اب قائداعظم کے سامنے دوراستے تھے۔ایک پار ٹیشن پلان تھا۔اس کے تحت ہندوستان 14اگن کو بھارت اور پاکستان کی دو آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہور ہاتھا۔ پاکستان میں مشرقی بنگال 'مغرلی بنار اور بلوچستان براہِ راست تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کے تفصیل تیں باؤنڈری کمیشن قائم کیا جانا تھا۔

اگر مسلم لیگ فوری طور پرپار میشن پلان کو منظور نہ کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ...... Plan اندہ معلونہ عمل درآ مدے لیے میز پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے آٹھ م کنٹرول 14 اگست کو براہِ راست کا نگرس کے ہاتھ میں چلا جاتا کیونکہ وہاں پر کا نگرسی وزارتیں قائم نجر بہ میں گور فرراج تھا اکیکن وہاں بھی یونینٹ پارٹی کے گر کے موجود تھے جو ہندوکا نگر سیوں اور سکھ اکالیوں کا مل کر بر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجربہ رکھتے تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کھا

تمیں جن کے خلاف کا نگر سیوں اور دوسر کی ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبر دست ریشہ دوانیوں میں مصروف نے۔ Demission Plan کے تحت مرکزی کنٹر ول عبوری حکومت کو ملنا تھا جس کے چھ کا نگری ممبر اپنے ہم خیال تین اقلیق نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی وقت بھی پانچ مسلم لیگیوں کو بہ یک بنی ودو گوش نکال کر باہر کر سکتے تھے۔اس صورت محاوان کی جگدائی مرضی کے مسلمان شو بوائز (Show Boys) کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔اس صورت میں بادوستان کا اختیار بلا شرکت غیرے کا نگرس کے قبضہ میں آجا تا اور مسلمان قوم ایک اقلیت کی حیثیت ہے بیارومددگاران عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی جو سرسے پاؤں تک وسیع پیانے پر مسلم تھے اور کلکتہ 'بہار' کرائے مقیم اوردوسرے مقامات پر اپنے خون آشام ہاتھ بردی سقاکی سے دکھا چکے تھے۔

ایک طرف Truncated پاکستان تھا۔ دوسری طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیشا فالی الدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیشا فالدان دو تبادل کی الدی تعلق میں میں میں استہ اختیار کیا جو ایک عملی سیاست دان 'دوراندیش میں استہ اللہ اللہ میں مسلمان کے شایانِ شان تھا۔ انہوں نے برے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان میشورکرلیا۔

بن لوگوں کے دل میں اب بھی ہیہ وہم ہے کہ اس وقت Truncated پاکستان قبول کرنے کے سوااور بھی کوکی چارہ تھا'انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کا نگرس کی ملی بھگت کے پس منظر میں Demission Plan کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا جا ہے۔

آ ٹر 3 جون 1947ء کا تاریخی دن طلوع ہوااور تقلیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پراعلان کر دیا یا۔

یا املان کا گرس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رسی تو جل گئی لیکن نکل نہ گیا۔ چنا نچہ گیارہ روز بعد 14 جون کو آل انڈیا کا گرس درنگ سیٹی کا جو اجلاس ہوا'اس میں تقشیم ہند کے ''سانحہ'' پر بڑے گہرے رخ و غم کا اظہار کیا گیاور سب نے انتہا کی وثوق ہے اس امید اور عزم کا اعلان کیا کہ بید ایک عارضی بند و بست ہے جو وقت کی مجبوریوں اور معلقوں کی وجہ سے ناگزیر ہوگیا تھا'ور نہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہند وستان بن کر رہے گا۔ اس موقع پر کا گرس ورکنگ کمیٹی نے جو ریز ولیوش پاس کیا' اس میں مندر جہ ذیل پیراگرف آج تک نجول کا تُول

"Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary." "ہندوستان کی شکل و صورت 'اُس کی جغرافیائی حدود، اُس کے بہاڑوں اور اُس کے سمندردل ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل کتی ہے نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال کتی ہے۔ معاشیاتی حالات اور امور کے شدید تقاضوں کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ " ہندومہا سیمانے بھی کوئی گئی لیٹی رکھے بغیر صاف اعلان کر دیا:

ia is one and indivisible and there will never be peace unless the separated areas are brought back into the Indian Union integral parts thereof."

" ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یو نین میں واپس لاً مکمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اُس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔"

اب بھارت میں اقتدار کانگرس کا ہویا کانگرس کے خالفین کا' دونوں صور توں میں ہر بھارتی علا العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کاذکر مندرجہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ ا ساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقائے عمول پر لانے کا آغاز کرے' تجارتی لین دین ہویاز راعتی گفت و ہیر پھیر ہو' ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی کی سڑک ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہے۔ بھیر تھیر ہو' ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی کی سڑک ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہے۔

8 جون 1947ء کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن 'پنڈت جو اہر لال نہرو' قائد اعظم محمد علی جناح اور سردا پارٹیشن پلان پر آل انڈیا ریڈیو سے اپنے اپنات نشر کیے۔ میں نے بیہ تاریخی براڈ کاسٹ کنگ ک میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں سنا۔ میراکشمیری خانساماں رمضان اور بنگالی ڈرائیورر وزمحمہ بھی لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائد اعظم کی تقریر کا علان ہوا تورمضان نے بڑی عقیدت اور بیار۔ ماتھ بھیرا۔

تقریریں ختم ہوئیں تورمضان نے بری سادگی سے اللہ کا شکر اداکیا کہ ایسے برے برے اللہ " ساحب لوگ" مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکتان بنا رہے ہیں۔

"رمضان! تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کامطلب کیا ہے؟" میں نے پوچھا۔ "ہاں صاب! بالکل مالوُم ہے' پاکستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الاللہ"رمضان نے لہک لہک کر

" تتہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بناہے؟"میں نے اُسے مزید کُریدنے کی کوشش کی۔ " ہاں صاب' مالوُم' بالکل مالوُم' بس لاالہ الاللہ' بس لاالہ الاللہ" رمضان نے و ثوق سے جواب رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی اس لیے اُس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس مخیم سکریپ بک تھی۔ میں نے کاغذ پنسل سنجالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کھٹال کرپاکتان کامطلب نکالنے بیٹھ گیا۔

پاکتان کامطلب کیا؟ 1857ء کی جنگ آزادی کی پیمیل کی طرف ایک شبت قدم۔ پاکتان کامطلب کیا؟ سر سیداحمہ خال کی تحریک علی گڑھ کا تدریجی اور منطقی ارتقاء۔ پاکتان کامطلب کیا؟ تحکیم الامت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر 'جوانہوں نے اِسے

حکیم الامت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر 'جوانہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔

دین ساجی معاشی نقافتی تمرنی اور سیاسی بنیادوں پرمسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں انجر تا ہوا تشخص۔ ہندوگر رکھشا مسلمان کا ذہیجہ 'ہندو کی نیٹیا 'مسلمان کی مسجد کی اذان ' ہندوک جیُوت جیات 'مسلمان کی اُخوت اور مساوات 'ان اختلافات کی وجہ سے مستقل اور مسلسل خونریز تصادیات اور فسادات۔

قومیت کی اجاره داری پر مندووک کی ضداور مث دھری۔

آزاد اور متحدہ ہندوستان پر بلاشر کت غیرے حکمر انی کرنے کا کانگرسی جنون۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو اُن کی آبادی کے تناسب سے

جمہوری حقوق دیے ہے انکار۔

آزاداور متحدہ ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کو کوئی موثر کردار دینے

کے خلاف ہندوسرمایہ داروں کی زبر دست مخالفت اور مز احمت۔

مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کرالگ کردینے کا شدھ کا تکریسی آپریشن۔

جمارت کو برٹش کا من ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کا گرس کی سود ابازی افتدار کو بندرہ مہینے کے بجائے دوماہ میں منتقل کرنے کی سازش 'تاکہ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کو وجود میں آتے ہی ہر طرح

کی مشکلات کاسامنا کرنایڑے۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکستان کا مشتر کہ گورنر جزل بنانے کی کوشش تاکہ شروع ہی ہے اس نئی مملکت کو بھارت کی حاشیہ نشینی کی عادت ڈال دی جائے اور اس کی پالیسیاں بھارت کی پالیسیوں کے ہم رنگ اور تا بع ہوں۔

Truncated باکتان کی پیکش کے مقابلے میں Demission Plan

باکتان کا مطلب کیا؟ باکتان کامطلب کیا؟

بإكتان كامطلب كيا؟

بإكتان كامطلب كيا؟

پاکتان کا مطلب کیا؟

پاکتان کا مطلب کیا؟

بإكتان كامطلب كيا؟

باكتان كامطلب كميا؟

کی شمشیر برہنہ۔

کامگرس کا عزم کہ تقتیم ہندایک عارضی عمل ہے۔ بھارت ایک. مو کے رہے گا۔ کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل عن

ہندو مہاسبا کا اعلان کہ بھارت نا قابل تقیم ہے۔الگ

ب میں ہوئی ہے۔ علاقوں کو ہر قیت پر دوبارہ بھارت میں شامل کر دیاجائے گا۔

ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گئے جوڑ کے

قائداعظم محمطی جناح کی بے لوث بے لاگ 'ب بل 'ب خوز

اور مربرانه قیادت۔

مسلمانون کا قائداعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتاد۔

تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا اتحاد 'ایمان اور نظم۔

آدھی رات ہو پیکی تھی الیکن ابھی تک میری سکریپ ببک کاعشرِ عشیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے تھکہ کاانبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیااور اپنی تن آسانی کو سہار ادینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں م

و لعزيز شارث كث اختيار كرليا- ياكتان كامطلب كيا؟ لااله الالله-

سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا بید لا فانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکاہے۔ ٹیں ا سُرور کے عالم میں ''پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اللہ الا لللہ ''مُنگٹا تا رہا۔ اُس رات مجھے بردی میٹھی اور پُر سُل خوار بھی رو برو لفریر در کھے میں کے بعد ارد نظر آئی کی میں مال میں اور ایک کھی مانانا

خواب بھی بوے ولفریب دیکھے۔ سب کے پوبارہ نظر آئے۔سب کے وارے نیارے دیکھے۔ اپی زا بھی بردی کشادہ مجسوس ہونے لگیں۔ دل ود ماغ میں خوش امیدیوں کا جشن چراعاں ہونے لگا۔ ساری رات

و نشاط میں گزری۔ نیند میں بھی ''پاکتان کا مطلب کیا؟ لاالہ الاللہ'' کی طریناک گونج میرے کانوں میں رہی اور میرے پر د ۂ خیال کوایک لحہ کے لیے بھی اس فکرنے آلودہ نہ کیا کہ ہے

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟

دل و نگاه مسلمان تنبین تو *یچه* مجمی تنبین

بإكستان كامطلب كيا؟

باكستان كامطلب كيا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

پاکستان کا مطلب کیا؟

با نشان کا مطلب کیا؟ ای دار کراه طالب کرای

پاکستان کامطلب کیا؟

# سادگی مُسلم کی دیکیر

1947ء کے اگت کے مہینے میں ایک روز میں اپن ڈاک دیکھ رہاتھا۔ اس میں معمولی سے کھر درے سے بادای کا مذر ایک سائیلوٹا کلڈ خط لکلا 'جے میں اپن زندگی کا ایک نہایت عزیز خط سمجھتا ہوں۔ آغا ہلالی نے نئی دہلی سے محم بھجا تھا کہ جھے پاکتان کی وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے اور میں 14 اگست کے بعد جلدا ذہلہ کرائی پہنچ کرائے عہدہ کا جارج لوں۔اس خط کا نمبر اور تاریخ اس طرح درج تھے۔

No. CPS (ESTS)/4/47

Cabinet Secretariat (Pakistan)

New Delhi, the 7th August 1947.

مکومت پاکتان کے نام ہے اپنی زندگی کا پہلا خط پاکر جوشِ مسرت میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پہنگ آرڈر نہیں بلکہ ایک سلطنت مل گئی ہے!

ای دلاکاایک ایک حرف بجلی کی لہر کی طرح میرے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے اسے بار بار پڑھا' آگلوں سے نگایا' مر پر رکھااور بھا گم بھاگ وزیراعلیٰ کے کمرے میں پہنچ کر اُن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شری ہر ک کرثن مہتاب بڑے خوش اخلاق اور نیک نیت ہندو تھے۔ میرے چبرے پر مسرت کا غیر معمولی بیجان دکھے کروہ کچھ افسردہ ہے ہوگئے اور بولے"میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں' جب جی چاہے چلے جانا۔ مجھے تو اس بات کی چتاہے کہ اگر مباملم آفیرای طرح چلے گئے تو یہاں پر مسلمانوں کی دکھے بھال کون کرے گا؟"

مہتاب ماحب کی یہ چِنا محض اُن کی ذات تک محدود تھی۔ ورنہ سرکاری اور سیاسی طور پر تو وہ اُن ہدایات کے پابلا تھے جن میں کا گرس نے تھم دے رکھا تھا کہ اُن کے صوبے میں کوئی مسلمان پولیس اور انتظامیہ کی کسی کلیں اور مؤثر اسامی پر متعین رہنے نہ پائے۔ یہ ہدایات آزادی سے چید ماہ پہلے جاری ہوئی تھیں۔ آزادی کے بعد محادت میں کاگرس کی "سیکولر" حکومت نے جو مگل کھلائے 'اُس کا بڑا واضح نقشہ کے۔ ایل-گابا کی کتاب Passive Voices میں ماتا ہے۔

کے اہل گاباکا پہلانام کنہالال گاباتھا۔ وہ پنجاب کے ایک انتہائی متمول خاندان کے چیثم وچراغ تھے۔ انہوں نے کہن بی سے انگلتان میں تعلیم پائی۔ بیرسری کرنے کے بعد انہوں نے لاہور ہائیکورٹ میں پر کیٹس شروع

کردی۔وہ آمکریزی زبان کے بڑے صاحب طرز انشاپر داز تھے اور تئیں سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتابیں بین الا قوامی شہرت کی مالک ہیں۔

مسٹر گابانے 1933ء میں اسلام قبول کر لیا۔ اُس وقت اُن کی عمر تمیں سال سے کم تھی۔ اُن کا خالد لطیف گابار کھا گیا۔ اس خبر نے چاروں طرف بڑا تہلکہ مچایا۔ قبول اسلام کے بعد مسٹر گابانے سرت اُ مشہور کتاب The Prophet of the Desert لکھی جو آج تک بہت سے حلقوں میں شوق۔ جاتی ہے۔

کی نیشنسٹ مسلمانوں کی طرح مسٹرگا با بھی تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں۔
چھوڑ دیا اور بمبئی منتقل ہو کر وہاں کی ہائیکورٹ بیں پر کیٹس شروع کر دی۔ پچیس برس تک انہوں نے بحالی کے اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ سلوک کا گہرامطالعہ کیا اور انجام کاروہ بڑے دکھ سے اس نتیج پر پہنچ کہ برمنا قومی نظرید ہی صبح نظرید ہی ساتھ سلوک کا گہرامطالعہ کیا اور انجام کاروہ بڑے دکھ سے اس نتیج پر پہنچ کہ برمنا وی نظرید ہی صبح نظرید ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا معادت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور پر فرص کا پول کھولا اور سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ فابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور پر ساتھ مسلمانوں کو سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ فابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور پر کا ندر اندر الزیہ کے سیکرٹریٹ کہا کیکورٹ اور پبلک سروں کمیشن میں ایک مسلمانوں کا کوئی نما کندہ شال ٹیرا ممبر راجیہ سجااور بیں لوک سجا کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مسلمانوں کا کوئی نما کندہ شال ٹیرا کی صوبائی اسمبلی میں موراجیہ نہیں ہو سکا۔

جب میں نے مسٹر کمر جی کو چیف منسٹر کی میہ تشویش بتائی کہ اگر مسلمان افسر پاکستان چلے گئے تو یہا آبادی کی دیکھ بھال کون کرے گا' تووہ زورہے بنے اور بولے''مہتاب جی رسی باتیں کرتے ہیں'تم یہاں، ر 15اگست کے بعد تمہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ سے نکال کر غالبًار یکارڈ آفس کاا فسر بکار خاص لگادیا جائےگا'تاکہ میں بیٹے کرپُرانی فاکلوں کی گرد جھاڑتے رہو۔''

مسٹر مکر جی نے میز کی درازہے ایک فائل نکالی اور اُسے کھول کر مجھے ایک صفحہ دکھایا جس میں م نے گور نر چندولال تربویدی نے چیف سیکرٹری کو انتہائی درشت الفاظ میں بڑی سخت ڈانٹ پلائی تمی۔ بھی آئی۔سی-ایس افسر تھااور حال ہی میں ڈیفنس سیکرٹری کے عہدے سے ترقی پاکر اڑیسہ کا پہلا ہندوتا رر ہوا تھا۔ دہ پڑا تیز طرار ' دھا نسوتھ کا نبر د نجو ہند و تھااور کا تگرس کے ساتھ اپنا قارورہ ملانے کے لیے ہرقتم کے تھے ہتھارات استعال کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ چیف منسٹر اور دوسرے کا تکرسی وزیروں کے سامنے وہ بردی فرما نبرداری ، دُم ہلا تاربتا تھا' کیکن چیف سیکرٹری سمیت باتی افسروں پر وقت بے وقت' جائزنا جائز' وھونس جمانا اپنا فرض کی محقاقا۔

"مراخیال ہے کہ چیف سیکرٹری کے طور پر میں بھی چندروز کا مہمان ہوں۔"مسٹر کمر جی نے کہا" یہ لوگ مجھے ہوا لیا کا ہندو نہیں سمجھتے اس لیے بہت جلد مجھے بھی کسی بے ضرراور بے اثر محکمے کی پول میں دھانس دیا جائے گا۔ گی طور پر یہ چھوٹے دل کے کمینے لوگ ہیں۔ان کے بچھر یلے ضمیر انسان دوئتی کی شبنم سے نا آشنا ہیں۔ تم ان کی لیمن آنا۔ بڑے شوق سے پاکستان جاؤ۔ وہاں جانا تمہارا فرض ہے۔"

چدروزبعد گورزہاؤس میں کسی ڈنرکی تقریب تھی۔اسی روزاعلان ہوا تھا کہ 15 اگست سے مسٹر چندولال
یول مثر تی جنجاب کے گورز ہوں گے۔اس خبر پر وہ بے حد مسرور تھے 'کیونکہ پنجاب کی تقسیم کے بعد مشر تی
ب کولازی طور پر ایک پر اہلم صوبہ ثابت ہونا تھا۔ایسے صوبے کی گور نری کے لیے مسٹر چندولال تربویدی کا
اب اُن کی برتری و تفوق کا بڑا نمایاں طر وَامّیاز تھا۔ چنا نچہ وہ و ہسکی کاگلاس ہاتھ میں لیے اور ایک موٹاساسگار کلے
ادبائے پارٹی میں بلبل کی طرح چبک رہے تھے۔ جھے وکھے کر وہ گور یلے کی طرح میری طرف لیکے اور بڑی بلند
ادبائے پارٹی میں نے سناہے تم بھی پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ بہت خوب۔اگر بھی لا ہور کی طرف آنا
اور کی میں اور کی بڑی انجھی میں مور پر پسند ہے۔اس کے سامنے لارٹس گارڈن کی بڑی انجھی
گاہے۔"

گورز کی بیات من کر میرا منہ جیرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔ میرے چبرے پر المجھن اور پریشانی کے آثار دکھ رابیدی صاحب نے اپنا بھاری بھر کم بھترا ساہاتھ میرے شانے پر زور سے مار ااور فہقبہ لگا کر بولے"ہاں'ہاں' در'میرے دوست'کڈاولڈ لا ہور۔مشرقی پنجاب کا نیچرل وار الخلافہ لا ہورہی توہے۔"

"كيايه نيمله موچكا ہے؟" ميس نے كى قدر الكي اتے موتے يو چھا۔

چیف سیرٹری مسٹر بی- سی- سمرجی جو قریب ہی کھڑے وہسکی کا گلاس سوڈا ملائے بغیر غثاغث ہی رہے تھے' ایات من کر آگے بڑھے اور نہایت طنریہ تلخی کے ساتھ بولے''سر سیرل ریڈ کلف نے توا بھی تک سمی فیصلے ملان نہیں کیا'لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہزایکسی کیسنسی کو لا ہور کا گورنمنٹ ہاؤس پسندہے تو لا ہور مشرقی پنجاب کو ملناہاے۔"

گورز چندولال تربویدی نے خونی آنکھوں سے چیف سیکرٹری کو گھورا اور ابناسگار دانتوں میں چباکر جنگلی سیّے کی عفرائے۔ جوابا مسٹر کرجی نے بھی دھمکی کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیٹر سے۔ صورت حال کی نزاکت کو دیکھ کر ماہر کی کرٹن مہتاب تیزی سے جھپٹے اور گورنر کو بازوسے تھام کردوسری طرف لے گئے۔ " بیہ حرامز دہ کُتیاکا بچہ ہے۔" چیف سیکرٹری نے شستہ انگریزی میں ٹھیٹھ انگلستانی گالی دی۔ "مثرانیا ہا بیہ ضرور سکھوں سے شدید فساد کروائے گا۔ گندائمتا۔ سن آف گن۔"

سارے ہندوستان کی حکومت کا مرکز اعصاب دبلی میں تھا۔ ریلوں 'بندرگا ہوں اور پوسٹ ایڈ ٹیگراڈ نظام کار دبلی سے کنٹر ول ہوتا تھا۔ صنعتی مراکز اور ریسرج کے اوارے بھارتی علاقوں میں تھے۔ مرکزی طور آفس اور پرانی دستاویزات کا محافظ خانہ دبلی میں تھے 'امپیر بل لا تبریری کلکتہ میں تھی۔ تری 'بحری اور ہوالاً ہیڈ کوارٹر دبلی میں تھے۔ سولہ کی سولہ آرڈ بینس فیکٹریاں اور فوجی سامان کے تمام ڈیو بھی بھارت کے ملائے ہیڈ کوارٹر دبلی میں تھے۔ اس کے علاوہ برٹش راج کا سب سے زیادہ رفیع الثان اور نظر فریب گور نر جزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اُ

متحدہ ہندوستان کے دفتری الی اور فوجی اٹا ثوں کا منصفانہ حصہ پاکستان کو دینا پارٹیشن کونسل کا ذہ جس کا صدر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ ہندو قدم قدم پر ڈنڈی مار تا تھا اور سروار پٹیل نے تو گویا قسم کھار گی تھی کام کی کوئی چیز ملنے نہ پائے۔ پاکستان کے حق کی وکالت کرنے کا سہرا چود ھری مجمد علی کے سر ہے۔ انہیں اور نوابزادہ لیافت علی کا کھمل اعتاد حاصل تھا اور اُس سلسلے میں انہوں نے انتقک محنت اگن اور قابلید فرائض کو نباہ۔ پاکستان کے عالم ظہور میں آنے کے وقت اس کی راہ میں جود شواریاں اُر کاوٹیس اور مزائم وارس حصر نور وضاحت سے اپنی کتاب ence of جود ھری صاحب نے بردی خوبی اور وضاحت سے اپنی کتاب ence of

Pakistan میں کیا ہے۔ اس موضوع پر یہ نہایت اہم 'متند' بے لاگ اور واقعیت پیندانہ و ستاویز ہے اور تقسیم ہندے مل میں لارڈ ماؤنٹ میٹن 'اُس کے انگریز مشیر وں اور کانگرسی لیڈروں کی ملی بھگت کے بہت سے پوشیدہ لوٹوں کو بری وضاحت سے بے نقاب کرتی ہے۔

تقیم کے وقت حکومت ہند کے پاس چار ارب روپے کا کیش بیلنس تھا۔ بڑی طویل بحر ار 'جمت اور مول تول کے بعد پھارت نے اپناہا تھ روک کے بعد پاکتان کو 75 کروڈروپید دینا طے ہوا۔ ہیں کروڈکی ایک قسط اداکر نے کے بعد بھارت نے اپناہا تھ روک بلا 1947 اگت 1947ء کو جب پاکتان وجود میں آیا تواس نئ حکومت کے پاس بس یمی نقد اثاثہ تھا۔ اُس وقت مملکت ماداد کے سامنے مسائل اور افراجات کی غیر معمولی بھر مارشی۔ بھارت کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ کیش بیلنس لا الا انگی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست الا الحائی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست الا الحائی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست فراسو بی سامن کی کو نظر تھا ، کیکن میں چست اور ہر فراسو بی ہے گئر اگر کی کو نظر میں برت " سے گھرا کر بھارتی مگل پر قابو بانے کے لیے تیار تھے۔ آخر 15 جنوری 1948ء کو گاندھی جی کے "مرن برت " سے گھرا کر بھارتی مکومت نے کیش بیلنس کی باتی قسط بھی بادل نخواستہ یا کتان کو ادا کر دی۔

فرقی سامان کا ایک تہائی حصہ پاکستان کے حصے میں آنا باہمی رضامندی سے منظور ہوا تھا۔ آرڈیننس فیکٹریاں ارملزی سٹورڈ پوسب کے سب بھارت میں تھے 'اس لیے اُن پر بھارتی حکومت کا پورا قبضہ تھا۔ مسلح افواج اور فوجی مالان تقییم کے لیے جوادارہ قائم ہوا تھا 'فیلڈ مارشل آکنلیک اُس کے سپریم کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کوشش مالان کو کمٹری سٹورز وغیرہ کا منظور شدہ حصہ ملنا شروع ہو جائے 'کاٹکرسی حکومت نے آسان سر پر اٹھالیا اور ارداؤٹ بیٹن کے ساتھ مل کرا سے حالات پیدا کر دیے کہ فیلڈ مارشل آکنلیک کو استعفیٰ دے کر پسیا ہو نا پڑا۔ جیجہ اداؤاؤٹ بیٹن کے ساتھ مل کرا سے حالات پیدا کر دیے کہ فیلڈ مارشل آکنلیک کو استعفیٰ دے کر پسیا ہو نا پڑا۔ جیجہ کے طور پر فرق ساز دسامان میں پاکستان کے حق کا کوئی حصہ آج تک ہمیں وصول نہیں ہو سکا۔

دفل سے سرکاری ملازمین 'وفتری فائلوں اور دوسرے متعلقہ سامان کو کراچی پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنٹ کا منصوبہ بنایا گیا تھا 'لیکن بہت جلدیہ بند و بست ترک کر دینا پڑا 'کیونکہ ان گاڑیوں پر ہندوؤں اور معمول کے شدید صلح شروع ہو گئے۔ اُن گنت لوگ مارے گئے۔ بہت ساریکارڈ تلف ہو گیا۔ بے شار سامان لُث ملد رہنوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد بی او-اے-سی کے ہوائی جہازوں سے ''آپریشن پاکستان'' چلا مرکی اور تک بھی کام لیا گیا۔

ان گوناگوں مبائل کے علاوہ ایک بہت بڑامسئلہ بڑگال اور پنجاب کی تقسیم کا تھا۔ ایک تجویزیہ تھی کہ یہ نازک اور آئم کام یو۔ این اوکی سرکردگی میں کروایا جائے 'لیکن پنڈت جو اہر لال نہرونے اسے دوٹوک رد کر دیا۔ قائد اعظم کا مطالبہ قاکہ صوبوں کی تقسیم کے لیے جو ہاؤنڈری کمیش بنائے جائیں 'اُن میں انگستان کے تین لاء لارڈز کوشامل کیا جائے۔ اس کاجواب یہ ملاکہ لاء لارڈز گہنہ سال لوگ ہیں اور وہ ہندوستان کی گرمی برداشت نہ کر سکیں سے 'چنا نچہ

لار ڈہاؤنٹ بیٹن کی نامز دگی پر قرعہ فال ایک انگریز وکیل سر سیرل ریڈ کلف کے نام نکلااور بنگال اور بنالہ ا کے لیے جو ہاؤنڈری کمیشن ترتیب دیئے گئے 'اُسے ان دونوں کا مشتر کہ چیئر مین بنادیا گیا۔

ریڈ کلف کواپی شخصیت کے مقاطیس کے زیرِ اثر رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اے وائراً اسلام مہمان رکھا۔ ریڈ کلف نے بھی اس مسافر نوازی اور تواضع کا پورا پورا صلہ دیا کیونکہ اب یہ بات الما اسے بات الما کے جود ہوی مجمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق ریڈ کلف ایوارڈ پاکتان کے فالم فراڈ اور سراسر ناانصافی پر جنی تھا۔ چود هری مجمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق کی جرحا اگھ اور براو راست واقعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کادوٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمال کہ اور براو راست واقعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کادوٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمال کہ اور ڈمائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر ور سوخ کا متیجہ تھی یا اس کی تہہ میں سیم و زر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر ور سوخ کا متیجہ تھی یا اس کی تہہ میں سیم و زر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے لاوں کا حتی شوت میں مواکر وٹر روپ کا نذرانہ چھالا کو ان کا گھر ہو ٹو تو بری گرم تھی کہ کا تگرس کر تو چو تگی کا محرر بھی صاف بنی گھتا ہے کا گذرانہ چھالا کہ اور گوائی اور نا کا کھور کھی صاف بنی گھتا ہے کا گھرس کا ادار فائل کے جور وایات جھوڑ تو بری بات تھی ہے مشاہیر بات نوان دان ایسے فیصل کرنے کی جور وایات جھوڑ تو بری بات تھی ہے کہ لندن کا لیک اس دیا کی کون صاف تھی پائے حقارت سے مشاہیر بات نوان دان ایسے فیصلے کرے جو نہ صرف خلاف عقل میان خلاف عشل نالؤ کہ اور کی وجہ نظر نہیں آئی کہ ایک ماہر قانون دان ایسے فیصلے کرے جو نہ صرف خلاف عقل نالؤ کی خلاف عقل نوان میں پر بنی ہوں۔

ایک فیصلہ تو کلکتہ کے متعلق تھا 'جے ریڈ کلف نے بغیر کی شخصی و تفقیش کے مغربی بنگال میں ٹالاً کسی نے یہ جویز پیش کی کہ کلکتہ شہر کی رائے معلوم کر نے کے لیے وہاں ریفر نڈم کر والیا جائے تو لارڈاؤٹلا تو بہ تو بہ کر کے کانوں کوہا تھ لگائے کیو نکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہاں کی اچھوت آبادی معلمانوں کی مشرقی بنگال میں شمولیت کے حق میں رائے نہ دے دے دو برس بعد سردار وابھ بھائی پٹیل نے کلکتہ میں ابکہ دوران یہ انکشاف کیا کہ کا گرس نے ہندوستان کی تقسیم اسی شرط پر مانی تھی کہ کلکتہ ہندوستان کے ھے ٹم فاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہوا ہوگا۔ مسلم لیگ کواس سازش کی کوئی فرز فر کی فرام ہو ہوا ہوگا۔ مسلم لیگ کواس سازش کی کوئی فرز فراد کی اور خر ناک گل کھلایا۔ گورد اسپور کے شام کی کا آباد کا ٹم کی واضح اکثر یہ تھی۔ تقسیم کے متفقہ فارمولے کی ہرشق کے مطابق یہ ضلع پاکستان کے جھے میں آتا تھا گی واضح اکثر یہ تھی۔ تقسیم کے متفقہ فارمولے کی ہرشق کے مطابق یہ ضارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو دی دیا۔ اس طرح بھارت کو دی میسر نہ آسکتا تھا۔ ریڈ کھل دوررس سیاسی بد نیتی کا مظہر تھا گیو نکہ گور داسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر خاصبانہ قبضہ کرنے کا موق ہا تھا۔ میک متاب تھا۔ میک متفتہ کرنے کا موق ہا استا تھا۔ میک میک متفتہ کرنے کا موق ہا استا تھا۔ میک میک متب کی میک مقام کی کا مقام کیا گیا۔ میک میٹ کے میں میں کی کو میں اور طرح اسے میسر نہ آسکتا تھا۔ در است مل سکتا تھا۔

پہلی بار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیاتھا، تواس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی ہار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیاتھا، تواس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی تھی۔ اب مین ایک سو برس بعد فرگیوں نے جب دوسری بار سمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی چال چلی تواس کی بھاری تھی۔ گور داسپور کے راہتے بھارت کو کئی توار سمیوں کے ساتھ براور است فسلک کر سے برطانیہ نے پاکتان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک نگی تلوار لگادی اور حوانب سے بھارت کے بے جواز لگادی اور حوانب سے بھارت کے بے جواز محملات کو غیر مملکت کی غیر متوقع اطراف و جوانب سے بھارت کے بے جواز محملات کے ایک میں دیا۔

مغرلی بنجاب کی معاشی زندگی کو بھارت کے پنچہ اختیار میں دینے کے لیے ریڈ کلف نے گور داسپور کے نہلے پر فیروز پور کا دہلا بھی مار دیا۔ فیروز پور میں ان نہروں کے ہیڈور کس تھے 'جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں۔ ریڈ کلف نے یہ ہیڈورک بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیئے۔ آٹھ مہینے کے اندر اندر اپریل 1948ء میں بھارت نے ان نہرول کا پانی بند کر کے پاکستان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا۔

16 اگت 1947ء کو جب ریڈ کلف کے معائدانہ 'مفیدانہ اور نامنصفانہ ایوار ڈکا اعلان ہوا' اُس وقت مشرقی بناب اور دافل کے مسلم جسے فوجیوں اور بناب اور دافل کے مسلم جسے فوجیوں اور بناب اور دافل کے مسلم انوں پر قتل و غارت کی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کے مسلم جسے فوجیوں اور پر لیس کا مددے کلمہ کو مردول 'عور توں اور برتوں کے جان و مال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کانے وگا کہ تنظام میں گئیں ؟ کتنے معصوم بیچے مارے گئے ؟ ان سوالوں کا جواب تاریخ کے حساب دان سے مراس قاصر ہیں۔ ان کا جواب صرف یا کستان کی بنیادوں میں محفوظ ہے۔

د بلی ادر مشرقی بنجاب کے علاوہ بھارت کے طول وعرض میں بہت سی اور جگہ بھی ہند واور سکھ مسلمانوں کے خون ہولی کھلنے میں حسب توفیق مصروف عمل تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھارت کی ہر شاہراہ 'ہر پگڈنڈی پاکستان کی لرف جاتی تھی ادر چندماہ کے اندراندرڈیڑھ کروڑ سے او پر لٹے پٹے مہاجر پاکستان میں ہجرت کر کے آگئے۔

15اگت کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجیب طور پر منایا۔ بان کو نئل نے اپنی کتاب" آکنلیک" میں لکھاہے کہ اس روز سکھوں کے ایک ججوم نے مسلمان عورتوں کو ہر ہنہ رکے اُن کا جلوس نکالا۔ بیہ جلوس شہر کے گلی کو چوں میں گھو متار ہا۔ پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے بعد کچھ عورتوں کو کرپانوں سے ذبح کر دیا گیا۔ باتی کو زندہ جلادیا گیا۔واہ گر و کا خالصہ 'واہ گروکی فتح!

## کراچی کی طوطا کہانی

اگٹ کے شروع ہی میں کنک سے کراچی چینچنے کے سارے رہتے مسدُ دد ہو پچکے تھے۔ مجوں نُوں کر کے میں کی نہ کی طرح بنگال ناگ پور ریلوے کے ذریعے 12 ستبر کو مبئی پہنچ گیااور اسکلے روز ایئز انڈیا کے ہوائی جہاز سے کراجی آئما۔

جب ایئر انڈیا کا وائی کاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر ارض پاک پرسر کے بل اُٹریں گے 'اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر با جماعت سجدہ شکر اند اواکریں گے 'کین جہازے لگتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دبوج لیا اور ہم ایک دوسر سے شکر اتے 'ایک دوسر سے کو کچاڑتے 'ایک دوسر سے دھم و ھکا ہوتے اپنے اپ سامان کی تلاش میں سرگر داں ہو گئے۔ سامان وصول کر کے ہمانے سنے سے لگا کر پیٹھ گئے اور آج تک ای سامان کو بڑھانے میں وہ اب تک واجب الا واچلا آر ہاہے۔۔۔۔۔کار جہاں ورازے اب میرا انظار کر!

دارت تجارت منعت اور ورکس چیف کورٹ بلڈنگ میں واقع تھی۔ مسٹر آئی۔ آئی چندر گیروز ہر مسٹر میک فارقر کیرٹری اور تعامیل میک فارقر کیرٹری اور مسٹر میک فارقر کیرٹری اور مسٹر شجاعت علی حنی جائنٹ سیکرٹری سے۔انڈر سیکرٹری کے طور پر ججھے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکٹن کا چارج دیا گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ تجادت سے کہتے ہیں اور برآ مدات اور درآ مدات کس چڑیا کا نام ہے۔ بندرروڈ پر ایک کباڑیے کی دکان سے میں نے ایک انٹر بیشنل ٹریڈ ڈائر کیٹری اور ایک سیکنڈ ہینڈ فلیس اٹلس ٹریڈ کا دراللہ کانام لے کراپناکام شروع کردیا۔

کام کرنے کے لیے جھے ایک چھوٹا ساکیبن ملا ہوا تھا۔ پہلے روز اُس میں فقط ایک میز تھا۔ دوسرے روز ایک کری بھی مل گئے۔ چندروز بعد ایک دو کرسیاں اور بھی آگئیں۔ فا کلوں کے لیے کاغذ' بین' ملگ مجھی دفتر سے مل ماتے تے بھی نانہ ہو جاتا تھا۔ اُس روز میں بیداشیاء بازار سے خود خرید لا تا تھا۔

اُن دنوں پاکتان میں اچانک چینی اور کو کیلے کی شدید قلّت پیدا ہوگئ۔ چینی کی جگہ تو خیر لوگوں نے گُڑ کا اسٹوال ٹروئ کردیاادر کراچی میں جابجا طرح طرح کا گُڑر پر حیوں پر بکنے لگا، لیکن کو کئے کی کمی بڑی باعث تشویش می اُن دقت ہاری سب ریل گاڑیاں کو کئے سے چلتی تھیں اور اس کی قلّت سے رسل ورسائل کے سادے نظام کے معطل ہو جانے کا شدید خدشہ تھا۔اس صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے چندر میر صاحب نے تھا کے افسروں کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی۔ میں سیکنڈ بینڈ فلپس اٹلس اور انٹر نیشنل ٹریڈ ڈائر کیٹری کی اور کر کر سے میر اس سے میرے والا ورک کر سے میرا تھا' اس لیے میری چند تجاویز بردی سہولت سے منظور ہو گئیں۔اس سے میرے والا جائٹ سیکرٹری کو عالباً بیہ خوش فہمی ہوگئی کہ جھے بین الا قوامی تجارت سے معاملات پر کوئی خاص میرا لیکن جھے علم تھا کہ میں اندر سے کھو کھلا ہوں۔ تاہم اپٹی ہمہ دانی کا بحرم قائم رکھنے کے لیے میں نے بالا معاشیات اور فن اعداد وشار پر کئی کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیس اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی مخارد معتولات دینے کی شُدیڈ حاصل کر بی۔ دخل درمعقولات دینے کی شُدیڈ حاصل کر بی۔

میرے اس سطی قتم کے علم سے چندر گیر صاحب خاص طور پر مرعوب تھے اور اپنی بہت کا میڈا اکٹر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ایک روزوزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔کرا اور رہائشی ضروریات کے لیے جو ٹی عمار تیں اور کوارٹر تعمیر ہورہے تھے'اُن کے لیے سینیڑی سامان ا مسئلہ در پیش تھا۔ میڈنگ میں چاروزیر اور پھھ افسر شریک تھے۔وزیروں میں مولوی فضل الرحمٰن بھی م کے پاس امور دا خلہ 'اطلاعات اور تعلیم کا چارج تھا۔

" کچھ بحث و تمحیص کے بعد جب سینیری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا' تو وزیر تعلیم مولوی فضل الر کمن میں تجویز پیش کی کہ اگر اس ام میورٹ کا بچھ حصہ ڈھا کہ کے لیے بھی مخصوص کرویا جائے تو مناسب ہوا اس تجویز پر بردی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا کہ ڈھا کہ میں کوئی خاص تقمیری کام شروع نہیں ہوا'ا' سینیری سامان جھیجنے کی کوئی میک نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو سامان ڈھا کہ جائے گا' وہ لازمی طور پر سمگل سینیری سامان جھیجنے کی کوئی میک نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو سامان ڈھا کہ جائے گا' وہ لازمی طور پر سمگل گا۔ ایک صاحب نے نداق بی نداق میں میہ کیسی سے کہوڈاور واش بیسن لے کر کیا کریں گے۔

کرنے کے عادی ہیں۔ وہ ابھی سے کموڈاور واش بیسن لے کر کیا کریں گے۔

مولوی فضل الرحمٰن گرئے نہ مسکرائے۔انہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار گر کہ زیادہ نہیں تواس سامان کا ایک قلیل علامتی ساحصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے 'کیونکر سے مناسب اقدام ہوگا۔ پچھ مزید بحث و مباحثہ اور طنز و مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمٰن کی بات مان کے لیے سنیٹری سامان کا پچھ حصہ مخصوص ہو گیا 'لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں پٹی کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں لا شعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اُسی روز شرور کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیکرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا آ تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارادن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میر منڈلاتے رہتے تھے۔ پچھ کام سے آتے تھے 'پچھ ویسے ہی کنٹیکٹ بنانے کی قطر میں چکر لگاتے رہے میں ایک مضبوط قدر مشتر ک سے تھی کہ وہ کیساں لگن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا، دا جمرت داستجاب سے بھنوئیں چڑھاتے تھے 'کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی اُن کے ذوق ساعت پر بردی گرال گزرتی میں۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر سخارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔اس وقت اخلاقی موٹکا فیول کی عیاثی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تھا در مملکت خداداد کی ترقی کی پیانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی سمجوری میں نصب تھا۔ میرے جھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کھڑی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی ایک کھڑی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی افغالی متعدی مومی بخارات کی طرح جھوڑ جاتا تھا۔

ایک روز میرے پاس ریفر یجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذیثان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پنے کیانی کاایک جگ لا کر میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک براساڈ لا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب برے حیران او کادر اولے "کیا آپ بازار کی برف استعال کرتے ہیں؟"

میں نے اثبات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی پچھ تعریف کی 'تو تا جر صاحب نے بازاری برف کی مصر صحت اد مہلک خصوصیات پرایک طویل تقریر کی۔"غالبًا آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا؟"انہوں نے پوچھا۔

جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہے ہی نہیں ، تو تاجر صاحب نے آنکھیں پاڑکر مجھے عجیب قتم کی جیرت سے گھورا۔

اک ٹام جب بین سمرسٹ ہاؤس واپس آیا تو وو مستری ایک نیار یفر بیر پٹر میرے کمرے میں کھنا کھٹ فیٹ لرنے بیل معروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کاوزیڈنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ ہیں معروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کاوزیڈنگ کارڈ تھا۔ کارڈ بیر ہے ہیں معروف تھے۔ ایک مستری سے میں مائر میرے حلق سے اتار نے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اُن کی اس بد ذوتی پر ہائی مائر ہیں نے ریفر بیر بیر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شوروم میں پہنچا جو ہوئی میر دوڑے ایک فیشن ایمل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے 'لیمن اسکے روزوہ بنفس فیس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اُن کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گلی ہوئی میں میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اُن کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گلی ہوئی میں۔ جبوہ و میر دائل ہو کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گلی ہوئی میں۔ جبوہ و میر دائل ہو کے منہ پر بیرو میٹ مہیا نہیں کیے سے 'اس لیے میں اپنی دی خواہش کو مملی المیں میرے میں داخل ہو کے تھے۔ ساتھ میں نہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے المدی کو میں انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے الکہ میں تاتھ میں انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تشریف لائے اس ایک میں اس میں میں تیں تھی میں نہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تشریف لائی قاصیا طا اسے دہو تھے۔ اس تھے میں انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تشریف لائی قاصیا طا اسے دہو تھے۔ اور شیخ ''ساتھ نہ لائیں۔

دلمیا مگر کاپریم ناتھ اگر وال ہویا مملکت خدا داد کا مسلمان تاجر 'رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح سے دلادیتے ہیں۔ ایک روز کامرس سیرٹری مسٹر میک فارقر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیشن کی ایک فائل طلب کی۔ ہا پڑی الیک ناکل طلب کی۔ ہا پڑی الیکن فائل ملنی تھی نہ ملی۔ میرے سیشن کے اسشنٹ سیکرٹری اور سپر نٹنڈ نٹ نے چھان بین کے اور اسٹنٹ سیکرٹری اور سپر نٹنڈ نٹ نے چھان بین کے اور اسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لا پروائی سے مجم ہوگئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نوٹ میں سید بھی لکھا کہ یہ اسٹنٹ لا اُبالی فتم کا منہ زور اور منہ بھٹ فتم کا انسان ہے۔ وفتری دستور العمل نوٹ میں نہیں کر تا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کر کے اسٹر اضرور دینی جا ہیں۔

یں نے "ملزم" کو اپنے کمرے میں طلب کیا او ایک خوش بوش با نکاتر چھا اگور اچٹا چھریے بدن ا منکتا ہے اعتبائی سے آیا اور دونوں کہدیاں میز پر فیک کر سامنے والی کری پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری ا کرنے والا ہو میں نے اُس سے فائل کے متعلق دریا فت کیا او اُس نے بے حد زکھائی سے بے حد مختر جوار نہیں رہی ۔"

> "کیوں نہیں مل رہی؟"ئیں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا۔ "شم ہومتی۔"اسشنٹ نے وضاحت کی۔

"کیے مم ہو گئ ؟" میں نے اور بھی تیزی سے پوچھا۔

''کلیے م ہو گا؟''یں نے اور بی تیزیءے پوچھا۔ «ان ح کھی ملویءے سے جنو ملو ''ار میں ان میں کھی جا کہ ہے ۔'

"بس جی عم ہو گئی 'بتا کے تو نہیں گئی۔ "اسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پُشت ناک پر رگڑ کر کھوں' اور جس طرح لکتا منکتا کمرے میں داخل ہوا تھا 'ای طرح لکتا منکتا واپس چلا گیا۔

یہ ٹکاساجواب من کریٹس کھھ دیرے لیے سائے میں آئیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی جمات اورا کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنمی آنے گئی۔ آگر ہر لا پتہ چیزیہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیے گم ہورا گشدگی کے واقعات ہی کیوں رونماہوں؟

میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ لکھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں لمی اور غالبًا ہم ہو گئی ہے ، چو نکہ یہ افزاً سیشن میں و قوع پذریہ ہوئی ہے 'اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری قبول کر تا ہوں اور اس کا خمیازہ بھکتنے کے لیے تیار ہوں۔اس پر مجھے سیکرٹری میک فار قر' جائن' ایس-اے۔منی 'و پٹی سیکرٹری ایم-ایوب اور دو سرے ڈپٹی سیکرٹری انٹرف سعید سے درجہ بہ درجہ تم ایک خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہرایک نے مجھے آئیدہ مختاط رہنے کی شدید دار نگ دی۔

وہ دن اور آج کا دن 'جمیل الدین عآتی ہے میرے تعلقات کچھے ای نوعیت کے خطوط پراستوار ہا ہیں 'کیونکہ امپورٹ اینڈ اکیسپورٹ سکیشن کا الہز' بے باک اور منہ زور اسٹنٹ جو فائل گم کر ببیٹا تھا 'جمر عآلی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کو اپنی زندگی کا بڑا قبتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عآلی کا رفاقت کا شرف حاصل ہوا' جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغوں نے مجھے شاد کام کیا ہے۔ جس کے ط «الت نے جھے الامال کیا ہے اور جس کی نازک مزاجی' زودر نجی' تلملاہٹ' جھنجلاہٹ اور سمج کلاہی نے میرے دل میں مجی کوئی آزردگی پیدانہیں کی۔

داارت تجارت میں کام کرتے ہوئے جھے مشکل ہے ایک مہینہ ہوا تھا ہے جتوں وکشمیر میں آزادی کی اہرائھی اور
ال کے ماتھ ہی مہاراجہ ہری سکھی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جتوں
عبان پاکر سیالکوٹ اُٹھ آئے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑگئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے
اُل المادی منری میں ایک صاحب ور کس ڈویژن کے جائٹ سیکرٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے
ملے میں وہ نخار کی سے۔ میرے کئی جانے والوں کو وہ بڑی شفقت اور عنایت سے مکان اللہ بھی کر چکے تھے۔
ملی میں ان فاد مت میں صاضر ہو کراپی ضرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکا ساجواب دے دیا۔ میں
ملی اُلی فاد مت میں صاضر ہو کراپی ضرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکا ساجواب دے دیا۔ میں
فرانا ہے نام اور کی مینک دگا کر فائلیں دیکھنے میں مصروف ہوگئے۔

بیمادب بھی دراصل بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔اُس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا دبی حال تھا کہ ایک الدمہ بار۔ مکان بے حدکمیاب تھے اور مکان مانگنے والوں کا کوئی شار نہ تھا۔ ایسے حالات میں وہ صاحب کس کو مکان الماد کی کوندیں؟ حقد ارسبھی تھے لیکن ترجیحی حق دار کون تھا؟اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ یہ صاحب بھی الماد کی کوندیں؟ حقد ارسبھی تھے لیکن ترجیحی حق دار کون تھا؟اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ یہ صاحب بھی الماد کر جور تھے۔ کوئی کسی وزیریاا فسر کبیر کی سفارش لے آیا تو اسے مکان مل جاتا تھا یا کی مان بھی سے کام لیا تو اس کا مقصد کی مان بھی سے کام لیا تو اس کا مقصد کی مان بھی ہے خوشا مداور چاپلوسی سے کام لیا تو اس کا مقصد کی اس نے جانک سیکرٹری کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے خوشا مداور چاپلوسی سے کام لیا تو اس کا مقصد کی است بے عابیت سے کارہ اس لیے ان صاحب کی عنایت بے عابیت سے کرم ا

 ر کھی ہوئی تھی' لیکن اس شریف آدمی کو بالکل یقین نہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے جھوٹ' فریبالا سیر حاصل تبھرہ کیا۔

ا نبی دنوں کراچی میں بلکا سا ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ پچھ سامان نے باچ کر ہمارے مالک مکان نے الله روپیہ نقذ جمع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں نے اس کے مکان پر جملہ کیا تو نقذی بھی لا کے ۔ حفظ مانقذم کے طور پروہ یہ پونجی ماں جی کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا۔ وہ روپے مین کروینا چاہا تھا بھی کو دس کے بعد تمنی ہی نہ آتی تھی۔ اس لیے جمعے سامنے بٹھا کر اُس نے ڈھائی لا کھ روپیہ دوبار گیاادرائی چڑے کی تھیلی میں تالہ لگا کرماں جی کے حوالے کردیا۔ جمع سے اس کی رسید لکھواکر اپنے پاس محفوظ کرلی۔ چڑے کی تھیلی میں تالہ لگا کرماں جی کے حوالے کردیا۔ جمع سے اس کی رسید لکھواکر اپنے پاس محفوظ کرلی۔ جملے مال جی نے اس مانت کی بوی رکھوالی کی۔ رات کو وہ اس تھیلی کو اپنے تکیے کے بیچ رکھ کر سوتی تھیں مال جی وہ اس تھیلی کو اپنے تکھے کے بیچ رکھ کر سوتی تھیں۔ دو تین روز میں امن وامان قائم ہو گیا۔ بڑھا نے بھے بھی وہ اس نے بٹھا کر ڈھائی لا کھ روپیہ دوبارہ گیا۔ رسید جمھے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دہا کرازہا نے بھی وہ اپنی جاگیا۔

میرا خیال تھا کہ ہماری اس خدمت گزاری کے عوض مالک ِ مکان بجلی اوّر پانی کے سلسلے میں ٹایدام ساتھ کسی قدر نرمی کابر تاؤد کھائے گا'لیکن ایں خیال است و محال است و جنوں \_ اُس کی وہی دانہ کِل ہُل رہی ۔ کئی بار تووہ بجلی کامین سوئچ سرِ شام ہی بجھا کر بیٹھ جاتا تھااور ہم موم بتی جلا کر اپناکام چلاتے تھے۔ رار کر سونا تو بڑی دورکی بات تھی ۔ ایک دو بار میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس نامعقول بڑھے ہے اس بار۔ کروں 'لیکن مان جی نے یہ کہ کر منع کرویا کہ بیچارہ و کھی ہے ۔ بے گھر ہو کر جمبئی جا رہا ہے۔اس وت الا نہیں وُ کھانا چا ہے۔

مالک مکان نے ایک طوط بھی پال رکھاتھا' جے اُس نے سند ھی زبان میں پاکتان کے خلاف چنرگا شوق سے سکھار کھی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرہ مال جی کی رکھوالی میں دے جاتا تھا۔ جبا طوطے کے سامنے سے گزرتا تھا' تو وہ بڑی بے تکلفی سے اسے اپنی مخصوص گالیاں سنادیتا تھا۔ اپنے کام کان ہو کر جب بڈھا گھروالیں لوٹنا تھا' تو مال جی اکثر اسے چائے یا شربت بنا دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ طوطے کے کراوپر چلاجاتا' اور تازہ دم ہو کر پھر ہمیں بجلی اور پانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہوجاتا تھا۔

ایک روز چندریگر صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں اُن کے دفتر میں سب فائلیں لے کراُن کے گھر آ جاؤں۔ مجھے اُن کے گھر کا پنۃ معلوم نہ تھا۔ جب میں نے اُن سے گھر کا پنا بڑی چرت سے بولے " تعجب ہے تمہیں اپنے بنسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟"

میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وقت معلوم تھے 'نہ کج معلوم کرنے کاشوق چرایاہے۔ چندر مگر صاحب کے دفتر میں تمیں چالیس فا کلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمیٹ کر گھوڑا گاڑی میں ڈالااور وزیر صاحب کے بنگلے کی راہ لی۔ کو تھی پر پولیس کا پہرہ تھا۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اندر جانے ہے روک دیا کو نکہ وزیروں کی کو ٹھیوں کے اندر صرف موٹر کاروں ہی کو باریا بی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

چدر گرصاحب باہر لان میں بیٹے ہوئے تھے۔ اُن کے پاس سردار عبد الرب نشر بھی تشریف فرماتھے۔ "آپ ٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟" چندر گرصاحب نے بوچھا۔

"سان کارفارغ نه تقی۔" میں نے جواب دیا۔

چدر گرصاحب نے بیکے بعد د گیرے دو تین افسروں کے نام لیے اور بولے" ہاں اُن میں سے کسی کے بیچوں کو گلٹن کامیر کرانے گئی ہوگی۔"

کی دجہ سے چندر گر صاحب مجھے مسٹر سوہاب کہاکرتے تھے۔انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کرلا" یہ میرےانڈر سکرٹری مسٹر سوہاب ہیں 'جواپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔"

"عاب آپ کا تخلف ہے؟" نشر صاحب نے دلچسی کے انداز میں پوچھا۔

یں نے انہیں اپناپورانام بتایا' تو نشتر صاحب پیشانی سکیٹر کر بچھ سوچ میں پڑھئے اور بولے ''کیا ہم پہلے مبھی مل کچ یں؟ مجھ اس نام سے کسی قدر شناسائی کی اُو آتی ہے۔''

یں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے اُن کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔

نشر ما حب نے میرے سروں کیریئر کے متعلق بے در بے چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تووہ پایک چو نئے اور فرمایا" ہاں 'خوب یاد آیا' ایک بار د ، بلی میں شہید سپروردی نے آپ کی پچھ مزے کی باتیں سائی قمیں۔"

چندر مگر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کا مرس وکس اور انڈسٹریز ڈویژنوں کی فائلیں چھانٹ چھانٹ کراگ کرکے رکھ دیں تونشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔انہوں نے از راہ نوازش جھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیکش کی۔

رائے میں ایک مقام پر پچھ ہندو خاندان آٹھ دس اونٹ گاڑیوں پر اپناسامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے فیے۔ نظر صاحب نے ایک شفنڈی آہ بھر کر کہا'' بیا لوگ کتنے آرام سے اپنا تنکا تنکاسمیٹ کریہاں سے لے جارہ ہیں۔ اُس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں چینچتے ہیں اُس کے نضور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔"
انٹر صاحب کی تفنی طبع کے لیے میں نے انہیں اپنے ہندولینڈ لارڈ کے پچھے لطیفے سنائے تو وہ جیرت سے بولے اُٹ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ کیا کرائید وصول کرتاہے؟"

"تقریباآدهی تنخواه-"میس نے بتایا-

"مركاري مكان كيول نهيس ملا؟" انهول في يوحيها-

میں نے ظیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کیں توہ ہاموش ہو گئے۔ دوئین روز کے ہوئج
کا پی - اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیروان جی مہت بلاک کے ایک فلیٹ کا الائمٹ الله
حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک بیہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح ما ما کا اوقت اس گھر کا ملنا میرے لیے ایک فعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالی انہیں اُس جہان میں مجی کا اللہ تعالی انہیں اُس جہان میں مجی کی اللہ
یہ فلیٹ ملنے کے چند روز بعد اتفاق سے میری ملا قات جائے نے سیکرٹری ورکس سے ہوگئی۔ وہ پر سیکرٹری حنی صاحب نے ازخود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُلہ سیکرٹری حنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے جنی صاحب نے ازخود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُلہ اُس غریب کو مکان کیوں نہیں دیتے۔ یہ بھی تو تہاری سروس کا ہی آدمی ہے۔"

" نہیں؟" انہوں نے چونک کر سرسے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچاا اللہ اللہ مبر ہو؟" آئی۔سی۔ایس کے ممبر ہو؟"

میں نے اعتراف جرم کیا تو اُن صاحب نے بڑے تپاک سے اپناہا تھ میرے کندھے پر رکھ کر کہا'، میں آ جانا' مکان کا بندو بست ہو جائے گا۔''

میری ضرورت پوری ہو چکی تھی اس لیے میں دوبارہ اُن کے دفتر تونہ گیا، لیکن اس بات پر برن اُ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروں کا جادہ ہمارے سر پڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمالاً کے تین حرف بھارت پر ڈال کرپاکستان آ گئے ہیں، لیکن رہی تو جل گئی، پر بل نہیں نکلا تھا۔ یہاں پر گام تعارف میں اولڈ آئی۔ ی۔ایس کا دُم چھلا لگانے میں گخر محسوس کرتے تھے۔ایک صاحب نے اپ دائرا می ساتھ آئی۔ ی۔ایس کھواکر ان نُم شیل سے بالی کی ساتھ آئی۔ ی۔ایس کھواکر ان نُم ایک بکی می کیرا ہی جا بکی می کیرا ہی جا باکہ اُن کا وائی تھیں کا جل کی کیر 'تاکہ اُن کا بوائی ہی ایک ہوب میں کا جل کی کیر 'تاکہ اُن کا بوائی اُن بی اللہ بلکی می کیرا ہے اور کا تھوں نے بھی دیا ہے۔ چند حضرات اپ کہ اس کی کیر 'تاکہ اُن کا بھوں نے بھی دیکھا ہے جس پر Former I.C.S۔ کی صاحب کا ذاتی را منگل پیڈان گنگوں آئے تھوں نے بھی دیکھا ہے جس پر Former I.C.S۔ میں میریل سروں "کے الفاظ بھی درج تھے۔

ہم کہ اپنی نوکری کے تین فرئودہ حروف تک اپنام سے علیحدہ کرنے سے قاصر تھ 'ہم آزالا) کو غلامی کی روایات سے الگ رکھنے پر کس حد تک قادر ہو سکتے تھے؟اس کا جواب ہم خود دیں یا نہ دہ ہا گا نے دے دیا ہے اور آج تک دے رہے ہیں۔

لارنس روڈ والے فلیٹ میں دو بڑے بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بسااو قات اس بی ام پینتیس پینتیس پینتیس پینتیس پینتیس لوگ گزارہ کرتے تھے۔ بہت سے اعزہ وا قارب اور دوست احباب بھارت اور کثیرے، ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب کے سب انتہائی ختہ خالی اور درماندگی کا شکار تھے۔ کوئی پا بیادہ قالوں مہیوں کے سفر کے بعد پاکستان پہنچا تھا۔ کوئی اُن گاڑیوں پر سوار تھا جنہیں جا بجاروک کر اُوٹاماراجا تا اُدا

مرمے تک مہابر کمپوں کی دلدل میں دھنسارہا تھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی ،کسی کو علاج معالجے کی ضرورت مخیادر زندگی کے ساتھ از سرنو ناطہ جوڑنے کے لیے سب ایک دوسرے کے مختاج تھے۔ ایک روز میں نے اپنا ہڑہ کولا اوّائی میں فقط سولہ روپے موجود تھے۔ جھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کیونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھااور اگل ''فواہی آٹھ دس روز باتی تھے۔

اُن ذمانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا، بلکہ اُس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کولا تھا۔ بہار 'بگال اور الزید میں میرا قاعدہ تھا کہ میں بہلی تاریخ کوا پی شخواہ نقذ وصول کر تا۔ پچھ پلیے ماں بی کو جول بھی دیا تھا اور باتی رقم مہینے کے آخر تک ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ اب جو میس نے دیکھا کہ گھر میں دو ڈھائی درجن مہان اور بڑی میں صرف سولہ روپے موجود ہیں، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اُڑھئے۔ میرا واحد افا شاور نٹیل لا نف انور لم کہنی کا ایک اندور نس پالیسی کے جو چند سال تبل میں میں نے دیکھا کہ گھر میں وو ڈھائی درجن اندور لم کہنی کا ایک اندور نس پالیسی کے در بعد لی جاتی تھیں، وہ ان لا لف لیڈر (اور بعد میں بھارت کے پہلے صدر) ڈاکٹر را جندر پر شاد کا بیٹا تھا۔ جو پالیسیاں اس کے در بعد لی جاتی تھیں، وہ ان پہنا ہوں۔ پہنا ہو کہ خوالے کہ اندور نس بھی ضرور چہاں کیا کہ تا تھا۔ میں اپنی پالیسی نے کر کرا چی اور نٹیل اندور نس کہنا کے دفتر گیا اور نٹیل اندور نس بھی کہنا کہ دفتر گیا اور میجر کے کہا کہ واجب الادار قم وصول کر کے میں بیمہ کی پالیسی سے وست بردار ہونا چا ہتا ہوں۔ ہدفہ کا گل کے دفتر گیا اور ان کی وجہ سے بیالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ تمیں برس بعد جب بیالیسی واجب الادا ہوگی تواج کی گراف کی وجہ سے بیالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ تمیں برس بعد جب بیالیسی داجب الدار ہوگی قبت کی گی گنا نازیادہ پڑے گائی کراف کی وجہ سے اس کا شار ہے بہانوادر اس میں بیہ بیہ پالیسی سنجال کرا ہے پاس رکھوں الادا ہوگی قبت کی گنا کی دنی کی خوالی کی میں بیہ بیہ پالیسی سنجال کرا ہے پاس رکھوں اداراس کی حیل میں میں بیہ بیہ پالیسی سنجال کرا ہے پاس رکھوں۔

یں نے نیجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی 'لیکن دست بر داری کے ار ادہ پر مستقل مز اجی سے اڑار ہا۔ پچھ مزید دوکد کے بعد منجر نے حساب جوڑا'اور پالیسی واپس لے کر مجھے تین ہز ار سات سور و پے اواکر دیئے۔

یہ گراں قدر رقم ہاتھ میں آتے ہی تہی وستی کے کمات کی یاد کا فور کی طرح اڑگی اور میرا و ماغ از سرنو آسان سے ہائی کرنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں ہے کوئی سستی ہی سیکنڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے تو ہڑا آرام نصیب ہو۔ اُڑیسہ میں میں کئی ہینڈ موٹر کار مل جائے تو ہڑا آرام نصیب ہو۔ اُڑیسہ میں میرے پاس بڑی سارت اور باکی سپورٹ کار تھی۔ کئک ہے روانگی کے وقت سب نے یہی زور و یا کہ میں اسے فردون کیونکہ فسادات کی وجہ ہے اس کا ریل کے ذریعہ پاکستان پہنچا امر محال تھا، لیکن اس کار کے ساتھ کم الی نوشگوار یادی وابسۃ تھیں کہ اسے بیچنے پر ول رضامند نہ ہوا اور میں نے اسے ریل کی ایک ہوگی میں مقفل کرکے اللہ توکل کراچی کے بک کروا دیا۔ یہ ہوگی کسی نہ کسی طرح جالندھر تک تو ضرور پہنچی، کیکن وہاں پر کسی مانسبذوق کی نظرا انتخاب اس پر بڑگی اور اُس نے کار کوریل گاڑی سے اُتار لیا۔ اب کراچی میں پیدل جو تیاں مانسبذوق کی نظرا تخاب اس پر بڑگی اور اُس نے کار کوریل گاڑی سے آتار لیا۔ اب کراچی میں پیدل جو تیاں جاتات طبیعت اُس نے گئی تھی۔ جب میں آگے تو دبی د بی اکتاب کا یہ احساس مانسبذوق کی تھی۔ جب میں آگے تو دبی د بی اکتاب کا یہ احساس

آ نا فاناشدید تکان اور ماندگی میں تبدیل ہو گیااور کار خریدنے کی خواہش نے دل کو ٹری طرح ایے ملئے ملاً اب کار کے خریدار کی حیثیت سے میں نے کراچی پر نگاہ ڈالی کو سڑک پر چلنے والی ہر دوسر کایا تہرا كے ليے تيار تھى كيونكه بمبئى جانے والے بہت سے مندو موائى جہازياسمندرى جہاز پر سوار مونے با ا بی کار فروخت کیا کرتے تھے۔ایک ایسے ہی خوش پوشاک ، چرب زبان ہندونو جوان مسٹروڈوانی سے مرا سرراہ ہوگئ۔ اُس کے پاس بندرہ بیس سال پرانی شیور لٹ کار تھی' جے وہ شام کے جہاز برسوار ہو ا فروحت كرنے كى تجلت ميں تھا۔ أس نے اپنى كاركى مدح ميں رطب اللمان ہوكرايے ايے كيت كائالا، سے اُس کی بے عیب خدمت گزاری اور بے لوث و فاداری کے استے قصے سنامے کہ مجھے ایک گوندانوں کہ بید مخض اپنی اس قدر محبوب اور کار آمدشے کو بدامر مجبوری پیچیے چھوڑ کر جارہاہے۔ میں نے ممرالا قیت کے متعلق استفسار کیا' تو اُس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں سے لگا کر بردا توبہ تلہ کیا'ادر تم کمالاً محبوب کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا۔اس کی نظر میں سے کار بالکل انمول تھی اور ندود کے لیے ہی اسے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس ایک ایسے قدر دان کی تلاش میں تھا' جے سپر د کر کے اسے پرالم ہا اس کی چبیتی موٹر کاروا قعی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئے ہے۔کسی وجہ سے اُسے میرے چبرے پر قدروالٰ کا ہر آئی'اور میں بھی اُس کی چرب زبانی کی چکناہٹ پر ایسا بھسلا کہ پانچ ہزار سے شروع کر کے ڈھائی ہزاردہ طے کر لیا۔ مسٹر وڈوانی نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور قدم قدم پراس کی خوش رفتاری کی تعریف وام ہوامجھے ہمارے گھرلے آیا۔ میں نے اسے ڈھائی ہزار روپے نفتدادا کرکے کارکے کاغذات وصول کے اور ا جوشی ہے بغل میر ہو کر رخصت ہو گیا۔

مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اُس نے سارے ہونے ہونے ماذ
دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن سارے ہونے کا واحد طریقہ ہے ہے کہ دو چار آدمی اسے کافی دور تک دھالاا
چالو ہوتا تھا تو پہنے رک جاتے تھے۔ پہنے حرکت میں آتے تھے تو انجن دم توڑ دیتا تھا۔ گیئر بد لناجوئ ٹرا اللہ تھا اور بریک بھی لگتی تھی بھی صاف محرجاتی تھی۔ میل ڈیڑھ میل چلنے کے بعد پانی جوش میں آرا اللہ اور بارن کی جگہ اُس کے در وازے اور ٹرگار ڈیڑے زور سے بہتے تھے۔ کارکی اگلی اور پیچلی بیوں میں کام نہ کرتی تھی اور کئی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اُس کے سامنے لاکٹین جاکر لڑھا آرا انہی دنوں چودھری غلام عباس صاحب شخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کرا پی آگر اللہ کام نہ کرتی تھی اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کوا پئی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انبیں اگلے روز کنچ پر مڑو کیا اللہ فرمایا کہ آگر انبیں سواری کی ضرورت ہو تو گور زجزل ہاؤس کی کار انبیں لینے وقت پر آجائے گی۔ چوم کیا کہ آگر انبیں سواری کی خودہ تھے 'اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خودہ ماض ہوا ہوا کی کی جود ہی اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خودہ ماض ہوا ہوا کہ کیا تو وہ ہول کیا تو وہ ہولے آگاہ کیا تو وہ ہولی کیا کہ سواری کا جواتھا م موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ ہولے آگاہ

ہمایک کھنٹے پہلے ہی گھرسے روانہ ہو جائمیں گے 'تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ ٹمارہ۔"

لنی کانائم مواجے تھا۔ ہم و ھکا لگانے والی نفری کاریس بٹھا کر بارہ بیجے ہی روانہ ہو گئے۔ انقاق سے کار کا موڈ فیک دہا اور ہم ساڑھے بارہ ہی گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے۔ ڈی۔س بڑا پریشان ہوا کہ چود ھری صاحب اتن جلدلی کیل آگئے ہیں؟ چود ھری صاحب نے اُس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔س کے کمرے ٹی بیٹھ کر اُدھ گھنٹہ انظار کرلیں گے۔

"انظاد کی بات نہیں۔" اے - ڈی - سی نے جو اب دیا۔" قائد اعظم کا تھم ہے کہ جب چود حری صاحب تشریف الاُن اُودہ فود پورچ میں آکر کار کے در وازے پر اُن کا استقبال کریں گے۔اس لیے فی الحال آپ واپس چلے جائیں اُد فیک ایک نُک کر پندرہ منٹ پر پورچ میں پہنچ جائیں۔"

ال گفتگو کے دوران کار کا انجی بند ہو گیا تھا۔ ہم نے دھکا دے کر اے اشارٹ کیا اور باہر آکر گیٹ کے فرب فاکور نجر فرائی کے دیا اور باہر آکر گیٹ کے فرب فاکور نجر فرائی والے بڑے مستور تھے۔ اور فرائد کی طرف کیے اور وہاں رکنے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے انہیں اصلی صورت حال سے آگاہ کیا' تو وہ جران ہوئے کہ قائدا فالم کا معزز مہمان ایسی پھٹی جو کار پر سوار ہو کر گور نر جزل ہاؤس آیا ہے۔ سکیورٹی شاف کے پچھ لوگوں نے آاکر جود میں ملائے۔

مورز جزل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس و قفہ انظار کے دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کم کار جزل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس و قفہ انظار کے دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کم کم کا جو کہ اس کا میں اس کے اللہ وہ میری خدمات حکومت پاکستان سے مستعار ما نگنا ہائے ہیں۔ جھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ چود ھری صاحب نے دراصل میر سے منہ کی بات چھین لی کہ میں خود اُن سے کہاد نواست کرنے کا موقع ڈھونڈر ہاتھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جاسکوں اس قدر اُن ایک عبر جاسکوں اُس قدر اُن کے باعث سعجھوں گا۔

وقت ہو چکا تھا۔ سکیورٹی کے کچھ ساہیوں نے بڑی خوشدلی سے کار کو دھکالگایااور ہم بروے زور شور سے بھٹ کہا کرتے فیک سواجے گور نر جزل ہاؤس کی پورچ میں جا رُکے۔ عین اُس لیح قائداعظم بھی اندر سے برآمد المیانہوں نے بڑی گرجو تی سے چود ھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیااورا نہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ ہم نے امتیا طاکار کا بخی چالور کھا تھا۔ اس کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ شنائی دیا۔ "مانی اللہ کا دیا مطلقہ کا کہا ورکھا تھا۔ اس کے شور شراب میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ شنائی دیا۔ "Ghulam Abbas I am really happy, You are here!"

# کچھ"یا خدا"کے بارے میں

متمبر 1947ء میں جب میں کراچی پہنچا تو چاروں طرف سے گئے ہے' کئے چھٹے مہاجرین کا ایک سیلابِ عظیم پاکتان میں اُلما چلا آرہا تھا۔ انہی میں کہیں میرا ایک نہایت قربی عزیزا پی بیوی اور بچوں سمیت بھی شامل تھا۔ وہ گئ اوپہلے مثرتی پنجاب کے گاؤں چکور صاحب ہے کسی قافلے میں روانہ ہوا تھا'اور ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان تک زندہ ملامت پہنچا بھی ہے یا نہیں؟اوراگر پہنچاہے تو کہاں پرہے؟

اں عزیز کی تلاش میں ایک ایک کر کے میں نے تقریباً تمام مہاجر کیمیوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہجرت کا اصلی المالہ مراج کی تاریخ ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر 'یاد فتروں کی چارد یوار کی میں المالہ مرف وہی لوگ الگا سکتے ہیں جو خوداس بھٹی ہے گزرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر 'یاد فتروں کا صحیح مفہوم سمجھ میں الدادہ ٹاریک و شوارے بناکر 'یا جلسوں اور جلوسوں میں و حوال دھار تقریریں من کر ہجرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہادر نہ مہاجر خانوں میں سسکتے ہوئے ' تڑ ہے ہوئے ' ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور اپنوں اور پر ایوں کے ہاتھوں لئے ہوئے مہاجرین کی داستان ہی پوری طرح سائی دیتے ہے۔

ا پناا تاش کے دوران ظلم 'بربریت اور مصائب کی چادر میں لیٹے ہوئے لا کھوں مہاجرین میری نظروں کے مانے سے گزرے۔ اُن میں ہزاروں کی تعداد میں بیچ بھی تھے اور جوان اور بوڑھی عورتیں بھی۔ در جنول نے تڑپ رُپ کر 'روروکر' بَین کرتے کرتے جھے اپنی بیتا بھری جیون کہانیاں سنائیں۔ اس کر بناک مجموعی مشاہدے نے اندر عالار نماک کر آخر ایک روز و لشاد کاروپ دھار لیا۔ ایک شام میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر سک ایک ہی نشست میں اُن کمل کر کے اُٹھا۔

یہ طویل افسانہ سب سے پہلے" نیا دور" کے فسادات نمبر میں شائع ہوا تھا۔اس کے بعد احباب کااصرار ہوا کہ اوك کے طور پراے کتابی صورت میں بھی ضرور چھا پناچا ہے۔ محتر مد ممتاز شیریں مرحومہ نے ایک دیباچہ تحریر فرادا اور آیافدا "کا پہلا ایڈیشن کراچی سے جون 1948ء میں شائع ہوا۔ عام قاری کو یہ اتنا پند آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس ناولٹ کانام" یا خدا" کی جگہ د" آزادی کے بعد " رکھ کے کاروار کیا!

" افدا" كى كالى صورت ميں شائع ہوتے ہى ترتى پندمصتفين كى صف ميں ايك طوفان اٹھ كھڑا ہوا۔ كى مينون كى بدے ہوتے ہى ترتى بندمصتفين كى صف ميں ايك طوفان اٹھ كھڑا ہوا۔ كى مينون كى بدے بوے مقدر رسالوں ميں اس كے خلاف خوب لمبے لمبے تقيدى مضامين آتے رہے۔ مَين نے

سمى تنقيد كاكوئي جواب دينامناسب نہيں سمجھا ، كيونكه مجھے يقين تھاكه بيه نقاد اگر حق بجانب ہيں توبياً ا مردہ ہو کر دفن ہو جائے گی 'لیکن پچھلے 37 سال ہے ایسا نہیں ہوا۔ مخالفانہ تنقید کسی کویاد بھی نہیں۔الہ کے ایڈیشن پر ایڈیشن با قاعدہ شائع ہوتے رہے ہیں۔اس میں میراکوئی کمال نہیں۔ بیاللہ کا فضل ادرہا

آج کل کالجوں کے نوجوان طلبہ کے پچھ طبقوں میں بیکتاب خاص طور پر پیند کی جارہی ہے۔ بہنہ اور لڑ کیاں" یاخدا" کی جلدوں پر میرا آٹوگراف لینے آتے رہتے ہیں۔اُن میں سے اکثر جرت سے یہ مالیا "کیا واقعی ہمارا وطن ایسے واقعات ہے گزراہے جواس کتاب میں درج ہیں؟اگریہ بچ ہے تودومرےا، نہیں لکھتے ؟" وغیرہ وغیرہ۔

"یاخدا" کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالنے کے لیے میں یہاں پر تنین دستاویزات کی نقول درج کر<sub>اہا،</sub> الآل: - محمد حسن عسكرى كاخط مور خد 20جولا في 1948 و بنام محترمه ممتازشيري-

دوئم:- اگست 1950ء کے ''ادب لطیف'' لا ہور میں ابوالفصل صدیقی کا مضمون بعنوانا ہٰۃ أس كاديباجه\_

سوئم: ۔ " ' ' نوائے وقت '' کے ایک نوجوان صحافی اظہر سہیل کے تاثرات جو لا ہور 'راولپنڈی' ملالاً کے میگزین سیشن 29مارچ تک تا 14 اپریل 1985ء میں شائع ہوئے۔

### کچھ"یا خُدا"کے بارے میں

#### محمد حسن عسكرى كاخط

متازشریں کے نام معرفت مکتبہ کجدید 'انارکلی لا ہور 20جمدلا ئی48ء

or graft of the second

محرمه أداب!

ال وقت دات کا ڈیڑھ بجا ہے۔ یس نے ای وقت قدرت اللہ شہاب کی کتاب "یافدا" پڑھ کر ختم کی ہے۔

ہم بہت پہلے تو یس آپ کو الیا "دیاچ " کھنے پر مبارک باد دیتا ہوں۔ آپ نے بڑے ب لاگ طریقے ہے اور

ہالگا بہ ججگ حقیقت کا ظہار کیا ہے۔ آپ نے جس طرح فعادات کے متعلق افسانوں کا تجزیہ کیا ہے 'وہ جھے بہت

ہند آیا خصوصاً کر آن چندر کے متعلق تو آپ نے بڑی صاف کوئی سے کام لیا ہے۔ آپ نے قطعی طور پر جابت کر دیا

ہے کہ آپ کا ذہان پر قسم کے تعقبات سے پاک ہواور آپ کی کی رورعایت نہیں کرتیں۔ ہمارے ادیب اس خوف

ہا بی ازبان بندر کھتے ہیں کہ ہماراکوئی ہندو دوست برائہ مان جائے 'یا ہمیں رجعت پیند نہ سمجھ لیا جائے۔ اس قشم کا

ہونی انظم نظر سے جو کھے بھی ہو 'عالص ادبی نقط نظر سے بھی بڑی پست چزہے۔ یہ دیکھ کر جھے انتہائی

ہونی کہ ہمارے تو ی نقط نظر سے جو کھے بھی ہو 'عالص ادبی نقط نظر سے بھی بڑی پست چزہے۔ یہ دیکھ کر جھے انتہائی

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک لکھنے والے نے تو دیانت داری برتی۔ میں تو یہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں واقعی کو گی ایسا مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں واقعی کو گی ایسا کہ نہیں گا کہ جو گھوں کی اس کی ان کی اس منظم تک ہے اوجود اسے سر آخھوں پر بٹھاؤں گا۔ آسے اظہار کی پوری آزادی دوں گا' اور اس کے آئی میات سے ہوتا ہے کہ ہمارے ادیب محض میں ان کہ ان ان ہونا کی ان کہ ان نہا کہ ہمارے ادیب محض میں۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے یادو مروں کے کہنے سے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت یا کم ہے کم بدخلی کی استان حاصل کرنے کے لیے یادو مروں کے کہنے سے پاکستان وار مسلمانوں کے خلاف نفرت یا کم ہے کم بدخلی کیاتے ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے تو عوام کے دو ٹوں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد کام نام نمانوں کے خلاف کو کہائے ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے تو عوام کے دو ٹوں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد خلاف کو کھوں کے لیے تو عوام کے دو ٹوں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد کام کی اس کام کھوں کو کھوں کی خوروں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد کو کھوں کے کھوں کے لیے تو عوام کے دو ٹوں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد کیا کہ کے کہ کیا کے تو اور کھوں کی ضرورت تھی 'ان پر نام نہاد کر انجا کیا کے کہ کھوں کے کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کیا کہ کو کھوں کی خوروں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

کاکوئی اثر نہیں تھا۔عوام نے پاکستان حاصل کر لیا کیکن پاکستان کا اسٹحکام محض وو ٹوں ہے تو نہیں ہور لیے تو پوری قوم کی ذہنی اور اخلاقی کاوش کی ضرورت ہے اور زندگی کی جپھوٹی ہے چپوٹی باتوں ہے لے بڑی با توں تک میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوری جدو جہد کے بغیر ہمیں استحکام کیسے حاصل ہو سکتاہے؟ ا ادیب ہیں کہ وہ پاکستان ہی کو ختم کرنے کے در بے ہیں اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے نہر جانبداری از دخیالی اور ترقی پیندی کاتمغه حاصل کرنے کے لیے ....ان حالات میں توبہ بری مبارک آپ مسلمانوں کی طرف سے بولیں اور آپ نے اس سازش کا پر دہ فاش کیا جو ادب کے پر دے میں م خلاف ہورہی ہے۔اس پر آپ کو جتنی بھی مبارک دی جائے کم ہے کیونکہ یہ بات توذرامشکل ہی ہے ؟ ا ہے کہ کوئی ادیب اس حد تک مسلمانوں کا حامی ہو 'پھر آپ نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کہی 'سیدھی ہوا چاروالی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کو پاکستان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھوں گا کہ پاکستان اور میں قوم یا حکومت کی حمایت کرنے لگیں 'یا ہر بات کو صرف قومی مفاد کے نقط انظرے دیکھیں۔ میں قوم معروضیت اور سچی غیر جانب داری چاہتا ہوں اور قوم کی سچی تغمیر کاراز اسی میں سمجھتا ہوں۔ آپ کومط آج کل فرانس میں ''ذہبے دارادب ''کا براچر جا ہے۔اس کے متعلق Andre Gide نے کہا تھا الماما on the deserter میں تواس مقولے کا بُری طرح قائل ہوں۔اگر میں اپنے لیے کمی شاندار منظ دیکھنا ہوں تو''وفادار'' کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھگوڑے کی حیثیت سے 'مگراس کے ساتھ ساتھ مجھے ہے ا کہ Gide افریقہ میں Writers' Resistance Committee کا سیکرٹری بھی تھا(مالاؤ آراگون صاحب نے بھی سے مطالبہ کیا کہ ژبیر پر مقدمہ چلایا جائے 'کیونکہ وہ جرمن سیاہیوں کے روپے کافر ہے) توایسے نازک وقت میں تو ترید تک قومی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا کیو نکہ اُس وقت ذہنی ایماندارالا تھا، مگر ہمارے بیہاں ایمانداری صرف اس میں سمجھ جاتی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی جائے یاجوادبها جنہوں نے قہر در ویش بجانِ در ویش پاکستان کے وجود کو تسلیم کر ہی لیاہے 'وہ بے تعلق رہنا چاہے ہیں' کا کی عملی حمایت کا مطلب جاہ پرستی سیجھتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان ایسے ادیبوں کی ایک نئی انجمن بنانا ہائے غیز کے وفادار ہوں۔ مجھے اس بات سے بوی خوشی ہوئی میں نے تا تیر صاحب کو بھی شرکت کے لیے رامی اللہ جب بد نوجوان قیوم نظر صاحب وغیرہ کے پاس کئے توانہیں بد جواب ملاکہ تا تیر اور عسکرتی کو کی ملان ا ہے۔ادیوں کی انجمن بنا کے اپناپر و پیگنڈ اکر ناچاہتے ہیں تاکہ لمبا ہاتھ مار سکیں۔اب ہتائے کہ ایے مالم لما كرے كيانه كرے۔ ترقی پيندول نے ميرے بارے ميں بداڑا ركھا ہے كہ اسے حكومت ہے بيے لتے إلى ا بولیں تو یہ سب سنیں اور چپ کیسے رہیں' قوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے تو آپ کی یہ رہا بڑا تعجب ہوا۔ خدا کرے کہ آپ زیادہ لکھا کریں۔ ہماری ضرورت تو قوم کواس وقت ہے۔ کہیں زبان اہلا نەپېچە قدرت الله شہاب کا افسانہ بھی بھے بہت پند آیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہر پاکتانی کے گھر میں ہونی چاہے۔ اگر شہاب صاحب پند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اخبار "امروز" میں تھرہ کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اس پر تنجرہ ہو جائے۔ خیر 'یہ کو کا لافانی افسانہ تو نہیں ہے ، گراپ مقصد کے بیش نظر بڑا کا میاب ہے۔ آخر Vercors کی Silence of کو کا الله Sea ہی کون کی لافانی ہے؟ یا اس قتم کی دوسری کتابیں؟ گر پھر بھی ان کتابوں کا ایک مقام ہے 'اور ان معنوں کی قومیں بجاطور پر ان کی شکر گزار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکر یے کے مستحق ہیں۔ زیادہ الم دکھانے پر اتناوقت صرف نہیں کیا 'جتنا اپنوں کے مظالم رہی ہی تا ہوں کا تیرادھ میں دی جا دار میں دی جا کا میں دور خیر وں کے مظالم کی انہوں نے غیر وں کے مظالم کی انہوں نے خیر وں کے مظالم کی انہوں نے میں کیا تیرادھ میں کی تو واد نہیں دی جا گئی۔ پر مفعل تھرہ کر رہا ہوں۔

، خیرفُداکا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پہندی کی دُھند تو چھننے گئی۔ شہاب صاحب کو میری مبارکباد پیغاد ہے۔

۷۶٬۰۰۰ زرایہ توبتائے کہ کراچی کااد بی ماحول کیسا ہے۔ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پیند؟ ذراجلدی سے جواب دیں آوچھاہے۔صد شاہین صاحب کو آ داب۔

> نیاز مند محمد حسن عسکری

> > بشکریه"نیادور"کراچی شاره80-79

#### کچھ"یاخدا"کے بارے میں

### "یاخدا" اوراس کا دیباچه

ابوالفضل صديقي

ادلی تخلیقات کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے'اتن ہی ان فنکاروں کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے جن کے یہاں الرادي بونام-اس دلچپ حقيقت كو جم فرار دوادب ميس بهي ديك ليام-بيدى كرش چندر عصمت اور دو ا کی نام ای فہرست میں اضافہ کر لیجئے جنہوں نے ار دوافسانہ نگاری میں انفرادیت کی پچھے الیمی ممہر لگائی اور اپٹی بے پناہ الرواستعدادے بیچے آنے والے ادبوں کواس طرح متاثر کیا کہ 43ء کے بعد ہر نیا ادبب انہی انسانہ نگاروں کی دنیا یں کو کررہ گیا ..... کرٹن چندر "ان داتا" کے بعد آہت آہت انحطاط کی جانب مائل ہونے گئے۔ بید کی نے ادب کو مجی کھار کامشغلہ بنالیااور عصمت جنس سے نکل کر جنب مز دوروں اور کسانوں کی دنیا میں آئیں تواہیے بیچھے چلنے دالوں ہے می پیچے رہ گئیں۔جب ہمارے ادب کا بہ حال ہو توالی صورت میں جب کوئی بُت شکن اُٹھ کھڑا ہوتا ہے لاے دیکھ کرخواہ بڑے پجاری اور پرانے بت کتنے ہی خفااور جزبز کیوں نہ ہوں 'لیکن ایک سچا نقاد داد دیتے بغیر نہیں رامکا۔ قدرت الله شماب 43ء کے بعد کا ایک بہت بڑا ہت شمکن ہے ،جس نے اپنے افسانوں سے صرف چو نکایا ہی للن بكد بتول اور بجاریوں كى صفول ميں ايك عجيب انتشار سا بھى پيدا كر دياہے۔اس كا آخرى افسانه "يا خُدا" تواس مزل کارنگ میل ہے جہال پہنچ کر ہمیں نہ معلوم کتنے لات و منات اور فنی پجاریوں کو تلملاہث محسوس ہوتی ہے۔ اں انسانہ پر جب لوگوں کی برہمی کا اظہار دیکھا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں غلط طور پر ال سے ماٹر ہوگیا ہوں اور تقاضائے بشریت کے تحت جذبات کی رویس بہہ گیا ہوں اور افسانہ کے موضوع کی عمین قم کارتین میں مم ہو کراہے اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک اور فسادات پر کھے ہوئے افسانوں میں بحرین خیال کرنے لگا ہوں 'لیکن آج پھرا کیک بار بڑے تخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف میرا پہلا خیال سیح فی فاہکہ دوبارہ مخصوص نظرہے پڑھنے کے بعد میری رائے رائخ تر ہوگئی اور نہ صرف رائے رائخ تر ہوگئی بلکہ مجھے اں میں چھ خوبیاں ایسی نظر آئیں جن پر پہلے مطالعہ میں نگاہ نہ نیٹنی تھی اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی برہمی

کے پردے میں پھواورہے جس کی تشریح کی جھے ضرورت نہیں ہے۔ آخریہ "یا خدا" پر ہمی کول اجم اور احمد علی "انگارے" میں پر انی اقدار پر چوٹ کرتے ہیں 'جب کرش چندر بڑے ہوں کنڈے و موال الحاج پھوڑ تاہے 'جب عصمت کی اف کا موٹا پر دہ چاک کرتی ہے اور متنواد بی بھٹی کے ہوں کنڈے و موال الحاج انہیں بڑا فنکار مان لیتے ہیں حالا نکہ انہی افسانوں پر ایک خاص سکول کے افراد تلملاا شھے ہیں 'کین جب شہاب غریب' مڑے گلے سان کے رہتے ناسوروں اور مبروص سیاست کے گینگرینوں (genes) شہاب غریب' مڑے گلے سان کے وہ مقاب قتم کے لوگ بھی گر جاتے ہیں جن کا دوئ کی ہوئ ہے گہاں ہٹاکر نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ عقاب قتم کے لوگ بھی گر جاتے ہیں جن کا دوئل ہولائی اپر لائے مقت ہے جس آگروہ ایک فنکار چند بند سے کئے ریاضیاتی فارمولوں کا پائر لائا مواج کی نظار ہے اور سیاف فنکار ہے تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی بہنا نیوں میں داخل ہوا پڑے کا موف اخبار کے اعداد و شار سامنے رکھ کراپنے فار مولوں کی مدوسے" تقیم"اور تی پیندادیب تو بالک ہی ٹیل کا عمل کرے گاتو چاہیں اسے پھھ اور کہ لیس لیکن وہ "فیکار" نہیں ہے اور ترقی پیندادیب تو بالک ہی ٹیل ترقی پیندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا' یہاں پھوڑوں کو وہایا نہیں ہا ترقی پیندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا' یہاں پھوڑوں کو وہایا نہیں ہا کریں کر تاہے 'خواہ سیاست اور مصلحت اندیثی چیخی اور کرا ہی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیق متی ہیں ترقا ہا مہا سرجن کی طرح "جی "سے نشر کا دیتا ہے۔

قدرت الله شہاب پر چونکہ کتہ چینی کی جاتی ہے اُسے میں وہ تقید سمجھتا ہوں جے اوب کی توہائی،
گی البتہ اس میں نہایت گہری قتم کی سیاسی دوراندیش کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں، گر جب بہ اوالے اپنی ان تقیدوں کے ادبی اصولوں پر جنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر داستان گوئی کے عور نکل کر تقید کے میدان میں آنے کو جی چا ہتا ہے۔ ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار ہے بھی نہایا،
اس غلظ تقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نویس ہوں۔ شخلی ادب کی میرے زربکہ زیادہ ہے اس خلظ تقید کا خاتمہ کر دے۔ میں اینا ادبی مشغلہ بناسکتا ہوں اور نہ ہر نے اور پر انے اویب وشاع کی نم کرنے کی اجارہ داری کا بوجھ میرے نحیف شانے سنجال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور کی اس لیے کہ میری اور نی ایم قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور کی اس لیے کہ میری اور نی ایما نداری اور فی خلوص بار بار مجھے اکسار ہاہے کہ اس ہنگامہ میں جب کہ ساود نبر شرے کے کسی شعبہ میں باتی نہیں رہ گی تو کم سے کم ادب کے چشمہ کی صاف پھواروں کو ہر فتم کی آمیزش کی صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔

قدرت الله شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کرممکن ہے کہ لوگ پہلی نظر میں یہ خیال کرباکہ اا کے ترکش سے کوئی نیا تیر مجھوٹے گا، لیکن جب وہ یہ مضمون پڑھیں کے توانہیں بڑی مایوی ہوگی کہ انی ایک خادم ادب جس کا ترتی پیندی پر پور اایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بناپر ایک تجی بات کے ٹمالا ہدا نیں کردہاہ کہ خوداس کے اپنے حلقہ سے کتنی آوازیں اس کے برتکس اٹھ چکی ہیں۔

ان نگامہ نے جھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام بچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں بچھلے دو بین مال سے ہرنے اور پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذراغور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جھے اچھی طرح دے کہ کتے افسانے الیے ہیں جو ادبی اور افسانوی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں با تعداد ہرت کہ کتے افسانوں میں سے چند افسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت وقدرت فکر کا تجہ ہیں۔

مب یکی چرجوشہاب کے بہال ہمیں متاثر کرتی ہے وہ بیہ کہ ہرافسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے لل طور را الجركر آجاتی ہے اور افسانہ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ تھرتی چلی جاتی ہے اور یہی ایک چیز ہے جس نے ا ما کوند مرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنادیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک نفردانٹاہرداز بھی بنادیااور ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا ایک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیریٹی کے خوشگوار اون ہں جس کی استیوں میں طنرو تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پریان ہیں ،جس کی دستار پر با تکین اور مسیمے بن کے میں اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیتر کرتی ہیں جو سیاف اور بے جان لرقدے ایک" اچھی بات "کو پیش کردینا ہی سب سے بری نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں۔" اچھی بات "کا تو میس بھی اللهول لين" اچھى بات" اچھ طريقے سے پيش نہ كرنا بھى" برى بات" سے كم نہيں۔ اوب ميں موضوعات من اور محاف نیں ہوتے۔ایک دور کے اکثر ادیوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک ہی ساہوتا ہے کین اُن کی تخلیقات لی جو پڑا تیازی شان پیدا کرتی ہے 'وہُان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ادب میں ''ابلاغ''کو بہت اہمیت ہے۔ اب کے پائ خواہ کتابی عمرہ موضوع ہو الکین اگر طرز ادا بھونڈاہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار . الکی ہا مکا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم روح والا رشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ ۔ موضوع اور ل کوجن ادباء نے صحیح طور پر جانا ہے اُن میں بید نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہلے پہل ادبی و نیامیں میں نے شہاب کے افیانے دیکھے توباوجود نام کے نئے بن کے مجھے اُن کی انفرادیت نے متاثر کیا اور سب سے شروع کی ہی چند ہراں می مجھے شہاب کے اندرمستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود ثنیان الاقات کے بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہوں'افسانوں میں ہم سے اس طرح ماتا ہے کہ ایک حد تک اشتیات لاقات کی فظمی تسکین بھی یا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب ہے لوں گا توجمے مایوی ہوگی یا مسرت! مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جوایئے افسانوں میں ہمیں چاتا ار البذيانظر آياہے جوايي کمابوں ميں ع

"كي چن كل أيك نيستال ناله ايك مخانه "

مجماز ہرخد بنی ہنتا اور گاہے موسم بہار کے غنچوں والی لطیف مسکر اہث مسکراتا بمجمی آگ برسلاتا اور مجمی گل

فٹانیال کر تا نظر آتا ہے۔ قدر تاللہ شہاب تو ضروراس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔
"محبت" کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعال کیا ہے 'اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب المالا کر داروں سے زیادہ اس کا طرادالا اللہ کر داروں سے زیادہ اس کا طرادالا اللہ نگار کی شخصیت کو ہم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کر تابلہ افسانوں کے کر داروں سے زیادہ اس کا طرادال محل فار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ بیر ہے بچھ عجیب سا پہلو'شہاب کی بے پناہ فذکاری کا ادراس محل میں ہمیں دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہائی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ اللہ ایک بزرگ ورہنما پیغیمر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دکھ کر سوائے زانو کے ادب یہ کرنیا المالہ فرض ہی نہ ہو اور نہ ایسا با نکا سیابی جو اتنا طرار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نہ اس کی تکوار ہمیں زخمی کر دے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکم دیا ہوا اس کی تکوار ہمیں زخمی کر دے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکم دیا ہوا ہوتا ہے ان افسانوں کا شہاب توالیک "یاد"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک ہوتا ہے ان افسانوں کا شہاب توالیک "یاد"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک بی ہم آ ہنگی 'ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جا تا ہے۔

قدرت الله شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اُس کے بیان کام سحر طاری کر دیتاہے کہ ہم کوذہنی طور پر ہی نہیں صریحاً مادی طور پر ایسامحسوس ہوتاہے کہ شہابہا ہا نہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیا میں لیے پھر رہاہے وہی دنیا جہاں" حلاش"ہے۔ جہاں بے بس و مجبور روہ ا كهدراى ب كيا مجھ سچى محبت مجھى ند مل سكے گى؟ جہاں سب كا مالك بنگال كى مختلاتى موئى واديون کھیتیاں اگا تاہے اور جہاں رینابوس مالک کے سامنے بل کھا کھا کرنا چتی اور اہل ہو س کی ہوس مرف ار ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے کچنگل سے ہوس کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جاتر گ غریب خانہ 'ایک رات کی بات 'مامااور دور نگا کے محوروں پر گھوتی سینما کے سکرین کی طرح ہمارے ہا ان انسانوں میں ہمیں ایک زبر دست طنز ملتاہے جس کے تیکھے بن کی نشریت 'نه صرف شہاب کوروانہ ہی سے نکال لاتی ہے بلکہ یاسیت کے گھروندوں کو بھی پاش یاش کر دیتی ہے۔ شہاب کے یہاں نمایا<sup>ن خ</sup> ہے 'کیکن وہ انفرادیت نہیں جو عام انفرادیت پینداد باء کے یہاں پائی جاتی ہے۔وہ تھٹن اور تلخی 'اوراہا' نگاروں کاطر ہ امتیاز ہے شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے اور ساجی احساس سے مٹ کر چلنے کی روش کا کی ہے۔شہاب کے افسانے ساج کے لوگوں کے ساتھ رہ کراوراینے مسائل کو اُن کے مسائل کے باز کھے گئے ہیں۔اُن میں چانا پھر تااصلی انسان ہی ملتاہے۔اُن کے کر دار خوابوں کی مخلوق نہیں' ملکہ وہا نمائندگی کرتے ہیں۔وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے ،جس کے سفید لباس کے نیچے بھی زخول۔ ڈھکا ہوا ہے 'جہال کوڑھ کے بڑے گھناؤنے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں'جہاں کو مجو کے پیٹ بناہ لیے ہوئے ہیں جہال دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برص کے دھے وافلی اور فار ج شامہ دباصرہ پر ضرب کاری کرتے ہیں 'جہال اپنی محبوباؤں کے جسم دوسروں کے بستروں کی زین بخ

المانے کے ہیرواپی راتیں دفتر کے کلر کوں اور چیڑ اسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔عورت! ردلال کا مجری قبلی چھوکری کا بھرا ہوا جسم۔ بیہ ہے وہ دنیا جہاں قدرت اللہ شہاب ہمیں لے جاتا ہے' جہاں پہنچ کر م فامائ فطرى كے تحت آئكسيں بند كر لينے پر مجبور ہوتے ہيں تو تبھى بے ساختہ نتھنوں ميں انگلياں ٹھونس ليتے ال الا کہیں ہارے باصرہ کو خیرہ کر تااور کہیں ہمارے شامہ کو زیر وزیر کر تا ہمیں لیے چلا جاتا ہے اور ہم بیزاری اور انٹان کی مالت میں اُس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیاہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کر اہت ' نفرت اد ہزاد کا شدید احماس ابھر تاہے۔ یہ وہ دنیاہے جہاں کی شرع میں سور کے گوشت سے لے کر چیل سے اعذے مک ہر چیز طال ہے۔ قدرت اللہ شہاب ہمیں رنگ محل در رنگ محل مشیش محل در شیش محل لیے لیے نہیں پھر تا اس لدنامی فریب فانه بھی ہے جہاں تھالیوں میں لوگ توں کی طرح سپر سپر کھاتے ہیں اور "غریب خانه" میں ہمیں بلال كا طرح ريكتي موكى بورهي عورتين عشه براندام بورهے ، مجمولے موسے بيد ، كر كراتے موسے بيح ، مکمیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے اور وہ نوخیز لڑ کیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پر تی لااد جب البردوثيز واپنی دنياسے بھاگ کر شہاب کی دنياوالے غريب خانه ميں پناہ لينا جا ہتی ہے تو سہارے کی ہر الالك دومر برس مرب إلك شكاساوحشى محيوان كفر ابوتاب-اس دنياكى كامنى كوشل جب اين تفاكر كرينج ع كل كراما كتاب اوريهال آكريناه ليناج التي ب توبقول شهاب وه كسى چيز سے كلا إتى ب اور منه كے بل كريونى اد الراب نہایت خلوص کے ساتھ 'شروع سے آخر تک' ملے میں باز وحمائل کیے کہیں انگل کے اور کہیں ابر وہی کے اٹارے سے اور کہیں کہیں نہایت آہتد سے کانا ٹھوی کر کے ہر چیز دکھا تا جا تاہے اور نہایت سلامت روی کی ال مب کچ متاتا چلاجاتا ہے۔ آؤید دیکھویہ میری دنیا۔ کوڑھوں کے انبار والی دنیا ساجی بھوکوں سیاس بھوکوں ' نْدادل بوکوں دالی دنیا<sup>، جنس</sup>ی بھو کوں اور چنگمی مجبو کوں والی دنیا<sup>،</sup> نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرائے المب لا منالی سے 'بغیر پیشانی پر ایک ادنیٰ می مجسی چیس لائے ہوئے 'بلاک ستم ظریفی کے ساتھ ناظر کے حلق پر فن كا قديرة يره المرك الدازيس چلاجا تاب\_

فی نے جب شہاب کے بیا افسانے پڑھے تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ بیا افسانہ نگارز بردست لاشعوری جرات مطادہ باکی کا حال ہے اور اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے کر آیا ہے جو لوہ کو موم کی طرح کو ندر کر اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے بیا جو موضوع انتخاب کیا ہے' اُس میں حسن و اُل کے مطابق ذخیر تشکیل کر دیتا ہے' اُس لیے کہ اُس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے' اُس میں حسن و اللّٰ کے بحائے کوڑھ کے بدنماداغ ہیں۔ روحانی جذام اور جسمانی جذام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر مکھیوں کے چھتے ہوئے ہیں۔ یہ اور جسمانی جندہ مون کی تاریکیوں کی اندھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھائے ہیں۔ اور جب ایک افسانہ نگاران چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے' اُسے بہت چاق و چو بند ہو کر داروں ایک مقامے اور جب ایک افسانہ لکھتا پڑتا ہے کیونکہ موضوع کی غیر شعریت اور بے رنگی جو کر داروں ایک مقام جو کر داروں

اور ماحول کی کراہتوں کی صورت قاری کے سامنے آگر سرے سے انہیں پڑھنے سے ہی رو تی ہے چہ مالگ کے ساتھ مطالعہ کرے اور میں بھی شہاب کے افسانے ہرگزنہ پڑھتا۔ اگر ان میں بے پناہ خلوص اور املاً لا غضب کی جان نہ ہوتی۔اس تاریک و نیا کوشہاب کے جاندار اسٹائل نے اور اس ٹیر خلوص زور بیان نے اللہ اور گوارا بنادیاہے کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چا ہتاہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور بنابہ ا میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں اور جنسی جذبات کو ابھار کراین کہانیوں میں لذت پیدا کر لیا لاا کی اور سہل نسخہ ہے 'کیکن الیم کریہہ و نیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اینے ساتھ الیے ہا! ووڈ اور جمبئ کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں یا سوئٹرر لینڈ اور تشمیر کی دادیوں کا چکر نگارہے ہیں۔ آبلال نگاروں میں صرف قدرت الله شہاب کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ میں کسی قتم کے تعصب کی بنار نہیں کرہا آب ہی بنائے کہ کرش چندر سے تشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائیں اور ندیم سے پنجاب کے کنگائے اللہ لے لیے جائیں ،شفیق الرحمٰن ہے دیرہ دون اور شملہ کے ہرے مجرے نشیب و فراز نکال لیے جائیں معمن ا مفتی کے یہاں اعصابی تشنج نہ ہو توکیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جہا پوچھنا میری جرائت رندانہ ہے اور جس کا جواب بھی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ فراہوں جذباتی موضوعات پر افساند لکھ کر مقبول ہونا تو بہت آسان ہے الیکن گھناؤنے موضوعات کو کرد کرا ہر دلعزیز بناناصرف شہاب ہی کے زور قلم کا حصہ ہے اور سے قلم اُس وقت تک نصیب نہیں ہوسکا 'جب کما افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی ہا تکین اور ویسے ہی ہمدر دی اور خلوص نہ ہو 'جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کھ "یاخدا" کے متعلق! شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اُس کے پچھلے تمام افسانوں میں برہ ہا بلکہ اس کا شار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح قحط بنگال کے افسانوں میں کڑ

بلکہ اس کا شار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جاساتا ہے۔ بس طرح قط برگال کے افسانوں میں اللہ اس کا شارہ ہاب کا"یافدا" فیادات ہا گا۔
"ان داتا"سب سے زیادہ مجر پور اور موثر افسانہ ہے۔ اس طرح قدرت اللہ شہاب کا"یافدا" فیادات ہا گا۔
افسانوں میں ہے۔ "یافدا" فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندروہ بے پناہ هیں اللہ السی شدیدروح ملتی ہے کہ بعض مصلحت اندیش کھنے والے اس پر ارتداد و کفر کا فتوی صادر کر بیٹے۔ اپارا اللہ معدودے چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کر تاہے 'ان میں ایک" یافدا" بھی ہے 'لین جب ظہرا اللہ صدودے چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جاپڑا ہوں۔ جذبات کا دہا کہ حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جاپڑا ہوں۔ جذبات کا دہا کہ رحمت پہندی کا تو شکار نہیں ہو گیا ہوں' کین جب میں نے "یافدا" کا دیاچہ اور بہ مضامین پڑھے تو پر محمل کی تا ہوں ہو گیا ہوں کا علاقہ نہیں ہے کیونکہ دیاچہ میں "یافدا" کے متعلق کہنے کا بالہ اور کہا گیا ہے اور مضامین میں "یافدا" سے نویادہ دیاچہ پر بحث کی گئی ہے اور اصل مصنف سے زیادہ دیاچہ پر بحث کی گئی ہے اور اصل مصنف سے زیادہ دیاچہ جین کی گئی ہے اور اصل مصنف سے زیادہ دیاچہ چین کی گئی ہے اور اصل مصنف سے زیادہ دیاچہ جین کی گئی ہے اور اصل مصنف سے زیادہ دیاچہ جین کی گئی ہے اور کھا ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بے چارے ایک جانب سے آلہ کار ٹیا السا جانب سے آلہ کار ٹیا السا جانب سے گئی کے دویا ٹوں میں گیہوں کے ساتھ گئی بن کر پسے گئے ہیں اور ان پر کسی اور جذبے کی نوا

ہائے گئے ہی ادرای بے مثال افسانہ میں فرقہ برتی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ افیاند کافریم دیکھ کر پہلی نظر میں ضرور میداند ازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں جالاک سیاست دان کی طرح ایک ہی رخ فی کا گیاہے۔ اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ فنکار کے قلم نے صرف الناصلات كاعكاى كى بجوايك مخصوص ماحول مين 'ايك خاص طبقه كى نما ئندگى كرنے والے كر دار سے وابسة ا بند المدر متان ادر پاکستان میں جو فرقد وارانہ فساد ات ہو ہے اُن میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ ظالم إد هر بھی فغاد ظالم أدهر بھی اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہوسکتی کہ پہلے اقدام کی کا جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعر و کئیسر کے نعروں اور ہے کاروں میں مرنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگالگ نہیں کیا جاسکا۔اگرایک ماحول کا مصنف صرف آپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاس صحت زیت کے ساتھ ارہاہ تواں کے یہ معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کے حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں۔ ترقی پیند نقط منظر فر کتام کہ ہم اس کی تخلیق کواس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہاہے یا اینے اول کا عکای کرتے ہوئے کمی کچی بات سے چٹم پوشی تو نہیں کر رہاہے اور اس تصویر کے پیش کرنے میں الماافراط و تفریطے توکام نہیں لے رہاہے۔ شہاب کے اس افسانہ کو پڑھ کر جولوگ اس میں فرقہ واریت کے بڑے دیکھتے ہیں 'وہ دراصل حقیقت ہے آئکھیں چراتے ہیں۔حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رو نکٹے زے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں 'لیکن حقیقت تو حقیقت ہے اور اس کی تلخی یاتر شی مسلم۔اسے شیریں بنانا لا كى بى كى بات نہيں۔" يافدا" ميں صرف ان او كو ال كو فرقد برستى كے كيڑے ملتے بيں جو يا تو مصلحت انديش ماالچرجوان فسادات میں آگ اور خون کی دنیا ہے بہت دور بیٹھے صرف پر لیس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافیہ قدم ادرائیں قائم کرتے رہے اور اخباری دور بیوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھے رہے اور نہایت مستی م کی موٹی مصلحت اندلیثی کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے' دونوں قوموں میں گرانے کا فورتھ کلاس فتم کا پر و پیگنڈا کرتے رہے۔ خیر ان افسانہ نگاروں کے جذبہ کو مطعون نہیں کیا جاسکتا۔ کم کماں کے اندر سطی معصومیت ضرور ملتی ہے اور اگر اس سے قوم کی حالت سد هر سکتی ہے اور نفرت کی آگ الما او على ب تواليا ضرور كرنا چاہيے 'كيكن ہر فنكار سے بير اميد كرنا كد وہ اپنے مزاج كو بدل كر اور اپنے اوپر الملود وان كافول چرهاكراس نيك كام ميس أن كام ته بنائ تويه چيز بهت به معنى بـ بيرايك شندى طبيعت كا ب توكرسكائ الكن شهاب جبيها شعله مزاج اور تند طبيعت نوجوان فنكار اس پر كيسے قادر موسكتا ہے جسے اپنا م ال قدر عزیز ہے کہ خود اپن تلاشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی ں الم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈیو کر لکھے 'فضول ہے 'کیونکہ اس کے بچھلے افسانے بہی ہر کرتے بیں کہ اس کے اندر مصلحت (Compromise) کے عناصر پیداہی نہیں ہو سکتے۔ دہاں مقلن آگ کے دہانے سے مجبور ہے جو انسانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر

بھک سے بھڑک اُٹھتی ہے اور اس شعلہ فشانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔"یاخدا" میں اُس کے اد یہ آگ اپنی انتہا کو بینج گئی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اُس کی وسیع انسانی ہمدر دی کے جذبہ کو نلا مجرا میں أے فرقد پرست كهد دیا اليكن ميں پھر سوچتا ہوں اور بار بار ميرے ذہن ميں ايك بات كھكتى بار أ شہاب پر سے تمام عماب اس لیے نازل ہواہے کہ محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں نے اس کو سرلاً ارز" نوعیت وہی تھی جو خواجہ احمد عباس کے "سردارجی" کی تھی بلکہ میں یہ کہوں گاکہ "سردارجی" میں لااکم احساس باتی رہ جاتا ہے۔اس میں کوئی مجر پور کر دار ملتاہے اور نہ ایسی فضا ،جس کے مطابق ہم ماحول کا تجریا کہ چيز پر مطمئن موسكيں جو فنكار كہنا جا ہتا ہے۔"مردار جى" كا آخرى حصد توا تناغير فطرى اور بے جان ہے كا مصلحت اندیثی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت نیس نصے طریقے سے کھل جاتا ہے اور انساندا کہ با بن كرآب اپنانداق اڑانے لگتا ہے۔اس افسانہ كى ابتداميں سكھوں سے جو نفرت كا جذبہ الجرتا بالا کے خاتمہ پر زائل نہیں ہو تا کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمز ورہے اور بتچوں کے بہلانے کا مجمن مجھناما ہمانالا شہاب کے افسانہ کو غور سے پڑھنے کے بعدیہ پتا چاتا ہے کہ اس میں ایک زندہ سال ہے اور اس کی نظائر شروع سے آخرتک نہایت کیسانیت ملتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا تجزیہ جس کی روشی میں نہ صرف آب اُل صحیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھناؤنے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے اور اس نفرت کو ابجار الله بی مصنف کاسب سے برامقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاداس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ للم ہے"اگراپے احول کو بدلناہے توسب سے پہلے اس ڈھانچہ سے نفرت کرو۔" قدرت الله شہاب جب ال جذبہ ابھار تاہے تو کیااس کا یہ فعل عین ترقی پند نہیں ہے۔ فرقہ پرسی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لَام کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹے کر صلح کی بات چیت کرناہی کافی نہیں ہے کیونکہ فسادات کی بنیاد مرف اب نہیں ہے۔اس کی متہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔عناصر دونوں جگہوں پریکساں ہیں اور انہی ہے ل بنام اس کیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت پیدانہ کی جائے اُس وقت تک اس اول کا پردہا ہوسکتااوراصل جراشیم نہیں مث سکتے۔" یافدا" کے مصنف کاسب سے برافی کمال بہ ہے کہ اے برد کر ے من حیث القوم نفرت کا احساس بیدار نہیں ہوتا بلکہ خنجر بھو نکنے والے سے زیادہ خنجر بھو نکنے کے مملا وبربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ ولشاد سے ہمیں اس لیے برسی بدر دی نہیں ہوتی کہ وہایک مل تقی اور ' لما علی بخش کی بیثی تھی بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ بڑھے دانا بالكل فراموش كربيٹھے ہیں كہ وہ كون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑ كى د كھائى دیتى ہے 'جے چدر لا نوچتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ طرز بیان کا جادوہم پر ان در ندوں کے اس طاغوتی فعل ہے ایساجذ بہ 'فرن ال مصیبت پراپی مدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمربستہ موجاتے ہیں اور یمالیداللا سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد قاری کے اندررج کررہ جائے اور جب دلشاد کو حمل کے آثار نظر آئے بہا

مالت قالمارہ ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں گر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلہ گو فالون پر فوٹ رہے ہیں بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آتھوں کے سامنے ایک ریکتی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جے "فورت" کہتے ہیں اور پھر عورت بے بس و مجود 'عصمت و عفت کی دیوی' جس کے بطن کا مقدس صندوق فالون طلق نے اپنی تخلیق شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے 'اور ولشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجائزاولاد کی ان شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے ۔ جب انسانیت دیمن بوالہوس انسان نمادرندے کا انسانی ہمینی آتا بلکہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تفکیل ہے۔ جب انسانیت دیمن بوالہوس انسان نمادرندے انسانی ہمین ہیں آتا بلکہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تفکیل ہے۔ جب انسانیت دیمن بوالہوس انسان نمادرندے گاوئون فاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک سکھ اور دربارسکھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تواس عمل میں ماحول کی فاض فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک سکھ اور دربارسکھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تواس عمل میں ماحول کی فاوران کی ناجائزاولاد بھی اس طرح انسانیت کے نام پر طنز وشنیع کا ایک تیر پھینگتی اور پکار پکار کہتی ''او میاں عمری انسان میں مدی کی آئینی اور اخلاقی دنیا کے روش اور سفید صفی پر تمہارے ٹپکا ہے ہوئے ہوئے ایک دھے وور ہے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجودد نیا کی دو عظیم جنگوں کے بھی کہیں اور نہل گئی۔"

الیی تشریعی کرتی تھیں کہ بے چارہ افسانہ نگار ع "مصنف سوچتاہے کس کی یہ تصنیف ہے" کا معداز دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ رہ جاتا تھااور پیراں نمی پر ند مریداں می پرانند کا مضمون تھا کیکن ترتی پند فی الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے "ان داتا" میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے ' حالانکہ اسے ہم' پہلوؤں سے دواس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھیں 'مگراب نہ معلوم ادب میں کایا پلٹ ہو گئی یاوہ خود کایا کلپ ہوگ ترقی پند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے مہمل اور بے جان نظر آنے لگیں اور اس کے اظہار کے لیوا کی تلاش میں اس در جہ سرگرم ہو گئیں کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھیں۔شیری جیبی صاحباً ہے ہمیں امیداس چیز کی تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ وار فع استعداد کے مطابق سنجید گی کے ساتھ "یاخدا"کا جاڑا گیا اینے تبحرعلمی کے شایانِ شان تقید کریں گ۔"شیر شاہ کی بڑی یاسلیم شاہ کی بڑی"کا مقابلہ تو یوں بھی تغبیم ستحن چیز نہیں ہے اور دیباچوں اور تبصر وں کو ادبی پالی بنانا کوئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر ہر مخض کوایا فغل کاا نتتیار ہے۔انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہاپئی سیچیلی چھے سالہ ادبی خد مت کا گلہ گھونٹ کرایم۔المل رامپوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں ممکر قدرت اللہ شہاب کو اس اکھاڑے میں اتار کر بدلالا چندر سے بھر انا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار بہنا کر اور "إلفاا مطلب ''سعدی دیگر است ''قتم کادیباچه لکھ کرشہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نادان دوست والی دشمنی کا ثمن اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو آله کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہویانہ ہو مگر فنکار کامطاب ( جائے گا۔اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جوادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کاجائزہ لیں۔

رقی پند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ "یاخدا" یا "یاخدا" ایسی اور چزوں کو نہراا دیا چوں کے سرٹیفلیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا بیہ شہ پارہ اور ممتازشریں اور انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا کے دیباچہ اور تھرہ کے لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا انہی کا ہم نواہے اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے اور ممتازشیریں اسے انہی سے کر اناچا ہتی ہے اور ان کی تعلی میں تعلی دہی ہیں۔ یہاں پر جھے ان آن پلاا چندر اور بیدی کی قطار سے ایم ۔ اسلم اور قیسی را مچور کی صف میں تھیدٹ رہی ہیں۔ یہاں پر جھے ان آن پلاا سے شکایت ہے کہ انہوں نے "یافدا" پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتازشیریں کا دیباچہ تھا اس کی سب فوہل کے میر دیا اور جذبا تیت اور جٹ دھری میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی واد بی بددیا نتی ہے بلکہ آن پلاا کی سے خت منا فی ہے۔ یہ لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں "یافدا" دیکھ بچے ہوں کے اور ممکن ہے کہ پلا کی ہوں گا دور ممکن ہے کہ پلا کی ہوں گا دور میں ہوئی جب اس می میں ہوئی جب اس میں میں ہوئی جب اس میں میں ہوئی جب اس میں ہوئی جب اس میں میں ہوئی جب اس میں میں ہوئی جب اس میں میا کی مقدمہ شامل ہوا اس کو پر ائی بدشگونی کے پیچھے ناک کا نا کہتم ہیں۔

آخرييں پھر عرض كروں گاكداس ميں شك نہيں كە "ياخدا" كاديباچە ايك قتم كى سازش كاپېلولے ال

گراں کا بناپراصل شدیارہ کی عظمت ہے ممکر ہونااور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دیناخو د الداد بابددیانتی کے ارتکاب ہے کم نہیں جس ہے دیباچہ کی تیار می میں کام لیا گیاہے اور مجھے رجعت پسند دیباچہ نگار کامف میں ان" ترقی پیند" تبھرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔

ارے صاحب ترقی پیندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جاتا اور "یا خدا" کے مصنف کے مقال یہ بتایا جاتا کہ کم از کم "یا خدا" تک تو ہماری انجن کے اصولوں کا سپاتہ جمان ہے۔ بہتر یہ کہ اسے اب ایک فاص مقعد کے لیے اللہ بنا اور تبعرہ نگار اور تبعرہ نگار اور تبعرہ نگار اور تبعرہ نگار اسپنا ہے در یہ پور فنگ سپر نے در پر فور کریں۔ خصوصاً تبعرہ نگار حضرات جو انجن ترقی پیند مصنفین کے افراد ہیں ذرا سوچیں 'سپور فنگ سپر نے کام لیں اور "یا فدا" کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے تبعر وں کو اور ممتاز شیریں اور عمری کے عالم لیں اور "یافدا" کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے تبعر وں کو 'اور ممتاز شیریں اور عمرا کی کے افران اور ایل کرنے کے قصور "یافدا" سے معاف کر کے دوبارہ تبعرہ کھیں 'یوں تو تنقید میرا میدان نہیں ہے اور اس میان شہر نہاں جاتے ہوائی میان اللہ شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثال میران شہران نہوں کو یہ ہوا کہ حق ادانہ ہوا"۔ لیکن آگر شہروں کے شایان شان نہ لکھوں گااور و تبعرہ نگار دور تبعرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو ہیں اسے اپنی سعادت خیال میں کوئی فور کریں گے تو ہیں اسے اپنی سعادت خیال کون گور کریں گے تو ہیں اسے اپنی سعادت خیال کون گور کریں گے تو ہیں اسے اپنی سعادت خیال کون گور کریں گے تو ہیں اسے اپنی سعادت خیال کون گار دار دوادب کے لیے نیک فال۔

الوالفنل صدیقی کابیہ مضمون قدرت اللہ شہاب کی تصنیف "یاخدا" پر پہلا تنقیدی مقالہ نہیں ہے۔ اس عی بہلے بھی اس طویل افسانے پر بہت بچھ کھا جا چکا ہے اور ملک کے کئی ممتاز نقاد اپ تنقیدی اصولوں کی روشی میں اس کا جائزہ لے بچے ہیں مگر ستم ظریفی ہے ہے کہ اب تک جتنی تنقیدی ہماری نظر سے گزری ہیں 'ان میں امنی ہو نقید کرنے کے بجائے ضمی مباحث کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ یہ کہنا پچھ غلط نہیں ہے کہ نقیدی مقالے کے لیے جس غور و فکر اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ابھی تک "یافدا" کے مالا کی نقاد نے بھی نہیں کیا۔۔۔۔ بعض تنقیدیں پڑھ کر تو قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ محرّم نقاد" پر میں "یافدا" کے دبیا ہے اور دبیا چہ نگار کے تنقیدی رجانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کس کہ لیا افراند از کر کے سب پچھ دبیا ہے کہ لیکھ لیا اور بیا چہ نگار کے تنقیدی رجانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کس کہ لیکھ لیا اور بیا چہ نگار کے تنقیدی رجانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کس کہ لیکھ لیا اور ایک دبیا چ پر بحث کرنا کوئی معیوب بات نہیں 'مراصل کتاب کا متن نظر انداز کر کے سب پچھ دیا ہو بیا کہ کوئیا ایک باشعورادیب و نقاد کے شایان شان نہیں ہے کہ کوئیا گیا باشعورادیب و نقاد کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں اور ایک ذمید خور و فکر بی نہ کر سکے۔ کہ دور بیا ہے ساں در جہ متاثر ہو جائے کہ تھنیف پر سنچیدگی کے ساتھ غور و فکر بی نہ کر سکے۔ مور ایس مقالے میں تنقید کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلے جھے میں انہوں نے "یا خدا" کے مصنف قدرت الله شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال کیا ہے۔ دوسراحصہ "یا خدا" کی ہیروئن سے متعلق ہے۔

تیسرے جھے میں انہوں نے کتاب کے دیباہے کا ذکر چھیڑ دیاہے اور نقادوں سے اپیل کی ہے کہ «اُلا کی مدیرہ کے مضمون سے متاثر ہوئے بغیر کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ وہ صبح معنی میں اس کی خوبوں کے اُلا سکیں۔

صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھاوہ صرف یہ تھا کہ "یاخدا" کا جائزہ لیں اور تمام تغیبان کے، اس کتاب کی عظمت واضح کریں مگر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت مُدالا رہ گیاہے 'مگر دوسر ی باتیں پھیلتی چلی مجی جیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں!

مقالہ نگارنے اس بات پر زور دیاہے کہ نقاد اور دوسر بوگ "یا خدا" کے دیباہے کا کوئی اثر آبول نارا کتاب پڑھ کر اُس کی خوبیوں کو سجھنے کی کوشش کریں مگر خود انہوں نے دیباہے اور اس سلسلے میں دوسر کابان ا کئی طویل پیراگر افوں میں پھیلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی دیباہے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں را کھا

ن مویں پر را وال کی چیلادیا ہے۔ معنی ہوناہے وہ مود میں دیا ہے سے ممار ہو کے ہیر ا انہیں اپیل کرنے کی کیاضر ورت تھی۔ایک نقاداس طرح جذبا تیت سے مغلوب نہیں ہو جاتا!

سچی بات یہ ہے کہ ''یاخدا'' پر صحیح تنقید ابھی تک نہیں ہوئی۔ غیر متعلقہ امور اس طرح الجھ الجھ کررہا ہے کہ کتاب کی اصل سپر شان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی!

(ایڈیٹر)

بشكرية "أدب لطيف" لا مور \_ اگست 1950ء

#### ئے ہو"یافدا" کے بارے میں ۔ پچھ"یافدا" کے بارے میں

### نظرے خوش گزرے

یہ بہت پہلے کی بات ہے 'شاید 1959ء کی۔

ت بنی پانچیں جماعت کا طالب علم تھا کہ والد صاحب ایک چھوٹی می کتاب لائے اور میں نے دیکھا کہ اسے پڑھے ٹیا نہوں نے بےاختیار رونا شروع کر دیا۔

ال کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب اُن کی الماری سے اُڑا کی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی کتاب تھی' مُنهُ مُرمین ختم ہوگئی مگراسے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔

جار مال قبل مِیں نے بیہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آگئے۔

ب ایک دم بھیے بیلی جب ہم ہم پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اُس وقت رلاتی ہے جب آپ کاشعور پوری مرابالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کانام "یافدا" تھااور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب؛ جو ایک نام "یافدا" تھااور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب، جو ایک نائد بالیہ ستون رہے 'آجکل متاز مفتی کی میٹ بالد بالے ستون رہے 'آجکل متاز مفتی کی معین میں تھوف کے ایک پورے 'سلسلہ' شہابیہ "کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں استعلی کتابی چرے پر نیم متشرع میں میں میں بالد باری میں میں میں میں بالد میں بید ترم دل' مزید آہتہ کو کاراد می بین مالی بید ترم دل' مزید آہتہ کو ہوئے ہیں۔

آن کل انہیں دکھ کر ان کی ہاتیں من کر 'بے اختیار صاحب کا یہ شعریاد آجا تاہے کہ .....

فروتنی ست دلیلِ رسیدگان کمال که چوں سوار به منزل رسد' پیاده شود

ان ٹی اتی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں' یہ شخص تبھی بہت زبر دست معرکے کا سرکاری افسر بھی رہا اور مردم گفتگو گرم دم جبتو'رزم میں توہم نے دیکھا نہیں مگر بزم میں وہ پاک دل و پاک باز ہی محسوس ہوئے۔ واسادی عمرانپ متعلقین اور وابستگان کو جیران ہی کرتے رہے' تب بھی جب صدرِ پاکستان کے سیکرٹری تھے' تب مجی جب اطلاعات کے سیکرٹری تھے اور تب بھی' جب نوکری چھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے'اور ایک روز پتا چلاکہ خفیہ طور پروہ اسرائیل کا چکر بھی لگا آئے ہیں۔ تب اُن کے ایک مرحوم دوست ابن ِ انشانے جو کالم ککھا اُں کا شعر تھا ہے

> قدرت الله شهاب كى باتين ايسے ميں ميسے خواب كى باتين

ہا تیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کی سی کرتے ہیں 'یفتین نہیں آتا کہ مثنوی کے مصرع جسی دھانہالا میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہے 'ان کی قامت مختصر 'مگر داستان طویل ہے 'اس میں طوفالوں ا مجھی ہے اور جذبوں کی پورش بھی۔

گئے دنوں 'سکے زمانوں ہے ہم نے مبھی کچھ نہیں سیکھا' یہ داستان بھی بلا ہے کوئی اثر مرتب نہ کرے گر لیجئے کہ اس میں کتنی عبرتیں 'کتنی قیامتیں پنہاں ہیں۔ قدرت الله شہاب کی کہانی 'خودا نہی کی زبانی ..... من آنچہ شرط بلاغ است' باتو می گویم

ن الحچه مرط بلال است بانو ی نویم نو خواه از سفنهم پند کیر و خواه ملال

اظهرسبيل

(بشكريه نوائ وقت لامور 'راولپندى كمتان اور كراچى اميكزين سيكثن 29مارچ تا 14 اپريل 1985م)

# أزاد كشمير

ریاست جوں وکشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس کے چار ہزار سال کے قصص و روایات کا پچھ حصہ "ران تال کے قصص و روایات کا پچھ حصہ "ران آگئ" کی کلا کی سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے بیکس تحریکِ آزاد کی جموں و کشمیر کی واستان اگرچہ ظاہر ی طور پر 1925ء سے شروع ہوتی ہے 'گر تا حال او ھوری ہے۔ اس کے باوجود تحریک آزاد می کشمیر کی ساٹھ سالہ دامتان کی لحاظ ہے" رائ ترکئی" کے ہزاروں سالوں پر بھاری ہے۔ جدو جہد آزاد می کی ایک تحریک کے ایک ایک ایک ہو پالیک متنداور مکمل" رائ ترکئی" تصنیف ہو علق ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کاروگ خہیں 'اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک متنداور مکمل "رائ ترکئی "تصنیف ہو علیاں ہی چیش کر سکوں گا۔

#### ☆.....☆

16 ار 1846ء کے روز عہد نامہ امرتسر کے ذریعہ اگریزوں نے ریاست جوں و کشمیر ایک ڈوگرہ مسمی گاب عکھ کے اتھ 75 لاکھ نائک شاہی روپیہ کے عوض فروخت کر دی۔ ریاست کار قبہ 84471 مر لع میل تھا۔ ای زن پر سرز مین رشک فردوس بریں تقریباً 155 روپے فی مر لع میل یا موجودہ زمانے کے ایک پیسہ میں تقریباً مات یا سواسات روپے نزیا کا کہ برائے کہ ایک باست یا سواسات روپے فی مر کا گری اٹھی۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قیمت تقریباً سات یا سواسات روپ فی کم برائی۔

#### ☆.....☆

گلب شکھ کا جائشین رنبیر سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا' البتہ اُس نے اپنے ولی عہد پر تاپ شکھ کی تعلیم و تربیت کے لیے بچھ اتالیق ضرور مقرر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اُن میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت جلد چھٹی ہوگئی۔ پر تاپ شکھ پڑھائی میں بے حد غبی اور کُند ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اُس کے مسلمان استاد نے اُس کو ڈانٹااور کہا'' اب لونڈے محنت سے پڑھا کر'ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔'' بیہ بات مہارا جہ رنبر شکھ تک پنجی' تو وہ بہت بگڑ ااور اُس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔

#### ☆.....☆

مہاراجہ پر تاپ شکھ انتہائی کایاں اور ''دیوانہ بکار خولیش ہوشیار'' قتم کا انسان تھا۔ اسے افیون کھانے کی کت تمی'جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار آلود غنودگی کی کیفیت میں مبتلار ہتا تھا۔ اس صورت حال کو ڈھال بنا کر وہ اپنی ذات پرایک مصنوعی مخبوط الحواسی ' بے بناوٹی اور کسی قدر احتقانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا 'گہانا کاری کے پیچھے وہ انتہائی چالاک' ہوشیار اور دور رس سجھ بوجھے کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقان استوار رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویش کا ڈھونگ رچا کر وہ ان کے خلاف ظلم واستبدارک، قوانین کو مضبوط سے مضبوط ترکر تاربتا تھا اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرہ خاند انوں کو ریاست میں سیاہ منہا بنانے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔

یں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجہ پر تاپ سنگھ کو پچشم خود و یکھا تھا۔ اگر ہن کار فیائیا کرکٹ الیون کے ساتھ می کھیئے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک فیم کھڑی کر رکھی تھی۔ برسالا مہاراجہ کی فیم میں شامل ہے۔ مہاراجہ بذات خوداس فیم کاکپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے میدان می الآلا کا حلیہ بہروپوں جیسا تھا۔ اُس کے سر پر ایک سفید ٹوکرا نماؤھیلی ڈھالی پگڑی تھی، جس کی پیشانی پر سانے الله اور دائیس بائیس ہیرے جو اہرات سے جگ مگ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کھیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برگی ان اور دائیس بائیس ہیرے جو اہرات سے جگ مگ کرتی ہوئی چھوٹی حکوثی کاخیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برگی ان کے بہت سے ہار تھے۔ گھنوں تک لمبانے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ تھا۔ نیچ سفید پتلون اور سفید اُوٹ فیا ہوئی اگرااوا ہی کہا تھا کے مہاراجہ کی مائیس کی میاراجہ بار بارو کٹ کے سامنے آکر ایستادہ ہو گیا گراوا کرنے کی اور کی فیم کا باؤلر مہاراجہ کی جانب گینداس قدر آ ہستگی سے لڑھکا تا تھا جیسے دو سال کے بچکی کا طرف اُوٹ کی فیم کا باؤلر مہاراجہ کی جانب گینداس قدر آ ہستگی سے لڑھکا تا تھا جیسے دو سال کے بچکی کی طرف اُن کی کی کا میں امراز بان میں سکور میں ایک دن کا اضافہ کر دیتا تھا۔

آگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا' کیکن مہاراجہ پر تاپ عُلی گا افزاجات کی تفصیل بصیغہ کراز رکھی جاتی تھی۔ راج محل کے افزاجات کی ایک مد" ٹئی پُن" کہلاتی تھی۔ ما مور تھے۔ دو ملازم چھیں کا لما اسلام ما مور تھے۔ دو ملازم چھیں کا لما ایک پورے تھان کو کھول کر اُس کے دونوں سرے تھام کر ایک برآمدے میں کھڑے ہوجاتے تھے۔ در بالا ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارالے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آس جماکر بھی جائے تھے۔ در بالا ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارالے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آس جماکر بھی جائے تھے۔ ور بالا م چاندی کی گڑوی سے صحیح موقع و مقام پر پانی انڈیلیا تھااور دوسرے دونوں ملازم آرہ کٹوں کی اُر اللائم چاندی کی گڑوی سے محیح موقع و مقام پر پانی انڈیلیا تھااور دوسرے دونوں ملازم آرہ کٹوں کی اُر اللائم جاتا تھا۔ چھییں کی ململ اس زمانے میں نہا یت اعلیٰ اور مبلکے قسم کے کپڑے میں شار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ ہا کہ کا اُنڈیلور کی الما اللہ تھاں تو حب کا منازموں کی ململ کا ایک تھاں تو حب رہا تھاں تو حب رہا تھاں جو حسے اُسے بار بار بیت الخلاجائی جاجت پیش آتی تھی۔ چھییں کی ململ کا ایک تھاں تو حب رہا تھاں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کی حاجت پیش آتی تھی۔ چھییں کی ململ کا ایک تھاں تو حب رہا تھاں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باتی سب تھاں "ڈیوڑھی دزیر" کے حصے میں آتے تھے۔ تیوں ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باتی سب تھاں "ڈیوڑھی دزیر" کے حصے میں آتے تھے۔ تیوں ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باتی سب تھاں "ڈیوڑھی دزیر" کے حصے میں آتے تھے۔

مہاراجہ پر تاپ سنگھ ہے اولاد تھا۔ اپنی جانشینی کے لیے اُس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا منتخب کر کے متعلٰی بنا رکھا قالی برک سنگھ کے باپ راجہ امر سنگھ کو بیہ بات گوارانہ ہوئی 'کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا قالہ آپاں خواہش کو پورا کرنے کے لیے اُس نے ریاست کے طول و عرض میں ساز شوں کا جال بچھادیا۔ اس ساز باز کمی اجہ امر سنگھ کو تکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ تکیم نور دین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی ۔ لمب فا۔ اس کے علاوہ وہ مرز اغلام احمد قادیا نی کا دست راست بھی تھا۔

#### ☆.....☆

راجدام سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کردار' بداخلاق' آوارہ گرد' کیا لفنگا اور بد معاش شخص تھا۔ اُس کی جنسی بدالاردیوں اور بد تھاشیوں کے بہت سے قصے زبان زوِ خاص و عام تھے۔ مسٹر "X" کے پردے میں ایک انگریز ارت کے ہاتھوں بلیک میل (Blackmail) ہو کر وہ کافی ذلت' بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود لربخ کرانوں نے پر تاپ سنگھ کے منتخب متنئی کے بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا نافاکہ اس فیصلے میں طرح طرح کی مالی' سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت بچھ عمل دخل تھا۔

مهاداجه بری سنگھ 1925ء میں گدی نشین ہو کراینے لہو و لعب اور عیش و نشاط کی بدمستیوں میں ایساغرق ہوا رات کے چھوٹے بڑے ڈوگرہ ہندو ملازمین کو اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔مسلمانوں کی ادگاایک مدی سے زیادہ سکھوں اور ڈوگروں کی غلامی میں ہر طرح کے ظلم وستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔اب اُن ،معائب میں کئ گنامزیداضافہ ہو گیا الیکن اسی زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں احیانک ردعمل کے ہیجان نے الْهاالْرُوعُ كرديا۔ 1929ء میں سرينگر میں شخ عبداللہ نے "ريدنگ روم پارٹی" کے نام سے ايک تنظيم قائم کی۔ اذانے میں جموں میں بھی چود ھری غلام عباس نے اے- آر-ساغر اور دیگر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر "میک رمهم اليوى ايثن "(Youngmens' Muslim Association) كي بنياد والى ان دونوں تعظيموں كا ہر اتی لیکن باطن سیای تھا۔ انہوں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے 'اپنے ماحول ار الله اور معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا آ ہنگ سکھایا۔ مہاراجہ ہری ، کازیاد وقت کلکتہ بمبئی الندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا تھا۔ میدان صاف یا کرریاست کے ہندو رول کی چیرہ دستیاں اس قدر بوص محکمیں کہ اب وہ مسلمان رعایا کے مال ودولت اور عزت و ناموس کے علاوہ ان در ادارایان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے۔ 1931ء میں پہلے ریاس میں ایک مسجد شہید کردی میں۔ پھر کو ٹلی میں مانوں کے آیک جم غفیر کو زبر دستی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔اس کے علاوہ جموں میں ایک ہندو كالشيل نے جان بوجھ كر قرآن حكيم كى سخت بے حرمتى كى۔ان واقعات نے رياست بھر كے مسلمانوں ميں ید فم دغه کی آگ جُڑ کادی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ خاص طور پر سرینگر میں عبد القدیرینامی ، شعلہ بیال مقرر نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے مہاراجہ کی حکومت کی د حجیال اُڑادیں۔اُسے مرفقار کر کے جیل میں مقدمہ چلایا گیا۔13 جو لائی 1931ء کو مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے جیل کا مامرہ کرکا ا کہ انہیں عبدالقد رر کے زیر ساعت مقدمہ کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔اجازت دینے اللہ کہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلادی 'جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شار زخمی ہوئے۔ ٹی ہو چود ھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ تین روز بعد پھر سرینگر میں فائزنگ ہوئی جس میں دوبارہ ملمانوں ا آزادی کے نام پر کشمیر کی سر زمین پر خون کی یہ قربانی آج تک بدستور جاری ہے۔13 جو لائی کوہر مالیا کشمیر کی یاد بھی پابندی سے منائی جاتی ہے۔

#### ☆.....☆

سرینگر میں 13 جولائی کی وحشانہ فائرنگ ہے سارے برصغیر کے مسلمانوں میں بھی رخی واضالہا) ''

سب سے پہلے لا ہور میں خان بہادررجیم بخش سیشن جی کی ملتان روڈوالی کوشی پر مشورہ کرنے کا مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ جمول کی Youngmens' Muslim Association کی نمائرا کے اسے اجتماع ہوا۔ جمول کی مسئور سے اس میں طے پایا کہ ہندوستان بھر کے مربر آوردہ مملا کو اکتصاکر کے اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے 'چنا نچہ 25 جو لائی 1931ء کو شملہ میں نیز داہا دو منز لہ کوشی میں ایک میٹنگ کے نتیجہ میں آل انڈیا کشمیر سمیٹی قائم کی گئی۔ اس میٹنگ میں جو مزادہ کوشی میں ایک میٹنگ میں جو مین ان میں علامہ اقبال 'تواب سر ذوالفقار علی 'خواجہ حسن نظامی 'تواب کنج پورہ 'نواب باغیت' برخواجہ حسن نظامی 'تواب کنج پورہ 'تواب باغیت ' برخواجہ حسن نظامی 'تواب کنج پورہ 'تواب باغیت ' برخواجہ کے میں ایک میں شرکے ہوئے تھے۔ چند دو سرے حضرات کے علاوہ وادی کشمیر کے ایک نما کندے غالباً میرک ٹاہ گانا میں شرکی ہوئے تھے۔

بدشمتی سے صدارت مرزا بشرالدین محمود نے کر ڈالی اور آل انڈیا تشمیر سمیٹی کے صدر بھی وہا ہوت تائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے ہوئی۔ اس سمیٹی کے قائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے ہوئی تاثر دینا شروع کر دیا کہ اُن کی صدارت میں اس سمیٹی کو قائم کر کے ہندوستان بھر کے سرکردہ ملمان اُن کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر فہرِ تقدیق فبت کردی ہے۔ اس شرائکیز پردپیگڈا۔ وان کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر فہرِ تقدیق فبت کردی ہے۔ اس شرائکیز پردپیگڈا۔ وان کے انتہائی عجلت کے ساتھ اپنے مبلغین کو جموں و سمیر کے طول و عرض میں پھیلانا شروا کر دیں۔ یہ مہا کا دیاست کے سادہ لوح عوام کو ور غلا کر انہیں اپنے خودساختہ "نی "کا حلقہ بگوش بنانا شروع کردیں۔ یہ مہا کا رہی۔ گی دوسر سے مقامات کے علاوہ خاص طور پر شوپیاں میں مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد" قادیانی "بن مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد" قادیانی "بن نہ جب اختیار کر لیا۔ یہ خبر سفتے ہی رئیس الا حماد موالی کھولا کہ شہر کی چھو شہر پنچے اور اپنی خطیبانہ آتش بیانی سے قادیا نیت کے ڈھول کا ایسابول کھولا کہ شہر کی جہا

ال کا کا دو تقریباساری کی ساری تائب ہو کر از سرِنو مشرف به اسلام ہو گئی۔

آلاا فمایکٹم کمٹی کی صدارت کی آڑیں مرزا بشیر الدین محمود کی بیہ چالبازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال نے ٹملہ دال کٹم کمٹی سے اپنی علیحد گی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اس تحریک کی اعانت در برئی فرمانا ٹروئ کردی ،جو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش وخروش سے شروع کر رکھی تھی۔

## ☆.....☆

11گت 1931ء کو جوں شہر میں پہلی بار "کشمیر ڈے" منایا گیا۔ اے۔ آر-ساخر اور اُن کے دیگر رفقائے کار فیر کڑام بنایا تھا کہ ریزیڈنی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے احاطے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر اور آرام بنایا تھا کہ ریزیڈنی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے احاطے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر اور گا گا بارائے۔ رہائی حکومت تک بید خبر پہنچی تو انہوں نے ڈوگرہ فوج کو پہلے ہی سے وہاں پر بھیج و بیا تاکہ بید جلوس کے فیرائی نے خفیہ پیغام رسانی سے کام لے کر انجمن اسلامیہ کے احاطے کے بجائے جامع بھی مسلمان اور گئی کہ اور گئی مسلمان مجسر بیٹ کو مسجد کے مسلمان محسر بیٹ کو مسجد کے اور کے مسلم بیٹ کردیا کہ مزید مسلمان مجسر میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اے۔ آر-ساغر جب مبد میں جانے لگے تو مجسٹریٹ فی اہلی دوکاور پوچھا" تم اس وقت مسجد میں داخل نہ جو نے بائیں۔ اے۔ آر-ساغر جب مبد میں جانے لگے تو مجسٹریٹ فی اہلی دوکاور پرچھا" تم اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہو؟"

مافرنے جواب دیا کہ وہ نماز اوا کرنے کے لیے معجد میں جارہے ہیں۔

مُن کے آٹھ ماراڑھے آٹھ کاوقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا" یہ کون سی نماز کاوقت ہے؟"

مافرصاحب نے حاضر جوابی سے کام لے کر کہا" میں نماز اشر اق پڑھنے جارہا ہوں۔"

مجری می داخل ہو کر ساغر صاحب اور اُن کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور اُللہ "کے نوے نگا تاہوا جلوس مرتب کیا اور اُللہ "کے نوے نگا تاہوا جلوس مجد سے برآمہ ہوا۔ اُس وقت تک نیز وں سے مسلح ڈوگرہ فوج کا ایک دستہ بھی المرفح مان کی کمان میں دہاں پہنچ گیا تھا۔ مسلمان میجر نے ڈوگرہ فوجیوں کو حکم دیا کہ جلوس منتشر کرنے کی خاطر اپنچ نیزے ہے کمی محض کو زخمی نہ کریں بلکہ ڈرا دھم کا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے تا طے سے میجر فان نے یہ تھم تو صریحاً پی ذمہ داری پر دیا تھا، لیکن کمی طرح ڈوگرہ فوجیوں کو بیہ تاثر بھی دے دیا کہ حکومت کا لئی نظاہے۔

ال دائعہ کے بعد جب حکام بالا اور مہاراجہ تک یہ خبر پینچی تو مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدر دانہ رویے کی اُل ملی مجم محمہ خال کو فوری طور پر فوج سے نکال دیا گیا۔ زندگی کے آخری آٹھ دس برس انہوں نے پاکستان میں اِلْکُانی اور مفلی کی حالت میں گزارے۔ پچھ عرصہ انہوں نے جہلم میں لکڑی کے تھیکیدار وں کے کو داموں کی کیاد کی کر داو قات کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت میں اُکہ خال تک نہ جم محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت بھی ہماری اعانت کی مستحق ہے۔

يه مجب حن الفاق ہے كه 14 اگست 1931ء كو بہلى بار "كشمير دُے" منايا كيا تھا۔ عين سوله برس بعد 1947ء



مستف قالركمير جيدرى غلام عباس كعمراه

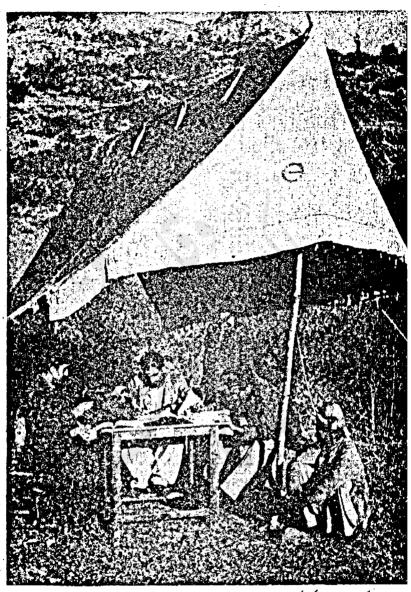

جگ كه دول الدكير كورت كه يبله دالخلافه عنوان برسيكر ميريد كه كام كامنظر



حبك بندى كربدي كومت بإكسنان كريبل مركزى وزيرم وادع بالرب نشتر مظفر إادي مستند



وزيربكة اموركتير فواريمشاق احدكورماني الزاد كمتير كعصار سردا دابرابيم اودمعنف مناخرآباديس

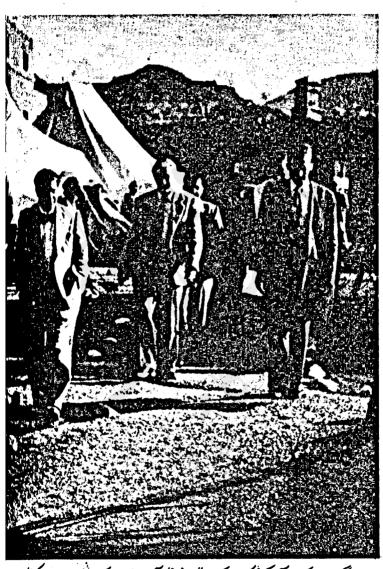

جنگ بندی کے بعد ازاد کشیر مکومت کے دارالخلاف منطفر آباد می مصنعت کے ہمراہ یو این سبایش کاروں

تتكوک دينگان) مي تخسط سکه دودان حياول کا مرکادی گودام کھول کرفاقة ذوده جوم عربط ول يک هفت تيتيم کامنظ

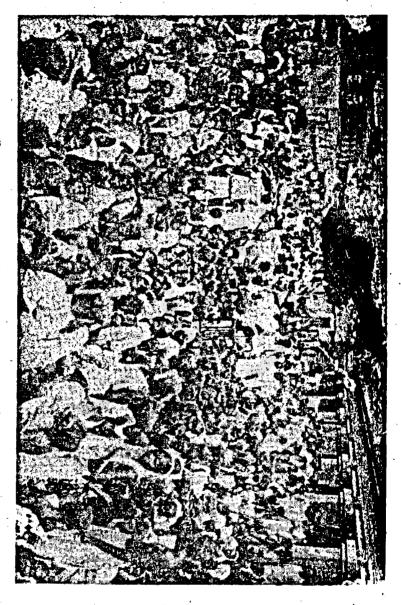

£

ئىر ئاياب ئىر

ملا فباب فقر فدرت الفات فدرت الدشباب ستاره فالمأعلم كالتبلا

سنم آنم را آن منزب آرمن منزب آرمن من سترمن وزرب المناط افت گرافت جان وبارکباد و طلوخ الله به بهرمنال مبارکباد و شرک منتسب و مرح بها او آست و مرح بها او آست و شرک منتسب و مناطق الله مناسب مناطق الله مناسب مناطق الله منتسب و مناطق الله مناسب و مناطق الله مناسب و مناطق الله مناسب و مناسب

، ازان سبب مع سن نیم قدرت اسرا - شده کرد در مارا کمان ماراداد درس زمان مبارک زبارگاه کرم - عطائ راصت مان توریان مارکاد در بارگاه رسول خاد علی مارک در عرض طبیعه د احرامیان مارکاد

امترا را آل محد فر بدر فرد و آل منزاز من العجاب شال مارلار مراز خان گرای ز مدر اکستان مرست فولش د ادر خال در را با ه ترا د میزا عالی دهنی و انشا می دیمران فرسه در سنال مارکه و در دان بارکه و در دان مارکه و در دان مارکه و در دان بارکه و

ا مساوه می شاهد و اما ب ما با ما با این از ایل سر مرزیان مبارتباد این بارتباد این بارتباد این بارتباد این بارت این بارتباد این بارتباد این بارتباد این بارتباد این بار در فرد الله مثلات دارشیاب به براز گلرزیان گل و خال مبارتباد این در با در باری و بارتباد این بارتباد در براز در بارتباد در برای بارتباد در بارتباد در برای بارتباد در بارتباد در برای بارتباد در بارتباد در بارتباد در برای بارتباد در بارتباد در بارتباد در برای بارتباد در برای بارتباد در با

عاد خوش است الناور وروبات طلت فاوی به منت سامل دربا و کال سارکیا در ۱۶. ستاره از رخ ناشت تن ندالاب منوف ادار زاب و کال مدارکها در ۱۷. زگار مرروا زاف در درسته از سر حال طرف و احاطرا ( ) مرارکها د

٩٨ ز النهان ملا شدر جداد و شي الأركاز من زا مرزسان ساركباد زندم مخرندک بلو ای و علال در درو له مگه کیک الم مِن ورديده أو ورويدة والمام . في ورحثي ورشال ماكلاد الله معادت ليرب ملك أراد وكلك لقاء ولارت مترمت دورمان مباركاد الالبركم نيرتُماب است وننزفا راتقاف مروزوا ل مرحد إكال ما فردع دوشتي روشنان صاركها و رنته و بوند . ص ننگ را عروكرم ازراء كرر جد مادستى من الكال ساركماد كم الله المراهد وشار كعب بافنان م ورن وي خ منداست موت ربائل اد بما ع كوكسة كلسال ماكماد الم كليت عام از نترف ألغير عدا . شند يران كارال عاركماد 4 بمن ز منتی دوران جن ازن کوشی به بهار ور 44 لبتن سورو زيل ارص نترك مانند . نوت مركم و تشرط كامران حاركاد 45. وب زاد مربم مانى مبرنستورسن . مسيل نانى ما عيسانان ساكراله 46 وب در دار اتبان واده الست وود وم در سرد مارسان مباركماد

> ا دعالو عالم عالم 14 رشعبان المار نغلم 1381-82

> > جعفرطابركي فارسي نظم

مماای تارن کوپاکتان کا قیام بھی وجود میں آیا۔اب 14 اگست کو ہر سال ''پاکستان ڈے'' منایا جا تا ہے 'لیکن یوم پاکتان کا جثن آزادی اس وقت تک ہرگز شرمند ہ جھیل نہیں ہو سکتا' جب تک کہ تشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت کے بغیر استبدادے آزاد نہیں کر وایا جا تا۔

## ☆.....☆

علامہ اقبال کی مربری میں تحریب سمیر کی رہنمائی مرز ابشیر الدین محمود کی سمیر کمیٹی سے نکل کرمجلس احرار میں آگئ اقادیاندان نے متوازی خطوط پر اپنی سمیٹی چلانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے 'لیکن احراریوں کے مقابلے میں ان کادال نہ گل سکی۔ کسی وجہ سے جس کا مجھے علم نہیں قادیانی عرصہ وراز سے سمیر پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھتے علم آئے ہیں۔ دیاست میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجی ممیشن میں انہیں غالبًا پنے اس خواب پریشان کی تعبیر نظر آنے گل۔ کین مجلم احرارنے ان کی یہ اُمنگیں اور آرزو کمیں خاک میں ملادیں۔

اکوبر 1931ء میں پہلے تواحرار کے چند سرکردہ قائدین نے خود سرینگر جاکر مہاراجہ ہری سکھ اور اس کے دریعے معاملات سلجھانے کی کوشش کی الین وہ تولا توں کے بھوت تھے 'باتوں سے کسے مان جاتے ؟ مایوس ہو کراحراری لیڈرواپس آئے تو سارا پنجاب "کشمیر چلو 'کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن بائدھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کے نووں نے کا بیڑااٹھالیا۔ پہلی پورش سیالکوٹ کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو ہذہ جہاد کی حرارت سے پھلا کر دکھ دیا۔ ماؤں نے بیٹوں کو 'بہنوں نے بھا تیوں کو اور بیویوں نے خاوندوں کو خوشی ہذہ جہاد کی حراریاست میں داخل ہونے کے لیے رخصت کیا۔ ریاستی حکام کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پائی و کہوں تک آپائین جب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھت

دوس کی جانب میر پور میں بھی تحریک آزادی کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے تھے۔خاص طور پر جب ایک ملمان میاں کارکن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرہ افسر نے برسر عام نوک تقلین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں طرف فم اور غم کار خصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پنجاب کے کونے کونے سے مسلمان نوجوانوں کے جتھے کلمہ شہادت کاور دکرتے جہا کہ کے دائے تھیم کی مرحدوں کی طرف پاپیادہ روانہ ہوگئے 'جس طرف سے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے گزتے تھے۔ کارتے تھیم چلو 'کھیم چلو 'کی صدائے بازگشت کا نقش لوگوں کے دلوں پر چھوڑتے جاتے تھے۔

تیری جانب تمیں رضا کار قرآن شریف پر بیہ حلف اٹھا کر راولپنٹری سے روانہ ہوئے کہ وہ جان کی بازی لگا کر رہائے جہلم پر کوہالہ کا نِل بند کر کے رہیں گے۔ تین دن کی سر توڑ ہمت ِ مردانہ سے کام لینے کے بعد انہوں نے یہ پُل پے قبنہ میں کرلیاادراس طرح وادی کشمیر کے ساتھ تھارت کی بیہ واحد شاہر اہ بند ہوگئی۔ آن کی آن میں دونوں جانب رُکی ہوئی گاڑیوں' لاریوںاورٹر کوں کی طویل قطاریں بندھناشروع ہو حمیس۔

سی کھ رضاکاروں نے گور داسپور اور مجرات کی جانب سے بھی اپنی یلغار شروع کی کین ان علاقوں کی آ آبادی کی اکثریت تھی 'اس لیے یہ محاذ کامیابی سے جمکنار نہ ہو سکے۔

مہاراجہ کشمیر کی ورخواست پر ہندوستان کی ہر طانوی حکومت بھی کنگر کنگوٹ کس کر میدان میں اُڑ اُلٰہُا۔
رضاکاروں کو کشمیر میں واخل ہونے سے روکنے کے لیے اب صوبہ پنجاب میں بھی ان کی گرفآریاں مُل اُلہٰا۔
گئیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلدا ثااث بھر کر کم پڑ گئیں۔ شدید بدا نظامی اور ضروری سامان کی کیالہٰ کاہ،
گورجن رضاکار نمونیہ میں جتلا ہو کر جیلوں ہی میں وفات پاگئے۔ کی مقامات پر جیلوں میں جگہ کی قلت کاہ،
پولیس والے بہت سے نے گرفتار شدہ رضاکاروں کے گلے میں تختیاں لئکا کراحرار کے وفتروں میں جُورْامِانہُ
تاکہ جگہ خال ہونے پر انہیں جیلوں میں لے جا کیں!اندازہ ہے کہ صرف پنجاب سے تقریباً 45 ہزار اُوراہٰ اُلہٰ اورے۔
ہوئے کہ خرار سے زائدرضاکار دوسرے صوبوں سے بھی شامل ہوئے۔

## ☆.....☆

ریاست کے اندراور باہر مسلمانوں کی منظم ایجی ممیشن سے متاثر ہو کر نو مبر 1931ء میں گلینی کمیش اُڑ گیا۔ سربی - جے - گلینسی اس کے صدراور غلام محمد عشائی 'پنڈت پریم ناتھ بزازاور چود هری غلام عباس ال کا تھے۔ کمیشن کے مقاصد میں ریاست کے مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر اُن کے حقوق کی نثانہ ٹاک جولائی کی پولیس فائزنگ کے صبحے کوا کف کی تحقیقات کرناشامل تھے۔

#### ☆.....☆

دیگر کی اقد امات کے علاوہ اس کمیش نے ریاست میں ایک قانون ساز آسمبلی قائم کرنے کی گھالا سفارش کی۔ ہندوستان میں اگریزوں کے پولیٹیکل ڈیپارٹسنٹ کے دباؤسے مجبور ہو کر مہاراجہ ہری گلا انتہائی بے دلی سے یہ سفارش قبول کر کے ایک آسمبلی قائم کر ڈالی جس کا فریضہ حکومت کو فقط مشورہ دہائلا سے زیادہ اس نام نہاد آسمبلی کے پاس کوئی خاص اختیار نہ تھا۔ 75 اراکین کی اس آسمبلی میں صرف 33 کمرائلا کے ذریعہ لیے جاتے تھے۔ 21 مسلمان اور 12 غیر مسلم' باقی 42 ممبر حکومت خود نامز دکرتی تھی۔ اللا اس نوعیت کی محدود مشاورتی آسمبلی میں بھی ریاستی حکومت کے اپنے نامزد کردہ اراکین کی تعداد متنی کمرائلا تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔

مات برس تک شخ صاحب اور چود هری غلام عباس کا گہرا اور پُر خلوص اور برادرانہ باہمی تعاون اور ساتھ رہا۔
ملم کافران کے بلیٹ فارم سے ان دونوں رہنماؤں نے باپیادہ چل چل کر ریاست کے چتے چئے میں اور النان میں سیای بیداری کی زبر دست روح بھو تکنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ان دنوں شخ صاحب اپنی فرز آران عیم کی قرات اور اس کے بعد نعت رسول مقبول علیہ سے شروع کرتے تھے۔ان کی آواز لحن داؤدی کا ملاہا اور تی تھی۔ان کی تقریر میں آتش بیانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔اس طرح چود هری غلام عباس بھی ملاگا فران بیان ملاست اور جذبات کی فراوانی کا بے حد خوبصورت مجسمہ تھے۔ان دونوں کی تقریروں کولوگ مراہ مہوت ہو کر سنتے تھے 'تر شیخ تھے اور بعض دھاڑیں مار مار کر روتے تھے۔اس فتم کے جلے مراہ کا فام میں اور کہیں نہیں دیکھے۔ان دونوں حضرات کے علاوہ ایسے جلسوں میں اے۔ آر-ساخر کی آتش میان کی فام دیتے تھی۔

#### ☆.....☆

مملان عوام کوریاست کے طول و عرض میں اس طرح بیدار اور منظم ہوتے دیکھ کر ہندوؤں کے پیٹ میں اگر وڑا فااور انہوں نے ڈوگرہ حکام سے مل کر ہندوستان سے ایک جارحانہ ہندو تحریک راشٹر یہ سیوم سیوک مگر (R.S.S.) کودعوت دی کہ وہ جموں و کشمیر میں بھی اپنے اڈے قائم کر ناشروع کردے 'چنانچہ مسلم کانفرنس کے آبام کے دوہر س بعد 1934ء میں آر-الیں-الیس نے اپناکام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرینگر' جموں' میر پور' کو گانانہ اور هم پوراور کشوعہ کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر بھی اپنے اکھاڑے قائم کر لیے۔ بظاہر اُن کا مقصد یہ نظر اُٹا قاکہ ہند نوجوانوں کی جسمانی ورزشوں کے لیے یہ جمناسک کلب قائم کیے گئے ہیں' کین در حقیقت ان اڈوں کا بلائ مقدیہ قاکہ مسلمانوں کے ساتھ نبر و آزما ہونے کے لیے ریاست کی ہندوا قلیت کو جنگی تربیت دے کر کیل بلائے سے لیس کر دیا ھائے۔

#### ☆.....☆

ادم موای سطح پر راشرییسیوم سیوک سنگ نے اپناکام شروع کیا' اُدھر آل انڈیاکا تکریس کی قیادت نے شخص مبداللہ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس سیاسی مہم کے سرغنہ مہاتماگا ندھی اور پنڈت جواہر لال نہر و بنفس نفیس اُئی پی شے۔ یہ تو غالبًا و ثوق ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کا تگریس کے کیویڈ (Cupid) دیو تانے شخص صاحب کے دل پر کیا گیا تیر چلائے' کین یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی سات سالہ بے تاج بادشاہی کے بعد اللہ سیاست اسلامیہ کے جوثی ہے لڑھک کر منہ کے بل گرے اور ہندوکا تگرس کی مجول ٹی دو اور ہندوکا تگرس کی مجول ٹی دو اس کے اس عمل میں اُن کے چرے پر بھی ہوئی نہایت خوبصور ت اور دیدہ ذیب ریش مبدل آفافا غائب ہوگی اور اُن کے سرکی جو دھے ایک سرخ رنگ کی ترکی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی مبارک آفافا غائب ہوگی اور اُن کے سرکی جو دھے ایک سرخ رنگ کی ترکی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی گرگی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی گرگی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی گرگی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی گرگی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تگرس کی گرگی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کرکا تکرس کی خوٹی نے آل انڈیاکا تکی ڈوئی بھی راست فیضان اور و جدان اور رہنمائی

حاصل کر کے جموں و کشمیزیشنل پارٹی کاڈول ڈالا۔ بیپارٹی شروع ہی ہے آل انڈیاکا گلرس کی داس بی رہیں ہے اڑ برنکس چود ھری غلام عباس کی قیادت میں جموں و کشمیرسلم کا نفرنس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غیرشر دط داوالا ساتھ دیا ہے۔

شخ مجمہ عبداللہ کی اس کایا کلپ کے بارے میں وقا فوقا طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور افواین جم لیا
ہیں۔ اُس زمانے میں ایک افواہ جو ریاست کے طول و عرض میں انتہائی شدت سے گردش کر رہی تھی الہا اللہ مجوں و تشمیر کے وزیراعظم سرگوپال سوامی آئینگر سے تھا۔ یوں تو یہ حضرت انڈین سول سروں کے المرفی در پردہ کا گرسیوں کے ساتھ بھی گہری سازباز رکھتے تھے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعدوہ بھارت کی میں جمول میں ڈالنے کے لیے وزیراعظم کی اس بھی شمال کر لیے گئے تھے۔ مشہور ہے کہ شخ عبداللہ کو کا گرس کی جمولی میں ڈالنے کے لیے وزیراعظم کی جمال سے انہوں نے انواع واقسام کی ریشہ دوانیوں سے کام لیا۔ ان میں سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کی برائی انہوں نے شخ صاحب کو دو کروڈرو سے کا جنگلات کا ٹھیکہ بھی دے دیا تھا! واللہ اعلم۔

#### ☆....☆

برصغیر میں جوں جو ل حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا' ریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نمائدہ ہلا کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا بلید اس رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔1945ء کے اجتابات میں مسلم کانفرنس نے اللہ کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا بلید اس کی سیاسی بیداری کا بید حال دیکھ کر ڈوگرہ حکومت بدحواس ہوگی اللہ نے فوری طور پر ریاست میں ہر فتم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشر یہ سیوم سیوک مگا متم نے فوری طور پر ریاست میں ہر فتم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشر یہ سیوم سیوک مگا مقتم کے جلے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتو بر 1946ء میں مسلم کانفرنس نے سیاسی بندیاں کا ورزی کرنے جل کی کوشش کی تواس کے تمام رہنماؤں اور بے شار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفار کرکے جل نما

 ات كب بس اور مظلوم باشندے آج تك برى طرح كرفارين-

8 جون 1947ء کے فار مولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہا تما گاندھی اور کا نگرس کے صدر مسڑ ہے۔ ) کر پانی فورا کشمیر پنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی ساز شوں کے جال کی منصوبہ بندی رائے۔

پاکتان کے وجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے بیہ چال چلی کہ حکومت پاکتان کے ساتھ ایک Agreemer طے کرلیا، جس کی روسے ریاست کے ڈاک 'تار اور تجارتی کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کان کامرز مین پر پہلے جیسی سہولتیں بدستور بر قرار رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ سمجھا کہ الحالی کا فیلہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل و رسائل اور در آمدات 'برآمدات میں کسی فتم کا خلل نہ کے الیان مہاراجہ کی جانب سے بیہ معاہدہ محض و ھو کے کی ممنی تھی 'کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اُس نے ہندوستان کے ربیہ جزل پوسٹ آفس لندن کو بیہ ہدایات بھی جاری کردیں کہ آیندہ ریاست جموں و کشمیر میں آنے والی سب کی ذکار کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لار ڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی اُن دکی کی میان شوت تھا۔

16اگت 1947ء کو تقسیم ہند کے بارے میں جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو صلع گورداسپور کی آبادی اواض ملمان اکثریت کے باوجوداسے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شرائلیز بدنیتی کے ساتھ بھارت کو دے دیا گیا اکو ککہ گورداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ بھنہ کرنے کا موقع ہاتھ آسکتا تھانہ راستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ لا البال ہوائے آثارہ شوا ہد منکشف ہورہ ہیں جن سے یہ بات پایڈ شوت تک پہنے گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ابن فوداس مازش میں پوری طرح ملوث تھا البتہ ہے بات فی الحال پروؤراز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف اس کی بدویا تی اور ناانسانی کا مرتکب ہونے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں بوی بھاری رشوت کی بھیاد قاس نہیں۔

پاکتان کے ساتھ Standstill Agreement سے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سکھ نے فیصلہ کر لیا کہ اول کے صوبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مہم کی کمان مہاراجہ نے خو داپنے تو ہی لے کر ڈوگرہ فوج 'پولیس اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیٹر یوں کی طرح سلم رہایا پر چھوڑ دیا۔ قبل و غارت 'لوٹ مار 'خوا تین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپا ہوئی 'مان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شار بچیاں اغوا ہوئیں 'ان میں چود ھری غلام عباس کی کے جین ٹی مجی شام سے الفاظ میں بال کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شار بچیاں اغوا ہوئیں 'ان میں چود ھری غلام عباس کی کے جین ٹی مجی شام سے پاکٹوٹ کی ہا تھا ہے گا کہ انہیں میں سوار کیا گیا تا کہ انہیں ۔ ایس الکوٹ کی ہانہ سے پاکتان کی سرحد تک پہنچا دیا جائے گا کیکن راستے میں ڈوگرہ پولیس کی محرانی میں آر -الیں -الیں کے در ندوں نے انہیں انہائی بے در دی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جوں کے بیشتر علاقے میں مسلمان آبادی کا صفایا

كرنے كے بعداب مهاراجدنے مسلمانان يو نچھ كى طرف اپنارخ بھيرا۔

پونچھ کی آبادی میں 95 فیصد مسلمان تھے۔اس آبادی کاایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مشمّل فالدوں جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر دادِ شجاعت دے چکے تھے۔صوبہ جموں کے مسلمانوں کے تل مام اللہ اس کر اُن کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئ کہ گئا۔ مقامی مسلمانوں نے گلگت سکاؤٹس اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغادت بلند کردا با مسلمانوں نے گلگت سکاؤٹس اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغادت بلند کردا با مسلمانوں کے جو سے اکھاڑ کر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں۔

اس بس منظر میں مہاراجہ کے بہیانہ عزائم کو بھانپ کر پو نچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے جی ہا اور کا کو بھانپ کر پو نچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے جی ہا اور کا کرم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقہ میں ''پاکستان زندہ باد"کا نعرہ کو نجی کا حکومت نے جگہ جگہ اپنی فوج اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشد دسے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی دی گا اس کا میں الحاقی پاکستان کے حق میں ایک جلہ عام الماللہ والحد میں الحاقی پاکستان کے حق میں ایک جلہ عام الماللہ واقعہ نے وہاں آگر اس نچا من جلے پر بلاوجہ کولی چلادی۔ اس ظالمانہ واقعہ نے وہاں آگر اس نچا میں جا کہ بی دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرہ پولی المالہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔

اپنی فوج کی اس شکست فاش پر مہاراجہ ہری سکھ غیظ وغضب سے تلملا کر دیوانہ ہو گیا۔اُس نے ہار اُلہ ہر حصے سے ڈوگرہ فوج 'پولیس اور آر-الیں-الیس کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص الخاص افروں کا ہراراً اور پھھ کے مسلمانوں کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا۔ان کو سب سے ضروری ہدایت بیہ تھی کہ جتنے مسلمان ہوا اور بچھ کے مسلمانوں کی سر کوبی سے در لیغ قتل کر دیا جائے۔ باقی ما ندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکتان کی جاب اور سے تنے ہو سکیں 'انہیں بے در لیغ قتل کر دیا جائے۔ باقی ما ندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکتان کی جاب اُور کی دو مال کر دیا ست بدر کر دیا جائے۔ پونچھ کی آبادی کے قبائل شدھن 'عباس 'چپ 'راج 'جہلم اور راولپنڈی ٹی اور رائی اور افرائی نسل سے سے اور پاکتان کے کئی ملحقہ اصلاع مثلاً سیالکوٹ 'مجرات 'جہلم اور راولپنڈی ٹی اور راشتر یہ سیوم سیوک سنگ کے تیورد کھ کر بہت ہ مسلمانوں نے اپنی خوا تین اور بچوں کو پاکتان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھی دیا اور خود ہے مسلمانوں نے اپنی خوا تین اور بچوں کو پاکتان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھی دیا اور فود ہے باندھ کر ڈوگرہ حکومت کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہوگئے۔

د چرکوٹ میں سردار عبدالقیوم خال نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی 'اُس کی تقلید میں اب جگہ کچرا ویتے منظم ہو گئے اور انہوں نے پے در پے ڈوگرہ فوج کے چھکے چھڑا کرا پی سر زمین کو ڈوگرہ حکومت کے بڑائر سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور تخی دلیر نے اپنے اپنے گور یلا دستوں کے ساتھ دریاۓ کھا مچھن پتن بل پر متعین ڈوگرہ فوج پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد بُل کو میج سالا قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرہ فوج پسپاہو کر پلندری کی طرف بھا گی توکپتان حسن خان نے تعاقب کر کے اے دہاں۔ ا نہ نم کی جانب دھیل دیا۔ پونچھ شہر کے نزدیک تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید معرکہ ہوا جس میں ڈوگرہ انے ایک بار پھر منہ کی کھائی۔اس معرکہ میں کپتان حسن خان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پچھن بین کا نام اب دفن ہے۔ یہاں پر دریائے جہلم پر واقع پل مجاہدین کے قبضہ میں آنے کے بعد اُن کا رابطہ کہو ٹہ کے راستے ہڈل کے ساتھ براور است قائم ہوگیا۔

بھر بوستان خان نے اپنے گور یلا دیتے ہے منگ کے مقام پر حملہ کر کے وہاں پر مقیم ڈوگرہ فوج کی سمپنی کو مارے مارے علاقے میں قتل عام کا تھم دے دیااور گاؤں مارے علاقے میں قتل عام کا تھم دے دیااور گاؤں ماٹی ایک گھر کو نذر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدیداور وسیع پیانے پر تھی کہ اس کے مہمی کہ اس کے مہمی میں مری کے باشندوں کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے ہمت نہ ہاری اور اس کے مہمی مجر بازڈگرہ فوج کو قدم قدم پر پسیا ہونے پر مجبور کرتے دے۔

کیٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے تراڑ خیل 'ویوی گلی اور ہجیر اکو آزاد کرا کے پو نچھ شہر امروکرایا جو کمو میش ایک برس تک جاری رہا۔

میجر نفراللہ نے پچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرہ فوج کی مضبوط چھاؤنی پر حملہ کیا اور راُد اردیہات میں بکھری ہوئی پلٹنوں کو گھیر گھار کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ ۔(دُکرہ فوج راولا کوٹ سے بھاگ اٹھی اور پونچھ شہر میں جاکر پناہ گزین ہوگئی۔

ان جنگا کارروائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ پو نچھ شہر اور اس کے گردونوان کا تھوڑا سار قبہ چھوڑ کر اب باقی سار اعلاقہ وقالہ یہ آزادی مٹھی بھر گور بلا لیڈروں نے اپ اپ طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے جہم و جان کی مثل قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ان کے پاس نہ کوئی شرنانہ تھا جس سے لڑنے والوں نواز اللہ اور کا سامان با قاعد گی مخالہ بین اور جدان کے پاس کوئی رسدگا ہیں تھیں جہاں سے کھانے پینے اور گولہ بارود کا سامان با قاعد گی محالہ بین بین اور جنگی جہاں سے سپاہیوں کی وردی آلات بادر مرکزی جنگیا جاسکا۔ اُن کے پاس کوئی فوتی ہی ۔ان کے بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی آلات بادر مرکزی جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جاستیں۔ گور یلا لیڈروں اور مجاہدین فقط ایک جذب بادر مرکزی جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جاستیں۔ گور یلا لیڈروں اور مجاہدین فقط ایک جذب بادر مرکزی جنگی کرتا ہے گئے ہوں اور شوٹے کئی گناہ ذیادہ مضوط اور مسلح دشمن سے دن رات بے جگری سے لڑتے تھے۔باد وہاراں کے افوان میں وہ کئی گئی روز اپنی خند قوں میں بھو کے بیاسے پڑھی رہتے تھے۔ اُن کے معصوم بچے یا اُن کی مائیں کیا اور بھی اُن کی مائیں اور دشمن کی نظر بچاکر اپنے لڑنے والے اُدوں اور خوا تین کے باؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لین اُن کی دور میں پاؤں میں صحح جو تے نہ ہونے کی وجہ سے کئی اُدوں اور خوا تین کے پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لین اُن کی اُن کی دول میں پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لین اُن کی اُن کی دول کی دول میں پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لین اُن کی اُن کی دول کی دول میں پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لین اُن کی دول کی دول میں کی دول میں کور کول ہولہان ہو جاتے تھے 'لین کی دول کی دول میں کی دول میں کی دول کور کی دول کی دول

## ☆.....☆

پونچھ میں اپی محکرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سکھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامن کرا آبادی 95 فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اُک میں شخ بھی تھے 'مغل بھی اور پھان بھی۔ پھاؤل آفرید یوں' یوسف زئیوں اور مچھلی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہلے پہل درائھ سمیر میں آئے تھے اور بعد میں یہیں پر آباد ہو مجھے تھے 'البنتہ شال مغربی صوبہ سرحد میں اُن کے اپنا۔ ساتھ مجرے مراسم اور رشتہ داریاں بدستور قائم رہیں۔

مہاراجہ ہری سکھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سریگر کے ما دوسرے اہم شہروں میں بھی ڈوگرہ فوج اور راشر یہ سیوم سیوک سکھ کے برے برے گروہ بہتا کہ اور پہنچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کروادی کے مسلمان بھی اپندر ندہ صفت حکمران کے گزائم سے مظافر آباد اور ٹیچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کروادی کے مسلمان بھی اپندر ندہ صفت حکمران کے گزائم مسلم رعایا پر برجے گئے مظفر آباد اور ٹیٹوال کے علاوہ وادی کے بہت سے باشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ دکھنے۔ کو سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیز وں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا مسلم کی دیا۔ ان لوگوں کا ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی 'اس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم کی دلدوز بی سات کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی اور پٹھان قبائلیوں کے لئے بھی ایس جو تی مسلمانوں کے بیا کی مطالم کی دلدوز اپنے مظلوم بھائیوں کی اید و تی مسلم اٹھ کھڑے ہو۔ اپنے مظلوم بھائیوں کی اید و تی مسلم میں مسلمانوں کے جو تی درجو تی اید کی راہ سے بسوئے کشمیرا ٹھ کھڑے ہو۔ اپنے مظلوم بھائیوں کی اید اور خبائی لئکر نہ کسی تنظیم میں مسلک سے اور نہ ان کی رہنمائی اور خبر گیری کے لیے کسی قسم کا ادار جبال کہیں سے وہ گزرتے تھے 'عوام الناس جیرت انگیز کشادہ دلی سے اُن کی آؤ بھگت کرتے تھے 'فوا

نے ادر جگہ جگہ 'زک' تا نگے اور بیل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اور بعض بعض مقامات پر دریاؤں کو ٹیرکر یا کری کی کھال کے بنے ہوئے مشکیزوں کا سہارالے کر عبور کر لیتے تھے۔20 اکتوبر 1947ء تک ایب آباد اور مظفر آباد کے در میان بٹراس کے جنگل میں ہزار ہا محسودی' وزیری' آفریدی اور مہمند قبا کلیوں کا ایک عظیم الشان لگر تم ہو گیا۔ دہاں پر اس لشکر کی محبد اشت مردان کے خان خوشدل خاں نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی اور ہفرو تا آپ نشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فورشید اثور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فررٹید افور کے کمانڈر بھی تھے۔

ریاست کے اندرلوہارگلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جو ڈوگرہ فوج متعین تھی اُس میں چند مسلمان افسر بھی موجود غے۔ اُن میں کیٹین شیر خان کانام سرفہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم کیا اور مظر آباد سمیت دریائے کرش گڑگا کہ و میل اور کوہالہ کے بلوں کو ضحے سالم فتح کر کے اپنے قبضہ میں لینے کی حکمت عملی الاکر لی دریاتی فوج کے ایک ریٹائر ڈافسر میجرا ہے۔ اسلم خان ایم سی بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہوگئے۔ وادی جہلم کے مقائی ہاشد وں نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کر لیا۔" مجاہدین ہوم فرنٹ" کے نام سے جہلم کے مقائی ہاشد وں نے بھی اندر ہی اندر ایل مقار گور بلاجنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہوگئے جس کانام " حیدری کالم" تھا۔ ثناء اللہ 'مجہ اقبال اور عبد الرشید نامی چندر ضاکار وں نے بچھ خوا تین کو اپنے مائی مائی شام ہوگئے۔ ان میں سے گئی ایک گرفتار ہو کر بیل میں ڈال دیے گئے۔

ال تم کے ابتدائی اقد امات کمی حد تک کمل ہو چکے تو 20 راکتو پرکی رات کو مجاہدین نے پیش قدی شروع کی اور کا دروز کے دوران ڈوگرہ فوج اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو فنکست دے کر کوہالہ ' دو میل اور مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد ہے آ گے دس میل ڈور گڑھی دو پٹہ کے مقام پر ڈوگرہ فوج کو ایک اور فنکست کاسامنا کراپڑل اس کے بعد اوڑی 'بارہ مولا اور سرینگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 راکتو برکو مجاہدین نے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ باد ارائی شرکہ کو بجاہدین سے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ باد ارائی از ادویا جس سے سرینگر شہر کو بجل فراہم ہوتی تھی۔ رات کے نو بجے جب اچانک سارا شہر گھپ اندھرے میں ارب گیا اُس وقت مہارا دیہ ہری شکھ اسینے راج محل میں دسہرہ کا دربار لگائے بیضا تھا!

#### ☆.....☆

مہدرہ ہے جاہدین کا نشکر بارہ مولا پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرہ فوج اور آر-ایس-ایس کے در ندے اس شہر کواپنے ہاتموں تاخت و تاراج کر کے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تتھے۔ سرینگر کی طرف مجاہدین کی بلغار کی خبر پاکر انہوں نے بے شار نہتے اور معصوم مسلمان شہر یوں کو قتل کر ڈالا تھا۔اُن کے گھرلوٹ کر نذر آتش کر دیے تتھے اور ایک عمالی خانقاہ کے کمینوں اور اُس کے ساتھ ملحق مہیتال کے مریضوں تک کوابنی بر بریت کی سان پر پڑھانے ہے گریزنہ کیا تھا۔ بارہ مولا کاشہر طبے کا ڈھیر بنا پڑاتھا۔ وہاں سے سرینگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل مہاراجہ کے دسہرہ دربار کے عین در میان مہورہ کا بیکل گھر مجاہدین کے ہاتھوں شکتہ ہو کرجب ہا گانا تاریکی میں ڈوب گیا تو ڈوگرہ نسل کے ہند وراجیوت ہری شکھ کو آنا فافا آپی جان کے لالے پڑگے۔ اپ کانا اللہ قدر بیش قیمت سامان وہ آٹھ دس ٹرکوں پر لاد سکن تھا'انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بانہال روز کالا جمول کی طرف فرار ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر اُس نے اپنی ڈوگرہ رعایا کو خبر دار کیا کہ ران ہاتھ کا بی خوب کی طرف فرار ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر اُس نے اپنی ڈوگرہ رعایا کو خبر دار کیا کہ ران ہاتھ کے اس کے وہ ریاست کی سر زمین پر مسلمانوں کی بخاوت کا سر کھننے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہا ہو جا تھی۔ جول کا شہر اور اُس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس کمل ہندہ با وجوا میں سرداد اور کا اور کو است کی۔ اس کے جواب میں سرداد اور کا اور لارڈ ماؤٹر سے مہارا جہ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں سرداد اور کا کو جانب سے مہارا جہ ہر کی سنگھ کو دھم کی دی کہ اگر اس نے فور کی طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا جانب سے مہارا جہ ہر کی سنگھ کو دھم کی دی کہ اگر اس نے فور کی طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا اس میت کی کر بھارت کے ساتھ الکی وقت میں سرخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل مباراجہ نے بلا مجون و چراں گھنے فیک کر بھارت کے ساتھ الا معارت کے ساتھ الا معامد کی درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل مباراح کے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل بیان نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل مباراح کے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج ذیل مباراح کے جن الفاظ میں اس کی دو اس کے درج دیں ہو درج ذیل مباراح کے درج دیا ہو کیا گور کی کی دی کر کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کی کر کیا گور کی کر کر کی کر کر کی کر کر

Your Highness' letter dated 26 October has been delivered to me Mr. V.P. Menon. In the special circumstances mentioned by Your phess my Government has decided to accept the accession of shrir State to the Dominion of India. In consistence with their policy ain the case of any state, where the issue of accession has been esubject of dispute, the question of accession should be decided in contained with the wishes of the people of the state, it is my hamment's wish that as soon as law and order have been restored in the state of the state of the question of the invader, the question of the

State's accession should be decided by a reference to the people.

Meanwhile, in response to Your Highness appeal for military aid action has been taken today to send troops of the Indian Army to help your own forces to defend your territory and to protect the lives property and honour of your people.

My Government and I note with satisfaction that Your Highnes has decided to invite Sheikh Abdullah to form an interim government to work with your Prime Minister.

New Delhi 27 October, 1947. I remain

Yours Sincerely,

Mountbatten of Burma

مندرجہ بالا خط پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دستخط کی سیابی انجھی خٹک بھی نہ ہوئی تھی کہ اس روز صبح نو بجے سے الّی بوالی جہاندوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سر ینگر کے ہوائی اڈے پر اتار ناشروع کر دیئے۔ایک ایک دن میں اللہ پال پروازیں یہ فرض اداکر تی تھیں۔ساتھ بی گور داسیور کے راستے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے بھی صوبہ اللہ پال بڑی کرنا شروع کردیا۔ بھارت نے بیہ جنگی تیاریاں پہلے بی سے مکمل کر رکھی تھیں۔ الحاق کے متعلق اللہ کی درفواست محض ایک بہانہ تھی۔اس بہانہ کے ہاتھ آتے بی بھارت نے اپنے جار صانہ عزائم پر فی الفور الدہ کی درفواست محض ایک بہانہ تھی۔اس بہانہ کے ہاتھ آتے بی بھارت نے اپنے جار صانہ عزائم پر فی الفور الدر شروع کردیا۔

# ☆.....☆

مریگرکے ہوائی اڈے پر بھارتی افواج 'اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآمہ ہوتے ہی اول کھیم کی جگ کاپانسہ اچا کہ بلٹ گیا۔ مجاہدین کے لشکر کازیادہ حصہ دو روز سے خواہ مخواہ بارہ مولا میں انکاہوا داگراں لشکر کا تحوث اسا حصہ بھی یلغار کر کے سرینگر ایئر پورٹ پر قابض ہوجا تا تو بھارتی فوج وادی تشمیر پر تسلط انے میں کی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے بھس مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئے۔ ان میں ایک طرح کی الدائی گادردہ انجائی فیرمنظم طور پر اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہوگئے۔ یہ صورت حال کیوں اور کسے الدائی گادردہ انجائی فیرمنظم طور پر اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہوگئے۔ یہ صورت حال کیوں اور کسے باہوئی ان کا کوئی حتی جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اس بارے میں طرح طرح کے مفروضے 'امکانات اور قیاس بائی سنٹ میں آتی ہیں۔

ایک نظریہ تو یہ مشہورہے کہ لشکر کے کمانڈر میجر خورشید انور نے مجاہدین کو بارہ مولا میں اس وجہ ہے

تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کا نفر نسی سیاست دان نے مجاہدین کے ایک گل مولا تک رہنمائی کرنے کے بہانے اسے ایسے طویل اور پیچیدہ راستوں پر ڈال دیا کہ وہ دو روز تک ملاالدا ہ گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے۔ باقی ماندہ لشکر بارہ مولا میں جیٹھاان کا انتظار کر تارہا۔ اس طرح سرینگر کا ہائہ: انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ بارہ مولا پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداد کا کارانا آلا، مجاہدین نے اسے وہیں پر تہ تیج کر ڈالا۔

میرے خیال میں بیہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔ تشمیر کے کانے مجاہدین کی غیر متوقع 'ب محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجو ہات کا اجتماعی متیجہ تھی۔ مہر میں ہیں

جم مجملند مکاری و نا فریب اور سازشاند جارحیت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اُس کی هنت ماری د نیار اظہر من الشمس تھی۔ اپنی ان گھناؤنی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے ٹیوالا آوائی سطح پر بانگ و بل رٹ لگانی شروع کروی کہ بھارت کے ساتھ ریاست کا بیالحاق محض عارضی و قتی اور ہنگامی ہوائی حتی فقالہ جوں و کشمیر کے باشندوں کی آزادانہ 'منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شاری (Plebiscite) کے ذریعہ کردیا جائے گا۔ پنڈت جی کے ان اعلانات کی چند جھکیوں کو یہاں پر درج کرنا دلچیس سے خالی نہ ہوگا:

"I should like to make it clear that question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India. Our view which we have repeatedly made public is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with the wishes of the people, and we adhere to this view."

(Pandit Jawaharlal Nehru's telegram of 27 October, 1947, to the Prime Minister of Pakistan and United Kingdom)

"We are anxious not to finalize anything in a moment of crises and without the fullest opportunity being given to the people of Kashmir to have their way. It is for them ultimately to decide."

(Pandit Jawaharlal Nehru's broadcast from All India Radio on November 2, 1947)

"Kashmir should decide question of accession by plebiscile or

rendum under international auspices such as those of United ins."

(Pandit Jawaherlal Nehru's letter dated November 21, 1947 to the Prime Minister of Pakistan)

twant to repeat that the Government of India will stand by that g, whatever happens. That pledge itself stated that it is for the g of Kashmir to decide their fate without external interference. assurance also remains and shall continue."

> (Pandit Jawaharlal Nehru's address at Public Meeting in Srinagar, June 4, 1951, quoted from "Hindu", Madras, June 5, 1951)

ashmir is not the property of India or Pakistan. It belongs to the iri people. When Kashmir acceded to India, we made it clear to aders of the Kashmir people that we would ultimately abide by rdict of their plebiscite. If they tell us to walk out, I would have itation in quitting Kashmir."

le have taken the issue to the United Nations and given our f honour for a peaceful solution. As a great nation, we cannot back on it. We have left the question of final solution to the people (ashmir and we are determined to abide by their decision."

(Pandit Jawaharlal Nehru's in "Amrita Bazar Patrika", Calcutta, January 2, 1952)

"If, after a proper plebiscite, the people of Kashmir said, we do not want to be with India' we are committed to accept it though it might pain us. We will not send an army against them. We will accept that, however hurt we might feel about it. We will change the constitution, if necessary."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, June 26, 1952)

"If, however, the people of Kashmir do not wish to remain with us, let them go by all means, we will not keep them against their will, however painful it may be to us.

"I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir .... Inspite of all we have done, we should willingly leave Kashmir if it was made clear to us that the people of Kashmir wanted us to go. However sad we may feel about leaving, we are not going to stay against the wishes of the people. We are not going to impose ourselves on them at the point of the bayonet.....

"I started with the presumption that it is for the people of Kashmir to decide their own future. We will not compel them. In that sense, the people of Kashmir are sovereign."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, August 7, 1952)

, "India will stand by her international commitments on the Kashmir

sue and implement them at the appropriate time."

The repudiation of international commitments would lower India's take abroad."

(Pandit Jawaharlal Nehru's speech as reported in the "Times of India", May 16, 1954)

Every assurance we have given, every international commitment whave made in regard to Kashmir holds good and stands. Moulties have come in the way and may come in its fullfilment, but withficulties are not of our seeking but of others. But so far as the wenment of India is concerned, every assurance and international miniment in regard to Kashmir stands."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Council of States, May 18, 1954)

ملت اذبام ہوتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں پنڈت جی کی قلا بازیوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ محض نمونہ کے طور پر ان کی فغمری تفصیل درج ذیل ہے۔

ان 1949ء میں ہو-این-او کے کمیشن (U.N.C.I.P.) نے ایک میٹنگ اس غرض سے منعقد کی کہ سلامتی کوئل کی قرار داد کے مطابق پاکستان اور بھارتی افواج کو کشمیر سے واپس بلانے کا پروگرام سطے کیا جائے۔پاکستان نے اپاروگرام پیش کردیا۔ہندوستان ٹال مٹول کر کے اپنی فوجیس ریاست کی حدود سے باہر نکالنے سے تمرگیا۔

اک برس اگت میں یو۔ این۔ او کے کمیش نے یہ تجویز پیش کی کہ شمیر سے مسلح افواج کے انخلا کا فیصلہ ایک بات میں یو۔ این۔ او کے کمیش نے یہ تجویز پیش کی کہ شمیر سے مسلح افواج کے انخلا کا فیصلہ ایک ٹاٹ کے ذریعہ طے کروالیا جائے۔ ایڈ مرل نمِنز (Admiral Nimitz) استصواب رائے کے ناظم (Plebiscite Administrator) نامز و ہو چکے تھے۔ کمیشن کی تجویز تھی کہ ٹاٹی کا فریضہ بھی انہی کو سونپ راجائے۔ یہ تجویزا تی معقول تھی کہ امریکہ کے صدر ٹرومین اور برطانیہ کے وزیراعظم المیلی نے بھی علانیہ طور پر طانبہ کے وزیراعظم المیلی نے بھی علانیہ طور پر طانبہ کی کہ دونوں فریق اسے مان لیس۔ یاکستان نے اسے قبول کر لیا الیکن بھارت نے اسے مستر دکر دیا۔

ان اکائی کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر (دسمبر 1949ء) کو یہ اختیار دیا کہ وہ فریقین کے مائھ گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحر ان کا کوئی حل نکالیس۔ ان کا اسم گرامی جزل میکناش General) (Macnaughton تھا اوروہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔کافی افہام و تضہیم اور سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کچھ 'فہادِ مرتب کیں۔پاکتان نے ان تجاویز کو قبول کر لیا'کین بھارت نے مین شخ نکال کر ان میں ترامیم کی ایسی بھر مار کاکہ وہ مملی طور پر مستر دہو کررہ گئیں۔

جزل میکناٹن کے بعد سلامتی کونسل نے سر اوون ڈکسن (Sir Owen Dixon) کواس مقصد کے لیے میدان عمل میں اتارالہ انہوں نے بھی حالات کا پورا پورا جائزہ لے کر بہت سی تنجاویز پیش کیں۔ پاکستان حسبِ معمل ان گیا'کین بھارت بدستورا پی ضد پر اڑا رہا۔

اب مرادون ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک پی-گراہم نے سنجالی۔ سلامتی کونسل نے ایک بار پھر اپیل کی کہ استواب رائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے متنازعہ امور پر دونوں فریق ٹالٹی فیصلہ قبول کر لیں۔ بین الا قوامی انسوب رائے کی راہ ہموار کرنے کا مجاز ہوگا۔ انسان کی عدالت (International Court of Justice) کا صدر ٹالٹوں کو مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ باکان نے ملامتی کونسل کی یہ تجویز منظور کرلی۔ بھارت نے اسے مستر دکر دیا۔

۔ 1951ءاور 1958ء کے در میان ڈاکٹر گراہم نے ہر طرح کے ممکنہ فار مولوں کی بنیاد پر سلامتی کونسل کو چھ راد ٹیں چیش کیں۔ اس کے تقریباً ہر فار مولا کو پاکستان منظور اور بھارت نامنظور کر تا رہا۔ ڈاکٹر گراہم کی پہلی راد نامی جو تجاذیز چیش کی گئی تھیں' اُن کو سلامتی کونسل کی تائید بھی حاصل تھی' اس لیے کونسل نے ان تجاویز کو ایک قراد داد کی صورت میں بھی منظور کر لیا تھا۔ یہ قرار داد 23 وسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی' لیکن بھارت نے اے قبل کرنے سے بیکر انکار کر دیا۔ ڈاکٹر گراہم کی پانچویں رپورٹ کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے صدر اور سویڈن کے سفیر گنارا بگالا دیا کہ وہ اس تعقل میں دخل دے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی نازک مزاجی کا احرام کرنے، انہوں نے ٹالٹی کالفظ استعمال کیے بغیر اسی کے لگ مجمگ چند نہایت معقول تجاویز پیش کیں۔پاکتان نے انہا کرلیا، کیکن بھارت نے نامنظور کردیا۔

اس ناکامی کے بعد دسمبر 1957ء میں سلامتی کونسل نے دوبارہ ڈاکٹر فرینک گراہم کو اپنا مٹن سمبا پیشکش کی۔اس بارا نہوں نے پانچ نکات پر مبنی ایک نہایت منصفانہ 'معتدل اور واجبی تجویز مرتب کی۔ پاکٹانہ کے پانچوں نکات کوخوشد لی سے تشکیم کر لیا 'لیکن بھارت نے اسے کھمل طور پر مستر د کردیا۔

ڈاکٹر گراہم نے اپنی آخری اور چھٹی رپورٹ مارچ 1958ء میں پیش کی تھی' کیکن اس پر فود کرنے۔ سامتی کونسل کو چار برس بعد اپر بل 1962ء میں فرصت ملی۔ غالبًا اس وقت تک بین الا قوائی سٹم پر ٹیم الا کافی ٹھنڈ اپڑ چکا تھا' چنا نچیہ سلامتی کونسل میں کسی خاص گر بحوثی کا مظاہر ہ کیے بغیر آئر لینڈ کی جانب ہے ایک ابا اور دھیمی می قرار دادپاس ہوئی جس میں فریقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کی سابقہ ترادا روثنی میں باہمی افہام و تقاہیم ہے اس تھنیئے کو فیٹانے کی ہرممکن کوشش کریں' لیکن میہ کمز ور اور بے اثری آزا ہوگی میں کام نہ آسکی 'کیونکہ سوویٹ روس نے اسے ویٹو کردیا۔ یوں بھی ابتدا ہی سوویٹ یو نین نے کئم کے میں کسی کام نہ آسکی 'کیونکہ سوویٹ یو نین نے کئم کے میں کسی کام نہ آسکی 'کیونکہ سوویٹ روس نے اپنے ہیں جمیشہ احتراز برتا تھا۔

1965ء تک پچیلے 18 سال کے دوران سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ 133 بار زیر بحث آباکا۔
بھارت کی درخواست پر بہمی پاکستان کی تحریک پر۔اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھارت کہ معاملات میں دخل اندا مسئلہ بھارت کے اندر ونی معاملات میں دخل اندا دوئی معاملات میں دخل ان کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل اندا کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل اندان کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل کو کس طرح آمادہ کر سکتی ہے ؟ان پر بیشان کن اور جیران کُن موا جواب چا نکیہ اور شاکستہ اقوام کی تواریخ شی ڈھوا بھی نہ میں سے۔

#### ☆.....☆

سلامتی کونسل کی بین الا قوامی سٹیج پر بھارت نے جو ڈرامہ رچار کھا تھا 'اس کی پچھے جھلکیاں تو مختر آبالا لیکن خو د مقبو ضہ تشمیر کے اندر جو ناٹک کھیلا جار ہا تھا 'اُس کی داستان الگ ہے۔اس المبے میں شخ عبداللہ کا اپنا گرگٹ کی طرح باربار رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔

تشمیر کامسکلہ جب پہلے بہل بین الا قوامی سطح پر اٹھایا گیا تو بھارتی وفد کے ساتھ شخ عبداللہ بھی ہو۔

نے۔پاکتانی وفد کے ہمراہ چندایسے افراد بھی تھے جن کے شخ صاحب کے ساتھ کسی قدر دیرینہ اور گہرے تعلقات فے ان بل کرنے کی کوشش کی تووہ طیش میں آگئے اور فے ان بل کرنے کی کوشش کی تووہ طیش میں آگئے اور انہائی فرداور تکبرے ہوئے" بھارت کے ساتھ کشمیر کا لحاق قطعی اور اٹل ہے۔اب تو خدا بھی خود آکر اسے تو ژنا چا تو تو نیا گوٹ سکا۔"(نعوذ باللہ) یہ قصہ مجھے ابوالا ثر حفیظ جالند ھری نے سنایا تھا'جو اس واقعہ کے چشم دید کو گوٹھے۔

ا پنال دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے پنڈت نہرو کے زر خرید غلام کاروپ دھار کر طرح کر خرار خرید غلام کاروپ دھار کر طرح کے پاپڑ بیلے۔ اکتوبر 1950ء میں بھارت نے اپنے آئین میں ایسی ترامیم کر ڈالیس جس کی رو سے ہندو تان کو متبوضہ کشمیر میں بھی اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ پاکستان کے طوطی نے مسب ونتی ہو۔ این او کے نقار خانے میں اپنی آوازا ٹھائی کیکن بے سود۔

اں اقدام کے ایک برس بعد بھارت نے متبوضہ کشمیر میں ایک آئین ساز اسمبلی کا سوانگ رچا کر اس سے ارات کے الحاق پر تصدیق کا انگوشالکوانے کا منصوبہ تیار کرلیا۔اس اسبلی کی حیثیت کے بارے میں سلامتی کونسل نے ایک قرار داد کے ذریعہ پہلے ہی بیا علان کر دیا تھا کہ اسے ریاست کے الحاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کاحق مامل نہ ہوگا کوئکہ یہ فیصلہ لازمی طور پر انہی قرار دادوں کے مطابق کیا جاسکتا ہے جنہیں ہو-این-او' بھارت اور پاکتان کا منظوری حاصل ہے۔اس موقع پر سلامتی کونسل میں بھارتی نما ئندہ نے برسرعام اور کھلے بندوں بین الا قوامی رائے مامہ کو یہ یقین دہائی کر ائی کہ مقبوضہ کشمیر میں قائم ہونے والی آئین ساز اسمبلی کاان معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہ ہوگا جن کا نیملہ سلامتی کونسل کے وائر ہ اختیار میں ہے۔ بھارتی نما ئندہ نے واضح طور پرید بھی کہا کہ بیہ اسمبلی الحاق کے مٹلہ پراظہار رائے تو کرسکے گی الیکن اسے کسی قتم کا فیصلہ کرنے کا بالکل کوئی اختیار نہ ہوگا۔اس وعدہ وعید کے بعد مٹر نم میں اس نام نہاد آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخاب ہوئے 'جو سراسر چالبازی' دھاند لی اور فریب کا دھندہ فے۔ ان کے نتیجہ میں شخ عبداللہ کی جماعت نے تمام کی تمام 75 نشستیں بلامقابلہ جیت لیں۔ انتخابات کے تقریباً رں اہ بعد جولائی 1952ء میں شیخ عبد اللہ نے اس منحوس اور شرمناک دستاویز پر دستخط کردیتے جو "معاہد ہُ د ہلی" (Delhi Agreement) کے نام سے موسوم ہے۔اس معاہدہ کی روسے ریاست کا پوراوجود تکمل طور پر بھارتی ۔ حکوت کے زرنگیں آگیا۔ ایک سوچھ برس قبل انگریزوں نے اس بہشت ارضی کو"معاہد ہُ امرتسر" کے ذریعہ مبلغ 75 لاکھ ناک ثابی روپیہ کے عوض گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فرو خت کر ڈالا تھا۔ اب1952ء میں شیخ محمد عبداللہ نے "معاہرہ دلمی" کے نام پر اس سر زمین کو پیٹرت جو اہر لال نہرو کے قدموں میں فقط اپنی کرسی کے عوض ڈال دیا۔ پیٹرت نی کویہ موداراس آیا کیونکہ ایک مال اور ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے شخ صاحب کو کرسٹی افتدار سے اٹھا کر منہ كى بل ينج دے مار ااور لگ ما تھوں تھسيت كر جيل كى كال كو تحرى بين بند كر ديا۔

اں اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ مقبوضہ تشمیر پر بھارت کا فوجی قبضئہ استبداد تو پہلے ہی سے موجود تھا، کیکن

"معاہدہ دبلی" کے وجود میں آتے ہی ہندوستان کوریاست کے تمام امور میں دخل اندازی کا بزئم خود آگاا جواز بھی پیدا ہو گیا ہے۔ بھگوڑا مہارا جہ ہری سنگھ عرصہ دراز سے اُمور ریاست سے کنارہ کش ہو کر جاد فی جواز بھی پیدا ہو گیا ہے۔ بھگوڑا مہارا جہ ہری سنگھ عرصہ دراز سے اُمور ریاست سے کنارہ کش ہو کر جاد فی گرار رہا تھا۔ اب ڈوگرہ راج کی موروثی گدی کو مو قوف کر کے مہارا جہ کے 35 سالہ بیٹے کرن سنگھ کوبار آئینی مربراہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اس پر ریاست کے طول و عرض میں ہندو آبادی میں شدیدرہ کل رہ فیا جگہ جگہ شخ عبداللہ کے خلاف مظاہر وں کا تا تا لگ گیا۔ ریاست بھر میں ہندو کو اور مسلمانوں کے در مہاں بھی زور پکڑ گئی۔ اب شخ صاحب کی آئیس کھلیں اور انہیں ہندووں کے ساتھ اپنی و فاداری کا نوشتہ دیوارمان پر ظاہر ہو کر سامنے نظر آنے لگا۔ مایوسی کے عالم میں یو کھلا کر انہوں نے ایک بار پھر پینترا بدلا اور اپنی تزہوں بھارت کے خلاف کھ شکوے کے علاوہ تشمیر کی خود مختاری اور آزادی کا راگ بھی الا پنا شروع کر دیا۔ ان کی اس میں بھارت کے خلاف کھی نے کا گا میں ساز شوں کی ہو آنے گئی۔ چنا نچے پنڈت جواہر لال نہراکا آپ مور کر ساتھ نے وائمت 1953ء کے روز شخ عبداللہ کو معزول کر کے جیل بھی دیا۔ حاصل کرنے کے بعد کرن سنگھ نے وائمت 1953ء کے روز شخ عبداللہ کو معزول کر کے جیل بھی دیا۔

حاسل کرنے نے بعد کرن سکھ ہے 19 است 1953ء کے دور تی سبداللہ کو سعزوں کرنے ہیں تادیا۔ شخصاحب کی جگہ بخش غلام محمد مقبوضہ کشمیر کے وزیراعلیٰ مقرر ہوئے۔ انہوں نے آتے ہادئے کا مید اعلان فرمایا کہ پاکستان جس استصواب رائے کے خواب دیکھ رہاہے 'کشمیر میں رائے شاری کاوودن کی لا ہوگا۔ پانچ ماہ بعد فروری 1954ء میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایااور کشمیر کی نام نہاد اسمجلی نے ہاں! ساتھ ریاست کے الحاق کی تو یتن کردی۔ اس کے ساتھ بھارت نے بھی اپناپورے کا پورا آئین مقبوضہ کم ہاں

کردیااور بول پنڈت جو اہر لال نہرو کے الفاظ میں کشمیر بھارت کا الوٹ آنگ بن گیا۔ پاکستان نے ان اقد امات کے خلاف بھارت سے احتجاج کیا تو پنڈت نہروا پی عادت کے مطابق بگا بگن ا

بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یو-این-او کی قرار دادوں کے مطابق بھارت کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ نام کا گز پابند ہے۔ بغل میں مچھری اور منہ میں رام رام کی اس سے زیادہ واضح مثال چراغ لے کر ڈھونڈنے ما گڑا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے پنڈت جی کی ایسی بہت سی دیگر قلابازیوں کا تذکرہ بھی اس کتاب کے ایک دورے ا

ہے۔ میرے تواہے سے چلات ہی ںا میں بہت نادیر فلاہاریوں ہد سرہ میں ان ساب ہے اید "صدر الیوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی "میں" بھارت" کے ذیلی عنوان کے تحت کئی جگہ آتا ہے۔

☆.....☆

اردوزبان کا ایک قصیح و بلیغ محاورہ ہے 'نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔اگر آزادی کا بانس شروع ہا کم طرح تشمیر یوں کے ہاتھ آجاتا' تو یقیناً پنڈت جو اہر لال نہروسلامتی کونسل 'مقبوضہ تشمیر اور پاکتان کے کا منافقانہ ہٹ دھری اور دوغلی پالیسیوں کی بنسری بجانے سے محروم رہتے۔اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب ہا لفکر مظفر آباد کے راستے سرینگر کی جانب روانہ ہوا تھا' اُس کے ساتھ ہی ہے دفت سوچیت گڑھ کا طرن جوں کی طرف بھی چڑھائی کر دی جاتی۔اٹھارہ بیس میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جوں کا موت بھی چڑھائی کر دی جاتی۔اٹھارہ بیس میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جوں کا وسطی علاقہ باساتی تھا۔ مسلم کا نفرنس کے قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ اور خواجہ غلام دین والی کا

پوفیم ٹمراحاق قریثی اور چود حری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر صاحب نے کیے بعد دیگرے لا ہور اور کراچی میں زفائے پاکتان کی توجہ اس حکمت عملی کو آزمانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے ' لیکن کسی وجہ ہے کسی صاحب الدّار فخف نے اُن کی تجاویزیر عمل کرنے کی حامی نہ بھری۔

اں کے ملادہ کشمیر کو مکمل طور پر آزاد کروانے کا ایک اور موقع بھی آیا تھا بجو ہاتھ سے نکل گیا۔

بارق افوان تو کشیر میں 27 کو بر 1947ء کی صبح سے داخل ہونا شروع ہوئی تھیں الین ہمارے جی۔ ایج۔ کیو کو آن کے اس ا کوان کے اس ادادے کی خبر ایک رات قبل ہی مل چکی تھی۔ یہ اس طرح کہ لا ہور ایریا ہیٹر کوار ٹر نے بھارتی میں اشوٹ بر گیڈ کا ایک خفیہ پیغام راستے ہی میں پکڑ کر اُس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فور اُاپنے جی۔ ایج۔ کیو تک پہنایا قدائس دوز قائد اُس کے دمور پڑھ ایک معلوم وجہ سے کشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے مطاب خرانیں اُس کے وقت سائی گئی۔

اں کے بعد قائداعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو' مہاراجہ کشمیر اور کشمیر کے داریاعظم کواپے ہمراہ لاہور لے آئیں تاکہ 29 اکتوبر کوایک میٹنگ میں بالمشافہ گفت و شنید کے ذریعہ اس کمیں مورت حال کا حل تا ہوں کیا جائے۔ دعوت تو منظور کر لی حقی کی نمین مقررہ تاریخ پر پنڈت جی حقیقتایا مصلحتا بہار ای اس کے سامنے کئی بھی اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیم نومبر کو اکیلے لاہور تشریف لائے۔ قائداعظم نے اس کے سامنے کئی مؤل مھائی تجاویز چیش کیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹال مٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئین گور نر جزل ہور وہ اور پھر اُن کے فیصلے سے قائداعظم کو آگاہ ہور وہ اور پھر اُن کے فیصلے سے قائداعظم کو آگاہ روز فرز براعظم تہرونے آل رہائے۔ دیلی جاکر ماؤنٹ بیٹن نے قائداعظم کو خود تو کوئی جواب نہ بھیجا کیکن اسکالے روز وزیراعظم تہرونے آل رہائے۔ دیلی جاکر ماؤنٹ بیٹن نے قائداعظم کو خود تو کوئی جواب نہ بھیجا کیکن اسکالے روز وزیراعظم تہرونے آل کی مائل مؤل کا میں رق تھری نشر کر ڈالی جس سے بھارت کے امل مؤل کا میں رق تھر فرق نہیں آیا۔

☆.....☆

آزاد جموں وکشمیر حکومت جو 24 اکتو بر 1947ء سے قائم ہے۔ ریاست کے تقریباً ایک تہائی جھے کو کنٹرول راّہے۔ لگت اور اسکر دوسمیت ریاست کے شالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست گرانی میں ہیں۔ وفاقی زارت امور کشمیر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے در میان با جمی رابطے کا کام دیتی ہے۔ 24 کتوبر 1947ء کو آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی خبر سننے ہی میس فوراً چود هری محمد علی میرال آپا خدمت میں حاضر ہوااور اُن سے درخواست کی کہ مجھے فوراً تراژ خیل روانہ ہونے کی اجازت عطافر اللَّ ہائیا اس نق حکومت کی کوئی خدمت بجالا سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کشمیر کی جنگ آزاد کی میں پاکتان کی گوراً میں میروں کے سرکاری ملازم ہوا آپا طرح بھی ملوث ہونے کا انزام اپنے سر نہیں لینا جا ہتی۔ تم پاکتان کی ایک اہم سروں کے سرکاری ملازم ہوا آپا سے اُن دکشمیر نہیں جا سکتے۔

میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفٰی لے کراپنے پاس رکھ لیں۔اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں مرالا حکومت پاکستان کے لیے کسی البحص یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفٰی منظور کر کے مجھالمالا سے وست بر دار سمجھ لیں۔چود هری صاحب مسکرائے اور بولے "جذباتی نہ بنو'پاکستان بھی صرف دراولا وجود میں آیاہے۔ یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔"

میں مایوس ہو کرواپس آئیا۔کام تو میں وزارت تجارت میں انڈر سیرٹری کے طور پر کرتادہائیاں ازاد کشمیر میں اٹکارہا۔ پھر مارچ 1948ء میں اچانک چود ھری غلام عباس مقبوضہ کشمیرے رہا ہو کہائات آن دو تشمیر میں اٹکارہا۔ پھر مارچ 1948ء میں اچانک چود ھری غلام عباس مقبوضہ کشمیرے رہا ہو کہائات آتے ہی وہ فورا قائد اعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے ہاں فروکش ہوئے۔ افائد عظم نے انہیں لیخ پر مرعو فرمایا۔ جس وقت ہم انہیں ایک نہایت نا قابلِ اعتبار اور پھٹے جو کار پر گر ہاؤس چھوڑنے جارہے تھے توراسے میں اُن کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ جھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا کارروائی کہاں کہاں پر ہوئی 'البتہ بھی عرصہ بعد چودھری محمد علی صاحب نا بھے اپنے دفتر میں بلاکر یہ مرثرہ و سایا کہ تمہیں آزاد کشمیر حکومت میں جاکر کام کرنے کی اجازت ہے 'لگر موجودہ تخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملاکرے گی 'کیونکہ سرکاری گزش میں تمہارانام ای وزارت کی نہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا" ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا" ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا" ہا کی نہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا" ہا کی نہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے کی سے اس کے ماتحت نظم و نس کا ساراکام تمہیں سنجان پڑے گا۔ "

چلتے چلتے چود هری محمد علی نے جھے ایک اور مشورہ بھی دیا" تم نوجوان اور نو آموز ہو۔ کام نیاادر مثلًا لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اگر بھی کسی معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کا ہر گزند چکیانا۔"

پاکستان کے سیرٹری جزل کی اس خیر سگالی کو پتے باندھ کر میں نے خوشی خوشی رخت ِسفر باندھاادر آا راہ لی۔ اس زمانے میں کہویہ سے آزاد پتن ہوتے ہوئے پلندری اور تراژ خیل تک انتہائی تک اور بالک تھی۔ کسی کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا ایک پہیہ سڑک سے نکل کر کھڈکی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر ونوں میں اس قدر پھسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے ماد دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیب میں سوار ہو کر شدید بارش میں پھسلا ادر ہا ابن آزاد کیم کے صدر مقام بھنے گیا ہو پلندری اور تراز خیل کے در میان جنبال پال نامی ایک پہاڑی چوٹی پر واقع المبایک جمونا ساگاؤں تھا بہاں پر ڈھائی تیں در جن چھوٹے چھوٹے کیے مکان تھے۔ چند مکانوں میں حکومت کے المرفیہ و بائش گاہ کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ یہاں پر جھے بھی ارفیہ الکی کیا کو تھا مل گیا ہجس کے ایک کو نے میں باور چی فانے کے طور پر مٹمال بو تھے۔ یہاں پر جھے بھی جہال آبال کیا کو تھا مل گیا ہجس کے ایک کو نے میں باور چی فانے کے طور پر مٹمال بو تھے۔ یہاں پر جھے ہی جہال آبال ایک بہایت بی پُر فضا مقام تھا اور طرح طرح کے سرسیز ورختوں کے گھنے جنگل میں گھر اہوا تھا۔ آس المباد دیالا کی جمرے نے جن کی بلکی بلکی مرحم مرحم می موسیقی دن رات اپنی تا غیں اڑاتی رہتی تھی۔ وفتر وں کے رکا بالمباد کی جہال مور پر رکا تی مازوں المباد کی جہال مور پر رکا تھا کی جہال مور پر مالوں کو ہوا رکھ کر ان سے کام لیاجا تا تھا۔ موم کے لحاظ سے باہر درختوں کے ساتے میں بیٹھ کرو فتری کام کیا دارن جو کے کافل سے باہر درختوں کے ساتے میں بیٹھ کرو فتری کام رکا درفتری کام میں جو کا دارت کی عام کیا جاتا تھا۔ مور پر کیا تھا دون جر بھارت کے بمبار طیارے ہمارے او پر سے یا دائیں بائیس پر واز کرتے ہوئے اگر داران جی عام کاکوئی بندو و بست نہ تھا۔ گئی بار بھارتی طیاروں کی اڑان اس قدر نیخی ہوتی تھی کہ ہمیں اگر زادت یا دور کے مارے او پر سے گئی ہوتی تھی۔ ہماری جانس ہو کہ جمیں اگر زادہ اللہ پر تو کل تھا۔ جب بھی ہماران ہاران میں ہماران ہی ہوٹی تھی کہ ہمیں ہماران ہاری کر تا عین ہمارے او پر سے گزر تا تھا تو ہم دم میں ہماران ہاری کر تا عین ہمارے او پر سے گزر تا تھا تو ہم دم میں ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری کوٹر کر تا عین ہمارے او پر سے گزر تا تھا تو ہم دم میں ہماران ہماری جو گئی ہماری کامراغ ہماری ہماری نقل و حرکت سے ہواباز ہماری چھوٹی می آباد دی کامراغ ہماری ہمارے ہماری کے ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری کر ہماری کو

ایک دوز آزاد کشمیر کے سپریم ہیڈ چود حری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام رادول اولوگوں کے ابتماع سے میں اس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے آگا۔ بیبوی جافناروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی حصار بنالیا کہ گولہ باری مون میں اُن کو کوئی گزندنہ پہنچے۔ باقی ہزاروں سامعین بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ومنال طیارہ کچھ عرصہ آس پاس منڈ لایا اور غالباً جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی آثار نہ پاکر کوئی بم یا گولیاں المانج برے گا۔ انہوں کہ دھ گا۔

المان ایر فورس کا ایک خصوص ہدف دو میل (مظفر آباد) میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم (سابق کرشن ایر فورس کا ایک خصوص ہدف دو میل (مظفر آباد) میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم (سابق کرش عقیدہ ایک بھی خت سے۔ شروع شروع میں خوش عقیدہ کاملانوں نے ان بلوں کی حقیدہ کاملانوں نے ان بلوں کی حفاظت کے لیے ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نیخہ بطور تعویذ باندھ اللہ المانی بمبادوں نے ان بلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے الیک ان کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ ایک مورد بعد جب پاکستانی فوج کو مجبور آاس جنگ کے محاذ پر آنا پڑا تو ان بلوں کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ اللہ بھی بہاں پر نسریف باندھے ہوئے قرآن شریف ماتی ہو کر لوگوں نے بلوں پر باندھے ہوئے قرآن شریف

احراباً اتار کر رکھ لیے۔ پھے روز بعد خداکا کرنا ایسا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے صلے میں ایک بم سدهاایک ا لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے بیٹچے دریا میں جاگرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کُل میں ایک م ہونے کے علاوہ اس بم سے اور کوئی نقصان نہ پہنچا!

جنجال ہل میں سول حکومت کے سب کار ندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہاد سے سرشار سے بردار ہ میں کا بینہ کے تمام اراکین بے حد فعال 'خوش خصال اور دیانت دار سے سید علی احمد شاہ دزار ہ نیک سیر سے اور پابند صوم و صلاق بزرگ ہے ۔ انہیں ثقل ساعت کا عار ضہ تھا۔ غالبًا ای وجہ سے دہ فرد ہ سے زیادہ بلند آواز میں بولنے کے عادی ہو گئے تھے۔ عام طور پر وہ دوسروں کی بہت کم سنتے اور اپنی بن کے شو قین سے ۔ اُن کے پاس ایک چھوٹا سا بھو نیو نما آلہ ساعت ہوتا تھا۔ اگر بھی وہ کسی اور کی کوئی بانہ کرتے تو اس آلہ کو کان سے لگا کر بیٹھ جاتے تھے 'ور نہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر کی طرفہ گنشگو ہ کرتے تھے۔ دفتری قواعد و ضوالبل پر انہیں خوب مہارت حاصل تھی اور دساتیر عالم کا مطالعہ کرنے خاص شوق تھا۔ کشمیر کے آئینی مستقبل کا تا تا بانا اپنے ذہن میں شیخے رہنا اُن کا دل پیند مشغلہ تھا۔ بعد از الہ المالا اللہ کے آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔

وزیر خزانہ سیّد نذیر حسین شاہ بڑے نیک مزاج 'رحم دل اور نرم گفتار انسان ہے۔ جنگ کا دجہ اللہ تھا 'لیکن سرکاری چیک بک بھیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی ضرورت سا کہا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے بچھ رقم طلب کرتا' وہ وہیں پر کھڑے کھڑئے چیک کاٹ کر اُن کے حوالیا سے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی تک کوئی بجئ بنانے کی نوبت آئی تھی اور نہ آمدنی اور خرج پر کھر فالہ اوائو نینٹ جزل کاروای کنٹرول ہی تھا۔ آزاد کشمیر کا نظم و نسق سنجالتے ہی جب میں نے پہلے بہل بجن بال کہ نہا محکمہ فنانس اور اکاؤ نینٹ جزل کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک کے لئے لئے تو وہ بڑے جیران اور غالباً کسی قدر آزردہ سے ہوئے۔ ایک روزانہوں نے میرے ساتھ گلہ کیا۔ 'اُل کی منظوری فنانس ؤیپارٹمنٹ سے حاصل کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤ نشینٹ جزل کے دفتر جاری ہونا ہے اُنہ کسی مرض کی دوا رہ جاتا ہے ؟''

خواجہ غلام دین وانی دھیے مزاج کے روش دماغ اور خاموش طبع وزیر تھے۔ وہ اپنے فرائض دزیر اندام اور فقیرانہ انداز سے زیادہ سرانجام ویتے تھے۔ اُن کا تعلق واد کی کشمیر سے تھا اور وہ مقبوضہ علاقے کا بڑے قائدین مثلاً شخ عبداللہ 'مرز الضل بیگ اور بخشی غلام محمد کے طور طریقوں اور عادات و نصال واتفیت رکھتے تھے۔ ثناء اللہ ھیم صاحب کا تعلق بھی واد کی کشمیر سے تھا۔ وہ پڑھے لکھے 'جوشلے اور انظام سیماب صفت جو اس سال وزیر تھے۔ وہ اپنے محکموں کی کار کردگی اور کارگز ارکی پر مضبوط کرفت رکھے تے مبادی ہے جاتا امر محال تھا۔

میرے زمانے میں کچھ عرصہ بعد میر واعظ محمہ یوسف شاہ بھی کا بینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ وادی کشمیر کے ایک علیم ذہبی رہنماتے 'جہاں پر اُن کے لاکھوں نمرید تھے۔ سنا ہے کہ اُن کے بعض مریدوں کے دل میں ان کے لیانا گہراہ ذہر عزت واحرام تھا کہ جس قالین پر میر واعظ صاحب ایک بار بیٹھ جاتے تھے 'اُس پر کوئی شخص دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسے قالینوں کو گھر والے تیر کا دیوار پر آ ویزاں کر دیتے تھے۔ میر واعظ صاحب محض زام خلک نہ تھے بلکہ بذلہ شخی 'لطیفہ گوئی اور پُر لطف محفل آرائی میں بھی پر طولی رکھتے تھے۔ و ھیمی و ھیمی مہین می اُن میں بھی یر طولی رکھتے تھے۔ و ھیمی و ھیمی مہین می اُن میں بھی اُن میں مواج کی بات کہہ جاتے تھے کہ سننے والا عش عش کر اٹھتا۔ میرے ساتھ وہ نہان شانہ پر تاؤ کرتے تھے اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصر ار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی کے اِدجوداُن کا دستر خوان بڑا وسیع ہوتا تھا۔ اُن کی و فات حسرتِ آیات کے بعد اب اس طرح کے کشمیری کھانے فراب والے ہیں۔

میر داعظ صاحب جعلی پیروں فقیروں کے ہتھکنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایات سنایا کرتے تھے۔ مام طور پر دودا قعات قابلِ بیان ہیں۔

ایک جعلی پر صاحب کا معمول تھا کہ وہ صرف جعرات کے دن اپنے مریدوں یادیگر حاجت مندوں کو تعویذ کو کہ ایک جعلی پر صاحب نے اسے بھی اپنی جملہ کرامات میں شامل کر لا دواں طرح کہ جعرات کو وہ اپنے تلمہ ان کی روشنائی پھتکوا کر خالی دوات اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ البت کا انتہان بین کو میابی سے بھر کر قلمہ ان بیں سجا لیتے تھے۔ غرض مند لوگ دور دور سے پابیادہ تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر صاحب تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر صاحب تعویذ لینے کے لیے فاؤنٹین بی کو دوات میں ڈرانہ پیش کر کے اپنی حاجت بیان کرتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ لینے کے لیے فاؤنٹین بی کو دوات میں ڈرافہ وی کر افسوس کرتے تھے۔ "او ہو" آئ ٹوبر کو جو رات کو آنا۔ تعویذ لکھ دول گا۔" دس دسیا ہیں ہیں کوس سے پیدل آیا ہوا حاجت مند لربیاں ہو کہ جو ڈراک اسے حضرت پیروم رشد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی باہی ہو کہ دول اسے حضرت پیروم رشد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی کرائی کا طرح میری دھی بڑھ کر فاؤنٹین بین پر پھونک مارتے اور پیروم رشد کی کرامت سے دوات میں بائی کے بغیر قلم ڈربو کروہ کو گروہ کر فاؤنٹین بین پر پھونک مارتے اور پیروم رشد کی کرامت سے دوات میں بائی کے بغیر قلم ڈربو کروہ کو خوش میں بیا ہے تعربی دور مشد کی کرامت سے دوات میں بائی کے بغیر قلم ڈربو کروہ کو سے تحویذ لکھ دیے!

ایک دوسرے پیرصاحب نے پہلے پہل بیٹری والی ٹارچ کی ایجاد سے بھی ایسائی فائدہ اٹھایا۔ اُن کادعویٰ تھاکہ جو فنم اُن کے ہاں رہ کرچالیس دن کا چِلّہ کاٹ لے 'وہ تھلی آئکھوں سے اللّٰہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے الوگ اُن کے ہاں چلہ کانے آئے۔ ان چالیس ایام کے دور ان پیرصاحب ہر شخص سے روزانہ صدقہ کے لیے بکرا آلار دربری فیر فیرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے تھے۔ چِلّہ کاٹے والے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ چالیسویں دن پیر صاحب اگر بتیوں اور محود ولوبان ہے ہائے جرے میں چلّہ کش کواپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے اور اس کے چہرے کواپنے فیران میں ڈال کرائے گہا وہ کلمہ طیب کا ورد کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیرا پی آنکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کا ہا اندھ کر جمائے رکھے۔ حجرے میں بہت سے مریدان با صفاحلقہ باندھ کر ذکر جہرکی محفل برپا کرتے تھا اول میں کسی خاص کے پر پیر صاحب اپنے فیران میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا ہٹن دبا کر اُس کی شعا موں سائے ہوئی تاریخ کا بٹن دبا کر اُس کی شعا موں سائے ہوئی تاریخ کا بیٹن دبا کر اُس کی شعا موں سائے ہوئے تھے۔ بعض چلے کش ''نور الہی'' کے اس دیدار کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہوجاتے تھے۔

یہ کہانیاں سناکر میر واعظ محمد یوسف شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات توانسان کیا پی عقیدت ا پوشیدہ ہوتی ہیں 'چنانچہ روشنائی سے خالی دوات میں "قلم "ؤبو کر لکھے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہو! چالیس ایام کی نفس کشی اور عبادت وریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں " نُورِ الٰہی "کے دیدارے مُؤْو والے اکثرافرادا پی بقیہ زندگی چی مجے عابد شب زندہ دار بن کر گزار دیتے تھے!

سیچھ عرصہ کے بعد صوبہ جموں کے چود ھری عبد اللہ جملی بھی کرئ وزارت پر متمکن ہوئے تھے۔ پہا لوح اور دلچیپ انسان تھے۔ ایک روز میں اُن کے ہمراہ جمہبر اور کو ٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا۔ ایک کسی کام کے لیے تھہرے تواچانک فضامیں دو تین بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اوراد ھراُدھراُلگا ہ بم گرا کر چلتے ہے۔ بھلی صاحب انتہائی راز داری ہے سرگوشی میں بولے ''واہ بھی واہ! ہندوستان کی کہ۔ آل بھی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے اور اُن کے طار کر فور آآموجود ہوئے!''

جتوں کے باس کیپٹن نصیرالدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک ،متحمل اور بردبار وزیر تھے۔اُن کی ار انڈین پولٹیکل سروس میں گزری تھی۔ پچھ عرصہ تک وہ قلات کے وزیراعظم بھی رہ چکے تھے۔ آزاد<sup>کم</sup> میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعد از اں کسی وقت صدارت کی گرسی پر بھی بیٹھے۔

پاکتان میں چود هری محمد علی سیکرٹری جزل کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے بیخی میں آکر میں نے آزاد اسپ عہدہ کانام بھی سیکرٹری جزل رکھ لیا تھا۔ اس پر چود هری صاحب نے سرزنش کر کے جھے ٹوکا کہ جھےا۔

کالقب چیف سیکرٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ میں تواب سے غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اب فور کی بدلنے میں مقامی سطح پر بہت ہی الجھنیں پیدا ہونے کا امکان ہے 'البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چینہ نام دیا جائے تو کوئی مضا گفتہ نہیں۔ چود هری صاحب میری بات مان گئے 'چنا نچہ آج کل آزاد جمول وکٹی میں چیف سیکرٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

جنال ہل میں میرے دوسرے رفقائے کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ان جیسے مختی' دیانت دار' یچے اور نڈر الردل کا آئی بڑی متحدہ جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان سب کا نام بنام ذکر کرنا تو امر کال ہے۔البتہ مثال کے طور پر اُن میں سے چندا کیک کا کچھ احوال بیان کرنا باعث دلچیسی ہوگا۔

کلم ال کے سکرٹری راجہ محمد یعقوب تھے۔ وہ بڑے خوش لباس 'خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے اللہ کے دیمیٹر ٹری راجہ محمد یعقوب تھے۔ وہ بڑے خوش لباس 'خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے اللہ کے دیمیئہ مریض تھے۔ کئی کئی را تیں مسلسل جاگ جاگ کر گزار نے کے باوجود وہ دفتر میں بھی ہمیشہ دن بھر اللہ بی نظر آیا کرتے تھے۔ اُن کے متعلق مشہور تھا کہ بے خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات اللہ بی نظر آیا کہ بہت کام آیا۔ اگر جاگے انہوں نے انگریز کی زبان کی ایک پوری و کشنری حفظ کر لی تھی۔ اُن کا یہ جو ہر ہمارے بہت کام آیا۔ اُل اُل میں آزاد حکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریز کی کوئی و کشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب اللہ میں آزاد حکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریز کی کے طور پر استفادہ کر لیا کرتے تھے۔

قانون کا کشنری خواجہ عبدالغنی کی ذات تھی۔ ہوم اور لاء سیرٹری کی حیثیت ہے وہ جیل خانوں ہے لے کر فائوں کے لیے اور سید سے فاؤں کے تمام قواعد و ضوابط کی رگ رگ ہے واقف تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سید سے مان نظم آئے تھے 'لیکن پیچیدہ سائل کو قانونی موشگا فیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم ملیان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگا می احکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ میں اور کی کام مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران میں اور کی گھراہٹ کے آثار کے بغیر اُن کا دماغ ان کے زیرِ غور مسودوں کی کتر ہونت پر مملل کام کرنا رہتا تھا۔

مود ہائی حکومت آزاد تشمیر کے چیف پیلٹی افسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی 'خوش بیانی اور ایک عجیب درویشاند وائے دلوازی ہے بہت جلد ہر کس وناکس کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدائشی ادیب تھے 'کیونکہ اُن کی بول چال اور تحریر و تقریر پرایک واضح ادبی چهاپ ہوتی تھی۔ دن بھر وہ دفتر میں بیٹے کرکام کرتے تھے۔ اللهٔ
یوسف خی اور میں اُن کوا پنے ہمراہ لے کر طویل سیر پر نکل جاتے سے اور واپس آکر لا لئین کی مرحم کارڈ کالما اسے کے تک کپ شپ ہانکا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک روز خبر ملی کہ محمود ہاشی کی کتاب "کشیرادائ ہا کہ کر ہازار میں آگئی ہے۔ میر کی طرح جس کسی نے اس کتاب کو پڑھا' وہ اس سے بے حد متاثر ہول دیائ کم متعلق اس سے بہتر رپور تا ثراور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے آج تک اس بات پر جیرت ہے کہ جنال الی ہما کہ نظر بچاکر محمود ہاشی نے ایک بجیب و غریب کتاب کب اور کیسے تصنیف کر ڈالی؟ کافی عرصہ سے اب پر گلہ ہے۔ معلوم نہیں پاکستان بھر میں کسی پبلشر کو یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے کا خیال اب تک کیوں نہیں آبا ہمسلہ نکاتا رہے یا کہ مور ہو ہا ہی برقرار رہے گا۔
مسلہ نکاتا رہے یا حل ہوجائے 'اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صور توں میں برقرار رہے گا۔
مسلہ نکاتا رہے یا حل ہوجائے 'اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صور توں میں برقرار رہے گا۔
مسلہ نکاتا رہے یا حل ہوجائے 'اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صور توں میں مجمود ہاشی اچا تعلی موانے کا نسل می انگران کے اور پھروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم تعلیم عالمی المور توں میں محمود ہاشی اچا تک انگران کیا تھے اور پھروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم عور البان کا میں میں محمود ہاشی اچا تک انگران کے اور بھروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم عور البان کا تعلیم کے اور بھروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم کے دائوں ہوروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم کا البان کیا کیوں نہور وہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم کے دائی ہوروہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکم 'تعلیم کے دور کے۔ پہلے محکم 'تعلیم کے دور کے۔ پہلے محکم 'تعلیم کور کا خوال مور کے دور کے دور کے دور کیا کہ کیا کہ کور کیا میں کیا کی دور کیا کہ کور کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی جور کے۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کی کور کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا

کھر ریس ریلیشنز (Race Relations) کے اداروں کے ساتھ مسلک ہوگئے۔ اس کے بعد لندن ٹالا کھر ریس ریلیشنز (Race Relations) کے اداروں کے ساتھ مسلک ہوگئے۔ اس کے بعد لندن ٹالا پہلا با قاعدہ اخبار ہفت روزہ "مشرق" عنایت الله مرحوم کے تعاون سے جاری کیا۔ اس اخبار کاڈ نکا گئی ہی ٹائی ہجارے کی بیا با قاعدہ اخبار ہو ہے۔ آن گل ہا کہ کہ کہ بیتارہا۔ پھر یہ ریت چل نکل اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگستان میں بھی اپنے پاؤں جمالے۔ آن گل ہا کہ کے عالبًا دوروز نامے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل با قاعدگی سے شائع ہورہ ہیں۔ اگریزوں کا ہزائا اور وصحافت کا بودالگانے کا سہر امحود ہاشی کے سر ہے۔ آجکل وہ ایک نئے انداز میں اردوزبان کا پہلا قاعد کی ہے انداز میں اردوزبان کا پہلا قاعد کی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہیہ ہے کہ انگستان میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سکھنے میں آسائی ا

جنجال ہل میں شام کے وقت طویل سیر کے بعد گپ شپ کی شبینہ محفاوں میں دوسرے ساتھ ابنا ہے۔ انگریزی زبان برا نہیں ایساعبور حاصل تھا ہم اُن کی تحریر پڑھ کر اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے ہے۔ دائر اللہ کر فائلیں پڑھنے سے انہیں وحشت ہوتی تھی 'اس لیے انہیں تحریک آزادی تشمیر کے سپر مجا ہیڈ چود هری ظام ہا انگلتان سرھارے تو یہ بھی نیویارک چلے گئے اور یو-این-او میں پاکتانی سفار تخانہ کے ایک گوشہ میں آزاد کی انگلتان سدھارے تو یہ بھی نیویارک چلے گئے اور یو-این-او میں پاکتانی سفار تخانہ کے ایک گوشہ میں آزاد کی مشاہیر جنتی تقریر میں کرتے تھے 'ان میں اکثر و بیشتر یوسف نج کی ڈرافٹ کروہ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ وزا ہوا ان اللہ کی موسا حب افتدار میں آئے لوائہ وسف نج کی ڈرافٹ کروہ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ وزائہا دو الفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی اُن کے دوستانہ مراسم قائم ہوگئے۔ جب بھٹو صاحب افتدار میں آئے لوائہا یوسف نج کو اپنے سیشل اسٹنٹ کے طور پر پاکستان بلالیا۔ جاتے جنو صاحب افتدار میں آئے لوائہا متعین کرگئے 'لیکن مارشل لاء کی حکومت نے بہت جلد انہیں اس عہدے سے فارغ کردیا۔ یوسف نج دوباں پر یو-این-او کے سکرٹری جزل کرٹ والڈ ہائیم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیااور اپنے شاف ٹرائ

لائے میکرٹری مٹر کو میڑنے آکر اُن کی اسامی کو اسٹ نٹ سیکرٹری جنرل کار تبہ دے دیا۔ پر وفیسر بطرس بخاری کے بعد پسٹ نج واحد پاکستانی ہیں جو یو- این- او کے ادارے میں اس رہنے کی اسامی پر فائز ہوئے ہیں۔ بخاری ماہ کو عکومت پاکستان کی پوری پوری تائید حاصل تھی۔ یوسف زیج نے محض ذاتی اہلیت اور محسن خد مت کی بنا پر پر ٹہ مامل کیا ہے۔

ڈاکٹر فور حین صاحب میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی مرحوم کے ہم جماعت اور دوت تھا'اں لیے میں اُن کا اوب واحترام اپنے بزرگوں کی طرح کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے بچہ سبجھ کر ویباہی برتاؤ کرتے۔ آزادی سے پہلے وہ مہاراجہ ہری سنگھ اور اُس کی مہارانی کے ذاتی معالج بھی تھے۔ اس لحاظ سے انہیں مہارانی کے ذاتی معالج بھی تھے۔ اس لحاظ سے انہیں مہارانی کے مہارانی کے محلان کے محلات کے اندرونی کوک شاستر وں کا پورا پوراعلم تھا۔ بھی بھی وہ موڈ میں آئر ڈوگرہ حکمران کا اُن اُن کہ کارے مہارا جہ اور مہاراتی کی گانی نہ کہ کر مجھے محفل سے اٹھا دیتے ''کافی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہارا جا ہوں کی طرف مُڑ تا تھا' توڈاکٹر صاحب ہے کہہ کر مجھے محفل سے اٹھا دیتے ''کافی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو ماکل بوطانا ہے !''

ڈاکٹر ماحب نے پاکتان کے فوتی میڈیکل یونٹ کے ساتھ مل کر آزاد کھیم کے طول و عرض میں ہی تالوں اور فہر ہاں کا ایا افام تائم کیا جو ڈوگرہ مہاراجہ کے عہد میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکتا تھا۔ جنگ ملاکے بعد جب مثلہ کھیم کے حل کا امکان دور ہے دور تر ہوتا چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب بھی مایو ہی ہو کر سیالکوٹ فی آئے۔ یہاں پر انہوں نے دین اسلام کی روح اور عمل کو اپنا اور شعا بچھو نا بنا لیا اور زندگی کے آخری ایآم انہوں نے بھلائے کیف و متی و مرور میں کاٹے جے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے زاید و عابد ساری ساری عمر ذکر و ان اور مواجب فی گراد مواجب کی گرانے کیف و متی و مرور میں کاٹے جے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے بڑے نوابد و عابد میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نا مور صاحب طرز اگریزی زبان کے صحافی خالد حسن ڈاکٹر مائٹر کے بیٹ تا کداعظم کے سیکرٹری اور آزاد کھیم کے سابق صدر مسٹر کے۔ ایکے۔خور شیدان کے داماد ہیں۔ مائٹ کے بیٹ تا کداعظم کے سیکرٹری اور آزاد کھیم کے سابق صدر مسٹر کے۔ ایکے۔خور شیدان کے داماد ہیں۔ فائٹ کور حیین کے معلم ایاں حصہ لے کر بڑا نام پیدا کیا۔ وہیں پر شخ محمہ عبد اللہ کے ساتھ اُن کے ذاتی مراسم بھی شالہ ہوگے تھے۔کشیم واپس آکر انہوں نے اکا ذیبیت جزل کے دفتر میں ملازمت تو ضر ور اختیار کرلی تھی، لیکن کی ماخری میں اور دوست اور شخ کو علانیہ طور پر پاکستان کے حق میں سرگرم عمل پاکر کا فی مائٹ میں اُن کو بھی آزاد کشمیر میں یوسف نے کی طرح چود ھری غلام عباس کے انہور میں موسف نے کی طرح چود ھری غلام عباس کے اور میں شعین کردا گیا۔

ان سب سے نرالی اور دلچیپ شخصیت حسّام شاہ کی تھی۔ وہ سرینگر کے ایک متمول اور بارسوخ خاندان کا چیثم و الما آنا جس کا بیشتر حصہ مقبوضہ تشمیر ہی میں رہ گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار مجھے ملنے آیا' تو میں نے پوچھا کہ وہ خود سوچ کر بتادے کہ یہاں پر اسے کس نوعیت کا کام سپر دکر ناچاہے۔ اُس نے فور اُنہایت سادگی ہے جواب داکرایا فاص کام نہیں آتا۔ گر میوں کے سیز ن میں ہندوستان تجر سے جو مسلمان مشاہیر سرینگر آتے تھ 'دائہا گھروالے اکثر اُس کی ڈیوٹی اُن کی خاطر مدارات اور دکھ بھال پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح علام البا اندوستان کے تقریباً تمام نامور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی روشناسائی تھی۔ حسّام شاہ نے کی قدر مغز اٹائیا کہا'' جناب جھے تو بس دو سروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے 'اس میں جھے خود بھی لطف آتا ہے۔ "
حسّام شاہ کی ہے اوا جھے بہت بھائی۔ رسا ملازمت تو اس کی سول سپلائی کے محکے میں مقرر کردی گا المائل لا اس سے کام چیف آف پروٹو کول کا بی لیا۔ اس کام کوشائشگی سے نباہنے کی اہلیت بھی اس میں ہر دہائم با مقی۔ خس سے کام چیف آف پروٹو کول کا بی لیا۔ اس کام کوشائشگی سے نباہنے کی اہلیت بھی اس میں ہر دہائم با سے کام چیف آف پروٹو کول کا بی لیا۔ اس کام کوشائشگی سے نباہنے کی اہلیت بھی اس میں ہر دہائم بھی۔

عبدالجید شلہریا کا نام شامل کیے بغیر آزاد کشمیر میں میرے ہمعصروں کا تذکرہ ناممل رہ جائا ہی زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزر ویٹو تھے۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزر ویٹو اور ترقیال کھلا سیکرٹری بھی رہے۔ اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے فاسداور ناقص زمانے میں اپنی آنکھوں سے ایے فنما اوا جو شروع ہی سے جو اب صالح رہا ہو 'جس نے زندگی بھر دیانت 'امانت اور سچائی کا دامن نہ جھوڑا ہو 'جس کے افتہ کا صاد تو گل اور تو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا تو گل اور تو گل کا بھر واب سیطائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمول کا صر و شکر سے گزار اکر رہا ہے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ سلہریا اس کا کر دار بذات خود سونا بن گیا۔

باقی ساراکام تویس نے سنجال لیا کین محمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کاروگ نہ تھی۔ ال مقلا پنجاب کے ایک ڈی۔ آئی۔ جی سید نذیر عالم ڈیپو ٹمیشن پر آزاد کشمیر آگئے۔ کسی مصلحت سے یہاں آگرانھا نام مسٹر ضرار رکھ لیا۔ وہ انڈین پولیس سروں کے ایک تجربہ کارافسر سے اور بڑی شاہانہ طبیعت کے الک ٹا اپنا قیام توراولپنڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا جہاں وہ بڑے ٹھاٹ باٹھ سے رہا کرتے سے کین آزاد کئم در بے دورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کو از سر نو منظم کرنے میں بڑی گراں قدر خدمات سرانجام دا کے ہوئے تھوڑا ساعرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اوپائک اُن سے ملنے راولپنڈی سرکٹ ہاؤس چا گیا۔ دہا کہ لیک وزن میں بیٹھے اپنی چند فیتی بندوقیں فروخت کرر بے خوبصورت بندوا فیروز وخت کرر بے تھی بندوقیں اُن خوبصورت بندوا فیروز وخت کرنے کی کیوں موجھی ؟

" بھائی کیا کر تا؟ "وہ بولے۔" ڈھیر سارے بل جمع ہوگئے تھے۔ انہیں ادا کیے بغیریہاں سے کیے ہاا " یہ آپ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ " میں نے جیران ہو کر بوچھا۔" یہاں سے کون جارہا ہے؟

ع؟كمال جارباع؟"

"غُما جارہا ہوں۔ یہ تار مجھے کل شام ملا تھا۔ "ضرار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف بوھاتے او کا کا۔

یہ بنجاب کے چیف سیکرٹری کا تار تھا'جس میں سیدنذ برعالم ڈی۔ آئی۔ جی کے لیے مرکزی حکومت کے یہ احکام لان نے کہ دہ فورا نباد لپورر دانہ ہو جا کیں جہاں پر ایک انتہائی اہم اکلوائری اُن کے سپر دکی جارہی ہے۔

مرے انتضار پر عالم صاحب نے قیاساً یہ بتایا کہ ممکن ہے بیہ انکوائری بہاد لپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشاق اندگورانی کے بارے میں ہو کیونکہ کچھ عرصہ سے اُن کے متعلق پبلک میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں۔ مید نذیر عالم کابوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑاا فسوس ہوا۔ ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ اُن کادیان داری اور خوش اخلاقی کا در حہ بھی بڑا بلند تھا۔

ال داقعہ کے چندر د زبعد میں اپنی جیپ میں سوار را و لپنٹری کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے زدیک میں نذیہ عالم خراماں خراماں گھوڑ سواری کا شوق فرما رہے ہیں۔ ججھے د کیھے کر رک گئے۔ میں نے پوچھا ''کیا آپا بھی تک بہاد لپور نہیں گئے ؟''

"فی الهورتک تو پہنچاتھا۔"وہ بنس کر بولے۔"وہاں پر کراچی سے تھم آگیا کہ انکوائری مو قوف ہو گئی ہے۔" "چلواچھا ہوا۔" میں نے کہا۔" آپ آزاد کشمیرواپس آجائے۔"

"ال بھائی نال۔" انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔" میری توبہ۔اب میں وہاں کیسے آسکتا ہوں؟"

"دو کول؟" مَیں نے حیرت سے پو چھا۔

"ابندائے عثق ہے روتا ہے کیا۔ آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا "انہوں نے ذومعنی انداز سے یہ شعر الاپ کر

می نے گلہ کیا کہ اُن کی میہ پہیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔

" تحوز کادیر مبرے کام لو۔ "وہ بولے۔" رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ لو گے۔"

چھراہ بعد جنگ بندی (Cease Fire) کے احکام نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کانالگ گیا۔ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن گئی ہے تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیراعظم نواب مشاق احمہ گور مانی امور مخیر کے دزیر بن کرراولپنڈی تشریف لا رہے تھے۔

#### ☆.....☆

جولائی1948ء میں اتوام متحدہ کا تمیش برائے ہندوستان وپاکستان United Nations Commission) (for India and Pakistan-- UNCIP) کراچی پہنچااور اُس نے بھارت'پاکستان'مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے قائدین سے دابطہ قائم کرکے مسئلہ کشمیر کا کوئی قابلِ قبول حل علاش کرنے کوشش شروع کر دی۔ ایک روز اس

سمیشن کو آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے منگلا کے مقام پر لنج کی دعوت دی محتی کمیشن کے دو رُکن ام کی ہدل (Mr. Huddle)اور بلجیم کے مسر جریف (Mr. Graeff) سفیروں کاورجہ رکھتے تھے۔ مران کہ مشابعت کی غرض ہے راولپنڈی ہے منگلاتک موٹر کار کے سفر کے دوران میں اُن کے ہمر کاب دادا نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھے۔وہ چندروز قبل نئی دہلی میں لارڈ اڈٹ؛ جواہر لال نہر واور سردار ولی ٹیل سے مل کر آئے تھے۔ دوڈھائی گھنٹہ کے اس سفر کے دوران دہ ممللا یر تباد که خیالات کرتے رہے۔ میں بھی آ کے میشاکان لگا کر اُن کی باتیں سنتار ہا۔ اُن کی گفتگوے مُی۔ کہ بھارتی قیادت نے مچنی چیڑی باتیں کر کے ان دونوں کو کسی طرح سے یہ باور کرادیا ہے کہ منوا ہندوستانی فوج صرف دفاعی غرض و غایت ہے بیٹی ہے اور آزاد کشمیر میں پاکستانی اور آزاد افوان؟ جار حیت اور ملک میری ہے ' چنانچہ کمیشن کااولین فرض ہیہے کہ سب سے پہلے پاکستانی فوج کو آزاد کٹمرے 🗤 یر با ہر نکالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آزاد مجاہدین کو بھی پوری طرح نہتا کر دیا جائے۔اب کمیش کے ہداللہ ارا کین موٹر کار میں بیٹھے ہوئے سر ہے سر جوڑ کر ہندوستان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مگاہ وسائل پر انتہائی سنجید گی سے غور وخوض کر رہے تھے۔ مجھے ان فریب خور دہ سفیروں کے ارادول سے ظرا آئی۔ منگلا چہنچتے ہی میں نے ایک مخصر سی رپورٹ تیار کی 'جے ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذریعے رسل درمال ما چود هری محمد علی کو بھیج دی۔ ساتھ ہی ایک نقل میں نے وزیراعظم لیافت علی خان کے نام بھی ارسال کو تشمیر لبریش تمیٹی کے صدر تھے اور ہر ماہ راولپنڈی تشریف لاکر اس تمیٹی کی میٹنگ کیاکرتے تھے۔ال ادب اُن تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ اپنی رپورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی فدمن اُر کر دی جواس کمیٹی کے اہم رکن تھے اور بعد میں اس کے صدر بھی رہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میر کا الالإ سی نے کوئی دھیان دیا یا نہیں 'البتہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ادھر سمیشن (UNCIP) نے ہمیں ال ند اکرات میں الجھایا ہوا تھا' دوسری جانب بھارت نے اچانک ایک شدید حملہ کر کے وادی مینڈھر ہائ چھین لیاور راجوریاور یو نچھ شہر کو آپس میں منسلک کر لیا۔ یو نچھ شہر کا محاصرہ جو تقریباً سال بھرے ماداہٰ گیااور وادی ٔمینڈ ھر اور دوسرے مفتوحہ علا قوں سے دولا کھ سے اوپر مہاجرین اپنے ملکے ملکے سامان کی گُوُلا یر اٹھائے' د شوار گزار پہاڑی راستوں کو پاپیادہ طے کرتے ہوئے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے مچھوٹے عور توں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو بھی انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جگہ جگہ اور باربارا کیا گ نشانه بنابا\_

اس کے پچھ عرصہ بعد بھارت نے لدّاخ کے محاذ پر ایک اور شدید حملہ کر کے ہمیں دراس اور کڑی کر اسکر دو تک دھکیل دیا۔اس طرح لد آخ مخصیل کا پنے صدر مقام لیہہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیااور جول تک یو رار استہ بھارت کے قبضۂ اختیار میں آگیا۔

ہ۔این کمیٹن کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید کے دوران بھارت کی ان جار حانہ فوجی پیش قدمیوں اور البایوں نے سارے آزاد کشمیر میں خوف وہراس اور مابوسی کی لہر دوڑا دی۔ آزاد مجاہدین نے آزاد کشمیر میں موجود فی کانڈروں کے ساتھ مل کر بھارت کے مزید جارحانہ عزائم کی روک تھام کے لیے کئی دور رس منصوبے بنائے۔ بلےانہوں نے محاذ پر آ گے بڑھ کر کئی ایسے مقامات پر قبضہ جمالیا جہاں سے اکھنور اور بیر ی پتن میں ویثمن کی نقل و الک ماف نظر آتی تھی۔ان حرکات و سکنات ہے عیاں ہوتا تھا کہ بھارت بھمبر پر حملہ کرنے کی بھر پور تیاریاں لرہاہ۔ ہندوستان کے ان نایاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے در میان فن الدرائل كى سرك كوكاشن اور مناور توى كے مغرب ميں خاص طور ير چھمب ير حمله كرنے كاعزم بالجزم اللامين ال بها آرزوكه خاك مشده! خدا جانے اس منصوبے كى بھنگ ہندوستان كے كان ميں بڑ گئ 'ياس كاعلم ہ۔ ابن کمیٹن والوں کو ہو گیا کہ وسمبر کے دوسر ہے نصف میں کراچی ہے اچانک چود ھری غلام عباس اور سردار ابراہیم ا الجلادا آليار مَن مجي ان كے ہمراہ كرا جي گيا۔ وہاں پر وز براعظم ليافت على خال كے ہاں ايك ہنگامي ميٽنگ تھي'جس می دزیرفارجه چود هری ظفرالله خال بھی موجو دیتھے۔ میں خو دیتو اس میٹنگ میں موجو د نیہ تھا'کیکن بعدازال اس کا ا وال جود هری غلام عباس کی زبانی سنا۔ دونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان کے اس فیصلے ہے آگاہ کیا گیا کہ ظم می جنگ بندی کی تجویزمان کی گئی ہے اور سیز فائز کے احکام کیم جنور ی1949ء سے نافذ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ للم کالڈروں سے مشورہ کیے بغیراور اُن کو اعتاد میں لیے بغیر ہی کر لیا گیا تھا۔ غالبًا دونوں لیڈر چھمب پر حملے کی ہا ہوں ہے کمی قدر آگاہ تھے اس لیے چود حری غلام عباس نے دریافت کیا کہ اس خاص موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ للم كرنے ميں كون ى خاص وجو ہات يا مصلحتيں ہيں؟اس موضوع پر چود هرى غلام عباس اور چود هرى ظفر الله خال الما فامي كرا كرم بحث شروع مو كني ' بلكه تلح كلامي تك نوبت آكني ' ليكن فيصله اپني جگه برقرار ر بااور دونول تشميري اُ مُنِ ابنامامنہ لے کر کراچی ہے واپس آگئے۔

وہ دن اور آئ کا دن کیم جنوری 1949ء سے مسئلہ کشمیر ہو۔ این۔ اوکی قدیمی وستادیزوں کے محافظ خانے میں مال ہما ہو تا گیا۔ چھ ہرس بعد مال ہما ہو تا گیا۔ چھ ہرس بعد مال ہما ہو تا گیا۔ چھ ہرس بعد معاہد ہو تا شقند کے تابوت میں شونس دیا گیا۔ چھ ہرس بعد معاہد ہو تا شقند کے تابوت میں شونس دیا گیا۔ چھ ہرس بعد معاہد ہو تا شاہ نا تا تا تری کیل بھی گاڑوی۔ اسے آخری کیل کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہند متان انتانازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی بین الا قوامی فرم ہر مئلہ کشمیر کاڈکر تک کر بیٹھیں تو بھارت کو پاکستان کی سر حدوں پر جنگ کے بادل منڈ لاتے ہوئے نظر آتے ہوئے نظر آتے ہوئے اندر ونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے ۔۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومت آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل (تراز خیل) سے مظفر آباد مظالاً و فاتر پرانی ضلع کچری کے چند ٹوٹے چھوٹے کمروں میں ساگئے۔ باقی دفتروں کے لیے ای عمارت کا اللہ بہت سے خیے نصب ہو گئے۔ قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے خیموں کی ایک رہائی کا اللہ میں آگئے۔ ان سب کے لیے ایک مشتر کہ باور چی خانہ تھااور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑے فیمر کم الم

مظفر آباد آکرامن وامان کی فضامیں سانس لیتے ہی ہمیں پہلی بار آزاد کشمیر میں ٹیلی نون کی فردن الا دامن گیر ہوا۔ میں نے مری آکر مقامی پوسٹ آفس سے ٹرنک کال کر کے سردار عبدالرب نٹز کا میں آزاد کشمیر کی اس ضر ورت کے متعلق گزارش کی تو چندروز بعد وہ مرکزی محکمہ ٹملی فون کے چندیا میں آزاد کشمیر کی اس ضر ورت کے متعلق گزارش کی تو چندروز بعد وہ مرکزی محکمہ ٹملی فون کے چندیا اللہ ہمراہ لے کر مظفر آباد تشریف لے آئے۔ یہاں پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مظفر آباد کی متعلق کی مشری اللہ ہوں کے دوسرے اہم مقامات پر بھی ٹملی فون کا نہایت اچھا نظام رائج کرنے کے خصوی اللہ کرد یے۔ نشتر صاحب یا کتان کے پہلے مرکزی وزیر سے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنجہ فرایا تھا۔

اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سائے میں آگیا۔ پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیرائدہ اللہ خروش سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے لگے۔ جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب الاکٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے ''بھائیو! آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ کا کو آزما آزما کر تجربہ کریں۔ یہ دیکھویہ اللہ کا قانون ہے جو چودہ سو برس پہلے نافذ ہو چکاہے اور جس پر گل است کا دین اطلاقی اور ایمانی فرض ہے ۔۔۔۔۔ "وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات الی شدت سے کوٹ اُ

واپسی پراحزامان دو دزیر صاحبان کو کوہالہ کے ٹل تک جھوڑنے کے لیے میں اُن کے ساتھ کار! ممیا۔ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر تحسین و آفرین کے ڈوگٹرے برسانے کے بعد ہو ہ مانب!آپ کے پاس قرآن شریف کالا کٹ بڑاخو بصورت ہے' یہ تاج سمینی کا بنا ہواہے یا کسی اور کا؟ "

دوسرے وزیر صاحب تھلکھلا کر بنسے اور لاکٹ جیب سے نکال کر بولے ''ارے کہاں بھائی صاحب' یہ تو من سریٹ کالائٹرے!"

> دزردن کی جوڑی ملک غلام محمد اور نواب مشاق احمد گور مانی پر مشمل تھی۔ سرم

سکرٹری جزل کے طور پر مین نے آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ بنایا۔ آمدنی کا تخیینہ بچاس ساٹھ بزار روپے کے فربہ قااد افراجات کا اندازہ دو لاکھ روپے کے لگ بھگ تھا۔ حکومت پاکستان سے ایک لاکھ تمیں ہزار روپے کی الداوامل کرنے کے لیے میں اپنا بجٹ لے کر کراچی میں حکومت پاکستان کے سیکرٹری جزل چودھری محمد علی کی فدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے تو انہوں نے جھے اس بات پر ڈائٹا کہ میں نے اپنے عہدے کا نام چیف سیکرٹری کے بائے سیکرٹری جزل کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ میں نے معافی مانگ کر گزارش کی کہ اب تو یہ غلطی ہوگئ ہے۔ فوری اورپ کوئی تبدید بے شک اس اسامی کا نام چیف سیکرٹری رکھ دیا جائے 'چنانچہ اب یہ موسوم ہے۔

میرے بنائے ہوئے بجٹ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر چود ھری صاحب نے کاغذوں کا بلندہ میز پر دے مار ااور کی قدرز ثی ہے بولے ''ایک لاکھ تنمیں ہز ار روپے کی رقم پاکستان کے درختوں پر نہیں اُگی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم مٹالی دمائل کوکام میں لاکراپنے بجٹ کی ضروریات پوری کرو۔''

جگ کی وجہ سے مقامی طور پر غیر معمولی د شواریوں کارونا رو کر میں نے مزید منت ساجت کی تو چود هری مادب کی قدر پہنے اور انہوں نے بردی مشکل سے مبلغ نوّے ہزار روپے کی المداد منظور کی۔ یہ منظور ک لے کر میں مبدالقادر صاحب کے پاس پہنچا جو اس زمانے میں وزارت فنانس میں غالبًا جائنٹ سیکرٹری ہے۔ بعد میں وہ پاکستان کے دار نزانہ بھی رہے۔ انہوں نے میر سے سامنے راولپنڈی میں شجاعت علی صدیقی ملٹری اکا و نثینٹ جزل کو ٹیلی فن کردا کو دو فلاں فنڈ سے آزاد کشمیر حکومت کو نوّے ہزار روپے کی رقم اداکر دیں۔ آزاد کشمیر کے ساتھ لین دین کے معالمات میں صدیقی صاحب "محتسب" کہلاتے تھے۔

جُباعت علی صدیقی صاحب بھی مرد موئن کی ایک جیتی جاگتی اور پر اثر تصویر ہے۔ مبحدیں تغمیر کرنااور انہیں بنا سنوار کر آبادر کھنااُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں جتنی بار اُن سے ملئے اُن کے دفتریا گھر گیا ہوں ' تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ نماز کا دفت آنے پر وہیں پر باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے تھے۔ ان کار ہن سہن انتہا کی سادہ اور ظاہر وباطن شیشے کی طرف مال اور شفاف تھا۔ سنا ہے کہ راولپنڈی میں سیطل نئٹ ٹاؤن قائم کرنے کا منصوبہ انہی کے ذبمن رساکی اختراع تھی۔ آزاد کھیم میں ضلع کی سطح پر کام سنجالئے کے لیے ہم نے پنجاب گور منٹ سے چند ہیں۔ ی - ایس افسر ڈیپوئیشن آزاد کھیم میں ضلع کی سطح پر کام سنجالئے کے لیے ہم نے پنجاب گور منٹ سے چند ہی - ی - ایس افسر ڈیپوئیشن بھیگ کا ڈپٹی کمشنر بھی کے دوران جب میں جھنگ کا ڈپٹی کمشنر

تھا' تو حسن اتفاق سے یہ بھی اسی صلع میں متعین تھے۔ 1948ء میں پہلی بار آزاد کشمیر میں میرے اُن کی انہا ہت خوشگوار تعلقات استوار ہو پہلے تھے۔ میاں صاحب بے حد صاف کو' بے باک' مختی اور دیات دادالم فی ایک بارا نہیں راولینڈی سے بچاس ہزار روپے کی رقم دے کر تنخوا ہیں تقسیم کرنے کے لیے پلندری بجاگا ہا کھی خراب تھی اور بارش بھی موسلادھار ہرس رہی تھی۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں جیپ پھسل کرا ایک محل میں جاگری۔ میاں سعید کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت می ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپنی تکلیف بھا کرا نہال میں جاگری۔ میاں سعید کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت می ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپنی تکلیف بھا کرا نہال انہاں کی حفاظت کرنے کے لیے مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ واڈیل کی موجود میاں صاحب سرکاری رقم کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہیں تو سب نے مل کر یہ یک آواز در فوامن کا بوجود میاں صاحب سرکاری رقم کی حفاظت کی نا جات کی حفاظت کر نا ہمارا فرض ہے۔ کئی گھٹوں کے بود ایک امادی شیم وہاں بپنی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو بھی تھے اور سرکاری رقم دیاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو بھی تھے اور سرکاری رقم دیاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو بھی تھے اور سرکاری رقم در ہائیں ایک ایک امادی شیم وہاں بپنی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو بھی تھے اور سرکاری رقم در ہی تھے دور سرکاری رقم دور کئی توں موجود تھی۔

جس مقام پراب منگلاڈیم واقع ہے 'وہاں پر پہلے میر پور کا پر اناشہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شم کا بنہ ہو اللہ اللہ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گردونواح میں گوم رہائلہ اللہ میں ایک مفلوک الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہا تکتے ہوئے سڑک پر آہتہ آہتہ چل رہے نے اللہ میں ایک مفلوک الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہا تکتے ہوئے میٹوٹے تھے۔ انہوں نے اثارے اللہ کے کپڑے میلے کچلے اور پھٹے پرانے تھے۔ دونوں کے جُوتے بھی ٹوٹے پھٹوٹے تھے۔ انہوں نے اثارے اللہ کی ہوائل کی مردریافت کیا "بیت المال میں تمہار اکیا کام ہے؟" آزاد کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال میں تمہار اکیا کام ہے؟"

بوڑھے نے سادگ سے جواب دیا''میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملبے کو کُرید کُہا سونے اور چاندی کے زیورات کی دو بوریاں جمع کی ہیں۔اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں ٹھ کُھا! جارہے ہیں۔''

ہم نے اُن کا گدھاا کی بولیس کا تشیبل کی حفاظت میں چھوڑ ااور بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں اُلا ساتھ بٹھالیا تاکہ انہیں ہیت المال لے جائیں۔

آج بھی جب وہ نحیف و نزار اور مفلوک الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت کا جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیٹھار ہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اُن کے گرد آلوہالیٰ| آٹھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ایسے پاکیزہ سیر ت لوگ پھر کہاں ملے ہیں ؟اب انہیں ڈھونڈ چرائی زُہانے لا حبہ جہ

یو-این - کمیشن کے ایک سب کمیشن نے "مقبوضه شمیر"اور" آزاد کشمیر" میں نظم ونق کی صورت الله

ہالاہ لینے کے لیے دونوں علاقوں کے تفصیلی دورے کیے تھے۔ سب کمیشن کا ایک رکن مسٹرر چر ڈسائمنڈ زنھا ،جو 1943ء ٹی قطر نگل 'بیاب ورسائیکلون کی جاہ کاریوں کے بعد فرینڈز ایم ولینس یو نٹ (Friends Ambulance Unit) کا ہانب سے تملوک میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی سی بے تکلفی تھی۔ یہ وہی مٹر سائمنڈز ہیں جو Making of Pakistan کے مصنف بھی ہیں۔ پاکستان پر انگریزی میں یہ اگر پہلی نہیں تو اولین چند کمابوں میں سے ایک ضرور ہے۔

آزاد کھی کے نظم و نتی میں ہمارے پاس کوئی ایسی خاص بات نہ تھی ہو ہم بڑھا چڑھا کر سب کمیشن کے سامنے لمائٹ کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہماری ایڈ منسٹریشن سادہ تھی۔ افسر دیانت دار اور مختی تھے۔ لوگ جہاد کے جذبہ میں دار بھر تھے۔ دہ دشن کے حق میں شمشیر بے نیام اور آپس میں ہمدر داور عنخوار تھے۔ مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے ابدا کیا ہم سائم کر نے مجھے اعتاد میں لے کر کہا کہ اس جانب رقبہ زیادہ 'وسائل بے شار اور ہند وستان کی مول اور فری پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجو دوہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور مالدانو ٹی پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجو دوہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور مالدان کی بیشتر امور میں نور اور زبر دستی 'وھونس اور دائد فری پیشتر امور میں نور اور زبر دستی 'وھونس اور اپنی بلکہ پلوا دو میں دائن کریں گے ؟ وہ ہنس کر نال گئے اور بولے "ہمارا مقصد فرق نمایاں کرنا نہیں بلکہ پلوا کہ کاری کا کوشش کرنا ہے۔"

#### \$.....\$

جگ بندی کے بعد بہت جلد آزاد تشمیر سے میرا جی بھر گیا۔ای زمانے میں راولپنڈی میں وزارت امور تشمیر ٹائی قائم ہوئی تقی اور نواب مشاق احمد گورمانی اس کے وزیر انچارج تھے۔ وزارت کا دفتر ضلع کچہری کے مقابل ایک مزدکہ ٹارت "شنرادہ کو تھی" میں کھولا گیا تھا۔ گورمانی صاحب کی رہائش اس شاندار بلڈنگ میں تھی جے چدم کی فضل الٰہی کے زمانے میں ایوان صدر کے طور پر استعمال میں لایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر سے مجھے کسی قدر اکتایا ہوا دکھ کرچوم کا ٹھر علی نے مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر وزارتِ اُمور کشمیر میں متعین کر دیا۔

آئ اذا نے ہیں گور مانی صاحب کی بہت ہی ادائی میں نرائی تھیں۔ وہ رات بھر جاگ کر اپنادربار لگاتے اور دن بھر سوتے
فدان کے ائ الانح عمل کی پابندی نباہنا میر بے بس کاروگ نہ تھا اس لیے وہ میر ب ساتھ بمیشہ ناخوش ہی رہتے تھے۔
مئلہ کھیم کے حوالے سے گور مانی صاحب کے ہاتھ میں کوئی ایساکام نہ تھا جس میں وہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو
ہوئے کارلا سکے 'چنانچہ اُن کی توجہ کا سار انزلہ بے چارے آزاد کشمیر پر ہی گرا۔ یہاں پر اُن کی حکمت عملی اور ریشہ
دواندان نے آزاد کشمیر کی قیادت میں ایسے ایسے تفرقے ڈالے جو آج سک ر فو نہیں ہو سکے۔ رفتہ رفتہ منسٹری آف
کھیم انجر انجر انجر کی تو اس کے دائرہ میں ایسے ایس فقط Affairs کی جاتوں و عام ہوگئی کہ اس کے دائرہ ملک کشیر تو غائب ہوگیا ہے اور اب اس کے پاس فقط Affairs ہی Affairs رہے ہیں!

آکر آزادی کاسانس لینے پاپیادہ کر تا پڑتا سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان آپہنچا۔ راولپنڈی پُنج کرہ ہی اول کی فراہش سے بیان کی کہ وہ آزاد پاکستان کے کسی وزیرے مل کراس کی زیادت کرنا چاہتاہے۔ ہیں نے کولئ کورمانی صاحب کے ساتھ اُس کی مظوری حاصل کر لی۔ ملا قات کا وقت رات کے ڈیڑھ بجم مجون کا مہینہ تھا۔ آو ھی رات گئے بھی شدیدگری تھی۔ ہیں اس لڑکے کوساتھ لے کر مقررہ وقت برگورالا ہوگی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورمانی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گئے ہی الکی ساندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورمانی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گئے ہی الکی رہے آتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ اُن کے ساندان کا کھی کورالا ہو کی میک سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑک کو دیکھتے ہی گورالا ہو پر انہوں نے اس پر پے در پے اس قتم کے سوالوں کی ہو چھاڑ کردی "تم مرینگر چوزا کی میک سارے کمرے میں تھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑک کو دیکھتے ہی گورالا ہو کا مزاح برہم ہو گیا اور انہوں نے اس پر پے در پے اس قتم کے سوالوں کی ہو چھاڑ کردی "تم مرینگر چوزا کی عبال سے کیا لے کر جاؤگے ؟" وغیرہ وغیرہ ۔

یہ غیر متوقع سوالات من کربے چارالڑ کا بو کھلا گیا۔ اُس کی آٹھوں میں آنسو تیرنے گے اور اُس نے ہا جواب دیا کہ وہ صرف آزاد فضامیں سانس لینے یہاں آیاہے۔اب واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بیہ من کر گور مانی صاحب کو پھر تاؤ آگیا اور کسی قدر درشتی ہے بولے" یاکستان میں مہاجرین کی ہما ہا

نہیں۔خداکاخوف کرو۔ یہ نوزائیدہ مملکت اس سلاب کو کیسے سنجالے گی؟"

اس کے بعد انہوں نے مہاجزین کی تکالیف اور مشکلات پر سیر حاصل تبعرہ کیا اور انگریزی میں اُر مخاطب کر کے کہا:

Now that you have come, don't expect luxuries. All of us have to thit out here."

یہ س کر اڑے کی رگ ظرافت بھی پھڑک اُٹھی اور اس نے تُرکی بہ تُرکی جواب دیا:

'Sir, If this room is roughing it out here, I am all for it."

اس پر میں لڑ کے کا بازو تھینج کراہے باہر لے آیا۔ ورنہ طیش میں آکر گورمانی صاحب نہ جانے اُن اُلاً اِ

گری کی چینیوں کے بعد جب کالج کھلے' تو میری درخواست پراسے لا ہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیگل) داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دے دیا۔ لڑکا قابل تھا۔ ایم-بی-بی-بی-ایس کرنے کے بعدوالا حاصل کرنے انگلتان چلا گیااور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹرکی زندگی بسر کررہاہے۔

چند ماہ بعد وزیراعظم لیافت علی خال کشمیر لبریش سمیٹی کی صدارت کرنے راولپنڈی تشریف لائے با ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو فرمایا" تمہارے وزیر گورالی ماد

عال قدر ماخوش كيول ريخ بين؟

ٹی نے عرض کیا" سر میرے خیال میں اس کی شاید دوجوہات ہوں گی۔ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن ٹی ہوتے ہیں۔اں پروگرام میں اُن کا ساتھ دینے سے میں بار بار چُوک جاتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید ہیہ ہو کہ وہ اُلا کٹی کے سای لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں۔اس کارروائی میں میری روک ٹوک عالبًا انہیں پندئیں آئی۔"

دزياعظم كچه ديرسوچ رہے۔ پھراجانك انگريزي ميں پوچھا:

"Tell me, is Gurmani Straight?"

"No Sir, He is not Straight." شَيْ نَهُ وَالْمُوابِ وبا

دزياعظم نے سگريك كاكي لمباساكش ليا- پھر آہت آہت دھوال چھوڑتے ہوئے سجيدگى سے بولے:

"I do not agree with you. He is as straight as a corkscrew!" ال گفتگو کے چند ہفتہ بعد میرا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ جہاں پر مجھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فارن پبلبٹی کا انجان ڈپٹی سکرٹری لگادیا گیا۔

### صلهشهيد

جب میر کی پوسٹنگ کراچی میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈپٹی سیرٹری کے طور پر ہوئی تو آزاد کشمیر کی کل فغائے بعدیوں محسوس ہواجیسے میں ایک پنجرے میں بند ہو گیا ہوں۔

فواجہ شہاب الدین صاحب وزیر تھے۔ مسٹر جی-احمد سیکرٹری اور شیخ محمد اکر ام صاحب جائنٹ سیکرٹری تھے۔
اکرام ماحب بڑے عالم فاضل 'شریف الطبخ اور نیک دل انسان تھے۔ مسٹر جی-احمد بھی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان
کے پاک گابوں کا بڑا عمدہ ذخیرہ تھا۔ ان کا تعلق پولیس سروس سے تھا اور Intelligence کے کام میں انہیں بڑی
مہانت ماصل تھی۔ طبعًا وہ اپنے زیر دستوں سے تھنچے تھنچے اور زیر دستوں کے سامنے جھکے جھکے رہتے تھے۔اس کے
مہانت ماصل تھی۔ طبعًا وہ اپنے زیر دستوں سے تھنچے کھنچے اور زیر دستوں کے سامنے جھکے جھکے رہتے تھے۔اس کے
مارہ برخی کوکی قدر شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا بھی اُن کا شیوہ تھا۔البتہ سفید فام غیر ملکیوں کی طرف عمو ما اور اور بتا تھا۔
امہانوں کی طرف خصوع و خشوع سے فرشِ راہ رہتا تھا۔

ایک دوز مسر تی- احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اُن کے پاس ایک ادھیر عمر کا مونا ساامر کی بیشا تھا۔ ممر کی-احمد نے کہاکہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں۔ میں انہیں شاف کار میں اپنے ساتھ لے جاکر کراچی شہر کی مرکرالادُن۔

کارٹس بیٹھ کر میں نے یو نہی اخلا قااس کااسم شریف دریا دنت کیا' تو وہ گبڑ گیا' اور بڑی تیزی سے بولا''متہیں میرےنام سے کیاداسطہ؟''

"ان سے گفتگومیں آسانی ہو گا۔" میں نے وضاحت کی۔

"کفتگوکون کرناچا ہتاہے؟"امریکن نے غصے سے کہا۔" خیر 'تمہیں اتناہی اصر ارب تو مجھے ہنری کہہ کر پکار سکتے

کچود برخاموژی کے بعد میں نے دوسری غلطی میہ کی کہ اس سے پوچھ ببیٹھا ''کیا آپ صحافی ہیں؟'' "انٹر پوراون بزنس"ہنری نے ج 'کر کہا۔

اں کے بعد ہم دونوں لب بستہ ہو کربیٹھ گئے۔ ہنری کے اشارے پر ہماری کارپہلے امریکی سفارت خانے گئی۔ مجھ کارٹی چھوڑ کر دہ اندر چلا گیااور کوئی ایک گھنٹہ کے بعد واپس آیا۔اب اُس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔ وہ دولوں کچھل میٹ پر بیٹھ گئے اور جھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ دوسرا امریکن عالبًا سفارت خانے میں کام کرتا تھا کیونکہ وہ کراچی شہر سے بخو بی واقف تھا۔ اُس کی ہدایات پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن کماڑل ہٰدالاً ہاکس بے اور سینڈزیٹ کی سیر کرائی۔ میری موجود گی کو یکسر نظرانداز کر کے دونوں امریکی آپس ٹی مزے، کی خوش گیبیاں کرتے رہے۔ اُن کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے لیے پڑی 'وہ یہ کہ امریکہ پاکتان اُلاً کی امداد دے رہاہے۔ جب یہ گندم کراچی پنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گی اُلوالاً کے کیلے میں '' تھینک یو امریکہ ''کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔

یہ احقانہ تبویز س کر مجھے غصہ بھی آیا' رنج بھی ہوا'شرم بھی آئی'اس وقت تومیّں چپرہا'کیوالیًا۔ سیدھامسٹر جی-احمد کے پاس جا کرانہیں ساری روئیداد سناڈالی۔جب میّں نے اونٹوں کے گلے ٹمی ٹگر با تختیاں لئکانے کا نداق اڑایا تو مسٹر جی-احمد ایکا یک سنجیدہ ہو گئے اور گرج دار آواز میں بولے"تہیںال ٹھا ہرج نظر آتاہے ؟"

میں نے اس تجویز کیخلاف ایک چھوٹی می جذباتی می تقریر کی تو مسٹر جی احمہ کے چیرے پر ہناوٹی کا ٹھا گاڑا اور انہوں نے طنز اُکہا ''گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں 'لیکن شکریہ ادا کرنے کا برامناتے ہو۔'' ''نہیں سر'ہم تو کوئی بُرا نہیں مناتے 'لیکن شاید اونٹ بُرا مان جا کیں۔''گر ماگر می کی لپیٹ میں آگر تی بھی ٹرکی بہ 'ترکی جواب دے دیا۔

عالبًا بیہ بات مجھے اس طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی 'کیو تکہ اس نے میری ذات کو مسٹر بی احمہ کے دلماً کا کا بک میں بٹھادیا جہاں پولیس والے تاپسندیدہ افراد کو رکھنے کے عادی ہیں۔ یوں بھی اُس زمانے میں ماحول کا اُلگہُ ابیا بنتا جارہا تھا کہ امریکنوں کی کسی خفیف الحرکتی پر معمولی ساجا کزاعتراض بھی بڑی آسانی سے غیر حب الوالی کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔

ایک روز میری ڈیوٹی گی کہ میں امریکی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکتان کے دارہ ا جاؤں۔ دورہ بڑا کامیاب رہا۔ ہم لاہور' راولپنڈی' پٹاور اور طور خم تک گئے۔ ہر جگہ مقائی نگاہا ہ خاطر مدارات کی۔ صحافی بڑے خوش خوش واپس آئے۔ کراچی پہنچ کر گروپ کے لیڈر نے جھے ایک ہوا الا پٹی کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ میہ میرا "فپ" ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ واپس کراہا "فپ "کے حق دار تو ہو ٹلوں کے بیرے اور خدمت گار ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو"فپ" کی پہنٹ کرا کے لیے عزت کا باعث نہیں۔ گروپ کے لیڈر نے کسی قدر جھینپ کر نوٹ واپس لے لیا۔ چندروز بعرب انہیں الوداع کہنے ایئر پورٹ گیا تو انظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلہ پر میرے ساتھ کی اُدر اُ سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے "فپ" ،" بخشیش "اور" نذرانہ" کے فلفہ کو بخوبی سجھ لیا۔ " بیر وں اور خدمت گاروں کو دیا جا تا ہے۔ " بخشیش " بھک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور" نذرانہ " سرکا لاالا ا کی کامتیان کارونا رو کران پرپانچ سوڈالر کے '' نذرانہ 'کا تاوان لگایا' کیکن کسی قدر مول تول کے بعد ایک سوڈالر بردلی فیرسگالے معاملہ طے ہو گیا!

امریکہ کی مضبوط کرنسی کے ساتھ جماری نئی نئی شناسائی بڑی تازہ وم تھی۔ ڈالر کی چکاچو ند سے آتھوں کا خیرہ اور ٹریڈ کا وہ براتجب کی بات نہیں۔"بہپ "،" بخشیش "اور "نذرانہ" کے اسی تانے بانے نے بین الا توامی ایڈ اور ٹریڈ کا وہ ملمانی جال بناتھا، جس میں آج جماری قوم کا بال بال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے قرضہ میں بڑی ہے کسی عاملانا جال۔ کے مقاوا ہے۔

اید دوز مسٹر جی-احد نے صبح سویرے جھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹروپول ہا ہاؤں۔ دہاں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہمیکٹر بولیتھو تھہرے ہوئے ہیں۔ میں اُن کے ہارام و آسائش کا پوراپور اخیال رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں آیک بڑھا ہے اور فر بہی کی طرف ماکل ماب کی تدر جفظاہت کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ اُن کے پاس ایک خوش صورت نوجوان بھی بیز ارسا بھائلہ جب می نے انہیں بتایا کہ میں اُن کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں ' تو نوجوان نے فوراً کہا" ٹھیک ہے نم جلائ سے ہارے نجو تے پالش کرادو۔"

یرے کوبلانے کے لیے میں تھنٹی بجانے کواٹھا' تو نوجوان نے بڑے غصے سے آواز بلند کر کے کہا"تھنٹی تو ہم فرد کی بجائے تھے۔ تمہارے آنے ہے ہماری سہولت میں کیا اضافہ ہوا؟"

مَن نے نہایت فرما نبرداری ہے جوتے اٹھائے اور باہر آکر بیرے کو دیئے کہ جلدی ہے انچھی طرح پاکش گرد۔ جوتے پاکش ہوگئے تو مَیں کمرے میں واپس آکر دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نوجوان نے پھر مجھے جھڑک دا۔" یمال کیوں گھتے ہو؟" تمہارے یمال بیٹھنے سے ہمارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔ تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو کہیں ادا ہاکر بھو۔"

اں وقت میں نے مصنف کے طور پر مسٹر ہیکٹر بولیتھو کانام سناتک نہیں تھا۔ چند پڑھے لکھے دوستوں سے اُلِی ہم کا اُلہار کیا۔ آخر انگریزی ادب کے ایک "Who is Who" کی ورق گروائی منکشف ہوا کہ موصوف سرکاری درباری فتم کے ادیب ہیں۔ چند غیر معروف ناولوں کے علاوہ انہوں نے ایاد (انگتان کے ثنائی خاندان کے افراد اور دیگر مختلف اُمرا وروساکی سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ مسٹر ہیکٹر بولیتھوصف اوّل کے ادیب تونہ تھے 'لیکن انہیں روایق طرز کی سواخ نگاری پراچھافامالیوں تھا'لیکن اس وقت بہت ہے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس انتخاب پر مایوسی ہوئی تھی۔ محترمہ مم فالم ہ بھی غالبًا بہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو کیوں چنا گیا ہے 'لین 450 جب مسٹر پولیتھو کی کتاب لندن میں ایک معروف پیاشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی تو بے شک اُس نے ہرالپاہً متعارف کرانے میں ضرور کمی قدر مدودی۔

محترمہ مس فاطمہ جناح کی اپنی خواہش یہی تھی کہ قائداعظم کی سواخ حیات کسی پاکستانی الل الم کے مرتب ہو۔ پچھلے ہیں بتیس برس میں پچھے کتا ہیں اکسی ضرور گئی ہیں۔ قائداعظم کے صد سالہ یوم پیدائن گا اور بھی بہت سی فرمائشی کتا ہیں معرض وجود میں آئیں 'لیکن ابھی تک ایسی کوئی کتاب اردو'انگریزی یا کی اور اشاف کرتی ہو۔ آئی مفصل اور مکمل سوانح حیات تیار کرنے کا منصوبہ بنا تو رکھا ہے۔ اب دیدہ باید کہ یہ بنا کہ کہاں تک اور کس طرح منڈھے چڑھتی ہے۔

اور ملت کے ذاتی کا غذات میں البتہ ایک مسودہ ضرور موجود ہے 'جس کا عنوان ..... "Brother" میرا بھائی) ہے۔ا سے انہوں نے مسٹر جی۔الانا کے تعاون سے تحریر کیا تھا۔ قائداعظم کی زندگی کے چڑا ایک خوبصورت مرقع ہے 'کیکن اب تک اس کا پورامتن غالباً کہیں شائع نہیں ہوا۔ قائداعظم کے مدمالہ ا کے موقع پر اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کی تحریک ہوئی تھی 'کیکن یہ منصوب بھی بعض میای" افیا ا نذر ہو گیا۔ مشاہیر کے اقوال اور افعال سے اگر کسی قتم کے تنازعے کی صورت نگلی ہو تو عمری لحاظے البا مدت تک انہیں صیغہ راز میں رکھنا قرین مصلحت ہے 'کیکن تمیں بتیں سال کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے۔البا متعلقہ مشاہیر تاریخ کی بے رحم بھٹی سے گزر کرانے اپنے متند مقام پر شکم ہونچے ہوتے ہیں۔ جزوی طور پر کا دونیا ہی کا دفیار کا دفیار کی کے اس مقام کو متزلزل نہیں کرسکا۔ یوں بھی آزاد دنیا ہیں بہت ی جگہ تمیں برس کے بعد فیراد کی عام کر دیا جا تا ہے۔

مادر ملت کے متودہ "میرا بھائی" میں دو مقام ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی اشاعت ٹھا ہ ہو تار ہاہے۔

پہلا واقعہ جو لائی 1948ء کا ہے 'جب قائداعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیا ان تو یقت ہے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جو لائی کے اخیر میں ایک روز وزیراعظم الائد اور سیکر ٹری جزل مسٹر محمہ علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ اُن کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تی۔ وزیا ڈاکٹر الجی بخش سے پوچھا کہ قائدا عظم کی صحت کے متعلق اُن کی تشخیص کیا ہے ؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اے ممال نے یہاں بلایا ہے 'اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو بتاسکتے ہیں۔

"لین دز راعظم کی حیثت ہے میں قائد اعظم کی صحت کے متعلق متفکر ہوں۔"

الكرف ادب ع جواب ديا" جي بال 'ب شك الكين مي ايخ مريض كي اجازت ك بغير كي مناسكا \_" جب من فاطمه جناح نے قائداعظم کووز براعظم کی آمد کی اطلاع دی<sup>،</sup> تو دہ مسکرائے اور فرمایا۔''تم جانتی ہو واکول آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے۔ میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔تم نیجے جاؤ ادرائم نشرے کہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔"

م فاطمہ جناح نے کہا اب کافی د ہر ہوگئی ہے۔وہ کل صبح اُن سے مل کیس۔

"نہیں۔" قائداعظم نے فرمایا۔" انہیں ابھی آنے دو اور پچشم خود دیکھ لینے دو۔"

دزراعظم نصف گھنٹہ کے قریب قائداعظم کے پاس رہے۔اس کے بعد جب مس جناح اندر سمئیں تو قائد اعظم ب مد تھے ہوئے تھے۔انہوں نے پچھے جوس مانگا'اور پھر چود ھری محمد علی کواینے پاس بلایا۔ سیکرٹری جزل پندرہ منٹ مک قائداعظم کے ماتھ رہے۔اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں سمئیں اور بوجھا کہ کیا ارون الله بنا پند فرمائیں مے؟ قائد اعظم نے کوئی جواب نہ دیا میونکہ وہ کسی سوچ میں محو تھے۔اب وٹر کا وقت آلاِلله قائدا عظم نے من فاطمہ جناح ہے فرمایا۔" بہتر ہے کہ تم نیجے چلی حاؤ'اور اُن کے ساتھ کھانا کھاؤ۔" "نبین-"من جناح نے اصرارا کہا۔" میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی اور میبیں پر کھانا کھالوں گی۔" "نہیں۔" قائد اعظم نے فرمایا۔ 'نیر مناسب نہیں۔ وہ یہال پر جمارے مہمان ہیں۔ جاؤ اور اُن کے ساتھ کھانا

من فالمه جناح للهتی بین که کھانے کی میزیرانہوں نے وزیراعظم کو بردے خوشکوار موڈیس پایا۔وہ ہنسی خوشی لُمُلْ إِنِّي كُرتِ رہے جَبُه مس جناح كا بناول اينے بھائى كے ليے خوف سے كانب رہاتھا، جو اوپر كى منزل ميں بزملان پراکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے ووران چود ھری محمد علی محیب حایب کسی سوچ میں حمر ہے۔ کماناخم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی تکئیں۔انہوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کوروک ر کافلہ قائداعظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا دفطی متہمیں ہمت سے کام لیزاجا ہے۔" اگریزی مودے میں مس فاطمہ جناح کے اپنے الفاظ بیہ ہیں:-

Towards the end of July, without prior notice, Mr. Liaquat All Khan, the Prime Minister, arrived in Ziarat accompained by Chaudhri Mohammad Ali. He asked Dr. Ilahi Bux about his diagnosis of Quaid's health. The doctor said that as he had been invited by me to attend to the Quaid, he could only say what he thought of his patient to me. "But, as Prime Minister, I am anxious to know about it." The doctor

As soon as I was told, as I was sitting with the Quaid, that the me Minister and the Secretary-General wanted to see him, I is med him. He smiled and said, "Fati, do you know why he has me?" I said I would'nt be able to guess the reason. He said, "He wits to know how serious my sickness is. How long I will last" After a minutes he said, "Go down. Tell the Prime Minister I will see him."

"tis late, Jin. Let them see you to-morrow morning."

"No, let him come now. Let him see for himself."

The two were together for about half an hour, and as soon as liqual Ali Khan came down, I went upstairs to my brother. I found im absolutely tired, and he wore a sickly look. He askd me to give im some fruit juice, and then said, "Send Mr. Mohammad Ali." The scretary-General of the Cabinet was with him for about fifteen mutes, and when he was once again alone, I went into his room. I sked him if he would have juice or coffee, but his mind was too proccupied to answer me. By now it was dinner time, and he said, "You better go down. Have dinner with them."

'No", I said emphatically, "I would rather be with you, and have imerupstairs".

'No, that is not correct. They are our guests here. Go. Eat with them."

I found the Prime Minister on the dinner table in a jolly mood, macking jokes and laughing, while I shivered with fright about his leath, who was alone in his sick bed. Chaudhri Mohammad Ali was slent, thinking. Before the dinner was over, I rushed upstairs. He smiled at me as I entered and said, "Fati, you must be brave". I did my

best to conceal the tears that came surging into my eyes.

ال واقعہ کے دوڈھائی ہفتے بعد 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے ادرہ ہم پاکستان پر قائد اعظم نے قوم کے نام بڑاولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے اپنے مسودے میں لکھا کہ ہم پاکستان پر قائد اعظم سے ملنے کوئٹہ آئے۔ لیخ کے وقت جب مس فالم جاری گاتان کے چندروز بعدوز پر خزانہ مسٹر غلام محمد نے کہا ''مس جناح میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا فالم جارہ بال ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھیں' تو مسٹر غلام محمد نے کہا ''مس جناح میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا اول ہوا گئی اس کے اول ہوا گئی اس کے اول ہوا کی بات کہ ہوائی جہازوں کے گئی داریا عظم کے پیغام کے پوسٹر چھاپ کر اخبیں شہر شہر دیواروں پر چسپاں کیا گیا ہے' بلکہ ہوائی جہازوں کے گزاد ہوا کے بڑے درے شہروں پر چسپاں کیا گیا ہے' بلکہ ہوائی جہازوں کے گزاد ہوا کہ بڑے برے بڑے دریا ہوں پر چسپاں کیا گیا ہے' بلکہ ہوائی جہازوں کے دیور کے دریا ہوں پر پینے کر مشتہر بھی کیا گیا ہے۔"

م مبنان نے بیر بات خاموثی سے سن لی کیونکہ اس وقت انہیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی میلیٹی کی لا۔

ادہلٰت کے مودے میں بیہ واقعہ انگریزی میں اس طرح درج ہے۔

"After a few days, Mr. Ghulam Mohammad, who was Finance Minister at that time, came to see the Quaid-e-Azam. As I sat alone with him over lunch, he said, "Miss Jinnah, I must tell you some thing Quaid-e-Azam's Independence Day message has been played down while the Prime Minister's message was printed on posters and pasted on buildings all over the cities. It was also thrown from aeroplanes over big cities." I listened to this quietly: what was the us of bothering about such things? The only thing that mattered to m was my brother's health, not his publicity.

مر غلام محمہ کی اس حرکت میں تھلم ٹھلاشر ، شرارت اور سازش کی آمیزش تھی۔ قائداعظم بستِ علالت پر بیٹان تھیں۔ ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بیان تھیں۔ ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بیری بیٹان تھیں۔ ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بالائ ندوم حرکت تھی۔ اگر مسٹر غلام محمہ کو واقعی ایسی کوئی شکایت تھی تو ان کا فرض تھا کہ اس بات کو کا بینہ میں الے۔ اگراس کے باوجود ان کا گلہ قائم رہتا تو اصولی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چا ہے تھا اسکین اصولوں پر استعفی بالائل کی باوجود ان کا گلہ قائم رہتا تو اصولی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چا ہے تھا اسکین اصولوں پر استعفی بالائل کے مرافوں کی کمزوری نہیں۔ غلط فہمیاں پیدا کر کے اختلا فات کو ہوا دینا انہیں زیادہ راس آتا ہے۔ یہ واقعہ المرف تو مسٹر غلام محمہ کے ان ذاتی رحیانات کی غمازی کر تا ہے جنہوں نے آگے چل کر ملک کے کاروبار میں کئی مرف تھے۔ دوسری طرف اس سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے محمل کھانے تھے۔ دوسری طرف اس سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے

مرکزی کابینہ میں ایسے عناصر نے سراٹھا لیا تھاجووز براعظم کے خلاف ریشہ دوانیوں میں معروف عمل تھ۔

قائد اعظم کی وفات کے بعد محتر مہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے در میان سرد مہری کا غار مجال ہا آبا اور کر سیاں آئیں اور گزر سکیں۔ دونوں بار مس جناح نے بری کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے اللا اُن کی شرط تھی کہ براؤ کاسٹ کرنے سے پہلے وہ اپنی تقریر کامتن کس کو نہیں دکھائیں گا۔ حکومت پر ٹرا اُن کی شرط تھی۔ غالبا اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا پچھ تقید کر جائیں گا۔ آز مذاکر کے قائد اعظم کی تیسر می برسی پر بیہ قرار پایا کہ محتر مہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سنسر کرائے الخیر رفیان داست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نیٹر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچا بک ٹرانس میشن بند ہوگی۔ پچو ٹھی اُن برا میش بند رہی۔ اس کے بعد خود بخود جاری ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں پچھ اُن کی تعریر کہا ہوں کہ اُن کی تعریر اس کے بعد خود بخود جاری ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں بہت سے احقائی بیانات گا ہوں وہ نیس میں دور سے تھی کہ اچائی بیانات گا ہوں بات پر یاشور شرابا ہوا۔ اخبار وں میں بہت سے احقائی بیانات گا اس بات پر یقین کرنے کے تیار نہ تھا۔ سب کا بھی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا تھا۔ مس کا بھی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا تھی کے اس بات پر یقین کرنے کے لیے بیہ سارا ڈھونگ رچا گیا گیا ہے۔ اس ایک واقعہ نے حکومت کے اعتاد کو جتی تھی گیا تھا۔ حذف کرنے کے لیے بیہ سارا ڈھونگ رچا گیا گیا ہے۔ اس ایک واقعہ نے حکومت کے اعتاد کو جتی تھی گیا تھا۔

جن دنوں یہ تضیہ اپ عرف کی کہ اس تھے کے متعلق پبلک ہیں جوچہ میگو کیاں ہورہی ہیں اُلاہ کہ اس سے کے متعلق پبلک ہیں جوچہ میگو کیاں ہورہی ہیں اُلاہ کہ تا ہو باللہ ہیں جوچہ میگو کیاں ہورہی ہیں اُلاہ کہ تا تو باللہ ہیں جوچہ میگو کیاں ہورہی ہیں اُلاہ کہ تا تو باللہ ہیں جوچہ میگو کیاں ہورہی ہیں اُلاہ کہ تا تو بالا کا دو اس بیل اور بعید از کار بحث و تتحیص کے بعد آخر مسٹر جی۔ احمد نے تجویز چیں کا کہ کا تخصیت سے انکوائری کروا کر بیہ ثابت کیا جائے کہ مس جناح کے براڈ کاسٹنگ کے دوران بکل کی کرن لیا تھی۔ اس انکوائری رپورٹ کی اشاعت کے بعد زبان خلق خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس کے بھی وزبالا خواجہ شہاب الدین کو اصرار تھا کہ انکوائری ہے لاگ اور غیر جانب دار ہونی چا ہے۔ اگر بیہ ٹابت ہو کہ کالا اس بولی تاہ ہوئی تو اس بات کا بھی بر ملااعتراف کرنا ضروری ہے تا کہ پبلک کے ذبمن میں مزید بدگمانیاں بیدانہ ہولہ بھی اور وزیر کے در میان اس بحث کی تانی کلائی کے نواطول کھینچا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ خواجہ صاحب بھی ہی گئی فیل نہیں ہوئی اور اب وہ اس بات کو تھلم کھلا منظرِ عام پر لانے کے لیے بے تاب تھے۔ وزیراعظم انہیں مرکزی کا بینہ سے سبدوش کر کے مشرقی بنگال بھیجنا چا ہے ابی۔ فال کی حکومت کے لیے وہ اس قسم کی پریشانیاں اور مشکلات کیوں پیدا کرنا چا جے تیے جا تاب تھے۔ وزیراعظم انہیں مرکزی کا بینہ سے سبدوش کر کے مشرقی بنگال بھیجنا چا ہے ابی۔ اُن دوں یہ انواہ وہ اور بھی کئی سرواں کو اجہ صاحب کے علاوہ اور بھی گئی سرواں کو اجہ صاحب کے علاوہ اور اور بھی گئی سرواں کو اجہ صاحب کے علاوہ اور اور بھی گئی سرواں کو اخب کی بنا پر کا بینہ سے اُن کی دھتی متو تی کھی وزیر خزانہ ملک غلام محمد پر فالح کا تھا۔ خواجہ صاحب کے علاوہ اور اور کھی کئی سرواں کو تھوں تو اور خواجہ صاحب کے علاوہ اور اور کھی کئی سرواں کو تو جو کہ تھا۔ خواجہ صاحب کے علاوہ اور اور کھی کئی سرواں کو تو تو بر خزانہ ملک غلام محمد پر فالح کا حملہ ہو چکا تھا۔ خواجہ صاحب کے علاوہ اور کی کا کہ کیا ہے کہ کئی سروان کی کھی متو تو کی کا تو کہ کو تو کو تو کہ کور کی کا تو کہ کیا ہو کا تھا۔ خواجہ کیا کیا کیا کیا کورٹر کیا گھی کورٹر کیا کہ کیا ہو کا کورٹر کیا گھی کورٹر کیا گور کیا تھا۔ خواجہ کورٹر کیا گھی کورٹر کے کا تو کیا تھا۔ خواجہ کورٹر کیا گھی کورٹر کیا کیا کورٹر کیا گھی کورٹر کیا گھی کورٹر کیا گھی کیا کیا کورٹ

طان افر گورانی آزاد کشمیری سیاست میں بی در پیج البحضیں ڈال کر کشمیری لیڈروں کو آپس میں دست وگر ببال کرنے گورانی آزاد کشمیری سیاست میں بیج در پیج البحضیں ڈال کر کشمیری لیڈروں کو آپس میں دور ہے تھے۔

المونا کی کھانے کے جانے یہ انواہ گرم تھی کہ عنقریب گرمانی صاحب بھی کا بینہ سے چھٹی کرنے والے ہیں۔ یہ مطان آئین کی ناتھ ہیں شامل مطان آئین کی ناتے ہیں تھے جو کا بینہ میں شامل کے جانے پر ہم و آزروہ مشہور تھے۔ اُن کا نام نامی خان عبد القیوم خال تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کے طور پر المجانے اور آئین 'کہلاتے تھے۔ وہاں سے اٹھا کر جب انہیں مرکزی کا بینہ میں ڈال دیا گیا تو انتظامی اور عاملانہ ملاودوہ اپنی سیاک اساس سے بھی دور ہوگئے۔ یوں بھی ایک طافت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا ٹھا ٹھ باٹھ کچھ ادران کے مقابلے میں مرکزی وزارت چیز دِگر۔ اس لیے عام اطلاع یہی تھی کہ وہ اپنی ''ترتی ''سے ہوان نیں تھے۔

ال هم کی افواہوں' تیاس آرائیوں اور خبر تراشیوں کی گرم بازاری اپنے عروج پر تھی کہ یکا یک آں قدح لمت واک ماتی نماند۔16 اکتوبر 1951ء کی شام کو چار بج کرچھ منٹ پر راولپنڈی کے جلسہ کام میں ایک گولی لاوال نے پاکتان کی قیادت کوسیاست کی شاہر اوسے موڑ کر موقع پرسی 'ابن الوقعی' زمانہ سازی' طالع آزمائی اور انجائے کے فارزار میں ڈال دیا' جہاں ذاتی خواہشات قومی ضرورت اور ذاتی مفاد' قومی مفاد کے متراد فات بنتے لرگئے۔

قائم کمت لیات علی خال نے جام شہادت نوش کر کے تب و تاب جاودانہ کا صلہ پایا۔ جلسہ گاہ میں راولینڈی المرشنڈٹ پولیس نجف خال نے اپنے سپاہیوں کو لاکار کر تھم دیا کہ گولی چلانے والے قاتل کو فورآ مار ڈالو۔

راگم گل گولی اخانہ بن کروہیں ڈھر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا کہ وہ راولینڈی کیوں آیا؟ ہم مال کا حکم رفی نے بوجود جلے کی آگی صفول تک کیسے رسائی حاصل کی ؟ کس غیبی طافت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی ماک کے اوجود جلے کی آگی صفول تک کیسے رسائی حاصل کی ؟ کس غیبی طافت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی ماک کے اوجود جلے کی آگی صفول تک کیسے رسائی حاصل کی ؟ کس غیبی طافت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی انسانی ماک کا گل کی پر رکھ کر دیا دی؟ اسے زندہ گرفتار کرنے کے بجائے پولیس والوں نے اسے اقراد ہم مار گول کی انسانی مول کے اور انسانی مائی ڈس پولیس کے خلاف کیاکار روائی ہوئی؟ والی آئی جہرے کی جہدے پر ترق کس کارگزاری کے صلے میں ملی ؟ عامی ذہن میں بیسوال آج بھی مجوں کے توں خواب دے سکے مائی انسانی ہم دی پر آئی میں ایک ممل اور بحر پور انکوائری کا مطالبہ اٹھتا ہے اور پھر اگل بری تک ہمل اور بحر پور انکوائری کا مطالبہ اٹھتا ہے اور پھر اگل بری تک ہمل اور بحر پور انکوائری کا مطالبہ اٹھتا ہے اور پھر اگل بری تک ہمیں ان کو کور و شبہات خاموثی سے نشوو نم پانے کر سے ہیں۔

ہالیاں کا ذیت بن جاتا ہے۔ در میانی عرصہ میں وہی پر انے شکوک و شبہات خاموثی سے نشوو نم پانے کر سے ہیں۔

ہالیاں گار کہ دریٹے میں جاتا ہے۔ در میانی عرصہ میں وہی پر انے شکوک و شبہات خاموثی سے نشوو نم پانے کے دسے ہیں۔

فان لیات علی خال کی شہادت نے پاکستان سے اس کا پہلا وزیر اعظم ہی نہیں چھینا بلکہ ہمیں ایک نہایت بلند در سابست دان اور انظامی اور انصرامی قابلیت کے رہنماہے بھی محروم کر دیا۔ تحریک پاکستان میں وہ قائد اعظم کے دست راست تھے۔اس حیثیت میں انہیں مسلمانوں کی تنظیم اور انگریزوں اور ہندووک کے ساتھ ساکا ہوا کا وقیع تجربہ حاصل تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تواس نوز ائیدہ ملک کو چاروں طرف سے انہال الراہم فی نے گئیر اہوا تھا۔ ایک نئی حکومت کے قیام 'مسلح افواح کی تنظیم نو'لا کھوں مہاجرین کی آباد کاری' ہارت کا دوانیوں کی وجہ سے وسائل کا فقد ان اور پھر کشمیر کی جنگ آزادی کا آغاز۔۔۔اس قتم کے بے ثار مگین سا نوابزادہ لیافت علی خال نے بڑے تر 'مخل اور انتظامی قابلیت سے سنجالا۔ قائد اعظم کی وفات کے بھراگا قیادت کا سارا بوجھ لیافت علی خان صاحب کے کندھوں پر ہی آپڑا تھا۔ اس بارگرال کو بھی انہوں نے بلوا پا اشکا کا دور پاکستان کے لیے استحکام' استقال اور سر بلندی کا نداؤ اللہ اور سر بلندی کا نداؤ سر باتوں کاذکر بھی ضروری ہے 'جنہوں نے ہمارے حالات پر منفی انٹرات مرتب کیے۔

اُس زمانے میں پاکستان اسلامی و نیامیں سب سے بوااور ساری و نیامیں یا نچواں برا المک سمجماجا تا ملداً أ ا ہمیت کے پیش نظرروس نے وزیر اعظم اور بیگم رعنالیافت علی کوروس کادورہ کرنے کی دعوت دی۔ بدائنا تھاکہ بھارتی صفوں میں تھلبلی بچ گئی۔ بھارت خو دروس سے پینگیس بڑھانے کا جتن کررہا تھا۔انہوں نے دامیرا کان بھر ناشروع کردیتے کہ پاکستان خود توروس کادعوت نامہ قبول نہ کرے گابلکہ اسے اچھال کرامریکہ گاللہا قدر و قیت بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی نظرییں بھی یہ وعوت نامہ بُری طرن گا یا کستان میں ہر سطح پرایسے افسروں کی کمی نہ تھی 'جو مغربی تہذیب کے ذہنی غلام تھے۔سای آزاد کا نے لا۔' اور وماغ کو مغرب برستی کے احساس کمتری سے نجات نہیں دی تھی۔ان کے قلوب اور اذہان بر ظلاکا کا ر وایات اور اقدار برف کی سلوں کی طرح جی ہوئی تھیں اور آزادی کی تپش نے ابھی تک انہیں بچھلاپانہ ٹلاآ کے بیشتر افسر برطانوی عہد کے تربیت یافتہ تھے۔اُن کے کمال کاجو ہر بندھی بندھائی یالیسیوں پر مُمل کرنے<sup>ا</sup> ہُ جمود کو ثبات دینے اور مروجہ روش کو مجوں کا توں برقرار رکھنے میں مضمر تھا۔ وہ انگریزی نظام حکومت کا کہر ' تھے۔ آزادی کے نقاضوں کونٹی پالیسیوں کے سانچے میں ڈھالنا اُن کے بس کاروگ نہ تھا۔ تغیرات کے لل نا آ شنا تھے۔ خاص طور پر بین الا قوامی امور کا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہماری وزارت خارجہ کے بالا کی المر فر کے سب پر انی آئی۔س۔ایس کے ممبر تھے۔اس سروں کی روایات کے مطابق وہ برطانیہ اورام یکہ کے فھ مغرب کے عموماً والہ وشیفتہ اور اُن کے حریفوں کے اُن سے بھی بڑھ کرحریف تھے۔وزیرہادہ، ظفرالله خان بذات خو داس نهلے بر دہلا تھے۔اییے مزاج کی افراد 'پس منظر ' ردمحانات ' تعصّبات اور ٹرینگ کا یہ سب لوگ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بین الا قوامی تعلقات کے ہے ہوئے رہے پر حقیقت پندانہ ہلا چلانے سے قاصر تھے۔ چنانچہ روس کا دعوت نامہ کھٹائی میں پڑار ہااور جب امریکہ نے اپنے دعوت نامہ کالا ہماری وزارت خارجہ اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ کیا ہی اچھا ہو تاآگر وزیرِ اعظم روسیوں کی دعوت پر دار کرتے اور امریکنوں کی دعوت موصول ہونے پر امریکہ تشریف لے جاتے۔ افی دزارت عظیٰ کے دوران نوابزادہ لیانت علی خال نے کسی دجہ ہے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ بھی خود سنجال الاقاد آ کے چل کریداد غام مسلم لیگ کے وجود کے لیے صحت مند ثابت نہ ہوا۔ اس نے مسلم لیگ کو حکومت ملاہا ٹی کا بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور افزین کی بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور افزین کی باتی ہو کے تابع ہو کر مصلحتوں کے تابع ہو کر مصلحت کی ہو جو تا ہے۔ رفتہ رفتہ رفتہ لئی مکومت کی سرپری کے بغیر فعال رہنے کی صلاحیت سلب ہونے لگتی ہے اور حزب مخالف کے طور پر سیاسی رداداداکرنے کی قوت ماند پڑجاتی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کا نہا انجام اظہرمن اشتس ہے۔

قائد المت کی شہادت کی خبر میں نے پشاور میں سن۔ میں قبا کئی علا قوں اور سوات 'ویر 'چتر ال' کا فرستان وغیرہ الوا اور فتح کرے ن۔ م-راشد کے ہاں تھہرا ہوا تھا'جو ان دنوں پشاور ریڈ ہو سٹیشن کے ڈائر کیٹر تھے۔ یہ مال خبر نثر ہوتے ہی ریڈ ہو سٹیشن پر مختلف قتم کے لوگوں کا جمکھ الگ گیا۔ جتنے منہ اتن با تیں۔ بھانت بھانت کی ان آرائیاں ہوری تھیں۔ کچھ لوگن -م-راشد کے گھر بھی آگئے اور صبح تک بیٹے با تیں کرتے رہے۔ آدھی ان کے قریب ایک صاحب نے ٹیلی فون پر کراچی کی سوگواری کا حال بیان کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ شہر کی ایک شور فیٹن شاپ راتوں رات کچھ امیر بیگیات کے لیے فیشن ایمل ماتی ملبوسات تیار کرنے کے لیے صبح تک کھلی کے کابندوب کردیا گیا ہے۔

قائدِ لمت کی شہادت کے ساتھ ہی یہ سوال ابھر آیا تھا کہ نیاوز ریاعظم کون ہوگا؟ ایک خبر یہ گرم تھی کہ شاید فرر مردارعبدالرب نشتر کے نام نکلے 'لیکن ابھی پاکستان کی قسمت میں آسائش کی جگہ آز مائش کسی تھی 'اس لیے لمرانی کا ال غنیمت باشنے والوں نے وزیرِ اعظم کا عہدہ تو خواجہ ناظم الدین کو سونیااور گور نر جزل کی کرس پر ملک ام قمر براجمان ہوئے۔ چود ھری محمد علی وزیرِ خزانہ سبنے اور وزارت داخلہ اور اطلاعات کا چارج مشاق احمد گور مانی نے سلمالا۔

گورانی صاحب کے آنے کے مہینہ ڈیرم مہینہ بعد مجھے تھم ملاکہ میری ضدمات پنجاب کی صوبائی حکومت کے پوکردی کی آنے کے مہینہ ڈیرم مہینہ بعد مجھے تھے تھے کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا۔"ڈپٹی کمشنر کی ڈائری"اسی زمانے پہادا اشتوں کا مجموعہ ہے۔

# ڈپٹی تمشنر کی ڈائری

اں دائری میں ضلعی سطح پر جس فتم کے ماحول کی عکائی کی گئی ہے وہ 1952ء کا زمانہ تھا۔ اس عرصہ میں تقریباً گہاری مہوریت 'آٹھ برس بنیادی جمہوریت اور باقی عرصہ مارشل لاء کا راج رہا ہے۔ اس ردّو بدل میں اصلاعی گام کے دُمانچ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں یالائی گئی ہیں 'ان کا جھے کچھ علم نہیں۔

56 يا نوب فرمايا ع= رك ما عوم كام رسنه وال است على جويون عربيون كالحام خود بورق تمايري رضاكما إت ولر احربار قوم كو كو منط علب تمیاری میربانی یای کو نو تری فزیر لموی می *سی تام* دوخط

لأترامرته صلع اندر جمنگ ردار بخوار مال معيوس لب Julipage و هردان حال برسکن بنداکوے دور جزاس مسکین پرشفة تري أيم صاحب جي عاجزي فرياد بمربانی میکی دیوکه وس کو دا د

#### ڈیٹی کمشنر کی ڈائر ی

## چنابرنگ

جملگ کاسر زمین حسن وعشق 'انوار و معرفت اورانو کھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ ہے۔ جملگ اور ملتان کے پہلے حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت دبلی پر بٹھانے میں اہم کر دار اداکیا۔ احترت مجد ّدالف ٹانی ''نے بھی جھنگ کی سر زمین کو اپنے یا برکت قدموں سے نواز ا۔ وہ نواب سعد اللہ خال کے دوست تھے اور اُن کی معیت میں ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ نواب سعد اللہ خاں بعد میں شاہجہاں کے دزرِافظم مقرر ہوئے۔

حفرت سلطان بابور حمتہ اللہ علیہ کی " بہو" کی گونج نے اس سر زبین کو شاد اور آباد کیا۔ عشق حقیقی کی ماہتاب اللہ اللہ اللہ ہم جھنگ کے ایک گاؤں بیل نچو چک سیال کے ہاں پیدا ہوئی 'جوایک معمولی زمیندار اور عمر رسیدہ شخص فلا یہ ادالادا اے حضرت شیر شاہ جلال سُرخ بخاری کی دعا سے نصیب ہوئی تھی جن کا مدفن اُج بہاد لپور بیل ہم ہے۔ کی کام عزت بی رکھا گیا، لیکن اپنی عبادت گزاری 'ریاضت اور زبدو تقویٰ کے باعث عوام الناس پیار سے اس " بیر" کے لقب سے پکارنے گئے۔ اس کے ایک مُرید اور خلیفہ کا نام مراد بخش تھا، جس کی ذات را بجھا تھی۔ موثو فی کے یہ دونوں پرستار بھی جھنگ شہر بیں ایک بی قبر بیں آسودہ ہیں۔ وارث شاہ کے رومانی شاہ کار ہیر را بجھا کہ فی کاراز فاش ہواتو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کردی 'اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے کی مختل کر اور کا بھی واسطہ نہیں۔ وارث شاہ کے بیچھے پڑ گئے۔ محبت کی ناکامی کے غم میں ڈوب کر موزوں طبیعت دائی آر عش بھاڑی کا این اور کردار بن گئی۔ دائی از دال کردار بن گئی۔

مزاصاحباں کاخونچکاں ڈرامہ بھی اس علاقے میں رونما ہوا۔ مَیں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقالی روایات کے مطابق صاحباں' مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سر بنٹجو د ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں رمائی انگاکرتی تھی۔ اٹھارہ ہزاری میں مخدوم تاج الدین کامزارہ بنجن کے بارے میں اب تک مشہورے کہ چراوراالا حدیث آکر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ای طرح بھوانہ کے مزدیک حافظ برخور دار ّمد فون ہیں 'جن کے جالا بھی یہ عالم ہے کہ چور'ڈاکواور مجرم اُن کے مزار کے در وازہ کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ال بلا۔ چوری کی وار دات پر مشتبہ محض کی پاکدامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائے ہے کہ وہ حافظ برخور دار کی کا لاگا کا دے۔اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے 'کیونکہ اس طرح قتم جھوٹی ہو جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی قتم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

فروری 1951ء میں جب میں اس تکین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پنچا تواس کا مال ال کے ۔ سے بے حد مختلف تھا۔

میں اپنا واحد سوٹ کیس اور بستر لے کر ریلوے سٹیٹن پر اتر ااور ایک تا تھے میں سوار ہو کر ڈاک بنگے آگا! پر چندر وز کے قیام کے لیے میرے لیے جگہ ریزر و کروائی ہوئی تھی۔ ڈاک بنگلہ کے خانساہاں اور چو کیرائے سکیٹر کر ججھے گھورا اور وونوں نے بہ یک زبان ڈھٹاکار کر کہا:"جاؤجی جاؤ' آئے بڑے ڈاک بنگلے میں تھر فار بنگلہ نے ڈپٹی کمشنر بہاور کے لیے ریزر وہے۔"

جی میں تو آیا کہ انہیں بتادوں کہ میں ہی یہاں کا نیاڈ پٹی کمشنر ہوں'لیکن خانسامال اور چو کیدارے ت<sub>البا</sub>) مجھے ایساکرنے کی جر اُت نہیں ہوئی۔

میں نے کسی قدر لجاجت سے خانسامال سے بوچھاکہ کیائیں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکا ہوں؟ "کہال کرناہے؟"خانسامال نے دھمکی آمیز لہج میں بوچھا۔

"دی-ی صاحب کو"میں نے کہا۔

خانساماں اور چوکیدار نے زور کا قبقہہ لگایا جس میں گوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا کہ یہ منہ اور مور کی رال انجہا مزید منت ساجت پر انہوں نے ڈی-سی کے پی-اے اللہ دِنۃ صاحب کے ساتھ فون ملادیا۔ میرا نام سُرالٰ ا فوراً تبدیل ہونے والے ڈی-سی سرور صاحب کو ٹیلی فون دے دیا۔

"آپ کب آئے؟"مرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔

"انجفی آیاہوں۔"

"کیے آئے؟"

"ريل گاڑي سے ۔ " مَين نے وضاحت کی۔

"سنيشن سے كيسے آئے؟" انہوں نے پوچھا۔

"تا كَفَير - " مِن في جواب ديا ـ

"لاحول ولا قوة "سرور صاحب نے فرمایا۔" بھائی صاحب ٔ خبر تودے دی ہوتی۔ہم لوگ شیش پر آپالا

مبال كت اب كه لوگ كلدكري ك كه آپ ك استقبال ك اعزاز سے كيوں محروم رہے۔"

چر لحول بعد مرور صاحب تشریف لے آئے اور اُن کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک جمّ غفیر بھی آ ل اول مب لوگ میرا سامان ڈاک بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مضطرب تھے'لیکن میرے سامان میں صرف معمول ماہوٹ کیس اور بستر دیکھے کروہ سب مایوس ہو گئے۔ سرور صاحب بھی۔

مردر ماحب اچھ آدمی تھے۔ اُن کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان مجرموں کو سزا دینے سے پہلے وہ ان سے کُنُوت ساکرتے تھے۔ اُل کی سادی تو وہ سزا میں مناسب تخفیف کر دیتے تھے۔ غلط سانے پر سزابر ھا گئا۔

### ڈبٹی کمشنر کی ڈائری

## جارح

می نے اپ ضلع کا چارج تو بعد میں سنجالا۔سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے بہ نفسِ نفس خود میرا چارج لے

ناظر صاحب بہلی ملا قات کچھ غیر رسی طور پر ہوئی۔ مجھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا۔ مرے ماتھ مخض ایک سوٹ کیس اور ایک بستر بند کود کھ کر وہ قدرے مایوس ہوگئے۔ ضابطہ کی روسے ڈپٹی کمشنر گا آمے پہلے اُن کے بیرے اور خانساماں کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اُن کے سامان کی ویکن اور موٹر کار آنی چاہے۔ پھر صاحب بہادر خود تشریف لائیں اور اُن کے چلو میں اگر چند کتے اور پچھ گھوڑے بھی ہوں تو عین ٹاپان ٹان ہے۔

ناظر ماحب کی معیت میں ایک کار' دو بڑے ٹرک اور کوئی درجن بھر ور دی پوٹ لوگ تھے۔کار انہوں نے شہر کے ایک رئیں سے طلب کی ہوئی تھی۔ٹرک مقامی ٹر انسپورٹ سمپنی نے پیش کئے تھے اور ور دی پوٹ لوگ دفتروں کے بڑای اور چوکیدار تھے۔ سامان کی طرف سے مایوس ہو کرناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لاکفہ سے یاد فرمانے کا بڑای اور چوکیدار تھے۔ سامان کی طرف سے مایوس ہو کی ضرورت محسوس ہوئی' تو اُن کی خدمات سے فاکم الماؤل گا۔

ناظر صاحب کو رُفست کر کے میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے پھھ کرم پانی کی فرمائش کی۔ گرم پانی کانام سُن کرایا کیدودازے کا پردہ ہلا'اوراس کے عقب سے ناظر صاحب نمودار ہوئے۔

"مفور كرم إنى عشل خانه مين تيار ہے۔" انہوں نے اعلان كيا-

منہ اتھ دھوکر میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے جائے ما تکی۔اس فرمائش پرا یک بار پھر ناظر صاحب پر دہ غیب نے المورش آگئے۔

"حفور ڈائنگ روم میں جائے تیارہے۔"

لانگ روم میں جائے کم تھی اور مرغ زیادہ تھے۔ایک قاب میں مرغ مسلم تھا۔ دوسری میں مرغ روست تھا۔

ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے۔ پچھ طشتریال مٹھائیول سے بھری رکھی تھیں۔ دائیں بائیں پیٹری کے اُ۔ ان سب کے در میان جملہ معترضہ کے طور پر پچھ جائے بھی موجودتھی۔ چائے کاسیٹ چمکدار سلور کا ہاہوا قا دانی پر مالک کانام اور پہنفش کیا ہوا تھا۔ یہ بزرگ پیٹے کے لحاظ سے پیر'خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسلاً میزلا چنانچہ اُن کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات جائے دانی پر کندہ تھیں۔

ڈاک بنگلہ میں میرے سوااور کوئی صاحب فروکش نہ تھے 'لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی فیر معمولاً مقتی۔ ناظر صاحب کی سرکردگی میں کئی چیڑائی اور چو کیدار کسی خاص کام کے بغیر بڑی مستعد کا ادبہ جا مصروف نظر آرہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نمالوگ کسی نامعلوم اشارے کے منظر بیٹے یا لان میں بہت سے غیر سرکاری قتم کے حضرات اِو ھر اُو ھر منڈ لارہے تھے۔ اس سارے مجمع میں مرف ابکہ تھا جو اس تمام کارروائی سے لا تعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ کا سرکاری خانساماں تھا۔ نظارت کے الم میں ب باور جی خانہ پر اپنا تسلط جماکے اُسے بے وخل کر دیا تھا اور وہ ایک خاموش تھارت اور بیزاری کے عالم میں ب ایک طرف بیٹھا اپنا خقہ بی رہا تھا۔

ایک دوبار میں نے کوشش کی کہ خانساماں کوبلا کے اُسے اپنے کھانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دولا؟ بار میرے ار دلی نے مجھے بیر کہہ کرٹال دیا کہ '' حضور کاسار ابند وبست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔"

یہ اردلی ایک تمایاں اور رعب دار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندھوری مو چھیں 'گڑے دالامار صافہ 'شرخ بانات کا کوٹ 'گلائی پٹی 'گول گول چھیا نگرے دالامار مصافہ 'شرخ بانات کا کوٹ 'گلائی پٹی 'گول گول چھیا کہ گھیا اور آئی تھیں 'جن میں ادب بھی تھا اور ریا بھی 'کر جُل فارار بھی ۔ وہ عموماً پٹی پھیلی ہوئی تو ند پر دونوں ہاتھ رکھ کے گردن میں ایک تعظیمی خم ڈال کر ایستادہ رہا کہ تافدار زبان میں محکمہ مال کے الفاظ اور اصطلاحوں کا خاصہ اثر تھا اور اگر اُس کی بیٹی کا بلا اُس کے اصلی عہدے کا فاذیوا اُس پر بڑی آسانی ہے تین ہز اری قتم کے سردار کا دھوکہ ہوسکتا تھا'جو ابھی ابھی ''بااوب با ملاحظہ ہو ٹبارا گانے والا ہو۔

شام کے وقت میں نے سو حیا کہ اکیلے پاپیادہ گھوم کر شہر دیکھنے کا بیہ اچھامو قع ہے۔ایک دوروز کے بوہر. پاؤں میں ڈپٹی تمشنری کی مہندی لگ جائے گی اور میرے چہرے پر اس عبدے کا ٹھپہ ثبت ہو جائے گاادر ہم، میں اس کرسی کا سودا سا جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اس نئے شہر کے ان گلی کو چوں کو دیکھنے کی تو نین نمبر نہا جہال حکام کو دعوتیں دینے والے عمائدین رہائش نہیں رکھتے۔

ڈاگ بنگلہ سے نکلتے ہی میرا اردلی تیز تیز قدم میرے آگے آگے ہولیا۔ سب سے پہلے اُس نے زورالاہالیہ کرایک چوکیدار کو میرے راستے سے ہٹایا جو شے ڈپٹی کمشنر کی جان ومال کی حفاظت کے لیے رات کا ڈیوٹی ہوائی، رہا تھا۔ اس کے بعد اُس نے کڑک کرایک سقہ کو ڈاٹٹا جو میوٹ پل کمیٹی کے زیرا ہتمام آج خاص طور پرڈاک بڑیا آس پاس پانی کا چھڑ کاؤکر رہا تھا۔ اگریتس اصر ارکر کے اردلی کو واپس نہ کر دیتا' تو بے شک وہ ای طرح ہٹائیاڈکا مل ٹھٹی میراجلوس نکالنا۔ اردلی توطوعاً و کر ہاوا پس لوٹ گیا الیکن تھوڑی دیر کے بعد ناظر صاحب ایک موٹر کار لجے برے نعاقب میں نکل آئے۔ کار میرے عین مقابل آہت سے کھڑی ہوگئی اور اُس میں سے ناظر صاحب برآمہ ایک۔

"هنور کی سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔"

میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کر کے انگار نصت کردیا۔ ناظر صاحب چلے تو گئے 'لیکن راستہ بھر مجھے یہی خدشہ رہا کہ کہیں وہ اچانک اسکلے موڑ پر وست بذکرے نظرنہ آجائیں۔

درامل ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود اللہ دین کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی الزادار ڈپئی کمشر کے اپنے بنگلے ہی کو منور کرتی ہے۔ ڈپئی کمشنر کے باور چی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بالزائک ناظر صاحب کی تفصیلی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارا 'گھوڑوں اور کُتوں کی خوراک 'چو لیے کا ایندھن' گوٹ نہز کا ترکاری' بچوں کی کا بیدا سن میں نظر صاحب کی وساطت سے خاص ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظر الن فالی اور پنسلیں ' بیوی کے لیے کپڑوں کے تھان 'خالص کھی' نمک ' مرچ' بیاز' الن فالی بید ہو جاتی ہیں۔ ناظر الن فالی اور پیسلیں ہوتے ہیں اور ایک بارجب ڈپئی کمشنر کو ان نرخوں کا چکا پڑ جائے تو اُس کی انداز کی نازوں ہوتے ہیں اور ایک بارجب ڈپئی کمشنر کو ان نرخوں کا چکا پڑ جائے تو اُس کی انداز کی گوار طور پر بدل جا تا ہے۔ بیچ تو ہیہے ' یہ چکا بے چارے ڈپٹی کمشنر کے اپنا اختیار کی انداز کا نازوں سنجال لیے ہیں اور جس سلیقے سے انداز کے گھراد کا نظام سنجال لیے ہیں۔ اس میں مسئلہ جرو قدر کا بھی بہت پچھ ہا تھ ہے۔

اٹیائے فوردونوش کے علاوہ ناظر صاحب کے مداری کے پٹارے میں اور بھی بہت می تن آسانیاں ہیں۔
کرال کے لیے دریاں 'غسلخانوں کے فب اور نو کروں چا کروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری اسٹاک سے برآمد کر النے این۔ بکل کے فالتو پجھے اور المماریاں وہ دفتر کے کمروں سے اٹھوالاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ 'باوالوگ اور باور پی کا فائی نیج مقالی دکانوں سے معمولی کرائے پر عاریتا آتار ہتا ہے۔ بے وقت کے مہمانوں کے لیے پکا پکایا کھانا اور مانی مقرے بستر فراہم کرنا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر بھی محسنِ اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے' اور مان سفرے بستر فراہم کرنا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر بھی محسنِ اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے' اَنَا فَافَانا اللہ ماحب کے سٹور سے جگرگاتے ہوئے پیٹر و میکس اور ہر کی کین لا لٹین ڈپٹی کمشز کے بیٹیلے کو بقعہ ٹور بنا را فافانا المرماحب کے سٹور سے جگرگاتے ہوئے پیٹر و میکس اور ہر کی کین لا لٹین ڈپٹی کمشز کا ماراوقت بکار سرکار صرف ہوتا ہے 'اس لیے ایسے چراغاں میں عمو ماسرکاری تیل ہی جلایا ۔

یاد ٹی بخیر اگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ تازہ شادی کر کے واپس آئے۔ ناظر مادب غرض کیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب نئی نئی ولہن گھر میں قدم رکھے ، تو اُس کی نیک شکونی کے لیے اُس کے بر معدقہ اتاراجا تا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں ہوی ایک کمرے میں بٹھا دیئے گئے اور نظارت کے اہل کاروں

اور چیڑاسیوں کی ایک طویل قطار کیڑوں کے تھان اُٹھائے اُن کے سامنے سے گزرنے لگی۔ صاحب ہمارہ فلا ہاتھ سے ٹچھوتے تھے 'چراُسے میم صاحبہ کے سر پر تنین مرتبہ گھمایا جاتا تھااوراس عمل کے بعدوہ قان سروالا د کان پر واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کیڑوں کی ایک پوری د کان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کی گئی۔ ٹام کہا نظارت کے زیرا ہتمام کچہری اور کو تھی کی عمار توں پر چراغاں کیا گیااور اس کے بعد ناظر صاحب ڈپائر کرئے کی حجست پر بیڈروم کے روشن وان کے ساتھ حجیب کر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب میاں بیل مجلہ عروی میں داخل ہوئے تو غین مناسب موقع پر ناظر صاحب نے کھڑے ہو کر ایک بلند نعرہ لگا اور اہم اللہ چھیا ہوا بینڈ بڑے اہم ام سے انگلتان کا قومی ترانہ بجانے لگا!

اگرچہ انظامی قابلیت کاالیابلند معیاد آخ کل دیکھنے میں نہیں آتا 'چربھی فرض شناس ناظرائے عہدے لالا روایات کوزندہ رکھنے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے۔ ایک روز محکمہ مال کے ایک بہت بڑے افر دورے برآئی ا تھے۔ اُن کے ساتھ کوئی سات آدمیوں کا عملہ تھا۔ دوچپڑاسی 'ایک ڈرائیور' ایک پی۔ اے 'ایک نائب خمالالا دوپٹواری۔ بڑے صاحب ڈاک بنگلہ میں فروش ہوئے۔ نائب مخصیل داراور پی۔ اے صاحب کے لچوالا نصب ہو گئیں۔ پٹواریوں کوخو دناظر صاحب نے اپنے ہاں مہمان تھہر ایااور باتی لوگ شاگر دپٹوں میں ماگے ا دن کے قیام کے بعد صاحب بہادر نے حسب معمول بل طلب کیا۔ ناظرصاحب نے جوبل پیش کیا'ائی اُن اُنہا

مرغی و ارعدد ایک دوروپی ایج آنے ایک دو پی ایج آنے ایک دو پی تیرہ آنے ایک دو پیہ تیرہ آنے سر کی سر کی ایک دو پیہ نوآنے دودھ آئے تین پائی دودھ آئے تین پائی کی دودھ آئے تین پائی کی سین کی سین کی میزان سات روپے گیارہ آنہ نویائی کی میزان سات روپے گیارہ آنہ نویائی

ایک زمانی تھا کہ اس قتم کے دوروں پر بل ما مگنایا بل پیش کزنانا قابلِ تصور تھا، کین اپنے تھم و نن ٹاہا داری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بردی شخت تاکیدی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہرافر اپندال بعد اپنے اخراجات کا پورا بل اواکیا کرے۔ اس بدعت کو نباہنے کے لیے ناظر صاحب نے جو ہم تیں ہداراً بین اُن پڑے شاختہ داد نہ دینا بردی بے انصافی ہوگی۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قاب کی میں اُن پڑے شاختہ داد نہ دینا بردی بے انصافی ہوگی۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قاب کی اُن پڑے شاختہ داد نہ دینا بردی بے انصافی ہوگی۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قاب کی گوالے دغیرہ کی دینے میں مسلک ہوتی ہیں تاکہ سندر ہیں اور ناگہانی مصیبت کے وقت کام میں آئیں۔ وقت کام میں آئیں ہوگی۔ کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ دار ایوں ٹی ایک فرائض انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ دار ایوں ٹی ایک

ا الله المار المرام المرام المرام ویتے ہیں۔ صلع کے نظام میں نظارت خاند ایک مگڑی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعہ ادا ہوتا ہوں گاہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعہ ادا ہوتا ہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعہ ادا ہوتا ہدا ہوتا ہدا ہوں کے جانب اللہ اللہ ہم میں نظارت کے خریعہ کا استقال کی جھنڈیاں اور جھسلام کو ایک کا ناوہ فراہم کرتے ہیں۔ وباؤں میں لاوارث المان کے الموں کا کھنا وہ فراہم کرتے ہیں۔ تا میں خس کی نمیاں اُن کے کا فروہ ہوتے ہیں اور جو مجسٹریٹ یا المارک دند ناظر کی نظرے کر جائے اُس کے لیے زندگی کی بہت می رنگینیاں فی الفور سلب ہو جاتی ہیں۔ المارک کے المین کی بہت می رنگینیاں فی الفور سلب ہو جاتی ہیں۔

آزادی کے بعد ناظر کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی 'لیکن اُن کی الجھنوں میں پچھ افاذ مرور ہوگیا ہے۔ ایک توبلوں کی اوائیگی کامسئلہ ہے۔ جو نرخ وہ خوب سوچ بچار کے لگاتے ہیں 'اُن کی گرانی پر لؤکھانے کاموقع نہیں مل سکتا 'لیکن ایک تشویش جو ناظر کو اکثر ستاتی رہتی ہے 'وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی مائی کا الله ان قیمتان کی فیرمعمولی ارزانی پر بحث نہ چھیئر دے۔ الحمد لللہ ، کہ اکثر و بیشتر ناظر صاحبان کو ایساناخوشگوار حادثہ پیش لہی آیا!

نافر مادب کی دوسر کی الجمعی ذرا زیادہ تشویش ناک ہے۔ انگریز کاراج کی برکتوں میں ایک خاص برکت سے افر مادب کی دوسر کی الجمعی نے ان کی خدمت بی افران کی کہ پہلے ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں تین چار ہرس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما کرتے تھا اور تاوی خاصاحصہ ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما ہا کرتے تھے اکی آزادی کے بعد حالات دگر گوں ہو گئے ہیں۔اول تو سال بحر میں ایک ایک یاد ود و بسااو قات تین فی کی شروبا او تا ہے 'اس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنھوں' میروں اور کرسیوں کی ایک تعداد بھی سہو آغائب ہو جاتی ہے۔

## ڈپٹی تمشنر کی ڈائری

# درونِ خانه

کونانفاق ہے آئی- ی-الیں کے بارے میں ایک ایسائیرانا کتابچہ وستیاب ہو گیا جے بجاطور پر ہدایت نامہ ڈٹاکشزان کہاجاسکتاہے۔ یہ کتابچہ 1889ء میں انگریزڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کام کاح 'رہنے سہنے کے لاب آداب تفیلادرج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربندر ہنالازم ہے تاکہ ''رعیت'' پراپنے حاکم کاو قار خاطر خواہ فائرہے۔ان ہدایات کی روسے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملہ میں مندر جہ ذیل اسٹاف ضرور ہونا چاہیے۔

|                                 | 1 \             | יאל         |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
|                                 | H .             | بٹر         |
| بڑے کھانوں کے موقعوں پر دومزید  | 1               | خانسامال    |
| ورچیوں کی مخبائش رکھنامناسب ہے) |                 |             |
|                                 | . 1             | خدمت گار    |
| قوں کی خدمت کے لیے )            | <sup>7</sup> )1 | سک بردار    |
|                                 | 2               | سائيس       |
|                                 | 1 .             | مبالچی      |
|                                 | 1               | حمال        |
|                                 | 1               | นูา         |
|                                 | 1               | محقّه بردار |
|                                 | 1               | وهوني       |
| . •                             | 1 -             | درزی        |
|                                 | 1               | ببهشتي      |

. ئائى وووحوالا یشه دار (چڑای)

یہ 1889ء کی بات ہے۔ جب ملکہ کاراج تھااور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد فرب اُر

ہوا کرتا تھا۔ اُس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ اُبلا ہوایانی پیتے تھے' تھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھانے غالا جولائی میں اُو کے اثرات سے بچنے کے لیے وو پہر کے وقت گرم فلالین کے قیص پہنتے تھے اور مچم دل عالا کے لیے سر شام لیے دستانے اور کل بوٹ چڑھا لینے کا فیشن عام تھا۔ میم صاحبہ سال کا آدھا تھے پاڑ بالالا ولایت میں بسر کرتی تھیں۔ باوالوگ ولایت میں پیدا ہوتے تھے اور پولیس لائن میں رائیڈنگ سکھنے کے لیا

مجھی گرمیوں کی ٹچشیاں ڈیڈی ا؟ کے پاس گزارنے آیا کرتے تھے۔

ویٹی کمشنر اور دیگر ''بڑے صاحب''لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نو کروں کا ایک پورالشکر ہواکرالا نو کروں میں محقہ بردار کاایک خاص منصب تھا۔ان دنوں انجمی سگریٹ اور سگارعام نہیں ہوئے تھے البۃ اِر جاتے تھے 'کیکن جہاں سمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک جھوڑا تھا' وہاں سفید فام الٰ الال کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ بیر واج تقریباً بیسویں صدی کے شروع تک خاصاعام تھا۔انگریزافسردل کا میں بوے بائے اور سجیلے محقے رہا کرتے تھے۔ محقہ میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھااور جب ماب کوچ پر لیٹ کر فحقہ پیتے تھے تو ایک خادم ملکی تھام کے کھڑ اہوتا تھااور فحقہ بردار ایک تانبے کی پھنے سالا ِ پھونگیں مارا کرتا تھا۔ بوی بوی دعو توں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا محقّہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے ہ بر داروں کا جلوس مُقِقّا ٹھائے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ ہر خقّہ بر دار اپنے آتا کے پاس حُقّہ جماکے دست لیزاً جاتا تھا۔ حُقّوں کی نشست بوے رکھ رکھاؤاور سلیقے ہے جمتی تھی اور کسی دوسرے کے خُقے کی نگل کے ادبہ انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ مُحقّے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔وہ محقّوں کی لانجی لانجار مگیہ ا وار نلکیوں کواپی کمرکے گروسانپوں کی طرح لپیٹ کربڑے ٹاٹھ باٹھ سے بیٹھ کر خقہ نوش فرمایا کر آتی میں الا پچی کاست ' زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی مائیں ادر چیا فخر اور استعجاب سے اپنے مسابوں کو بتایا کرتی تھیں کہ ہندوستان میں ہماری صاحبزادیاں سونا بھا گتی ہیںالہ ہے کھیلتی ہیں۔

اگرؤی کمشنر کی بیولی کسی کی عزت افزائی کرناجا ہتی تھی تودہ اُسے اینے مُقف سے دوجار کش لگانے ا اس کے مقابلے میں سیشن جج کی بوی بھی بردھ چڑھ کرایے محقے کی نمائش کیا کرتی تھی۔ان دونوں بد ہدے ذوروں کی چشک رہا کرتی تھی 'کین ٹاٹھ باٹھ 'ر عب داب اور طنطنے میں عمو باڈپٹی کمشنر کی بیوی کا پتہ ہی بھاری رہا قار سیٹن ٹی کی بیوی کے قدم تو اُسی وقت جمتے تھے جبہ ڈپٹی کمشنر مجر د ہوتا تھا۔ کنوارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولا پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں۔ اُن کا نام میڈوز ٹیلر فلا آپ کے حرم میں باسٹھ عور تیں تھیں۔ اُن میں ایک پندرہ سالہ مر ہشہ لڑکی تھی 'جس کی سب سے بردی خصوصیت یہ فی کی دوصاحب بہادر کی آئی میں بردی مہارت سے ملاکرتی تھی!

بھالچور ہی مسٹر سینڈیزا کی سیشن جے تھے۔ اُن کی بیوی نے قدم قدم پر کلکٹر کی بیوی سے بڑے برے معرکے مائے۔ مقابلہ تودل نا توال نے خوب کیا! لیکن کلکٹر کی بیوی آخر کلکٹر کی بیوی تھی۔ جیت اُسی کی ہوتی تھی۔ شک اُر مزینڈیز نے سیشن جی کا جینڈا سر بلند کر نے کے لیے ایک اچھوتی تجویز نکالی۔ اُس نے بچے صاحب کی عدالت مثل کے ایک پرانے درخت کے اوپر قائم کر دی۔ ایک مضبوط سے پر سیمنٹ کی چوکی بنادی گئی۔ اُس پر مختلی سکھے رکھا اداب ہر روز نج صاحب اس نشست پر بیٹھ کر اپنا اجلاس کرنے گئے۔ ایک قریبی شاخ پر پیشکار صاحب بیٹھتے نے کی بہار نہ اُن کی جو کی بنادی کر بحث کر نے کی اجازت تھی! اگر فر کی پڑی کھولنا پڑتا۔

پانے زمانے میں ایک صاحب مسٹر سنوڈگر اس برہم پور مخجام کے ڈپٹی کمشنر ہے۔ اُن کواور اُن کی میم صاحبہ کو نہا گائے مدشوق تھا۔ شائی ہے مسل تھی۔ اُس میں ایک چھوٹا ساجزیرہ تھا۔ ڈپٹی کھڑنے وہاں پاک خوبصورت ساکرہ تغییر کروالیا۔ ہر صبح میاں بیوی تیر کروہاں چلے جاتے ہے۔ صاحب بہادر تو ہم کا کر مورج اور میم صاحبہ اُن کی فاکلوں سے کا غذی ناؤ بنا بنا کرا پنا ہی بہلایا کر تیں۔ ہوتے ہوتے سارے کاسارا وفر تم فرق نے باب ہوگیا۔ انجام کار لیفٹینٹ گورٹر نے فوج کا ایک دستہ بھیج کر میاں بیوی کو اُن کے حسین جزیرے میں بارکہ کیا۔

ڈپٹا کشزوں کی بیتاریخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پیچلے شاہانہ ٹاٹھ باٹھ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نو کروں ہاری کا بھو اب گھٹے تھتے قریباً مفقود ہور ہاہے۔ اب ڈپٹ کھٹز کے عملے کا ایک اردلی احتیا طا موٹر ڈرائیوری سکھ رکتا ہے۔ دومرااددلی کھانا لکانے کی تربیت حاصل کر لیتا ہے اور نظارت کے پچھ چپڑای و قافو قابیر وں اور خدمت محدول اور چپڑاسیوں نے بیاضا فی ٹرینگ محض محدول اور چپڑاسیوں نے بیاضا فی ٹرینگ محض مخطالا می کے طور پر لینا شروع کی تھی 'لکین رفتہ رفتہ و پٹ کمشنر کی کار' پچن اور بھلہ چلانا اُن کا پیدا کئی حق بنا جارہا ہوا کہ اُر پائے کہ مشروک کے اور بھلہ چلانا اُن کا پیدا کئی حق بنا جارہا ہوا کہ اُر پائے کہ مشروک کی تھی 'لین اُن اور بھلہ جلانا اُن کا پیدا کئی حق بنا جارہا ہوا کہ اُر پائے کہ مشروک کی جب اُنگیری ٹاٹھ میسر نہیں ہیں' لیکن اُن کی بیویوں میں نور جہاں اُر پیشر طول کرتی رہتی ہے۔ اگریزوں کے بعد ہارے سیشن بچ صاحبان کی بیگات نے ڈپٹی کمشنر کی ہوی کی اُن ورائر کی بیوی بوں کا میابی سے پوں اکرتی ہے۔ کہ اُنھ دابت کا میدان قریباً قریباً خالی کردیا ہے 'لیکن اب بیہ خلاکپتان پولیس کی ہوی بوی کا میابی سے پوں اکرتی ہے۔ کہ کی اُن اُن کی میوی بوی کا میابی سے پوں اگرتی ہے۔ کہ کا اُن دائر بیات کا میدان قریباً قریباً خالی کردیا ہے 'لیکن اب بیہ خلاکپتان پولیس کی ہوی بوی کا میابی سے پوں اگرتی ہے۔ کہ کہ اُن کی میوی بوی کا میابی سے پوں اگرتی ہے۔

ڈپٹی کمشنر کی بیوی اپنے آپ کو صلع کی خاتون اول سجھتی ہے ، کیکن تھانیداروں ، ہیڈ کا کٹیبلوں اور مادانا فیہ بازوں کی بیویاں ہمہ وفت ایس- پی کی بیوی کواحساس دلاتی رہتی ہیں کہ تمہار امیاں بھی توضلع کا برابر کا الکہ اُ پولیس کا سہار انہ ہو توڈپٹی کمشنر کی مجال ہے کہ بٹکلے سے باہر قدم بھی رکھ سکے۔

ڈپٹی کمشنر کی بیوی کہتی ہے کہ "لومینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال! کتان پولی ہے اللہ بھی ہے کہ "لومینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال ایک ہیں مجم بال ہیں کو کر تا ہے۔" اس سلط میں مجم بال ہیں ہوئی کے اللہ میں مجم بال و کیلوں "مخصیل داروں" میونیل کمشنروں اور ممبران و شرکت بورڈ کی بیگمات برئی شدومہ ہے دی۔ ی کی بالاً تا اند کرتی ہیں۔

بیویوں کی سے چپقاش رفتہ رفتہ نو کروں میں سرایت کرنے گئتی ہے اور ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس کے ہوا خانساماؤں 'آیاؤں اور چپڑ اسیوں میں بڑے زور سے مخن جاتی ہے۔ بازار میں ڈپٹی کمشنر کا تجام کپتان پولیس کے ہوا دھونس جما تا ہے اور ایس۔ پی کا قصاب ڈپٹی کمشنر کے قصاب کو طعنے دیتا ہے۔ اگر یہ تفر قات ان ہویوں کے ٹھوا پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جا کمیں تو ضلع مجر میں خانہ جنگی کا سال بندھ جاتا ہے۔ مجسئریٹ صاحبان پہلی' مقدمات سے در سے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تھانیدار مجسئریٹوں کے خلاف بیانات جن کرنے لگتے ہیں ا مسموم فضامیں اگر کوئی پنیتا ہے تو دہ شہر کے غنڈے اور عاد کی مجرم ہوتے ہیں 'کیو نکہ دونوں پارٹیوں کے کا گوالا

بھلے و قتوں میں ہمیشہ ڈپٹی کمشنر کا بلّہ بھاری رہاکر تا تھا کیو نکہ قانون نے ضلع کا ہزا حاکم اُ کا کو تلم کا ا یوں تو قاعدے کی روسے اب بھی کپتان پولیس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے 'لیکن اب جمہوریت کا دور دورد ا جمہوری نظام کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت الیکٹن ہیں۔ بھی میونسل کمیٹی کی الیکٹن 'بھی ڈسٹوک بورڈلا اُلا بھی اسمبلی کے اجتخابات 'ہر وقت ایک نہ ایک الیکٹن کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ ان ہنگاموں میں امن عامہ کر ہزال الاحق ہوتے ہیں 'وہ کسی صاحب بصیرت کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان خطرت کی روک تھام کے لیے ہدا ہا ہی خوش اسلوبی سے کام آتی ہے 'چنا نچہ ارباب سیاست بھی عام طور پر پولیس کپتانوں کی خوشنود کی برار اراکا اُز مصلحت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مقامی تناز عوں میں فتح کا سہرا سپرنٹنڈ نٹ پولیس ہی کے سر رہتا ہے اور ڈپاُلا فداکے فضل و کرم سے میّس فی الحال ہیوی کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے الیں۔ پی کی بیوی بھی پر دے کی اہمے اس لیے ہمیں اس داخلی نزاع کامستلہ در پیش نہیں آتا۔

اگرچہ برئی بوئی نہیں ہے 'لیکن جس بنگلہ میں میں رہتا ہوں 'اس میں ایک چھوڑ دود و بیویوں کی گنجائش ہے۔ افکا کاپٹ پرایک وسط صحن ہے۔اس میں ایک پچی دیوار تھنج کر اسے دو حصوں میں منقسم کیا ہواہے کیونکہ میرے لم پڑو ہہ یک وقت دو بیویوں کے خاوند تھے۔اللہ کے فضل سے بید دوصحن بھی کافی وسط ہیں۔ بچھے اطمینان ہے کہ باکی امان بیاں چار بیویاں لے کر آئے گا تواس کا اُس کو تھی میں گزارہ بھی بڑی سہولت سے ہو جائے گا۔

### ڈیٹی نمشنر کی ڈائر ی

## اليش

مینہ برے مارے صوبے میں تبادلوں کا ہیضہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہورہے تھے۔ ممل دادن اور تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پر تھیں اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے کا چاہد دی سے سجائے جارہے تھے کیونکہ الیکشن کی شطر نج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور۔ اران نے مردھ کی بازی لگار کھی تھی۔

ای ذانے میں ''زیادہ اناج آگاؤ'' کی مہم بھی اپنے جو بن پرتھی اور افزائش غلہ کے سلسلے میں کمشنروں' ڈپٹی کمشنروں' میں کتانوں اور محکمہ مال' محکمہ ذراعت' محکمہ جنگلات اور محکمہ سول سپلائی کے جملہ افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہاگی ادا اکلومت میں طلب کی گئی۔

ننبات مآب چیف منشر اور جمله عزت مآب منسر صاحبان نے خاص طور پراس کا نفرنس کواپنے قدوم میسنت مے مرفراذ کیا۔

چف منرنے اناج کی نفنیات اور کیمیائی کھاد کی برکتوں پر ایک برجستہ تقریر کی 'جو وہ لکھوا کر لائے ہوئے

اں کے بعدانہوں نے اخلا قیات پر پچھ کلماٹ خیر فی البدیہہ وعظ فرمائے اور برسیل تذکرہ الیکشن کے دوران رکامازموں کوشدید طور پر غیر جانبدار اور بلند کر دار رہنے کی تلقین کی۔

"ھزات"۔ چیف منٹرنے مربیانہ سر پرتن کے انداز میں شجید گی ہے کھنکار کر کہا" بیہ الیکشن آپ کی ایفی ھنسی کی اُکن ہے۔اگر آپ نے اپنے فرائض بعنوان شائستہ انجام دیئے تو سجھئے آپ کامر ان ہیں۔"

" رنہ؟" چیف منسر کے چبرے پر رُموزِ سلطنت کی خشونت نمود ار ہو گی۔" ورنہ حکومت اپنا فرض پور اکر نے بیں لہٰ کرے گا۔اگرچہ وہ کتنا تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ "

فرائفن منھی کی اس تلخ متھی کو وزیر صاحبان کے ناخن تدبیر نے کھول کے رکھ دیا۔ جب ''زیادہ اناج اُگاؤ''کی اِنااہم پہنڈ اپوراکر چکی ' قوہر عزت مآب وزیرا پنا ایسے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے کندھے پر دست شفقت

رکھ کے الگ لے گیااوراُس کے حوالے ایک بنی بنائی فہرست کر دی جس میں تفصیلاً بید درج تھا کہ کون سے لانے کون ساامید وار عوام کاحق نما کندگی بچری طرح ادا کرنے کا اہل ہے اور کون کون سے امید وار کو ہر تین ہے اُ

ڈپٹی کمشنر صاحبان نے دل و جان سے کا غذ کے ہے ہوئے یہ "مجھر لو" اپنی جیب میں ڈال کے عام الله "مجھر لو" گھمانا مدار یو فالی تھیلے سے زندہ کو تراور بند ٹوکر دلان ہے کہ جوئے یہ "مجھر لو" گھمانا مدار یو فالی تھیلے سے زندہ کو تراور بند ٹوکر دلان گھما کر مدار ی خالی تھیلے سے زندہ کو تراور بند ٹوکر دلان گئے ہوئے پیڑ برآمد کرتے ہیں الیکن جب بید "مجھر لو" الیکشن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کے اشار پر کو ہونا کہ الله کی ہوئے ہیں۔ پولیس کی حفاظت میں مقفل تہہ خانوں کے کو اس مسم "کے جادو سے وا ہو جاتے ہیں۔ لوہ کی سربمہر صند و قجیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ناائل امید داروں کے کہوں میں منقل ہو جاتے ہیں ہوئے ووٹ تنائے ارواح کے اصول پر لاکق و فاکق امید واروں کے کموں میں منقل ہو جاتے ہیں "جھر لو" کے فیض سے ووٹوں کی تعداد دوٹروں کی توان کے تاد لے اُکے ہما کہ جو جاتے ہیں ہوتے ہیں اُن کے تاد لے اُکے ہما کہ حور نوں رشتہ داروں اور طفیلیوں کو نو کریاں اور امپورٹ پر مٹ ملتے ہیں .....

الیکٹن کاکار وبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیج اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ دو دُھالُ الوُلُا مِس سے صرف ایک مالی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ بے زبان کاشت کاروں' مزارعوں' مز دوروں کی یہ آبادہ' مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں نہ زیادہ ریڈ ہو ہیں 'نہ اخبار پڑھے جاتے ہیں اور ہوں ہی آباد ہی میل کے وسائل بیل گاڑیوں' چھڑوں اور مسافروں سے اٹااٹ بھری ہوئی اِکا دُکا بسوں سے آئے نہیں پڑھ ایک عام' سیدھا ساداا من پسند دیہاتی شادی' غی اور دیگر بلاہائے ناگہائی کی مجبوریوں کے علاوہ ہی ٹولا ایک عام' سیدھا ساداا من پسند دیہاتی شادی' غی اور دیگر بلاہائے ناگہائی کی مجبوریوں کے علاوہ ہی ٹولا اور ایک علاوہ ہی ٹولا ایک تا ہوگی کے درد کے ساخصوں کے علاوہ باتی دی تو اٹھا ہا اس قسم کی شناسائی پیدا کرنے کے وسائل اُن کو میسر ہیں۔ دو ڈھائی لاکھ مُدڑیوں میں چھپا ہواایک لاہ اُلا کھ مُدڑیوں میں چھپا ہواایک لاہ اُلا کہ مُدڑیوں میں چھپا ہواایک لاہ اُلا کہ مُدڑیوں میں چھپا ہواایک لاہ اُلاہ مُدڑیوں میں جھپا ہواایک لاہ اُلاہ مُدڑیوں میں جھپا ہواایک لاہ اُلاہ مُدڑیوں میں جھپا ہواایک لاہ اُلاہ کہ مُدڑیوں میں جھپا ہواایک لاہ اُلی کہا کہ کہا کندگی کا حق اداکر سکے 'ہرگر ہرگر اُن کے بس کاروگ نہیں ہے۔

چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناو اکثر لاہور' پشاور'حیدر آباد'کراچی اور ڈھاکہ کے شہروں ٹی ہڑا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر' اسمبلی ہالوں' حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ کک دبالہ حاصل کرنے پرتن'من' دھن کی بازیاں لگتی ہیں۔ قرآن شریف کے صفحوں پر وفاداری کے حلف ان فہ ہیں۔ پر انی دشمنیاں موقوف' نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں'ا مپورٹ ایکسپورٹ کے پر مٹوں کا ہازار گرم ہوا ٹرکوں اور نئی بسوں کے روٹ پر مٹ جاری ہوتے ہیں' عدالتوں میں چلتے ہوئے سنگین مقدمات داخل ذہ ہیں' نئے الزامات اور نئے مقدموں کی مسلیں کھل جاتی ہیں' ڈپٹی کمشنروں' پولیس کپتانوں' مال افردل' ہم فیلدادان فانیدادون مرداوروں پٹواریوں نمبر داروں نرمینداروں کا شتوں صنعتکاروں بڑے بڑے بڑے بڑے الدان کا نیماروں کی طرح ہائک الدان کے زیماریا کی خرریوں کی طرح ہائک الدان کے زیماریا کی خرریوں کی طرح ہائک ہائک کربدل یا چکڑوں میں یاٹر کوں میں لاد لاد کر پولنگ ہوتھ پہنچادیا جاتا ہے تاکہ آزاد مملکت کے آزاد شہری اپنا مجدد کا فائد کی پر چیاں اس صندو فجی میں ڈال آئمیں جس پر لا ہور 'پٹاور' حیدر آباد' کر اچی یا الماکی فرشودی کی میں ڈال آئمیں جس پر لا ہور' پٹاور' حیدر آباد' کر اچی یا الماکی فرشودی کی میریملے ہی جب ہو چکی ہے!

اگرا حول مازگارے' تو پر چیال ڈالنے کے فور أبعد جملہ ووٹروں کو آزاد کر کے بے یار ومددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جَلَ الرہ الدجی کے اللہ عند ہے کہ جَلَ الرہ الدجی طرف اُن کے سینگ سائیں' وہ بڑی خوشی سے تشریف لے جاسکتے ہیں' ورنداگر مقابلہ سخت ہے لادون کو ایک وقت کا کھانا اور ان کے سربر اہوں کو نقتہ نذر اندوے کر بصد عزت واحرّام رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اس مفتکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں اللے ای بری ڈال ہے' وہ انسان ہے یا تار کا کھما!

جب پاکتان بن رہاتھا تو کا گرس کے مقابلہ میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی گاکہ ہرملمان صرف اس کوووٹ دے جس پر مسلم لیگ کالیبل لگا ہوا ہو ..... خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمباہی کیوں نہ

ملمان موام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آتھوں پر لیااور خین کچن کر ایسے تار کے تھمبوں کو جی بھر کے طدیع کو خدیے کہ پاکتان بن بھی گیا' حکومت چل بھی پڑی' حالات معمول پر آبھی گئے 'لیکن یہ تار کے تھمبے برستور پاٹیا مگھ الیتادور ہے۔ زمین جدید نہ جدید گل محمد۔ حتی کہ تھمبوں کے تار الجھ الجھ کر' جھنجنا جھنجنا کر ٹوشنے گلے ...... پاکیا مجل فیوز ہوگئے .....نور کی جگہ ظلمت چھانے گلی اور مارشل لاء کی ریت وجود میں آگئی۔

ائی ملاقے کے چند کھاتے ہے: تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آیندہ الیکش کے موقع پر کمی فتم کے المؤ"کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوں گے بلکہ رائے عامہ کو آزاد اور بے باکانہ طور پر اثراند از کرنے کا جہاد کریں اس ملاقے کے مشقل اور سندیافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی۔ تعلیم برقی اور جہوری المائے مؤان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک اراد وں پر حکومت وقت کی خوش سکالی کی المائے مؤان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک اراد وں پر حکومت وقت کی خوش سکالی کی بہر قفل کی بہر قفل لگا بہائی اور جب وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ کے تو ایکا یک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا گیا دروز بعد جب الیکشنوں کی مہم اچھی طرح سر ہوگئ تو یہ بلند ہمت نوجوان بھی رہائی پاکر خیر سے بدھو لڑائے!

ا کی فزارنگی بیوی چار بچوں' دو بیلوں' چند برتنوں اور پچھ کپڑوں کا اٹا ٹہ سمیٹے سرِ راہ خانہ بدو شوں کی طرح اگل اُل کے فاوندنے زمیندار کی مرضی کے مطابق اپناووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔اس جرم کی سزامیں اسے کھڑے کھڑے زمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ مکان چھن گیا۔ زمیندار کے گماشتے مزارع کو پڑ کر قالہ ا گئے۔ تھانیدار نے چوری کے الزام میں اُس کا پر جاکا ٹااور ہیوی نیچے اپنے دو بیلوں سمیت سڑک کے کنارے؛ جمہوری راج کی برکتوں کا فیض یانے لگے۔

ایک اچھے خاصے متوسط درجہ کے خاندان کا سربراہ اچانک لاپیۃ ہو گیا۔ الیکٹن کے سلط میں وہ کم اللہ فتم کی اکم فوں د کھارہا تھا۔ اُس کے جیئے نے درخواست دی کہ الیکٹن کے روز میرے باپ کو خالف پارٹی نا نام کی اکر فوں د کھارہا تھا۔ اُس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ درخواست پر تفتیش کا حکم جاری ہوا۔ د پورٹ آگا ا نہ کورہ عرصہ سے مفقود ہے۔ پسرمسمی نہ کور کا الزام بے بنیاد ہے۔ چنانچہ پسر نہ کور کوزیرِجرم قانون دوراً اُللَّ کیا جائے۔ چالان زیر بھیل ہے۔ درخواست بنہا داخل دفتر ہو۔"

ایک دورا فرادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب تھے۔ پاکیزہ صورت پاکیزہ سیرت عمل و ففل ہے ہا خدمت خلق کے جذبے سے سر شار ، ضعفی اور خفی میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور عزم کے الکدانہا ایک دارالعلوم اورایک ہائی سکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ لی جاتی تھی۔ کرایں ہی کول اور ان کا اور ان کا کا کی سے سکول بھی چلیا تھا ، دارالعلوم بھی اور یوں بھی کی طرح سے فریب فرا کا ہوتی رہتی تھی۔ اس تجربے کی کا میابی نے ہمت بڑھائی اور مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ سکول کو دسون کا کی بنادیا جائے اور اگر کا لیج بھی چلی نظر تو ہوتی تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان مفوب کو گا اور مولوی صاحب مند زندگی کا گرم و سرد دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان مفوب کو گا جھی جوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان مفوب کو گا کی بہنا نے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی آسمبلی کے ممبر بن کر جائیں اور وہاں پر اپنے تھی کا کی بہنا نے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی آسمبلی کے ممبر بن کر جائیں اور وہاں پر اپنے تھی کا گیں۔ حق بیس آواز اٹھا کیں۔

ا پنے علاقے میں دور دور تک مولوی صاحب کا ڈنکہ نج رہا تھا۔ لوگوں نے جوق در جوق اُن کے اُن اُن کے اُن اُن کے اُن ڈالے۔ یہاں تک کہ صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب اُنا کا لا ان کا اُولان نے خسنِ عقیدت کے جوش میں ''فتوئی'' صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا' لائلانا پی بی کے فتی ہو جائے گا! لیکشن کے روز گاؤں گاؤں کی عورتیں ٹولیاں بناکر تکلیں اور حمد و شاکے گیت ارفیل گان مولوی صاحب کی صند وقحی میں اپنے وو ٹوں کے علاوہ جوش عقیدت میں چاندی کے چھوٹے چھوٹے ارفازی اُوٹ' ریٹم کے دھا مے بھی ڈال آئیں۔

بات کابای کر هی می خدمت اور خلوص کابد آبال ایک نیا مجوبه تقار

بنام کو بب ووٹوں کی سربمبر صند وقیاں مسلح کا تشیبلوں کی حفاظت میں مخصیل کے خزانے میں پہنچ مکئیں تو الدات باست کا مجمر لو "گروش میں آیا اور ضبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تواپیخ جحرے میں بیٹھ کے مار کے اور ان کاوہ حریف بھاری اکثریت سے الیکن جیت گیا ،جو پچھلے کی سال سے اسبلی کی اس مور و فی نشست الین با بیا تھا اور جن کے سر پر سرکار کی خوشنو دی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈ اتھا اور جس کے الین منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈ اتھا اور جس کے فیان ملکو دیریوں کے علاوہ بہت سے گئے اور کئی دو سری طرح کے لواز مات بھی موجود تھے۔

## ڈیٹی کمشنر کی ڈائزی

# اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے

جس طرح" زیادہ اناج اُم گاؤ" کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے اسی طرح" رہبر بنواور رہبر بناؤ" کی تحریک بھی ایک ہمر گیر مشفظ کی صورت افتیار کر گئی ہے۔

سنیا کا بڑی بوٹیوں کی طرح رہبروں کی بھی دوخاص صورتیں ہیں۔ایک انتخاب جیتنے سے پہلے اور دوسری انٹاب النے کے بعد۔ پہلی صورت میں عموماً سفیر بیاوز ریپیدا ہوتے ہیں۔دوسری صورت میں جو رہبر وزارت اور منالت کی اسمامیوں سے ہال بال نکی جائیں 'انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ باباتے۔

قوم کا فم کھانے والے رہبر قوم کا غم بوی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔اگریغم خوار طبقہ عالم وجو دمیں نہ رہے آبے پاری قوم بہت جلد سنجی ہو جائے گی 'لیکن جو رہبر فقط ڈپٹی کمشنر وں کا ہاتھ بڑانے پر مامور ہیں' اُن کی ڈات سے اہم ارڈن اور دل ماشاد ہوتے ہیں۔

لی قربہت چاہتا ہے کہ بے چاری قوم کے انجام سے پیشتر میں انہیں اس کے مجمولے بھائی کے انجام کی الماری انجام کی الماری کے انجام کی الماری کے انجام کی الماری کے کہ میں خاموش المان دول جائے کہ الماری کے کہ میں خاموش

ر ہوں۔ بیر ہبر صاحب کی بار اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے کے کی اخبار اُن کی مٹھی میں ہیں اور اُگرا بھی تکہ اُو میرے خلاف کوئی بیان شائع نہیں ہوا' توبیہ محض اُن کی نظر التفات کا فیض ہے۔

باتیں کرتے کرتے اچانک دور ہے گئی بندوقیں چلنے کی آواز آتی ہے۔رہبر صاحب اپنی کری ہا گہا، بی "آپ نے پچھ سنا؟ یہ مہا جر کالونی میں فائز نگ ہو رہی ہے۔ آج صبح میں نے پولیس کے گئی ٹرک اُن طرف دیکھے تھے۔ بگی سال سے غریب مہا جروہاں امن سے بیٹھے ہیں۔ اب پولیس انہیں زبروتی وہاں سے اٹھا ہا، میں پوچھتا ہوں آخریہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اجازت و جبحے' میرا وہاں پنچنا اشد ضروری ہے۔"

میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ را تفل کلب میں بندوق چلانے کی مثل ا ہے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میں شہری دفاع پروہ پوری تقریر دہر اتا ہوں جو آج صبح میں نے رائفل کلب لا افتتاح سر کی تھی۔

میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے اور جناب رہبر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ہیں بھی یہ حزنہا کے دائمی مریض ہیں۔اگر کوئی بر قع پوٹی عورت اُن کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے توہ ہمااڑا جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آ گے بڑھ کراس کا بر قع کیوں نہیں نوچ ڈالا؟اگر عورتیں ای طرح اُلاہا عزت و آبر و سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا چھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟اور ہر روزا اُن مار خلل واقع نہ ہو توا خبار وں میں دھواں دھار بیانات کون چھپوائے گا؟

جاتے جاتے رہبر صاحب اپنی قیمتی قرا قلی ٹوپی جان بوجھ کر میری میز پر بھول جاتے ہیں۔ یہ الہان علامت ہے کہ کچھ و قفہ کے بعد وہ اپنی ٹوپی لینے کے بہانے دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے چھوٹے ہمالٰ کا میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے جوا گلے روز چینی کی بلیک مارکیٹ کرتے بکڑا گیا تھا!

یہ لیڈر ذرا جلالی ٹائپ کے رہبر ہیں۔ان کے برکس ایک سر تا پا جمالی رہبر ہیں'جو مجھے طنے قاپانچاہ "آپ کے تباد لے کی کوئی خبر تو نہیں؟"

"جی نہیں ، میں نے تو کوئی خبر نہیں سی۔"

''کوئی پروانہیں۔''جمالی رہبر صاحب بڑے اصرار سے میری ڈھارس بندھاتے ہیں۔''اگر کو کُالگاللہٰ اُڑے' توبلا تامل مجھے بتاد یجھے گا' میں لا ہور جا کر سارا بندوبست کر دوں گا۔''

جھے بار بار اُن کو یقین و لانا پڑتا ہے کہ فی الحال میرے تباد لہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ میرے بھائی ہُدلہ ہا اُ مقدمہ نہیں چل رہا۔ میرے بھیجوں اور بھانجوں پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی۔۔ لیکن جمائی لیڈر ماہ ہم! کہ اگر آج نہیں تو کل جھے اس قتم کے حادثات سے لازمی طور پر دو جار ہونا ہی پڑے گا۔ لہذا میر کی بانب اہا ہے کہ میں اُن کی فرما نبرداری 'سعادت مندی اور ان کے خلوص پر کھمل اعتماد رکھوں۔ اس یقین دہائی کے بدیا اِ رہر ماحب رفادعامہ کے خیال ہے کسی اور جگہ تبدیل کر اناحیا ہے ہیں۔

" کھے ذاتی طور پر ان ملازموں سے کوئی پر خاش نہیں۔" جمالی صاحب فرماتے ہیں" البتہ عوام کی سہولت اور فمر گالا خیال ہے۔اگر میر صاحبان تبدیل ہو جائیں توعوام کے سرسے ایک بہت بردی بلاٹل جائے گی۔"

مراد کی از موں کا بیر دوبدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہِ عامہ کی آڑیں دراصل بیہ حربہ علاقائی الدون ہونس قائم کے ہتھکنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کے ہتھکنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کے ہتھکنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کے آبہت جلداس غریب کا اپناتباد لہ ہوجاتا ہے!

لڈردن کے طقہ میں سب سے مشکل بیند برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص نم ہی پیشوائی پاڑادہ کتے ہیں۔ عید 'بقر عید کی طرح اُن کا کاروبار بھی سال بھر میں فقط ایک یا ووبار چکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دانوں میں اُن کی کار گزاریاں بہت زور پکڑ لیتی ہیں۔ کہیں جلوس کے راستوں پر تنازعہ ہے 'کہیں تعزیوں کی لمالاً ہم کراہے 'کی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس معجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور المالاً ہم کراہے 'کی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس معجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور ممالاً لیک کردمیان اچھا خاصا میدانِ کارزار گرم ہو جاتا تھا'لیکن آزادی بھی ملی' اور ہندو بھی گئے 'پھر بھی جلوسوں ادماجہ کا تصادم ایک گرم بازاری سے جاری ہے۔

ایک گاڈل میں اچانک خطرناک قتم کی کشیدگی نمودار ہوگئ۔ مسئلہ متنازعہ یہ تھا کہ ورودوسلام کے دوران الد "کہنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ دوسرے مولوی صاحب اسے ناجائز اور بدعت قرار بغضہ ملاء کرام کے دائرے سے تھیلتی تھیلتی یہ بحث سارے گاؤں میں سرایت کر گئی۔اس آڑ میں بہت سی ذاتی بخول رقابن اور خاصموں نے بھی اپنا رنگ و کھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسر پریار بھا۔ ایک ددسرے کے مولی فیرائے گئے۔ سر پھٹول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں فساد اور بدا منی کے

ایک مستقل چکر میں بری طرح مجس حمیا۔ آخر کار دونوں مولویوں کو گرفتار کر کے باہر بھی دیا گااور بہا النتیش کے بعداس جھڑے کے بہاڑ کھووا گیا تواس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی می چو ہیا براتہ ہوئی۔ گائول بالا نمبر دارصاحب سے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے سے کھے عرصہ تک انہوں نے برالا اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے سے کھے عرصہ تک انہوں نے برالا اسمبلی کے ممبر کی الیکن پھران کے مخالف امید وار نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اسخاب اسمبلی کار برا بالا اس الیے کا لعدم قرار دیا جائے۔ مقدمہ منظور ہوااور ایک دن بیٹے بٹھائے ایم - ایل - اے صاحب اسمبلی کار برائی انہوں برا فارج ہوگئے۔ جن و تول یہ نمبر دار صاحب ایم - ایل - اے سے میں انہیں آگلی صف میں جگہ ملتی تھی۔ تعمیل واراو انہا اور و تعمیل واراو انہا انہوں بالا جب دورے پر آتے سے تو ان کی شان ہی کھی و تھے۔ چند پٹواریوں اور ضلعدار وں کو بھی انہوں بالا اخون منہ کو لگنے کے بعد جب اسمبلی کا واس باتھ ہے جوں بالا انہوں بالا تو سے جوں بالا تا تھا۔ بال منہ حسار در کی بات یو چھتے سے ۔ نہ ڈپٹی کشز انہیں انی در بالا تا تھا۔ بال 'مخصیلدار اور تھانیدار البت ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے "کین گر پر جا کر نہیں بلکہ حب فران الباتا تھا۔ بال 'مخصیلدار اور تھانیدار البت ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے "کین گر پر جا کر نہیں بلکہ حب فران الباتا تھا۔ بال 'مخصیلدار اور تھانیدار البت ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے "کین گر پر جا کر نہیں بلکہ حب فران الباتا تھا۔ بال 'مخصیلدار اور تھانیدار البت ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے "کین گر پر جا کر نہیں بلکہ حب فران

لیڈروں کی منڈی میں بازار کے بھاؤا کشراد لتے بدلتے رہتے تھے۔ منڈی غلہ کی ہویا سیاست کی تجاراً اور سبب جگہ قریباً ایک ہی منڈی میں بازار کے بھاؤا کشراد لتے بدلتے رہتے تھے۔ منڈی غلہ کی ہویا سیاست کی تجاراً کیا اور تاریخ کی برخی دکانوں میں مختلف چیزوں پر قیمتوں کے لیا ناگا کا روائ عام ہے۔ یوں مجھی حکومت نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے قانون بنا رکھ بین انگالا کی جس جنس سے ڈپئی کمشنر کا سابقہ پڑتا ہے اس پر راش بندی اور پر اکس کنٹرول کا کوئی ضابطہ نافذ فہیں ہوتا ہے اس پر راش بندی اور پر اکس کنٹرول کا کوئی ضابطہ نافذ فہیں ہوتا ہے کہ باسالا ڈپئی کمشنر کو محض اپنی کاروباری فراست اور نظر شناس سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ باسالا تجارت کی اس کھکش میں جمعی مجمار بچارے ڈپٹی کمشنر کا اپنا بھی دیوالہ لکل جاتا ہے!

# ڈ پٹی کمشنر کی ڈائزی

# ربورٹ بٹواری مفصل ہے

مرزاغالب نے فرمایاتھا سے

جانے کیا گزرے ہے قطرے یہ محمر ہونے تک

اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں منطع کے و فاتر کی زیارت تعییب ہوتی تو اُن پر راہِ سلوک کی وہ تمام منزلیس خہوجاتیں جن سے گزر کر قطرے کو ممبر ہونا پڑتا ہے!

میرے سامنے چے درخواستوں کا پلندہ پڑاہے۔ یہ درخواستیں عیدو ولد چینا، توم جوگی سابق سکنہ موہن ماجرہ، لروہ اللہ میم موضع روڈوسلطان، بخصیل شورکوٹ، مسلع جھٹک کی ہیں جو اُس نے ورجہ به ورجہ فضیلت مآب ، بناب مزت مآب وزیر بحالیات، فنانشنل کمشنز اور ڈپٹی کمشنز کے نام بصیغیر جشری الکی خیں۔ان سب درخواستوں کا مضمون واحد ہے:۔

"جناب عالیا

بمال ادب گزارش ہے کہ فدوی منطح اہالہ کا مہاجر ہے۔ موضع موہن ماجرہ تخصیل روپڑیں فدوی نے کلیم فارم داخل روپڑیں فدوی کے پاس 18 محماؤں اراضی چاہی وہارانی تقی۔ فدوی نے کلیم فارم داخل کے تھے 'لیکن کی وجہ سے خالی واپس آگئے۔ فدوی نے عذر داری کی ہوئی ہے 'لیکن انجی تک سنٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے 'فٹی کلیم فارم مجمی دیے ہوئے ہیں 'لیکن انجی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

موضع روڈو سلطان تخصیل شور کوٹ صلع جمگ میں فدوی کو 1 محماؤں متروکہ ادامنی عارضی طور پر الاث ہوئی تھی۔ فدوی چار سال سے اس پر قابض ہو اور فصل کاشت برداشت کررہاہے۔فدوی لگان بھی ہا قاعد گی سے اداکر تارہاہے "کین اب پٹواری ملقہ بہ طمع نفسانی یہ زمین کسی اور مہاجر کو الاث کررہاہے۔ جناب عالی اگر فدوی کی الاث من ٹوٹ کی تو فدوی کا گذبہ فا قول سے مر جائے گا۔ووسراکو کی ذریعہ معاش نہیں۔ فقط

کھیتی باڑی پر گزارہ ہے۔ لہذا التماس بحضور انور ہے کہ قدوی کا عارض رقبہ ناتینیہ عذرداری بحال رکھا جائے تاکہ فدوی اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ فدوی تازیت حضور انور کی جان ومال کود عادے گا۔"

لاٹ صاحب 'وزیرِاعلیٰ 'وزیرِ مہاجرین ' فنانشل کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں کے بعدد گا کمشنر کے پاس" برائے مناسب کارروائی " آتی گئیں۔

صدر کا مسل خوال ہر درخواست پر حسبِ ضابطہ نوٹ لکھتا گیا۔ "بطلب رپورٹ بخد مت ہناب صاحب مرسل ہو۔" ڈپٹی کمشنر نے تیزر فقار مشین کی طرح اپنے وستخط شبت کیے اور درخواسیں "بطلب رپور مال سے مخصیل دار سے نائب مخصیل دار 'نائب مخصیل دار سے گرداور اور قانون کو اور گردارا اللہ منٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا مسل ہوتی گئیں جو بہ "طمع نفسانی" اس الا نمنٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا پوراز اللہ منٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا پوراز کا علیہ دو ہفتہ کے بعد الرباط عید و کو طلب فریانا۔

"عیدو بھائی 'اب تم بہت او نچااڑنے گئے ہو 'لو' جی کھُل کر اُڑ لو۔ "پڑواری صاحب نے درخواستوں کا پا سے نکال کر عیدو کے مند پر دے مارا۔

عیدوکامنہ حیرت سے تھلے کا گھلارہ گیا۔ لاٹ صاحب وزیراعلیٰ وزیر مہاجرین 'فا'تسل کمشز 'کشزالا کی ساری تجلیاں اس وقت پٹواری صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گئیں تھیں۔اگر عیدو کو تصوف ہے کچو مُن اسی وقت "ہمہ اوست "کا نعرہ لگا کر معرفت کی بہت سی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔

"اب تم یہ درخواستیں جھنگ' ملتان یا لاہور لے جاؤ۔" پٹواری نے عرضیوں کور جٹر میں دوہاں کم '' ہوئے کہا''اور ان کی بتیاں بناکراینے سالے بالوں کودے آؤ۔"

اگراس عمل سے عید و کی الا ٹمنٹ بحال رہ سکتی تو وہ بڑی خوثی سے بیہ رائے بھی قبول کرلیتا'کین پڑا درخواستوں کو نتھی کر کے پھر ر جسٹر میں بند کر لیااور عید و کو چند جدید طرز کی گالیاں شناکر گھرجاکر آرامے ، ہدایت کی۔

ایک مہینہ 'وو مہینے 'تین مہینے ۔۔۔ عید وہر دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفتروں ٹی ہاٹا ۔۔۔۔ گھر کیاں 'جھڑ کیاں اور دھکتے کھا کروا پس آ جاتا۔ بھی بھی اسے نہایت چے دارگالیوں کے ساتھ کو اُن ہو رہی ۔ نہیں مبات تھا جس کا سلیس اردو میں ترجمہ ہوتا تھا کہ تمہارے کا غذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ۔ نہیں آگر دق نہ کرو۔۔ اسی ہیرا بھیری اور مشوروں کی تلاش میں اُس کے برتن ادر بیوی کے زور بھی بکہ اُن بیلوں کی جوڑی کی باری تھی 'لیکن پٹواری صاحب نے بروقت فیصلہ کر کے عیدو کو اس افادے بچالا۔ بیلوں کی جوڑی کی باری تھی 'لیکن پٹواری صاحب نے بروقت فیصلہ کرے عیدو کو اس افادے بچالا۔ بیٹواری صاحب نے عیدو کی زمین منسوخ کر کے کسی دوسرے مہاجر کے نام تجویز کردی اوران آ

گنم ہونے تک ساری درخواستوں کو رجسر میں بڑی احتیاط سے ایک طرف نتھی رکھا۔ جب یہ سب منزلیس بخیرو خلاطے ہو گئیں توانہوں نے اپنافرض منصبی انجام دینے کے لیے عید د کی درخواستوں پر اپنی رپورٹ تحریر فرمائی: "مثار سالمال اکل مستی علی وفضول درخوار میں اور مین کامادی میں ایسے متروں

"جناب عالی! سائل مستی عید و فضول درخواست ہادیے کا عادی ہے۔ اسے متعدد

ہار سمجھایا گیا کہ اس طرح حکام اعلی کا وقت ضائع کرنا درست نہیں، لیکن سائل اپی
عادت سے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی مشتبہ ہے اور اس کا اصلی ذریعہ معاش فرضی
گواہیاں دیناہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، کیونکہ اس کا کلیم
قادم خالی والیس آ چکا ہے۔ سائل نے دو مرتبہ عذر داری بھی کی لیکن بے سُود۔ متعدد
گواہان کے بیان بھی لیے گئے۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشرقی
پنجاب میں کوئی زمین نہ تھی، چنانچہ کھیوٹ نمبر 13، مربعہ نمبر 25، موضع روڈو سلطان
شن 12 گھماؤں زمین جس پر سائل کا ناجائز بینہ تھا، اس کے نام سے مندوخ ہوکر مستی
نور بخش کے نام حسب ضابطہ کنفرم ہو چکی ہے۔ مستی نور بخش ضلع جالندھر کا مہا جر اور
مابق سفید پوش ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آگئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں
مابق سفید پوش ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آگئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں
مرد کہ اراضی ہے اس کی حق رسی کردی گئی ہے۔ نیز آ نکہ مستی نور بخش کار سرکار میں
ہروقت المدادی ہے اور خاکسار کی رائے میں صاحب ڈپئی کمشنر بہادر کی خوشودی کی سند کا
مشتی ہے۔ بمراد عکم مناسب رپورٹ بندا چیش صاحب ڈپئی کمشنر بہادر کی خوشودی کی سند کا
مشتی ہے۔ بمراد عکم مناسب رپورٹ بندا چیش جو موسود کی کھنور انور ہے۔"

گردادرقانون گونے لکھا" رپورٹ پٹواری منصل ہے' بمراد تھم مناسب بحضور جناب نائب مخصیل دار پیش ہو۔'' جناب نائب بخصیل دار صاحب نے لکھا" رپورٹ پٹواری منصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بحضور جناب تحصیلدار مان پش ہو۔''

بناب تحصیل دار صاحب نے لکھا" رپورٹ پڑواری مفصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش

مادب افرمال بہادر نے لکھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمرادیم مناسب صدر پیش ہو۔"صدر کے مسل فلان نے کلم کھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ درخواست ہائے مستی عید و فضول ہیں۔ داخل دفتر ہوں۔ مستی نور بخش کے کاغذات ہوت انتخاب برائے سندات پیش کیے جائیں۔" صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس تھم پر اپنے دستخط فیت فرائے۔ اور مستمیان عید واور نور بخش پر بڑی باضابطگی کے ساتھ دولت خداداد کی مہریں لگ گئیں۔ بیداور بات ے کہ مُم نور بخش کی پیشانی پر گلی اور عید وکی گیشت پر۔

# ڈیٹی نمشنر کی ڈائری

# جس کھیت سے دہقال کومتسر نہ ہوروزی

اور قر کا خاندان کوئی چار پُشت سے موضع غودھ والا پیس آباد تھا۔ اُس کے پاس ایک مربعہ زبین تھی جو وہ بطور حرامہ ٹائی پرکاشت کر تا تھا۔ زبین کا مالک حاجی اللہ بار تھاجس کے پاس کُل ملا کر کوئی ساڑھے سات ہزار ایکڑیا پاخ معرب ارامنی تھی۔ حاجی اللہ بار کے دولڑ کے فوج میس کپتان تھے۔ ایک لڑکا صوبائی سول سروس کا افسر تھا اور چو تھا ہٹا زمیداری میں باپ کا مددگار و معاون تھا۔

مائیااللہ اور کن دمینداری کاکار خانہ بہت وسے تھا۔ پانچ سوئی سے کوئی فرصائی سو مربعوں میں کاشت کاری ہوتی فر کے کہاں مربعے باغات کے طور پراستعال ہوتے تھے اور ان میں طرح طرح کے کھاوں اور کھولوں کے ذخیر سے فیصائی صاحب کے باغات اعلی فتم کے رفیہ بلڈ مالٹوں اور کوئی آئیں فتم کے شخی اور پیوندی آموں کے لیے فردادر تک مشہور تھے۔ میں پہیں مربعوں میں جنگل آباد تھا۔ اس جنگل میں بڑے اہتمام سے ہر فتم کے شکاری کہالا جاتا تھا اور سال میں ایک دوبار حاجی صاحب کے طازم بیٹوں کے بڑے بڑے سول اور ملٹری افر یہاں کلاکھیلئے آبار تے تھے۔ ایسے شکاروں کے موقع پر جنگل میں منگل منایا جاتا تھا۔ سر خ سر خ سر خ رہ بائات کے فیرلاکھائے آبار تے تھے۔ ایسے شکاروں کے موقع پر جنگل میں منگل منایا جاتا تھا۔ سر خ سر خ رہ باؤ ان تھا۔ صاحی اللہ ای درخ مر ساآباد ہوجاتا تھا۔ تیل سے بحلی پیدا کرنے والدا مجن خیموں کی اس کالوئی کو بتعہ تو رہ باڈ ان تھا۔ صاحی کہ انظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے تھے الیکن اُن کی ناز کے کانظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے تھے الیکن اُن کی ناز کے انظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے تھے الیکن اُن کی ناز کے انظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے تھے الیکن اُن کی کی اُن کے بائد دن کی کی مور خاتی ہوئے ایکن کی بائید گی کے لیے درات کو بڑے گھے کا مجر استعملہ ہائی درائی اور جسم کی اس تسکین کے باؤں دبانے پر مامور ہو جاتے تھے۔ تازک اندام بیبیوں کی کمریں اور میں خطر میں دینے جاتے تھے تاکہ ہائی درائی آب آبی تھیں۔ دبانے والوں کے ہاتھوں پر خس اور حن کے عطر میں دینے جاتے تھے تاکہ کہ لیک کی کہ ان تھی تھیں۔ کہ جاتے تھے تاکہ خاتی کے عطر میں دینے جاتے تھے تاکہ کہ لیک کے باتھوں پر خس اور حن کے عطر میں دینے جاتے تھے تاکہ کہ کہ کہ دین تو تھی جاتے تھے تاکہ خاتی کے جاتے تھے تاکہ خاتی تھی تاکہ کہ کوئی دیا تھوں دیا تھوں پر خس میں ور خاتی کی کھوڑوں کی کی تو تھی تاکہ کوئی دیا تھوں پر خس کوئی دیا تھوں دیا تھوں دیا تھوں پر خاتی کوئی دیا تھوں پر خاتی کی دیا تھوں کی خاتی کوئی دیا تھوں کیا تھوں پر خاتی کوئی دیا تھوں کوئی دیا تھوں کی دوئی کوئی دیا تھوں کوئی دیا تھوں کوئی دیا تھوں

د ہقانی پیننے کی ٹوشہری نقنوں میں تھس کر کوئی نامانوس ردّ عمل پیدا نہ کر سکے۔ ڈھائی سومربعوں میں فصل' بےاس مربعوں میں باغات ' بچیس مربعوں میں

و هائی سو مربعوں میں فصل ' بچاس مربعوں میں باعات ' بچیس مربعوں میں شکار ۔ حاجی اللہ ارک إلا و وسو مربعے ہو نبی بنجر بڑے رہتے تھے۔ خدانے حاجی صاحب پر اپنا فضل اتناعام کر رکھا تھا کہ ان ہونے وہ وسو مربعے ہو نبی بخر بڑے رہتے تھے۔ خدانے حاجی صاحب پر اپنا فضل اتناعام کر رکھا تھا کہ ان ہونی میں کسی فتم کی کاشت کی حاجت بھی محسوس ہی نہ ہوتی تھی ' لیکن حاجی صاحب اپنی بخر زمین کی ایک ایک اللہ اللہ عفالہ اس سے کرتے تھے جس طرح آپ بھی اس سال اسے بچھ کپڑے کی ضرورت تھی کہ نکہ اللہ فظر بچا کر بنجر زمین کے دو کھیتوں میں کہاس بھی اس سال اسے بچھ کپڑے کی ضرورت تھی کہ نکہ اللہ الوک کا جہیز تیار ہونا تھا۔ جب حاجی اللہ یار کو اس چوری اور سینہ زوری کا علم ہوا تو انہوں نے کھڑے کئرے کئر اللہ اور کو کہ کہ کہ نے کہ اس مار دو ھاڑ میں اچا تک اُن کی نظر جیز والی بڑا گاؤ کہ بڑا گئی۔ پھول سی بھلی ہوئی جو انی مستانہ نگا ہیں ' گدرا گدرا جسم ۔ وہ تو خیر یت ہوئی کہ محسن کے اس اُلہ یار میں اُن کا غصہ دھیما پڑھیا ور نہ وہ نور محمہ کو زمین ہے بے دخل کر سے بی دم لیتے۔ یہ اُس زمانی اُلہ اُلہ جب کہ چود ھی اللہ یار نے ابھی جج خبیں کیا تھا۔

سال بحرکی محنت مشقت کے بعد نور محد مزارعہ اور اس کے تین جوان بیٹے قصل تیار کرے گذم الا ڈھیریاں بنا لینتے ہیں۔ ایک ڈھیری میں آٹھ آٹھ من غلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈھیریاں مالک اور مزارعہ کا مشرکہ ا ہے۔ یوں تو بٹائی کی شرح نصفانصف ہے 'لیکن تقسیم سے پہلے ان ڈھیریوں میں سے زمیندار کچھ جائزادہ کا حقوق مالکانہ وصول کر لیتا ہے۔ سالہاسال سے میہ جزیہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ گاؤں کے کافل

> ان حقوق کی تفصیل اس طرح درج ہے: مخم بذمه مزارعہ ۔۔ معاملہ بذمه مالک

سبز جإره سالم حق مزارعه

د هری جنس بحصة نصف نصف المین مالک و مزار عد بعد و ضع خرج باع ذیل: خرچ کمیّان:-

ترکھان \_\_\_ ساڑھے چار پائی فی ال

لوہار \_\_\_ ساڑھے چار پائی فی ال

چھابی \_\_\_ 5ٹو پہ فی ڈھیری

موچی \_\_\_ 6پائی فی ڈھیری

نائی \_\_\_ 6پائی فی ڈھیری

جنس افتی مالک از ڈھیری مشتر کہ:-

مُصلَى (ملازم مالك) \_\_\_\_ ايائى فى دُهِرى

فهابنامه

1 نوپه في دُهيري محاصل 3 ٹوپہ فی ڈھیری مالك كايثواري 2 پائی فی ڈھیری · منتشی درے دار 1 يائى فى ال وادا(مراثی) 1 ٹویہ فی ڈھیری د هوال دار 1 يا ئى فى دُ ھيرى (برائے تکیہ فقیرال) 1 ٹوپہ فی ڈھیری رسول ارواحي كاهيال (سنيال) ايك كر فزج گھوڑا ۔ يا دويائي كندم في دُهيري

لمبر (برائے خرچ در ڈاک بنگلہ برائے افسران دورہ گشتی) ویگر مراعات جو مالک مز ار عہ سے لیتا ہے:-

الک ک ثادی اِموت پر ایک بھیٹر یا بکری یا گائے کے اللہ کا میں میں ایک بھیٹر یا بکری کی میٹر اس کا میں میں اُلوں بہاڑو مجھنڈر

> مزارعہ کی شادی پر مالک کے ملازم کے لیے ایک روپیہ بھورت بیاری یامہمان <u>جتنے</u> مرغ مالک کہلا بھیجے

لیاری لینی دودھ دینے والی گائے یا بھینس دودھ کے عرصہ تک۔
اچھا بیل معمولی عوضانہ پر۔

گاہ کے موقع پر ایک جوڑہ بیل و آدمی یا پندرہ پائی گندم لپائی مکان حسب موسم

بان دن حَلَى کی پوائی \_\_\_ حسبِ ضرورت

حسب خواهش ويسند

ا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں این تلح بہت بندہ مزدور کے اوقات!

# د پی کمشنر کی دائری

# گھر پیر کا بحل کے چراغوں سے ہے روش

"حضرت قبله و کعبه فخرِ سالکال رہنمائے عاشقال آفتاب طریقت ماہتاب معرفت جناب مخد وم زادہ غلام مرشد خال صاحب پیر'لینڈلار ڈاینڈلیڈر۔"

یکی مزاد کاکتہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گڈی کے سجادہ نشین الد آپ کی سرکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن و میکن ہے۔ شکار کے اید آپ کی سرکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن و میکن ہے۔ شکار کے ایم بھی انظام ہے۔ اس کے علاوہ دس بارہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں جن پروہ خود بھی سوار نہیں ہوتے۔ تین مارے نمی نسل کے گھوڑے ہیں جن پروہ خود بھی سوار نہیں ہوتے۔ تین مارے نمی نسل کے گھوڑے ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور اللہ میں نمی کی خدمت کے لیے بہت سے خادم ما مور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور اللہ کیاں۔ بھی جی بہلالیا کرتے ہیں۔

مالنہ عُرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفلِ ساع کے لیے وهوم دھام کا اہتمام ہے۔ عود او بان اور اگر بتیاں ملک نقش عبا ملک ہوئے ہیں۔ مشک کا فورکی مہک فضامیں رہی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا

پہنے گذی پر متمکن ہیں۔ چبرے پر جمال اور آنکھوں میں جلال ہے۔ سامنے باریک چھوں کے پیچے موران ا ہے۔ سجادہ نشین صاحب کی چیٹم بصیرت بڑی خوش اسلوبی سے چھوں کے آرپار گھوم رہی ہے۔ گذی کے بائے
افسرانِ ضلع کی نشتیں ہیں۔ وائمیں جانب ہیر بھائی' رؤسا اور سیاست پیشہ اصحاب براہمان ہیں۔ ایک کو
درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران کیے بعد دیگر ہے" حال" طاری ہوگا۔ وجدان کی مہولت کے لب
سے طریقت پند لڑکوں کی ایک پارٹی بھی آئی ہوئی ہے اور وہ باریک ململ کے مُرتے اور تر چھی ٹوییاں پنہ
اوب سے دوزانو ہیٹھے ہیں۔ ان سب کے در میان قوالوں کی چوکڑی اپناساز وسامان تیار کیے مستعد ہیٹی ہاں
موزنگہ تک ذاکرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دُور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاں ہوارا
لیے نہ موٹریں ہیں 'نہ گھوڑے اور پالکیاں ہیں' لیکن ہر سال روحانیت کی کشش انہیں سفر وسیار طفر کی ہیں اور صعوبت کے باوجود یہاں تھینچ لاتی ہے۔ شاید یہ لوگ اپنے ہالی کا بیل فروخت کر کے یہاں آئے ہیں آٹا ہا اور صعوبت کے باوجود یہاں تھینچ لاتی ہے۔ شاید یہ لوگ اپنی گئی دور درگاہ شریف کے لئگر کی ہیں۔
انہیں کی گئی روز فاقوں کا سامنا کر نا پڑے گا کیونکہ اُن کی گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لئگر کی ہیں۔ اُنہیں کی گئی روز فاقوں کا سامنا کر نا پڑے گا کیونکہ اُن کی گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لئگر کی ہیں۔ .....

قوالوں کی پارٹی نے بری خوش مستی کے ساتھ ہار مونیم کاساز چھٹرا۔ طبلہ پر تھاپ بڑی۔ جاتی کی فزا میں لہرائی۔ درویثوں کے سر تھومنے لگتے ہیں اطریقت پند اڑکے بیٹھے ہی بیٹھے بڑی اداے کری مطانیا سجادہ نشین صاحب کا مور چھل طرہ بھی جنبش میں آجا تاہے۔ جیسے مین کی آواز پر سانپ کا بھن لہار ہاہو۔ ابکا بول 'ایک ایک تار پر روحیں بے اختیار پھڑکتی ہیں۔افسر لوگ اپنے و قار کی بند شوں ہے مجبور ہو کر کبھی کم کل ہلادینے پراکتفا کرتے ہیں۔سیاست پیشہ اصحاب بھی اپنے منصب کی رعایت سے سر کی جگہ چور کی چور کہاؤں| ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم جو اکثر فاری زبان سے بے بہرہ ہے۔ نہ سر ہلا تاہے نہ پاؤں الکن ہما درولیں اور طریقت پیندلونڈے آپے سے باہر ہورہے ہیں۔وہ بے اختیار گردنیں مرکاتے ہیں مجدول میں گرا ا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو ہو کر ہاتھوں کی نرت کے ساتھ راگنیوں کی تان پر مجھومتے ہیںاور جب توالوں کے! خوب گرماجاتے ہیں تو کئی ایک درولیش ہموحق کا نعرہ لگا کر میدان میں کُود پڑتے ہیں۔ایک صاحب اپی سنبدالاً مٹھیوں میں بھینچ کروالہانہ رقص کررہے ہیں۔درولیش ایک دوسرے کے گلے سے لیٹے رموز بے فود کا کے راہ میں مشغول ہیں اور بار بار ترجیمی ٹو پیوں والے لڑ کوں کے پاس جا جا کر پچیاڑیں کھاتے ہیں جوان کی دارقا کی دینے کے لیے خاص طور پر لا ہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہوجاتی ہے۔عقیدت ماہ جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک ' دودو' پانچ پانچ رویے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور لیں پیش کرتے ہیں <sub>ڈا</sub>لو خُپوخُپوکر قوالوں کے حوالے کردیتے ہیں۔ایک طالب علم نے اپنافو نٹیں پین نذر کیا۔ایک صاحب دل نےاہال اتار کر پھینک دیا۔ایک کسان جو کے ستووک کی پوٹلی پیش کر تاہے 'جسے عالباً وہ زادِراہ کے طور پراپے ماتھ الإلا

<sup>&</sup>quot;الك 'اارے گھر پگڑی آگئی ہے 'خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔از طرف سکینہ دختر غلام محمد۔ر جبانہ۔۔۔" یہ مخفر مانط مجھے ایک روز ڈاک میں ملا۔ میں نے اسے ایک بار پڑھا۔ دوبار پڑھا،لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ

شهابنامه

آئی۔ کراچی میں جو پیگڑی رائج تھی' اُس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا'کیکن پیُڑی کا یہ نیادہ پہرا سے بالاتر تھا۔ میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا' وکیل صاحبان سے دریافت کیا'کین بہاؤگا سے حل نہ ہوسکی۔ معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی رات اچابک سکینہ کے گھر پرچھاپہ ادلہ کبر می 'کین افسوس کہ وہ پیکڑی ہمارے ہاتھ نہ آسکی جس کی ایک ایک سلوٹ میں ریاکاری اور سیاہ کاری کے مالا کے سام سے تھے۔

#### و یی تمشنر کی ڈائری

# ڈ سٹرکٹ **بور** ڈ

جہور کاران کی برکوں میں سب سے افضل برکتیں ڈسٹرکٹ بور ڈاور میونیل کمیٹیاں ہیں۔ میرے ضلع میں خدا کے ففل سے ایک ڈسٹرکٹ بور ڈکو میں نے خاص طور پر روش ضمیر اور فرش کا کہا ہے۔ ایک دور سیر صاحب سے جو دس بارہ سال سے لگا تار دونوں ہا تھوں سے رشوت کھار ہے سے۔ ایک رازا ہا گئا ڈسٹرکٹ بور ڈکے ضمیر نے انگر انگی اور توم کا اخلاق در ست کرنے کے لیے ادور سیر صاحب کو معطل کر دیا کہا معلوم نہیں معظل کے لیام میں اوور سیر صاحب نے کن کن فقیری و ظائف اور اور ادکا عمل کیا کہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ بالہ معلوم نہیں معظل کے لیام میں اوور سیر صاحب نے کن کن فقیری و ظائف اور اور ادکا عمل کیا کہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ بالہ معلون ہوگیا تو آس کے اہل و عمیال کا کیا ہے گا؟ چنا نچہ تجویز یہ تھری کہ نہ صرف اور سیر کو بحال اگراہ بالہ بالہ بالہ ایک کی منصب میں بھی خاطر خواہ تر تی کر دی جائے۔ یہ تجویز یہ تھری کہ نہ صرف اور سیر کو بحال ابائے بلکہ اُس کے منصب میں بھی خاطر خواہ تر تی کر دی جائے۔ یہ تجویز یور ڈکی میٹنگ میں منظوری کے لیے پیش الموائی کی کارروائی قرآن خوائی اور دعائے مغفر سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کی کارروائی قرآن خوائی اور دعائے مغفر سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کو نئی عطافر مائے۔ تین خوائی اور دعائے مغفر سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کو نئی عطافر مائے۔ تیم نئی اس دور سب نے انفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ اور دیم آنون میں اپنے منتخب بالا کی ایور کو ایک ایس میں اپنے منتخب بالا کا کہ نا کہ ان کا کہ میں ا

ایک دفید میں ایک طویل دورے ہے واپس آرہا تھا۔ ایک ٹر فضا مقام پر ڈسٹرکٹ بور ڈکاڈاک بنگلہ نظر آیا۔ بی ہا اُر گفتہ دو کھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ جھت خائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ نابد اوپن ایئر تھیڑ کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو' لیکن چو کیدار نے بڑی خندہ بیشانی ہے وضاحت کی کہ المال یہ 1950ء کے سلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب توزمین پر آیا تھا 'لیکن جھت آسان سے لاکر گرائی چو کیدار نے ساوہ لوجی ہے جواب دیا کہ صاحب 'اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی! اس ڈاک بنگلہ لیکر گرائی چند پرج بیالیاں اور بچھ رکا بیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پُشت پر انگریزی میں درج تھا کہ مخلی کی چند پرج بیالیاں اور بچھ رکا بیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پُشت پر انگریزی میں درج تھا کہ کا کہنٹا کہ سو برس برانے کا کہنٹا کہ سو برس برائے

تھے'لین ہاری تغمیر کی ہوئی ڈاک بنگلہ کی حجبت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہدکر گرگئی تھی۔

واک بنگلے کی رعایت سے جھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسر کی یاد آگئی جو ایک نہایت دورانآدہ گاڈانا کھا ہے۔ بغیر اطلاع ویے دور دراز دیہات میں اسلیے گھو منے کا جھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انبانا ناآ انفاز اوں کا مشاہدہ کرتی ہے جوڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غرب فراندان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہ ہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جواے د کھا بابا کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیر بھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کی عادی ہوجاتی ہے جواے د کھا باباللہ سے تکھو جاتی ہوجاتی ہے۔ ۔ ۔ ۔ خیر 'اس دورافتادہ گاؤں میں جھے ایک اصطبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہمبال لا صاحب د ھوتی اور بنیان بہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹوں پر پر چیاں رکھے نئے لکھ لکھ کر مرافزالا ہوا تھا۔

"كيامض بي؟" وْاكْرْصاحب برمريس سوال كرتے تھے۔

مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھااور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت نے لُولاً کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالبًا یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعال ہوتا تھا 'کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغمر کولاً" وہاں سے چلاجا تا تھا۔

میری خاک پتلون اور سفید قبش شرٹ کے لحاظ ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک ٹُاپامُا پر اُن کا حُقّہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی 'لین فُلا۔ٰ دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے' اس لیے میں سب سے آخر میں اپناحال بیان کر دل گا۔

جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا توڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ کما۔ سنجید گی سے اپنی تکلیف بیان کی۔

" ڈاکٹر صاحب" میں نے کہا" میرے دماغ میں کچھ خلل داقع ہو گیاہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ہام ہونےاً میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔"

ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹھرتی ہے اپنی ٹانگیں کری سے پنچے اُتارلیں اور عیک کے خول کالإ بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع ہماؤگا کوئی علامت موجود نہیں ہے ' تو وہ پھر کری پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھنے پر رکھ کرغالباً لنح کھنے اُ ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بد ہضمی کا علاج تجویز فرماتے 'کار وقت گاؤں کے نمبر دارنے وہاں پہنچ کر میرے جنون کاراز فاش کردیا۔

ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کراپنے کوارٹر میں گئے اور بچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شروال ہے۔ میں سیتھو سکوپ لے کر برآمد ہوئے۔اب انہوں نے خالص افسراندا نداز میں میری تشریف آدری پرائی الجاد فریااور مجھے ہپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وضعداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا 'جس کی قرآبوڈین' سوڈابائی کارب' اسپرین اور بڑی بڑی ہو تلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑونہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہپتال کا بجٹ تو با قاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں مطور ہو جاتا ہے' لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر میں یا بعض او قات اسکلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماب کولیقین تھا کہ اس تا خیر کا ہپتال کی ہر دلھزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی ٹر ااثر نہیں پڑتا تھا ہم کیونکہ دوائیاں موجود شروع کے اعدادوشار سے مجھے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجشر کے اعدادوشار سے مجھے بڑھڑی بھی سائی کہ متواز کئی برسوں سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہور ہاہے۔

ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے نوبرس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے رہاں میں 75 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ رہنوں میں 75 فیصد 'پیپٹن کے مریضوں میں 50 فیصد اور خارش کے امراض میں 45 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈاپٹر کاکا آخری معائنہ 1931ء میں ہوا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے جمعے ہیتال کاان ڈوروار ڈبھی د کھایا 'جس میں غالبًا اُن کی بھینس باتدھی جاتی تھی 'کیو تکہ ایک کونے ٹی تازہ گوہر کے نثان تھے 'جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جمجھے وزیٹر بک بڑگا کہ ئیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا:

"دنیائے طب میں یہ جینتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہاد مریضوں کی تعداد روز افزوں ترتی پر ہے۔ ہینتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دردہ کا فاطر خواہ انظام ہے 'کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بند وبست ہے 'گو ہر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور کھیں کی آمدور فت پر کوئی خاص یا بندی عائد نہیں ہے۔''

چنداہ بعد جب میں دوبارہ ای ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وار ڈمیں ڈاکٹر صاحب کی جھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی' لین وزیڑ بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی' وہ غائب تھا۔

### دی کمشنر کی ڈائری

# على بخش

ایک دوزیش کی کام سے لا ہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرجیم صاحب سے ملا قات ہوگئ۔ ہالوہا توں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ و فادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اُس کی خدمات کے سلسلے میں الا اور میں ایک مربعہ زمین عطاکی ہے۔ وہ بے چارا کئی چکر لگا چکا ہے 'لیکن اسے قبضہ نہیں ماتا' کیونکہ کچھ شریر اوگ ان پرناجا زطور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ''جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے کمیا تم علی بخش کی ہم دد نہیں کر سکتے ؟'

یں نے نور آجواب دیا" بیس آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گااور کسی نہ کسی طرح اُس کوز مین کا بغد دلواکے چھوڑوں گا۔"

فواجر صاحب مجعے" جاوید منزل" لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

" یہ جھک کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تم فوراً تیار ہو کران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت جلد تمہاری زمین کا بغید دلوادیں گے۔"

علی بخش کسی قدر بچکچایا'اور بولا''سوچے تو سہی میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مار امار اکپر وں گا؟ قبضہ نہیں لما تو کھائے کڑھی۔لا ہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ باباکن جھگڑوں میں بڑگیا؟"

لین خواجہ صاحب کے اصرار پروہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔جب
دام سے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اُس کے دل میں سب سے بڑاوہ ہم بیہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے
درس اوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں ٹوچھ ٹوچھ کر اُس کا سر کھپاؤں گا'لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا تھا کہ
می فود کل بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو
بل اور جو برخود بخود عشق اور مشک کی طرح ظاہر ہو کے رہے گا۔

مری اوتع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی می پریشان کن خاموثی کے بعد علی بخش جھے یوں کھورنے لگتا ہے کہ بید

عجیب فخص ہے جوڈا کٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخراُس سے رہا نہ گیااور ایک سینما کے مانے بھی اللہ کروہ بُر بڑانے لگا۔ "معجدوں کے سامنے تو بھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے نے " ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رُکٹا ہوں ' تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے،"ڈاکٹر صاحب کہا

پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکراکر کہتا ہے" ہاں حُقّہ خوب پیتے تھے 'اپنااپنا شوق ہے 'پان کا بہا فڑا شخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کویاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک باریہاں بھی آئے تھے پہالہا مسلمان مخصیل دار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے کچے مرید تھے۔انہوں نے دعوت دی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو ہاؤالا کباب بہت پہند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی چھ برس پہلے جب اُن کا گلا پہلی ہار بھاؤلا بہت کم ہوگیا۔"

پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اُس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں۔" حاجی صاحب کِااُر اُ ڈاکٹر صاحب کے پچھ شعریاد ہیں؟"

علی بخش بنس کر ٹالناہے۔" میں تو اُن پڑھ جاہل ہوں۔ مجھے ان با توں کی بھلا کیا عقل۔" " میک نہیں مانتا؟" میک نے اصرار کیا۔" آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔"

"بھی اے حکیت منتم والا کچھ کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اُس کوخود بھی بہت گنگایا کرتے تھے۔" "ڈاکٹر صاحب عام طور پر جھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک ٹملایا کرتے تھے۔ رات کو دوڈھا لُ بجربالا اُٹھتے تھے اور وضو کر کے جانماز پر جابیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کروہ دیریک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارٹا ہو کہ پر آلیٹتے تھے۔ میں حُقّہ تازہ کرکے لارکھتا تھا۔ بھی ایک بھی دوکش لگاتے تھے۔ بھی آ کھ لگ جاتی تھی۔ برا گاکا ای طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔"

میرا ڈرائیوراحراماً علی بخش کوسگریٹ پیش کر تاہے 'لیکن وہ غالبًا حجاب میں آکراہے قبول نہیں کرا۔ "ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی۔ بھی جھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا مالگا قالالالله اُولادیے تھے۔انہوں نے بچھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فور اُان کی گردن کی تچھیلی رگوں اور پھوں کو زور درے دہایا کروں۔تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس۔اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے زوک سلااکرتے تھے۔"

ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش ہے اس وار دات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں 'کیکن میں اس کے ذافی دیوا کو توڑنے ہے ڈرتا ہوں۔

"ڈاکڑ صاحب بڑے درولیش آدی تھے۔ گھر کے خرج کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کا بیت کام لیٹا تھا۔ اُن کا بیسہ ضائع کرنے ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثراہ قات ریل کے سفر کے دوران میں کا کی کا سٹیٹ بھوکارہتا تھا کیو نکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی 'لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے فے 'علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسے ہی بھو کے نہ رہا کرو۔ اب اس مربع کے نفتے کودیکھے لیجئے۔ لاکل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب 'مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسکیٹر نے مجھے بہچان لیا اور بین انسکیٹر نے مجھے بہچان لیا اور بین اور کے دوڑ میں میرے ایک دوڑ میں اس کام کے لیے بار بار لا ہو رکسے چھوڑ وں۔ جادید کا نقصان ہوتا ہے۔

"ناہار پل میں جادید چند مہینوں کے لیے ولایت ہے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا ساتھا'ہر وقت میرے ساتھ ماتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بزاہو شیار ہو گیا ہے۔ جب اُس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بہت کم مرتھ ۔ ڈاکٹر صاحب نے زس کے لیے اشتہار دیا ۔ بے شار جو اب آئے۔ ایک بی بی نے توبیہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی ماتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے گئے 'علی بخش دیکھو تو کمال فاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بڑھا آومی ہوں۔ اب شادی کیا کروں گا'لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آگا۔"

علی بخش کا تخیل بڑی تیزرفتاری ہے ماضی کے و ھند لکوں میں پر واز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اُسے اپنے ڈاکڑ مادبیا جادیدیا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگواریاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اُسے ایک رات اپنے ہال رکھتا ہوں۔ دومری منج اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپر دکر دیتا ہوں۔

کبتان مہابت فان علی بخش کواکی نہایت مقد ستا ہوت کی طرح عقیدت سے نچھو کراپنے سینے سے لگالیتا ہے اور اطلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گااور اُس کی زمین کا قبضہ ولا کر ہی واپس لوٹے گا۔" حد ہوگئی۔اگر ہم یہ معمولی ساکام بھی نہیں کر سکتے' توہم پر لعنت ہے۔"

### ڈ پٹی کمشنر کی ڈائر ی

## ملاقاتي

اِن ڈپٹی کشنرے ملا قات کرنا جا ہیں'وہ سو موار اور جعمرات کے روز صبح نو بجے سے 12 بجے دو پہر لمباردک توک تشریف لے آئیں۔"

"بمتعدك ملاقاتى اورسفارشى حفرات آنے كى تكليف شائفا كيں۔"

یہ اُن نوٹس بورڈ کی عبارت ہے جو میں نے شروع ہی ہے اپنے دفتر کے سامنے لگا دیا تھا۔ پہلے تو اس سلیس اٹ کا مغیرم کی کی سمجھ میں نہ آیااور پدیشہ ور ملا قانتوں اور سفار شیوں کے علاوہ اور کوئی شخص میرے نزدیک تک نہ کا کئن دفتہ رفتہ حالات بردی شرعت ہے بدلنے لگے۔

وردد وکرک من آٹھ ابجے سے دفتر کے برآمدے میں بیٹے جاتے تھے۔ جوجو آتا تھا اُن کے اللہ اس بیٹے جاتے تھے۔ جوجو آتا تھا اُن کے الائزیب ایک فہرست کے مطابق باری باری سب میرے بال آتے تھے۔ اور ملا قاتی اس فہرست کے مطابق باری باری سب میرے بال آتے تھے۔ اوّل اوّل آتے کے اوّل آتے کے اوّل آتے کے اوّل آتے کے اور کی آتے گے۔ اور کی تعددور در از کے دیہات سے ہر طبقہ کے لوگ آنے گئے۔

شرد می شرد می طاقاتیوں کی تعداد پندرہ ہیں کے قریب ہوتی تھی۔ دو مہینہ کے اندراندران کی تعداد سوسوا الا کی اللہ بھگ بھی گی ادر پچھ عرصہ کے بعد ایباوقت بھی آیا کہ ملاقات کے روز مجھے تین تین چار چار سولوگوں کے ماتھ منایز تاتھا۔

ایک ایک دوزی استے لوگوں کو بھکا تا ہوا صبر آزمام صلہ ہوتا تھا اکین جب میں ایما نداری سے جائزہ لیتا ہوں تو اقان کے بی چندروز میری ساری ملازمت کا اصلی سرمایہ نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کر دارکی کمزوری بالاول کی بھی ہے اس کی قطرت شیڑھے بالاول کی بھی ہے۔ اس کی قطرت شیڑھے زفے مائجوں میں ڈھلے لگتی ہے۔ نگاہ کا داویہ بہت حد تک جینگا ہو جاتا ہے۔ وفترکی فضا میں سانس لینے کے بعد باہر کم اہما اس گھر منے والے ایک دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ وفتری ماحول زندگی کے ہر پہلو پر ایک کثیف غرار کی کم اہما اس کی سے اندازہ وسعت سمٹ سمٹا کر ایک چھوٹے سے گرداب میں کھنس کر رہ جاتی ہے۔ مراب ہیں کھنس کر رہ جاتی ہے۔

خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بی نوع انسان کے ساتھ بے حد محد ود ہو جاتا ہے۔ اُس کے گردم ز مخصوص عناصر رہ جاتے ہیں 'جواُسے کرئی کے جالے کی طرح اپنے تانے بانے میں جکڑے رکھتے ہیں۔
ان عناصر میں پہلا عضر سرکاری ملازموں اور و کیل صاحبان کا ہے۔ ملازموں میں مجمئریت بھی ٹال تخصیل دار ' تائیب تخصیل دار ' تائیب تخصیل دار ' تائین اور پہ اُنون گواور پڑواری بھی اور و فتر کا عملہ بھی جن میں سپر شڈنٹ ' ناظر ' لُل پیشکار' واصل باتی نو لیں اور پی ۔ اے پیش بیش ہوتے ہیں۔ عدالت کی کری کو احر آما "عزت مآب" کے لا خاطب کیا جاتا ہے اور وہ کم و عدالت کی اندال خالات کی کری کو احر آما "عزت مآب " کے لا خالات کی کری کو احر آما گری کا طب کرتے کرتے اس بے چارے کو عزت مآبی کے ذہنی چیکے میں اُری طرح جالاً اُن وال کو گرار کا کا خاطب کرتے ہیں۔ بہا کی خور ہوا کا خاطب کرتے ہیں۔ پہلے توا سے القابات کی شکر ارکا فی نامانوس ہوتی ہے 'لیکن دفتر دور لڑا کہ کا کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ پہلے توا سے القابات کی شکر ارکا فی نامانوس ہوتی ہے 'لیکن دفتر دور لڑا کی کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ودماغ اُن کے سحر آفرین سرور میں اس درجہ مخور ہوانا: کے کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ودماغ اُن کے سحر آفرین سرور میں اس درجہ مخور ہوبانا: کے کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ودماغ اُن کے سحر آفرین سرور میں اس درجہ مخور ہوبانا: کی کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ودماغ اُن کے سحر آفرین سرور میں اس درجہ مخور ہوبانا: کی داخل اور بادا خور بی بی ہو باتے ہیں۔ اُس کادل ودماغ اُن کے سحر آفرین میں گرتائی اور نظام مکرن خلاف بناوت نظر آنے لگئی ہے!

دوسراعضر جوڈپٹی کمشنر کی ذات پر ایک زہر ناک غبار کی طرح چھایار ہتاہے 'شہر می رؤسااور دیہات کے ہا بڑے زمیندار کا ہے۔ ان میں سے معدودے چند حضرات اپنے یا دوسروں کے جائز معاملات لے کر آتے ہیں۔ لوگ ناجائز مطالبات اور سفارشیں لاتے ہیں 'لیکن اکثر بزرگ محض شوقیہ ملا قات فرمانے کی لت پوری کیا کرنے ہا اضلا کی اصطلاح میں شوقیہ ملا قاتیں سلام کہلاتی ہیں اور زمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی اور خمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی اور خمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی اور خمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی اور خمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی اور خمینداروں کی برادر کی میں اس سلام کوہڑی ساتی ہیں۔

اتوار کاروز ہے۔ ہفتہ بھر کی دفتری بک بک جھک جھک کے بعد جی چاہتا ہے کہ آج کھے گئے اپنی مفا مطابق گزارے جائیں الیکن بیامید محض خواب وخیال ہے 'کیونکہ ضبح ہی ہے کو تھی کے صحن میں بھانت بھاند معاز ملا قاتی جمع ہو رہے ہیں۔ بیہ لوگ معزز اس لیے ہیں کہ عام ملا قات کے روز دوسرے لوگوں کے ما تشریف لانا اُن کے نزدیک مرشان ہے۔ اُن میں ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے پاس پندرہ ہیں اُلا اُن کے نزدیک مرشان ہے۔ اُن میں اُل کے گئی شاندار بنگلے ہیں۔ مہینے میں ایک یادوبارہ پپاس اللہ اُلا کہ سے زیادہ زمین ہواوں ضلع کے صدر مقام میں اُن کے گئی شاندار بنگلے ہیں۔ مہینے میں ایک یادوبارہ پپاس اللہ کا سفر طے کر کے ڈپٹی مشز سے ملا قات کرنے ضرور آتے ہیں۔ جب وہ شہر آتے ہیں تو اُن کے جلومی مزاول کا سفر طے کر کے ڈپٹی مشنز سے ملا قات کرنے ضرور آتے ہیں۔ جب وہ شہر آتے ہیں تو اُن کی وقع ہوتی کا شوق مجان کا موجب مشغلہ ہے۔ اُن کی کوشی کے صحن میں بندا اُلا موجب مشغلہ ہے۔ اُن کی کوشی کے صحن میں بندا اُلا کو ویت دات کے ساتھ اُن کی د کچیں الف لیکی کی داستانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اُن کی کوشی کے صحن میں بندا اُلا کو کو اُلا ہور کتوں کے لاؤلگر د کھے کر گمان ہو تا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا کوئی شنم اُدہ قبل سجانی کے خاف بور گھوڑوں اور کتوں کے لاؤلگر د کھے کر گمان ہو تا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا کوئی شنم اُدہ قبل سجانی کے خاف بور

لے دارالطفت برچ حائی کرنے جا رہاہے۔

اپنانے میں یہ بزرگ زمینداری کاحق ہی اوا نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم ونتی کی باگ ڈور بھی بڑی مضوطی عالیٰ اپنا تھیں رہے ہیں۔ کی مزارعہ کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ اُن کی منظوری سے لکھائی اُنے۔ کی کو بندوتی کالائسنس درکار ہو تو اُس کی درخواست زمیندار صاحب کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے۔ اُنوالی بھی زمیندار کی خوشنودی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ قصہ خضریہ کہ مقامی افسروں اور عوام کے بیال اُن م کے زمیندار دیوار چین کی طرح حاکل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی زمینداریاں ایک مبلو گاکا کام دیتی ہیں۔ جولوگ یا جو معاملات اس چھائی سے بخوبی گزر جائیں 'وہ خداوندانِ حکومت کی توجہ کے تی بیاب باریک بھائی کا ماری علوق زمینداری کی ٹرچھی علام گرد شوں میں پس پردہ رہ جاتی ہے۔ اس باریک کی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان نہیں موراخوں ہے گزرنے کی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان نہیت 'خود داری 'خوداعتادی اور آزادی کے لیاں چھائی کے مہین سوراخوں ہے گزرنے کی اہمیت نہیں رکھتے۔

ہمانادر چھنی کے اس نظام میں کئی فوائد ہیں۔ایک طرف تو صلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے بڑمن کی طرح عوام اس کے نوددوں سے بوی حد تک دُور رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑے زمینداروں کی اپنے مزارعوں پر گرفت بولائی ہے تاکہ یہ برتری وہ حسب ضرورت حکومت اپنے ذاتی مفاد میں کام لا سکیں۔ میں نے اس روایتی نظام کی لقد دفل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برداری میں بڑی بی گوشش کی تو زمیندارہ برداری میں بڑی کی گھر دفل دے کہ کو گئے لیکنے پر مجبور ہوجائے گا۔ دوسروں نے خصے سے کہا کہ ہم لوگ بھی مٹی کے مادھو نہیں ہیں۔ ہم اس نظام کوایک بھو کہ کے اداکر کمڑی کے جالے کی طرح تتر بتر کردیں گے۔

کین میں بھی ثابت قدی ہے اپنے طریقِ کار پر ڈٹار ہا۔ روز بروز ملا قاتیوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ کسی ، نے کچری کے احاطے میں " ملا قاتی ہوٹل" کے نام ہے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔ دور دراز سے آنے والے لوگ ٹام می یہاں بہنی جاتے تھے اور " ملا قاتی ہوٹل" میں بان کی چار پائی پر رات گزارتے تھے تا کہ صبح صبح ملا قاتیوں ک مام می دومروں سے پہلے اپنانام درج کر واسکیں۔

ما قات کے دوزئیں بھی ایک رجٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا تھا۔ ہر سائل کی شکایت اُس میں درج کر لیتا تھا۔ اگر اللہ عائی نوعیت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت و ہیں فیصلہ کر دیتا تھا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری ' پٹھیل دار بخصیل داریا تھانے دارہ کو کی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو عرضی پر بیھم لکھ کر سائل کے حوالے کر کہ بدرپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہو۔ یہ تھم اور آگلی پیشی کی تاریخ میں اپنے رجٹر میں بھی ناکر لیا تھا۔

بہلے تو کسی کمی پٹواری یا تھانیدار وغیرہ نے الیں درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا 'اور ساکلوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا

دیا۔ جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا تو میں اے اپی کار ٹی کھا دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کر کے اُس کے، پرومیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا۔ میرے اس طرز عمل کا چرچا پھیلا تورفتہ رفتہ محکم ہال الارا کا عملہ بھی اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقا تیوں کے کام پڑی حد تک مچلی سطح پر حل ہونا ٹرون ہوگے۔
کی جسکہ بھی اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقا تیوں کے کام پڑی حد تک مجلی سطح پر حل ہونا ٹرون ہوگے۔

میرا ایک ملا قاتی سفیدریش 'بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اُس کی باری آئی تواُس نے اہائھا ' زور زور سے میری میزیر مارا اور گرج دار آواز میں کڑک کر بولا:

''انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو۔ یہ بات ہرگزنہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر ۔ فل طا کی بار گاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔''

اس فتم کے خالص تبلینی ملاقاتی شاذو نادر ہی نظر آتے تھے۔ورنداکٹریت توالیے لوگوں کی ہوتی آئی محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے۔جوں جوں الیے لاؤن دائرہ وسیج ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اُن کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب وغریب تنوع پیدا ہوتا گیا۔

ایک طوا نف کو شکایت تھی کہ اُس کی ہمائی رات کے وقت نیم عریاں لباس پہنتی ہاور پر ہاہ
 بے جابی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پر ٹرا انر ڈالتی ہے۔

O ایک ساس بی لزا کا بہو کے خلاف شکایت نامہ لا گی۔

ایک ٹمال سکول کی استانی کو خطرہ تھا کہ اگر اُس نے ایک امیر تا جرکی کند ذہن لڑکی کواچھ نم رواں نے دریعے اغوا کر لیاجائے گا۔

ایک روزایک بے حد مفلوک الحال بڑھیا آئی۔ رور وکر بولی کہ میری چند بیگھہ زمین ہے جے پڑار کیا ا کاغذات میں اُس کے نام منتقل کرناہے 'لیکن وہ رشوت لیے بغیریہ کام کرنے سے انکاری ہے۔ رشوت دین کار نہیں۔ تین چار پرس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے 'لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوئی۔ اُس کی وردناک بیتا مُن کر میں نے اُسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے ساٹھ ستر میل دوراُس کیا کے پڑواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر جہت سے لوگ جمع ہو گے۔ پڑواری نے کے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شرائگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جموثی شائین کرنے عادی ہے۔ اپنی قسم کی عملی طور پر تقد بی کرنے کے لیے پڑواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر الیا اور اے اپن مادی ہے۔ اپنی قسم کی عملی طور پر تقد بی کرنے کے لیے پڑواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر الیا اور اے اپنے رکھ کر کہنے لگا" حضور دیکھتے میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھا تا ہوں۔" گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکر اگر کہا" جناب ذرا ہے بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔" ہم نے بستہ کھولا' تواس میں قرآن شریف کی جِلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے کم پڑاری بھاگ کرایک اور رجٹر لایااور سَر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کردیا۔

غمانے برهیاہے کہا" بی بی او تہار اکام ہو گیا 'اب خوش رہو۔ "

پرهاکو مرکابات کا یقین نه آیا۔ اپن تشفی کے لیے اُس نے نمبر دار سے پوچھا ''کیا ہے جی میرا کام ہو گیاہے؟" نمبردار نے اس بات کی تقدیق کی تو برد هیا کی آئھوں سے بے اختیار خوثی کے آنو بہنے گئے۔ اُس کے دو پے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اُس نے اُسے کھول کر سولہ آنے گن کراپی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست لاد ایران کی نظر بچاکر چیکے سے میری جیب میں ڈال دیئے۔ اس ادائے معصوبانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار انا آلیا۔ یدد کھے کرگاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہوگئے۔

یہ مولہ آنے واحد" رشوت" ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔اگر مجھے سونے کا ایک اہلا جمی ل جاتا' تو میری نظر میں ان سولہ آنوں کے سامنے اُس کی کوئی قدر و قیت نہ ہوتی۔ میں نے ان آنوں اُگا تک ٹری ٹہیں کیا' کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالامال باہے۔

مراایک عجیب ملا قاتی نو یا وس سالہ بچہ تھا'جو شہر کے ایک دُورا فقادہ محلے سے مجھے ملنے آیا تھا۔ د فتر کے اجنبی ماٹی دہ بچھ سماسہاتھا'کیکن اُس نے بڑی صفائی ہے کہا" میری ماں مررہی ہے۔"

"تہاری ال کہال ہے؟" میں نے یو چھا۔

"مركال الي كرك -"أس في جواب ديا\_

"کیاتمہاری ال بیارہے؟"میں نے بو چھا۔

ئچ نے اس سوال کا پچھ جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک اپنے سامنے کسی خلامیں ٹکٹکی باندھ کر تھور تار ہااور پھر غصے ٹنیاں بھنچ کر بولا"اگر میری ماں مرگئی تومیّں سارے شہر کو آگ لگادوں گا۔"

نم نے نئے کو پڑ کراپنے پاس بھالیااور جب کام ختم ہوا تو میں نے اُسے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھرلے چلے۔ ایک نگ و تاریک گل میں ایک ننگ و تاریک کو ٹھڑی تھی۔ کو ٹھڑی میں بان کی ایک چارپائی تھی۔ چارپائی پر پچھ کے کا غذاور چند پھٹے ہوئے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ اُن کی تنج پر ایک ادھیر عمر عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اُسے یونیہ قا۔ اُس کا کرتہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کو ٹھڑی میں دو تین خالی برتن تھے اور درود یوار پر موت کاسا یہ

> "تہارے گریں اور کوئی نہیں؟" میں نے بچے سے پوچھا۔ "مرکادادی ہے' باہر گو ہر کچن رہی ہے۔"

میں بنتے کے ساتھ باہر آیا۔ گل میں ایک گونگی اور بہری عورت تازہ گو بر اُٹھااُٹھا کے ٹوکری میں ڈاکھا تھی۔اُس کی کمر خمیدہ تھی۔ چبرے پر افسردہ انگوروں کی طرح مجھر ایوں کے شکھیے لئک رہے تھے۔ گور کوؤکرا ڈالنے سے پہلے وہ اُسے اُپلوں کی صورت میں ڈھال لیتی تھی تاکہ سکھا کر وہ اسے گھر میں ایندھن کے طور ہانیا کر سکے۔

#### ☆.....☆

ایک روزایک پرائمری سکول کا استاد رحت الهی آیا۔ وہ چندماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والاقدال تمین جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پنشن نہایت معمولی ہوگی۔ اُسے یہ فکر کھا عَہا اُللہ تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا؟ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلوگیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلوگیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلوگیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی اُلاگیا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تبجد کے بعد رورو کر اللہ تمالی اُللہ مالی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس فریادیں کر تارہا ہے۔ چندروز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس کی فریائے فرمایا کہ تم جھنگ جا کرڈیٹی کمشنر کوانی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کا کوشل کراہا۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیااور بولا" جناب میں جموٹ کہرالہا اگر جھوٹ بولتا تواللہ کے نام پر بولتا' حضور رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟"

اُس کی اِس منطق پر میس نے جیرانی کا ظہار کیا تواُس نے فور اُکہا''آپ نے سُنا نہیں کہ باغدا دیوانہ ہاما مشار باش۔"

یہ من کر میرا شک پوری طرح رفع تونہ ہوا انگین سوچا کہ اگریہ شخص غلط بیانی ہے بھی کام لے اہا الله عظیم ہت کے اسم مبارک کاسہارالے رہاہے جس کی لاح رکھنا ہم سب کا فرض ہے 'چنانچہ میں نے رہت اللائل ہم سب کا فرض ہے 'چنانچہ میں نے رہت اللائل ہم اللہ کا موالا ہے بعد و و بارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اُس کے ذاتی حالات کا کم اللہ اور یہ تصدیق ہوگئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت ستی 'پاکیزہ اور پابند صوم و صلوٰۃ آدمی مشہور ہے اور اُس کے رائد کا کم اللہ کا میں وہی متے جو اس نے بیان کیے تھے۔

اُس زمانے میں پچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھاتھا کہ مرکا لیا تجائیہ کے آٹھ مر بعے تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیئے جاسکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیا ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلا ٹی کرے ہیں جو اس نے اللہ مربع تلا ٹی کہا کہ ہیں اور خلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلا ٹی کہا کہ ہیں جو کہ خواص و شواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے عالباً یہ سمجا کہ ہیں اراضی میں اپنے کسی عزیز کو وینا چا ہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اُس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی زیمن اور درحمت اللی کے نام الا ٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کا غذات میرے حوالے کردیے۔

« رکن پیٹی پر جب رحت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اُس کی خدمت میں پیش کر کے اُسے مال افسر کے الے کردیا کہ دہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضرور میات پوری کرنے میں اُس کی پوری پوری مدد کرے۔

نار بانوبر س بعد میں صدر الیوب کے ساتھ کراچی میں کام کررہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک ، بڑا فط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحت اللی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اُس نے تینوں بیٹیوں کی ، بڑا فط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحت اللی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اُس نے تینوں بیٹیوں کی اُلاکارد کی ہاور وہ اپنا گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اُس نے اپنی بیوی کے ساتھ جج کا فریضہ بھی اداکر لیا ہادا پ گزارے اور دہائش کے لیے تھوڑی می ذاتی زمین خرید نے کے علاوہ ایک کچاسا کو ٹھا بھی تغییر کر لیا ہے۔ کا فرانی اور ماجت مند کی ضرورت بوری کی جاسکے۔

ٹی بیرنط پڑھ کر پچھ دیر تک سکتے میں آگیا۔ میں اس طرح گم شم بیٹیا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے پیرے کرے میں آگئے۔

"كى مون ميں تم ہو؟" انہوں نے ميرى حالت بھانپ كر يو چھا۔

نم نے انہیں رحت البی کاسار اواقعہ سٹایا تووہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ پچھے دیر خاموثی طاری رہی پھر وہ اچانک لے"تم نے بڑائیک کام سرانجام دیا ہے۔ میک نواب صاحب کو لا ہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب رے ہم کردیں۔"

نم*ی نے نہایت لجاجت سے گزار ش کی کہ میں اس انع*ام کا مستحق نہیں ہوں۔

یہ من کر معددالوب حیرانی سے بولے "متہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچیں نہیں؟"

" ٹی نہیں سر۔"میں کنے التجا کی۔"اخیر میں فقط دو گز زمین ہی کام آتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اجاتیہے۔"

مرا اندازہ ہے کہ میری میہ بات سُن کر صدر پچھے پڑھے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رساتھے۔ نہ ..... کہ

ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیر ال طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھے سے دفتر میں داخل ہو کر کری پر بیٹھ جاتی اُل کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آرہی ہے اور اُس کی آٹکھیں رَت جگے اور رونے کی ایران نے ٹوئی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری ساجائزہ لے کراپی آٹکھیں ٹیجی کر لیتا ہوں اور میز پر ایران متطیل شیشے کی جانب تکنگی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔

بیْرال طوا کف کھنکار کر گلاصاف کرتی ہے۔"مرکار میری بات سُنو۔"اُس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور ردراپّن ہے۔

"کیابات ہے؟"

"میری بات سنوسرکار۔"وہ دوبارہ تھکن آلود آواز ہے کہتی ہے۔

"بن تور مامول كيابات ہے۔"

کیکن بشیرال مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اُس کی آئکھوں میں آٹکھیں ڈال کرائں ہان کروں 'کیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف تکنئی باندھے بیٹھار ہتا ہوں۔اس پربشرال الوائد ایک پچکی لے کررونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اُس کی طرف نظر اٹھا تا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرزا لھا ہوا اُس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آٹکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رورو کر ڈر لگتا ہے کہ ٹایدائی کا آئل سے اچانک آئسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کیچے گوشت کے لوٹھڑے گرنے لگیں گے۔

جھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرال طوا کف دوپٹہ کے آنچل ہے آنسو خٹک کرتی ہے اوراُس کے ہوڑل اس کی بیشہ وارانہ مسکراہٹ از سرِنو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکا نکی عمل ہے۔اُس میں ہو نوں کے بھلا کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔

"سرکار 'میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپہ مارا ہے۔" وواپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ "کوئی وجہ ہوگی؟"

"کوئی وجہ ہوتی تو میں بھی شکایت نہ کرتی۔"وہ خوداعتادی سے کہتی ہے۔" مجھے ناحق دق کیا جاتا ہے۔ گمالا برس سے اس جگہ بیٹھی ہوں۔ اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ کمیٹی کا انسپکڑ اور شہروالے لوگل ہ مجھ سے خوش ہیں 'لیکن پانی بت کے بناہ گیر جو اب میرے محلے میں آکر آباد ہوئے ہیں 'ہرروز میرے طاف لولا دیے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے اور۔۔۔"

"مكان كس كام ؟"مين بات كاث كر يو چھتا ہوں۔

"میرا ب سر کار۔ لالہ شکر داس نے میری نقد اُتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ "بشیرال نے اپنی پارا کالا شکر داس کے کا غذات نکال کر میز پر رکھ دیئے۔

" بحالیات کے محکمہ سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ "بئی نے بوچھا۔

''جی ہاں' کنفرم ہے۔''اُس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔

"سر کاریس نے پیسہ پیسہ جوڑ کرج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے ج کا قرعہ بھی میرے نام آلاہے اب اگر میں جج پر چلی گئ تو پانی پت والے سمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیس گے۔ عاض کا المااال اللہ ہے۔اگرنہ گئ تواس کا عذاب کون مجھکتے گا؟ آخریس نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔"

"كياخدمت كى بي "ميل نے كى بقدر طنزيد ليج ميں يو چھا۔

وہ اپنے تھلے سے آزاد کشمیر فنڈ' قائد اعظم ریلیف فنڈ' قائد اعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھراوریتیم فانوں ٹیں ہا گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگادیتی ہے۔ یدد کی کر میں ایک عجیب مخصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ وربدنام عورت ماہئ بے آب کی طرح جج پر ہانے کے لیے ترب رن ہے۔ اللہ اور رسول علیقے کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرالی ہنگ مگھیانہ میونسیلٹی کا قانون اُس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اُس کا مکان چھن گیا تو وہ جج پر جانے سے رہ ہائی گا۔۔۔۔اگر دس نمازی اور متقی جج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کی واقع نہ ہوگی الکین اگر ہوائن جی روار تو ہے۔۔۔۔ یہ ہوگی ہی تو دوز خ کے شعلے کس کے لیے سرد پر میں گوئی کی واقع نہ ہوگی ہی تو اُس کے الیے سرد پر میں گوئی کی دور ہے۔۔۔۔ یہ ہوائن جی مرد پر میں گوئی کی ہوئی تو دوز خ کے شعلے کس کے لیے سرد پر میں گے۔۔۔۔۔۔ یہ

میں اٹھ کردوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغاشجاعت علی صاحب ایس۔ پی کو ٹیلی فون پریہ صورت حال ماَکاول آغاصاحب بڑے بااخلاق 'شائستہ اور نیک خو پولیس افسر ہیں۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ابی شکمال تفیے سے واقف ہوں۔ آپ اسے ضرور جج پر جانے دیں۔ اُس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی فیرہا فران کی لیے لیں اُس کے مکان کی حفاظت کرے گا۔ "

والی آگر میں بشراں سے کہتا ہوں" تم ضرور حج پر روانہ ہو جادً۔ تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نہا کادالہی تک پولیس اُس کی حفاظت کرے گی۔"

''فدامرہ' کو ملامت رکھے''وہ خوثی ہے اُنجھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ' قائد اعظم اپنے نلا' قائداعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھر اور بیتیم خانوں کے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی حجول میں ڈال لیتی

المربی اندر میرا جی چاہتاہے کہ میں اُس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی کے دولفظ بول دینا کیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے سے کہنے کی اجازت نہیں دیتا کیو نکہ بشیر ال محض ، لوائف ہے۔ یول بھی محمد صدیق ارد لی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہاہے اور میرا اس قدر وقت اُلی کو نیشرال کو بڑی سنگدلی سے گھور رہاہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو مدین این میں اے دوجارگالیاں بھی سنادے۔

#### ☆.....☆

ایک دوزایک ملاقاتی آیا بحس کانام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اُس نے زور نے السلام علیم کہا 'اور بولا''کسی نے بتایا مآپ بھی جمول کے رہنے والے ہیں۔ میرا مبھی وہیں بسیر اتھا۔ بس یو نہی جی چاہا کہ اپنے شہر والے کے درشن لاد کوئیکام نہیں۔''

نمانے اے تپاک سے اپنے پاس بٹھالیااور گرید کر ایس کا حال احوال پوچھتار ہا' جھے مُن کر مِیں سرے پاؤں ذکرا

جوں میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی' لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزراو قات کیا کر تا تھا۔ لی بٹیاں چھوڑ کر فوت ہوگئی تھی۔ نو برس کی زہرہ' بارہ برس کی عطیہ اور سولہ برس کی رشیدہ۔ اکتو بر 1947ء

میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی ذاتی تگرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کا پرولرام ہلاِ آملا خاندانوں کو بولیس لائن میں جمع کر کے اس بہانے بسوں اور ٹرکوں میں سوار کرا دیا جاتا تھا کہ انہیں اِکٹانا سالکوٹ کے بار ڈر تک پہنچادیا جائے گا۔ راہتے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرہ اور سکھ در ندے بول الله ليتے تھے۔جوان لڑ كيوں كو اغوا كر ليا جاتا تھا۔جوان مردوں كو چُن چُن كرية تيغ كرديا جاتا تھااور بج كمج أبالا بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبریں جموں شہر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو عبداللہ پریثان ہوکہاگہ ہو گیا۔اُس کی زہرہ عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ تازہ پھول کھل رہے تھے۔عبداللہ کویقین قاکداً کوال ا پیخ ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا توراہتے میں اُس کی نتیوں بیٹیاں در ندہ صفت ڈوگرہ جھوں کے تعج جائیں گ۔اپنے جگر گوشوں کواس افتاد ہے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پڑتہ ممار ہا کر لیا۔ نہاد ھو کر مبحد میں پچھ نفل پڑھے۔ قصاب کی ایک د کان سے ایک تیز دھار ٹھیری مانگ لایاادر گر آگر نالا بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سُنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑامو قروعظ دیا۔ زہرہ اورعطیہ کم عمر تھی اور کُلاً لا کھیلنے کی حدے آ مے نہ بڑھی تھیں۔وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آٹکئیں۔دلہنوں کی طرح تح دھج کرانہاں ا دودونفل پڑھے اور پھر ہنسی خوثی در وازے کی دہلیز پر سر ٹیکا کرلیٹ سیس عبداللہ نے آٹکھیں بند کے بغمرا پی انجا چلائی اور باری باری دونوں کا سرتن سے جدا کر دیا۔ عجب اتفاق تھا کہ اس روز آسان کے فرشتے بھی ال ترالاً کا لیے دو دُ نبے لانے سے نچوک گئے 'چنانچہ دہلیز پر زہر ہاور عطیہ کی گر د نیں کی پڑی تھیں کچے فرش پر گرم گراؤلا ک دھاریں بہہ بہہ کربیل بوٹے کاڑھ رہی تھیں۔ کمرے کی فضامیں بھی ایک سوندھی سوندھی ی خوشبوریی اولا اور اب عبداللداین باتھ میں خون آشام مچری تھاہے رشیدہ کوبلار ہاتھا، کیکن رشیدہ اس کے قدمول می گرانا إ رہی تھی' تھرتھرا رہی تھی "کڑ گڑا رہی تھی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی ہے اپنے باپ کو للار علیٰ فارا میں کوئی پیغیبر زادی نہیں ہوں۔نہ تم ہی کوئی پیغیبر ہو 'کیونکہ ہمارا دین تو صدیوں پہلے کامل ہو چکاہے۔ کم <sup>تہ</sup>لا) مصیبت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ میری گردن کاٹ کراد ھوری سنتیں پوری کرو۔۔ لیکن رشیدہ انجان مُلَّ اُمَ اُل تھی اور فصاحت وبلاغت کی ایسی تشبیهات اور تلمیحات استعال کرنے سے قاصر تھی۔وہ محض عبداللہ کے لاہا ېرىر ركى بلك بلك كررورى تقى" اباً..... اباً..... آيا..... آيا..... آيا.....

رشیدہ کی گڑ گڑاہٹ پر عبداللہ کے پاؤں بھی ڈگھا گئے۔ اس نے تجھری ہاتھ سے بھیک دی۔ بہراہال طرح اُس نے رشیدہ کو ایک بد صورت می بڑھیا کے روپ میں ڈھالا اور کلمہ کاور دکرتا ہواا سے ساتھ لے الأ پر بیٹھ گیا۔ جبٹرک والے نے قافلے کو سوچیت گڑھ لاکراتار ااور وہ لو ہے کا بھائک عبور کر کے پاکتان کا برما واضل ہو گئے تو یکا یک عبداللہ کو زہرہ اور عطیہ کی یاد آئی جن کے تمر جموں میں دروازے کی دہلیز پر کئے بڑے فی جو بھٹی بھٹی منجمد آئکھوں سے حبیت کی طرف دیکھتی وم توڑگئی تھیں سے وہ کمرتھام کر سڑک کے کنارے گیا اور رشیدہ کو گئے سے لگانے ویر تک وھاڑیں مار مارکر روتارہا۔ بالکوٹ کے مہابر کیمپ میں آکر رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفیدہ کی زلفیں پھر لہرانے لگیں۔ اُس کی ٹرمگیں آٹھوں میں پھر انہالا پہلے جگانے گئی الیان کی مرکبیں آٹھوں میں پھر انہالا پہلے جگانے گئی الیان کی اور ستاروں لا پالیان کی جھول سے دکھے لیا کہ نامُوس ملت کے لا کہ اُن جھاکا کہ تی تھوں سے دکھے لیا کہ نامُوس ملت کے انہائوں آئینوں کوہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرغے سے بچاکر لایا تھاوہ خدا کی مملکت میں سرِ بازار بک رہے ہیں۔ اُن کا اُن کا اُن کا اُن کی اُن کی برنگ کیٹروں 'رنگ برنگ کیٹروں 'پاؤڈراور اُن کا اُن کا اُن کی کہروں 'رنگ برنگ کیٹروں 'پاؤڈراور کی اُن کی کہروں 'رنگ برنگ کیٹروں 'پاؤڈراور کی اُن کی اُن کی کہروں کے جبراللہ غضب ناک ہو کر اسے مار تا پیٹیتا اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اُس کا گوٹوٹ کی کوٹوٹ کر تا 'جب رشیدہ کا سانس اکھڑنے گئا اور اُس کی آئکھوں کو جھیت کی جانب گھورتے چھوڑ آیا جہالا کی اور آئکھوں کو جھیت کی جانب گھورتے چھوڑ آیا فر اہرالا نے ہاتھ رعشہ کھاکر لرزا تھتے۔ اُس کا سرح اُس کی گردن پر گھو منے لگنا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر اُن کی گردن پر گھو منے لگنا ور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کہا ہوں کا رہرے کا رہرے کا رہرے کا رہرے کارے پر بیٹھاساری رات روتا رہتا۔

ایک دوزر شیرہ نے ترس کھا کرخو د ہی اپنے باپ کوروزروز کی اذیت سے نجات دے دی۔ اُس نے کیمپ چھوڑ ہالدرالوں دات کمی کے ساتھ فرار ہو کرنہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔

عبداللہ بھی کیمپ چپوڑ کر پہلے مجرات 'چھر لا ئل پور اور اس کے بعد جھنگ آگیا۔

بھنگ میں اُس نے پہلے ریڑھی کا انظام کیا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ریل بازار میں سبزی بیچنے کا کام شروع کرایا گان ہورئے ہورئے دریے ریز دلیوش پاس کر کے اُن کا ناک میں دم کر دیا 'کیونکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کرائی تجارتی بورڈ کی قرار دادوں کمیٹی والوں کا برائیں کا دورہ کی تو اورڈ کی قرار دادوں کمیٹی والوں کا جمال کر نے اور کی میں خلل پڑتا تھا۔ سخت جان ریڑھی والے تو تجارتی بورڈ کی قرار دادوں کمیٹی والوں کا دول کا دورہ کی باوجود وہیں جے رہے لیکن سہا ہوا عبد اللہ شہیدروڈ پراٹھ آیا' جہاں قوم کاغم غلط کرنے کے لیام بورٹ سنمااور دیڈیواور گرامونون دن رات مسلسل مصروف عمل رہتے تھے۔

ایک دوزیں عبداللہ سے ملنے شہیدروڈ گیا۔ اُس کی ریڑھی پر باس سنریوں کاڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ درزی عبد اللہ نے مار اللہ نے بتایا کہ درزی عبد اللہ نے اور اُس کی ریڑھی کی سنریاں پڑی پڑی گل سٹر رہی ہیں۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہیں۔ میں اندا کر کار میں رکھوا لیں۔ پینے ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو سڑک کے در کارے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک موچی نے ہاتھ کے اشارے سے جھے اپنے پاس بلایا۔ میں اُس کے پاس گیا اُسام کو نے ہوئے جوتے گا نشخے میں منہمک تھا۔ میری جانب نظرا تھائے بغیر وہ بُرز برایا اُس کے باب سالے اُس کے باب سالے اُس کے باب سالے اُس کے باب بیا ہے سالے اُس کے باب کو کوڑھی کر کے اس ریڑھی میں بٹھا دیا جائے۔ "

اں کے بعد میں متعدد باراس پُر اسرار مو چی ہے باتیں کرنے اُس کے اُڈے پر گیا'کین اُس نے پھر بھی کوئی بندوکہ جھنگ کا ایک جانا بچپانا ادیب اور صحافی بلال زبیری جھے ملنے آیا۔ باتوں باتوں میں اُس نے بتایا کہ لاا سعادت حسن منٹو اتنا شدید بھارہ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ منٹو سے میری کافی پرانی صاحب تھی۔ چندروز بعد میں لا ہور میں اُس سے ملنے گیا۔ بیگم منٹو نے بتایا کہ جگر میں خرابی ہے۔ دوائیں کام نہل کو تکہ وہ چنے پلانے سے پر ہیز خبیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ پھھ عرصہ شراب کو منذ ذا شاید ہمارا علاج بھی کارگر ثابت ہونے گئے۔ میں نے بیگم منٹو سے اجازت لی اور بہلا پھلا کر منٹو کو اپنی حصنگ لے آیا۔ دو تین دن وہ بڑا خوش رہا۔ میرے ساتھ شہر سے فکل کر دیہاتی ماحول میں گومتا کھرتا کہ تا۔ کہا چھتے ہوئے رہٹ پر نہا بھی لیتا 'لین چو تھے روز اُس کا موڈ بگر گیا۔ جھنجطلا کر کہنے لگا" یہ گھرہے یا توالات اوست یار 'نہ کوئی میل ملا قاتی 'نہ کوئی رونق 'نہ کوئی محفل ' تو یہ تو یہ تمیا ہے ہودہ جگہ ہے۔ "

بیں نے وعدہ کیا کہ کل ہم ایسے علاقے کا دورہ کرنے جائیں گے 'جسے دیکھ کراُس کی طبیعت فوْل ہوا لیکن وہ بدستور آزردگی سے خاموش ہیٹھار ہا۔ شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تواُس کا کمرہ خال پڑا تھا۔ مرا نے بتایا کہ ''مہمان صاحب کو فور اُلا ہور جانا پڑگیا تھا۔ میری فرمائش پر سمپنی کی بس انہیں لینے کو ٹھی پر ہی آگا ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ اُن کے لیے خالی رکھی تھی۔ راستے میں اُن کا خیال بھی ضرور رکھے گا۔ میکن نے ہاکہ تھی۔''

> ہجھنگ میں منٹوکادل کیے لگتا؟وہ توبقول فیض اس عقیدے کا آدمی تھا۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے

#### ☆.....☆

جھنگ کا ایک پڑھا لکھانو جوان ایٹار راعی بھی بھی بھی بھی مجھے ملنے کے لیے آجایا کرتا تھا۔وہان دنوں فاذ شکار تھااور آئے دن روزگار کی تلاش میں شہر شہر گھوما کرتا تھا۔اُس کا ایک دوست لا کل پور کے محکمہ مواما سینئر کلرک تھا۔اس محکمہ میں ایک کلرک کی آسامی نکلی تواس نے ایٹار راعی کو ٹلا کراپنیاس رکھااوراس۔ کی خالی جگہ کے لیے درخواست دلواد کی۔انٹر ویو تو ہوا 'لیکن کلرکی نہ مل سکی۔

کچھ دنوں بعدای دفتر میں ایک چپرای کی جگہ خالی ہوئی۔ایٹار نے سوچا کہ اگر میں چپرای کے طور پر جاؤں توشاید ترقی کرتے کسی وقت کارک کاعہد ہ جلیلہ بھی حاصل کرسکوں 'چنانچہ اُس نے چپڑای کا لیے بھی عرضی داغ دی۔ محکمہ کے سربراہ نے اسے سب سے آخر میں بلایا اور انٹر ویو کرنے کے بجائے الب کری پر بٹھا کر حوصلہ مندی پر تقریر فرمائی۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایک پڑھے لکھا وہ اپنے دفتر میں چپڑای نہیں لگا سکتے۔

یہ حالات مجھے ایثار راعی کے ایک خط سے معلوم ہوئے۔ میں نے فور آتار دے کر اُسے جھنگ دا

مان تو تو برے پاس بھی کوئی نہ تھی 'کیکن یکا بیک شہری مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خان کانام میرے پر دہ خیال بالرل تعیم ملک سے پہلے وہ آنکھوں میں شھنڈک والاسر مہ بیچا کر تا تھااور پاکستان میں آکر جھنگ شہر کی مسلم لیگ کالالہ ہی بنجا تھا۔ ای دھونس میں دیگر کی مراعات کے علاوہ اسے چینی کا ایک ڈیو بھی ملاہوا تھا جس میں وہ ہی بحر کر مجان کہ بھاری بھر کم فائل بنی اللہ بھاری بھر کم فائل بنی بھاری بھر کم فائل بنی بھاری بھر کم فائل بنی بیان کی ایک بھاری بھر کم فائل بنی بھاری بھر کم فائل بنی بھاری بھر کم فائل بنی بھر کہ بھاری بھر کم فائل بنی بھر کہ بھر کہ سال کے حلاف شکل اور دوائی شروع کرنے سے بھی پاتا تھا۔ بھر فوڈ کنٹر ولرے دی وجہ سے کوئی اُس کے خلاف کسی فتم کی کارر وائی شروع کرنے سے بھی پاتا تھا۔ بھر فوڈ کنٹر ولرسے یہ فائل طلب کر کے انکوائری کے لیے سٹی مجسٹر بیٹ کے حوالے کر دی۔ بلیک مار کیٹ اور دربال بھوت مہیا ہونے پر میس نے شیر زمان خان کا ڈیو منسوخ کر کے اسے ایٹار راعی کے حوالے کریا۔

دومری ٹام ایٹارڈ پومیں گندم اور چینی کا حساب کتاب کر کے واپس لوٹ رہاتھا کہ پولیس کے دوسپاہی بکڑ کر اے فانے لے گئے۔اسٹنٹ سب انسپکٹر آئکھیں سرخ کیے بیٹھا اُس کا انتظار کر رہاتھا۔ پہلے تو اُس نے جھوشتے ہی ایڈ کودد ٹمن گالیاں دیں اور پھر ایک نوجوان کوسامنے کھڑ اکر کے کہا کہ تم نے اس سے جو نفقہ رقم اور گھڑی چھینی ہے داؤادا کی کردد۔

یا دامہ شہری مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خال کے ایما پر ہور ہا تھا جو ساتھ والے کمرے میں چند سپاہیوں کے ہاتھ خوٹ گیوں میں مصروف تھا۔

پرلیسٹیٹن سے ہی فون کر کے ایٹار نے اپنی سے نئی افتاد مجھے سنادی۔ میں نے فور آالیس پی صاحب کو ٹیلی فون پر الدہانمال سے مطلع کیا۔ انہوں نے نہ معلوم کیا کارروائی کی کہ تھانیدار نے ایٹار کو کرسی پر بٹھا کر معافی ما تگی اور ٹیرنان فال کوایئے مامنے بلا کر اُسے مغلظات سے ٹواز نے میں مصروف ہو گیا۔

ڈلوکا ہارا پاکر ایٹار راگی نے ادب ' نقافت اور صحافت کی جانب رخ کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے جسٹس سردار موالجار فال اور ریاض انور کے ساتھ مل کر ملتان میں برم ثقافت کی بنیاد رکھی اور ہر سال جشن فرید منانے کی نابٹ ٹاندار تقریبات کرنے کا اہتمام کیا۔

آئ کل دو ملتان میں روز نامہ ''مشرق'' کے سب آفس کا انچارج ہے۔اُس کا ایک بھائی صدیق راعی بھی مان کا دیا ہے۔ اُس کا ایک بھی مان کا دنیا ہے وابستہ ہے اور اپنی عبادت گزاری اور شب بیداری کی برکت سے قناعت کی دولت سے مالامال

#### ☆.....☆

ایک دُورا فادہ گاؤں کا نمبر دار طاقات کے روز آیا۔اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرہ والا ہواب دو پہر کے وقت موسم گرماکی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر ملا ہوا ہے۔دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اُس کے پاس آتے ہیں۔کس سے وہ تھی کا کنستر وصول کر تا

ہے۔ کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار۔ خاص طور پر عور توں سے سونے چاندی کی ٹمرکیاں اُگولہا اُلہ اُلہ اُلہ کا تحق تو وہ جلال میں آکر سائل کی جانہ اُلہ اللہ چوڑیاں تک انزوالیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کی فرما تشیں پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آکر سائل کی جانہ اُلہ ا ہاتھ جھنگتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سُن ہو کر مفلوج ساہو جاتا ہے۔ لوگ اُسے چارہا اُلہ اِللہ اللہ گھرلے جاتے ہیں جہاں پر ڈیڑھ دو ماہ وہ بیراذیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے در جن کہم اُلہ اُلہ اُلہ علی سے بھی ہوئی ہے۔ ہم میں نہم آبارا کا اُلہ کی اُس کے خوف سے سہی ہوئی ہے۔ ہم میں نہم آبارا کی اُلہ کہ کریں۔ "

یہ عجیب واقعہ سن کر جھے شوق چرایا کہ میں خودوہاں جاکراس بھید کا کھوج لگاؤں۔حفظ ماتقدم کے طور ہنی ا سول مپتال سے ایک سٹر پچر منگواکر گاڑی میں رکھوالیااور ایک اردلیاور نمبر دارکواپے ساتھ بٹھاکر گاؤں کا ہا، روانہ ہو گیا۔ پچاس پچپن میل کاسفر تھا۔ راستہ بھر میں لگا تار آیت الکرسی اور چاروں قل صمیم قلب بہنااللہ ا میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی۔ نمبر داراورار دلی سے کہاکہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹے رہیں۔ فی اکیلائلہ اُ

ڈیرے پرایک کا ابھجنگ فربہ بدن کریہہ المنظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پراڈا کے بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے تھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لا نے لائے کا نول کے مجھ اللہ میں ہوئی تھیں۔ چٹا ئیوں پر کچھ مرداور چرا ان رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹا ئیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چٹا ئیوں پر کچھ مرداور چرا ان ادب سے دوزانو بیٹھی تھیں۔ میں بھی اُن کے پاس جاکر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کر تاتا "مر جی میری عرض سنو۔ "لیکن سرخ سرخ آتھوں والا ملنگ سمی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا' بلکہ کش پر کُل اُلاً شم بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا" اربے او بد معاش غنڈے 'بولا) کیں نہیں اب

یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اُٹھ کر بھاگ گئے اور دُور کھڑے ہو کر مجھے تھیحت کرنے گئے "فہلاا مجھے معلوم نہیں 'یہ جلالی باباہے 'تم کو مجسم کرڈالے گا۔"

میری للکارسُن کر ملنگ بھی غصے میں آگیا۔ اُس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چکھاڑ کر ہراؤا ہو گیا۔ ملنگ نے پانچ سات بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپناہاتھ مارا۔ ایک دو لحول کے لیم بر بازووں میں ہلکی سے سنسناہٹ تو ضرور ہوئی 'لیکن فور آبی رفع بھی ہو گئی۔ اپنے عمل کی اس ناکای پر ملکہ گھڑاںا سردے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی دور ان نمبر دار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آگئے۔ اب گاؤں کی آباد کا حصہ یہ تماشاد کیھنے وہاں جمع ہو گیا۔ بیس نے لوگوں سے کہا" یہ کوئی شیطانی عامل ہے 'اللہ کے کلام کی برکت اا عمل ٹوٹ گیا ہے 'اب تم بے خوف ہو کر آگے آواور لاحول ولا قوۃ اِلّا باللہ بڑھ کر اس کے ایک ایک جو تالگاؤ۔" یہ سن کرگاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور زور سے لاحول پڑھتا ہو ا آیا اور ملنگ کوز مین پر اُلالاکر اُس کی پ گوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باری باری مرد' عورتیں اور بیچے آتے اور لاحول پڑھ کر ملنگ کو ایکیادد جمتے رسید کرجاتے۔

میرے کینے پر نمبر دارنے ملنگ کا حجرہ بھی کھو لا 'جو کھی کے کنستروں'شہد کی بوتلوں 'گندم اور چاولوں کی بور بوں' عے کڑوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈیوں سے اٹااٹ بھر اہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمٹی ہاکر یہ سارامال غنیمت اُس کے سپرد کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ٹابت ہو'وہ مال انہیں واپس کر دیا ہائے اُگر کچھ اشیاء فی جائیں توافییں غریب غرباء میں بانٹ دیں۔

َ ال كے بعد مِن ملنگ كوا في كار ميں بھاكر جھنگ لے آيا۔ مِن نے اسے بہت كريد نے كى كوشش كى كه أس نے بيٹال اور مظافم كى كہ اس مارا رستہ وہ جي سادھے بيٹھار ہا۔

جھگ بڑج کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے ہاں گیااور ساری روئیداد سنا کر پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟

آغامادب بولے "مقدمہ بھی دائر ہوسکتاہے "کین ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملکوں کے طاف گوائی دینے سے گھراتے ہیں اس لیے ایسے مقدے اکثر کا میاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر بارا چھراؤ" کرنے اس کے سرسے شیطان کا بھوت کر بارا چھراؤ" کرکے اس کے سرسے شیطان کا بھوت اٹادے گا۔ اس کے اس کے سر سے شیطان کا بھوت اٹادے گا۔ اس کے اس کے سراح جشک سے نکال باہر کریں گے ،جہاں اس کے سینگ سائیں وہاں چلاجائے۔ " بعد ہم معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عامل کے سینگ کہاں سائے۔

#### ☆.....☆

جملہ میں میری ملا قات ایک ایسے بزرگ سے بھی ہوئی جن کا شار اپنے زمانے کے اولیاء صفت بزرگوں میں اہتافا۔ ان کاام گرائی مولانا مجر ذاکر تھا' جنہوں نے محمد ی شریف میں ایک دار العلوم' سکول اور کالج بھی قائم کر رکھا فلازم فو 'آہتہ خرام' فاموق طبیعت کے مالک اس عالم یا عمل اور زاہد شب زندہ دارکی ملا قات میری زندگی کا ایک اثانی انٹل فراموق اثاثہ ہے۔ میں نے اُن کی نظر نہ بھی اوپر اٹھتے دیکھی اور نہ اُن کی آواز بھی بلند ہوتے سی۔ اپند (الاقاد علاق میں انہوں نے دینی اور و نیاوی علم کی الی شع جلائی جو روز بروز روثن سے روثن تر ہوتی جارہی ہے۔ ملائی میں انہوں نے دینی اور و نیاوی علم کی الی شع جلائی جو روز بروز روثن سے روثن تر ہوتی جارہی ہے۔ ملائی میں بات و تعدیق اور ملائی میں بہوں انہوں کی اس بھی اور تھی اس بندہ گئیگ ہی کہی اس بھی اور آسمبلی ہال میں بہوں فاہد کارہا کم قالہ اسمبلی کے سیشن کے لیے بیاری کے باوجود طویل سفر اختیار کرتے تھے اور آسمبلی ہال میں بہوں فاہد کارہا کم ایک اس بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کے باہر نماز باجماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بہوں انتقات کی یہوں نے کہیں اور نہیں و تھی۔ اس کے باوجود آسمبلی میں بیاس کے باہر نماز باجماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بہوں انتقات کی یہوں نے کہیں اور نہیں و تھی۔ اس کے باوجود آسمبلی میں بیاس کے باہر نماز باجماعت کبھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بیوں کی بیکھیں۔ انتقات کی بی نہیں ان کی بیکس کی بیوں کی بیکس کے باہر نماز باجماعت کبھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بیوں کی بیکس کی

اب أن ك فرزند مولانا رحمت الله صاحب اين والد مرحوم ك نقش قدم ير نهايت خوش اسلوبي سے چل رہے

ہیں۔ جامعہ محمدی شریف کے ناظم اعلیٰ ہونے کے علاوہ وہ اپنے علاقے سے موجودہ اسمبلی کے ممبر کی دلبین، منتخب ہو چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن کی صحت اور صلاحیت میں روز افزوں ترقی دے تاکہ وہ اپنے والد گری کے مہا بعنوانِ شائستہ پایہ بھیل تو پہنچا دیں۔

#### ☆.....☆

جھنگ نے مجھے شاعرِ چناب رنگ شیر افضل جعفری کی دوئی کا تحفہ بھی عطاکیا۔اردوزبان میں ایک فاگولا کی بائلی شاعری اُن کا طروَ امتیاز ہے۔ یہ اُن کی مروت اور خوش اخلاقی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنالاملاً فراموش نہیں کیا۔ درویش صفت اور عبادت گزار آدمی ہیں۔ تاہم اس بندوَ عاجز کو نوازتے رہتے ہیں۔ کمارُ فر ملا قات ہے 'مجھی خطوط دلنواز ہے' اللہ تعالیٰ اُن کوشاد ماں اور ان کے قلم کو دیر تک رواں رکھے۔

#### ☆.....☆

دو بڑے زمینداروں کا تذکرہ کے بغیر جھنگ میں میرے طاقا تیوں کا سلسلہ تھنے میمیل رہ جائے گا۔

ایک روز ایک بڑے زمیندار صاحب طاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تے اکی فلم ا فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے "جناب آپ اس پس ماندہ ضلع کے لیے نگل کا ایک ادا بھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پر ائری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احمان عظم اوا اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت "کمروں کی تقییر کے لیے بیس ہزار رو پیہ نقداورا کی ایک ایک برس کی تخواہ اپنی جیب سے اداکرنے کے لیے حاضر ہے۔"

میں نے اُن کی روش خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا'' نیکی اور پوچھ پوچھ؟ آپ جب فرمائیں گے' کلا کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا' بلکہ میں تو بیہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کا افتتاح کرنے کے لیے مڑن ماً، وزیرِ تعلیم کو بذات خودیہاں موکمیا جائے۔''

زمیندارصاحب خوش خوش میری جان ومال کود عائمیں دیتے ہوئے تشریف لے مگئے۔

کوئی ایک ہفتہ بعدای علاقے کے ایک اور بوے زمیندار ملنے آئے۔ چھوٹے ہی انہوں نے روہاناہو کا شکوہ شروع کردیا" جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ جھے اس قدر کڑی سزا دی جارہی ہورہا ہے اور کون یہ ظمر کئی میں نے جمران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون یہ ظم کر ہوں نے جانہوں نے گلوگیر آواز میں یہ تفصیل سائی" پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے ور میان پشتوں سے خاند انی دشمنی چلی آری ہے کہا گؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں تھلوا رہا ہے۔ ہمارے در میان پشتوں سے خاند انی دشمنی چلی آری ہے کہا ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کروا دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کروا دوسرے کی دوسرے

اُدنْ اَلْهَامِ کے نضائل پریہ نرالی منطق سُن کر میں سکتے میں آگیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزار ش آپ بھی ایٹ کا جواب پھر سے کیوں نہیں دیتے ؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے 'اگر وہی بار آپ بھی اٹھالیس تو مادعدہ کر تاہوں کہ اُن کے گاؤں میں بھی بہ یک وقت ویساہی سکول قائم کر دیاجائے گا۔''

یہ ن کر اُن کی کی قدر تشفی تو ہوئی الیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیکش لے دہادہ برے پان نے ہے واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کوسنایا تووہ مسکر اکر بولے بران ہونے کا کوئی بات نہیں ، تعلیم جیسی خطرناک وبا کواپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے مٹن کہ فران سمجھ کر مک مکاکر لیا ہوگا۔ بڑی زمینداریوں اور جا گیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے برااور لیرشن سمجھاجاتا ہے۔"

### ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

### تبإدله

بھنگ میں تعینات ہوئے مشکل ہے ایک برس گزراتھا کہ اچانک میں نے اُڑتی اُڑتی سی خبر منی کہ مجھے عنقریب اہلے تہدیل کر دیاجائے گا۔ یہ خبر میر ے لیے نئی نہتی۔ اس سے پیشتر بھی اس قسم کی افوا ہیں کئی باراڑ پھی تھیں۔ بب میں نے ہفتے میں و دون عام ملا قاتوں کا سسٹم رائج کر کے عوام الناس کے چھوٹے بڑے مسائل براور است ہائے خبرائ کے تھے اُس وقت سے صلع کے بڑے بوے زمینداروں 'رئیسوں اور پیشہ ور سیاست دانوں میں رخبش ارباطمینانی کا ہر دوڑ گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی تھی۔ ور سیاست مضبوط رہتی تھی اور افسروں کے ساتھ بھی اُن کا رابطہ قائم رہتا تھا۔ میر سے لیا تھا کہ اُن کا رابطہ قائم رہتا تھا۔ میر سے لیا تھا کہ دیا تھی ہوں کو تین بڑی حق تنافی محسوس ہوئی 'چنا نچہ وہ اُلا مِار موبا کی وزیروں کے ہاں اکثر اپنا رونا روتے رہتے تھے۔

موبالکاوزیر صاحبان بھی جھ ہے کسی قدر آزردہ خاطر ہی رہتے تھے۔ایک وزیر صاحب پیر کے روزدورے

ہزشریف لائ جو میری عام ملا قات کادن تھا۔اُس روزستر 'اسی کے قریب ملا قاتی جمع تھے۔اُن میں سے پچھ لوگ

ہال پہاں 'ماٹھ ماٹھ میل کاسفر طے کر کے آئے تھے۔ میں نے ریسٹ ہاؤس میں جاکر وزیر صاحب کا استقبال تو مراز کیا 'کین گھرایک اورافسر کو اُن کی خدمت میں چھوڑ کرخودوا پس چلا آیا 'کیو نکہ اسٹے کثیر ملا قاتیوں کو سارادن انظاد کی زمت میں مبتار کھنا مناسب نہ تھا۔ایک اور وزیر صاحب جعرات کو آئے۔اُس روز بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ذارہ بھی ملاقت کادن تھا۔ میں نے اپنے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وزیروں کے دورے پر ریسٹ ہاؤس میں افراد فرنیچر میر کیا گواں سے مانگ کر قالین اور صوفے نہ ڈلوائے جائیں تاکہ حکومت نے ریسٹ ہاؤسوں میں جس قدر فرنیچر کو اور اپنے کی شدید گری میں تشریف کھا اور ہونے کے گزارہ کے کوئی ہونا چاہیے۔ایک وزیر صاحب جون کے مبینے کی شدید گری میں تشریف کا کواوائے ہائیں اور سے گزارہ کے کوئی ہونا چاہیے۔ایک وزیر صاحب جون کے مبینے کی شدید گری میں تشریف کا کواوائے ہائیں کہ کوئی اور النے پاؤس لوٹ گئے۔ میں نے انہیں اسپے گھر کھم رانے کی بھر انے جھنگ کا کو بیک دور میائی وزیر نے جھنگ کا کو بیک دور کی دم نے نا ٹھائی۔

میرے قیام جھنگ کے دوران البتہ ایک بار مادر مِلّت محترمہ مس فاطمہ جناح اور دوسری باری دزیا فلم ناظم الدین ضرور مختفر دورے پر جھنگ تشریف لائے تھے۔ دونوں کا قیام جھنگ میں چند گھنٹے تھا 'کین دونوں ہول پر ہم نے ریسٹ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ لوگوں نے بڑی خوثی سے سڑکوں پر رنگ بڑگی جنڈیاں لاکھ استقبالیہ دروازے بنائے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر میّس نے اپنے گھر کا ذاتی ساز وسامان سجادیا تھا۔

ای زمانے میں موجیوالہ کاالمناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے بچھ سپائیاس گاؤں میں کی تعیش کے مطابی علی اس کا جھڑا ہوگیا۔ اس جھڑے نے طول کھینج کر فساد کارنگ افتار کرائی میں ایک سپائی جان سے مارا گیا۔ اب کیا تھا۔ مقامی پولیس انتقام لینے کے لیے گاؤں پر چڑھ دوڑی ادر الزابالا میں ایک سپائی جان سے مارا گیا۔ اب کیا تھا۔ مقامی پولیس انتقام لینے کے لیے گاؤں پر چڑھ دوڑی ادر الزابالا استہہ و بالا کر کے رکھ ویا۔ اگلے روز میں خود جائے و قوعہ پر پہنچا تو سارا گاؤں سنسان پڑاتھا۔ پولیس کا گرزار ہو بچے نے البالا محصف و نزار بوڑھی عورتوں کے علاوہ گاؤں میں اور کوئی فردو بھر موجود نہ تھا۔ پچھ لوگ گرزار ہو بچے نے البالا سب مرد 'عورتیں اور نیچ خوف سے اپنے گھریار کھلے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مارے علاقے میں پائیں کا مسب مرد 'عورتیں اور نیچ خوف سے اپنے گھریار کھلے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مارے علاقے میں پائیں کا گرزار ہو بگا نے تھیں ایکن پولیس والوں کیا بی را کہا ہا تھد د کی داستا میں طرح طرح کی رنگ آ میزی کے ساتھ بھیلی ہوئی تھیں 'لیکن پولیس والوں کیا بی را کہا ہا ہا کہ ظلم تو خود اُن پر ہوا ہے 'جن کا ایک کا نشیبل جان سے مارا گیا۔ اُن کا مؤ قف تھا کہ ضابط کے مطابق قائل ہیں جوئی کے علاوہ انہوں نے کئی قتم کے جھکنڈے استعال کر رہے ہیں۔

صوبائی اخباروں میں اس واقعہ کاخاصا چرچاہوا۔ کئی جانب ہے اس کی مکمل انگوائری کروانے کامطالہ گھالا میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی انگوائری ہونی جا ہے تاکہ صحیح صور تحال واضح ہو جائے۔ایک روز مُن الارا ا چیف سیکرٹری کے پاس بیضااس سلسلے میں کچھ بات چیت کر رہاتھا کہ ایکا یک ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ دوسری طرف الا جزل آف پولیس خان قربان علی خال تھے۔جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بھی چیف سیکرٹری کے پاس موہورور انہوں ہے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلالیا۔

خان قربان علی خال عام طرز کے انسکٹر آف پولیس نہیں ہے۔ صوبائی حکومت میں ان کا طولی ہاآا وزیراعلیٰ میاں متناز دولتانہ انہیں برسرِ عام ''انکل' کہاکرتے تھے۔ صوبہ کے وزیر 'سیکرٹری اور دوسرے ہول آئر سے بے حد خم کھاتے تھے۔ قربان علی خال بھی ان سب پر رعب گا نشخے 'وھونس جمانے اور پولیس کے مقالم انہیں نیچاد کھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلیل سے زیاہ فدالار وھری سے کام لیتے تھے۔ جو بات ایک بار اُن کے منہ سے نکل جائے 'وہ اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھا گی رشوت نہیں لیتے تھے 'روزہ رکھتے تھے 'نماز پڑھتے تھے 'لیکن ان فضائل نے اُن کی خوکی سفاکی اور مزان کی با ورشتی پراعتدال و بجز کا ہلکا سارنگ بھی نہ چڑھایا تھا۔ اُن کے دل و دماغ میں تکتر کے باند وبالا پہاڑا اینادان فر اٹرُادٹ دفیرہ پر جمع ہوتے تھے تو قربان علی خاں اُن کے ساتھ استقبالیہ لائن میں کھڑے ہونااپی ہتک سیھتے تھے۔ ااپ آپ کوباتی سب سے مختلف 'اعلیٰ اور ارفع چیز گر دانتے تھے اور بید کی باریک سی چیٹری ہاتھ میں گھماتے کسی نہ کیابانے گورزیا چیف منسٹر کے قرب وجو ارمیں منڈ لاتے رہتے تھے۔

جب فان قربان علی فال نے چیف سیرٹری کو اور جھے اپنے کرے میں طلب کیا توہم نے فورا تھم کی تغیل کا اُل ذانے کا دستور بھی تفاکہ انسپکڑ جزل آف پولیس سول افسروں کے کمروں میں شاذ و ناور ہی تشریف لے بائے فید سب لوگ اکثر اُن کے کمرے ہی میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جھے مخاطب کرکے قربان علی خال نے بوزوالہ میں پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر بڑا سیر حاصل تجرہ کیا اور انکوائری کے سب مطالبوں کو واہیات خرافات فرادے کر متر دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند کھے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں فرادے کر متر دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند کھے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں فرادے کر متر دکردیا۔ چیف سیکرٹری صاحب جو چند کھے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں فرادے کر متر دکردیا۔ جھنگ میں پائی کی خاص نے ناک سیٹر کر پھر کی کوشش کی تو خان قربان علی خاں نے ناک سیٹر کر پہلی کی نیک میں انہوں کی آواز برآمہ کی اور پھر پھھ تبھرہ کے بغیر میڈنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ می انہوں نے نما نام اپندیدہ ڈپٹری میٹر کے خانے میں درج کر لیا۔

کین جم واقعہ نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل تھوئی اُس کا تعلق ایک فوجداری فلدے قابو میری عدالت میں زیر ساعت تھا۔ دونوں فریق ضلع کے بااثر غاندان سخے اور سالہاسال سے باہمی آبرن عداد توں اور مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک روز اُن کے مقدمے کی بیشی شروع ہوئی تو ایک رائی نہ بھی مار کے مقدمے کی بیشی شروع ہوئی تو ایک رائی نہ بھی اور اُس نے معارات نے پر ایک صوبائی وزیر کی فہرتھی اور اس کے اندر بھی عالبًا سفارشی خط تھا۔ وزیر ساحت بند لفافہ میری رئ نُونا۔ اس پر انگورا اس نے بھی ایک بند لفافہ میری رئ نُونا۔ اس پر ایک دوسرے صوبائی وزیر کی مُرتھی اور اس کے اندر بھی عالبًا سفارشی خط تھا۔ وزیر ساحت بان کی اندر بھی عالبًا سفارشی خط تھا۔ وزیر ساحت مقدمے میں تحریر کی سفارشیں رئی دوسول کرناور اُن پر عملدر آمرکر ناہمارار وزمرہ کا معمول تھا 'لیکن ایک زیر ساعت مقدمے میں تحریر کی سفارشیں المثل دوسول اور کڑھے بات تھی۔ میں نے فریقین کے وکیوں کو دونوں بند لفانے و کھائے اور کہا" آپ جھے وردن کہ کو کو ان نطوط کے ساتھ کیا محاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت باچھ کی خائل میں لگا دیا جائے۔ بصورت و گر انہیں اس طرح بند کر کے بائر کو کرنائے وائیں او ٹا دیئے جائیں۔ "

دولوں دکیل اپنے موکلوں کی اس حرکت پر نالاں تھے۔انہوں نے اپنے اپنے موکل پر خوب لعن طعن کی اور بند دو جھے داپس لے لیے۔

میرا خیال تھاکہ معاملہ رفع دفع ہو گیا'لیکن جب بیہ خبر وزیر صاحبان تک پیچی تووہ بڑے چراغ پاہوئے۔ چند بعد ممل کی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اسمبلی کی غلام گردش میں میری اُن سے اتفاقاً لمہ بھیٹر ہوگئی۔انہوں نے ا پندوو تین اور ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ اُن کا بار باریبی اصرار تھا کہ اُری اُن اُن کے ہم کی تعالیٰ میں اُن کے دہم منصبوں کے ساتھ میں اُن کے دہم منصبوں کے جملہ برادری کو تضحیک واستہز اکا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات اُن کے دہم گمان میں بھی نہ آئی کہ ایسے خطوط لکھ کرانہوں نے بھی کوئی ناروا حرکت کی ہے۔

میں نے یہ واقعہ ملتان جاکراپنے کمشنر مسٹر آئی - یو-خال کو سنایا توانہوں نے فرمایا" بھائی دریا میں را کر گرا سے بیر لیناکیا ضروری ہے 'اب بیہ لوگ خواہ مخواہ حمہیں دِق کرتے رہیں گے۔ میری مانو تو تم کی طرح اس مورے ر فو چکر ہو جاؤ۔"

ا تفاق سے اُن دنوں ہالینڈ کے دارالخلافہ ہیک میں ''انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سڈیز ''کالاراہ ہاہا آ ہوا تھا۔ اُس میں پبلک ایڈ منسٹریشن پر ایک چھ ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اُس کورل کا لیے تجویز کیا تو پنجاب گورنمنٹ نے بلاجیل وجت بڑی خوش دلی سے اس پر آمناد صدقنا کہہ دیا۔

## ہالینڈ میں حج کی نتیت

البندگ اسر زمین پر قدم رکھتے ہی چند روز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈی قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار عالت دکھ دکھ کر بھے وحشت ہونے گئی۔ سرکوں اور گلیوں میں دورویہ تاخیہ نظر ایک ہی طرح کے دو منزلہ مکان بات اور بیڈروم ' نیچے ڈرائنگ ڈائنگ روم ' سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑ کیاں اور ایک ہی طرز کے لاک دردازے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں ایک ہی طرح کے بھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لاک دردازے ہیں۔ ہیڈروم کی کھڑ کیوں میں ایک ہی طرح کے بھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لوائنگ دوم کی دیوار پر ایک یادو تصاویر آویزاں ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں ہوی ایک لوائنگ دوم کی دیوار پر ایک میاں ہوں ایک میاں کا فادی میاں کی میاں ہوں ایک میاں کا موہ درک کر رہی ہے۔ رات کے بال بال میان جھاجا ہے گا۔

می ہوتے ہی بچے سکول سدھاریں گے۔ مرد کام کانچ پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگ ایپر ن باندھ رگراد کی مطائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں 'پر دوں 'صوفوں 'کرسیوں 'میزوں 'تصویروں 'پھول اول مطائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں 'پر دوں 'صوفے جائیں گے۔ در وازوں کے اندر اور برے رگزائی ہوگ۔ در وازے پر لگے ہوئے کیلوں 'کنڈوں اور مشوں کو پالش کر کے چکایا جائے گا اور آخر ماگر کے باہر نٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزر تا ہے 'اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف ماگرے باہر نٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزر تا ہے 'اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف ربا ہائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تالالگائے گی اور خود وقت گزار نے کے لیے ربا ہائے گا۔ اس بے چاری کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ بہ کی کا قدم اُس کے گھر کی چار دیواری میں نہ پڑے 'تا کہ اُتی محنت سے کی ہوئی صفائی 'منجھائی مولئی مفت میں ہوئی صفائی 'منجھائی مالی کے گھر کی جائے گی۔ اب اس بے چاری کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ مولئی مفائی 'منجھائی المارن نے ہو۔

مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی قوم اپنے اجسام کی صفائی کی چنداں پر وا نہیں کرتی۔ نے اُنے فاص طور پر پر ہیز ہے عنسل کی نوبت کافی طویل و قفوں کے بعد آتی ہے۔ در میانی عرصہ میں عورتیں اِللهُ الذّی کلون وغیرہ سے سمی قدر ڈرائی کلینگ کا اہتمام کرتی رہتی ہیں 'لیکن مرد حضرات اس کی بھی چنداں لان محول نہیں کرتے۔ سے جفائش قوم سمندر کی تہہ ہے زمین نکال نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پولوا بہترین اقسام اس سر زمین پر آئی ہیں۔ و نیا کے کئی عظیم فن کاراس قوم کی آغوش میں لیے ہیں۔ یہاں کے ہز آرٹ اور فن کا بے مثال آبوارہ ہیں۔ قدرتی مناظر کو اُن کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے اُلوا قائم ہیں۔ جنگلات میں ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کامنظم انظام ہے۔ اِلوا میں کتابوں کی دکانوں کی نمایاں بہتات ہے۔ و نیا کے کسی جھے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو توہ فی الور اُلوار اُلوار الله میں کرمار کیٹ میں آجاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو شوق بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ فیالی الله الله اور اقداد اس کی ریڑھ کی ہزی میں ہیں 'لیکن مزاجاً یہ لوگ سرد مہر' کم آ میز اور دیر آشنا ہیں اور ذبین ان کا لاہم آمیزش کے خالفتا تا جرانہ ہے۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر سفاک اور خرج کرنے میں حدور جہ مخالفیں۔

اسیر سے صافعت تا ہرانہ ہے۔ دوست مائے ہیں وہ کا ورسقا اور حرج رہے ہیں حدورجہ تحاطیاں۔

ہالینڈ اپنی اعلیٰ ترین کو النی کے انڈے 'مرغ 'گوشت ' کھن ' پنیر ' دودھ اور پھول تو ہرآمد کر دیتا ہا اور اللہ کے لئے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے ' رہنے سبنے کا ایساد ستور العمل اختیار کر رکھا ہے جس میں ہجا ہیں۔ ناشتہ میں کھن کی جگہ مار جرین گے ہوئے اور پڑے امیر غریب سب برضا ورغبت کیساں طور پر شریک ہیں۔ ناشتہ میں کھن کی جگہ مار جرین گے ہوئے اور پینیر کے سینڈوج ' شام کو چھ اور سات ہج کے در میان وُز نے دواؤل چینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پغیر ' نیخ پر پغیر کے سینڈوج ' شام کو چھ اور سات ہج کے در میان وُز نے دواؤل اور بازار خالی ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ بات ہوائی ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ بات ہوائی ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ اور کوری قوم بیک وقت وُاکننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گر ماگر م ابلا ہواہو ہوں ہونا کہا خوائی ہوئے آلووں کا ڈھیر کا ڈھیر البتہ ہم وُڑ کا لاز کی ہوئے تو ہو ب تو سوپ غائب۔ البلے ہوئے آلووں کا ڈھیر کا ڈھیر البتہ ہم وُڑ کا لاز کی ہی ہوجاتی ہے۔ اور کی اور البتہ ہم وُڑ کا لاز کی ہی ہوجاتی ہے۔ اس دن دس گیارہ ب بے کہ قریب انڈے ادر کا لیا ہوا ہوں سیت ' ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاشی بھی ہوجاتی ہے۔ اس دن دس گیارہ ب بے کے قریب انڈے ادر کا لیا ہی اور کوری کے فراوانی ہے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ بیاس بجھانے کے لیے اکور ہیں تی دودھ پیتے رہتے ہیں۔ بیاس بجھانے کے لیے اکور ہیں ہی دوجہ ہے کہ ہالینڈ می اور تی ہیں۔ وریش ' بھدے مرداور صحت مند بیے کشر تعداد ہیں نظر آتے ہیں۔

ر خی لوگ اپنی یار دوستوں کو کسی ریسٹوران میں کھانے کی دعوت تو نہیں دیتے 'لیکن کھانے پر ایک دوبر کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے 'خوش گی ہوتی ہے اور جب بیرا بل لا تاہے تو سباول ب سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے جھے کی رقم ہوئے سے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ رسی تکلفات کو دوا پی جب کا پر چ نہیں بننے دیتے۔ خود کفیلی کے اس طور طریقے میں جو سہولتیں میسر ہیں 'انہوں نے اس آداب مہمانی و میر بالاً و دوسرے مغربی معاشروں میں بھی مقبول عام کر رکھاہے۔ انگریزی زبان میں تو آس کے متعلق Going Dutch

انٹر بیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جو لیانہ نے اپناایک پورا کل طلہ کر

الخالیہ شاندار کل ہیگ کے ایک فیشن ایمل اور امیرانہ جھے میں واقع تھا۔ ایک طرف وسج و عریض سرہز باغ تھا۔

(امرا طرف شہر کی سب سے مہنگی دکانوں والا بازار تھا۔ در میان میں اینٹوں کے فرش کاایک کھلا میدان تھا۔ محل کے الگ صوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی کمرے تھے۔ ایک منزل پر ڈائمنگ روم کا من روم اور لا بھریں گئی۔ دومری منزلوں پر کلاس روم اور فدا کروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔

ہمزاں ہوا تھا۔ اس میں آٹھ ملکوں سے 32 طلبہ شامل تھے ، جن میں چھ لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے مرف ایک لاک تھی۔ اس کا اس میں خورشید حسن تھا مون ایک الاکا میں خورشید حسن تھا ہم بھرا ہوا گا۔ اس میں آٹھ ملکوں سے 32 طلبہ شامل سے کے عمدہ پر فائز ہوئیں اور آئی کئی وراسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا ہوئی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا۔ ہجرفان فورشید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آگرا نہوں نے بچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا۔ ہجرفان فورشید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آگرا نہوں نے بچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا۔ ہجرفان فورشید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آگرا نہوں نے بچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا۔ ہجرفان فورشید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آگرا نہوں نے بچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں بڑلالا۔ ہجرفان فران سروں میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدہ پر فائز ہوئیں اور آئی کلی وزار سے خارجہ میں ایڈ بیشل

النی ٹیوٹ میں خورشید نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ نہایت صاف گو' بے باک' بے خوف'
ہامول اور خوش خصال لاکی تھی۔پاکتا نیوں کے گروپ میں ہم چھ مرد تھے۔ بیگ میں پہنچتے ہی خورشید نے ہمیں فور آ
ہاخ ڈ ہلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ بھی نر می اور بھی گر می سے اُس نے ہم پر واضح کر دیا کہ غیر ملک میں ہمیں کیا
ہے ڈ ہلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ بھی نر می اور کیا نہیں کہنا چاہیے جس سے پاکتان کے وقار پر کوئی حرف نہ
گڑا چاہا ہور کیا نہیں کرناچا ہیے 'کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے جس سے پاکتان کے وقار پر کوئی حرف نہ
ایک فرزائس کی اس برتری اور بالادستی کو تشکیم کر لیا اور انسٹی ٹیوٹ میں اپنی زندگی کو اُس کے ہدایت نامہ
کرمانچ میں ڈھالے رکھا۔ غالبًا اس کی وجہ پاکتان کا وقار بردھانا کم اور خورشید کی خوشنو وی کو برقرار رکھنا زیادہ تھی۔
اپنی دیگر گوناگوں خصوصیات کے علاوہ خورشید صوم وصلوٰۃ کی پابند بھی تھی۔ اُس کی ایک گہری سہملی ایک چینی
لڑا دگڑریہ تھی۔دین لحاظ سے وہ بھی اپنے نہ ہب کی خوب پابند تھی ۔ ہارش ہویا برف 'جھکڑ ہویا طوفان وہ ہر اتو ادر کو اللہ میں ایک مقابی گرے میں جا کر عبادت کرنے سے ہرگزنہ ٹچو کئی تھی۔

ال برس رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آیا۔ادارے میں ڈنر کاونت توشام کے سات بجے ختم ہو جاتا تھا کین فورشد نے الیا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باور چی خانہ ساری رات کھلا رہتا تھا۔اُن دنوں الطاری تقریبانو ساڑھے نو بجے ہوتی تھی۔ہم میں سے جولوگ روزہ رکھتے تھے 'خورشید خود اُن کے لیے افطاری اور کھانی ماری تھی۔دوڑھائی کھنٹے بعد جب سحری کا ٹائم آ جاتا' اُس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں ہماری سحری کا انظام کرتی تھی۔

بون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ بچھلے چھ ماہ کے دوران خورشید نے مجھے ترتیب اوراطاعت کے جس مانچ می ڈھال رکھاتھا' اُس کی برکت ہے میں نے واپسی پر جج کا فریضہ ادا کرنے کی نبیت باندھ لی۔اس جج پر اگر پچھ لاُب کاباہے تواس کے بیشتر حصہ کی حق دار خورشید ہی ہے۔ میرا ارادہ تھاکہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بنادُں۔ یہ چھوٹا مالک باآ استحکام 'فلاحی انصرام اور معاشی بر د مندی کا براعمده نمونه ہے۔ یہاں پر با و قار 'لیکن بے تکلف' عام پنداور دس ر بادشاہت ہے۔ بہت سی مختلف الاصول ساسی پار ٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعظل کا شکار ہوتی ہے نہ نارا ا حکومت اکثر چندیار ٹیول کے اشتر اک اور اتحاد ہے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کو لیشن کسی وقت ٹوٹ ہائے لولا میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے۔ نئی کولیشن بن جاتی ہے یانے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کی مجمو ٹی اکنین کے تناسب سے پار لیمینٹ میں اُن کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالناجرم ہے۔ نہایت اللّٰایٰا کی صنعتوں کے باوجو د ملک میں ہڑتالوں کارواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایباہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھرزا ہاگا ہو کر نہیں بھا گیا۔ ایک حد مچھو لینے کے بعد ذاتی آ مدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے 'لیکن اس منزل تک پنچے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں رہتے بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیدادار بڑھانے ٹما بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری بزی خواہش تھی کہ میں اس نظام حکومت کا تفصیلی مطالعہ کروں جہ کے زیرِ نگیس سیاسی استحکام 'معاشی ترقی اور عوامی امان و بهبودی کااس قدر خوبصوری امتز اج نشو و نمایار ہاہے 'لین لال کے ڈائر یکٹر نے معذرت کی کہ بیا انسٹی ٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کا لیے بند دیست موجود نہیں۔اس کی جگہ مجھے ہالینڈ کے کواپر یٹواور میوٹیل سٹم کا مطالعہ کرنے کامٹورہ دیا۔ پہلم ہالینڈ کی سر زمین کے ساتھ مخصوص ہے اور وہاں کی روایات 'ضروریات اور مفادات کے مطابق صدیوں میں برال چڑھاہے۔ پاکستان کے سیاق وسباق میں اُس کی کوئی خاص افادیت یا مناسبت نہیں۔اس فتم کامطالعہ مجھے تشخاد ہان نظر آیا۔ میرا پہلا روعمل یہ تھا کہ میں اپن حکومت ہے اجازت لے کر واپس لوٹ جاؤں۔اس خیال کا تذکر ہمٰیٰ ا ہالینٹر میں پاکستانی سفار مخانہ کے ناظم الا مور مسٹر لال شاہ بخاری سے کیا تو وہ مسکرائے۔ بخاری صاحب بالنا ول اور تجربه کار افسر تھے اور اپنے زمانہ میں بین الا قوامی شہرت کے ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔انہوں نے کار صرف جھ ماہ کی توبات ہے۔اتناوقت توحمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے ہی میں لگ جائے گا۔ ڈج گورنمن الإ ہوا مفت کا و ظیفہ ہے۔ بہتر ہے تم یہ کورس کمل کرلو۔ بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیرہو جائے گی اور تمہارے علم میں گل ضروراضافيه ہوگا۔

اس کورس سے میرے علم میں تھوڑا بہت اضافہ تو ضرور ہوا 'لیکن پاکستان کی ضروریات کے لائات بالم غیر نافع تھا۔ البتہ اس بہانے ڈج قوم کی تہذیب و تدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈو بٹیار گام برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا طویل واسطہ رہاہے۔ لائیڈن یونیوں گے المران انسٹی ٹیوٹ میں اسلامی علوم کا عظیم الثان مرکز ہے 'لیکن اس کے باوجود ولندیز یوں کے دل مسلمانوں کے مال تحصب اور بغض کے جذبات سے خالی نہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچ کی پیدائش میونسپلٹی کے دفتر میں رجڑ کرالالائل ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھر ناپڑ تا ہے' اُس کے ایک خانے میں بچ کا غد ہب بھی درن کر کراہوا ہے۔ کے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھر ناپڑ تا ہے' اُس کے ایک خانے میں بچے کا غد ہب بھی درن کر کراہوا ہے۔ والدیاں بدفانہ فال چوڑویتے ہیں تاکہ س بلوغت کو پہنچ کر یچہ اپنی مرضی سے جو ند ہب اُس کا جی جاہے' اختیار کرا۔ کی مونسلٹوں میں مجھے ایسے فارم بھی نظر آئے' جن میں والدین نے ند ہب کا خانہ خالی حچوڑ کر اُس کے بچاہے اتھ سے یہ شرط لکھی ہوئی تھی ''جوان ہو کر اپنی پیند کا کوئی ند ہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے' موائے المام کے۔''

ایک روزیں آر نہم کے وقع و عریض جنگل میں گھوم رہاتھا۔ تھک کے درختوں کے جھنڈ میں ایک پنچ پر بیٹھا او ٹرب کے فائے ہے دھیمی دھیمی خوش الحان آواز میں سور ہار حمٰن کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک ' فرخ ک سفید داڑھی والاڈچ آٹکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سور ہ رحمٰن کی قر اُت کر رہاتھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں خاٹھ کراللام علیم کہا اس نے وعلیم السلام رحمتہ اللہ و برکانہ ' کہہ کر جواب دیا۔

"كياآپ دي مسلمان بين؟"ميس نے يو حصار

اُس نے مکراکر اثبات میں سر ہلایا۔ اُس کانام عبداللہ ڈی ہوگ تھا۔ جب اُسے معلوم ہواکہ میرا وطن پاکستان ے زود بت فوٹی ہوا۔ اُس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اُسے کراچی میں نصیب ہوا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ ہلاے فل از دفت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیااور ایک کار کو شپ کا کپتان بن گیا۔ بیہ جہاز مثر تی بندرگاہوں اور یورپ کے در میان سامان ڈھو تا تھا۔1948ء میں ایک بار اُس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کھ مالان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لاونے والے مز دور پیننے میں شرابور تھے۔ جہاز ك علم نے انہیں شنڈایانی دیا اوسب نے پینے سے انکار کردیا اكيونكه أن كاروزہ تفار ایك بوڑھے مز دور ير ڈي اوک کوبرازی آیا جو گرمی مجس اور سامان کے بوجھ تلے بد حال ہو رہا تھا۔ د وسروں کی نظر بچا کر وہ اُس بڈھے کو ان كين مل لے كيااورأت مستدے جوس كا كلاس وے كراشارے سے كہاكہ يبال برأسے كوئى نہيں وكير رالووه بھے اے پی لے۔ بوڑھے مز دور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیااور آسان کی طرف انگی اٹھا کر الله الله کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ اُن و کیھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل ' بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر اللاوك كادل تواى دقت مسلمان ہو گيا تھا اليكن أس كے دماغ نے بيہ تبديلي ايك برس كے بعد قبول كى۔اس ايك ملك ودران اس نے اپنے جہاز كے عملے ميں ڈچ زبان جانے والا ايك انڈو نيشي مسلمان عالم بحرتی كرليا\_أس ے انہوں نے قرآن شریف پڑھا' حدیث سے وا تفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مجدیس جاکر با قاعدہ اسلام نول کرلیا۔ اُس کے بعد وہ دو ہرس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا' کیکن اپنااسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائز ہونے کے بعد وہ ار فم ك قريب ايك كاول مين رجت تھے۔ اُن كى بيوى بھى مشرف بداسلام موچكى تھى اليكن دوبيغ جوترك وطن كك أمريليا من آباد موكة بين اس نعت سے محروم روك تھے۔

مبراللہ ڈی ہوگ صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ مہرے پوائز تھے۔وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں 'لیکن اپنی ملازمت کے دوران بیر راز افشا کرنے کی جر اُت نہیں کر سکتے 'کیونکہ اس ہے اُس کی تر قی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں'بلکہ خود ملائٹ گل خطرہ میں پڑسکتی ہے۔

یہ تعصّبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کی اور معاشرے بھی اسلام کے تنل اسی قتم کی تنک نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بوے متمدن 'تعلیم یافتہ 'آزاد خیال 'محمل 'روادالا سیکولر شار ہوتے ہیں 'لیکن اسلام کے سیاق میں اُن کی آزاد خیالی 'بردباری اور سیکولرازم بری مدتک ملباد جاتی ہے۔اس کی ایک وجہ تووہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی نہیں پیشوا صدیوں سے اسلام کے ظاف لرہا طرح کے ہتھکنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشرقین کاایک خاص گروہ ہے جمل آلم دانش کے بردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خدو خال مسخ کرنے میں نمایاں کر دار ادا کیاہے۔اُن کے گمرااُلا ا قوال وا فکار صرف د وسروں ہی کو اسلام ہے بد خلن نہیں کرتے بلکہ احساس کمتری میں مبتلا بعض مسلالال کے لیے بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک برادیا (Prof. C. Snouck Hurgronje) ہے۔ یہ صاحب لائیڈن یو نیورٹی میں مشرقی علوم کے برالم · تھے۔1884ء میں انہوں نے چھے ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلای نام رکھ کرچھے ماہ کے لیے کم عظم چلے گئے۔ حدود حرم میں غیرمسلموں کاداخلہ ممنوع ہے 'لیکن پر وفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیں میں ہلارار اور بلدالا مین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں دو جلدوں کی ایک کتاب "Mekka" اس کے علاوہ ووڈ چ زبان میں ج کے موضوع پر ایک کتاب "جشن مکہ" (Het Mekkansche Feest کے عنوان سے بھی لکھ چکے تھے۔جولوگ د حوکہ بازی اور فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی رسومات اور مملالا کے حالات کا کھوج لگانے نکلے ہوں اُن کے مقاصد میں خوش نہادی ، خیر سگالی اور انصاف طلی کی تلاش سی لامام ہے۔ یہ ایس ہی تحریروں کا نتیجہ تھا کہ ایک عام ولندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم مشکل براہردا بربریت اور بدمعاملکی کے مترادف تھا۔

میونسپلایوں کے نظام کے مطالعہ کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور تعبول لمیا ا جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندو بست ایک ایسے خاندان میں ہوا 'جس میں پانچ بیٹیاں اور چار لاکے فا یہ خاصا فرہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہوگئے کہ ہائپائلا میں تہاری کتنی بیویاں بین کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام بیں۔وہ بڑی دیر تک مجھ پراسی موضوع پر جرح کرتے رہ میرے جو ابوں سے مایوس ہو کر اُن کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں 'یا ہارے ساتھ معلیٰ ہو

ا توار کے روز سارے خاندان نے باکیسکلوں پر سوار ہو کر کیک بک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گریں ا بائیسکل موجود تھے جو میاں بیوی اور نو بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے بار ہواں بائیسکل کسی ہسائے۔ ماریاً الأبار الافارا الفارا الكلال برسوار بهوكر بابر لكلا تو چاروں طرف سؤكوں بربائيك كل بائيك كل نظر آئے۔ بالينڈ كى سرزيين الله بالارے كه بائيك كو يہاں بر قريباً قريباً قومى سوارى بونے كا درجہ حاصل ہے۔ بہت مى سؤكوں بربائيك لله بائيك لله بائيك برسوار بوشېر بين نكل جاتى ہيں۔ ان كافرادان كے ليے الگ الگ راستے ہيں۔ بھى بھار ملكہ جوليانہ بھى سائيك برسوار بوشېر بين نكل جاتى ہيں۔ ان كافرادان بى بائيك بل چار الله بائيك بيك بيان بيك بيك بيان الله بين اله بين الله بين اله بين الله ب

ایکادر تھے میں میرے میز بان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ فی بھی ایک اور قد فی ہاتھ لے کرنگل جاتے اور سارا دن پاپیادہ تھماتے رہتے تھے۔ رفسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے چھوٹے «اُل ہالکہ کرتے تھے۔ ایک توس وہ خود نوش فرما لیتے تھے۔ دوسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے چھوٹے ے المجھ میں مرف ایک ٹیولپ کا پھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر کھنٹوں بڑے گیان دھیان ے ال پھول کا ظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نیرنگیوں میں خداکی قدرت کا مشاہدہ کر دہے ہیں 'لیکن فن باغبانی اُن کا پیشہ تھا' اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کازر مبادلہ بڑھانے کی موہا ہم غلطاں و پیچاں رہتے تھے۔

ایک روزاتفاق سے میراتعارف ایک ڈی صوفی سے ہو گیا۔ اس کاڈی نام توایڈون کیٹنگ تھا، کین صوف ہا اور در بن تھا۔ ہیوی کاصوفی نام کلثوم تھا اور دو بچوں کے نام بھی نورین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں توروا پہا ہا دین تھا۔ ہیوی کاصوفی نام کلثوم تھا اور دو بچوں کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بردی بے تکلفی سے اپزور می نام استعال کرتے تھے، لیکن صوفی برادری کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بردی بے تکلفی سے اپزور میا نام استعال میں لاتے تھے۔ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھانام ڈی تھا۔ آدھادو سرا۔ مثلاً شوکت فان ازن انہا فول کے گئی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی چی (Sufi Kerk) فولٹن 'رجمت برکلے ، بشیر ال کیسنگ۔ ڈی صوفیوں کے گئی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی چی (Sufi Kerk) کہاجا تا ہے۔ چرچ کا امتیازی نشان انسانی دل ہے ، جس کے دونوں طرف پر گئے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہانہ المالا ہوتا ہے۔

1963ء میں جب میں ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا' تو وہاں کے وزیرِ خزانہ پر وفیسر وِلے فین (Witteveen) مجھی صوفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد از ال وہ بین الا قوامی مالیاتی فنڈ (International Monetary Fund) کے سربراہ بھی رہے۔

بورپ میں اس سلسلہ کے بانی صوفی عنایت خال تھے۔

## یورپ کے صوفی

مونی عنایت خال 1882ء میں برودہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اُن کے والد رحمت خال پنجاب کے رہنے والے فیدیہ موسیقاروں کا خاندان تھااور اُن کے اجداد میں شخ جمّا شاہ ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے تھے۔ رحمت ان فود مجمّا بچھے موسیقار تھے۔ خاص طور پر دُھرپیر راگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔

ایکبارا پی سروسیاحت کے دور ان استاد رحمت خال اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی گاہ برماخ ہوئے۔ ساع کی محفلیں برپا تھیں۔ استاد رحمت خال نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنا کمال دکھایا۔ اس کے بعد وہ الکے پال کھڑے ہو کر مراقب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اُن کا بدن سُن ہو گیا۔ آئھوں میں اندھیرا چھا گیااور ان پر غنودگی ماگا دراتھ بی انہیں صاحب مزار کی زیارت ہوئی جن کا چہرہ چھولوں کی جادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے اُن ایس ماحب مزار کی زیارت ہوئی جن کا چہرہ پھولوں کی جادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے اُن اُن بتایا جس پر چلتے اُن اُن بتایا جس بر چلتے گان اُن بتایا جس پر چلتے گان اُن بتایا جس کیااور اشارے سے رحمت خان کو ایک راستے کا نشان بتایا جس پر چلتے گان آئر بردوہ پہنچ گئے۔

اُن دنوں ہزودہ میں استاد مولا بخش کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا پہلانام چو لے تھیسن خاں تھا، لیکن کسی مجذوب ہات پرانہوں نے یہ نام بدل کر اپنانام مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گائیکی گھرانے کے سربراہ تھے۔ «اے مہاراجہ سایا جی راس گائیکواڈ پر اُن کا بڑا اثر تھا۔ مہاراجہ خود بھی موسیقی کے رسیا تھے اور استاد مولا بخش کی پڑٹی ٹی انہوں نے موسیقی کی اکیڈ می گیان شالہ کے نام سے کھول رکھی تھی۔ اس میں ہندوستانی موسیقی کے علاوہ برامیستی کے شعبے بھی موجود تھے۔

ائاد مولا بخش کی بیوی ایک مسلمان شہزادی تھی۔ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد جب اگریزوں نے ملائل پر مظالم کی قیامت ڈھائی تو دو و فادار ملازم اُس شہزادی کو خفیہ طور پر برودہ لے آئے۔ مولا بخش نے اُسے پال پاددی اور بعد ازاں اُس کے ساتھ شادی کرلی۔ دونوں ملازم بھی تاحیات اس گھر میں رہے 'لیکن شہزادی لا دب نسب کے متعلق بھی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اُس کا رشتہ ٹیپوسلطان کے خاندان عامافا۔

جب امتاد رحمت خال بردودہ پہنچے تواستاد مولا بخش نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیااور اپنی بری بیٹی اُن کے نکاح میں عدل کے دکاح میں عدل کے دکار میں عدل کے دکار میں اور میں جاتوں و فات یا گئی تواستاد مولا بخش نے اپنی دوسر ی بیٹی کو رحمت خال سے بیاہ دیا۔ صوفی

عنایت خال ای بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔

عنایت خال نے گیان شالہ اکیڈمی میں راگ و تیا پر عبور حاصل کیا۔ مہاراجہ گا نیکواڈ کی خواہش م مستقل طور پر اُن کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو جائیں 'لیکن عنایت خال کے دل میں جہاں گر دی کی دُھن ہا تھی چنانچہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے گئے۔

سب سے پہلے وہ نیپال گئے۔ کھٹمنڈو میں اُن کی ملا قات ایک پنجابی بزرگ سے ہوئی جو وہاں کے راؤ مہار انوں کی تربیت پر گئے ہوئے تھے۔ اُس بزرگ نے عنایت خاں کا تعارف ایک ہندویو گی ہے کرایاجر ہالم سے آنکھیں بند کیے پہاڑ کی کھوہ میں سادھی لگائے بیٹھا تھا۔ عنایت خاں صبح و شام اس غار میں جاتے اور پاڑ سامنے بیٹھ کر دیر دئریتک وینا بجاتے 'ایک روزیوگی نے خوش ہو کر آنکھیں کھول دیں اور عنایت خال کو " راجہ "کا خطاب عطاکیا۔

نیپال سے عنایت خال نے برمااور سیلون کاسفر کیااور پھر مجرات کا ٹھیاوار' میسور' مدراس' الابار کا با کرتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ کلکتہ میں انہوں نے مدر سہ کالج' پریذیڈ نسی کالج اور یو نیورٹی ہال میں کئی لیکچردئے' ہی سے پچھ کی صدارت رابندرنا تھ ٹیگور نے بھی کی۔ کلکتہ سے آپ ڈھاکہ آئے' جہاں نواب ڈھاکہ نےاحن م میں محفلیں منعقد کر کے اُن کا تعارف سلہف اور آسام کے مشاہیر سے کرایا۔ مہاراجہ دیناج پورعنایت خال کا ہو

ای دوران میں عنایت خال حیدر آباد دکن پہنچ اور میر محبوب علی خال کے دربار میں باریاب ہوئا نظام تصوف اور موسیق کے دلدادہ تھے اور رفتہ رفتہ دونوں میں خوب گاڑھی چھنے گی۔ دربار عام کے علاوہ لاہا، خال کو نظام کی خاص مجلسوں اور نجی محفلوں میں بھی عمل دخل حاصل تھا۔ میر محبوب علی کے اصرار پر عنایت فال الا بات پر رضا مند ہو گئے کہ وہ حیدر آباد میں ستقل طور پر سکونت اختیار کر لیس کیکن کارکنان قضاو قدر کو کچھ اور ہی القامی۔

حیدر آباد میں عنایت خال کی طاقات چشتیہ سلسلہ کے ایک بزرگ سید محمد ابوہاشم مدنی ہوئی۔ سیّر ماہ نے عنایت خال کوراہ سلوک کے چی و خم ہے آشنا کیا۔ اس راستہ میں مجاہدے کے ریگزار بھی سے 'اور مشاہدے کا و مشاہدے کی ریگزار بھی ہے 'اور مشاہدے کی و گرزار بھی۔ سفر کی د شوار گزار گھاٹیاں بھی تھیں اور منزل مقصود کے ٹراسرار سنگ میل بھی۔ عنایت فال نے سید ابوہاشم مدنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گئے کانور برساتے 'وینا بجائے' اس خال پر چلتے گئے 'وینا بجائے' اس خال پر چلتے گئے 'جی کہ اُن کے اپنے الفاظ میں 'ایک الیم منزل آگئی جہاں پر میراجیم ویناکا سازین گیا۔ بہل پر میراجیم ویناکا سازین گیا۔ بہل منزل آگئی جہاں پر میراجیم ویناکا سازین گیا۔ بہل مردی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے اپ فن کا براااللہ اور ابدی موسیقار کے سپر دکر دیا جو کا نئات کے سر کم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیں اڑا نے میں معروف ہے۔'' اس ازلی اور ابدی موسیقار کے سپر دکر دیا جو کا نئات کے سر کم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیں اڑا نے میں معروف کے اس خاس کی موسیقار کے سپر دکر دیا جو کا نئات کے سر کم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیں اڑا نے میں معروف کا رنگ انجھی طرح رہے گیا تو اُن کے مرشد سید ابوہا شم مذنے کا رنگ انجھی طرح رہے گیا تو اُن کے مرشد سید ابوہا شم مذنے کا رنگ ا

کرابدا مغربی ممالک میں چلے جائیں اور اپنے فن کے ذریعہ روحانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔

لاہت فال نے مرشد کے تھم پر سر تشکیم نم کیااور13 ستمبر 1910ء کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ اُن کے حقیقی اور ایک پازاد بھالی بھی ساتھ تھے۔ اُس وقت ان مینوں کی عمر تمیں تمیں سال سے بھی کم تھی۔

ندارک بن کر عنایت خال نے اپنا پہلا لیکچر کو لمبیا یو نیورٹی میں دیا۔اس کے بعدوہ بہت سے دوسرے شہر ول الدلادن ش اپنی مفلیں منعقد کرتے رہے۔ اُن کے مداحوں میں سانتار وزا کے فن باغبانی کے ماہر لو تھر بوعیک کا نیال تھے۔ وہ تھو ہر کے پودے کو کا نٹوں کے بغیر پیدا کرنے کا تجربہ کررہے تھے۔ بے خار حیات عنایت خال کا فمبالین قااور بے خار نباتات لو تھر بوعیک کا۔ یہی ان کی دوستی کی قدر مشترک بن گئی۔

الریکہ میں دو پرس گزارنے کے بعد عنایت خال اپنے بھائیوں سمیت انگلتان آگئے۔ یہاں سے وہ روس گئے۔ اگر فی ٹالٹائی کا بیٹا کاؤنٹ سر ہے۔ ٹالٹائی عنایت خال کا مداح بن گیا۔ اُس نے انہیں بہت سے مستقدر کرانے میں مدودی۔ مستقدر کرانے میں مدودی۔ مستقدر کرانے میں مدودی۔ کاشپر ول میں اُن کے فنی شومنعقد کرانے میں مدودی۔ کانٹ الٹائی کی کوشش سے عنایت خال کی کتاب "A Sufi Message of Spiritual Liberty"کا درگانبان میں ترجمہ ہوکر ماسکو میں شائع ہوا۔

ایک روایت کے مطابق صوفی عنایت خال کی ملا قات زارِ روس سے بھی ہوئی تھی۔اس ملا قات کا بند و بست راہ پھن نے انہائی خفیہ طور پر کرایا تھا۔ ملا قات کے دور ان راسپوٹین کے علاوہ اور کوئی شخص و ہاں پر موجو د نہ تھا۔ ال ملاقات کی پوری تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔

ماکو میں عنایت خال کا ایک اور مداح بے بیک تھا۔ بے بیک تا تاریوں کا سردار تھااور امیر بخارا کی جانب سے ناردی کے دربار میں سفیر کے عہدے پر مامور تھا۔ بے بیک نے بہت کوشش کی کہ عنایت خال بخارا کا دورہ بھی لربی انگان انکادنوں پہلی جنگ عظیم سریر آگئی اور عنایت خال انگلتان واپس لوٹ آئے۔

جگ کے پانچ سال عنایت خال نے انگلستان میں بسر کیے۔اس عرصہ میں انہوں نے "صوفی تحریک" کی منظم فرر بنباد ذالی ادر لندن میں ایک اشاعتی ادارہ" صوفی ببلشنگ سوسائٹی" کے نام سے قائم کیا۔

جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کے چتے چتے کا دورہ کیا۔ ہر جگہ مریدوں کی خاصی تعداد ان کے ہاتھ پر بعث کرکے صوفی تنظیم میں داخل ہونے گئی۔ اب وہ موسیقار عنایت خال کی جگہ مرشد عنایت خال کہلا نے لگے اور پالینڈ اندر اندر یورپ کے بہت سے ملکوں میں صوفی تحریک کے سنٹر قائم ہوگئے۔ خاص طور پر ہالینڈ المولیڈ فرانس 'جرمنی' اٹلی' آسٹریا' سویڈن' ناروے' ڈنمارک اور انگلتان کے بہت سے شہروں میں ان کی مائم کی سنٹر قائم ہوگئے۔

ا بی تریک کواس طرح دن و گئی اور رات چوگی ترقی کرتے دیکھ کر عنایت خال نے جنیوا میں اپنی تحریک کا ٹیالا ڈالی مرکز (The International Headquarters of the Sufi Movement) کے نام سے قائم کر دیا۔اس کی ایک برائج پیرس میں کھولی 'جہاں اب انہوں نے اپنامستقل قیام اختیار کر لیا قلہ پہلا) کی رہائش گاہ کا نام ''فضل منز ل'' تھا۔ بین الا قوامی ہیڈ کوارٹر کی دوسر می برانچ ہیگ کے قریب (Katwijk)، مقام پر تھی۔اس کانام ''مراد حاصل ''تھا۔ یہاں پر اب''مراد حاصل فاؤنڈیشن'' قائم ہے۔

1926ء میں عنایت خال کو ہندوستان چھوڑے سولہ برس ہو چکے تھے۔ پورپ میں اُن کی صونی فرکیا. نکته عروج پر تھی کہ یکا یک اُن کے دل میں خاک وطن کی کشش نے زور مارا 'اور نو مبر کے مینے میں اہلاما ر وانہ ہو گئے۔ اُن کی بور پین سیکرٹر می قسمت سٹام اُن کے ہمراہ تھی۔ پیرس میں اُن کے حلقہ بگو شوں کی کثر نوار اُن کوالوداع کہااور دوسرے شہر وں میں اُن کے بہت سے اور مریدایے مرشد کی واپسی کے انظار میں بیڈ گئے۔ ہندوستان پہنچ کر صوفی عنایت خال نے دتی اور لکھنو کی یو نیورٹی میں لیکچر دیئے اور ہنار س' آگرہ' نے إلا برودہ کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مغرب میں اپنے مشن کی کامیابیوں سے آگاہ کیا <sup>ا</sup>لین <sub>کالابا</sub>اُہا اُ مسلک کوئسی قتم کی مقبولیت حاصل نه ہوسکی۔ یہاں پر اُن کو فقط ایک یاد و مرید نصیب ہوئے۔اُن میں عالمیٰ ا شاستری تھی جوا یک ہندو ڈاکٹر کی امریکن بیوی تھی۔اپٹی اس ناکامی سے مایوس ہو کرانہوں نے یورپ دالم ہاماً پروگرام بنالیا۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ اجمیر شریف گئے۔ دسمبر کی سردی کے ایام تھے۔ صوفی عنایت فال گالا متواتر محفل ساع میں شریک ہوتے رہے۔اس کڑا کے کی سردی میں ساری ساری رات شنڈے فر ؓ پر بیخے ﴾ ے انہیں نمونیہ ہو گیا۔ دتی واپس آکر وہ کی ڈاکٹرول کے زیرِ علاج رہے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل فال نے اُ اُن کے علاج معالجہ میں حصہ لیا۔ 4 فروری 1927ء کی رات کو صوفی عنایت خاں بے ہوش ہوگئے۔ مُ اِنْر سلام جواُن کے ساتھ یورپ ہے آئی تھی' یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ اُس کا مرشد قریب المرگ ہے۔ ہا کا ری کہ مرشد مراقبہ میں غرق ہو کر ساد ھی میں گیا ہوا ہے۔ وہ کئی گھنٹے مرشد کی جاریائی کے ماتھ کھنے اِکرانی بیٹی رہی۔ صبح کے آٹھ نج کر بیس منٹ پر دوڈاکٹروں اور مسز شاستری نے بردی مشکل ہے اسے یقین دلاباکہ اللہ الله كوبيارے مو يك يي \_ صوفى عنايت خال كوخواجه نظام الدين كى درگاه ك قريب وفن كرديا كيا\_

صوفی عنایت خال کی بیوی ایک امریکن خاتون ایسته کو اُن کے بھائیوں محبوب خال ، مجمد علی خال اور مرفی اِ نے چلایا۔ عنایت خال کی بیوی ایک امریکن خاتون امینہ بیٹم تھیں۔ اُن کے بطن سے کئی بیٹے اور بیٹیال پراائی الکین صوفی تحریک کی جانشینی اُن میں سے کسی نے نہ سنجالی۔ اُن کی ایک بیٹی نے البتہ ایک دوسرے میدان ٹمایا الله ایک وسرے میدان ٹمایا الله ایک وسر کی جنگ عظیم میں جب جر من افواق نے زائر ایک بیدا کیا۔ اُس کانام نور النساء عنایت خال عرف" ببلی" تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جر من افواق نے زائر ایک بیدا کیا۔ اُس کانام نور النساء بیرس میں مقیم تھی۔ اُس نے "میڈ بلین "کا کو ڈنام اختیار کر کے لندن میں اتحاد کا فریضہ سنجال لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک وائر کیس سیٹ استعال کرنی ٹی بیٹر کو خفیہ پیغامات سیخے کا فریضہ سنجال لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک وائر کیس سیٹ استعال کرنی ٹی ہی آیاجب لندن می آیاجب لندن میں آیاجب لندن می آیاجب لندن میں آیاجب لندن می آیاجب لندن میں آیاجب لندن میں آیاجہ کا مربیہ کو ار ٹرکا فرانس کے ساتھ واحدر ابطہ نور النساء عنایت خال عرف" میڈیلین "کی ذات کے ذرابہ آئی کا مربیڈ کوار ٹرکا فرانس کے ساتھ واحدر ابطہ نور النساء عنایت خال عرف" میڈیلین "کی ذات کے ذرابہ آئی کا

الم الم کانے دفادے کر اُس کاراز فاش کر دیا اور جر من فوجیوں نے اُسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا۔ ہمٹر کی گلت کے بعد جنرل ڈیگال نے فرانس کی حکومت سنجالی ' تو نورالنساء عنایت خان کو بعد از موت فرانس اور کھانیٹ بہادری کے نہایت اعلی اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات کی نقول اس باب کے آخر میں منسلک ہیں۔

مالیت فان کے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہیں اسلامی تصوف کے ر موز سے آشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کے ان طریق کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور بور پ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ان طریق کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور بور پ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے انوان کے مانچ میں ڈھال کیا نے اس المسلہ میں واغل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سلسلہ کو نافران ان کے مانچ میں ڈھال سو انہوں کے میان کر رہ گیا۔ اس مسلک میں اسلام سمیت دنیا کے سب خدا ہب بالارد جہ کھتے ہیں۔ کی ایک خد جب کو دو مر ب پر فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح "صوفی " یا" مرید " بنے کے بالارد جہ کھتے ہیں۔ کی ایک خد جب کو دو مر ب پر فوقیت حاصل نہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطرت انسان نہیں کا مان میں کتاب فطرت انسان کا واحد مشتر کہ خرجہ ہے۔ عبادت کو بین الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی دامشر میں مقد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطرت انسان وار مقد میں اور خواص انہیت حاصل ہیں الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی داروں مقد کے لیاں تو کی میں " مالی مقعد کے لیاں تو کی میں " مالیک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطرت انسان وار فی انسان کا واحد مشتر کہ خرجب ہے۔ عبادت کو بین الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی گئی اواد میسل کے میں " عالمگیر عبادت "کو خاص انہیت حاصل ہے۔

" نالگیرعبادت " میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار در قطار بیٹے جاتے ہیں۔ سامنے ایک کشادہ میز کا میں معاری ہوئی ہے جو ساری روشی کے جو ساری روشی کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدائے واحد کا نشان ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو ، ملم کا منع وہاد کی ہے۔ اس موم بتی سے نیچے کی طرف چیر چھوٹی موم بتیوں کی قطار ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو یا بھومت در شعبیت میں میں ہے۔ اور اسلام کی نما کندگی کرتی ہیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس فد ہب کا فیادہ اور اسلام کی نما کندگی کرتی ہیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس فد ہب کا فیادہ کا کہا کا کہ کا رکھا ہوتا ہے۔

ال تم کی اجما کی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا پناذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں اللہ ذکر واذکار کی تعلیم دی جاتی ہیں۔ ان کو برات صاحبزادی نور زادی شہزادہ شہزادی مراج ، چراغ وغیرہ کے خطاب دیئے جاتے ہیں، ان کو برات صاحبزادی نور زادی شہزادہ کی شہزادی مراج ، چراغ وغیرہ کے خطاب دیئے جاتے ہیں، خاص خاص میانۃ مریدو قافو قافو ذکر کا حلقہ بھی قائم کرتے ہیں۔ سی حلقے بھی انہائی خفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس میں بہت می عربی اور فاری کی اللہ اس میں بہت می عربی اور فاری کی المات برای روانی ہے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر اسم اعظم ، پیرو مرشد ، شخ المشائخ ، مراد حاصل ، دربار ، ہجرت ، شاہری تعلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف سے الا فات برای رشتہ نہیں۔ اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال من وائی وقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال من وائی وقت کے اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال من وائی وقت کے اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال من وائی وقت کے المال میں اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال ہوگی اس وی کانام دینائی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔

ہالینڈ میں اس تحریک کے آخری مسلمان سربراہ صوفی عنایت خال کے جھوٹے بھائی مشرف مولا ہال ہا ہا۔
۔ تھے۔ 1963ء میں جب میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ہیک میں متعین تھا، تو مشرف خال صاحب برا
کئی ملا قاتیں ہوئیں۔ اُن کی بیگم ایک ڈپ خاتون تھیں جن کو صوفی تحریک کی طرف سے "شنرادی" کا ظاب لا اور اُن کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا تسلط جماری تھیں۔ اُن کی اُولاد نہ تھی۔ اُن کی وفات کے بعد یہ تحریک ممل طور برابہ اور اور دور صوفی مشرف خال نے برے دکھ سے کہا کہ اُن کی وفات کے بعد یہ تحریک ممل طور برابہ اور کول کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑ ابہت اصطلاحی سارابط ہے اور کئی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑ ابہت اصطلاحی سارابط ہے اور جس خدشہ کا اظہار انہوں نا اُلی وفات کو چند برس گزر چکے ہیں اور جس خدشہ کا اظہار انہوں نا تھا وہ بھی آہتہ آہتہ اپنارنگ لار ہاہے۔

صوفی مشرف مولا میاں خال بڑے سادہ طبیعت مرنجاں مرنج انسان تھے۔ ڈی زبان روانی ہے ہولئے نے کم قدرا گریزی سے بھی شناسا تھے۔ار دو بول تولیتے تھے 'لیکن پڑھنے میں دقت پیش آتی تھی۔ایک روز می اُل کہا بیٹھا تھا توانہوں نے کچھ" عار فانہ 'کلام سنانے کی پیشکش کی۔پیانو پر پہلے انہوں نے غالب کی اس غزال کے کہاٹھا گائے:۔

میرے دکھ کی دواکرے کوئی

ا بنِ مریم ہواکرے کوئی اس کے بعدانہوں نے اقبال کی بیے غزل سنائی:۔

نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی گر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی

اس غزل کا ایک شعر ہے:-

کھنچ خود بخود جانب طور مویٰ کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی

اس شعر کو گاتے وقت وہ "موسیٰ"کولگا تار"موسیِ"ہی پڑھتے گئے۔ان دوغز لوں کووہ"عار فاند کام"باللہ وجہ سے سجھتے تھے کہ ایک میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کانام آتا تھا۔

ڈی مرید صوفی مشرف خال کو '' حضرت پیر و مرشد''کے القاب سے مخاطب کرتے تھے۔ وہ خود بھی اپ آپ اُولئ مشرف خال کے نام سے متعارف کر اتنے تھے۔ ایک بارانہوں نے اپنی تصنیف (Pages in the Life of a Sufi مجھے تحفیّہ دی۔ اُسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مار گریٹ سکنر کے تعاون سے لکھا تھا۔ میری در فوارت ہائیں نے اس پر انگریزی میں جو آٹوگراف دیا'وہ یہ تھا: (Murshid Musharaff Khan)

اُن کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ فال المرا ہر دلعزیز تھے۔ غالبًا اس کی ایک وجہ بیہ تھی کہ وہ کسی مرید سے کسی بات پر کسی قشم کا اختلاف رائے نہ کرنے فیے اُ الم پیرانات میں ہلا تھا۔ میں نے بھی اُن کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ملتے نہیں دیکھا۔ ان بالال کے بادجود ہالینڈ کے وزیرِ خزانہ پر وفیسر Wiueyeen پر اُن کا بڑااثر تھااور وہ بہت سے ذاتی اور سیاس علان میں انتخارہ کروانے صوفی مشرف خال کے پاس آیا کرتے تھے۔

الرك فكست كے بعد فرانس كے صدر جزل ڈيگال نے نور النساء عنايت خال كو بہادرى كاايك بہت برااعزاز بعد من علاكيا۔ اس اعزاز كانام بير تھا:-

(The croix de Guerre, with Gold Star) الافرن برطانيك بادشاه نے بھى اسے بعد از موت "جارج كراس"كے بيش بہا اعز از سے نوازا۔

# تُو ابھی را ہگذر میں ہے

جون کام ہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز میں میرا کورس پورا ہو گیا۔ وطن کو واپس لو مخے عہلے مُن نے ج کی نیت کر لی۔اس سال جج کادن اگست کے مہینہ میں بیڑتا تھا۔

مزن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک روز میں ہیک میں امریکن ایک پریس کے دفتر گیا۔ ہالینڈ کے دارا لخلافہ میں سنری انظامات کرنے والے جتنے ادارے سے 'ان میں امریکن ایک پریس کا کام سب سے زیادہ وسیح اد قالم افزاد شارہ وہ تا تھا۔ یہاں ہر وفت ایسے سیاحوں کا تانیا بندھار ہتا تھا جو کم سے کم وفت میں لمبے سے لمباسفر کرنے کے فوائش مندھے۔ یہ سفر عموماً دنیا کی جانی شاہر اہوں پر ہوتے سے اور سیاحتوں کے سنگ ہائے میل کرنے کے فوائش مندھے۔ یہ سفر عموماً دنیا کی جانی گانگ 'لؤ کیو چیسے شہر وں میں ہوتے تھے۔ اس قسم کاسفر کتنا فالم لیان بیری میں ہوتے تھے۔ اس قسم کاسفر کتنا فالم لیان وہ بیدہ کیوں نہ ہو امریکن ایک ہیں ہیں ہے بحری ' بری اور ہوائی شعبوں کے ماہر دیکھتے ہی دیکھتے اُس کی پوری فلمیات تارکر دیتے تھے۔۔۔ ریل اور جہاز کے فکھ ' چلنے اور مضہر نے کے او قات نامے ' ہوٹلوں کے پتا اور فلمیات تارکر دیتے تھے۔۔۔ ریل اور جہاز کے فکھ' چول اور مضہر نے کے او قات نامے ' ہوٹلوں کے بتا اور مسلمی فون نمبر .......

امریکن ایکچرلیں کے ہال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامناا نکوائری آفس کی ایک لڑکی سے ہوا۔ اُس نے فالواڈ ٹانداز میں اپنی گردن کولوچ دے کر امریکن کہتے میں میرا استقبال کیا''گڈ مار ننگ سر میں آپ کی کیا خدمت کرکنی ہوں؟"

"شکریہ" میں نے کہا" میں سعود ی عرب جانا چاہتا ہوں۔اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں مانم ہواہوں۔"

"مانونوُدى عمر ب بيا.....سانحونُونُودى عمر بي ي..... بي "

لڑکانے کی بار زیر لب گنگایااور پھر امریکن انداز میں اپنے شانے سکیڑ کر میری طرف یوں حیرت سے دیکھنے گاہے ئی نے اُس سے کوئی عجیب وغریب سوال پوچھ لیا ہو۔

کچ دیرادر گنگانے اور کندھوں کو نیم بینوی جنبشیں دینے کے بعد وہ بادل نخواستہ اٹھی اور مجھے اپنے ہوائی شبے کے اہر کے پاس لے گئی۔ سعودی عرب کانام س کر ہوائی شعبے کے ماہر نے بھی مجھے تنکھیوں سے گھور ااور پھر نابت فڑا افلاقی کے ساتھ مجھے بحری شعبے کے ماہر کے حوالے کر دیا۔ بحری شعبے والے نے مجھے بڑی شعبے میں بھیج دیااور بڑی شعبے کا اہر کچھ دیرا پناسر کھجلانے کے بعد مجھے اپنے منبجر کے پاس لے گیا۔

سعودی عرب کانام من کر منیجر بھی پچھ سوچ میں پڑگیا۔ پہلے اُس نے اپنے میز کی درازے ایک فہم اللہ کال کر اُس میں مشرق وسطی کے نقتوں کا مطالعہ کیا۔ پھراٹھ کروہ سامنے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کا جائزہ لجالاً جس میں سادی دنیا کے ہوائی بحری اور بڑی راستوں کے مفصل خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جدہ کہ ادامہ برانگی رکھ کر منیجر سے کہا کہ اگر میں ان متیوں شہروں میں سے کسی ایک جگہ بھی پہنچ جاؤں تو میرامتھ دیورا ہوا گا۔
گا۔

" مجھے اپنی لا علمی پر ندامت ہے۔ "امریکن ایکسپریس کے منیجر نے نقتوں کاسرسری ساجائزہ ختم کر کے کہا" کہا اگر مجھے دو روز کا وقت دیں توشاید میں آپ کواس سفر کے متعلق کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ "

دوروز کے بعد جب میں دوبارہ امریکن ایکسپریس کے دفتر میں گیا، تو منیجر کے سامنے بہت سے سز کا گڑا کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن اس ساری کا وش کا عملی نتیجہ فقط اس قدر تھا کہ یورپ کا بیہ وسیع اور ماہر سنر کا ادارال ان میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہرہ یا بیروت یا بغداد سے جدہ یا مکہ یا مدینہ کے لیے سنر کا کون ما کرچہ اختیار کروں۔

"اسسلسلے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔" نیجر نے معذرتاندا ندازے کہا۔

''ہاں'ج کے زمانہ میں کی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں'سمندری جہازوںاور نظی کے قافلوں کا خاص انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں۔ ہمیں اُن کے متعلق کو کی اطلاع کیر ملتی۔''

برسبیل تذکرہ منجرنے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا" جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ہیں سجھا ہوں کہ از

الم می مردی عرب کاسفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گر میوں میں وہاں کا در جہ حرارت 125 ڈگری سے جھالار پھنی جائے ہیں۔ گر میوں میں وہاں کا در جہ حرارت 125 ڈگری سے جھالار پھنی جائے ہوں کو جہ سے آپ اندادہ میں حفظانِ صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اندادہ میں کہا دائے ہوں تو حسن اتفاق سے میرے پاس کمیری کی ایک بکنگ خالی ہے۔ کمیری سے تو آپ ضرور واقف الال می کا نیا نیا بھے بحرہ در میان وہ خوشما جزیرہ جہال چکیلی دھوپ ہے۔ خوبصورت سیر گا ہیں ہیں اطالیہ کے اگردوں کی بہترین شراب ہے۔ مصر کا سابق شاہ فاروق ہے۔ در اصل کمیری آج کل دنیا بھر کے ساحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ ذکہ کی کالطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کمیری ضرور جائے۔"

می نے بنیجر کا شکر میدادا کیا اور دل ہی دل میں سیہ شعر گنگنا تا ہوا دہاں سے اٹھ آیا اور وں کو دیں حضور سیہ پیغامِ زندگ میں موت ڈھونڈ تا ہوں زمین حجاز میں

ال سفر کے متعلق ہیروت 'دمشق اور بغداد ہے بھی سفارت خانوں' سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت عبی بخریں موصول ہوئیں' وہ بڑی بایوس کن تھیں۔ ہاں قاہرہ ہے البتہ امید کی ایک مدھم می کرن ضرور جھلملائی۔ معرکا اثلا با حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ جج ہے ایک ہاہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصرے حجاز جایا گرائے۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نگل سکے گی یا نہیں۔ بہر حال بیہ خبر اس لحاظ ہے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی بس کے لیے انسان بچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ باتی سب راہیں تو مسدود تھیں یا اُن پر لا علمی کے کہرے چھائے ہوئے۔

جب میں نے مصروالی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تو اُس نے مایو سانہ انداز سے سر ہلایا۔ "فہاکر کوشش کردیکھو'مجھے بالکل امید نہیں کہ حمیمیں کامیابی ہو۔"

ادر گجرامریکن ایکسپرلیں کے منیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے بھی جھے ایک مشورہ دیا۔"اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم اُگار ہو' توسیدھے بیر وت چلے آنا۔ وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں۔ وہ متہبیں خوب سیر کرا کیں گے۔ برت مثرق وسطی کا بیرس ہے۔ وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کل سمیعہ ممال ججادہاں آئی ہوئی ہے۔ وہ مصرکے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی۔"

معرکے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے ایک قتم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے گئی تھی۔ حجاز کے لیے میں جو رائر مجی نکاٹا تھا اُس پر وہ الف لیل کے جادوگر بادشا ہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمود ار ہو کے رہتا تھا۔ کمرائی وہ بہ نفس نفیس موجود تھا' ہیروت میں اُس کی محبوب رقاصہ تھی ..........

پرلز'پیرس'جنیوا'برن'لوزان'لوگانو'میلان' فلورنس'وینس'ر وم.........

ردم می اشفاق احمد و بال کی میونیورش میں اردو پڑھا تا تھا اور ریڈ میو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا'جس

وقت میں روم پہنچا اُن دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلی ہو رہی تھی۔ اُس زمانے میں ہندو سان کالیہ اُلم بیڑا ایورپ کی پچھ بندرگا ہوں کا خیر سگالی کا دورہ کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اردو پر وگرام میں اس دورے کی خبر کو اُفرکہ وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بیٹرا کہہ دیتا تھا اور پھرمعا فی مانگ کرھے تلفظ اداکر تا تھا۔ اس پہندہ ا سفار تخانہ نے بڑا شور مچایا کہ بیہ شخص جنگی بیڑا کو جان ہو جھ کر جنگی بیٹرا کہہ کر بھارت ما تاکی تو بین کر دہاہ۔ ا اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بیٹیرے کی باہمی مما ثلت اجاگر کر کے اپنی صفائی پیش کر دہا تھا۔ پر دفیم الگر ہا بادُسانی اس مقدے میں اُس کی مدد فرمارہے ہیں۔

روم میں ایک کی منز لہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اُس نے میرا سوٹ کیس اپنے کرے! رکھتے ہی یو چھا''لتی پیو گے؟''

روم اور کستی؟ نیکی میں پوچھ پاچھ کیا۔ میں نے فور آجامی بھر لی۔اشفاق جھے بازار میں ایک اطالوی کا دکان ہر گیا جود ووجہ ' دہی ' مکھن ' کریم اور پنیر پیچا تھا۔ اُس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکا ندار کو" چاچا" کہہ کر ہجالی اا فخش گالی دی۔ دکا ندار نے بھی بے در بے دو تین ہجائی گالیاں دے کر اُسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعدا شالیٰ ا نے میرا تعارف کرایا۔ دکا ندار نے بہجائی زبان میں چند گالیاں دے کر میرے ساتھ اپنی خیر سگالی کا ظہار کیاالوا گا نہایت لذیذ نمکین لسی بناکر پلائی۔

اُن د نوں اشفاق کے پاس ایک سکوٹر ہوتا تھا۔اُس پر بٹھا کر اُس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایہ ہم ٹولا ہی دور گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا" ہمیں سکوٹر پر بیٹھ کرروانہ ہوئے تنین منٹ ہوگئے ؟"

"بال ' ہو گئے " میں نے گھڑی د کھے کر کہا۔

"تواللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں۔"اشفاق نے کہا۔"روم کی سرکوں پر ہر تمن منا! ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔"

نصف گھنٹہ کے بعد اشفاق نے پھر مجھے کلمہ مشکر پڑھنے کی تلقین کی بکیونکہ روم میں ہر تمیں من کے بلا حادثہ ہوتا تھاوہ مہلک ٹابت ہوتا تھا۔ یوں بھی سکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ کر جس طرح اشفاق اجمہ مجھے روم ۔

قائلِ دید مقامات کی زیارت کرا رہا تھا' اُس سے یہ امر یقینی تھا کہ ہم کمی بھی ٹریفک کے حادثات کے اعداد ٹاہا اضافے کا باعث بن جا کمیں گے 'چنانچہ میس نے سکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کردیا۔ بہوں پہنما اُ اضافے کا باعث بن جا کمیں گے ، چنانچہ میس نے سکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کردیا۔ بہوں پہنما اُن دشوار تھا' کیونکہ اشفاق کو بسوں کے حادثات کی تفصیل بھی بخوبی از برتھی' اس لیے ہم نے رومتہ الکہرگا کی اہاد میں اُن اُن کے اُن میں جا کر میں نے جو پہلا جوڑا ٹرائی کیا' وہ فِٹ تھا۔ اُن نے اُن میں اشفاق نے میر می روم میں جو تا خرید نے کے بیہ آواب نہیں ہیں۔ یہاں پر آٹھ دی بڑا اُنٹال کی خوید کی بخدر مواں جوڑا الثفال کی نے بعد دوسر کی جگد چلیں گے۔ بردی مشکل سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کی بعد دوسر کی جگد چلیں گے۔ بردی مشکل سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کی مشکل سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کی بعد دوسر کی جگد سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کی مصل سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کی دوروں کا کارو کا سی میں جو تا خرید نے کے بیہ آواب میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کی کیسے کی جوزائی میں جاکر کوئی بندر میں مشکل سے تیسری دکان میں جاکر کوئی پندرھواں جوڑا الثفال کیا

مان کیا۔ دوہزی دیر تک دکاندار کے ساتھ اطالوی زبان میں اس جوتے کے محاس پر گفتگو کر تارہا۔ کسی بات پر تاؤ ماردکاندار نے جوتے کا جوڑا تہہ در تہہ مروڑ کر میری پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ بید اس بات کی دلیل تھی کہ بید زائے حدنازک سبک اور کیکدار ہے۔ اشفاق نے بھی میری جیب پر ہاتھ پھیر کر تصدیق کی کہ جیب میں جو تا نہیں اردال پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مزید مول تول کے بعد اشفاق نے اپنیاس سے ساڑھے تین ہزار لیرے ادا لے ادار جو تاخرید کر مجھے بطور تحفہ دے دیا۔ اس مہم کے بعد میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور اپنانیا جو تا کہان کر نیپلز کو

نیز بی کی میں نے اپناسامان ہوٹل میں رکھااور پہلی ٹرین پکڑ کر پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ اتوار کا دن تھا۔

امیالًا کے گھڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ صدیوں پہلے اس شہر کے باشندوں نے حیوانی شہوانی اور نفسانی بلی دن الا کوجو فروغ دیا تھا اُس کے آثار ملاحظہ کر کے عبرت تو کسی آنکھ میں نظرنہ آئی 'البتہ حسرت کا غبار بہت سے فہران پر جھایا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل وصورت کے دلال جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیلوں کی طرح منڈلارہ سے ورقی تعانی کی لذت پرتی کے عجیب وغریب مرقع جمع تھے۔ قریب روشی تعانی کی لذت پرتی کے عجیب وغریب مرقع جمع تھے۔ قریب کا اندن دینووی اس کا جوالے کھا وقت آس کی چوٹی کا آتش کی الزن دینووی اس کا جوالے کی اور ہائی کراتا تھا 'لیکن سیاحوں کا جمکھھا عقوبت کے اس اشارے سے لیا الزاد نیٹر دوں میں دبی ہوئی جنسی بے را ہروی کی لذت سے سر تاپا ڈو یا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یکی سڑکوں اور گلی لیا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یکی سڑکوں اور گلی لیا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یکی سڑکوں اور گلی لیا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یکی سڑکوں اور گلی لیا ہوئی جوئی کا آت کے دونوں تنے اکھڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نے بیانازک اور گلی الزاد تی کی دونوں تنے اکھڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نے بیانازک اور گلی الزاد تھے موز کر رومال کی طرح جیب میں ڈال لیے اور اس عبرت کدہ کی باقی یا ترانگے پاؤں گی۔

' ٹام کو نیپازواپس پنچا تو ہوٹل کے ڈائمنگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی۔جو ویٹرس میری میز پر مامور تھی وہ اگر بزگاز بان سے قطعی نا آشا تھی۔ کھانے کا مینواطالوی زبان میں چھپا ہوا تھا اور میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میس نے بڑاد کوشش کا کہ کھانے کے انتخاب کے متعلق کسی طرح اس پر اپنامفہوم واضح کر سکوں 'لیکن وہ ہر بارا پنی گردن مطکا کراور ٹانے اچکا کر مسکرا دیتی تھی۔ میری کسمیری کو بھانپ کر قریب والی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت طیزاگر بزی میں بولا 'ممیان آپ کی مجھ مدد کر سکتا ہوں؟''

"شربه" میں نے کہا" میں ویٹرس کو یہ سمجھانا جا ہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے۔اگر مجھلی یا اللہ موجود ہوں تووہ لے آئے 'لیکن وہ سورکی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔"

دیڑی آرڈرلے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پو چھا''کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟'' "بی نہیں'میں پاکستانی ہوں۔''

"الحدلله" وجوان نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ بکڑ کر کہا" میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آئے آپ ہماری میز ہا ہائے۔ میں آپ کواپنی مشکیتر سے ملاؤں گا۔ ہم دونوں کوپاکستان سے بڑی دلچپس ہے۔" ا پنی میز پر پہنے کروہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم اداکرنے میں مشغول ہوگیا۔"برام رشید مؤت ہے۔ یہ میری مشکیتر نزیہہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں۔ روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم مامل کررہے ہیں۔ آج کل نیپلز آتے ہوئے ہیں کیونکہ داناؤں نے کہاہے "See Naples and then die"

پھرائی نے نزیبہ سے میرا تعارف کرایا"آپ پاکستانی ہیں۔الحمد لللہ جمیں پاکستان سے بوئ مجت بے بھا نزیبہ ؟ آپ گوشت نہیں کھاتے۔ شراب نہیں چیتے۔ غالبًا سگریٹ سے بھی پر جیز ہوگا۔اندے اور مجلی کا بھاگتے ہیں۔اگر وہ چربی میں تلے ہوئے ہوں تو۔ معلوم نہیں نزیبہ' ایسے لوگ یورپ آکر کیا کرتے آباا' رشید مؤمن نے طنزیہ بنس کر کہا۔

> ''معلوم ہوتاہے آپ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔''نزیہد نے اخلاقاً کہا۔ ''جیہاں'چھوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں.....''میں نے بھی نداقاًجواب دیا۔ رشید مومن نے زور کا قبقہہ لگایا۔ نزیہہ کچھ جھینپ سی گئی۔

''والله' نزیبه 'جب تم شرماتی ہو' تو تمہار اچرہ اس گلاس کی طرح عنابی ہو جاتا ہے۔''رشد موئن نے ال وائن کا گلاس اٹھا کر کہا۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے گلاس بلند کیے اور بڑی گرم جوثی کے ساتھ میراجام محن اول ک

سپچھ دیر طرح طرح کی ٹر لطف باتیں ہوتی رہیں۔ رشید مون کی باتوں میں نہایت سلجھا ہوا مزان قدائرہ کے خلوص کی سادگی بزی دلآ ویز تھی۔ رفتہ رفتہ گفتگو کارخ میرے سفر حجاز کی طرف بھر گیا۔اگرچہ اُں دن کی رشید موکن اور نزیہہ سرخ اطالوی شراب کی تین بوتلیں ختم کر پچکے تتے اور اُن کی آٹھوں میں سرور کی ایک المبنی کا غنودگی بھی اتر آئی تھی'کین حجاز کاذکر آتے ہی وہ دونوں سنجل کر بیٹے گئے۔

"آپ ججاز جارہے ہیں؟ آپ بوے خوش نصیب ہیں۔ واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ "زیہ نے ہیں جوش سے کہا۔ اب اُس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایسی چمک تھی' ایک ایسا کیف چھک آیا تھا'جو من اللالا شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوشنما تھا۔

"آپ نزیہہ کی با توں میں نہ آئیں "رشید مؤن نے کسی قدر تخی سے کہا"سب جوان او کیاں وہماور دراً اُناہا ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشیان ہوں گے۔"

"خدا کے لیے رشیدالی باتیں نہ کرو۔"نزیہہ نے احتجاج کیا" اگر تم ایسی باتیں کرو کے تومیں تہیں بھی ہانہ نہ کروں گی۔خدا کی قتم 'مبھی معاف نہ کروں گی۔"

"میراتجر بہ ہے کہ نزیہہ کاغصہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔"رشید مؤن نے لاپر وائی سے کہا۔ " میں اُس کی وقتی خفگی گوار اکر لوں گا'لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قتم کی لاعلی میں مظافرہ' گا۔" اول فرمین کے ڈائنگ روم میں بیٹے بیٹے اب رشید مؤن کے تن بدن میں اُن مغربی متشرقین کی روح اللہ کا کہ تھی جنہوں نے جے اور اسلام کے متعلق گر او کن کتابیں لکھ لکھ کر اپنے زہر لیے تعقبات کو علم و دائی الله لاہی بہنار کھا ہے۔ رشید مؤن کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پوری طرح آراستہ تھا۔ اُس نے یہ غلیظ مواہ ایک متعنی نے کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترتگ میں وہ بڑے جوش و فران کی ترتگ میں وہ بڑے جوش و فران نے نہار ہما اور نزیبہ اُس کے سامنے ایک زخم خور دو ناگن کی طرح بیٹی بل کھاتی رہی۔ وہ بار ہمانے ایک رخم خور دو ناگن کی طرح بیٹی بل کھاتی رہی۔ وہ بار ہمانی خور کی نیکن کو اپنی کلائی کے اللہ پالیاں کوغصے سے چھلکاتی تھی۔ بھی بوتلوں کو اٹھا اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی۔ بھی نیکن کو اپنی کلائی کے گردیوں بھی کر لیٹنی تھی کہ اُس کی سڈول با نہوں میں خون کی رکیس ابھر کر بڑی حدت سے کہا نے گئی کا گردیوں بھی کہ اُس کی سڈول با نہوں میں خون کی رکیس ابھر کر بڑی حدت سے کہا نے گئی کا آبار بتارہ سے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذہن سے زہر کے فوار سے بھوٹ کر بہنے لگیس گے۔ اُس کی جرب کے آبار بتارہ سے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذہن سے زہر کے فوار سے بھوٹ کر بہنے لگیس گے۔ اُس کی جوا کی سٹول کی رکین انگریف شروع کر دی جو ایک نے اُس کی جرب کا آبار بتارہ بی تھی کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذہن سے زبر کے فوار سے بھوٹ کر بہنے لگیس گے۔ اُس کی جرب کا اُس کے خوار ہے تھی نے آر کسٹرا کی تعریف شروع کر دی جو ایک نئے اُس کی جرب کی ویوٹ کر دی جو ایک نئے اُس کی جرب کی ویش برا ہو تھا۔

"بِ ٹِک آرکشرا بڑی حسین مرسیقی بجارہاہے۔"رشید مومن نے گویاچو تک کر کہا"متم دونوں یہاں بیٹھ کردین گاہ نم کردیش اُس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچنا جا ہتا ہوں جو بے چاری بہت دیرسے تنہا بیٹھی ہے۔"

رثیر مؤن نہایت بھدے پن سے اٹھااور لڑ کھڑا تا ہواایک دوسری میز پر چلا گیا' جہاں ایک خوبصورت اور اُرامۃ لڑکالائم نجوس سے جی بہلاری تھی۔اُس نے رشید مؤمن کو ہاتھوں ہاتھ لیااور پچھ دیر بعد لائم نجوس چھوڑ کروہ فمہن پنے میں مشغول ہوگئے۔

رثیدمؤن دیر تک اُس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیمہدا پنی کرسی پر بُٹ بنی بیٹھی رہی۔اس کی آٹھوں میں ایک بجب حرت ایک عمیق غصہ اور ایک شدید انتقام چھلک رہاتھا۔ وہ بار بار پچھ بولنا چاہتی تھی 'کیکن اُس کے ہونٹ کیکار 'کچاکررہ جاتے تھے۔

آد می رات گئے جب ہوٹل ٹر مینس کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید مؤن اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے مارے اِس آیا۔ دونوں نشے میں دُھت متھے۔

" یہ کیاداہیاتی ہے" رشید موس ناراض ہونے لگا" ابھی رات شروع بھی نہیں ہو کی اور یہ کم بخت ہوٹل والے ڈانن پر کررہے ہیں۔ چلوہم سب کاسینو چلیں۔وہ صبح تک کھلار ہتا ہے۔"

"ٹی بہت تھک گئی ہوں 'تم خوثی سے جاؤ۔ "نزیمہ نے بیزاری سے کہا۔

ہوا اطالوی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔

پچھ دریز زیہہ میز پر کہنیاں شیکے دم بخو د بیٹی رہی۔ اُس کا سر اُس کی ہتھیلیوں کے در میان جھا ہوا تھا گئر دا من گیر تھی کہ اُب اُس نے رونا شروع کردیا' تو بیس کیا کروں گا؟ ہر لحمہ جھے ڈر لگتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئا کارڈ پر اچا کٹ فیپ فیپ آنسو گرنے لگیس گے اور میں دل ہیں اُن الفاظ اور فقروں کو تلاش کر ہا تا ہوا کرتے ہیں' لیکن خداکا شکر ہے کہ زیبہ نے جھے ال اُنا نازک موقعوں پر لڑکیوں کی دلجوئی کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں' لیکن خداکا شکر ہے کہ زیبہ نے جھے ال اُنا سے بال بال بچالیا۔ پچھ عرصہ کے بعد اُس نے اپنی ہتھیلیوں سے سرا ٹھایا' تو اُس کی آئمویس بالکل خلک تھیں۔ ، ہوئی شہنیوں کی طرح جو چنگاری دیکھتے ہی ہمک سے شعلہ پکڑ لیتی ہیں۔ اُس کا چہر تھکن آلودہ تھا اور اُس نے ناخ کلب میں چل کر بیٹھیں۔ یہاں جھے سخت دحشت ہودئ ہے۔ ' کے عالم میں کہا'' آؤ ہم بھی کسی دوسر سے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں۔ یہاں جھے سخت دحشت ہودئ ہے۔ ' ' آپ بہت تھک گئی ہیں۔ '' میں ہرگزنہ جاؤں گی۔ اس دفت آگر میں اکیلی رہ گئی تور ورو کر میرا بُرا حال ہوا ہا' ' جب سے کہ '' آپ کو نیند نہ آ جائے امین آپ کے پاس بیٹوں گئی نہیں ہوں گی۔ '' ہیں نے کہا'' جب سے کہ آپ کو نیند نہ آ جائے امین آپ کے پاس بیٹوں گئی نہیں ہوں گی۔ '' ہیں ایک کہادت ہے کہ آگر مرد اور عورت کی ہگا اُئی نزیہہ پھے دیر سوچتی رہی۔ پھر بولی '' ہمارے ملک میں ایک کہادت ہے کہ آگر مرد اور عورت کی ہگا اُئی نزیہہ پھے دیر سوچتی رہی۔ پھر بولی '' ہمارے ملک میں ایک کہادت ہے کہ آگر مرد اور عورت کی ہگا اُئی خوائی گئی توائی کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہو جا تا ہے۔ ''

"شیطان کے ساتھ میرے بھی دیرینہ مراسم ہیں۔" مَیں نے ندا قاکہا"لیکن اب مَیں نے اُس کے داؤا بچنا سکھ لیا ہے۔"

نزیہہ ہیننے گئی۔اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیہہ کے ساتھ رثید مؤن کا کم اجنبی کود کیچہ کر لفٹ بوائے عجیب انداز ہے مسکرایا۔

"آپ کی شب خوش خوش بسر ہو۔"لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آگھ میچ کر کہا۔

"شكريه" ين في الصابك سوليرا كالبي ديا-

اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیہہ کہنے گئی" آب آگر میں ساری عمرایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لانا اللہ اللہ اللہ اللہ نظر میں تووہی رہوں گی'جواُس نے مجھے اس وقت سمجھا ہے۔"

"كوئى بات نبيى-" بنس نے كہا-"انسان علط فهيوں كا يُتلابى توہے-"

"ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔"نزیبہ کہنے گی۔

''گناہ کا امکان گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بُری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن ہانا۔
کے لیے تو بہ کا دروازہ بھی کھلار ہتا ہے اور آیندہ اس سے پی کر رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے'لگر بات کا امکان خون میں رہے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگ وپ میں گروش کر تار ہتا ہے۔" بزیہہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لیبٹ لیااور صوفے کی بردی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہوگا ببہات ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے۔ بھی ہم اپنے آپ کو دھو کا دیتے ہیں 'مجھی «ہرے،ارے متعلق دھو کا کھانے لگتے ہیں۔''

زیردابا پیچے موڈین تھی۔اُس نے سگریٹ سلگا کر اپناسگریٹ لائٹر مجھے دیا۔"اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو۔ ای پیا فوبھور تی سے لااللہ اِلاللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہواہے۔امریکن کمپنیاں سے لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیمار مجیبتی ہیں۔"

۔ "پہلے کلہ کطیبہ سے ایمان کی مثم روثن ہوتی تھی۔اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں۔" میں نے ا

زیرہ ہنے گئے۔"اب وہ لفٹ بوائے مجھے جو جی جا ہے سمجھے'کین دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال نم مردر ہوگی۔ شاید اس وقت وہ میرے لیے د عامانگ رہی ہو۔ شاید وہ سوچ رہی ہو کہ میں اب بھی اسی پابندی سے لالار قرآن پڑھتی ہوں'جس طرح اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔"

زہر نے کردٹ لے کر اپنا ٹیجی کیس کھولا'جو صوفے کے قریب ایک تپائی پر پڑا تھااور اس میں سے ریشی لان می لینا ہوا چھوٹی تقطیع کا قرآن مجید نکالا۔

"جب مُیں یورپ آرہی تھی' تو میری ماں نے مجھے یہ تخفہ دیا تھا۔ سال بھرسے مَیں نے اسے ایک بار بھی کھول (ہبردیکھا'کین مَیں جہاں کہیں جاتی ہوںاسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔"

"يه جي آپ كى عين سعادت مندى ب-" ميس في كها-

" بھے یہ دہم ساہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میر کی پیار کی مال کو پچھ ہو جائے گا۔ "

" دنیا کی الہامی کتا ہوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے۔ " میں نے جان ہو جھ کر طنز سے کہا" پچھ لوگ

تو نویڈ ہاکر گلے میں یاباز دوں پر باند ھتے ہیں۔ بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں

گاہر ملمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصور سے غلافوں میں لیسٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں 'خواہ دہ طاق نسیاں الذت ہی کو ان ہوں' آپ نے بھی ایک جلد المیچی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہے' تو یہ رسم زمانہ کے عین طائی ہے۔ "

اب نزیمہ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہننے گی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے گئی۔ کس طرح مُرْنَ وَمُلَّیٰ اِسْ کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں۔ بعض عاد تا' بعض فیشن کے طور پر' بعض کل انصاب کی آسود گی کے لیے۔

کچ دیرے لیے جب میں رخصت ہونے لگا' تو نزیہہ مجھے در دانے تک چھوڑنے آئی۔ پھر اُس نے بچکچاتے اوع کہا" کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے ؟"

"بروچثم\_" میں نے جواب دیا۔

نزیهه کچه دیر سوچتی ربی۔ پھر بولی"جب آپ خانه کعبه کی زیارت کریں تووہاں پر فظالک بار برانا ۔"

" یہ توبڑی آسان فرمائش ہے۔ "میں نے کہا" وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور ماگوں گا۔" " آپ ایک باربس میرانام ہی لے دیں۔اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں۔" زیر نے الا

جھیانے کی ناکام سی کوشش کی جو معااُس کی خوبصورت آئکھوں میں اتر آئی تھی۔

" نیکن ضرور آپ کی فرمائش پوری کرون گا۔ایک بار نہیں 'کی بار' اور جب بیک روضۂ اقدی پر ہافر ؛ تو آپ کاسلام بھی ضرور عرض کروں گا۔"

روضۂ اقدس کے ذکر پر نزیہہ نے جلدی ہے اپنے گلے کارلیٹی سکارف اتار کر اُس سے سر ڈھاپ لا ا کہنا جا ہا کین چکیا کر خاموش ہوگئی۔

لفٹ بوائے لفٹ سے فیک لگائے او نگھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اُس نے اپنی ٹو پی درست کی ادر سکھیوں۔ اُ مسکرایا۔ میں نے پھراسے ایک سولیرا کا مِپ دیا۔

کچھ دیر بعد جب رشید موثن واپس آئے گا تو اُسے دیکھ کریہ لفٹ بوائے ایک بار پھر تکھیوں ہے گور ک<sup>ر م</sup> گا۔ شایدرشید موثن بھی اُسے ایک سولیرا کا ثپ دے۔

اور مین آج تک احساس کے اس گداز پر شک کر تا ہوں جو نزیبہ کے مقدر میں اُسے نھیب قارنیہ وائن پی کر بھی رشید مومن سے روٹھ جاتی ہے 'کیونکہ وہ جج کے متعلق بے سروپا باتیں کر تا ہے۔ نزیبہ جواب خبیں پڑھتی 'لیکن اپنی مال کا تھنہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیبہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پراُل کام احتی ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اُس کانام وہاں لے دے۔ نزیبہ جوروضہ اقدس کے نام پراپخ سکار اُس کا فرائی کی کرنے ہے کہ ایک اجزیبہ جو اپناسلام وہاں چیش کرنے ہے بری طرح بھیجاتی ہے۔

توغنی از ہر دو عالم من نقیر روزِ محشر عذر ہائے من پذیر یا اگر بنی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں کبیرِ

نیپلزی بندرگاہ سے ایس-الیس-اینوترانے کنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ سائی جہاز قاباً مسافروں کو بحیرہ کروانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیالہ مسافروں کو بحیرہ کروانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیالہ مسافروں کی تعیم حاصل کرنے کے بعدائت میں میں سیاحوں کی تھی ماصل کرنے کے بعدائت وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لیم لیم لیادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لیم لیم لیادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے تھے فرانسیسی نرسیس تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہیپتال میں ڈیوٹی پر حاضر ہورہی تھیں۔

کیپری میں مصر کا سابق شاہ فاروق تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا 'البتہ جوالا مکھی پہاڑا سرمبولی کے دہانے۔ فشال شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیحی پادریوں کو خاص طور پر رام  فرانسی از میں ہوئے۔ جماکے وہ کئ تھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے اور جب جہاز میں واپس آئے تو سب کے چہروں پر مافر دینا کا کرامات تھی اور ہاتھوں میں اطالوی شراب کی دو دو صراحیاں تھیں۔

الی این این این این را بری در می سے چلا جا رہا تھا۔ بحرِ روم غیر معمولی حد تک ٹر سکون تھا۔ سورج کی کر نوں ماں ان فرابری درے میں ان میں نور کے ممال کی شفاف نیگوں اہریں ذرکار شامیانوں کی طرح جملماتی تھیں۔ خوش قسمی سے اُن د نوں چاندنی بھی پورے بابر پر تھی۔ ان میں دورہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی دنیا ہیں سفر کر ایم بابری دنیا ہیں سفر کر ایم میں انجن کی درات کے سنائے ہیں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی دنیا ہی کر ایم کر ایم ایسی نیادہ میں انجن کی درات کے قدموں میں بچھ بچھ کر انجر نے والی موجوں کی جل تھل ساز 'آسان پر تاروں کے بھرے اور جو اہر ات 'چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی فضا' اہروں کے زیرہ بم میں مہتا ہی کر نوں کے بھرے اور جو اہر ات 'چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی فضا' اہروں کے زیرہ بم میں مہتا ہی کر نوں کہ بھی نیا کہ بھی نیا کہ کان میں مجھ بھوٹ رہی ہوں سے نبول ایم اس کے دل پر غم اثر تا ہے۔ ارض و سا کے ذاہور آپ ایک عجب دیوا گئی اگل تھا' جیسے انسان کے دل پر غم اثر تا ہے۔ ارض و سا کے درابران ایک بے آواز سسکی لرزنے گئی تھی اور چاروں طرف بھیلا ہوا ہے پایاں سمندر ایک آنوکا گئینہ بن جاتا لا

موٹے موٹے ثیشوں کی عینک والی ایک آرنشٹ نمالڑی جو نیپلز سے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی۔ دن کا بیشتر مدائخ موٹے میں مدائخ کبن کے اندر گزارا کرتی تھی 'کین ڈنر کے بعد وہ اپنا کمبل اٹھا کر ڈیک پر آ جاتی تھی۔ بھی وہ کمبل لپیٹ کر الام کری پردراز ہو جاتی تھی 'بھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کے لئک جاتی تھی۔ بھی بے چینی سے اِدھر اُدھر گھو منے اُن کی ۔۔۔۔ می کے وقت جب وہ ڈاکننگ روم میں ناشتہ کی میز پر نظر آتی ' تو جھے ایک گونہ خوشی کا احساس ہوتا 'کیونکہ لیے ہارار یہ خیال آتا تھا کہ شاید کل رات اُس نے جاندنی کے سمندر میں چھلانگ لگادی ہو۔

تیرے روز منج سو رہے ہیر وت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے ارڈ ہا چھ مکے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے اپنے آوی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر میہ گیت ہن ہندآئے 'لین مسیمی پادر یوں نے انہیں ان نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے بڑی ہنر مندی سے باز رکھا۔

جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا جوم تھا جو ساحل پر لئرے زور ذور سے چیخ رہے تھے۔ اُن کے ہاتھوں اور گردنوں کے خشمگیں اشار سے بھی برابر اُن کی آواز کاساتھ سے دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوہ ہو رہاہے۔ جب ہم نزدیک پنچے تو گمان گزرا کہ شاید وہ وگر جہاز والوں کوغصے سے گالیاں دے رہے ہیں 'لیکن کچھ دیر ہیں یہ راز کھلا کہ دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے تھی الادیماں ارتے والے مسافروں کو اپنی اپنی خدمات چیش کر رہے ہیں۔ ساحل پر جابجاسرخ سرخ ٹوبیاں نظر آتی فی بن کے کنادوں پر تیل کی چکنائی اور تہہ در تہہ جی ہوئی گرد خاص طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں غیر معمولی طور پر موٹے تھے اگر دھاکا فیام تھے اور اس دشت کو دیکھ کر بے اختیار گھریاد آتا تھا۔ یولیس کے سیابی غیر معمولی طور پر موٹے تھے

اوراس گرمی میں اپنی ور دیوں سے بیزار نظر آتے تھے۔ یہ سپاہی زیادہ تر تھیلوں یا تھمبوں کا سہارالیے او گھرہ۔ جب اُن کی آئھ تھلتی تھی تو وہ کسی کو دھکادے کر 'کسی کو زور سے ڈانٹ ڈپٹ کراپنے فرائض منفہی ہے مہدا جاتے تھے۔

فرانسیسی نرسوں کی منزل آئی تھی اور وہ اپناسامان اتر واکر اب مسیحی پادر یوں سے رخصت ہورہ اُ پادر یوں نے اُن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں دیر تک سہلایا اور پھر انہوں نے بڑی بے مبرلاے ا کے چٹاخ چٹاخ الوداعی بوسے لیے۔ اُن کی حسرت بھری نگاہیں دور تک نرسوں کا پیچھاکرتی رہیں جو سامل ہو گ اپنے اپنے چہروں کا میک اپ از سرنو درست کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ بوسے روحانی ہوں یا نفیان اُو کے یاؤڈر اور لپ سک پر اُن کا اثر ایک ہی ساہوتا ہے۔

یہاں پر جہاز نے چند گھنٹہ رکنا تھا۔ بیر وت کاشہر د کھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت یا لجب بند وبست کیا ہوا تھا۔ جیسی شاندار ٹیکسیاں یہاں نظر آئیں۔ویسی موٹر کاریں یورپ کے بڑے بڑے رائے ا ہی نصیب ہوتی ہوں گی۔ فورڈ 'شیورے اور بیوک کے ماڈل عام تھے۔ کہیں کہیں کیڈی لک کاریں بھی نگیرا طور پر چلتی نظر آتی تھیں۔یوں بھی میر وت کے چبرے مہرے پر کئی طرح کا بین الا قوامی رنگ درونن پڑھاہوا زبان اور آواب میں بیہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل 'بش شرٹوں کے ڈیزائن اور یو نیورڈ ڈگریوں کے سے بیہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور ٹرِ فضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف ہیروت بلکہ ملاا مشرق وسطیٰ کا سوئٹرر لینڈ ہے اور جیسا کہ میرے لبنانی دوست مصطفی الفخری نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تھا ہیں: نشاط گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بھی بجاطور پر دعویٰ ہے 'چنانچہ بہت ہے عرب شمرارے جا ملک یاا پنے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں'اپنے پرائیویٹ ہوائی جہازوں میں جوق در جوق یہاں آئے اور راتوں رات داد عیش دے کر صبح سوریے اینے فرائض منصی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری لگی ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوٹل بھی د کھایا جس میں مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقامہ ، جمال اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہوٹل کے در دازے پر سمیعہ جمال کی ایک بہت بڑی تصویر آویزاں تمی اُ میں اُس کے بال بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے تتھے اور وہ اپنی بڑی بڑی آتکھوں سے باہر چوک کی طرف دکھے ک<sup>راَ</sup> رہی تھی'جہاں ایک پولیس کانشیبل نہایت مستعدی ہے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مفروف تھا۔ ممید مال آتکھوں میں آتکھیں ڈال کر میری فیکسی کے ڈرائیور نے پہلے ایک راہ گیر کواور پھر چوک والےٹریف کالٹیلا زدیں لینے کی سر توڑ کوشش کی۔ راہ گیر بے چارا تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا' لیکن ٹریفک کانشیبل نے میں'، ہارا تعاقب کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسی لیٹر دبا کر رفتار اور بھی تیز کردنالہ خطرناک پہاڑی موڑوں اور چے دار راستوں کو کسی غیبی معجزے کی مدد سے طے کرتے ہوئے ٹریفک کا شیل ادم جمال دونوں کی زدے باہر نکل آئے۔ روم کی طرح ہروت کی سڑکوں پر بھی جھے ہروم ہی احساس ہوتا تھا کہ ہم ایک مسلسل حادثے کی زدیش معلق اور کھی اور کی سرکیں ہوں یا تنجان آباد گلیاں ' ملیسی ہر جگہ ایک ہی رفتار سے چلنے پر مصر تھی۔ ڈرائیور نے جھے بتایا کہ کو ہٹون دالے راہ گیروں کے در میان تو وہ بڑے اطمینان سے ہارن بجا تا ہوا گزر جاتا ہے ' لیکن عباؤں والے لوگوں کو کہ کو روہ نے افتیار تذبذب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت اُس نے یوں کی کہ پتلون والے والے راہ گیر کی ٹائلیں دور سے صاف نظر آجاتی ہیں اور ڈرائیور آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ کس طرف جارہا ہے۔ اس کی عرفی کران ٹاگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا اس کے بیکی موٹر کو دیکھ کران ٹاگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا گھی کہ اُنے کی طرف ماکل ہے یا جھی کہ وہ کی مرف میں کرانے کہ موٹر کو دیکھ کران ٹاگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا کہ کہ کی مرف بال ہے یا دیک میر می نظر سے پوشیدہ تھا۔

امریمن بو نیورٹی کے قریب ایک فیشن ایمل ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے آگاہ کیا کہ کواؤل نوش کے بغیر ہیر وت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی بات اور خوش نداتی کی اور خوش نداتی کی بیالی نوش کیے بغیر ہیر وت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی بات اور خوش نداتی کی اندر جاکر چائے کا آر ڈر دیا۔ ریستوران میں اکثر لوگ بات اور خوش نداتی کی فیلے اور یہاں اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کو ہدایات کے مطابق اپنی خوش نداتی کی اور یہاں اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کو ہدایات کے مطابق اپنی خوش نداتی کی اور یہا گئے تھے۔

ایک نوجوان بیرے نے مجھے چاتے لا کر دی۔ اُس کی باریک باریک شیعی مو تچیس تھیں اور اپنی سفید وروی فمادہ جاری نادلوں کا پُر اسرار ہیر ود کھائی دیتا تھا جو تجھیں بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت گراہاد۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مؤدب کھڑا ہو گیا اور فرنچ نماانگریزی میں بولا ''آپ کون میں''

"من پاکستانی ہوں۔"

"مرحا مرحبا۔" بیرے نے خوشی سے ہاتھ مل کر کہا۔ "اور آپ؟ "میں نے بھی اخلاقاً دریافت کیا۔ "الحدالہ 'میں مسلمان ہوں۔"

برے کے اس بے ساختہ جواب نے مجھے چو نکا دیا۔ عربوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ سب سے پہلے عرب اور آئے ہے۔ اس بے اس کے خدا کا شکر بھی ادا اور اس کے خدا کا شکر بھی ادا کر اللہ کرانا۔

" مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ "میّس نے کہا۔ "اکمدللڈ الحمدللد۔" بیرے نے اپنے ہاتھ پھر خوشی سے ملے۔ آپ نے اخوان المسلمین کانام سُناہے؟ " "افران کوکون نہیں جانتا؟" میں نے جواب دیا۔ "میں بھی اس تحریک کا ایک ادنیٰ ساخادم ہوں۔"بیرے نے فخرسے جواب دیا۔ "جم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمت گار ہیں۔"

"كيا آپ پاكستان كى فارن سروس ميں بيں؟" بيرے نے اچانك يو چھا۔

"جی نہیں۔" میں نے کہا"آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟"

"مشرقِ وسطیٰ میں جوسیاح آتے ہیں' وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں یادہ گرجوں کے مشزی ہو! ہیں یا اُن کا تعلق تیل کی سیاست سے ہوتا ہے۔" ہیرے کے چبرے پر اب غیر معمولی ہنجیدگی آگئی تھی۔" سفارت نااز سے دہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں اور تیل کی بار: سے دہ ہماری معاش پر کنٹر ول رکھتے ہیں۔"

بیرے نے تشکیبول سے إد حر اُد حر ديکھااور گردن جھکا کر سرگوشی کے انداز ميں کہنے لگا"ہم افوان اليے با اول مرکڑی نگاہ رکھتے ہیں۔"

بیروت کے مضافات میں جابجا چھوٹے چھوٹے جھو نپروں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔اُن میں اُلطین کا مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں 'اُن کے جھو نپروں پروہی کثافت اور اُن کے چہوں ہوں فلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے در میان بوی سرعت سے سیمنٹ کی بری بری اوار اُن اُلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے در میان بوی سرعت سے سیمنٹ کی بری بری اوار اُلی عمل میں اُس طرح فلسطینی مہاجروں کے گردو چیش بھی بلندوبالا خوبصورت مکان تقیر ہورہ تھے۔ چھار کی اُلی سیاح جوان تھو نیروں اور مکانوں کی تصویریں تھینچ رہے تھے 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی برا کا اُلی سیاح جوان تھو نیروں اور مکانوں کی تصویریں تھینچ رہے تھے 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی برا کہا گئی سیاح جوان تھو نیروں اور مکانوں کی تصویریں تھینچ رہے تھے 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی برا کیا گئی

"خدا کی قتم۔"ایک سیاح کہد رہا تھا"جس وقت ان جھو نپرٹوں والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت ٹارڈلا ) جلانا شروع کر دیا 'اُسی روز مشرق وسطی میں کمیونزم کا سیلاب آجائے گا۔"

"بائی جَوتم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کو تاہ اندیش ہو۔"دوسرے سیاح نے اپنما گاا پیارے گالی دی۔ "کمیونزم آگ لکنے کا نظار نہیں کر تا کمیونزم کاراستہ تو آبی روز ہموار ہو گیا تھا جب مربال کے ہاتھ میں لاانتہا تیل کی دولت آئی اور ان غلیظ جمو نپڑوں کو مکانوں میں تبدیل کرنے کی بجائے اُن کے درمال با نامعقول عمارتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔"

"تم دونوں کتیا کے بیتے ہو۔" تیسرے امریکن نے فتوی صادر کیا۔"جب تک یہاں پر ذہب کا جذبہ مال ہے 'کمیونزم کے آنے بانہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

ند ہب کا یہ کار آمد جذبہ غالب رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھی حسب توفیق اپنا فرض انجام دیے میں کو ہالا نہیں کرتے۔نزیہہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا' اُس پر نقر کی حروف میں بڑاخو بصورت کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ہران اور بغد اداور دمثق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ایک امریکن کمپنی نے خانہ کعبہ کی فہم بفردگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھو نپرٹوں سے کھیا تھے جمر ا الانقد میدان کے چاروں طرف کا ٹوں والی لوہے کی تار کھنجی ہوئی تھی اور جگہ جگہ بولیس کے پچھ سپاہی پہرے پر
الارتے۔ال میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیٹر بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ تمازت آفاب میں سارا مہا۔ ٹیک ڈرائیور نے جھے بتایا کہ یہ لوگ فلسطینی مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت فردانچ فرق نصیب ہیں 'ان کو کسی ہوائی جہازیا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے۔ باقی لوگ انظار کرے واپس الیہ جو فرق نصیب ہیں 'ان کو کسی ہوائی جہازیا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے۔ باقی لوگ انظار کرے واپس الیہ جو بی شراک کے اعداد و شار کے مطابق اس کیمپ میں ایسے لوگ بھی سے جو دو دو مون تین تین 'ان اس کیمپ میں آئی کو کسی تھے جو دو دو تین تین 'ان مالی ہاں آئر مہینوں انظار کرتے سے اور پھر بے نیل و مرام واپس میلے جاتے تھے۔

مائی کیپ کے ایک کوشے میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باتی بہت ہی جگہوں کی طرح اس کیپ میں بھی مائی اوہ میے اس کی چادر میلی تھی مائی اوہ میے اس کی چادر میلی تھی اور نمازی کم۔ ایک بے حد بوڑھی عورت بڑے خضوع و خشوع سے سر بہجو د تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کے دائن پھٹا ہوا تھا۔ اپنے آس پاس حقے کا شغل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے بیکس جج کی طلب میں الی نے منی انظار کادا من نہیں پکڑا تھا 'بلکہ وہ نماز کادا من پکڑے بیشی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے ہی بات کی بات گاکہ ممل انوں میں جہاں کہیں کھ برکت اور فراغت کے آثار پائے جاتے ہیں 'وہ ایسے ہی انظاس قد سیہ کے دم قدم نے آئی ہیں۔ اگر یہ بزرگ ماں بھی نماز چھوڑ کر حقد گڑگڑا نے بیٹھ جائے 'تو ممکن ہے کہ ہم لوگ شکسیوں میں اندانے کے بائے مڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں۔

ا من الله عن ایک چه سات سال کالژ کا تھا۔ ایک آٹھ نو سال کی لڑ کی تھی اور ان کی ماں ایک اد ھوری بہار کی

طرح تھی' جسے وقت سے پہلے ہی خزال نے پامال کر دیا ہو۔ وہ مجھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی' بھی راہ گردلا طرف اور مجھی اُس سپاہی کی طرف جو بید کی چھٹری تھما تھما کر بھیک منگوں کو بھٹا رہا تھا۔

مجھے رُکتا دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا ''کیا آپ ہاری تقورِ مجنہٰ الما ؟''

جس طرح ہمارے ہاں کے فقیر دیاسلائی یا ہوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مائکتے ہیں'ای طرح اللماہی' مہاجر تصویریں تھنچوا کر بخشیش کی امید رکھتے ہیں۔اُن کے خوبصورت خدوخال' تیکھے تیکھے نقش اورادال آٹکم تصویر کشی کے لیے بڑے تابناک موضوع ہیں اور کیمرے والے سیاح اُن کے فوٹوا تار کر بڑی فراخدل ہے نگام دیتے ہیں۔

اس بچی کی جِلد زینون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اُس کی رگوں میں جوخون گردش کر ہا ہا اُلہ میں اُلہ ہونون کردش کر ہا ہا اُلہ ہیں ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے بھولوں کی تکہت اور فلسطین کے انگوروں کا اہلہ ہوا ہے۔ اس کی پردش اُلہ ہم ہوا ہے۔ اس کڑ ہیت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے۔ اس کی پردش اُلہ ہم ہوا ہے۔ اس کی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی سر زمین پر نازل فرمائے۔ اُس کڑ کی اواجداد ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہورے اُل اُلہ سر زمین پر نازل فرمائے۔ اُس کڑ کی اواجداد ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہورے اُل اُلہ

آن پڑگارد ٹی کے ایک مکڑے اور سہارے کی ایک جھو نپڑی کے لیے نظے پاؤں اور نظے سر بیر وت کی گلیوں میں پر بان حال موکریں کھارہی ہے 'کیو نکہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو ایک بار پھر وہ گھریاو آنے لگاہے جہاں ہے ڈھائی ہواں اور آنے لگاہے جہاں ہے ڈھائی ہواں آئی خدا نہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا جدید ترین مقدس صحیفہ ''اعلانِ بالفور'' Balfour) ہوارت Declaration) ماہ نگی کہ شاہ انگلتان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس ملی ایک ہودیوں کی ہودیوں کی لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس ملی ایک ہودیوں کی ہودیوں کی ایک ہودیوں کی ہر ممکن مدوکرے گی .....

جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں 'اگر اسی طرح انہوں نے اپنی الہامی کاب ارات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک دربدر کی خاک نہ چھا نتایز تی۔

ا بن الرائیل! وہ دن یاد کر وجب اللہ تعالی نے حمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ جب خدانے الہی افراؤں کے بنج سے چیڑایا جو حمہیں بڑے برے دکھ دیتے تھے۔ تمہارے لڑکوں پر تو مجھری چیرتے تھے الانہادی موروں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے۔ جب خدانے تمہارے لیے دریا کو مکڑے ککڑے کر الانہ کو بچاکر فرمون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے ڈیو دیا 'جب خدانے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و مالی الانہ کو بچاکر فرمون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈیو دیا 'جب خدانے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و مالی الانہ کو بچاک نے اور پی کے بارہ چیشے چھوٹ نکلے۔

اے نمامرائیل! بے شک تمہارے دل پھر ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر وں میں بعض توا ہے اپنے ہیں کہ اُن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور اُن سے پانی اپنے گئانے .....

اے نیامرائیل! آج تمہاری نسل بالکل ای طرح منے ہو پھی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام تورات کی اللہ اورات کی اللہ اورات کی اللہ اورات کی اللہ اورات کی اللہ اور تر ہرت ہی ہم ہے۔ اللہ اوران تھی ہو نہاری نسل دوسری قو موں میں خلط اور انسان سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو اور تمہاری نسل دوسری قو موں میں خلط ملا اوران کی اورانگلتان ملا اوران کی اللہ اورانگلتان ملا اورانگلتان کی اورانگلتان موجودہ تورات "اعلان بالغور" ہے "کین یادرکھو"اس عرب بچی میں اور تمہاری موجودہ تورات "اعلان بالغور" ہے "کین یادرکھو"اس عرب بچی

کاسہا ہوادل اور اس کی غم دیدہ مال کی دنی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور پر سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرنا لگا رہی ہے۔ اس معصوم کڑے کی نگاہ میں غضب ناک 'قبرناک 'زہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں اور اگرچہ آن گل ہلا بنانے کا رواح عام نہیں 'لیکن خدااپنے وعدہ کا سچاہے۔ تم امریکہ اور انگلتان میں ڈھلے ہوئے سونے پائد کی گروں کی جس قدر جی چاہے ہو جا کر لو 'لیکن عذاب کا جو طوق تمہاری گردن میں پڑا ہواہے 'اس تے ہمیں نہان نہیں مل سکتی۔

قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمدور دفت کے لیے نہایت اٹل داد پر انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز دو ہوائی جہاز پر واز کرتے تھے۔ ہر تیسرے روز ایک سندر کا ہا بھی جدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جوافسران انتظامات کی دیکھ بھال پر مامور تھا'وہ میری در فواس د کم براچیں یہ جبیں ہوا۔

"آپ پاکتانی ہو کرانگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟"اُس نے میری جواب طلی کی۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی اُس لیے درخواست انگریزی میں لکھناپڑی۔ "آپ کیا پی زبان کیا ہے؟"افسر نے پوچھا۔

"اردو-"میں نے جواب دیا۔

" پھرانگریزی کے ساتھ آپ کا کیارشتہ ہے؟"افسرنے طنزیہ پوچھا۔

میرے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تشلیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقاغلاں کارڈ

میرابی اقبال جرم س کر افسر مطمئن ہو گیااور بولا"اس صورت میں بہتریبی تھاکہ آپ اپنی درخواست ادروق میں کھتے۔" پھرائس نے پچھ عرصہ تک ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا۔ غلامی کے دور کی یادگاروں کیا ڈس کی اور پھرا نقلاب مصر کے حوالے سے عرب نیشلزم کی فضیلت پر ایک دھواں دھار تقریر کی۔اس کے بعدائ بری خدہ پیشانی سے مجھے ایک مصری جہاز"السوڈان" میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔

اگرچہ مصر کاعلامتی صدر ابھی تک جنرل نجیب ہی تھا، کیکن ملک میں اصلی ڈنکہ جمال عبدالنام کان الله اللہ علاوں طرف عرب نیشنزم کا تصور زور و شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات بیدا کرہا تھا۔ اُس کا ایک رنگ حاجی موئی رضا کی دکان کارنگ تھا۔ یہ دکان اندرونِ قاہرہ ایک بے حد تنگ و مخبان بازار میں قابرہ ایک رنگ حاجی موئی رضا کی دکان کارنگ مرج 'مسالہ 'شربت 'مباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قاشی و اقع تھی۔ اس بازار میں چٹائیاں 'پٹنگ 'جوتے 'اچار' بلدی 'مرج 'مسالہ 'شربت 'مباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قاشی مرب میں میروش فروخت ہورہی تھیں۔ حاجی موئی رضا کی دکان میں پیخصوصیت تھی کہ اس میں پھلوں اور ہزایل کو نے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ پھلوں میں ابک کے علاوہ پر انی بوسیدہ کتابوں کے انبار سے اور ایک کو نے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ پھلوں میں ابک

"کی نیں۔" دائی موسی رضانے برامنا کر کہا'' یہ پھل خاص مصر کی پیدادار ہے۔"اور پھر اُس نے بڑی تفصیل عنجے اِدی اِدل اِدر ہیں۔ ان بھلوں اور سبزیوں میں انار اُلیے اِدی اِدی ہیں۔ ان بھلوں اور سبزیوں میں انار اُلیے اُلیے اُلیے اُلیے اُلیے اُلیے اُلیے اور بھی اور لوکی اور چقندر بھی۔ جس انداز سے حاجی موسیٰ رضا جھے اُن سے متعارف کرا رہا تھا' اُلیے جھے بین ہوگیا کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ اشیاء دنیا کی کسی اور زمین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حاجی موسیٰ اُلیے جھے بین ہوگی کے درہا ہوں!

مانی موکار ضاکی د کان میں جو نواد رات تھے' وہ اکثر فرعونوں کے مقبر وں سے نکلے ہوئے زیوروں' برتنوں' من قرکی سلوں وغیرہ پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹاجو ہیر وت کی یو نیورٹی کا انڈر گریجوایٹ تھا' بڑی فصاحت ہلٰا گانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کار بھان بھی زمانہ فراعین کے فیشوں کی الله الل تعاادر تزئین و آرائش کے جملہ لواز مات صریحا اُن خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال ہلے مولی تهذیب و تدن کا طر هٔ امتیاز تھے۔اگر آپ مصر کی اصلی اندر و نی زندگی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں تو ارائے مندیانتہ ٹورسٹ گائیڈ آپ کو ایک خاص ریستوران "عمر خیام" میں لے جائمیں گے جو باہر سے قدرے ا الرقار آتا ہے اندرایک چو کور کمرہ ہے جس کے دروازوں پر سرخ بانات کے پر دے نٹک رہے ہیں۔ دیواروں کم ماتھ ماتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور فرشی نشستوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی اکلار کی ہوئی ہیں۔ کمرے میں بے حد مدھم روشن ہے اور دیوار وں پر حیار وں طرف فرعونی مقبر وں کے اند رونی الركات ويري ادر علامتين آويزال ميں - پردول كے بيچے كسى جگه آركسران كرما ہے ،جو نظر نہيں آتااور أس كى لناہا کی اُٹ کے سامنے طرح طرح کے بل کھا کھا کرنا چنے لگتی ہے۔ لڑکی کی ممراور پیڈلیاں اور یا نہیں اور ہر کھاہے۔ اُس کے باتی جسم پر جو باریک سالباس ہے وہ پر انی تصویروں کے مطابق فرعونوں کے دربار کی رقاصائیں ہاکرنی تھیں۔ ریستوران کے عملے میں سے ایک خوش پوش معزز نماانسان آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے گااور راف کے انداز میں اس لڑکی کے ناچ پر محققانہ تبصرہ کرنے لگے گا کہ بیاناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کاخاص ناچ ہاداے گئے مقبروں کے اندرونی نقش ونگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیاہے .....

تھویروں کے بعد میہ خوش پوش' معزز نماانسان آپ کو چند مقوی طلااور تیل خریدنے کی ترغیب دے گا' جن الخ نمن نمن فرارسال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ پر مسلمیں

چوٹیال ہوں یا بندے مسزیاں ہوں یا قدیم نوادر جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادویات — قاہرہ میں زندگی کاہر

رُخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑگا ہوئ ن نشود نمایارہاہے جس کا تصوری ، فکری اور علی طبح نظر اس قدر شدید جذبہ تو میت ہے کہ اُس کے سامنے دین لا جہن محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس کمتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ور شدن مائہ فراعین کے آثار اللہ اس تہذیب و تیرہ چودہ سو بر آئی اللہ اس تہذیب و تیرہ چودہ سو بر آئی اور اپنے ساتھ کی دیر پانقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی برے اللہ اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشن کے نوجو انوں کا ایک طبقہ ہے ، جو نیشنازم کی شدید رہی اہر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بنا تا بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفر وضلالت کے ساتھ اپنارشتہ اسوار کی گئر و مباہات محسوس کرتا ہے۔ فراز ونی اس طبقے کی منہ ہو لتی مثال ہے۔

فرازونی سے میری ملاقات ایمسٹروم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔وہ وہاں پر آٹار قدیمہ کی بحال جہلاد حفاظت کافن سکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی اوارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ ٹمالک روز اس نے مجھے اپنے ہاں جائے پر مدمو کیا۔ شہر کے جس حصہ میں اُس کی رہائش تھی اُس کا نام امام ٹالعی فلہ اُل علاقے میں اینٹوں اور سینٹ کے بے شار کیے مکانات سلسلہ وار بنے ہوئے تھے اور اُن کی تقبیر میں ایک غیرمعملا کیسانیت نمایاں تھی۔ دیکھنے کو تووہ رہائشی مکان نظر آتے تھے 'لیکن دراصل بیہ محلّہ امیروں کا قبرستان قلہ قاہرا کے کھاتے پیتے لوگ اپنے ممردوں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے قائل نہیں ہیں جس طرح آن ہے ہڑاللا سال پہلے شاہان مصرایی قبروں پر بلند وبالا اہرام تعمیر کرتے تھے 'اسی طرح قاہرہ کے امراء آج بھی اٹی لاٹول اُ تد فین کے لیے بیکے کمروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوتی ہے۔ اُل کے اللہ ا کیا کشادہ صحن ہے جس کے یتیے دوز مین دوز کرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرہ مرداند لاشوں کے لیے مخصوص بدائے د وسراعور توں کے لیے۔جب مجھی کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے نمردے کی ہڈیوں کوسمیٹ کرایک کونے ٹم جمع كر ديا جاتا ہے اور نئى لاش كوان تہہ خانوں ميں لے جاكر ڈال ديتے ہيں۔اس كے بعد تہہ خانوں كے دردائے أ بردی بردی سِلوں کے ساتھ پاٹ دیاجا تاہے اور جن سیرھیوں کے ذریعے ان زمین دوز کمروں میں اڑاجا تا ہے اُل کا بالائی حصہ کو بھی بچتروں کی سلوں ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ باہر صحن کے ایک کونے میں ایک با قاعدہ کرہ مجلیالا ہے۔ خاندان کے لوگ بعض تقاریب پریہاں آ کر تھہرتے ہیں۔ فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے۔ قرآن نوانی ہولیءا یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کروں سے اور بھی کی طرح کے کام لینا جانتی ہے۔

اس انو کھے شہر خموشاں سے گزر کر ایک تنگ گلی میں فراز ونی کا گھر تھا۔ گھر کی عمارت باہر سے کہذاور اب تھی 'لیکن اندر جاکر دیکھا تو پچھ اور ہی عالم پایا۔ فراز ونی کا اپنا کمرہ جدید ترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواری الا مقبر وں کے آثار 'علامات اور نقوش سے بھری پڑی تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے ٹار ہالالا تھے۔ دوسری طرف ہوٹلوں کے بارروم کی طرح رنگ برنگ سینچوں کی بنی ہوئی تیائی تھی 'جس پرگی قیم کی ٹراب ک الال فربصورت صراحیوں میں تجی ہوئی تھی۔ تیسرے کونے میں زرد فار میکا کی شفاف میز کے بیچھے بجل کا ایک فہورت چھوٹا سا آٹو میٹک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازونی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کر نمی ال قدرگرم موسم میں خواہ مخواہ جج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اُس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نوٹر د نارک د ضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے ول میں (اُوان کے طاف جو بغض مجرا ہواہے' اُس پر بڑی کڑی تنقید کی۔اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر حاتے بنانے میں مون ہوگی اور مجھے تھم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے میں اُس کی الماری سے اپنی پیند کی کوئی چیز نکال لوں۔ زادناً النت خانہ طرح کے سامان سے لدا ہوا تھا، کیکن جتنے ڈ بے میں نے اٹھائے 'اُن سب میں کیم خزیر کا حصّہ مال فاان ليے مَیں نے صرف خشک بسکٹول کا ایک پیکٹ نکالا۔ میری اس حرکت پر وہ مننے گی اور بولی "مسلمان أب فا نبي عنى بھى ہوں كين ميں نے اپنے ذہن كوان قيود سے آزاد كرلياہے جوتر قى كى راہ ميں ركادث ہيں۔" ز آل کااں بے معنی منطق کے بعد فرازونی مجھے اپنے باپ سے ملانے کے لیے ایک دوسرے جھے میں لے گدیال ایک اور طرفہ مناشا و یکھا۔ ایک نیم تاریک کرے میں ساٹھ پنیٹھ سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیہ لگائے الله بين من المركب من المركب من المركب المرك ار اُن کا آگھوں میں ایک عجیب سی چیک اور سرخی جھلک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت سے او نچے او نچے گلدان نے جن میں نیم سوختہ اگر بتیوں کی قطار گلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزاں فی رائے ایک تیائی پر بہت می جنتریاں اور کچھ کر ۃ ارض کے گلوب اور چند اصطر لاب پڑے تھے۔ فرازونی نے گل کیاکہ اُس کا باپ اس قدر قدامت پرست ہے کہ ایمی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہی بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اُس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جاد وگری خلاف قانون ہے۔ بیہ صاحب د وبار جیل کی ہوا کا بھے تھی کین اب بھی صبح وشام حاجت مندوں کا اُن کے ہاں تا نتا بند ھار ہتا تھا۔

نرازونی کے والد ہزرگوار نے ہڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیااور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالبًا اُلا) اُلا فیال آنا کہ ان کے جادوٹونے کی شہرت مُن کر ایک نیا گائب اُن کے دام میں آیا ہے' لیکن جب فرازونی نے الاں آگاہ کیا کہ مَن مفت کا ملا قاتی ہوں اور عنقریب حج پر جارہا ہوں' تو اُس مرد بزرگ کی گرمجوشی کیک گخت سرد پڑگئ اور انہوں نے بے اعتبائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔

والدمانب فارغ ہو کر فراز ونی جھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی 'جو پچھلے برآمدے میں جانماز پر بیٹھی تبیج کے ٹی مثنول تھی۔ فراز ونی نے جب اسے بتایا کہ میں جج پر جار ہا ہوں ' تو اُس بزرگ خاتون کی آئکھوں میں تیز نزنگ آل جانمازے اٹھ کر اُس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر ااور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے وعائے خیر کی۔ آبرہ کے اس گھر کی ایک جھت کے نیچے زندگی کے تین وھارے بہہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا' جو گلیات' کملیات اور قدیم ساحری کی بھول مجلیوں میں مال ووولت کی تلاش میں سرگر داں تھا۔ دوسر کی طرف اُس کی فیشن ایبل بیٹی تھی جو پرانی کا فرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشیٰ کے چراغ لے کر لذت پرتی کے اللہ کدوں میں بھٹک رہی تھی۔ان دونوں کے در میان فرازونی کی بے زبان ماں تھی جواپی جانماز پراللہ کارتی منوالی سے تھا ہے بیٹھی تھی۔

بوے برے اولوالعزم پیٹیبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی اس سر زمین پر خیر وشر کی قوتیں عجب، فربہ روپ دوست وگریباں تھیں ، کیکن بچ تو یہ ہے کہ معرے سوالط روپ دھار کرنت شے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست وگریباں تھیں ، کیکن بچ تو یہ ہے کہ معرے سوالط کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اس طرح پر ویا ہواہے جس طرح کہ دنیا کے اور مسلمانوں کا۔اس کارون ہر نظارہ میں نے جاجیوں کے جہاز "السوڈان" میں دیکھا۔

## ئىراب منزل

جی وقت "الوڈان" نے اساعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا'اس میں ساڑھے سات سو عاز مین جج سوار تھے۔
لہدارے قافے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میر سے پاس ڈیک (Deck) پر سفر کرنے کا کلٹ تھا۔
جہاز چلتے ہی مائیکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرشہ پر کپتان سے آکر ملے۔ ایک سٹیوارڈ میر ک
فال کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چو بند نوجوان تھا اور بڑی روائی سے شستہ انگریزی بول تھا۔ اُس
نے برے پاسورٹ اور دوسرے کا غذات کا معائد کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے
فال کی موالات کر تار ہا۔ اس کے بعد اُس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا
دورون میں برتھ دلوا دے۔

فر نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر 'صنعت کار اور رئیس تھے۔وہ دس برس سے ہر سال متواتر جج پر جارہے فہدد پرتھ کاپورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزر و کر وایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ خود بیٹھے تھے۔ دوسرے برتھ پران ماان بھراپڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں پچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً وسہلاً کہہ کر بڑی خوشد لی سے ہا مان افحاکر دوسرا پر تھ میرے لیے خالی کر دیا۔

نوال صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی اگریزی ہولتے سے اور مناسک فی کان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے ہے۔ شام کو مغرب بالذکے بعدا نہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق پچھ الزاد جہاز کا کہتان اور اُس کے عملے کے پچھ افراد بھی وہاں آکر بیٹھ کے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریب پاکستان ادرائی کے عملے کے پچھ افراد بھی وہاں آگر بیٹھ کے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریب پاکستان ادرائی کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں مظہر تھم کو بول تا تھا اور نوفل صاحب اُس کا عربی میں اُئریزی میں مظہر تھم کو بول تا تھا اور نوفل صاحب اُس کا عربی میں اُئریزی میں اُئریزی میں شہادت 'عور توں کی بے حرمتی اور مہاجرین کے بالد اُن مُن کر سب کو بوئی چیری ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی'رقبہ اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد یا کہ دنیا کا ای پائد کا در کیا اور کی سب لوگ زور زور سے آ مین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا اُن کا دافا کا افاظ ہولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا افاظ ہولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا افاظ ہولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا

آر ڈر دیا۔ کیے بعد دیگر ہے بہت ہے لوگوں نے مجھے قبوے کے اشنے فنجان پلائے کہ اُس کی حدّت ہے دانہ کئی بار نکسیر پھوٹی۔

یوں بھی بحراجر میں گری اپنے پورے شاب پر تھی۔ سمندر کی اہریں جہازے کر اتی تھیں توہاں موا تھا جیسے ہمارے چار وں طرف بڑی بڑی دیوں میں اُبلتا ہوا پانی جوش کھارہا ہے۔ ہوا بھاپ کی طرح گداگالالا اور فضا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگتے ہوئے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی ہے ہوا کے ہم کھولتے ہوئے پانی کے پرنالوں کی طرح اندر گرتے تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی موافع ہوئے بی کی گروش رطوبت ہے لدی ہو گاہ اُل اُن کی گروش رطوبت ہے لدی ہو گاہ اُل اُن کی گروش رطوبت ہے لدی ہو گاہ اُل اُن کی گروش رطوبت ہے لاک رہی گاہ اُل اُن کی گروش رطوبت ہے لاک رہی گاہ ہوئے جہاز کے ہر مسافر کا چرہ پیننے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود عاز مین جی گولیاں بڑے اطمینان ہے ہو جہاز کے ہر مسافر کا چرہ لوٹ طاوت قرآن میں معروف تھے 'کچھ شیخ کررہے تھے' کچھ جی کی دعا میں باد کہا جا بجا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ طاوت قرآن میں معروف تھے 'کچھ شیخ کررہے تھے' کچھ جی کی دعا میں باد ہر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی برف کی پولی بارابر ہو تھے۔

د حوب میں اطمینان سے بیٹے ہوئے عاز مین ج کی طرف د کھے کر محمد نوفل نے سرد آہ بھر کاادر کہا" میں اوگوں کا ہم وطن ہوں الکین ہمارے در میان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں ان کے سینے میں آاؤ اتی خنکی ہے کہ گرم موسم کی شدت اُن پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معالمہ دوسراہے۔ میں بڑاکا میاب تا ترادرہ ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالٹا ہوں 'اُس پر ہُن بر سنے لگتا ہے لیکن میرا دل نہیں بھر تا۔ میر الدرہ حرص کی بھٹی سکتی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری پیاس نہیں جھتی۔"

حرس بن مسی رہی ہے۔ سروی کے موم میں بی برف کے بعیر میر کا بیا ہیں بی بی مصر مقدر ہیں گئر محمد نوفل نے برف کی ڈلی منہ میں ڈال کر پچھ دیر اُسے چُوسااور پھر بولا ''یہ پپش میرے مقدر ہی گئر میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکنا کیو نکہ دولت کمانے کے علاوہ جھے اور کوئی ہنر نہیں آتا۔'' میں نے اُسے ایک بزرگ کا مقولہ سایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سامیہ کی ہی ہے۔اگر کوئی اپنے سامیہ کی دوڑے تو وہ اُس کے آگے ہی آگے بھاگما نظر آئے گااور اگر سامیہ کو پس پشت ڈالے تو وہ خود اُس کا بیچھانہ چُوا جو کوئی دنیا کو ترک کر تاہے 'دنیا اُس کا بیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے اور جو کوئی طلب،

محمد نوفل نے مایوس سے سر ہلا کر کہا" میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ میں دنیا کے پیچے ہاگا میرے پیچے بھا گے۔ دونوں صور توں میں حرص کی آگ میرے تن من میں بدستور بھڑکتی رہتی ہے۔" محمد نوفل کا یہ دسواں جج تھا۔ ہر سال جج کے موقع پروہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی فیرار کر آتے تھے 'لین انہوں نے بڑی حسرت ہے کہا" حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے جج میں حاصل ہوئی تم ی کمی نفیب نہیں ہوئی۔ اُس وقت میں بالکل غریب تھااور میرے پاس معلم کی فیس اداکرنے کے لیے بھی پوری رام دوران تھی۔اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے جھے اپنے حضور میں حاضر رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی الڈنال کا گھر جھے ہزاروں میل دور رہتا ہے۔"

اں تم کی باتیں کرتے کرتے محمد نو فل کی چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی اُولان کر بہت سے عاذیمین جج وہاں جمع ہو گئے۔اپنے ملک کے استے بڑے رئیس پر گربیہ وزار ک کا بیہ عالم دیکھے کر اُن پر مجارتِ طاری ہو گئی اور وہ بڑے خضوع و خشوع سے بآ واز بلند کلمہ طیبہ کا ور دکر نے لگے۔ ویکھتے ہی دیکھتے ذکر کا بیہ ملہ مجانا گیااور سارے عرشہ پر تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔

انگےروز نمازعشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا'اس لیے بولگ اجرام ہاندھنے کی تیاری کرلیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گی اور سب لوگ احرام کی بالان منہک ہوگئے۔ اُن میں بڈھے بھی تھے 'جوان بھی تھے' عورتیں بھی تھیں' مرو بھی تھے اور اُن سب کے ذاق شوق میں پیا لمن کی آس منگین بچکاریوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھیں۔ ساڑھے گیارہ بج تک بر مافراج ام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے۔ گیارہ نج کر چالیس منٹ پر جہاز کا سائرن بجااور ساڑھے مان مواجوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا۔

لَّيْكَ اللَّهُمُّ لَبِّيكَ- لَبِّيكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالْعِمْمَة

لك وَالْمَلُكُ لَاشُرِيْكَ لَكَ اللَّهُ

ا الله من تیرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعت۔ تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

ال بی بانرہ لگاتے ہی ساڑھے سات سوافر ادکا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کا نئات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔
ال بی بی بی باز بھی سے 'گنہگار بھی سے 'ساہو کار بھی سے 'قاعت شعار بھی سے 'خوش اخلاق بھی سے 'ریاکار بھی فی مجازت گزار بھی سے 'غفلت کا شکار بھی سے 'سکین اس وقت وہ سب بلا کسی امتیاز کے ایک ہی ور دی میں ملبوس ایک فاظار میں کھڑے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر سے ۔ کسی فرشتے فاظار میں کھڑے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر سے ۔ کسی فرشتے نان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھولا تھا۔ کوئی ابلیس اُن کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے جد کھات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے وربار میں پہنچ گئے سے جس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک۔ بہل کے پائک پرنہ کوئی بہرہ ہے نہ در بان 'نہ اے ۔ ڈی ۔ سی ہے 'نہ پی اس سے جس کا کوئی ثانی ہے نہ ملٹری سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ ملٹری سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ ملٹری سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ ملٹری سیکرٹری ہے کہ در ان کے سائے میں تلبیہ کی گوئی کا گھٹا دُں میں بھی کی چک کی طرح کوندتی تھی جہاز کے انجن کی چک ہی اور مدر کی نظر نہ آتا تھا۔ آسان کے تارے بھی ارسندر کی اہروں کی شاں شاں کسی کو سائی نہ دیتی تھی۔ بحرِ احرکا پائی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ آسان کے تارے کا بھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگھوں سے اوجھل سے۔ ساری کا نئات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگھوں سے اوجھل سے۔ ساری کا نئات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا

وجود باقى ندر باتھا۔

ا گلے روز صبح سویرے ''السوڈان'' جدہ کی بندرگاہ میں کنگرانداز ہو گیا۔ میرا بی چاہتا تھا کہ میں اں مثا سر زمین پر سر کے بل اُتر وں'لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گھڑی تھی'اں لیےاں فراہلاً عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔

کسٹم ہاؤی کے آس پاس بہت ہے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹے تھے۔ ایک جگہ مبدالزا محبوب معلم کا بور ڈلٹکا ہوا تھا اور اس کے اردگر دسلہث کے بہت ہے بنگالی ذائرین جمع ہے۔ معلم کا دکیل دلہا کر انہیں چی چی کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس تین سو بچاس ریال کی رقم موجود نہیں 'وہ نہ فی کے افراہات پار سکتا ہے اور نہ مدید منورہ کی زیادت ہے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اُسے پوری رقم گن کرد کو ادبانا اگا اس کا نام معلم کے رجشر میں درج کر لیا تھا۔ میں نے بھی تین سو پچاس ریال نقد دکھا کر عبدالرزال مجب اُس معلم مقرر کر لیا۔ اُس وقت میر بے پاس بارہ سوریال کی رقم موجود تھی۔ اُس میں ہے تین سو پچاس البال الله فی اُس معلم مقرر کر لیا۔ اُس وقت میر بے پاس بارہ سوریال کی رقم موجود تھی۔ اُس میں ہرا بربانٹ دیے۔ جو فال اِنہ فیا معلم کے وکیل نے آئیس اپنے رجشر میں درج کر نے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاکر میاں اور تفقل علی میں برا بربانٹ دیے۔ جو فال اِنہ فیا معلم کے وکیل نے آئیس اپنے رجشر میں درج کر نے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاکر میاں اور تفقل علی نے انہوں نے بیس اور تفقل علی کی دہرے کر اہال انہوں نے سے میار دماغ چل گیا ہے اور میں ہیہ حوال نے بھی اس بات کی تائید کی کہ گری نے برے دہا گیا فیا فیال ڈالا ہوا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ جھے سلم ہاؤس کی پولیس چو کی میں لے گئے۔ ہم ب کا میل ڈالا ہوا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ جھے سلم ہاؤس کی پولیس چو کی میں نے گزرنے کی میں افرار کروں کہ میں سے بینے بھائی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقل علی کو دے رہا ہوں تو بھی میں افرار کروں کہ میں سے بینے بھائی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقل علی کو دے رہا ہوں تو بھی ۔ انہوں تو بائیں کی سے بی میں ۔ انہوں تو بائیں کی ہیں ۔ انہوں تو بائیں کی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقل علی کو دے رہا ہوں تو بی ہیں ۔ انہوں تو بی ہیں ۔ انہوں تو بائیں کی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقل علی کو دے رہا ہوں ۔ انہوں تو بائیں کی ہی ۔ انہوں تو بائیں کی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقیل علی کو دے رہا ہوں ۔ انہوں تو بائیں کی ہو ش و حواس شاکر میں انہوں تو بائیں کی ہو ش و حواس شاکر میاں اور تفقیل علی کو دے رہا ہوں ۔ انہوں کی میں کی سے میں کی سے کو کی کی کو دی بائیں کی کی میں کی سے کر کی کو کی کر کیا کی کی کر کی کی کر کی کی

ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔معلم عبدالرزاق محبوب کابارہ تمرہ ہر کا کا اللہ تمرہ ہر کا کا تارے گر دے گر دے گر دے گر دے گر دے گار کے گار کے گار دے گار کے گار کی گئر کر اسے کا دقت کہل کا کہ دے دیا۔ پچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے گئے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ بیپاؤں پسار کر سونے کا دقت کہل کم دو ضو کر کے تیار ہوجائیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آگر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگردزار کی

نہ کا طرح وضو کیااور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخور دار ڈھائی تین تھنٹے کے بعد نمودار ہوااور ہم ٹل بھی آدی اُس کی رہنمائی میں تلبید برڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔

فیان نن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے 'وہ اپنا جو تا'اپنے گنا ہوں کی گھڑی'اپی دستار فیلنا ادائی بزرگ کا عمامہ در دانے کے باہر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تواس کا لاہائی کے گنا ہوں کی گھڑی کا عمامہ اُس کو واپس بھی ملے گایا نہیں۔ المائی کا عمامہ اُس کو واپس بھی ملے گایا نہیں۔ المراؤلوں کے جوتے مم ہو جاتے ہیں' بعض لوگوں کے گنا ہوں کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگوں کے گنا ہوں کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگ اپنی فیلنا ادر بزدگ سے محروم ہو جاتے ہیں۔

الزہرے بعد ہارے معلم کا بیٹا حاجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ اُن کے ہائی ٹال ہونے کو جی تو چاہا کین ہمت نہ ہو گی۔ میرے قریب بی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو ہائی ہی نئی نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ اگا ہم سل میں پڑھ پایا تھا کہ جھے نیند کے سخت جھو تکے آنے گئے 'جیسے کسی نے کلور و فارم سنگھا دیا ہو۔ اب بارا گر ہان کو لاگو ہو گیا کہ ویسے تو بھی بالکل چوکس و بید ارر بہتا تھا کیکن قرآن شریف کھو لتے بی آنکھیں نیند کے بارا گر ہان کو لاگو ہو گیا کہ ویسے تو بھی بالکل چوکس و بید ارر بہتا تھا کیکن قرآن شریف کھو لتے بی آنکھیں نیند کے بارا نہا ہونے گئی تھیں۔ پھھ دریا اس کشکش کی اذبت جھیلنے کے بعد بھی اٹھا اور باہر آکر ڈھو نڈتا افران بینی جائے ہی جائے ہیں ہی ہوں کے ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر آرام سے الحال بی بینی ہے۔ باتی ذبی ہوئے ہی تنظر کر کہ کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ' پندرہ بیس منٹ بیس بیت الخلاء کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے اگر ہاندا نارہ کرکے کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ' پندرہ بیس منٹ بیس بیت الخلاء کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہ باز اندان کو گیا ہوئے گئی جو سنتھ کی جو لی تھی بینی جو لیے متعلق دروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہا تھوں بیس بوٹے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ایک تھی۔ ایک شخص نے ہوئے اور کی تھی۔ ایک تھی ہی پائی سے بھرا لو ٹادے ویا جے سنتھال کر بیس بھی ایک قطار میں لگ گیا۔ کافی دیرے بعد بعد کین کی دیرے بعد

میری باری آئی۔ یک اندرگیا تو قد مجے کے اوپر تک بول و براز کاڈھیر تیر رہاتھا۔ اندر جاتے ہی جھے ال اُدالله

کی تے آئی کہ میں بھسل کر پا خانے کی اس ولدل میں گر گیا۔ کمرے اوپر تک میرابدن اور احرام ظافت یا گیا اور میں اس طرح بد بواور تعفن میں شرابور تا لے کے کنارے واپس پہنچا۔ رات میں جو کوئی میرے زب یہ گر رتاتھا وہ فورا کھن کھا کرناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتاتھا۔ میرے ساتھی بھی میری اس بیت کذائی ہو نہ اور چھی چھی کر مے جھے اپنی جگہ ہے وور بھا دیا۔ میرے پاس و مرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بڑائی اما تی گی اور اسے باندھ کر احرام و ھو یا اور شال کیا۔ ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں نے پھر حرم شریف کی را اللہ ہا میں انہ کی اور اسے باندھ کر احرام میں تین سوساٹھ اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ فی نے در فرن اور انہ کہ کہیں پڑھا تھا کہ جج کے ایام میں تین سوساٹھ اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ فی نے در فرن انہ کہ کہیں پڑھا تھا کہ جج کے ایام میں تین سوساٹھ اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ فی نے در فرن انہ ہیں ہیں آخر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور میں اب تک عمرہ اوا نہیں کر بیر میں آئی تھوں میں نیند کا خمار چھایا رہتا ہے اور میس قرآئ شریف کی حلاوت سے معذور ہوں۔ کیا آپ ہرا میں مرس کا کوئی علاج نہیں ہے اور میس قرآئ شریف کی حلاوت سے معذور ہوں۔ کیا آپ ہرا سے مریف کا کوئی علاج نہیں ہے ؟ .....

میراخیال تھا کہ میری پکارس کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پڑایال بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ بکڑ کر مجھے میری مشکل سے نجات ولوائیں گے 'لیکن ایباکو کی واقد دولا ہواالبتہ اس کے بعد رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آٹھوں میں تلاوت کے بیداری آگئی۔ بیداری آگئی۔

نالے سے کتارے میرے بالکل قریب بہاد لپور کے ایک خاندان نے ڈیرالگایا ہوا تھا۔ ایک ہوڑھ مہاں ہاں کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے 'لیکن ساس اور بہو ہی بات ان کی ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے 'لیکن ساس اور بہو ہی بات ان کر کی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہو گی اٹھ کر کی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہو گی اٹھ کر کی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی ''اچھا' تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو۔ میں ابھی جاکر طواف کرتی ہوں اور اللہ بال

یہ دھمکی سنتے ہی اُس کی ساس فور آ لیسے جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت ہے کہتی تھی"نہ ڈالہٰ میر کی بٹی ہے۔ ایسی غلطی نہ کرنا'خواہ مخواہ کو تی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا۔ طواف ہیں جورنہے لل جائے'وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔"

یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک آنمُ کی آلُول خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت بت ہو گیا۔ اب ساس اور ہولیا بڑی سخت بچنے بچے ہونے لگی۔ غصے میں آکر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیااور اسے جمنجھوڑ جمنجھ ڈرکر کہنے گی "آنا ہے وان ٹی یہ حرام ذادی کہدرہی تھی۔اللہ میاں بڑی گرمی ہے 'اللہ میاں بڑی گرمی ہے۔اللہ میاں بارش 'اللہ میاں بارڈراد کا کا منہ والی 'تنہیں پند نہیں بیہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ؟ لے اب بارش کا مز ایچکھ۔اب بیہ سامان تیرا بارڈ کے سکھائے گا.....''

اں فائدان سے ذراہٹ کر ایک جوان جوڑے کا بسیر اتھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بیچے کی آرزولے کر فاکرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے بیہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پارٹاہ جائے گی کیونکہ طواف کے دوران اُس نے اللہ تعالیٰ سے بچہ کے علاوہ اور پچھ نہیں مانگا۔

"لُكَانُاكَا تَعْلِياصِرف بجيه ما تَكَاتَهَا؟" خاوندنے و كميلوں كى طرح جرح كى-

"الكك بات توميس نے كوئى نہيں كى - فقط بچه ما تكنے كى دعاكرتى رسى -" بيوى نے جواب ديا -

"ری نہ اُوت کی اُوت۔ ' خاو ندنے بگڑ کر کہا''اب اللہ کی مرضی ہے ' چاہے تو لڑ کادے ' چاہے تو لڑ کی دے۔ اب اور تھے نے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔ اس وقت لڑ کے کی شرط لگا دیتی تو لڑ کا ہی ملتا۔ یہاں کی دعا بھی نامنظور ٹم اور آ۔ ''

بین کر بیچاری ہوی بھی کف افسوس ملنے گئی۔ پھر چیک کر بولی ''کوئی بات نہیں۔ تم پچھ فکرنہ کر و۔ ابھی بہت ے اواف باتی ہیں۔ اگلی بار میں اپنے خداو ند کو لڑے کے لیے راضی کر لوں گی۔''

ان میر صرادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی اپنی ہاتے تے اور اپنے معبود حقیق سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دران مامل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرما کشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ تبولیت کی مہر اللہ تھ۔ اُن کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں 'اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے صرفطی اور کھوکھلی اور بے جان اور المالی اور مہواور اُس نوجوان کی بے او لاد بیوی المالی فار قبول کی جاولاد بیوی کے اِن کی خار کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تاکہ کسی طرح مجھے بھی اُن کے یقین محکم کا ایک چھوٹا ساذرہ فہر ہوں۔

من کے لیے روائی کادن مقرر ہوتے ہی جھے شدید لرزہ کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی کم چائی ۔ میری علالت کی خبر سن کر معلم عبدالرزاق مجبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبف رکھ کی اس حالت میں وہ جھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاسکا۔ دہر کہ الاکہ منی اور عرفات میں بڑی سخت گری ہوگی۔ اس حالت میں وہ جھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاسکا۔ دارے ماجوں کو اُس نے تاکید کی کہ نماز نجر کے فوراً بعدوہ بس پر سوار ہونے کے لیے اُس کے ڈیرہ کے سامنے اللہ جائیں۔ معلم کا تھم من کر میرے بعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہدردی کا ظہار کیا۔ بعض نے تسلی دی کہ کو اُل نہیں 'زندگی ربی تو انشاء اللہ جج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر ہلایا اور خاموش رہے 'کین پراپاری ہوگا کا کاساس کڑک کر بولی ''تم جوان آدمی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھاکر لیے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ'اٹھ کر

طواف كرو-الله ميال يهال تك لاياب تواب خالى اله ته والبل ميجة أس شرم نه آئ كى؟"

میں اُٹھ کر چلنے لگا تو چلانہ جاتا تھا۔ نقابت کے مارے میرا بُراحال تھا۔ یہ دیکھ کر اُس بےاولاد یو کا کا بوال ا میاں اُٹھ کر آیااور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا'' آؤمیں تنہیں طواف کر الا تاہوں۔''

مطاف میں بڑا ہجوم تھا کین اُس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارادے کر جھے طواف کرایا۔ ماٹھ کا اُھ اُلا اُلا اس معافی میں بڑا ہجوم تھا کی مانگا جاتا تھا۔ اس دعااور طواف نے میری ہمت بندھائی اور اس کے بعد جی نے آواز سے میری ہمت بندھائی اور اس کے بعد جی نے آؤاؤ کی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اور اپنے دوسر سے ساتھوں کے ساتھ معلم ماب کا ڈیرے پر جا پہنچا۔ وہاں پر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اُٹا اُٹ بھری ہوئی تھی۔ جہت پر گھا اُلا میں سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باتی نہ تھی۔ بس کے اردگر دساٹھ ستر حاجیوں کا بجوم تھا۔ معلم کا بیٹا انہیں سم المائیا انہوں نے انتظام تو تین بسول کا کیا تھا کیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جولوگ بھی کا کرا یہ اداکر سکتے ہیں 'وہ فیکسی تلاش کر لیں 'باقی حضرات پیدل منی کوروانہ ہو جا کیں۔ یہ من کرنالے کہا یہ والے میرے ساتھی ہنی خوثی پیدل چل پڑے۔ میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔

شہر سے نکل کر جب کھی سڑک پر آئے تواحرام پوش مخلوق کا ایک جم غفیر سیاب کی لہردل کی طرن گارا کا اللہ طرف پا پیادہ روال دوال تھا۔ اُن کے در میان بسول اور ٹرکول اور موٹر کارول کی بے ترتیب قطارین ایک دار می کے ساتھ لپٹی ہوئی آہتہ آہتہ ریک رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر چینجے ہی نالے کے کنارے والے ساتھ کی طرن ہا اِ وصرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا اور اس آزادی کی لذت ایک تیزو تذفی کی طرن ہرا کول میں سرسرانے گئی۔ فضامیں تلبیہ کی گونج کاسائبان تناہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیزر قاری ایا ہوگ ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور ب فود قال موضل کی طرف بڑھ رہے جنس تھا۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور ب فود قال موضل کی شام تھا ، ہر شخص بے جنس تھا۔ ہر شخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف العمر آدمی لڑکھڑا کر مذک کا گار کہ من کی دوسرے نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اُس کی لاا ٹی کھم برکسے کی نارے لگا دیا۔ باقی لوگ برستور چلتے رہے۔ لیک الٹھم لیک ......

منیٰ کے چیے چی پر کلاہ بارال کی طرح خیموں کی چھتری تی ہوئی تھی۔ گردو پیش کی پہاڑیوں پر ہاباہا ہا کی سفیدی بھری ہوئی تھی۔ گردو پیش کی پہاڑیوں پر ہاباہ ہا کی سفیدی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جاکر دیکھا تو یہ چونے کی قلعی نہ تھی بلکہ احرام پوش ھاجوں کے گھ سفید جو پہاڑیوں کی نظر آ رہی تھی۔ اور ایسے سے جو پہاڑیوں کی و حلوانوں پر بسیر اوالے بیٹھے تھے۔ اُن کی تقلید میں 'میں نے بھی ایک چٹان کے سائم کم ہا و حوند ھی ۔ اُن کی جانب روانہ ہوا۔ اُن کے بیچھے بیسے میں بھی وہاں پہا کہ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کرو قوف کیا۔ میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ و حوند ھی اُن کے کہا تہا کو رہا ہے کہ اس عظیم الثان تنہائی کے کہا ت بھی رضت الاگا ہے جو منی اور عن حالے تھے۔ دشت و بیابان اور کنج عزلت کی تہاں گھ

مۇن بوا ، جوم عرفات كى تنبائى ميں سكون بى سكون تھا۔

''ٹاواہی پہنٹی کر قربانی کے مقام پر اچانک میری ٹمہ بھیڑا ہے معلم عبدالرزاق محبوب ہے ہو گئی۔وہ بڑا فال قاکہ مَن اُس کے لیے کسی جگہ بھی در دسرنہیں بنا۔انعام کے طور پر اُس نے قربانی کے سلسلے میں میری خاطر فالدد کاادردوسرے روز جب ہم مکہ محظمہ کو واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی حصت پر بیٹھنے کی اجازت بھی مرحت فرائل۔

کے معظمہ دالیں آتے ہی میرے مر پر مدینہ منورہ چہنچنے کی دُھن سوار ہوگئ لیکن معلم عبدالرزاق نے بردی سنگد لی عرفی معظمہ دالیں آتے ہی میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہوکر آئے گی۔اُس وقت تک کم مجرے کام اوں اور بار ابنا پاسپورٹ مانگ کراُسے دق نہ کروں۔ ساتھ ہی اُس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں فیلم میں کار اُسے زیادہ تنگ کیا تو وہ رکیس المعلمین کے پاس میری شکایت کر دے گا اور رکیس المعلمین کے باس میری شکایت کر دے گا اور رکیس المعلمین کے حوالے کردے۔

معلم کی طرف سے مایوس ہو کرمیں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے میں دل ہی دل میں بدی ہالان الار چابک دی اور بڑی فذکاری سے ایسے دعائیہ فقرے تراشتا خراشتار ہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں فائوائد کلم معظمہ سے ننگ آکر یہاں سے بھا گناچ ہتا ہوں بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول گافیدت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں اسی اد هیڑیُن میں چلا جار ہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے ہائاں ایمینی کا ایک کار آتی ہوئی و کھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ اُن میں سے ایک صاحب فی بچانے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور علیک سلیک کے بعد جھو منے ہی پوچھا" آپ مدینہ منورہ چلیں گے ؟"
"نیہاں 'ضرور۔ "میں نے بوکھلا کر کہا" کیے "کہاں کو تھا۔ اُن میں نے بوکھلا کر کہا" کیے "کہاں کو تھا۔ اُن میں نے بوکھلا کر کہا" کیے "کہاں کو تھا۔ اُن میں نے بوکھلا کر کہا "لیک کار آتی ہوئی ہو تھا۔ اُن میں نے بوکھلا کر کہا "لیک کیے "کار آتی میں نے بوکھلا کر کہا "لیکن کیسے ؟"

انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راہتے آیا ہواپا کتانی حاجیوں کاایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہور ہا ہے۔اُرکمی اُن میں شامل ہونا چاہوں توابھی ان کے ساتھ کارمیں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔

نم نے بھاگ دوڑ کر رواروی میں الوداعی طواف کیا۔ نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی۔ البہائ کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے ساڑھے تین کھنٹے کے اندر اندر میں اولہلاک کی ٹرانپورٹ کمپنی کے قافلہ میں بیٹھا ہوا جدہ سے بسوئے مدینہ روانہ تھا۔ آل خنک شہرے کہ آل جا اولہائا کا بانہ ا

اُن اُمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک کِنی نہ تھی' بس ایک کشادہ سا روڑ سے دار راستہ تھا جو اُکھا تک کہا ہے ہو کہا تھا۔ کہا کہا گاتا کہا تھا۔ کہا ہے ہو کہا تھا۔ کہا کہا تھا۔ کہا ہے ہو سے سنگلاخ تھا، کہیں اونچا تھا، کہیں نیچا تھا اور بسیں اور ٹرک اور موٹر گاڑیاں اُس پر بھکولے کھاتی کٹال کٹال چاتی رہتی تھیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کے بیشتر حصہ میں ٹریفک بندر ہتا تھا اور ساری رات اُس پر کار کہا گھی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتار ہا اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے چار پانچ میل

اس طرف رک گیا۔ یہاں پرایک کنواں تھاجس پر رہٹ چل رہاتھا۔ قافے والوں نے یہاں اتر کو علم کیاار علی کھڑے ہیئے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے یہاں سے احترا ما پیدل چلئے گئے۔ میں ہم کائی کم نہجے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا ہم کا ایک کم کی بے ادبی ہے۔ میں نے فور آا ہے چیل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہنہ پاچلنے لگا۔ دھوپ میں تچ اول میر زوں پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلے سے لیکے اور حرارت کی اہریں بجلی کی کرن کی کم کن کی کرن کی کم کی کہ میں ہے جہم میں پھیل کر دماغ سے مکر انے لکیس۔ میں نے ادھر اُدھر دیکھ کر چیکے سے اپنے چہل دوبارہ ہی لے اپ جہل دوبارہ ہی لیے اور خوام کی کہ میں نے اپ جہل کی کر بی کے خواب کی دیا۔ اب نظے پاؤں چانا ایک امر مجوری تھا کی میں میں کی کے دیا۔ اب نظے پاؤں چانا کی امر مجوری تھا کین میں کے فری اس مجوری کو احترام کانام ہی دیتی رہی۔

گفتہ ڈیڑھ گفتہ کیا ہے۔ بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں زُکی ہوئی تھیں اور بہت ہالگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود وسلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حفرات کواہاگئر مقصود نظر آگیا ہے۔ میر می عمراس وقت بتیس تینتیں برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میر می آگھول نے زندگالا کمی افت اور ر ذالت اور ر کا کت اور خباثت کے علاوہ اور کچھ بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد نفرا پر نگالالے کے بہتا ان گنہگار آئھوں کو کسی قدر صاف کرلوں۔ اس مقصد کے لیے شاہر او مدینہ کی خاک ہے بہتر اور کہا چاہ تھی جمیں نے اضطرار آچلتی ہوئی مڑک ہے خاک کی ایک چنگی اٹھائی اور اُسے اپنی آئھوں کا نمرمہ بالیا۔

مبد نبوی تک چنیج بینچ میری آئیس فرخ ہوکر سون گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہوگیا۔ المائیل را گیرون نے کر گئی تھی۔ جھے اندھ اسمجھ کرایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور جھے باب جریل تک پہلا باب جریل پر عاشقان رسول کا جوم تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے کا غیر منقطع تا نابندھا ہوا تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے کا غیر منقطع تا نابندھا ہوا تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے کا غیر منقطع تا نابندھا ہوا تھا۔ کہ دھ تھا کہ بین مصروف تھے۔ میری آئھوں میں اب تک دھ تھا کہ بین آگے بڑھ رہا ہوں یا بچھے ہا ہا ہوا۔ ایک مقام پر چندلوگوں سے محراکر بری طرح لڑھڑا یا اور جو توں کے ڈھر پر او ندھے منہ گر پڑا۔ جو توں کا رائول اللہ تھے۔ برا آک مقام پر چندلوگوں سے محراکر بری طرح لڑھڑا یا اور جو توں کے ڈھر پر او ندھے منہ گر پڑا۔ جو توں کا رائول لیتے تھے۔ برا آکھیں سوجی ہوئی اور سانس بھولی ہوئی تھیں۔ اپنی صراحی سے پائی کا گلاس بلا کر انہوں نے ازر اوا بعد دو کرارا الخد سے برا کہ کہ میری آئھوں کو کیا مرض لاجی ہے بین سے شاہر او مدینہ کی خاک کی چنگی دالا واقعہ بے کم وکاست بیان کردہ اسے من کر دہ بے اختیار روپڑے اور جھے و ہیں بیٹھے دہنے کی ہدا ہے کی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ مراہا تھ بہ براکہ کر کرانہ تھی اس بر چنائی پر لے آئے۔ اس منے کھڑے و ہیں بیٹھے دہنے کی ہدا ہے درود و سلام پڑھائیا۔ نماز کے ابعدوہ کے کا در جائی میر کے آئی۔

یہ مادب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی تو اُن کی مادری زبان تھی۔ اس کے طاروز کی فاری اور انگریزی خوب جائے تھے۔ کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ اٹھارہ انیس برس سے روز رُرول اور مجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ جج کے زمانے میں جب زائرین کارش بوھ باافاریہ مادب رضاکار انہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنجالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انوان نمرا پاسپورٹ دیکھااور بنس کر بولے "تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو۔ میری اردو بردی کمزور ہے۔ آؤاگریزی میں گھاکہ کن ۔ "

ببانہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجربانیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجربی کہ انگل قریب واقع تھا۔ انہوں نے جھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا' اپنے کپڑوں کا ایک صاف جو ڑاعنا یت کہ البازارے نے چہل لا کر دیئے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آٹھوں میں دواڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے لہاکئی رات بھی اُن کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ مجھے باب جبر میل کے باہر اپنی چٹائی پر شب برک کا اجازت تو لہرکا کا اجازت تو لہرکا کی اجازت تو لہرکا کا اجازت ہو کہ بعد دیکھا جائے گا۔"

عثاہ کے بعد جب مجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو وہ اندر ہی رہے۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری زائن نے فارغ ہو کر باہر آئے اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہو اتھا اور پنچے مہر لگی ہوئی تھی۔ فرمایا ''نہاں پٹائی پر ات گزار کئے ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔''

تہر کاذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے کئی ہار آگر جمھے ٹوکا 'لیکن اجازت نامہ دیکھ کروہ خاموش ہو جاتے تھے۔
ایک روز توجوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے
رروازے بند ہونے لگے توانہوں نے مجھے باہر ٹکالا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیااور تھوڑی دیر
کے لیے جال مبارک کے اندراس عرشِ بریں جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا
فرائی۔

دا مجھے بوں کے اڈے تک چھوڑ آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ دلارک انسف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی ٹوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل چلا آرہا ہے۔ اُس کے ساتھ اُس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھاسا بچہ تھا۔ اس شدید دھپ ٹی اُل یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پاپیادہ مدینہ شریف کی طرف جارہا تھا۔ ڈرائیور رحمدل آدمی تھا، بس روک کراُس نے اُلا مسافروں کواپنی صراحی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ بیپانی مدینہ سے آیا ہے۔ یہ بیٹ ڈائل کے چہرے خوش سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بیچے کے منہ میں بھی ٹیکایا۔ پانی کے کچھے قطرے زائل ہوگئے۔ میاں بیوی نے مجھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔

جدہ پنج کر بس اپ اؤے پرری توسامنے طرح طرح کے خوندے مشروبات کا دکان نظر آئا۔ جہاکا بندرگاہ پراتر نے کے بعد اب تک جھے کوئی خوندی چیز پینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس دکان کو دکھ کر گئا ہوا گئا۔ میں بیا ہے اونٹ کی طرح اُس دکان کی جانب لپا ہوا گیا۔ میں بیا ہے اونٹ کی طرح اُس دکان کی جانب لپا ہوا گیا۔ دکان کے عین سامنے ایک قد آوم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اُس آئینہ میں نظر آباکہ میرے عین پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ایک نحیف و زرار 'خکستہ صورت بڈھا بھی ہا نیچا کا نیٹا اُس دکان کی طرف ہو گیا تاکہ جھے سے پہلے اپنی خریداری کر لے 'لین فی اُس اِس سے۔ اس حالت زار پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ جھے سے پہلے اپنی خریداری کر لے 'لین فی اُس کی آئیا۔ یہ نظارہ ود کھے کر جھے بے افتیار آئی آگا گا اُس کی میں دراصل وہ میرا اپناہی عکس تھا۔ ''آئینہ دکھے کر اپناسامنہ لے کے رہ گئے!''میں نے زور دورے آئی اُس کی کر عرب دکا ندار کو مخاطب کر کے یہ مصرعہ آئی بارگنگایا کہ وہ نگل آگیا۔ پاگل سمجھ کر اُس نے بیا اقتیاد آئی کہ کو کا کولا کی قیمت پہلے وصول کی اور ہوتل جھے بعد میں دی۔ بوتل ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوگا گا کہ یہ مخبوط الحواس مختم کی کا میں اُس خوا گا گا کا کہ یہ مخبوط الحواس مختم کی کا میں میت کذائی پر پچھ حیران 'پچھ پریشان اور کسی قدر خوشی میں یہ شعر گلگا ا

مِرا اِک کھیل خلقت نے بنایا تماشا دیکھنے بھی نُو نہ آیا

حاجی کیمپ میں معلم عبدالرزاق محبوب کاد فتر حاجیوں سے بدستور بھرا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کا کَا والے میرے چند سلہٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ اُن میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا" بابوہم نے خواب دیکو عبدالمصور نے دس ریال رشوت لے کرتمہارا ریٹرن مکٹ بنادیا ہے۔"

ریٹرن ٹکٹ کالفظ سنتے ہی میرادل بلّیوںاُ چھلنے لگا 'اور میّں نے بے صبری سے بوچھا''عبدالمعور کونے؟ " براچھٹا ہوا بدمعاش ہے۔ "سلہٹی ساتھی نے کہا" نواکھلی میں دس نمبری غنڈہ تھا۔اب بھاگ کر گئیریر یہاں آ بیٹھا ہے۔ حاجیوں کو گھیر گھار کریٹیے ہٹور تاہے۔"

"اس وقت وہ کہاں ہو گا؟" میں نے یو چھا۔

"ہیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھاکسی کو ٹھگ رہا ہو گا۔اوّل در ہے کا لفنگا ہے۔"

"فداك ليم محص أس سے ملاؤ۔ "ميں نے منت كى۔

مرے ملہ ٹی ساتھی نے بہت منع کیا کہ میں اس لیامیے کے چکر میں نہ پڑوں'لیکن میری مسلسل منت ساجت پر لا ہرے ماتھ چل کراہے تلاش کرنے پر راضی ہو گیا۔ بڑی تگ دوو کے بعد وہ ایک جائے کی د کان پر بیٹھامل گیا۔ نمی نے اپناسمندری جہاز کا نکٹ نکال کر اُسے د کھایا اور کہا'' بھائی عبد المصور' بیہ جدہ سے کراچی کا نکٹ ہے۔ برلار فوات ہے تم اے ریٹرن مکٹ بنوا دو۔"

مبرالمعورنے بڑے زور کا قبقہہ لگایا''اللہ کی گمری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنیا اوپر بنیا ہے۔''اُس نے آسان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

نی نے دس ریال اُس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا" بھائی او پر ہی ہے بنوا دو۔"

عبدالمعور نے دس ریال جیب میں ڈالے' ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں پچھ مین میں کی اور بولا'' چلوریٹرن مکٹ

د کان پر بیٹے ہوئے کچھ لوگ یہ تماشہ د کچھ کر خوب ہنے۔انہوں نے عبدالمصور پر بہت سی بھبتیاں کسیں اور مرا می خوب نداق از لیا۔ میرے سلهٹی دوستوں نے میر ی چھیٹر ہی" ریٹرن ٹکٹ" ڈال دی۔اب وہ مجھے میرے نام ئلى پارتے تے بلكه نداق سے "ریٹرن مكٹ" كے لقب سے مخاطب كرتے تھے اليكن سچ توبيہ ہے كه بات آخر برالمور کی اوری ہوئی کیونکہ اُس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور پانچ بار عمرہ اداکر نے کی سعادت نصیب ہوئی۔ دو نمن روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندر گاہ پر آگیا۔ ہماری ایمپیسی کا عملیہ حاجیوں کوالو داع کہنے آیا ہوا فلەانہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ اُس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر مان ستمرابستر لگاہوا تھا۔ کیبن کا اپنابا تھ روم تھا۔ واش بیسن پر خوشبو دار صابن کی نئی تکمیہ پڑی تھی۔ دائیس بائیس نف ماز کے رنگدار تولیے لنگ رہے تھے..... کیبن میں داخل ہوتے ہی میری اُنا کا بے لگام گھوڑا جسے میں اپنی والت میں کمد معظمہ میں نالے کے کنارے حصور آیا تھا' دولتیاں حصار تا سریٹ بھا گتا ہوا آیا'اور ہنہنا کر ازسرنواپنے

آمان پر کھڑا ہو گیا۔ ماتھ ہی میرے ذہن میں حاجی امداد اللہ مہا جر کئی گی وہ غزل بھی د ھند کی طرح چھا گئی جو حج کے دوران میری رگل ٹی فون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے۔ار کان حج' طواف کعبہ اور صاحب کو کے والے سے ایک عاشق صادق کے جذب و مستی کا مید ایک بے مثال اظہار ہے:۔

جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کو پے کی آر زُو تھی راتم چو بمكة بوس كونے تو كردم كعبه كارخ ديكها تودل ميس تمهارارخ ديكهنے كى آرزو پيدا ہوكى ريم زفي كعبه بوس روسے تو كر دم اگرچہ حرم کعبہ کی محراب میری نظر کے سامنے تھی مرب وم كرچه به پش نظرم شد

لیکن میں نے سجدہ صرف تمہارے فیم ابروہی میں کا من سجدہ ولے درخم أبروئے لو كردم درسعی و طواف و بخطیم بمقامے سعى مين طواف مين خطيم مين اور مقام اراام ب ہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے کویے کے زُن کی تناکی ہر سمت تمنا رُخ نیکوئے تو کردم میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک کمه کردعائیں انگران فی لبيك دعا خوال همه مخلوق بعرفات کیکن میرا دل قبله نما کی طرح صرف تمهاری طرف مود لا چوں قبلہ نمامن دل خود سوئے تو کردم ایے ول میں تمہارے ول پند قد کا تصور کرے می ن در عرصهٔ عرفات بیاحشر نمودم میدان عرفات میں قیامت بریا کر دلا چوں یادمن آل قامت دلجوئے تو کردم حيوال بمنى ميكند عالم قربانئ قربان سر خود من بسرکوئے تو کردم مقام منی پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے میں نے تمہارے کوچ کے سرے پر اپنا ہی سر قربان کر دیا وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتارہا کہ میں تج کی منزل طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب مزل کے بیے

بھاگ کرواپس آیا ہوں۔خدا جانے تشنگی کا یہ احساس بھی کم بھی ہو گایا نہیں۔

سمندرے طے بیاہے کوشبنم!

## مجھوٹ 'فریب 'فراڈ اور حرص کی دلدل

المؤلَّمُ نے منی میں منڈوایا تھا 'لیکن اولے کراچی آگر پڑے۔ایسٹیملش منٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری للگ مور پخاب کے ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کر دی گئے ہے 'اس لیے میں فور آلا ہور حاضر ہو جاؤں۔
یہ بجب بے نکی پوسٹنگ تھی۔ صنعت و حرفت کا نہ جھے پچھ علم تھا اور نہ اس کار وبارے کوئی دلچیسی تھی۔ لا ہور کہ بات میں نے وزیراعلی ملک فیروز خان نون سے کہی اور اس کام کے لیے اپنی ناموز و نیت کا کھل کر رونا رویا اللہ اس میں نہ ہوئے اور کہنے گئے ''اس پوسٹ پر آنے کے لیے بہت سے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگار ہے کی ایم بہت سے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگار ہے کی بہت سے لوگ ایڈی کی ضرورت سے جو بیسے نہ بنائے۔''

معلوم نہیں چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا میری آزمائش 'لیکن حقیقت سے ہے کہ اُس اہلی چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا میری آزمائش 'لیکن حقیقت سے ہے کہ اُس اہلی بخاب کے ڈائر کیکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ سونے کی کان بھجی جاتی تھی۔ میرے پیٹر و مسٹر بی اسے قالور منظم کیا تھا اور انٹر اور انٹر ہوں نے سالہا سال کی محنت سے اس محکمہ کو نہایت اعلیٰ خطوط پر منظم کیا تھا اور انٹر سنٹر ہوگئے تھے کہ ترقی پاکر یہاں سے تبدیل ہور ہے تھے۔ صنعت وحر دفت کے علاوہ انہیں اوب نفون انٹر ہوگئے تھے کہ ترقی پاکر یہاں سے تبدیل ہور ہے تھے۔ صنعت وحر دفت کے علاوہ انہیں اوب نفون در مائی اور مجھے اپنے سالیہ در مائی اور محملی ٹرینگ کا بیو وقفہ میرے لیے بردا مفید ثابت ہوا۔

ٹی معود صادق وزیر صنعت تھے۔ یہ امرتسر کے ایک امیر کبیر اور مشہور مسلم کیگی گھرانے سے تعلق رکھتے رہاے ٹریف النفس 'سیر چیثم اور خوش ہاش انسان تھے البتہ سیاست اُن کی تھٹی میں پڑی تھی 'اس لیے دفتری اُبول کوسیای مصلحتوں پر بے در بیخ قربان کرنااُن کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ذاتی لحاظ سے وہ بڑے صاف گواور

الزمانے میں سیاسی مصلحت دراصل سیاسی رشوت کا دوسرا نام تھا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ لکا بینہ نے صوبہ میں بناسیتی تھی کی چندنی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ججھے اس منصوبے کا انتخااد نہ محکمہ صنعت کے ذریعہ اس فتم کی کوئی تجویز ہی کا بینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہشندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ کے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہشندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ کے دفتر کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں اُن لوگوں کو کیا جواب

دوں کیونکہ مجھے اب تک اس فیصلہ کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی اور دوسر کو گولا طرح میری معلومات بھی فقط اخباری خبر تک محدود تھیں۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے یہ صور تمال اللہ صنعت کے گوش گزار کی اور اُن سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا ''ورخواسیس واخل دفتر کرتے ہاؤلار لوگ ملنے آئیں' انہیں خوش اسلونی سے ٹالتے جاؤ۔''

اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اخبار میں شاید غلط خبر شائع ہو گئی ہے'اس لیے میں نے تجویز ڈہالاً اگر اس خبر کی تر دید کر دی جائے تو ہمار می جان بہت سے بھیٹر وں سے پیچ جائے گی۔

" خبرصیح ہے۔" شیخ مسعود صادق نے فرمایا" نئی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستحق پارٹیوں ہی تقبم! کردیا گیاہے۔"

یہ سن کر مجھے بڑی سبکی محسوس ہوئی اور سرکاری لحاظ سے ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ نہایت بے فراز، فالتواور غیر موَثر نظر آنے لگی۔ میں نے وزیر صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ اپنے ڈائر بکٹر کواس فیصلے سے قبل اٹارا نہیں لے سکتے تھے تو کم از کم بعد میں ہی کچھ بتادیا ہوتا۔

وزیر صاحب نے جواب دیا" یہ فیصلہ ایک ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیاہے۔ سیاست میں الباکر اللا ہے۔ان معاملوں میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

بڑی بڑی صنعتوں کے فیصلے اس طرح ڈائر کیٹر کے علم اور مشورے کے بغیراوپر ہی اوپر طے ہوجائے! ان فیصلوں میں کسی مر بوط تر قیاتی پلاننگ کاعمل دخل بہت کم ہوتا تھا۔ان کا دار ومدار زیادہ ترانواع داتسام کی مفلخ خوشنو دیوں اور عنایت فرمائیوں پر ہواکر تا تھا۔

جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے اُس زمانے میں پنجاب میں بجل سے چلنے والی کھڈیوں (wer Looms اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اسک کی گرم بازاری تھی۔ جسے دیکھواُس کے سر میں پاور لوم کا پر مث اور آرٹ سلک بازن کا ابھر لائسنس حاصل کرنے کا سودا سایا ہوا تھا۔ ارباب صنعت و تجارت کے علاوہ آسمبلیوں کے ممبر سائی پارٹیوا بااثر کارکن 'وزیروں کے حاشیہ نشین 'پھے بڑے افسروں کی بیگات اور جلدی دولت کمانے کے دومرے رہا ہوا تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے بیچے قالوں اس لیائے آرزو کے بیچے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے بیچے قالوں کی بیٹنی نور باف تھاجس کے آباؤاجداد صدیوں سے کھڈیوں کی دستکاری کے ساتھ وابسۃ چلے آرہے تھے۔ انسا تو یہ تھاکہ سب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا تا اور اس کے بعد نے آنے والوں کی بارئ رجٹر ار آف کو آپریٹوسوسا نئیز کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش بھی گائی الیا خانے میں طوطی کی آ واز کسی نے نہ سئے۔

پاور لُوم کے پرمٹ مانگنے والوں کا زیادہ زور پانچ پانچ پاور لوم حاصل کرنے پر تھا۔اس کے ساتھ اللہ مقدار میں آرٹ سلک یارن کا امپورٹ لاکسنس مل جاتا تھا' جسے بلیک مارکیٹ کر کے خاطر خواہ منافع کمایا جاسک الموال الموار الموار كالر مث بھی دست بدست بليك ماركيث ميں بھے والے تھے۔ معدودے چند لوگ جوا بے پاور لوم افران المان المور كالي مثينوں كى تعداد پائج ہے زيادہ نہ بڑھاتے تھے ، كيونكہ اس طرح وہ فيكٹرى ايك كى المان ہوتا تھے ، كيونكہ اس طرح وہ فيكٹرى ايك كى المان ہوتا تھے۔ المان الم مقصد بھی پر مث حاصل كے كان بليك ماركيث ميں بي باہى ہوتا تھا۔ ايسے بہت كم لوگ تھے جوان مشينوں كوخود چلان كاار اوہ ركھتے تھے۔ دار برمان بان جب دور وں سے والی آتے تو اُن كے جلوميں پر مث لينے والوں كا ايك جم غفير لا ہور پہنچ جاتا فالدوز بول كى سفار شات سے مزين ورخواسيں لے كر ميرے و فتر كا گھير اوكر ليتا تھا۔ اس سارے عرصہ ميں فقط الله المان المان المان المان المان علی مقار شات سے مزين ورخواسيں لے كر ميرے و فتر كا گھير اوكر ليتا تھا۔ اس سارے عرصہ ميں فقط الله بارہ نہا تھا۔ الله باور و انشور المان بھي مين المان المان المان علی میں المان میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں المان المان المان المان كا خيال آيا۔ ميں نے بڑی خاموق ہے انہوں كو بارئ كى المان المان كا خيال آيا۔ ميں نے بڑی خاموق ہے المان ہوں كہ بد ميں اس نتيج پر پہنچا ہوں كہ سے كام ميرے بس كا كا فيك ميرے بس كا المان المان اور بولے "اس كارو باركا جائزہ لينے كے بعد ميں اس نتيج پر پہنچا ہوں كہ بي كام ميرے بس كا المان المان اور بولے "اس كارو باركا جائزہ لينے كے بعد ميں اس نتيج پر پہنچا ہوں كہ بي كام ميرے بس كا كار المان المان اور بولے "اس كارو باركا جائزہ لينے كے بعد ميں اس نتيج پر پہنچا ہوں كہ بي كام ميرے بس كا كار المان المان اور بولے "اس كارو باركا جائزہ لين كے دول ميں المان المان اور باركان كيا۔

پادر لُوم اور آرٹ سلک یار ن کے علاوہ میرا براہِ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ اس کا نفق ارکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔

آزادان کے وقت جوہندواور سکھ بھارت چلے گئے تھے 'وہ صوبہ پنجاب ہیں بہت می فیکٹریاں 'سینما گھراور دیگر مازان کے فور گئے تھے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ان فیکٹریوں اور صنعتوں کو کسی صورت ہیں بھی بند نہ بانی اباع خادرا نہیں ان مسلمان مہاجرین کو الاٹ کر دیا جائے جو اس قتم کا کار و باریا جا سیداد بھارت ہیں چھوڑ آئے باندان متھد کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا تھا اورڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میس بھی اس بورڈ کا ممبر تھا۔ برزڈ قائم ہوتے ہی درخواستوں کا ایساسیلاب اُٹہ آیا کہ الامان والحفیظ۔ جو کلیم داخل ہوئے 'ان سے تو یہی ظاہر باناکہ افرار سے اور سینما گھر تھے 'وہ زیادہ تر مسلمانوں کی ہی باناکہ افرار سے اس کی نہوں گے 'ان سے تو یہی خاہر المان فیلر میں میں بہت سے کلیم صریحاً جھوٹ' لگہن فیداں بین میک نہیں کہ کچھ مطالبے ضرور جائز حقوق پر بنی ہوں گے 'لیکن بہت سے کلیم صریحاً جھوٹ' (بہادر جلمازی کی پیداوار سے مائز اور میں بھا اور اس کی تہد میں اتناہی بڑا جھوٹ اور المان فیکر کی گئی ہوئی تھی ہوتا تھا اور اس کی تہد میں اتناہی بڑا جھوٹ اور بہاں پر متر و کہ الملاک کے کسٹوڈین کے وفتر میں بھی فیہ ہوئی تھی۔ رشوت کے ریٹ مقرر سے اور دہاں پر متر و کہ الملاک کے کسٹوڈین کے وفتر میں بھی بلائی کی گئی ہوئی تھی۔ وہوٹ کی تقسیم نے حرص وہوا کے جودروازے کھوٹ 'اس نے ہمارے معاشرے میں بلائی کی گئی میں بدا فرائری براطواری' بدریا نتی' مجموٹ فریب اور جعلسازی کو بڑا فروغ دیا۔

ایکدوزین وفترے گھرواپس آیا توبرآمدے میں ایک صاحب بیٹھے میراا تظار کررہے تھے۔انہوں نے عربی

لباس بہنا ہوا تھااور عطر کی خوشبو میں ہے ہوئے تھے۔ اُن کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی' آگھوں میں مرد فالہ باتھ میں سفید منکوں کی تنبیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کرکے آئے اُلہ اور کل رات دا تا صاحب ؓ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میر کی فادن کم حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہ کر انہوں نے مجھے ایک جانماز' ایک تنبیح' آب زمزم کی ایک مزمم گہاادہ کم مجوروں کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا' حضرت دا تا تنج بخش رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنا تھا گا اُن کے مزار پر حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔"

سے نادر شاہی تھم مجھے عجیب سالگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح ہمے ہے جھگاتے چریں۔ آب کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا 'لیکن اُن کی نُور انی وضع قطع کے سامنے صاف طور پرانکار کرنے ا مہت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آگئے اور بزرگوں کے احکام کی ناز الیا۔ سنتین نتائج سے مجھے محوب ڈرایا۔ اُن کی چرب زبانی سے مرعوب ہو کر میں نے طوعاً و کرہا نہیں اپنی کار می نمالا

واتاصاحب بینیج بی وس بارہ آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سررنگ کی ہایک ملا دو پیٹہ میرے سر پر پیڑی کے طور پر باندھ دیا۔ پھے لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھولوں کہ اولد دو پہر وہ سب مجھے دھیل دھکال کرا یک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹے بی نعت خوانی شروع ہوگاادہ فی اور کورہ وہ سب مجھے دھیل دھکال کرا یک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹے بی نعت نوانی شروع ہوگاادہ فی نے کی ج زردہ وہ مور مہ کہاب مرخ مسلم اور طرح طرح کی نعتوں سے بھری ہوئی قابوں کا تا تنالگ گیا۔ میں نے کی جاتھ لگانے سے صاف انکار کردیا۔ سب نے شور مجایا کہ سے دا تا صاحب کا تبرک ہے۔ اُسے کھاکر برکت مام لیا ہا تھوں کی میں معانی مانگ کرا شخت لگا تواجا کک عربی لباس والے بزرگ نے کا غذوں کا ایک پلندہ میرے والے کر کہا تہا ہے۔ کہا تہا ہے گھر جاکر پڑھیں۔ اس میں جو پچھ کھا گیا ہے 'وہ حضر سے دا تا تینج بخش رحمتہ اللہ علیہ کی ہوایات کی بھالی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگ۔ "

یہ کا غذات ایک متر و کہ سینماہاؤس کی الا ٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نگواکر ہی تو یہ عقدہ کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پرایک مقامی سینمائی نے خیلے از کی سے نام الاٹ کرا رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الا ٹمنٹ اُن کے نفرم کردی جائے۔ میں نے دا تا صاحب والے وھونگ کا قصہ بور و کے ایک اور ممبر کو سایا توانہوں نے ہاا کہ کفرم کردی جائے۔ میں نے دا تا صاحب والے وھونگ کا قصہ بور و کے ایک اور ممبر کو سایا توانہوں نے ہاا کہ کفرم کو سایا توانہوں نے ہاا کہ کو تشر یف لائے تھے اور غصہ میں آگرانہوں نے ان پہلا محصد میں منسوث کی اور اُن برجلاز محصد دائر نہ کہا۔

ا یک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ آئے ہیں'اُن میں دلی کالال لگو!

ٹال ہے۔انہیں اس کی قیت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ اُن کا شجرہ نسب آٹری نفل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہِ راست ملتا ہے۔

ایک مرک والے نے اپنے شیر کامعاوضہ مانگا تھا جے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اُسے بتایا کہ ہم تو من فمر متولہ جائیداد کامعاوضہ دیتے ہیں 'شیر تو چاتا پھر تامتحرک در ندہ ہے۔اس کامعاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں کملد مرک والے نے برجتہ جواب دیا"صاحب!شیر تو پنجرے میں بندر ہتاہے 'پنجرہ تو غیر منقولہہے۔"

ِ ایک ماحب پائی تائے بھارت چھوڑ آئے تنے اور اُن کے عوض کسی فیکٹری کے طلبگار تنے۔ اُن سے بھی یہی اُلاً کہ تائے غیر منقولہ جائیداد کے شار میں نہیں ہوتے 'اس لیے ہمار ابور ڈ اُن کا معاوضہ وینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ الدردہ اُن میں گھوڑے نہیں جو تا تھا۔ "الدردہ اُن میں گھوڑے نہیں جو تا تھا۔ "

ایک فن محددین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پینے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اُس نے اُس کی مالیت دو ہزادر ہوں کے بورج کی ہوئی تھی۔ مشین خرید نے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ مسلک تھی۔ ہمارا بورڈ ہاؤ اردو ہے دیادہ مالیت کے اٹا ٹوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا کہ اگر اُس نے اپنی مشین کی قیمت در ہزادد ہوئی جگر اور معاوضہ دے دیتا کیونکہ اُس کے کا غذات بڑے مالدد سوئی جگر ار روپے درج کی ہوتی تو بورڈاسے ضرور معاوضہ دے دیتا کیونکہ اُس کے کا غذات بڑے مالداد سے ہیں۔

اں نے جواب دیا" اچھامیر می قسمت۔ قیمت ہی دو ہز ار دوسور و پے ہے تو میں پانچے ہز ار کیسے لکھ دیتا؟" مُن نے کہا"تم نے یہ مثین آٹھ برس پہلے خرید می تھی۔اب تو قیستیں بڑھ گئی ہیں۔اب تواس کی قیمت پانچ زائے اربوگ۔"

میردین ہند"صاحب! آپ بھی بوے بھولے ہیں۔ پر انی ہو کر تو مشین کی قیت تھٹتی ہے 'بوھا نہیں کرتی۔'' میردین کو ہم کچھ نہ دے سکے 'لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کرشام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ' اربادرلا کی کے جس طوفان بے تمیزی کاسامنا کرنا پڑتا تھا'اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور ایکڑا کے دہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیس زندہ رہتی ہیں اور پر وان چڑھتی ہیں۔

## 0

 بجث ہضم کر بیٹھے ہو اور کام ابھی پورا نہیں ہوا۔اب مزید پچھ رقم نہیں آئے گی۔ دوماہ کے اندراندر کام خمرانہ ہماری بجائے پولیس چھکڑیاں لے کر آئے گی۔"

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا خدا کر کے فیکٹری کی تغییر پاییہ پیجیل تک پیچی۔ دوراند کئی۔ کام۔ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ٹیکٹائل مل کو چلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے والے' جائے'ورنہ فیکٹری کی کار گزاری بھی محکمانہ ٹمرخ فیتے میں اُلجھ کررہ جائے گی۔

اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نما ئندے چند بار مجھے ملنے آئے 'ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ ہوال خوش لباس اور خوش کلام نما ئندے اپنے بینک کی نما ئندگی نہایت رکھ رکھاؤ' خوش اخلاتی 'خود داری اور مان گرا نباہتے تھے۔ اُن کانام آغا حسن عابدی اور ابنِ حسن برنی تھا۔ متر وکہ صنعتوں کی الا ٹمنٹ حاصل کرنے والے ہم فریب' فراڈ اور حرص کے مارے ہوئے جوم سے نیٹ کر جب ان دو حضر ات سے ملا قات ہوتی تھی تواہا ہا ہم محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھو تکا آجائے۔ بور یوالہ مِل کے علاوہ بھی بھی ادب' آرٹ اور مرسقی پر مجی ا محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھو تکا آجائے۔ بور یوالہ مِل کے علاوہ بھی بھی ادب' آرٹ اور مرسقی پر مجی المرائ محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھو تکا آجائے۔ بور یوالہ مِل کے علاوہ بھی بھی ادب' آرٹ اور مرسلی نے معرف اسلول ہم محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہو اکا تھو تھا تھا ہو کہ اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے میرے ساتھ انہا لُہا اُ

بینکاری کی دنیایی آج آغاحس عابدی کانام سارے جہان میں نہایت آب و تاب ہے گوئی ہاہے۔ ا بینک لا مورکی برائج سے اٹھ کرانہوں نے بینکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیاہے 'وہا پی مثال آر لیکن یہ جیرت ناک کامیابی اُن کی خوش اخلاقی 'خوش کلامی اور انسان دوئتی پر فررا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اپ موائی جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے بھی اگر کہیں اُن کا پرانا دوست یارٹی ا آجائے تواس کے ساتھ خلوص اور تیاک سے ملنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اُن کی شدید مصروفیت کا یہ مالم بسااو قات وہ ایک ایک ملک میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھم پاتے 'لیکن کوئی دوست مل کر گھنٹوں بیٹارے وہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ بار بارا پی گھڑی کی جانب ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔

صبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزار نے کے بعد انہوں نے یونا کینٹہ بینک کمینٹہ (یو۔ بی۔ ابل) کا بہّ جس نے پاکستان میں بینکاری کوایک نئی روش اور ایک نئے معیار سے روشناس کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشل بیکہ ' ہمارے وطن کا بیہ و سراسب سے بڑا بینک مان لیا گیا جس کی پاکستان میں 912 اور بیر ون ملک 24 برانی الله توالی سلم کشیں۔ اندرونی برانچوں میں 224 شاخیس مشرقی پاکستان میں قائم تھیں۔ یو۔ بی-اہل نے بین الا توالی سلم خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امار ات سمیت مشرق وسطی میں تیل کی دولت اُگلنے والے ممالک کے ساتھ کم مضبوط رشتے استوار کیے۔ بھٹو صاحب کی حکومت میں جب یو۔ بی-اہل قو میالیا گیا تو آغا صاحب نے بھن الا مہارت کا رخ مغرب کی جانب موڑ دیا۔

مزلاد نامی آغاحس عابدی کی کامیا ہوں اور کامر انیوں کی حقیقت ایک افسانے ہے بھی زیادہ عجیب اور اللہ کتاب۔

الزر 1981ء میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے "نیوسٹیٹس مین" (New Statesman) کا الزر 1981ء میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے "نیوسٹیٹس مین" (The High-Street Banker who buys الحا") کا الزار اس کے سرور ق پر آغاض بار کی کی بڑے سائز کی رہنگین تصویر تھی جس کے نیچ الحاق الحا" (The High-Street Banker who buys رسالے کے اندر بی ۔ ی ۔ ی ۔ آئی کے حوالے سے آغاصا حب کے بار بے میں چار صفحات بل معمون کی اندر بی استان کی اندر بی ۔ ی ۔ ی ۔ آئی کے حوالے سے آغاصا حب کے بار بے میں چار وسفحات بل معمون کی مطابق بی درج تھا۔ مضمون کا فقرہ فقرہ حسد' رقابت 'خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجھا ہوا تھا جس کی وجہ یہ گی کہ صاحب معمون کے مطابق بی ۔ ی ۔ ی اینڈ آئی ایک الیا بینک تھاجو خطرناک تیز رفتاری سے دنیا کے ، گوٹے میں پھیل رہا تھا۔ اس معمون کے مطابق جو بی اسیا بینک تھاجو خطرناک تیز رفتاری انگلتان کے مطابق جو بی سست رو' سرد مہر' بے جس اور شرخ فیتوں میں ، کے اہم کادوباری مراکز میں پاؤں جمان انگلتان کے او تگھتے ہوئے سست رو' سرد مہر' بے جس اور شرخ فیتوں میں ۔ آئی اور اقتصادی شجہ میں بوی کا مرابی ہی کے کار ہا تھا۔ اس معمون کے مطابق بی ۔ ی ۔ ی اینڈ آئی کی مثال ترقی اور تعیم کا مراز اس کے پریڈ ٹیٹ اس تھیں معمون کے مطابق بی ۔ ی ۔ ی اینڈ آئی کی مثال ترقی اور تعیم کا مراز اس کے پریڈ ٹیٹ اس تھیدی میں بوی کا مراز اس کے پریڈ ٹیٹ کی مثال تی اور تعیم کا دراز اس کے پریڈ ٹیٹ کی مثال تی اور تقیادی میں مضمون کے سربر اہوں اور حکومتوں کو اپنی مشمی میں رکھتے تھے اور اُن کی سرپرت سے قائدہ اٹھا کہ دو تھے۔

یہ مغمون پڑھ کر مجھے میے ٹریدلگ گئی کہ میں آغاصاحب سے مل کریہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اُن )کااملی داز کیا ہے 'جس کی وجہ سے اُن کے خلاف حسد اور اُبغض کے اتنے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک اِل- کھ عرصہ بعد لیڈن ہال سٹریٹ والے ہیڈ کوارٹر میں مجھے میہ موقع مل گیا۔ بینک کی ایک یا پچ چھ کھنٹے کی طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو ہشاش بشاش تھے۔ ہماری ملا قات تقریباً دو گھنٹہ تک ہاداراؤا اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے کیے بغیر اپنے طریق کار پر بزی فصاحت اوراؤار سے جو روشنی ڈالی' میرے لیے وہ کار و باری دنیا میں ایک نئے اور اچھوتے انداز کا فلفہ تھا۔اُن کی گفتگوے ٹمی۔ جو تا ژلیا' وہ کچھے یوں تھا۔

بینک ہویا فیکٹری کاروباری ادارے ہوں یا کمپنیاں 'ان میں سرایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کا کا ہوائے منافع کا کا ہوائے منافع کی بیٹ سے بیٹ سے بیانہ صحیح نہیں۔ کا ممالی کا اواحد پیانہ سمجھا جاتا ہے 'لیکن سے پیانہ صحیح نہیں۔ کا ممالی کا اس امر کے ساتھ وابسة ہے کہ ادارے کے انتظامی اور انصرامی امور کے افراد (Management) ادل ہوائی اصلاقی سرامیہ کس تناسب صحیح ہو تو انصرام میں مادی اور اخلاقی الدار کا افراد کا افراد کا افراد کا افراد کا افراد کا افراد کا کا افراد کی کا میانی کو جنم دیتا ہے۔

نیجر کا کمال میہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی نفسیات میں پوری طرح کھل مل جائے اِاُن کا لٰذِا کوخو دائی ذات کے ساتھ ہم آ ہنگ کرلے۔ اس عمل سے نیجر اور اس کے رفقاء الگ الگ فرد نہیں دہ بلگہ ہر ا اپنی اپنی جگہ ایک اوارہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انصر امی انتظامیہ کا بالادست گور نگ بورڈ صرف بورڈ در ا<sub>گارا</sub> دیواری میں مقید نہیں رہتا بلکہ سارے کا سار ابورڈ ہر سطح پر ایک فعال کارکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان گار اختیار ات کی مرکزیت مکڑے مکڑے ہو کر ہر سطح پر اختیار ات کا خود اپنا مرکز بن جاتی ہے۔ اس بندوبت گا الاہر گر لا مرکزیت ہے۔

منیجر میں محض فہم ہی نہیں بلکہ فراست کا بھی موجود ہونالازی ہے۔اگراس کی فراست حالیہ اول اور مقدر ہے۔ کے محدود دائرے سے نکل کر آ گے بھیل جائے تو مستقبل کے امکانات کے علاوہ زندگی کا علیٰ مقعد مجالاً علیں ہونے کیاں عیاں ہونے لگتا ہے۔اس سے محدود مقصد اور لامحدود امکانات میں حقیقت پیندانہ توازن بھی قائم ہو کر ہزارا۔

وہ میجرناکام ہے جواپے سے بہتر اپناجانشین تیار نہیں کرتا۔

صرف مالی منافع کماناکا فی نہیں۔اس کے ساتھ روحانی منافع کمانا بھی ضروری ہے۔

روحانی منافع صرف اس صورت میں وجود میں آتاہے 'جب ہم سچائی سے یہ کہ سکیں کہ ہم نے اپناہائہ۔ دیا توزیادہ ہے اور دوسروں سے حاصل کم کیا ہے۔

روحانی منافع بحزاورانکساری کو فروغ دیتا ہے اور دل میں دوسروں کو دینے کی اُمنگ ابھار تاہے۔ دیاذانا اُ کی صفت ہے۔اس صفت کواپتانے سے قلب مضمیر اور روح میں ایک عجیب سانور مجممگانے لگتا ہے۔

دوسروں کو دینے کا راستہ کشادہ کرنے کی ذمہ داری بی-س-س- آئی فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں ٹال ب فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام انواع واقسام کے فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ کہیں پر ہپتال کہیں محردم ادر ادار کا اں کے علاوہ بینک کے 11,000 ملازمین کو ہر برس پورے سال کی تخواہ کی اڑھائی سے ساڑھے تین بلد کو مروں کے بلد دوسروں کے بلد دوسروں کے بلد دوسروں کے بلد کی اس شرط پر اوا کی جاتی ہے کہ وہ اُسے اپنی ذات پر خرج نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کے بارک کو گئے منہیں کی جاتی۔ باہم کا کمی کا میں گھے ہو چھے گھے نہیں کی جاتی۔ باملہ ہر فخص کے اپنے ضمیر اور اعتاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بینک کے دوسرے ملازمین کو دینے کی عادت اللے کی زغیب دی جائے۔

جمودت یہ طویل ملاقات ختم ہوئی توشام کے ساڑھے چھ نج چکے تھے۔ بینک کی دس گیارہ منزلہ ممارت ملئے ٹی ادبی ہوئی تھا۔ ملٹے ٹی ادبی ہوئی تھی۔سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ آغا حسن عابدی کے عملے کاصرف ایک افسر موجود تھا۔ آغا ماب جھے لفٹ تک چھوڑنے آئے اور اپنے افسر کو میرے ساتھ نینچ بھیجا کہ وہ جھے بینک کی کار میں بٹھا کر میری اہا انکہ بنچانے کا بندوبست کر آئے۔

میرل قیام گاہ دہاں سے ہیں بچیس میل کے فاصلے پر تھی۔ سڑکوں پر کندن کی شام کاٹریفک سیلاب کی طرح اثدا دافلار نمی کارٹس بیٹیا بیہ سوچ رہاتھا کہ آغا حسن عابدی سرما بیہ داروں کے جھر مٹ میں درویشی کی تعلیم دے رہے لہلاددیش کی منڈلی میں سرمایید داری کا نتج بورہے ہیں!

آفامانب کے ایک ہمدم درینہ ابن حسن برنی کے ساتھ میری بیس بائیں برس پرانی دوئ ہے۔ پہلے وہ بب بیک میں ملازم تھے۔ بوریوالہ ٹیکٹائل مل حبیب بینک کے پاس آئی تو اُس کے جزل بنجر مقرر ہوئے۔ بابھ بیک کی بنیاد پڑی تو آغاصا حب انہیں اپنے ساتھ یو۔بی-ایل لے گئے۔ آج کل بی-سی-سی اینڈ آئی کے لندن بڑاد ڈی ایک اہم آسامی پر تعیّنات ہیں۔

ہ بان مادب محضٰ بینکنگ کے تجربہ کار ماہر ہی نہیں بلکہ ایک نہایت اعلیٰ اور شائستہ ادبی ذوق کے مالک بھی باہ فران کورشہ میں ملا ہے۔ اُن کے والد مرحوم سید حسن برنی صاحب ایک کا میاب و کیل ہونے کے علاوہ ایک ماب طرفاوی ہیں ملا ہے۔ اُن کے والد مرحوم سید حسن برنی صاحب ایک کا میاب و کیل ہونے کے علاوہ ایک ماب طرفاوی ہیں تھے۔ اپنے زمانے کے اخبارات اور رسائل میں علمی 'ادبی 'تاریخی اور تدنی موضوعات پر اُن کم مفامین کو جیسی اور افادیت کے پیش نظر انجمن ترقی اردونے کافی محنت کے مفامی کورٹ کا کر انہیں دو جلدوں میں مرتب کیا۔ پہلی جلد "مقالات برنی" کے عنوان سے انجمن کے ان کا کا مور کی جدور کی جمیل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ مضامین اردوز بان نے ایک خاص دور کے ملبیان اور مانی اور حال کی سیاست 'تقافت اور شرافت کاد کیسپ تقابلی مرقع ہیں۔

مشہور زمانہ '' قادیائی نہ ہب' نامی کتاب کے مصنف الیاس برنی بھی برنی صاحب کے نہایت آن الا کھا تھے۔ اس علمی اور ادبی ماحول میں آ کھ کھول کر ابن حسن برنی نے بھی طالب علمی کے زمانے میں الھے لھائا کا شوق کسی حد تک نبابا 'لیس کارکنانِ قضاو قدر نے اُن کا نام بینکنگ کے کھاتے میں ڈال رکھا تھا۔ جب نواہزاوہ الان علی خان متحدہ ہند وستان کی عبور می حکومت میں وزیر خزانہ سے تو انہوں نے برنی صاحب کو مشورہ دیا کہ جب بینک پڑھے کھے مسلمان نوجوانوں کو پاکستان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے بینک بڑھے کھے مسلمان نوجوانوں کو پاکستان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ بہروچشم قبول کر لیااور بمبئی جاکر حبیب بینک میں بھرتی ہوگئے 'لیس پینیتیں چینس برس کی انہال موران اور کامیاب بینکر کی زندگی نے ان کے علمی اور ادبی ذوق پر کوئی زنگ نہیں گئے دیا۔ وہ اب بھی نہایت گلئۃ ٹر اور اچھی نظمیں کھنے کی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن انشاکی پہلی برسی پر لندن کے ''جنگ' ایڈیشن میں گہرا اور انہوں نے لندن میں اپنی بیاض کے بچھ جھے تخلیہ میں سائے تھے۔ اُن میں بیان کا کھاراور ذبالان ایک روز انہوں نے لندن میں اپنی بیاض کے بچھ جھے تخلیہ میں سائے تھے۔ اُن میں بیان کا کھاراور ذبالان کی پیش اور گرائی تھی۔ میں اپنی بیاض کے بچھ جھے تخلیہ میں سائے تھے۔ اُن میں بیان کا کھاراور ذبالان کی پیش اور گرائی تھی۔ میں دز مان جا ہیں ۔ گیں جے ایس کی پھھے حصے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں ان کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں ان کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں ان کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں ۔ کارے نے خوال کی ان کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں۔ کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں۔ کی بیاض کے بچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں۔

برتی صاحب پابندِ صوم وصلوٰۃ ہی نہیں 'بلکہ اپنے دفتری گوناگوں مصروفیات میں بھی چکے اُٹھ کہ کا فریضہ اداکر نے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بارہ امال کا خاموں کو نے میں جاکر نماز اداکر آتے تھے۔ جج کا فریضہ اداکر نے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بارہ امال کی جی ہیں۔ لندن اور دو سرے مغربی ممالک میں بھی طلال یا غیر طلال گوشت کی تمیز روا رکھتے ہیں۔ اُن کا ہما تھوں پر وان چڑھنے والے منصوبوں کے طفیل بے شار نادار مریض شفایاب ہو رہے ہیں۔ بہت ہو اُل فائدان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میتم بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے بندوبست ہو رہے ہیں ادر نجھوں کی شادی کے اخراجات میں فیاضی سے حصہ لیا جارہا ہے اور بے شار بیواؤں کے ماہانہ گزارہ الاؤل اُل مقرر ہیں۔ اس وسیع بیانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کا اُرا ان کی از ظامی اور فلاحی کار گزاریاں بھی صیغۂ راز ہی میں رہتی ہیں 'لیکن خدائے رہم و کریم اور فالقِ علم دائم ہو کہ کے اور خیر کس طرح چھیا رہ سکتا ہے؟

پنجاب کے ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت ہے اے- حمید 'آٹا پینے کی پچکی والا محمد دین 'آغا حن عابد لالا ابن حسن برنی کے ساتھ میری ملا قات اُس زمانے کی خوشگواریادیں ہیں۔ باقی متر و کہ صنعتوں کی الائمنٹوں کا مارا کام ایک متعفن دلدل کی ناگوار سڑاند کے علاوہ اور کچھے نہیں تھا۔

## گورنر جنزل ملک غلام محمد

27 اکتر 1954ء کو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں لا ہور سے کراچی گیا ہوا تھا۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی للان آباکہ کبنٹ سیرٹری مسٹر عزیزاحمد مجھے اپنے دفتر میں بلار ہے ہیں۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا توانہوں نے کاکہ گورز جزل مسٹر غلام محمد تم سے ملناحیا ہتے ہیں۔ تم ابھی گور نر جزل ہاؤس چلے جاؤ۔

ٹلام ممرصاحب کے ساتھ میری بالکل کوئی واقفیت نہ تھی۔وزیر خزانہ کے طور پر انہیں فقط چند ہار دیکھا تھا۔ گمانے مٹر عزیزاحمہ سے اس بلاوے کا مقصد دریا فت کیا توانہوں نے اپنی قطعی لا علمی کا ظہار کیا۔

قلام محم صاحب کے ایک بھائی نے لاہور میں کسی فیکٹری کی الا ٹمنٹ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ مجھے لانگزداکہ ثاید گورنر جزل اس سلسلے میں کوئی سفارش کرنے والے ہوں۔ میں نے اپنے اس خدشے کا مسٹر عزیز فیرے ذکر کیا توانہوں نے اس سے بھی اپنی مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے جھے مشورہ دیا کہ مسٹر مامخد خوجت میں اضافہ سے آدمی ہیں اس لیے میں اُن کے ساتھ بات چیت میں اضابط سے کام لوں۔

مٹر مزیزاحمہ کامٹورہ لیکے باندھ کر میں گورنر جزل ہاؤس پینچا۔ ایک اے۔ ڈی۔ سی جھے اپنے ساتھ اوپر والی الاٹل کے گیا۔ وہاں پر برآمدے میں قالین بچھا ہوا تھااور اس پر صوفے گئے ہوئے تھے۔ در میان میں ایک گول بزر ہے خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے۔

منر نظام محمد ایک گذے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا دھاری دار شوٹ پہنا افاد جرابیں ٹائی کے ہمرنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹڑگا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فارانہ فار اور جرابیں ٹائی کے ہمرنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹڑگا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فی اِنھ میں مگریٹ تھا۔ اُن کے قریب والی کرسی پر گور نر جزل کی پرشل پر ائیویٹ سیکرٹری میں رُوتھ بورل اُنگان سے نتخب کر کے فائی ۔ یہ بڑی طرحدار'نازک اندانم' خوبصورت' ٹیم امریکن' ٹیم سوس لڑکی تھی جسے وہ واشکٹن سے نتخب کر کے جسن ہاتھ ہاکہ کا کہ کا کہ بیا تھا ہاکہ اور کے تھے۔ میں بور ل پر نگاہ پڑتے ہی میں نے دل ہی دل میں مسٹر غلام محمد کے محسن نوارددی۔

اے دی۔ ی نے میری آمد کا علان کیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سُر سے پاؤں تک گھُورا۔ اس کے بعد کم فام قی طاری رہی۔ پھر کم فام نے اشارے سے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ چند کمجے عجیب سی خاموثی طاری رہی۔ پھر ارز اللہ نے بچوں کا سے بچوں خاس کر کے بچھ بولنا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بولتے رہے ، کیکن میری

سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو کررہے ہیں۔جب وہ خاموث ہوئے تو می بورل الله اللہ "ہزا یکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکرٹری ٹو گور نر جزل کی پوسٹ کے لیے متخب کیا ہے۔ ان الأکر زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایج-ای اُمید رکھتے ہیں کہ آپ اُن کے اعتاد پر پوراازنے کی کوشش کرا بے۔ ایک اسلامی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا جارج سنجال لیں۔ "

یہ سن کر میرے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا'اس لیے میں نے ایک مذالکہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ " میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائر بیٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کام کر رہاہوں، جب تک صوبائی محکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے 'کسی اور پوسٹ کا جارج لینا بڑی بے ضابطگی ہوگ۔"

یہ بات من کر مسٹر غلام محمد غصے میں آگئے۔اُن کا چہرہ سرخ ہو گیااور انہوں نے کڑک کر کچھ دیر پھر فول ہالا کی جس کا مفہوم مس بورل نے مجھے یوں سمجھایا۔ "ہزا یکسیلنسی فرماتے ہیں ' پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے۔ ہل بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے ' وہ بھی آپ کے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف مشر ملک فیروز مالا اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں۔انہیں ابھی یہاں بلایا جارہاہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔اس کے بوراً پ فوراً نیچے جاکرایٹی یوسٹ کا چارج سنجالیں۔"

یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔" جناب میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ حپارج لینے سے پہلے میں وہاں جاکرا نہیں کراچی لاسکتا ہوں؟"

اب مسٹر غلام محمد کاپارہ بے حد چڑھ گیااور وہ کرس میں بل کھا کھا کر زور زور سے چیخے گئے۔ اُن کے دیا ایک کونے ا ایک کونے سے لعاب و بمن کی پرکپاری می چلی اور کوٹ کی آسٹین پر گر گئی۔ مس بورل نے نیپکن سے اُن کا کُل صاف کیااور مجھے مخاطب کر کے کہا" ہزا مکسیلنی نے اپنی شدید خفگ کا ظہار کیا ہے کہ آپ جمت بہت کرتے ہیں۔ ایک-ای کا حکم ہے کہ آپ اس ناپندیدہ عادت کو فوراز ک کردیں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔"

سیسین ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اے۔ ڈی۔ ی پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کولے کر ہرآئی۔ میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب کودیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیااور عادی عادی کرکے کچ پولتے رہے۔ مس بورل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا" یہ پہنگ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مبارک ہو۔ فور آجارج سنجالو۔ باقی ضا بطے کی کارر دائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی۔"

میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا جاہا تو چیف منسٹرنے آئکھ مار کر مجھے چپ کرادیا۔اس طرح مرراہ ملکن سے میرا پہلاانٹر ویوختم ہوااور میں اگلے نو ہر س کے لیےاس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔

ینچے آکر میں مسٹراے- جی-ر صاکے کمرے میں گیاجو اُس وقت گور نر جزل کے سیکرٹری تھے۔ اُس وقت کی عالبًا نہیں کوئی علم نہ تھا کہ اُن کا تباد لہ کر دیا گیاہے اور اُن کی جگہ میر ی تقرری ہو گئے ہے۔ یہ خبرانہوں نے ٹاپو کملا بار مجھ سے سن۔ اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنمااور نازیبا نظر آباد کی بدالکت کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایباسلوک روارکھے۔اس قتم کا طریقہ کاروہی الرافیار کرتے ہیں جن کاذہن پیچیدہ اور سازشی ہو۔ جہاں تک میری تقرری کا تعلق ہے 'میں نے تواسے بلائے المُلاق مجا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ مسٹر غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں مُچنا اور کس کے کی بڑنا اور کس کے کی بڑنا اور کس کے کی بڑنی اور کس سے کے بڑنا ہو مرکب کے بڑنا ہو مرکب کے بڑنا ہو مرکب کے بڑنا ہو مرکب کے برخ اس بوسٹ کا جارج سنجال لیا۔

گورز جزل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر دجودی ساسانا چھایا ہوا تھا، جس می گورز جزل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر دجودی ساسانا چھایا ہوا تھا، جس می گورز جزل میں بورل ، ملٹر میں کر جانوں کو زبردسی کھڑے بہنا دیتے ہوں۔ سیکرٹری کی بوسٹ کا چارج لیا کہ اور کا کورز کا دور کا محرک ڈھانچوں کو زبردسی کیٹرے بہنا دیتے ہوں۔ سیکرٹری کی بوسٹ کا چارج لیا کہ اور کا اور تک میں خاموثی سے اس شخصیت کا جائزہ لیتار ہاجس کے ساتھ اب جھے دن رات پالا پڑنے والا اور منظام محمد کا فی عرصہ سے فالے کے مریض تھے۔ اُن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت او نچار ہتا تھا۔ وہ چند قدم آن اور خیا ہے۔ اُن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت او نچار ہتا تھا۔ وہ چند قدم آن نے خاردہ خیر منہ کی گور نر جزل ہاؤس کا گشت کیا گران اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی دجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے د من کا گزان اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی دجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے حصہ دونوں گانواں بارگر تا رہتا تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی غیر ملکی سفیرا پی اساد چیش کرنے آتا تھا توا ہے گور نر جزل کے مجود کی میشر کر اور جو گلا جس کوئی غیر ملکی سفیرا پی اساد چیش کرنے آتا تھا توا ہے گور نر جزل کے میر مین کا گور خور میں میں خوال کیا تھا تھا۔ میں جسی دونوں کا خور میں کیا تھی میں خور میں کی میں میں جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کے غیر منہ میں ڈال کے میں شرکے میں خور میں کیا تھی گور میں میں کیا تھی گور میں کیا تھی گور میں میں خور تھی کے میں شرکے میں خور میں کیا تھی گور کیا تھی کے میں تھی خور میں کیا تھی گور کیا تھی گور کیا تھی گور کیا تھی کے میں خور کیا تھی گور کیا تھی کور کیا تھی کور کی خور کیا تھی کے میں خور کیا تھی کور کیا تھی گور کیا تھی کے میں خور کیا تھی کے جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کے میں میں کور کیا تھی کے میں کی کور کی کیا تھی کور کیا تھی کور کیا تھی کور کیا تھی کیا تھی کے میں کی کور کیا تھی کے میں کیا کی کور کیا تھی کور کیا تھی کور کیا تھی کے میں کور کیا تھی کور کیا تھی کے میں کیا کور کیا تھی کے میں کور کیا تھی کور کی کیا کیا کی کیا کی کور کی کیا تھی کی کر کیا تھی کور کیا تھی کور کیا کیا کور کیا تھی کور کیا تھ

ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کاذبہن بھی گنڈے دار تھاادر کسی قدر وقفے اور نافیے ہے تھم تھم کر کام کرنے کامادی تھا۔ بھی تواُن کادماغ بالکل صاف 'شفاف اور تیز و طرار ہوتا تھااور وہ ہر چیز کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجے لیت تے اکین مجھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو کر مختل ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ مجھی بچوں کی سی حرکتیں کرنے گئے تھے۔ بھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔

ذان کا طرح آن کا مزاج بھی بل میں تولہ بل میں ماشہ ہوتا تھا۔ بھی گرم 'بھی سرد 'بھی نرم 'بھی سخت لیکن افران کا مزاج بھی بل میں اور تولی تھی اور آورد زیادہ۔ وہ دوسرے پر رعب گا نشفنے کے اباران کی سال میں اور تھیں آمد کم ہوتی تھی اور آورد زیادہ۔ وہ دوسرے پر رعب گا نشفنے کے لیا گفن طبع کے طور پر گیڈر بھیکیوں ہے کام لینا شروع کرتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ الاکاران کا پندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پر پشر کا عفریت اُن کواپی گرفت میں جکڑ لیتا تھا ادامی طور ان کے حواس پر قابو پالیتا تھا۔ اُن کے منہ سے جھاگ نگلنے لگتی تھی اور وہ چیخ چیچ کر نڈھال ہو جاتے ادامی طور پر کے نگارے بڑے نگافتہ یہ ہوتے تھے۔

کل مردراورڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گورنر جزل کے ساف پر اُن کے ذاتی معالج تھے۔ڈاکٹر حفیظ اختر ہر مج

گورنر جنرل کاطبی معائنہ کر کے جب نیچے آتے تھے توہم اُن کے چیرے اُشرے اور مخاط سوال جواب سے بیالدالاً لیکرتے تھے کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ اگر معلوم ہوتا تھا کہ گور نر جنرل کی طبیعت زیادہ نڈھال ہے آئی المالاً تمنا ہرا ہو جاتا تھا کیو نکہ ملک غلام محمد کا نیچے آکر اپنے اسٹاف پر مار دھاڑ کرنے کا احتمال باتی نہیں رہتا تھا۔ اس کی بگا اُتھا کہ گور نر جنرل کی طبیعت بحال ہے تو ہمارا نخل تمنا کیا کی مجمالہا ڈاکٹر حفیظ اختر کے نیچے اترنے کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھ تاکہ ہمالہ دوز کے رنگ ڈھنگ کا قیاس کر کے صور تحال سے نمٹنے کے لیے کم بستہ ہو جائیں۔

مسٹر غلام محمہ کے کردار میں کسی قتم کی کوئی آئیڈیل ازم نہ تھی۔ اُن کے مقاصد میں الالت کا ٹرن ہوا اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسرے درجہ پر صنف نازک کی طرف اُن کا شدیدر جان تھاجوا کشر مریضانہ عدتک پڑھ بابا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی خود سری 'ہٹ دھری ' دھونس ' دھاندلی اور ان تھا جسی ہم کم جہ استعال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے اُن کے ساتھ وزیراعظم لیافت علی خان کی کا بینے میں کیا تھا ' اُن پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے میہ سب پہلوروزروشن کی طرح عیاں تھے۔ یہ سب پچھ جانتے ہو بھے ہو۔ کہی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گور نر جزل کی کرسی پر بھادیا گیا تو یہ ایک غلطی کاار تکاب تھا جس کا کہا تھا دیا ہے۔

یہ مفلوج معذوراور مغرور فحض ایسی مٹی ہے بناہوا نہیں تھا کہ گور زبرزل کے سنبری اور آئی بخرے!

بند ہو کر صبر و شکر ہے بیٹھا رہے۔ ڈیڑھ برس کے اندر اندراپر بل 1953ء میں اُس نے قلم کی ایک جننی۔
خواجہ ناظم الدین کو ملک کی وزارت عظیٰ ہے مو قوف کر دیا۔ ابھی چندروز قبل خواجہ صاحب کا بجٹ قول آئی۔
بھاری اکثریت ہے منظور کیا تھا۔ مسٹر غلام محمہ کے اس آمر انہ عمل نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد کو کھا نا قابلِ تلائی نقصان پینچایا۔ اگر مسلم لیگ پارلمینٹری پارٹی میں پچھ دم خم ہوتا تو اُس کا فرض تھا کہ وہ گور زبزل کا اقدام کی فہ مت کر کے خواجہ ناظم الدین میں اپنے اعتاد کی تو یش کر دیتی الیکن مسلم لیگ کا ذوال شرور بر برانی کا نے اُس نے اُس نے اُس اُس نے ا

البدالها بحال کے حساس دل میں چیھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954ء کو آئمین ساز اسمبلی نے گور نر جزل کے وہ نام افیارات چین لیے جنہیں استعال کر کے وہ وزیر اعظم یا کا بدینہ کو معطل کر سکتے تھے۔

گورز بزل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا ، وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا انہوں نے یہ فریق نے یہ قدم اٹھایا گیا ، وہ مضحکہ خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمہ سے اس قدر خو فزدہ تھے کہ انہوں نے یہ فردالی درول کی طرح دیے بیاوں جیب چھیا کر کی۔ ترمیمات کاریز ولیوش چھیوا کر ممبر وں کو فورا تقسیم نہ کیا گیا بلکہ اوگارات کو اسمبلی میں ان کے مبحن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگل صح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت ہے ایک گھٹے قبل آئی اور اسمبلی میں رکھوا دیا گیا۔ اگل صح اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرار داد کے افرار داد کے افران اندر پاس ہو گیا۔ اس شب خون کا جو اب گور تر جزل بر مخصر ہوگئی۔ اس شب خون کا جو اب گور تر جزل کے اختیارات کم کرنے کاریز ولیوش دس منٹ کے اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرار داد کے افران ساز اسمبلی کے رحم و کرم پر مخصر ہوگئی۔ اس شب خون کا جو اب گور تر جزل کے بعد دیا اور 24 اکتون ساز اسمبلی کے رحم و کرم پر مخصر ہوگئی۔ اس شب خون کا جو اب گور تر جزل کے بعد دیا اور 24 اکتون ساز اسمبلی کے ایک بھر میں ہنگا می حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کردیا ور دیا ور دی اور مسٹر محمد علی ہوگرہ کی سرکردگی میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تھکیل دے لگا اور قانی اصولوں کو ب در بنے پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل اگل اور قانون اصولوں کو ب در بنے پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل گل اور قانون اصولوں کو ب در بنے پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل گل گھڑان تک مرجمانے کانام تک نہیں لیتے۔

قان کی عظمت اور آئین کی حُرمت چادر عصمت کے متراد ف ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ چاک ہوجائے تو اسے اور کا انسان کے افتیار میں نہیں رہتا۔ ایک لفزش دوسری لفزش کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور اگر عقوبت کا تازیانہ فران کا ماستہ نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفقہ رفتہ راج نراج 'حکومت اور فائی الملو ک' قانون اور بد نظی 'آئین اور آمر یت کے فرق کا اور اک کمز ور ہوجاتا ہے۔ آئین کا نقذ س ختم ہو کر اس کی نائی رفعت ہوجاتی ہے اور نظم و نسق میں عدل وانصاف کا عضر ماند پر جاتا ہے۔ آئین کا نقذ س ختم ہو کر اس کی بیٹ ایک سرکاری سرکلر کے برابر رہ جاتی ہے جے وقتی یا ذاتی مصلحوں کے مطابق تو ژامر و ژاجا سکتا ہے۔ معطل کر کے موثون التوا میں ڈالٹ الموری سرکا ہو ہو جاتا ہے۔ ملک کے وستور کا جب یہ حشر المذائع ورد میں التوا میں ڈالٹ ہو اللہ الموری کر کے کا لعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے وستور کا جب یہ حشر کر کے الموری تر الموری کی موری کا باست کا میران مثل باغیچ ہے۔ اس کی نشود نما المان کو جو ای ایک بیتا ہوئے گائے۔ سیاست کا میران مثل باغیچ ہے۔ اس کی نشود نما کا الموری ہو باتی میں رہتا ہے جا اللہ کو اور کا نے اپنے این میاس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آبیار کی بند ہوجا ہو تو جماز جھوکاڑ کے مادور کو بی المیں رہتا ہوئے اپنے سال سے بیدا ہوتے ہیں۔ اگر آبیار کی بند ہوجا ہو تو جماز جھوکاڑ کے مادور کا نے اپنے المیاب ہوتے نیاس ہو تے ہیں۔ اگر آبیار کی بند ہوجا ہوئی میں سائس لے کر معاشر ہو المور المی الموری ہو جاتھ میں سائس لے کر معاشر ہو کی نوا ہوں کا خلام ہوتے ہیں اور عاصر کو ذاتی مفادات کی فریب کاری کا علاوہ باتی سب دوے باطل ہوتے ہیں اور عام طور پر چند محد ود عناصر کے ذاتی مفادات کی فریب کاری

کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔

''لندن ایئر پورٹ پر گور نر جزل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا 'کیکن اُن کی بات میر کی تجھ میں بالکل نہ آئی۔ مَیں نے ٹیلی فون اسکندر مرز اکو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہو سکاکہ ''کور نر جزل مجھے فور آیا کستان بلانا جا ہے ہیں۔ انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی .....

اسکندر مرزا، چود هری مجمد علی اور مین ، ہم مینوں گور نر جزل کی گوشی پر پہنچ .....گورز جزل او پر کی مزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے سے ۔ اُن کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹے میں بردی سخت تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ سید ہے ایک شختے پر چاروں شانے چت لیٹنی پر مجبور سے ۔ وہ غصے سے آگ بگولہ ہورہ سے وہ سید ہے ایک توجیاڑ تھی کہ تصنے کا نام نہ لیّ تھیں۔ چود هری مجمد علی نے جرائت تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چود هری مجمد علی نے جرائت کر کے کچھ کہا اُس کے جواب میں اُن پر بوچھاڑ کردی ۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے 'اُن پر بھی بوچھاڑ کردی ۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ (وزیراعظم) مجمد علی (بوگرہ) کو ایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرّا کر کہا" جاؤ۔ جاؤ۔ ودر ہو جاؤ۔" ان کی زبان سے بار بار" نہیں، نہیں "کے الفاظ نکلتے سے ۔ وہ بس ہم کو ہمگاریا جائے ہے۔

ہم ایک کے پیچے ایک اُن کی خوابگاہ سے نگلے۔ آگے آگے اسکندر مرزا اُن کے پیچے چودھری مجمہ علی اور سب سے پیچے میں۔ میں کمرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس زی نے جو اُن کی خدمت پر مامور تھی 'میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا۔ دیکھنا کیا ہوں کہ میں ایک مختلف آدی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیار اور بوڑھے گور نر جزل جو لمحہ بحر پہلے غصے سے دیوانے ہورہ سے 'اب اُن کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اوروہ تیقتے لگارہ تھے۔ میں نے دل میں کہا" آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔"انہوں نے ایک خاص مسرت کی چک

أنكمول ميں ليے مجھے اشارہ كيا"مسہرى پر بيٹھ جاؤ۔"

اس کے بعد انہوں نے تکیے کے نیچ سے دود ستادیزیں نکالیں۔ اُن میں سے ایک پر کھاس فتم کی عبارت تھی "میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جزل ایوب کو سونیتا ہوں اور انہیں عکم دیتا ہوں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آئین تیار کریں۔" مُیں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا" خدا آپ سے سمجھے۔ پچھلے آٹھ برس تو آپ کو ہوش نہ آیااوراب آپ جاستے ہیں کہ میں تین مہینے میں دستور بنا کے پیش کردوں۔"

دوسری دستادیزاس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میںان تاریخی دستادیزوں کواپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔

جیسے ہی میں نے ان کا غذوں پر نظر ڈالی میراتن بدن پکاراٹھا کہ "نہیں ، ہرگز نہیں۔" مُں نے کہا" آپ جلد ہازی سے کام لے رہے ہیں۔اس سے ملک کو سخت نقصان پنچے گا۔ میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں۔ہماراا کیک دشمن ہے ہندوستان جس کو رام کر نا ہوا د شوار ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھ مگر وہ دشمن سمجھنے پر ممثل ہوا ہے۔ میں اپنچ بیٹے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی موجو دہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزر نا چاہیے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔"

اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بو چھاڑ کر دی کیکن انہیں اصل اور ہو جھاڑ کر دی کیکن انہیں اصل اور اور کیا ہے۔ اصل ہو گیا کہ میں اس جلد ہازی کے کام میں ان کاساتھ نہیں دوں گا۔ "

جوکا الرانی نیف اپنے گور نر جزل کو ایس کھری کھری سانے کی ہمت رکھتا ہو'اس کا یہ فرض بھی تھا کہ وہ اُسے کوئی الد فہر جمہور کا اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے بازرہے کی تلقین بھی کرے 'لین ایوب خان نے مسٹر غلام محمہ کو ایس کو الرنگ ند دی بلکہ اس کے بیکس جب ہنگائی حالات کا اعلان ہوا اور اسبلی کی برطر فی کے بعد نئی کا بینہ بنی تو ایوب فان نے کما ٹدرانچیف کے عہدہ کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر و فاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرز ااس نئی کا بیٹر می وزیر وافلہ مقرر ہوئے۔ ان وونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمہ کے لیے بوئی زبر وست پشت پنائی کی اور فائل کی وہ شہتی جس کے زور پر انہوں نے اتنا برا قدم بھی اٹھایا تھا۔ اُس زمانے میں اس کا بینہ کو Cabinet کی اور فائل کی حالات میں اپنا جو بن دکھا تا ہے اور کو الما این ہو کر ملک کی خد مت کرنے میں انچکیا ہے حال منہیں لیتا۔ یہ صورت حال آج تک جاری و الرکا ہیہ میں ثائل ہو کر ملک کی خد مت کرنے میں انچکیا ہے سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورت حال آج تک جاری و الرکا ہے۔

مرے چارج لینے کے چندروز بعد نو مبر میں کراچی میونیل کارپوریشن نے گور نر جزل کوایک استقبالیہ پر

کی گاڑی میں کراچی کارپوریشن چلیں۔

اسکندر مرزاصا حب کے دفتر پہنچ کرمیں نے انہیں انٹیلی جنس کی رپورٹ دکھائی اور گور نرجزل کا پیغام بنالہ اپنے مخصوص انداز میں خی کر کے خوب بنسے اور بولے" بڈھا بہت زیادہ ڈر گیاہے۔اس قدر خوف کا بات کہ چلوابوں سے چل کربات کرتے ہیں۔"

اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں پیٹھ کر ہم ابوب خان کے پاس بہنچے۔ دونوں پہلے کچھ دیر آلمہا گا گھسر پھسر کرتے رہے۔ پھر زور سے تہتے لگا کر گور نر جزل کی خوفزدگی کا نداق اڑاتے رہے۔ پھر بھے کہا میں واپس جاکرمسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔وہ شوق سے کارپوریشن کے استقبالیہ میں اثر ہو لے جا کمیں۔

میں نے جواب دیا کہ گور نر جزل میری زبانی بات پر یقین نہ کریں گے۔اگروہ بھی بات لکھ کردے دیں آا

یہ سن کراسکندر مرزانے فور اُاپنا قلم نکالااورا نٹیلی جنس رپورٹ کے حاشیے پرایک نوٹ لکھ دیا جم کاملو تھا کہ میں گورنر جزل کو مکمل یقین دلا تا ہوں کہ حالات پوری طرح قابو میں میں' وہ بے فکری ہے کارپورٹل جلے میں جائیں۔راستے میں کوئی گڑ بونہ ہوگی۔

تیسرے پہرین مسٹر غلام محمہ کے ساتھ اُن کی کار میں بیضااور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریشن کی طونہ اور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریشن کی طونہ اور ہمارے آگے پیچے مسلح پولیس کی اتن کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریکہ ہونے لیا رہے بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سز کیس سنسان پڑی تھیں اور اِگادُ گارا بگیروں کو بھی لولی آباً لیا اُلیا کھیوں سے کھدیڑ کر گلی گوچوں میں بھگا رہے تھے۔ راستے میں اس قدر امن وامان دیکھ کر مسٹر غلام مُوا دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیاادرا کمالاً دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حیشری کا بینڈل میری پسلیوں میں چبھو کر جھے اپنی طرف متوجہ کیاادرا کمالاً والوں کو موٹی سی گالی دے کر کہا "کہاں مرگئے میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگئے میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگئے میرے خلاف

میں نے پولیس کے انظام کی کچھ تعریف کی توانہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گال دی ادرا لاً! پر ہاتھ مار کر بولے "میں کسی سے ڈرنے والا نہیں۔اگر کوئی میرے سامنے آئے گا میں اُس کی ٹائلیں قردوں گا الأبرے ظاف نعرہ لگائے گا میں اُس کے منہ پر متھوک دوں گا۔ "اپناس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کی خاطر مرطام مجر نے کا خاطر مرطام مجر نے کار شرا اے ۔ ڈی۔ ی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مرطام مجر نے اس عرص نے کار میں اُل نے ایک نجسے دیا۔ میں نے اُس سے کوٹ کا کار صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھٹری تھما کرنے فورے گھورااور کہنے گئے ''متم شمیری ہونا ؟ کشمیری ہا تو بوے بردل ہوتے ہیں۔ تم صبح سے سہبے ہوئے بیٹے مرک پر یہ ہو جائے گا۔ اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ برخی مشکل ہے۔ تبنی ہوں نے نفرت سے کئی بار اور تھوکا اور کار پوریشن کے لان تک جنبی بیٹی بردی مشکل ہے۔ اُن کے کوٹ کا کاراور آسین صاف کی گئی۔

مٹر غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے گیارہ بجا پے عملے کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ چائے پر اکٹھا کیا کرتے فی کارپورٹن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک وہ چائے پر میرانداق اڑا کر مجھے رگیدتے رہے کہ انٹیلی جنس کی ارد کھ کراں فخص کی تھاکھی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہا ہوا بیٹھا تھا جس طرح نچو ہا بتی کے ڈر پارٹ کھی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہا ہوا بیٹھا تھا جس طرح نچو ہا بتی کے ڈر کے مارے کار میں انہیں کے دوز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا ''پچ بچ بتاؤ۔ ڈر کے مارے کار میں انہیں انہیں ؟''

نی نے بنیدگی ہے جواب دیا" بورا میکسیلنسی اُس روز مجھ پر کوئی خوف طاری نہ ہواتھا۔" یہ جواب مُن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آگئے۔ پھر غصے ہے بولے" تمہارا مطلب ہے کہ میّس جھوٹ بول رہا یا؟"

مِن خاموش رہا۔

اچھا! مسٹر غلام محد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھان کتنا رویا ہے؟" "بکٹ نُل'ا میکسیلنسی بکٹ فُل۔"مس بورل نے ہاتھوں سے بڑی ہالٹی کاسائز بناکر کہا۔ "کمیا یہ اب ایک بیالی چائے کا مستق ہو گیا ہے؟"گور نر جزل نے پوچھا۔ "ہاں ایکسیلنسی' چائے کے ساتھ کیک کا بھی۔"مس بورل نے کہا۔

" نہیں 'کیک تم کھانا۔"مسٹر غلام محد نے مچل کر کہا"اس کو ہم صرف بسک دیں گے۔"

اس مول تول کے بعد وہ و نوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گا صرف ایک بسکٹ دیااور خود وہ کیک کی کریم انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے رہے۔

ا کیک رات میں اپنے گھر سویا ہوا تھا۔ آ دھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنی بی۔ میرا ڈپٹی سکر ڈی اُراٰ ا بول رہا تھا۔ اُس نے کہا'' آپ جس حالت میں ہیں'اس طرح فوراً گور نر جز لہاؤس آ جائیں۔"

مسٹر غلام محمد بیار تورہتے ہی تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید اچانک انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ مَیں نے فرنا ہیں۔ پوچھا" بڑے میاں تو ٹھیک ہیں؟"

ٹیلی فون پر تھوڑی دیر پچھ گھسر پھسری ہوئی 'پھراس نے گول مول ساجواب دیا۔"ہاں'کین آپ نواایہ پہنچ جائیں۔"

یس بھا گم بھاگ گور نر جزل ہاؤس پینچااور سیدھامسٹر غلام محد کے بیڈروم میں گیا جو تیزرو شیوں ہوا بنا ہوا تھا۔ گور نر جزل اپنے بستر پر بہت سے تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور اُن کے اساف کے کی ممبر کرے! او ھر اُد ھر سہے ہوئے کھڑے تھے۔ میں کرے میں داخل ہوا تو مسٹر غلام محد کچھ دریا تک اپنی پلی پال کا بھی میرے چبرے پر گاڑے جھے گھورتے رہے۔ پھر برئے تانخ انداز میں بولے "جھے زندہ و کھ کر آپ کو برل اہل ہا ہوگا۔ آپ تو برے شوق سے میراجنازہ اُٹھانے آرہے تھے۔"

میں نے بچھ بولنے کی کوشش کی توانہوں نے ڈانٹ کر مجھے نیپ کرادیااور کہنے لگے"جب تم ٹما فوں ہرا امین سے بات کر رہے تھے تو میں بھی ریسیور سے کان لگا کر سن رہاتھا۔ تم نے بوے شوق سے بوچھا تھا کہ کِارِہا مرگیاہے؟"

میں اپنی بات کی وضاحت کرناچا ہتا تھا'لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوڈھائی گھنٹے تک انہوں نے ا ایک بات کو طول دے کر بار بار ایسی رٹ لگائی کہ آخر بالکل نڈھال ہو کر تکیوں پر گرگئے۔ ہم نے اُن کے ڈالا بلایا۔ اُس نے آکر انہیں کچھ گولیاں کھلائیں اور ٹیکہ لگاکر سلادیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ مسٹر غلام محمدیہ کچہری رات کے دس بجے سے نگائے بیٹھے تھے۔اُن کے ذائی طلے۔ کسی ملازم سے کوئی قصور سرزد ہو گیا۔ دس بجے سے اُس پر مقدمہ چل رہا تھااور سزا تجویز ہو رہی تھی۔ آنر ڈگ اُ آدھی رات کے قریب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ ساراکیس سیکرٹری صاحب کے سپر دکر دیا جائے' داہر اُلاُوُلُ کرکے اپنی رپورٹ گورنر جزل کی خدمت میں پیش کریں۔اس مقصد کے لیے جمھے بلایا گیا اور جب میں مانو اوا امل مقدمہ خارج ہو گیا اور ایک بالکل نیا بھیٹر اکھڑا ہو گیا۔اُس زمانے میں مسٹر غلام محمد کا ذہن اس طور بالاکر ناقا۔

ایک دوز دفتر کینچے ہی پیغام ملاکہ گور نر جزل یاد فرمارہے ہیں۔ میں اُن کے بیڈروم میں داخل ہوا تو فرش پر
ایک اُل پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی سے بے خیالی میں گر گئی ہوگی۔ میں اُسے اٹھانے کے لیے جھا ہی تھا
کو اُدر جزل نے اپناٹائم پیس تڑائے سے میرے سر پر دے مار ااور گرج کر کہا'' فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ'ٹائم پیس اٹھا کر
پل الائہ "میں نے ٹائم پیس اٹھا کر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹول ٹول ٹول کر اُس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے
گراک الکہ بچھ بگر تو نہیں گیا۔ میرے سر میں اس کی ضرب سے گو مڑ ساپڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا" یہ
اُئی بڑا نازک اور قیمتی ہے۔ اس سے پھر کاکام لینا جائز نہیں۔"

"تمهادا مرجمی تو کنگریٹ سے بناہوا ہے۔"مسٹر غلام محد نے مسکر اگر کہا۔

نیرسٹال کااس گفتگو کے بعد انہوں نے جھے مسہری پر بٹھا لیااور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات یہ الله کل دات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مرعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ بات مٹر غلام مجمد کو پہندنہ تھی۔ اُن کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کرے 'لیکن مس بورل اکثر اُن کاس آردوکو پورانہ کیا کرتی تھی۔ کل رات کے ڈنر کے دوران مسٹر غلام مجمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بلاب برقی کا برتا کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت مبر امنایا۔ آج صبح گور نر جزل نے آئے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ ٹھیلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اُسے تھم دیا کو اُن کے ساتھ اُن میں مورل نے اس بات کا بہت مسٹر ان کے مرے میں نہ آئے بلکہ مسٹر آئی ہوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس فران نہ کوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس فران نہ کوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس فران نہ کوئی اُن سے ملے۔ مس بورل سے فل گئی۔

ہو؟ تمہیں یہال کس نے بلایا ہے؟ فور أميري نظروں سے دور ہو جاؤ۔"

مسٹر غلام محمہ نے بھی میہ بات تسلیم نہ کی تھی کہ فالج کی وجہ ہے اُن کی زبان میں شدید کئنت اوراؤلاً کی بات سیجھنے سے قاصر ہیں۔ غالبًاوہ اس خوش فہنی میں مبتلارہے کہ اُن کی باتوں کا معیار اتنابلند ہوتا ہے کہ اُ لوگ انہیں آسانی سے سمجھ نہیں پاتے یا بھی بھی وہ سیجھتے تھے کہ دوسر بےلوگوں کی ساعت میں کوئی نورہ با روز ایک جائنٹ سیکرٹری اپنے وزیر کے ہمراہ گور نر جزل کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی سمجھ میں گورز ہزل کوئی بات نہ آرہی تھی۔ ننگ آکر مسٹر غلام محمہ نے بوچھا 'دکیا تم بہرے ہو؟''

جان بچانے کی خاطر جائنٹ سیرٹری نے بہانہ بنایا" جی ہاں سر۔ آج کل میرے کانوں میں بڑی تکلفہ' اب کیا تھا۔ گور نر جزل نے ڈسپنسری سے کمپاؤنڈر کو بلوایااور وہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے جائٹ سیرٹرئ کی ا میں پچکاری لگواکر صفائی کرا دی!

ایک بار عید کے موقع پر مسر غلام محد کے سر پریہ بھوت سوار ہو گیاکہ وہ قوم کے نام اپنا پنام فورداللہ کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائر کیٹر جزل زیڈ۔اے۔ بخاری کویہ ترکیب نبوجھی کہ بیغام ریکارڈک ہلاً او جزل کوسنا دیا جائے۔ وہ عقل مند آدمی ہیں۔ یہ اشارہ خود سمجھ جا کیں گے کہ اُن کی آوازاس قابل نہیں ہے کہ اُن کی توازاس قابل نہیں ہے کہ اِن کی توازاس قابل نہیں ہے کہ اُن کی تعریر یکارڈکا اُلگا اُلگا کہ بخاری صاحب کی سرکردگی میں بڑے اہتمام سے مسٹر غلام محمد کی تقریر یکارڈکا اُلگا اُلگا اُلگا اُلگا اُلگا اُلگا کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اوب سے پوچھا "حضور اکیا آپ اپنی تقریر کاریکارڈسنا پند فرائی گا" اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اوب سے جواب دیا۔

"ضرور۔" مور نر جزل نے گر مجوثی سے جواب دیا۔
"ضرور۔" مور نر جزل نے گر مجوثی سے جواب دیا۔

اب جور ایکار ڈنگ کا شیپ چلایا گیا تو اُس سے خرخر 'غرض غاں غاں کے ساتھ لیٹی ہوئی ایک آوازی اِ ہونے لگیں جیسے بھٹے ہوئے پائپ سے بہت کیس بیک وقت خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ آدھائیا کرمشر غلام محمد آپ سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیٹوالیا کہ ریڈ یو کا یہ کیمااناڑی اُارکی لڑ ہا ہے جو ایک تقریر بھی صحیح طور پر ریکار ڈنہیں کر سکتا ؟ اس روز ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے بخاری ماہ کورنر جزل ہاؤی سے صحیح سلامت باہر نکالا اور مسٹر غلام محمد کافی عرصہ تک اپنے ملنے والوں سے اُن کی الیا ا

کابینہ کے وزیر عُیر ملکی سفیراور دوسرے ملا قاتی جب گور نر جزل سے ملنے آتے سے توانین مم ظام لا عُفتگو سیجھنے میں بڑی دشوار کی پیش آتی تھی۔ایسے مو قعوں پر کوئی اے۔ ڈی۔ ی یامس بورل یا مَیں موتاح ہوں ا کر ترجمانی کے فرائض ادا کیا کرتے تھے۔ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کسی دورے پر جاتے ہوں ا رات کے لیے کراچی میں رُکے۔انہیں گور نر جزل ہاؤس میں مہمان تھہرایا گیا۔ رات کو اُن کے اعزاز می وظا تھا۔ ڈنر سے پہلے دونوں صاحبان کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے ملے تو اُن کے در میان انگریزی میں محتال ہے۔ ترظام فمه: مجھلے سال میں براشدید بیار ہو گیا تھا۔

مدرامر: ( کھونہ سمجھے بلکہ یہ قیاس کیا کہ رسم کے مطابق وہ اُن کی خیریت دریافت کر رہے ہیں ) لیں ایکسیلنسی۔ گُڈ۔ وہری گُڈ۔

مرطام مرنے کے قریب تھا۔

مدرام کر ایسیلنسی گڈ وری گڈ!

۔ ال مرطع پر ہمارے عملے کا کیک آومی وہاں پہنچ گیا اور اُس نے ترجمانی کا فریضہ سنجال کر صور تحال کو مزید ویان بیالیا۔

اکانانے بی ٹری کے صدر جلال بیار نے بھی پاکتان کا دورہ کیا۔ وہ انگریزی بالکل نہ سیجھتے تھے اور اُن کا الزائد اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ گور نر جزل کے سرکاری ڈنر کے دوراان تر جمان دونوں کے پیچھے کرسی پر بھاناکہ مٹر غلام محمد کی گفتگو کا تر جمہ ترکی میں اور جلال بیار کی با توں کا تر جمہ انگریزی میں کرتا جائے۔ اُنلاد کے بعد وہ بینہ پینہ ہوگیا اور سر پکڑ کر وہاں سے غائب ہوگیا کیونکہ مسٹر غلام محمد کی کوئی بات اُس کی کچھ مدد کروں؟ اُس نے جواب دیا کہ صدر اُنلاد کی باز اُن می سے میں اُس کی کچھ مدد کروں؟ اُس نے جواب دیا کہ صدر الله اُنہ کا نہ کہ کہ وہ ترجمانی کے بغیر ہی صورتحال سے بخو بی نیٹ لیس گے۔ چنا نچہ اس کے بعد کھانے کے الله اِن کہا کہ کہ وہ ترجمانی کے بغیر ہی صورتحال سے بخو بی نیٹ لیس گے۔ چنا نچہ اس کے بعد کھانے کے الله اور ترکی کے صدر بھی مسکرا کر 'بھی سر ہلا کر 'بھی آئیسیں تھماکر ان با توں الائادوں بی اُنہ وہ سے اور ترکی کے صدر بھی مسکرا کر 'بھی سر ہلا کر 'بھی آئیسیں تھماکر ان با توں اللہ اور کہیں نہیں ہوا ہوگا۔

الكددذكراتى كے چند مشہور و معروف شہر يوں كى درخواست موصول ہوئى كہ اہاليانِ شہر كے نمائندوں كا بدلادز كرائى كے چند مشہور و معروف شہر يوں كا درخواست موصول ہوئى كہ اہاليانِ شہر كے نمائندوں كا بدلادز جزل ہاؤس بيس ايك تقريب منعقد كر كے مسٹر غلام محمد كى خدمت بيس "محافظ قوم" Saviour" فوشا مدى شؤ الله of the Nation كا خطاب پيش كرنا چا ہتا ہے۔ يَس نے اُس پر ايك لمباچو ژانوٹ كلھاكہ يد لوگ خوشا مدى شؤ الله الله علامت كے موااور كى كى نمائندگى نہيں كرتے اور اُن كى طرف أَب وامل كركے اپنا أؤسيد هاكريں۔ يد لوگ اپنى ذات كے سوااور كى كى نمائندگى نہيں كرتے اور اُن كى طرف الله الله كى دركردا جانا بردى مصحكم خيز بات ہے 'لہذا ميس نے مشورہ ديا كہ اس درخواست كو بغير كى لمبائل كے دركردا جائے۔

براؤٹ پڑھ کر مسٹر غلام محمہ تن پاہو گئے۔ انہوں نے میرا نوٹ تو پھاڑ کر مکڑے ککڑے کر دیااور ہاتھ دھو رہے بچھ پڑگئے کہ ساری قوم تو قدر شناس کے طور پر اُن کے سر پر عظمت کا تاج رکھنا چاہتی ہے اور میں اس مار کستا ڈکرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے تھم دیا کہ میں اس معاملے کے ساتھ مزید کوئی سرو کارنہ المالال نطا کا جواب انہوں نے میرے ڈپٹی سیکرٹری ہے تحریر کروادیا کہ وہ لوگ بڑی خوشی سے تشریف لائیں اور قوم کی جانب سے ".Saviour of the Nation" کا خطاب مسٹر غلام محمد کو مرحت فرمائیں۔گور اس اعزاز کو قبول فرمانے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔

اس مقصد کے لیے جو تقریب منعقد ہوئی وہ اس نوعیت کی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے رہے جھوٹ ہور گا۔

گریا گڈے کی شادی رچاتے ہیں۔ ایک کشادہ برآمدے میں قالین بچھائے گئے 'ان پر کرسیاں اور صوفے لگا۔

کرا جی بچیس تمیں جغادری خوشامدی اُن پر اوب سے بیٹھ گئے۔ مسٹر غلام مجمد کالی شیروانی اور جنان کپ کرے سے نمووار ہوئے اور عاجزی سے مسکین می صورت بنا کر ایک کر می پر براجمان ہو گئے۔ ایک صاد سنہری چو کھٹے میں فریم کیا ہوا کوئی ڈیڑھ فٹ لمباقو صفی ایڈریس پڑھا اور مبالغے کے جملہ اصناف کوگام میں الا علام محمد کو پاکستانی قوم کا نجات و ہندہ فابت کیا۔ جو اب میں گور نر جزل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کچ علام محمد کو پاکستانی قوم کا نجات و ہندہ فابت کیا۔ جو اب میں گور نر جزل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کچ کے اور مجرائی آ واز میں ایچ اس عزم کا اعلان کیا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے عزیزہ طن اور فی طرح بے لوث خدمت سر انجام وستے رہیں گے۔ حاضرین نے تالیاں بجائیں اور "نجات وہندہ قوم سے کارروائی کے بعد وہ محفل برخاست ہوگی جس میں جھوٹ ، چاپلو می اور خوشامد کی ملمع سازی اتی نمایاں تی کارروائی کے بعد وہ محفل برخاست ہوگی جس میں جھوٹ ، چاپلو می اور خوشامد کی ملمع سازی اتی نمایاں تی دیکھر کر بھن آتی تھی اور کراہت محسوس ہوتی تھی۔

اگر خوشا کہ یوں کی صحبت میسر آناخوش فتمتی ہے تواس باب میں مسٹر غلام محمد واقعی خوش قسمت نے۔
قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں میں ایک بھی ایسانہ تھاجو گور نر چزلی کے زمانے میں ان کی کھلے بندوں ٹر تک خوشا کہ نہ کر کار میں ہوا خور کی کے لئے لئے بھے میں ایک خوشا کہ نہ کر کار میں ہوا خور ک کے لئے لئے بھے میٹ پر بٹھا لیا۔ اُن دنوں کرا چی میں غالبًا پہلی آٹھ وس منز لہ عمارت "قمر ہاؤس" کے نام سے تمیر ہوا جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو مسٹر غلام محمد نے پوچھا کہ اتنی بڑی بلڈیگ کون بنوارہا ہے؟ ان ۔
دوست نے فور آادب سے سر جھکا کر کہا" حضور کے اقبال سے بن رہی ہے۔" ایک مجد سے کچھ لوگ ان مناز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ دوسرے دوست نے گور نر جزل کی توجہ اُن کی طرف منعطف کروائی اور کہا تاب کہا تاب کہ کے اقبال سے آئ کل مسجد میں خوب آباد ہیں۔ استے نمازی پہلے بھی و کیضے میں نہیں آئے۔ سب آپ کی اقبال سے آئ کل مسجد میں خوب آباد ہیں۔ استے نمازی پہلے بھی و کیضے میں نہیں آئے۔ سب آپ کی سے۔" ''اس برکت ''کانزول 22 یا 28 برس بعد آج تک جاری ہے!

ایک روز مسٹر غلام محمد خمویے میں جالا تھے۔ اُن کے ایک عزیز دوست میرے پاس بکرے ذراً کی محمد مرے پاس بکرے ذراً کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کا ہاتھ کی محمد کا ہاتھ کی مسٹر غلام محمد کا ہاتھ کی الا دُن کیو نکہ وہ اس سے چند بکرے ذرا کر کے صحت اور سلامتی کے لیے صدقہ وینا چاہتے ہیں۔ میں نے مسٹر غلام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بات مسٹر غلام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بات کے حدد میں نے کہا ''اگر آپ اجازت دیں تو سے محمد کی بار کھیر ویے۔ اس کے بعد میں نے کہا ''اگر آپ اجازت دیں تو

ماب کے ماتھ اپناڈپٹی سیکرٹری بھی بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ صدقہ کی رسم ٹچھری پر ہاتھ پھرانے تک ہی محدود ہٰ اللہ کرے جی ضرور ذرج ہوں۔''

الله اگر جب میں نے اُن صاحب کو بتایا کہ مسٹر غلام محمد کی خواہش ہے کہ صدقہ کے وقت اُن کاڈپٹی سیرٹری اُلاکا کُدگی کرے تواُن کا مُنہ بن محیا اور وہ بڑے بد مز ہ ہو کر میرے کمرے سے نکلے۔

فنام کا قینی عقل و قہم کے پُرکاٹ کر انسان کے ذہن کو آزاد کی پر واز سے محروم کر دیتی ہے۔ خوشا مدیوں اور انسان شرے کے قوام میں کھنسی ہوئی کھی کی طرح بے بس اور معذور ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اُس کے اپنے مطل ہو جاتے ہیں اور معذور ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اُس کے اپنے اسل ہو جاتے ہیں اور معذور ہوتا ہے۔ جو خوشا مدی کیڑے کو گون کی اُس کی اور وہ وہ ہی پچھ دیکھا 'منسان ہو گا' سربر او مملکت کی کرسی کو خوشا مدکی دیمک لگ جائے 'وہ پائید ار اُل کا اُل کے وجود میں پلتے رہتے ہیں۔ جس سربر او مملکت کی کرسی کو خوشا مدکی دیمک لگ جائے 'وہ پائید ار اُل کا اُل کے فیصلے ناقص ہوتے ہیں اور اُس کی رائے دوسروں کے قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر سربر او مملکت کی خطرے کی الائے کہا طرح جسمانی طور پر بھی مفلوح ہو تو خوشا مدیوں کے دوش پر سوار ہو کر وہ سارے ملک کو خطرے کی الائائے کہا تھی۔

ہا مُمُ مُوْداء کمانڈرا نچیف اور دیگراعلیٰ حکام میں کوئی ایسا انی کا لال نہ تھاجو مسٹر غلام محمد کے رو بُروکی 
ہُر جُکا انگاف دائے کا اظہار کر تا ہو۔ وہ سب اُن کی ہاں میں ہاں الماتے تھے اور اُن کے منہ پرجی حضوری کا لیے ہی ہی سان کا فداق اڑا تے تھے اور اُن کے احکام کویا قوبالکل نظر انداز کردیتے تھے یا کُلے مطابق قور مروز کر عملی جامہ پہناتے تھے۔ کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پند اور تاپند اور شخص اُن کے مطابق قور مروز کر عملی جامہ پہناتے تھے۔ کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پند اور تاپند اور شخص اُن کا موروز کر عملی جامہ پہناتے تھے۔ کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پند اور تاپند اور شخص الاور دورہ قعاد و مرکز گریز عناصر کو من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ خاص طور پر جو لاوا الن می با کر ایک خار اُن کی ان مورز جران نے مرکز اُن میں اُن کی کہا تھوں کور زجز ل نے مرکز المان میں اُن کی کہا تھوں کا کہا تھی سے مقابلے میں گور زجز ل نے مرکز المان کا کہا تھی اور کی کا بینہ کے اجلاس ہوتے لا انجا بالخان کو ذات نو کر شاہی کی دھی مشرقی پاکستان کی نئی صور تحال کا سنجید گی کے ساتھ ساسی تجزیہ کیا بین البالطاس بھی نہ ہواجس میں مشرقی پاکستان کی نئی صور تحال کا سنجید گی کے ساتھ ساسی تجزیہ کیا بین البالطاس بھی نہ ہواجس میں مشرقی پاکستان میں اُنجر تھا۔ وہ مشرقی پاکستان میں اُنجر تی کہا ہو کہ کی ساست کا جواب یہ کا المیت نہ رکھتے تھے۔ اُن کے ہاتھ میں تو وہ می فرصودہ نو آبادیاتی فارمولا تھا کہ اگر صوبائی حکومت دیے آئے۔ برطرف کر کے صوبے میں گور نر رائی نافذ کر دیا جائے۔

آئین ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین خان نے آسمبلی کی برطرفی کو قبول نہ کیا تھااور گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل کوا اللہ برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ اسمبلی برطرف کرنے میں گور نر جزل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایک طویل قانونی مشکل کا آغاز ہوائی کے دوران میں گور نر جزل نے ایک ایمر جنسی پاورز آرڈ پنس جاری کر کے کئی نے اختیار ات اپ قبضہ میں لے لیا ان میں ایک تو مغربی پاکستان میں "ون یونٹ" قائم کرنے کا اختیار تھا۔ دو سرا اختیار یہ تھا کہ آئین سازی کے خطاف کور نر جزل ہر فتم کے انتظامات کرنے کا مجاز ہوگا۔ دراصل مسٹر غلام محمد کاارادہ یہ تھا کہ وہ آئین سازی کا گیا تھا۔
مرضی کے کچھ لوگوں کو نامز د کر کے ایک Constituent Convention قائم کریں اوراس سے آئین سازی کا لیس۔ یہ اختیار اسی ادادے کو عملی جامہ یہنا نے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔

مولوی تمیز الدین کیس 'یوسف پٹیل کیس اور گور نر جزل کے ریفرنس کے متیجہ کے طور پر فیڈرل کورٹ جو فیصلے دیے 'وویاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

اوّل: المبلی کوبرطرف کرنے کے لیے گور زجزل کا اختیار تسلیم کرلیا گیا۔

دوئم: گورنر جزل کایہ اختیار تشکیم نہ کیا گیا کہ وہ نامز دلوگوں کا کنونشن قائم کرے آئین سازی کا کاہا کے سپر دکر دے بلکہ عدالت نے اُسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً برطرف شدہ اسبلی کی جگہ ای طرز کا اسمبلی قائم کرنے کے لیے انتخابات منعقد کرائے۔

سوئم: بہت ہے ایسے قوانین تھے جو پچھلی اسمبلی کی طرف ہے ابھی باضابطہ طور پر نافذ نہ ہوئے فہ اسمبلی کی برطرفی کے بعد گور نر جزل نے ایک آرڈیننس کے ذریعہ اُن کی توثق کردلیا فی فیڈرل کورٹ نے کہاکہ عبوری دور تک توبیہ توثیق کام آسکتی ہے 'لیکن جب ٹی آسملی آئم ہوا ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔

ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔

"We have come to the brink of a chasm with only three alternatives before us:(1) to turn back the way we came by;

(2) to cross the gap by a legal bridge;(3) to hurtle into the chasm beyond any hope of rescue."

(Federal Court of Pakistan, Report on the Special Reference made by His Excellency the Governor General of Pakistan 'Lahore, 1955' p.2)

"آمایک خدق کے کنارے آپنچ ہیں جہاں ہمارے سامنے صرف تین راستے ہیں۔ (1) جس راہ ہے ہم ایک آئے ہیں 'ای راہ واپس مڑ جائیں۔(2) خندق پر ایک قانونی ٹیل تقمیر کر کے اسے عبور کر لیس۔(3) خندق ہلاگ لگاکر تباق کا شکار ہوجا کیں۔"

نارال کورٹ نے مسٹر غلام محمد کی کھودی ہوئی اس خندق پر جو قانونی بل تعمیر کیا 'وہ Law of Necessity ہار 1955ء میں داخل ہا فرورت) کے ستون پر کھڑ اکیا گیا تھا۔ قانون کی بیر شاخ ہمارے امور سلطنت میں کہلی بار 1955ء میں داخل ادبی بجیں برس میں کھل کھول کر بیر ایسا تنو مند درخت بن گئی جس کے سائے کے بیٹیچ دب کر بہت سے ادبی کی بازھ ماری گئی۔

بی نانے میں یہ ریفرن فیڈرل کورٹ کے زیرِ غور تھا میں نے دیکھا کہ میراؤپی سیکرٹری فرخ امین ہر دو سرے مرداؤ میں یہ ریا جاتے ہیں اجازے بغیر لاہور آجارہاہے۔ ایک روز میں نے اُسے ڈائٹا کہ میری اجازت کے بغیر وہ اتنی بار لاہور تابا ہے؟ اُس نے صاف کو ڈور ڈز وصوح کا باتا ہے؟ اُس نے صاف کو ڈور ڈز ورڈز ورڈز الفاظ میں الکا مورت میں چیف جسٹس مسٹر منیر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے اُسے اسی طرح کو ڈڈ الفاظ میں من کورز جزل کو لاکر دے دیتا ہے۔ فرخ امین نے مزید بتایا کہ غلام محمد صاحب کا تاکیدی تھم تھا کہ میں کا کوہرگزند تائے۔ جھے معلوم نہیں کہ گور نر جزل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی بیت می اور نہیں کہ گور نر جزل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی بیت می اور نہیں کہ ایس با ہمی خفیہ پیغام رسانی نے فیڈرل کورٹ کے فیصلہ پر اللہ ہی تعلیہ پر مملکت کے سربر اہ اور عدلیہ کے سربر اہ کا آپس رابط قائم کرنا دونوں کوزیب نہ دیتا تھا۔

افداکر کے مسر غلام محمہ نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیااور ایک آرڈینس کے انہوں انہاں قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ جس روز آرڈینس تیار ہور ہاتھا، مسٹر غلام محمہ نے مجھے تھم دیا کہ ، مجل کا غذات کمل ہو کر آجا کیں، میں فور آأن سے دستخط کر والوں۔ اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تب بھی کر سخط لے جائیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انظار کر تارہا۔ سارے کا غذات آدھی رات کے قریب اوٹ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انظار کر تارہا۔ سارے کا غذات آدھی رات کے قریب اوٹ میں آئیا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اُن کی قرت اردی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح پائگ پر بھر اہوا تھا، جیسے اُن کی قرت اردی کو گئی کر بھر اہوا تھا، جیسے اُن کی فرت کو اُن کی درسے بڑی مشکل کے ساتھ اُن کے ذاتی ملازم کی مدد سے بڑی مشکل کے ساتھ اُن بیادی کی اہرائ کی لہرائن کے تن بدن میں اس طرح زُک زُک کُر، تھہر تھہر کر داخل ہوئی جیسے بہت سی چیونٹیاں روٹی اُن بیادئ کی لہرائن کے تن بدن میں اس طرح زُک زُک کُر، تھہر تھہر کر داخل ہوئی جیسے بہت سی چیونٹیاں روٹی

کے نکڑے کو تھسیٹ تھسیٹ کر دیوار پر چڑھاتی ہیں اور وہ بار بار اُن کی گرفت سے بھسل بھسل کر نیچ گر تا ہہا ہم مسٹر غلام محمد کافی دیر تک اپنی پیلی پیلی آنکھیں جھپکا جھپکا کر خلا میں تھورتے رہے۔ پھر اچانگ انہوں نے فیج پہاللہ اس کے ساتھ ہی وہ فور آگور نر جنرل کے سنگھاس پر براجمان ہوگئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کر کچو گا گا سنائیں جو اتنی سسست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہ مملکت چین کی نمینہ بھی نہیں سوسکا۔ پچر انہوں نے کا غذات پر دستخط کیے اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت می کہا کہ ساف کے پچھے اور افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا جائے اور اس کے بعد یہ محفل صبح تین چار بج اُس وقت برفان میں المی ہوگی جب انہیں نمیند آور ٹیکہ لگا کر دوبارہ سلادیا جائے گا۔ میرے ہاس دستخط شدہ کا غذات وزارتِ قانون میں المی بہنیا نے کا بہانہ موجود تھا۔ بیس نے اسے کا ممیابی سے استعال کیا اور وہاں سے کھیک کر گھر آگیا۔

ای عرصہ میں مرکزی کا بینہ میں بھی دو ہڑی اہمیت کے مالک نئے چبرے داخل ہو چکے تھے۔ایک تو موہ ہو کے مشہور کانگر کیی لیڈرڈا کٹرخان صاحب تھے۔ وہ منسٹر آف کمیو نیکیشنز بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید مہداللہ تھے جن کے ٹسپرد وزارتِ قانون ہوئی۔

ڈاکٹر خان صاحب کی جزل اسکندر مرزاہے ذاتی دوئی تھی۔اس دوئی کی ابتداءاس وقت ہوئی جباسکندہ ہوا صاحب پیثاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سی سائی روایت ہے کہ ایک بار کا گرسی لیڈر جلوس کی قیادت کررے غے اسکندر مرزانے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ مُنٹی شربت کی سبلیس قائم کردیں۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے تپاک ہے شربت پیش کیاجا تا تھا۔ گرمی کے دلاغ کا نگرسوں نے بڑے شوق سے شربت بیاجس میں جمال کو نہ ملایا ہوا تھا۔ کچھ و میر کے بعد سب کے پیٹ میں ایام لا اٹھا کہ ہزار وں کا جلوس آن کی آن میں منتشر ہو گیا۔

جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کا بینہ میں شامل ہو گئے توایک روز جنر ل اسکندر مرزانے چندافروں کو پر کما تذکرہ یہ نصیحت بھی کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو۔اس شخص نے ساری مرجل کا ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ابائے گڈ لا کف کاالیا چہکا لگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔

مسٹر سہرور دی کہنے کو تو وزیر قانون تھے 'لیکن دراصل اُن کی نظر وزارت عظلیٰ پرتھی۔ وہ پرائم منٹر مجم ٹاہراً،

کونا قابلِ توجہ سمجھ کر اُن کے ساتھ کج خلق سے پیش آتے تھے اور کا بینہ کی میٹنگ میں اکثر اُن کی بکا کرتے ہے

تھے۔ایک بار کا بینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے۔ مسٹر سہروردی نے اپنیالا تغلق اور بین بیٹھے واڑھی موٹرنے ٹی بے التفاتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے واڑھی موٹرنے ٹی مصروف ہوگئے البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پالیا تھا۔ وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وت ملک ٹی مائے تھا' اُس میں عروج حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کے لیے گور نر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دہ اس کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہونے کی خوشنودی حاصل کرنالازی کے۔

نب او نتی اتھ پاؤل مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹو گرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تصویریں کھینچنے کے کمرے کندھے سے لئکائے مختلف تقاریب میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں گئے رہتے فی اس کے علاوہ وہ گور نر جزل ہے فی علاوہ وہ گور نر جزل ہے مالاہ وہ میں بورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گیدوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد تک فی فراد کری محمد خلام محمد تک فی فراد کری مسٹر غلام محمد تک میں بیٹے کری کو قبین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک فی فرانہ دو ان کے سینے میں جو شہار ااور انہوں نے بلا کر میری جواب طلی کی۔

"ير مروردي رُوتھ كے كمرے ميں اتنى اتنى دير آكر كيوں بيشتاہے؟"مسٹر غلام محمد نے يو چھا۔

نمن نے جواب دیا کہ میں تواپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ دوسروں پر چو کیداری کرنے کا مجھے وقت نہیں ملائل پردہ آتش نریا ہوگئے اور کڑک کر بولے" جاکراہے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تومیّس اُس کا آئی توژدوں گا۔"

مہودد کی صاحب سے میری قبط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اُسی شام اُن کی کوٹھی پر حاضر ہوااور اُن کُرمار کی دوداد سناڈالی۔اس کے بعدوہ کا فی مختاط ہو گئے۔ مسٹر غلام محمد بھی گئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی پہٹی کردن میں متعدد بارمس بورل کے کمرے پر یہ دیکھنے کے لیے چھا پہ مارتے رہے کہ کہیں مسٹر سہروردی تو ہاں نہیں میٹھے۔

کارروائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا'البتہ اُن کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیااور ایک روز وہ اچانگ بے ہوش ہو کر کہانی چلے گئے۔ حکیم صاحب توبستر بوریہ سنجال کرر فو چکر ہو گئے اور گور نر جزل کو آئسیجن لگادی گئی۔

اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر پ در پ نئی بیار پول کے حملے شروع ہو گئے۔ کبھی تیز بخار کبھی نہونہ کی بلوری کم بھی بلڈ پر یشر دو چار ہفتوں کے اندراندروہ بستر کے ساتھ چپک کررہ گئے۔ اب فیصلہ ہواکہ انبال مالا کی خاطر زیورج (سو سُٹرر لینڈ) بھیج دیاجائے۔ ایک سپر کا نسٹیلیشن ہوائی جہاڑ چار ٹرکیا گیااور مسٹر غلام مجم کو ہوئی کہ خلام و کر ہوئی جہاڑ چار ٹرکیا گیااور مسٹر غلام مجم کو ہوئی ہوگاکہ میں گور نر جہاز میں بہنچادیا گیا۔ پرائم مسٹر محمد علی ہوگرہ دو سرے چندوز بروں کے ساتھ میر بالا آلا اللہ مسٹوکہ خیز محسوس ہوئی اور میں مسٹر غلام محمد کا رچانے سے صاف انکار کر دیا۔ اول تو مسٹر غلام مجمد کی تو ہوئی اور میں بینچادیا گیا تھا اور اب اُللہ میں ہینچادیا گیا تھا اور اب اُللہ میں کہنچادیا گیا تھا اور اب اُللہ کو کی مشابہت نہ تھی۔ دو سرے انہیں پہلے ہی خاموثی سے ہوائی جہاز میں ہینچادیا گیا تھا اور اب اُللہ کی کا تھی جو کر میرے تھی انگا کو کی ضروت نہ تھی اکر کریا اعظم اور اُن کے رفقاء ہاتھ دھو کر میرے تھی الکا کو کی ضروت نہ تھی اکر کرے تو سرکاری ملازم صرف احتجاج کو سکر اللہ بھا کہ سکتا۔ چنا جہور ہو کر میں نے کا لا چشمہ لگا کر سیاہ رنگ کی جناح کیدے پہنی اور گور نر جنرل کی کار میں مسٹر کا ایک کار میں مسٹر کیا ہوئی کیا دور دو سرا گی سیٹ پر بینے کیا۔ اور دو سرا گی سیٹ پر بینے کار پر ایک طرف گرا کی کار میں مسٹر کار پاکر میا کیا ہوئی کا دور کر کا فلیک اور دو سر کی طرف پاکسان کا پر چم لگا دیے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں 'آگے پیچے موٹر سائی مول کو فلیک اور دو سر کی طرف پاکسان کا پر چم لگا دیے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں 'آگے پیچے موٹر اگی سے بیندوز پر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی پیچے دور کر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی پیچے دور کر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی بیچے دور کر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی پیچے دور کر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی چوں کا دستہ تھا۔ پھر سیور کی کور تھی کور کی کور کی کور کیا کہا کہ تھی۔ اُن کی تو دور کر اعظم کی کار تھی۔ اُن کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کر کی کور ک

الابال ادافروں کی گاڑیاں تھیں۔ ہمارایہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا اکیکن راستے بھر کسی نے اُس کا کا کا کا کافوٹن نہ لیا کیو نکہ پولیس والوں کی مہریانی سے ایئر پورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔ سارے راستہ جھے کا خالیا آٹارہاکہ اس وقت ہم سب لوگ میل مجل کر گور نر جزل کے فلیگ اور پاکستانی پر چم کی جی بھر کر بے حرمتی کر ہے اُن اُل آبارہ ہیں۔ کرہ ہیں۔

ایر پورٹ پرزیورج جانے والا جہاز بینگر کے اندر کھڑا تھا۔وزیر قانون مسٹر سہوردی اپنے کیمروں سے لیس اُل کے آل پال منڈلار ہے تھے۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچاد یے گئے ہیں۔ بب مادا جوس وہاں پہنچا تو وہ بڑے شوق سے گور نر جزل کی مخصوص کار کی طرف لیکے اور رکتے ہی اُس کا دروازہ با احرام سے کھولا۔کارسے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہوردی ہگا بگارہ گئے۔ انہوں نے بہت یو چھا" یہ کیا تماشا ہے؟"

میں نے انہیں ساراما جراسنایا تو مسٹر غلام محمد ہے ملا قات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لیکے 'لیکن کرٹل سرور نے انہاں کہ کرردک دیا کہ گور نر جزل اس وقت کو مامیں ہیں۔

زیوری کے کلینک میں علاج معالجہ کے بعد اُن کی طبیعت پھھ سنبھلی توا بیک روزوہ کپئک منانے ایک ٹر فضامقام پڑگے۔ کئی کے دقت ایک ریستوران میں ساف کوالگ میز پر بٹھایا گیااور مسٹرغلام محمہ 'مس بورل اور اُس کی والدہ کے مانھ علیمہ ٹیمل پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران اُن پر فالج کا ایک اور حملہ ہوااور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر زیور چ دالے کلیک میں داخل کردیا گیا۔

کچی عرصہ بعد جب مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو اُن کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کرچکی تھی۔وہ گامویے مُوٹ بوٹ پائن کر کیبنٹ روم میں آجاتے تھے۔اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئ کابنہ ہاتے تھے۔اُن سے حلف اٹھواتے تھے۔پورٹ فولیوز تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد تھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ اول تی جم میں وہ خودلگا تارالی با تیں بولتے رہتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔

ایک دوزوزیرداخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ اسکندر مرزاصاحب نے شام کے پانچ بجے اپنے گرمائے پہلایا ہے۔ وہاں پر جزل ایوب خان 'چود هری محمد علی اور گور نر جزل کے معالج کر ٹل سرور پہلے سے موجود نے علی ملیک کے بعد جو گفتگو ہوئی 'وہ کچھ اس طرح کی تھی:۔

اسکندر مرزا: گور نر جزل کی صحت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں۔ہاراخیال ہے۔ کہ استعمال آرام کی ضرورت ہے۔

جزل الوب خان: موال مد به کمیاوه رضامندی سے استعفیٰ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟

نیں: خوثی ہے تو تیار نہ ہوں گے 'لیکن اگر انہیں سمجھادیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تو شاید مان جائیں۔

مَين:

اسکندر مرزا: جم نے سناہے 'وہ تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔وہ صرف اس کاغذ پر دستخط کرتے ہیں ہونم اُن کے پاس لے جاؤ۔

میں: جی نہیں۔ایی بات نہیں۔ میرے علاوہ وہ مس بورل اور میرے ڈپٹی سکرٹری فرمانی ن پر بھی مکمل اعتاد کرتے ہیں۔

پر من المان عماد سرمے ہیں۔ مراب المان میں ذہر شد

جزل ابوب خان: مس بورل توپاکستانی نہیں۔ اسکندر مرزا: مس بورل کو چھوڑ کرتم دونوں میں سے کون اس کام میں زیادہ مدددے سکتاہ؟

رد : جناب میری حقیر رائے میں استعفیٰ کے معالمے میں گور نر جنزل کے ذاتی علم کو گام

نہیں لانا چاہیے۔اصولاً تو یہ فرض پرائم منسٹر کو سرانجام دیناچاہیے۔اگر کی دجہ، ممکن نہ ہو تو یہ کام مسٹر غلام محمد کے اہلِ خاندان کے سپر دکر دیناچاہے۔وہ سمجا بُجااً انہیں مستعفی ہونے پر رضامند کر سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ میری یہ بات جزل اسکندر مرزا اور جزل ابو ب خان کو پبند نہ آئی اور وہ بُرامائنہ ہناکر فالوا ہوگئے 'لیکن چود ھری محمد علی نے بڑی گرمجوثی ہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھااور کہا''اچھا بھئی'شکر یہ۔ تم نے ' اسٹری میں ''

چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکد وشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی فاادرا مستعنی ہوگئے۔ جس روزانہوں نے چارج چھوڑا، جھے حکم ملاکہ بین اُن کی طرف سے قوم کے نام ایک پیغام کھو اور یڈیو سے اُسے براڈ کاسٹ بھی کروں۔ یہ برنا مشکل کام تھا کیو نکہ گور نر جزل کے طور پر مسٹر غلام مجمہ نے اسانتمیری کار نامہ سر انجام نہ دیا تھا جسے اُن کے الوداعی پیغام بیس فخر کے ساتھ بیان کیا جاسکا۔ بیس نے پائی منا ایک رسمی ساپیغام کھاجو پر انی دہرائی ہوئی عامیانہ، فرسودہ اور پیش پاافنادہ باتوں اور اقوال پر مشتل تھا۔ ال تقر الله منظور کروانے کے لیے بیس پر انم منسٹر سمیت کی وزیروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اُسے پڑھے تک فراندے منظور کروانے کے لیے بیس پر انم منسٹر سمیت کی وزیروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اُسے پڑھے تک زدست گوارانہ کی کیونکہ کرس سے اُتر تے ہوئے گور نر جزل کے ساتھ کسی کو کیاد کچی ہوسکتی تھی؟ چنانچ تمی اسی غیر منظور شدہ ڈرافٹ کوشام کے وقت نیشنل مہاپ بیس ریڈ یو سے براڈ کاسٹ کردیا۔ ریڈیوا طیشن نے کارزاد ڈ

گور نر جزل کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمدا پنی بیٹی کے ہاں کلفٹن نتقل ہوگے۔ ہوگا ذمہ داریوں کا بوجھا ترتے ہی اُن کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہو گئی۔ کرنل سرور ہا قاعد گا ساتھ اُن کا علاج کرتے رہے۔ مجھی مجھی اپنی خط و کتابت میں مدد دینے کے لیے وہ مجھے بھی بلالیتے تھاار، ٹنٹ بٹن آتے تھے۔ایک باروہ مجھےاینے ساتھ سینماد کھانے بھی لے گئے۔

دفات سے چندروز پہلے اُن پر ایک عجیب دھن سوار ہوگئ۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کر تل سرور سے کہا کہ وہ اللہ اُنہار کرکے دیوا شریف جبال حاجی وارث علی اللہ اُنہار کرکے دیوا شریف جبال حاجی وارث علی اللہ اُنہاں کہ اُنہاں کی ملفو ظات اور سوانح البیان کی دوان کی ووقو ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اُن کی ملفو ظات اور سوانح بانہاں کہ دوان کی ووقو ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اُن کی منز اربر حاضری دے بان مان کی منز اور پر حاضری دے بانہ مان کے مزار پر حاضری دے بانہ مان کا کہ حالت زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ در ویثانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ نے اُنہاں کا مسلک نے مسئر غلام محمد پر بھی بھی اثر نہ کیا تھا کیونکہ وہ جب تک جے ' حبّ جاہ اور حبّ و نیاکا کہ مدین کر جے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی اُن کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی 'لیکن کارکنان کے اُنہاں کا دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی 'لیکن کارکنان کے اُنہاں کا انتقال ہوگیا۔

اُن کا دفات کی خبر مُن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے 'اُن میں خواجہ ناظم الدین سرِ فہرست تھے جنہیں مُمِلًا مُمِ نے دزیراعظم کے عہدہ سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔

گورز جزل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمہ کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقدار البدر الخیابال کاسلید اُن کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ نظامِ سلطنت میں" قانونِ ضرورت" کے عمل دخل الماد کی اللہ کو مت میں شخصیت پرتی نے فروغ پایا۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رُخ اختیار میں الماد کی قارم والوں میں پا بجولاں رہی۔ بڑی افواج کے کمانڈر انچیف میں اُن کا مور اس مارے کی مانڈر انچیف الم کو کا بینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے الماد بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے الماد بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی ڈینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ بارکی در ان می موجوی خصوصیت بے ثباتی ان اور اور بدنیتی تھی۔

المحال کیا باریہ سوال کیا گیا کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید پیمار تھے کہ وہ چل پھر نہ سکتے تھے 'بول نہ سکتے تھے 'زیادہ الموال کے دوجواب ہیں۔ایک جواب میہ کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کاسر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔
الموال کے دوجواب ہیں۔ایک جواب میہ ہے کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کاسر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔
الاسکے علاوہ دو سمرا جواب میہ بھی ہے کہ جزل اسکندر مرزاکی شہ پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر انچیف ایوب خان الاسکندر مرزاکی شہ پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر انچیف ایوب خان اللہ بھی حاصل تھی جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی! مستقبل کے بارے میں اُن وونوں اللہ خاتم تھے۔
اللہ کا اللہ عزائم تھے جو مسٹر غلام محمد کی طرز کے گور نر جزل کی اوٹ لیے بغیر پر وان نہ چڑھ سکتے تھے۔

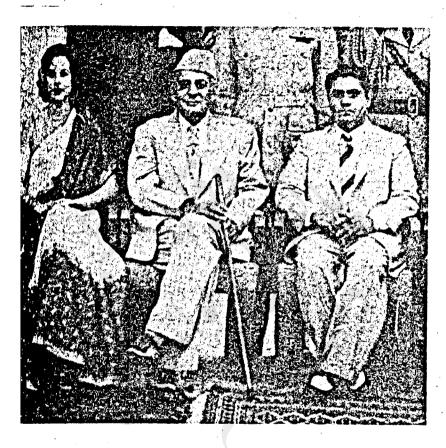

مصنّف، كورنرچزل فلا) محدادرس دوكة بول



صدلاسكندرمرنا كابل ميس افغانستان سح بإدشاه ظاهرشاه كرسا تواكيلي مصروف گفتگوہيں

lyder ferend call

with reference to our talks to-day morning at the residence of Ch: Mohamad Ali Saheb, we want to make it clear that we shall not file any cases of civil or criminal nature against Mr. Khuhro and his colleagues in respect of those cases in the event of his withdrawing them against us and our friends. So far as the Safety Act Orders against Mr. Qazi and other friends are concerned Mr. Khuhro made it clear that he will have them withdrawn.

Karachi, 3rd July, 1955.

Hon'ble Maj: Gen:
Iskander Mirza,
Minister for Interior,
Government of Pakistan,
Karachi.

Jone Genson

This olone hat hear our pour to

This of ice he ofun to

the Razi to file come in the election

bener

Letters

مكندرمرذاك نام ليثدون كاعبدنامه



د میداد پیکیٹ کا ایک بدنصیب مروب مراق کے وزیراظم فدی سمید (قتل ہوئے) استان کے مین تہید مہرور دی رمز ول ہوکر ہے دشن ہوئے) مدر کشندمرزا (مرزوا ہورجا بلائی میدرکندمرزا (مرزوا ہورجا بلائی میت ویت ہوئے) ایک مراق فوجی نازرجوتین ہوئے دجیائی کے وزیرا تظم عذنان میندرکیس

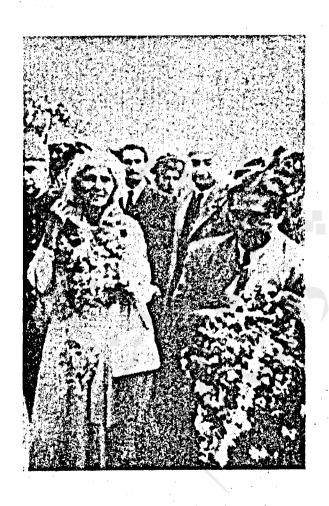

حصِبُك بيمحترم فاطه جناح كي آمد بهصتّف استقبال كرديج بي.

Dear Mr. President,

I have received your kind letter of 5th. May in connection with Habib Rahimtoola for which I thank you.

I also thank you very much for your good wishes. Thank God I am on the way to complete recovery.

With my kindest regards,
Yours sincerely.

AGA KHAN.

General Iskander Mirza, President of the Islamic Republic of Paki

متعاخان كاخط



صدرانکندم زاگر دا معالی می حضرت امام حبین کیمزارمبارکسکرم<u> ن</u> مرتبجد وین -



دیامترلین کے حصرت حابی دارت علی شاہ جن کے مزار کے ساتھ گورنر حبزل غلام محمد کو انتہا کی عقیدت تھی

## اسکندر مرزا کا عروج و زوال

آگت 1955ء میں میجر جزل اسکندر مرزانے گور نر جزل کا عہدہ سنجالا اور دستور کے مطابق اُسی روز میں اُلٹ 1955ء میں میجر جزل اسکندر مرزانے گور نر جزل کا عہدہ سنجالا اور دستور کے مطابق اُسی روہ اُلٹ جوڑنے کی ربورٹ ممل کر کے اُن کی خدمت میں بھیجوں تاکہ وہ اپنی بیند کا نیاسکر ٹری منتخب کر لیس وہ اُلٹ اُلٹ میں کے میرے کمرے میں آئے اور کہا" میری خواہش ہے کہ تم اس جگہ کام کرتے رہو۔" مراک اُلٹ کور نر جزل کی داران کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔اب بنک ہم لوگ گور نر جزل کی داران کو منہیں بلکہ ہو نوں کی حرکت و کھے کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔اب معاملہ اس کے بیکس تھا۔ مناباد ایا ایوا ہوا کہ جونوں مالیا ہوا کہ جیسے بی نیا گور نر جزل کوئی بات شروع کرتا ہیں غیر اراد ی طور پر سکتی باندھ کر اُن کے ہونوں رندگا ٹرد کا کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فور آا بنار ومال اُکال کر منہ اُلٹ من کردیے۔ جب کئی بار یکی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صبح صور تحال سے اُلٹ میں کردہ بہت بنے اور بولے ۔……"کوئی بات نہیں۔ آہتہ آہتہ شہیں نارمل آواز سُننے کی عادت بھی کاگہ"

بیم نابید مرزا کے آنے سے گورنر جزل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پیند ایرانی ناقمی ادرانہیں گھریار کی آرائش وزیبائش اور زینت وسجاوٹ کابے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے ،ٹمی تشریف لائیں اور پوچھنے لکیں" تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پیند آئی؟"

مُن نے جرت او هر أو هر ديكھا تو دہ بڑے تعجب سے بوليس "كيا سے مج تنهيں اس كمرے ميں كوئى تبديلى الله آلاً؟"

فم پرئی ندامت سے سر تھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن نوٹس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا ابڑی سائی پیٹانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں ''فررا غور سے دیکھو۔۔ پُرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے ارت نے پردے لگا دیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازے کے دونوں ایک ہوئے پھولوں کے کملے ہیں۔ کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے اور تمہارامیلا ساکوٹ جو کھو نٹی پر ہافااب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لاکایا ہواہے۔''

نی ٹرمندہ ہو کر بدذو تی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکر اکر بولیں" یہ نجرم قابلِ عفو تو نہیں'لیکن ایک کام کرو تو

معافی مل سکتی ہے۔"

"آپ حکم دیجئے۔ میں ہر طرح حاضر ہوں۔"

"مں بورل کو فور ایہاں سے چلنا کر دو۔" بیگم مرزانے سنجید گ سے کہا۔

اس غیرمتوقع فرمائش پر میس کمس قدر حیران ہوا تووہ پولیس ''حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔کامن میں کی بات ہے۔ جتنی دیروہ یہاں رہے گی'ائے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچاری ہو'جلات جلداسے فارغ کردو'لیکن میرانام نیج میں نہ آئے۔''

مس رُوتھ بورل غیرمعمولی طور پر حساس اور دُورا ندلیش لڑکی تھی۔ گور نر جزل ہاؤس میں تبدیلیاں دونماہو۔ا ہی عورت کی چھٹی جس نے اسے خبر دار کر دیا تھا کہ اب اُس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلے۔ اشارے پر اُس نے اپنا استعفٰی دے دیااور چندروز بعدا پنی والدہ کو لے کرپاکستان سے رخصت ہوگئی۔

میجر جنزل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گور نر جنزل ہاؤس میں دعو توں اور پار ثیوں کادور شرد ٹاہو گا تسمجى ذنر بمبهى دانس بمبهى مون لائث يُكِك \_ وقنا فوقنا نئى نئى تقريبات منعقد ہوتى رہتى تھيں جو آٹھ ماڑھے أاُ بجے شروع ہو کررات کے ڈیڑھ د و بجے تک چلتی تھیں۔عورتوں کے لیے توبیہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تمی ہم میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قتم قتم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایبالبار پہنے کم مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھیانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدودیتا تھا۔ان بارٹول م شامل ہونے والے کئ زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ چھیر چھیر کرأن کے لبال کا مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے .....اگرچہ اُن کے کندھوں اور کولہوں پر دُور دُور تک کی لہا کا کا میٹریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و میناک کرامات بھی اپنارنگ جماتی تھیں اور بیگم مرزاکی تگرانی میں تیار کیے ہوئےاہا پلا دُاور کباب اور کو فتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ان محفلوں میں جولوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے'وہ دولت م تاجروں اور صنعتکاروں کی طرف بصد حسرت ویاس تکتے تھے۔ جن سے یاس دولت کی فراوانی تھی'اُن کوانڈارالا یر رشک آتا تھااور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں' اُن کی دلچین کا واحد مرکز عورت ذات کُل کثرت ہے نوشی کے بعد بچھ لوگ کھانے پر گیدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے ہے ج چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آجاتے تھے اور غنودگی کا مالت ا مم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لو گے شسل خانوں میں جاکر باربار نے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کراز سرنو شراب ابالا شروع کر دیتے تھے۔لہوولعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کردم توڑدیتی تھی اور بہت نت ظرار دھارتی رہتی تھی البتہ میجر جزل اسکندر مرزا شراب پی کرخود تبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔وہ گلاس ہاتھ میں لےا۔ مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور اُن کی بدحواسیوں 'کم ظرفیوں اور مدہو شیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ایک «ز ا یک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اُس کی ساڑھی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپ کرائیلا

الدن کوانا کا دوان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف المام کی کا توریف کی انہوں نے اس کی گاگا گا۔" بیٹم ناہید مرزا اسکندر مرزاصاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں امریان کے ملٹری المپیجی مام کی بالکہ بیائی ہوئی تھیں۔ پھر اُس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزاسے شادی کرلی۔ اُس وقت وہ اُن کیرڑی تھے۔

ِ اُورْ بَرْلِ کَاان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بارشمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگ لان قول ہوئی۔ دوسری بارجب مجھے اس قتم کی دعوت ملی تومیّس نے بیگم مرز اکو فاری کا یہ شعر لکھ کر بھیج

## در محفل خود راه مده بهجو شنے را افسرده دل افسرده کند انجمنے را

ال کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ جھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے معونہ کیا۔ بج جزل اسکندر مرزا کے کام کرنے کاطریقہ بزامنظم تھا۔ وہ صبح آٹھ بچے سے دوپہر کے ایک بجے تک جم کر الی بینے تھے۔روز کی فاکلیں روز ہی نیٹا ویتے تھے۔اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے مجھی سرکاری کام لے طلب نہیں کیا۔سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کاسار اکام وہ دفتری او قات کے بعد کرتے تھے۔ اُن کی ملازمت نزهه برکش دور کی پولیٹیکل سروں میں گزرا تھا'اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ا کرے کا ایک کھڑ کی گور نر جزل ہاؤس کے برآمدے میں تھلتی تھی۔ ایک بیجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس ے گزرتے تھے تولحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام ہاتی تو نہیں رہ ان کے بعد میراور اُن کارابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ۸۱زالمانے گھر پر تفاکہ رات کے وس بجے گور نر جزل ہاؤس کی کار آئی اور اُس میں سے کراچی کے ایک بہت ، بہلی نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں وحت تھے۔ انہوں نے مجھے گور نر جزل کے ہاتھ کا لکھا ہواایک المام می مرے نام تھم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹر ولر آف امپورٹ ایڈ ایکسپورٹ سے پچیس اللا الدين درآمد كرنے كالائسنس فور أولوا دوں۔ اسكندر مرزائے دستخط كے بنيچ أس روز كى تاريخ تقى اور الكي يه علم نامه تحرير كرنے كاوفت ".OOP.M." بھى درج تھا۔ سيٹھ صاحب نے كہاكہ گور نر جزل نے ، گانے پاں بلایا ہے۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ تمرے میں لے گئے اور کہنے لگے" پیہ المال المام اتھ دھو كر ميرے يہجے برا رہا۔ ميں نے بھى جان بجانے كے ليے يد مضحكم خيز نوٹ لكھ ديا۔اس انے دن ان لیے درج کیاہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ کید دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل ناؤنوش کا حکم ہے۔اب تم اس المالا بدائر الل الله المروان والمرواد بير تحكم نامداس ك سامن يهار كرردى كى الوكرى ميس كيينك دو- آئنده بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے آٹھ ہے کے بعد کا وقت درج ہو تو اُسے بھی بغیر کی انگاہاں کا کر پھینک دو۔"

اسکندر مرزاصاحب کو گور نر جنرل ہے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے مجھے گھر پر مٹر ہراللا ٹیلی فون کر کے پوچھا'' پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟"

یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے بکی باناً بتائی تو مسٹر سہوردی غصے سے بولے ''تم کس طرح کے تکتے سیکرٹری ہو۔ فیصلہ ہو چکاہے۔اب مرف نعبا کا نظار ہے۔ فور أگور نر جنرل کے پاس جاؤاور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وفت معلوم کر کے جھے فہردر انتظار کروں گا۔''

مجوراً میں اسکندر مرزاصاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موا ا میں انہیں کرے سے باہر لے گیااور انہیں مسٹر سہوردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب بنے اور اندر ہاکر دوستوں سے بولے "تم نے بچھ سنا؟ سہوردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہاہے۔"اس پر سب نے ہاڑ پے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونے فرمائش قبقے بلند کیے۔ پچھ دیراچھی خاصی ہڑ ہونگ جاری رہ کے بعد گور نر جزل نے مجھے کہا" میری طرف سے تنہیں اجازت ہے کہ تم سہوردی کو بتادو کہ حلف برداری کا بیسوں منعقد ہوگی اور چود ھری مجمد علی وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے۔"

وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچااور اُن کو بیہ خبر سنائی۔ایساد کھائی دیتا تھا کہ اُز ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔اس نئ صور تحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے اُن "اچھا' پھروئی مخلاتی سازش۔"

دوروز بعد 11 اگست 1955ء کو چود هری محمد علی نے وزار سے عظمیٰ کا حلف اٹھالیا۔ اُن کی حکومت ملم اور یونا پینٹر فرنٹ کی کولیشن سے بن متھی۔"شیر بنگال"مولوی اے۔ کے۔ فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کا پینہ ٹی ہوئے اور انہیں وزار سے داخلہ ملی۔ پچھ عرصہ قبل اُن پر بڑے زور و شور سے "غدار"اور" ملک دہمن "کاالزام اُلّا تھا'کین اب وہی "غدار اور ملک دہمن "پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدشمتی سے بھی بھی بھاری سرکاری میا کا آبا والی قوت پر داشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور بیا ساجی امور میں رائے کا تصادم وطن دہمنی قرار پاسکتا ہے۔ اس فعل عبث میں حب الوطنی کی ساکھ کے علاد اور کی خور نہیں بگرتا۔

اس کا بینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ صلع جھنگ میں شاہ جیونہ کے بہت بوے زمیندار نا بڑی خوبصورت 'خوب سیرت 'روثن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ اُن کے کر دار میں میاندردا داری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اُن کی گفتگو سادہ اور مُرِکشش جُوتی تھی۔ وہ اُن معددر۔ اُلُالْمُاے متے جو دولت مند تو تتے 'لیکن دولت کی ریل پیل نے اُن کے اخلاق میں کوئی کجی پیدانہ کی تھی۔ بمالاً لور پردہ صحت مندی کا قابلِ رشک نمونہ تتے اور ہر طرح کا لباس اُن پر خُوب پھبتا تھا۔افسوس کہ انہوں نے با بلوائر نیا کی۔اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرمائے۔

پردھری مجمع علی کے وزیراعظم مقرر ہونے کے بعد دوماہ کے عرصہ میں مغربی پاکستان کو"ون یونٹ" بنانے کا الم کما ہوگیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تواسی وقت پڑچکی تھی 'جب مار 1950ء میں مسٹر غلام محمہ نے ویسٹ پاکستان المجائد کا اردر جاری کر کے نواب مشاق احمہ گور مانی کو مجوزہ صوبے کا گور نراور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر (رکدیا تھائیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس اور 11 اکتو بر 1955ء کو مغربی پاکستان کا صوبہ بإضابطہ الدر مونی وجود میں آگیا۔

انظائ کاظ سے یہ بڑا معقول اور قابلِ عمل منصوبہ تھا الیکن جب اسے سیاس اکھاڑے میں اتارا گیا تواس کا خلیہ الکا ہا گا ہے۔ الکی مجارت کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا ' الکی الکی بیل بات تو یہ ہے کہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا ' بہاہ 1954ء میں مثر قی پاکستان میں مسلم لیگ کو ہری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اس وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا ' الکا دیا تھا کہ اللہ بید خطرہ لاحق ہوگیا ہے کہ مغربی پاکستان کے جھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئ سیاس پارٹیوں المال کو اللہ اللہ گانج وڑ کرکے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک ''ون یونٹ' اس المال کو نظرت کو روکئے کامؤٹر ذریعہ تھا۔

(در رابات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی 'تعلیم اور ترقی کی وجہ سے بمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہال وجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف جھوٹے صوبوں میں کچھ گار کچو غلااور فرض شکایات اور الزامات کے دفتر کے دفتر کھل گئے۔"ون یونٹ" کے منصوبے میں بھی چھوٹے دال کو بنجاب کی بالادی کی سازش نظر آنے گئی اور ان کو شبہ ہوگیا کہ اس سکیم کے ذریعہ پنجاب اُن کے نظم و نسق گار اور است قبضہ جمانا جا ہتا ہے۔

نیر کابات بہ ہے کہ پچھ سیاستدانوں نے ''ون یونٹ'' کے خلاف تھلم کھلا محاذ قائم کر کے اُس کی مخالفت میں ابتظم نم کی چلانی شروع کر دی۔اس میں خان عبد الغفار خان' پیر صاحب مانکی شریف' جی-ایم-سید' شیخ عبد المجید رہاد معمان ایکزئی پیش پیش متھے۔

 کے جمایتیوں میں ہوتا تھا، کیکن وہ بھی پینتر ابدل کر اس سیم کے خالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے، کیان البط میں سب سے بڑی قلابازی مسٹر سہروردی نے کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر تانون فیا "ون یونٹ" قائم کرنے کا گور نر جر نیلی آرڈر انہی کی نگر انی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف چھاہ بعد جہ آرڈر بل کی صورت میں آسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اُس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیااس کی وجہ یہ ہوکہ وہ وزارت عظمی حاصل کرنے میں ناکام ہوگئے فیہ وہ اب کا بینہ کے رکن نہ رہے تھے؟ پاشاید اس کی وجہ یہ ہوکہ وہ وزارت عظمی حاصل کرنے میں ناکام ہوگئے فیہ سیاستد انوں کی اس آنکھ مچولی سے صاف ظاہر ہے کہ اُن میں سے کسی کی نظر "ون یونٹ "کے قومی اور ان قالی اُنا کی اور خوبیوں کی جانب نہ تھی۔ اس منصوب کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپناذاتی اور و تی مفاد بی اُن میں سے کسی کی نظر "ون یونٹ آئی اور و تی مفاد بی اُن میں سے کسی کی نظر "ون یونٹ آئی اور و تی مفاد بی اُن میں ہے کہ کرنے میں وہ فقط اپناذاتی اور و تی مفاد بی اُن میں ہے کہ کرنے میں وہ فقط اپناذاتی اور و تی مفاد بی اُن میں ہے۔

پانچویں بات سے ہے کہ "ون یونٹ" بنے ہی جھوٹے صوبوں کی گور نریاں وزار تیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گیا اور اسمبلیاں ٹوٹ گیا اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہوگئے۔ نظم و نتق میں Decentralization کا ایا کو لی لرائز ان سطحوں کے دریوں بھی بیورو کر لی کاروائی نرائا ہا رائح نہ کیا گیا جس کے ذریعہ مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہیں۔ یوں بھی بیورو کر لی کاروائی نرائا ہا ہے کہ جو طاقت ایک بار اُس کے ہاتھ میں آجائے 'اُسے والیس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اُس پر براثان اُرزا ہے۔ چنا نچہ اب صور تحال میہ ہوگئی کہ بلوچ تان 'سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور در از کاسفر اختیار کر کا اپ اُلل کے جھوٹے کا موں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریوں 'پریشانیوں اور تکالف کا مالانا لا

چھٹی باٹ بیہ ہے کہ صوبائی سطے کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ ''ون یونٹ '' بنے کے بدلاً ہا اُن کے تباد لے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جا کمیں۔ تبادلوں کا یہ خوف شمشیر بہزلا طرح اُن کے ذہن پر لٹک گیااور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کشیر تعداد کے دل میں ''ون یونٹ'' کے ظان برظنی نے راہ بنائی۔

ساتویں بات میہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پیندلوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود آنا نااِن نہیں لڑتے 'لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔جب چھوٹے صوبوں کی ابنی انمبلیا نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیااور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محردی کا شکار ہوگئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محافہ آرائیوں 'خود غرضیوں اور قلابازیوں' بیورو کر لیمی کی بے تدبیر یوں اور کا ا اندیشیوں' بعض سرکاری ملازمین کی بدخلیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقہ کی دشواریوں اور محرومیوں کا دجہ ہے "وِن یونٹ"کا نظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔

وزیراعظم کے طور پر چود هری محمد علی کا سب سے بڑاکار نامہ 1956ء کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھے نوبر ہا ہا خان لیافت علی خان سے لے کراب تک کسی وزیراعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چود هرائو کل نے دزیاعظم کاعہدہ سنجالنے کے بعد پانچ ماہ کے اندر آئین کامسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں بٹی ہواتواس کی 245د فعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طو فان اٹھا۔ اہل پر "Resistance Day" بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے 'جلوس نکلے اور ہڑ تال ہوئی۔

مولویا ہے۔ کے۔ فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کیں۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کہ کہ گار میں کا دی مصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور کہ مشرقی اور مرکم کا دی۔ اس کے علاوہ ان مطرفیا کہ کار ممکن اللہ نے بہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مطرفیا کہتان کا ایک نہ بہب ہے اور دونوں نے ایک بی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ان درفل صول میں کوئی قدر مشتر ک نہیں۔ دونوں جھے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہوردی نے بھی خومہ بعد جب بھی خوب مخالفت کی اور جب رائے شاری کا وقت آیا تو اسمبل سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب کہا مہددی ایک آئین کے تحت وزیراعظم بے تو انہوں نے بلا کمی جھیک کے بید اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مرفی کتان کے اٹھائوے فیصد مطالبات یورے ہوگئے ہیں۔

آئین کے خلاف اس تمام محاذ آرائی 'خالفت اور مخاصنت کا سامناچود ھری محمد علی نے بڑے تخل 'برد باری اور مذالہ دانشمندی سے کیا۔ اُن کی کوششیں بار آور ہوئیں اور 23 مارچ 1956ء کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر املامہ جمہور بیپاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چود ھری محمد علی نے وزیرِ اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور مجرجزل اسکندر مرزاملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔

23 ارچ 1956ء کو جب ایوانِ صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی 'تواس دوران دو برگونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے پچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس ہ گونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے پچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس نامل ہے ٹامیانے کا پچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گرگیا جن میں اسمبلی کے سپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل فی اس اللہ کا مال مت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ اٹھارہ ماہ بعد اس آئین کا بھی پچھ ایسا ہی طر ہونے والا ہے۔ دو سری بدشگوئی صدر کے طور پر میجر جزل اسکندر مرزاکا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری اللہ کا مال تھا کی میں ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو اسکندر مرزا کا مدارت میں چلنا ویبا ہی تقاجیعے کہ دودھ کو بلی کی رکھوالی میں رکھنا۔

اسکندر مرزاصاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گور نر جزل یاصدر کے طور پر آئینی بند شوں اور پابند یوں میں مقید ہوئے رہا اُن کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامز و ہوئے لائیں کا میائی پارٹی کی حایت حاصل نہ تھی۔ اُن کی دعگیری کے لیے اسکندر مرزاصاحب نے ری پبلکن پارٹی کی لائیل کا میائی پارٹی کی میاب باؤس میں براہ راست اُن کی سربر اہی میں ہوئی۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی می اُن کا اُن دنوں اسکندر مرزاصاحب اس کام میں اس قدر منہ کے تھے کہ انہیں فائلیں ویکھنے کا بھی وقت نہ ماتا تھا۔ دن می کی دقت نہ ماتا تھا۔ دن می کی دور کی ضروری ضروری فائلوں پر میں کی دور کی فردی فردی فائلوں پر

دستخط کر کے چلے جاتے تھے۔ کی بار وہ اتن عجلت میں ہوتے تھے کہ فاکلوں کے فیتے تک نہ کھولتے تھ ارد ہوا کا غذوں کو تھنچ کھانچ کر دستخط کر دیتے تھے۔ ری پبلکن پارٹی بنانے کا بھوت اُن پر جس شدت سے سوار قارا بے ذوق وشوق سے میں نے انہیں اور کام کرتے بھی نہ دیکھا تھا۔

یکھ اوگ کہتے ہیں کہ ری پبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گور تر نواب مشاق اتھ گورانی مجاہا کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آکین بھی انہوں نے ہی مرب کے تھے بالزام ری پبلکن پارٹی کے ایک سابق جزل سیکرٹری مسٹر عبدالقیوم نے خاص طور پر لگایا ہے۔ اس کے ملاوا مؤکور مانی کے خلاف جب ایپ کے سابت مجروں نے اٹا گورمانی کے خلاف جب ایپڈو کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات مجروں نے اٹا گوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات مجروں نے اٹا گوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات مجروں نے اٹا گوائری ہو گورنے کہ اٹھ جوڑے بی تھی اور وہ اس میں گورزے دائا گوائری ہو میں گورزے دائر کی جسل میں در ضوی مگل نواز خان 'چرو ملی لا

ایک روز اسکندر مرزانے جمعے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں احتیاط ہے اپنی خفیہ کا غذات رکھے والی المادل میں مقفل کر کے رکھوں اور اُن کے سوااور کسی کو خہ دکھاؤں۔ اس نسخہ میں خاص بات یہ تھی کہ مردر آ کی اپنی پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے 'اُس پر در جن بھر سیاستدانوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدل کا بالی اُک گواہ بنا کر آپس میں تعاون کر نے کا عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا۔ اس تحریر کے بیچے پاکستان کے بہت ہے چائی کا لیڈروں کے دستخط تھے۔ چند ماہ کے اندراندریہ مقدس عہد نامہ بھی ٹُوٹ چھوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن ٹراپشا ا وہ نادر نسخہ صدر مرزانے مجھ سے واپس لے لیا در نہ وہ اس قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اے مارے قومی عجائب گھر میں رکھا جاتا۔

ری پبکن پارٹی کے بنتے ہی صدر اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چیٹری آگی جے گھا کروہ بیان ہی جب چاہت ہی جب چاہت ہی جب چاہتے اپنی پیندگی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چود ھری محمد علی وزیراعظم کے ہما سے مستعفی ہوگئے۔ ہماری تاریخ میں بیدواحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کی وہاؤ کے لئم استخفی مورٹ میں بیدواحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کی وہائت اور منعنی اپنے عہدہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ چود ھری محمد علی انتقاب کام کرنے کے عادی تھے۔ اُن کی دیانت اُمانت اور منعنی مزاجی کا در جہ بھی اعلیٰ تھا۔

وزارت عظی سے سبکدوشی کے بعدا نہوں نے نہایت صبر اور خاموثی سے زندگی گزاری۔ایک بارانہیں طان کے لیے بیر ون ملک جانا ضروری ہوگیا' لیکن وسائل کی کی اُن کے راستے میں حائل تھی۔ جب مدراسکدرمزاا اس صور تحال کا علم ہوا توانہوں نے خودان کے ہاں جاکر کوشش کی کہ اُن کے اخراجات کے لیے وہ حکوت کا اُل اس صور تحال کا علم ہوا توانہوں نے خودان کے ہاں جاکر کوشش کی کہ اُن کے اخراجات کے لیے وہ حکوت کا اللہ انہوں نے حکومت کے لیے جو فعال امداد قبول کر لیں' لیکن چود حری صاحب نہ مانے۔ اُن کا مؤقف سے تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو فعال سرانجام دی ہیں' اُن کا انہیں پورامحاوضہ ملتارہ ہے۔اب وہ خواہ نخواہ پاکستان کے خزانے پر مزید ہوجے نہیں بناچا ج

۔ گیامد مرزاکے مسلسل اصرار پر انہوں نے بیس ہز ار روپیہ قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد از اں بیہ رقم اہل نے چد نشطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔

الانافین چود هری محمد علی نے صدر مرزا کو بیمشورہ بھی دیا تھا کہ اپناہا تھ بٹانے کے لیے ایک واکس پریذیڈنٹ اللہ اللہ اللہ اللہ مشورہ قبول ند کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر چود هری صاحب جیسا فہیم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی ہاڈن کے طور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرلیتا۔ والنّد اعلم۔

در ہوری صاحب کے بعد مسٹر سہروردی کی دیرینہ آرز و پوری ہوئی اور وہ وزیراعظم ہے۔ اُن کی حکومت ری اللہ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ کو اسلام کی جھی چھوڑ دیااور صدر اللہ اُللہ اُللہ کو ایک کے اشتر اک سے بنی تھی۔ تیر ہاہ بعدری پبلکن پارٹی نے اُن کا ساتھ بھی چھوڑ دیااور صدر اللہ کا اُللہ کر لیا۔

ال کے بعد مسر چندریگر کی باری آئی۔ اُن کی حکومت چارسیاسی پار ثیوں کے دوش پر سوار ہو کر آئی اور بردی طلاح نظاد داہ افتدار میں روسکی۔

آفریں چربیای پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیراعظم کا عہدہ سنجالا اور نو ماہ کے قریب کون کے ان کے زبانے بیں کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آجاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزار توں کی تعداد کہا آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہا گا۔ اس لیے حکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اُس زمانے میں ''خشک''اور''تر'' وزار توں کی اصطلاح بڑی اللہ استمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ 'تجارت' صنعت' ورکس'خوراک وغیرہ کا شار''تر'' وزار توں میں ہوتا لا ایک الیک کا بینہ نامز و تو ہوگئ' لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندر بائٹ کا قضیہ کسی طور لیا پانا گا۔ آئر فدا فدا کر کے بید مسئلہ بھی طے ہوا اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جح لیا پانا گا۔ آئر فدا فدا کر کے بعد تین سال کے عرصہ میں چار مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں عمارہ سیا کی ان سب میں شامل تھی۔ اس صور تحال کے رونم ہونے پر صدر اسکندر مرزا آئی نائذ ہونے کے بعد تین سال کے عرصہ میں خار مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں عمارہ سکندر مرزا آئی نے دونم ہونے پر صدر اسکندر مرزا آئی نے دونم ہونے پر صدر اسکندر مرزا آئی نے دونم ہونے پر صدر اسکندر مرزا

آئینانڈ ہونے کے بعد تین سال کے عرصہ میں چار مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں گیارہ سیای افتدار میں آئیں بلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔اس صور تحال کے رونما ہونے پر صدر اسکندر مرزا کے الائیاں نصاب ہوں بلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔اول میہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں۔ دوئم میہ کہ کراڑاڈکا بڑا ممل خال تھا۔ وہ تین با تیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔اول میہ کہ نیا آئیں تابل عمل نہیں جو مشخکم حکومت بناکر اسے خوش اسلوبی سے چلاسکے اور سوئم میہ کرائی ایک سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار مہل کے خومت کا کاروبار مہل کے عرصہ میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کرلیا کیونکہ اس عرصہ میں ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر کیے بعد دیگرے حکومت میں شامل ہو کریا ناکام ہو چکے تھے باناکام کر اللہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر کیے بعد دیگرے حکومت میں شامل ہو کریا ناکام ہو چکے تھے باناکام کر اللہ بڑی بڑی ہوئی ہے۔

ال مل كونى شك وشبه كى مخبائش نہيں كه صدر اسكندر مرزاجهوريت سے خوفزده تھے اور اسے باكام ثابت

کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹاٹھ ہاٹھ کے رسیاتھ اور بادشاہوں کے طور طرقیاہ دکھ کر بے صد مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک ہار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ مُحسٰ نام کابارٹاؤ وہاں پراصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے در پر دوروس کے ہائی بھی بڑھانے میں گئے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت 'افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا، کیکن شاہی محلات میں طاؤ کہ الم

بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینو کارڈز میز پر سجائے ہوئے تھے 'ان کے ایک طرف اگر بزی طرف کا لاا کے نام تھے اور دوسر می طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پند کے مطالبات اگر میزی یا افغانی کھانے کے نام تھے اور دوسر می طرف افغانی کھانے ویک ہوایہ کہ پہلے سب کے لیے چھے کورس کے اگر میزی کھانوں کا افرالا اس کے بعد آٹھ وس قتم کے مرفن افغانی کھانے میز پر آئے۔ پھے لوگوں نے دونوں قتم کے کھانوں کے مافول کی مافول کو ساتھ لے کر باہر بانی مافیا اس کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر بانی مافیا اللہ جب تکھی سے بورا بورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر بانی اللہ جبال پانچ چھ سومعزز میں رات کے استقبالیہ میں شامل ہونے کے لیے کافی دیرے جمع ہور ہے تھے۔ یہ طران گو میں سادہ جمع کھانے کی میزوں پر ٹذی دل کی طرح تھا گیا۔ ہاں ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سادہ جمع کھانے کی میزوں پر ٹذی دل کی طرح تھا میں میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مزاکی ہا اللہ اندر دالے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مزاکی ہا اللہ تیں رہی۔ آیا اور والی آگر بہت عرصہ تک اس کی یادائن کے دل میں چنگیاں لیتی رہی۔

بغداد پیک کی کا نفر نسوں کے سلسلے میں صدر مرزانے ایران عراق اور ترکی کے بھی کی دورے کی با ایران سے اُن کی خوب گاڑھی چھنتی تھی۔ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا 'ملکہ ٹریا کے ساتھ بڑعم خودا پی فرا پالا حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بحرکیلی اور مرضع ساڑھیاں زیب ٹی کا تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ایک روزانہاں اُ شکایٹا کہا" ملکہ ٹریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے بڑس ہے 'لین یہ افرادالے سب اندھے ہیں۔ہارے در میان اس فرق پر کوئی پچھے نہیں لکھتا۔"

شاہ ایران کی ہر تقریب میں دو تین شوخ وشنگ لڑکیاں ہمہ وقت اُن کے گرد منڈ لایا کرتی تھیں۔ بہااہ اُن یول محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان ہو جھ کر ملکہ ٹریا کو برسرِ عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بیننے کی کوشن کر رہا اُلاہ رضاشاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی او لادنہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض او قات وہ شاہی و قار کارنگ دروان المرا بڑی سے ایک گھٹیا ہے " لیے ہوائے "کا او باشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے وہ" بلیو"فلموں کے دلدادہ نے اور بری سے جانی ہے ایک گھٹیا ہے " بیٹ ہوائی اور فخش نگار وں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات عاصل تھی ابکا روز شام کی جائے پر انہوں نے صدر اسکندر مرز اکو ڈیڑھ گھٹھ تک جنسی علوم وفنون کے مختلف کو شوں ہے آگا اُلاہ

المایہ نوّل صادر کیا"معاشرے کی توانا کی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیانہ بیہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ ملے۔"

ایک باد ناہ ایران صدر مرزا اور بیگم ناہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان شیر از اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔

ایک باد ناہ ایران جوائی جہازے طے کیے گئے 'لیکن مقامی سیر وسیاحت کے لیے شاہ کے جلو میں موٹروں کا بڑا شاندار

اہلا فالہ موٹروں کا یہ شاہی جلوس جب کی گاؤں یا قصبے سے گزر تا تھا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین ہی لائجے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قالین میں اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تواسے صاف فی گا امان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے پنچ روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی الم فیا ان اس موٹراس جھاڑ نے سے بھی قالین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا الم فیاران کی وفادار رعایا ایک ہا تھ سے بہلوی خاندان کی ہر دلعزیزی پر اپنی مہر تصدیق شبت کردیتی تھی اور ما تھے۔ اپنے تو اپنوں کی گرد جھاڑ لیتی تھی۔

ٹرازیں ہم ایک رات تھہرے۔ وہاں پر جو کار مجھے ملی 'اُسے ایک نوجوان چلارہا تھاجو یو نیورٹی کا طالب علم بار مجان کا پی تھی۔ اُس نے مجھے بتایا کہ جب بھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں 'اُن کے استعال لی بار بھائی بی تھی۔ اُس نے مجھے بتایا کہ جب بھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں۔ اُس کے استعال ایکرر نہ ہو تو کار کے مالک کو بیگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز نائی تعلق رکھا تھا' لیکن اُس وقت اُسے سرکاری ڈرائیور کی ور دی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی بیگار ذائوا قا۔ وہ شخص سات بحے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے گیارہ بجا پی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوٹر المجان فاقے اُس نے مجھے بتایا کہ شیر از میں تقریباً سراسال رات کو کر فیونا فذر بتا ہے اور رات کو دس بج مائوں اپنی گل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیر بیشن کا تسلط ہے اور خود مائوں اپنی کر شروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیر بیشن کا تسلط ہے اور خود نائبی مروں کے شجے براوراست شاہ نائبی کرتے ہیں۔ یہ فوجوان بڑی شدرت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آنکھوں نائبی کام کرتے ہیں۔ یہ فوجوان بڑی شدرت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آنکھوں نائبی کام کرتے ہیں۔ یہ فوجوان بڑی شدرت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آنکھوں نائبی آنا تھا۔

ٹاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف در جن اعلیٰ فوجی افسرتمغوں سے ہوئی در دیاں کی سرکاری دعوتیں بڑی شاہد مرزا ہوتی تھیں۔ انسٹن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا ، کہا"ٹاہ کی نشست کے پیچھے جوافسر کھڑے تھے 'ان میں سے دو کارینک جرنیل کے برابر تھاادر اِدھر کراچی الاور میجرد بنگ کے اے۔ ڈی۔ معلق تم لوگوں کو الناد میجرد بنگ کے اے۔ ڈی۔ معلق تم لوگوں کو اناکھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو اناکھا۔ "

ا کی ار مدرا سکندر مرز اا ریان عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جبکہ نہر سویز کے قضیہ

پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیراعظم سپروردی اور کمانڈر انچیف جنرل ایوب فان جھائوں کا محملہ ہو چکا تھا۔ وزیراعظم سپروردی اور جائی کی بادشا ہیں اُن ہے بہت فوارالا ساتھ تھے۔ جمال عبدالناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی وسطی کی بادشا ہیں اُن ہے بہت فوارالا ناراض تھیں اور اب سامر اجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور جابی کی امید باندھ کر بہت ہو اُلوبالا شان خوثی سے بغلیں بجارہ ہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سال بڑا عبر تناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھ اُلوبالا مصرکے ساتھ تھا، لیکن سرکاری سطح پر خوثی کے شادیا نے نئی رہے تھے۔ عراق کے وزیراعظم نور کی المعید پاٹھا اور مسٹر سپروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے ظاف اب کسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر اسکندر مرزا اور مسٹر سپروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے ظاف اب کی رگ ہوں آئی کی رگ ہوں انہوں نے برمالا گال دے کراد کیا ہو تھے یا طنزیہ طور پر '' جمال عبد الناصر علیہ السلام '' کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نشست میں انہوں نے برے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُس کی لائی بی سے بیشگوئی کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُس کی لائی بی سے نئی کو کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُس کی لائی بی سے نئی کے نام سے نکال کر مصر کے عبائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔

شہر سویز کے سلسلے میں ہمارے عوام کاردعمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصرے حق میں تھا،کین مکون کاروبیہ تذبذب 'تامل مشش و بنے' پس و پیش اور حیص بیص کے تانے بانے میں اُلجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مزالا وز براعظم سہروردی اینے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تونہ کر سکتے تھے کیکن وہ کھارات مصرے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔جب ہم بغداد میں تھے تووز براعظم سروردی نے اوالی مراہ دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہو کی تو یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جوازنہ تھا۔اس لیے قدرتی طور پر معرکی مکن نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیااور اُن کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کا۔ اہم ہمارے وزیرِاعظم چندافسروں کو ساتھ لے کربیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیرو تفری کاور ثانیگ کر کے داہل آ گئے۔شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پر کمزل تھی۔ ہماراسرکاری وفید اُن کی ہمت بوھانے قاہرہ تونہ پہنچ سکا 'لیکن ہیروت کے بارونق بازاروں میں بزے انہال سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکتان روانہ ہوئے تو کچھ نظران ا پی بھاری بھر کم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ انالیاد سامان كيبن ميں ركھنا حفاظتى اصولوں كے خلاف ہے اور جب تك فالتوسامان كو ہولڈ ميں منتقل نہيں كياجا تأرہ ہوالا جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل ' پرنس عبدل الد 'وزیراعظم نور کا العدالہ دیگراکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔اندر سامان پر جھگڑاسر اٹھائے کھڑا تھا۔صدراسکندر مزااں فم کے تناز عول میں وخل دینے سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔وہ توایک اخبار اُٹھا کر اُسے پڑھنے میں مھرون ہوگے ال وزیراعظم سہوردی نے ج بیاؤ کر کے کسی طرح یہ معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کرکے ہمارا جہاز کافی تاخیرے بلوا الله المار الله موااور باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی بھی گلو خلاصی ہوئی جے غالباً بیا گمان تھاکہ شاید جہازیس اللہ الله الله ہوگئی ہے۔

اہلان اور سعودی عرب کے اس دورے میں بید و لخراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبدالناصر کے اللہ اور سعودی عرب عوام بھی ان نتیوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
اللہ اللہ پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوئی تھیں کیکن اُس کی مد دکے لیے دو سری اسلامی اللہ کی بخوں تک نہ ریکھی تھی۔ عالم اسلام میں نزاع و نفاق اور انتشار کی بید کیفیت بے حد شرمناک اللہ کا الدالمناک تھی۔ اس ڈرامہ میں ہماراکر دار بھی کچھ ایسانہ تھا جسے یاد کرے ہم اپناسر فخر سے او نچاکر

4) بران کا کا کا کا کہ اور کے گار ہے کے قریب کراچی ہے دوانہ ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ تہران میں چند گھنے شاہ اسکے ہمارا جہاز علی اصبح چار ہجے کے قریب کراچی ہے دوانہ ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ تہران میں چند گھنے شاہ کے ماتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم لوگ ای شام استبول روانہ ہو جائیں گے جہاں بغداد بیکٹ کے سلسلے میں ہاران عراق اور ترکی کے مربران مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ہاران عواقی اور ترکی کے مربران مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ہاران عواقی خبر ملی کہ بغداد میں ایک خون آشام فوجی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الث دیا بخران عواقی اور کھی در یک اُن پر سکتہ ساطاری رہا۔ انہوں نے فاری اور فرانسیس باران عبدانا صرکو چندگالیاں دیں اور پھر دونوں ہاتھ کر پر رکھ کر کمرے میں اور حرسے آدھر اور اُدھر سے اُرکا عبدانا مرکو چندگالیاں دیں اور کھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے میں اور حرسے آدھر اور اُدھر سے اُرکا عبدانا مرکو چندگالیاں دیں اور کھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے میں اور حرسے آدھر اور اُدھر سے اُدھر تھا بلکہ یہ اُس کے جہرے سے فیک دہا تھا اور وہ بار درہے کہ خور کر اُن کے جہرے سے فیک دہا تھا ہا کہ جہ نہ تھا بلکہ یہ اُس کے اپنے تاج و تخت کی خود درہے کا جبومر ہیں۔ بادشاہ کو اس کے خزانے اس جنس اور فیل ہور میں کی اعتباری کا عمومر ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس اور فیل ہور ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس میں اور ایٹار غریوں کے ماشے کا جبومر ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس میں اور ایٹار خریوں کے ماشے کا جبومر ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس میں ایکا ہور ہیں۔

کاردز ہم اعتبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ٹرکی کی حکومت کا پیغام ملاکہ کانفرنس اعتبول کی افزائس اعتبول کی افزائل معقد ہوگا۔ شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ گئے اور اس طرح بغداد بیکٹ کی وہ تاریخی افزائر ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے نکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ باتی رہ گیا جے بعد از ال سینو (CE) کانام دے دیا گیا۔

زہ پُڑی کر عراقی انقلاب کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ شاہ فیصل 'پرنس عبدل الد اور وزیر اعظم نوری لابدہ کی سرکوں البدہ کی سے کل کردیئے گئے۔ پرنس عبدل الداور نوری السعید کی لاشوں کوعوام نے دیر تک بغداد کی سرکوں بلاایک خبریہ بھی تھی کہ جب پرنس عبدل الدے کل پر حملہ ہوا تو اُس میں سے کئی نیم برہنہ یور پین لڑکیاں بھی چینی چلاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پرنس عیاش طبع آدمی تھے اور اُن کے متعلق مشہور تھا کہ اُن کے پاس مُران واللہ بہترین سر دابہ سُراب تھا اور وہ و قتا فوقتا بورپ کے نائٹ کلبوں سے نت نئی حسیناؤں کا استخاب کر کے اپنے گلہا اُن سے بنات بناتے رہنے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ہاموں یا چھاتھے اور در حقیقت وہی عراق کے اصلی طران کہ گلہا تھے۔ جو اس سال باوشاہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھ تیلی بنارکھا تھا اور رفتہ رفتہ اُسے بھی اپنی طرزن کہ گئے کہا میں دھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔

نزکی کے متعدد دوروں میں ایک بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئ۔ وہ یہ کہ اگر ایک بارکی آوا دل میں اسلام کی روح پوری طرح ساجائے تو پھر اُسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعی ناممکن ہے۔ پھلے پا ہر سوں کے ووران ہاڈرن ازم اور سیکولرازم کے نام پر ترکی میں بہت برے طوفان آئے 'کین ترک آوا سواوا عظم پر اُس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ صرف ملازمت پیشہ لوگ 'شہری آباد یوں کا پچھ حصہ 'وحال آا سکھنے والے نئی روشنی کے دلدادہ 'تن آسان مرد 'فیشن پرست عورتیں اور بیر ونی افکار پر پھلنے بچولے وا دانشور ہی زیادہ تر اس طوفان کی زد میں آئے۔ اس کے باوجود ٹرکی میں مسجد میں جاکر نماز پڑھنے والے ہو عورتوں کی تعداد بہت سے ووسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ گئی معجدوں میں تو مفول کے ما کری کی تعداد بہت سے ووسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ گئی معجدوں میں تو مفول کے ما کلاری کی کسی قدراو نچی شختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوبیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والوں کو اور نے میں دقت پیش نہ آئے۔ ٹرک عوام بڑے کے باور سپچ مسلمان ہیں اور پاکستان کے لیے اُن کول خاص احترام کا جذبہ ہے۔ ترک قافے جو تج پر جاتے ہیں 'وہ بھی انتظامی بند و بست 'خوش تد ہیری' لام املام اللے ایک دار الیکان وابیقان میں این مثال آب ہوتے ہیں۔

جدید ٹرکی میں بہت می اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیاعظم میں اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیاعظم میں کے سر ہے۔ غالبًا اس مجرم کی پاواش میں صدر معزول اور مقید ہوئے اور وزیراعظم تختہ دار پر لاکائے گئے ، لین اور دیمات میں دلوں پر اُن کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ لوگ مسٹر میندریس کو شہادت کا در جہ دیتے ہیں اور دیمات میں متعلق عجیب و غریب ما فوق الفطر سے کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایک روایت جو طرح طرح طرح کر رگی۔ ا متواتر گروش کرتی رہی ہے ' میر ہے کہ کی لوگوں نے کئی بارویکھا ہے کہ مسٹر میندریس سفید گھوڑے پر سوارز کی بعض علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔

وزیراعظم میندرلیں بڑے ہنس کھ 'خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔اُن کی پُرکشش شخصیت میں اللہ اعتاد اور عجز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑے و جیسے لہجے میں بات کرتے تھے اور چھوٹے ہے چھوٹے آڈلی ساتھ گفتگو کے دوران بھی اُن کی گردن میں تواضع کا ہلکا ساخم آجا تا تھا۔ایک بارانقرہ میں مسرمیندریں نے بھ دریافت کیا ''کیا تم 'ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟''

مَیں نے جواب دیا کہ ''میں مطمئن توبہت ہوں'لین ایک حسرت ضرور باقی ہے۔"

ا میں مولاناروم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہوسکی۔ "میں نے کہا۔

"بنک تونیہ یہاں سے کافی دور ہے 'کین اگر شوق تیز ہو تو لیے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے۔ "انہوں نے کمی قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اُس وقت تو اُن کی بات میر می سمجھ میں نہ آئی 'کین کچھ دیر بعد الله الله کُرُش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں قونیہ لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بازلام مراکرام اللہ اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچ۔ اگرام اللہ ماہ باللہ اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچ۔ اگرام اللہ ماہ باللہ علی اور اُن کے معانی پر روشی ڈالی۔ انہیں اردواور فارسی اسا تذہ کے سینکڑوں اشعاریاد تھے اور کہن انہوں نے ہمیں مشوی میں انہیں بوا کمال حاصل تھا۔

قنی بی فرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر جمیس اپنی گاڑی میں مولانا رُوم ؒ کے مزار پرلے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے عالم فائر بھی مزار کے پاس عالم فائر ہمیں مزار کے پاس اللہ فائر ہمیں بنجی کے زیر لب کچھ آہت آہت پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اُس سے فائر وہ بھی خیا کہ وہ جھینپ ساگیا جیسے اُس کی کوئی چوری کپڑی گئی اگر وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح اللہ کا فائر مغذرت خواہانہ انداز میں اس نے بتایا کہ وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح المثار کی فاضا وسی عقد ایسا تھی ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے فافاہ کرنے ہے اوراخود بھی تا ہے باکسی دباؤگی وجہ سے مجبور ہے۔

الکہ بار صدر اسکندر مرزاتر کی کے دورے پر تھے تو عید الاضخیٰ کا دن انقرہ میں آئی۔ اب ترکی حکومت کے بالا کویہ تو لیٹ لا حق ہوگئی کہ اگر پاکستانی و فد نے عید کی تماز پڑھنے پر اصر ارکیا تو پر و ٹو کول کے مطابق ان کو انجوزان کا ماتھ دینا پڑے گا۔ اگر چہ صدر جلال بیار اور و زیر اعظم عدنان میندریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی بازن کا ماتھ دینا پڑے گا۔ اگر چہ صدر جلال بیار اور و زیر اعظم عدنان میندریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی بازن کا کا فی بین رفت کی تھی کہ وہ کھلے بندوں بازن کا ماتھ ہوں۔ چنا نچہ اس مسمحی کا حل انہوں نے یہ تکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک سیشل بائل ہوں۔ چنا نچہ اس مسمحی کا حل انہوں نے یہ تکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک سیشل بائل ہوں اور دیباتوں سے بائل ہوں کا حروث تو میں بائل سی جوش و خروش سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ بائلوں نے اندھی بائل کی ماز کم ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ بائل ہوں عید گاہوں میں جمع ہور ہے تھے اور جگہ جگہ ہے جائے قربانی کے جانور وں کے گر دلوگوں کے لئے فلے لئے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کئی قصوں اور آبادیوں میں عید کی خوشی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ بائل در نہیں خود عید کی نمازنہ مل کی کیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دکھے کر بڑا رُوح پر ور نظار انصیب ہوا۔ بائل در نہیں خود عید کی نمازنہ مل کئی کئین ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دکھے کہ براز وح پر ور نظار انصیب ہوا۔

اسٹنول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی مامراہا ہوئی۔ یہال پر ہر وفت زائرین کا تانیا بندھار ہتاہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا ظہار جس خیدگا ما اور نظم وضبط کے ساتھ کرتے ہیں 'اُسے دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔

استنول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے گئے۔ مرحوم محمد امام اُس و فد کے ماتوا اُ آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787ء میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ان مربر اہ سید غلام علی تھے جو سلطان ٹیپو کی جانب سے بچھ خطوط اور تحاکف بھی لایا تھا۔ و فد کا متصد سلطت بنا تھا میں مدارت استحد انگریزوں کے خلاف استحاد کرنا تھا جو بوجوہ پورانہ ہو سکا۔ بید خطوط آئ تک استنول میں مدارت اسلام محدوظ ہیں۔

Archives میں محفوظ ہیں۔

اس وفد میں سیاسی نما ئندوں کے علاوہ بہت سے سوار 'پیادہ سپاہی اور خدمت گار تھے جن کی تعدادالہ جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیر کمان 100 پیادہ سیاہی تھے۔

استبول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹی۔ غالبًا سردار محمد امام ای مرض میں بڑا ہو/ ہوئے۔ قبر پر سرکی جانب ایک پھر کی سل پر یہ کتبہ درج ہے۔

موالخلاق الباقي

مرحوم ومغفور

محمدامام سردار عسکرایلی ثیبو سلطان بهندر دهنه فاتحه

1202 بجرى

صدر مرزانے بیگم مرزاکے ساتھ سپین کا بھی طویل دورہ کیا تھا۔ سپین میں جس چیزنے ان دونوں کو ہر زیادہ متاثر کیا تھا' وہ مسجد قرطبہ نہ تھی بلکہ جزل فرائکو کی اپنے ملک پر آئنی گرفت تھی۔ان دورے کے بعد عرصہ تک صدراسکندر مرزااور اُن کی بیگم سپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللمان رہے۔انہوں نے دانہ کو ایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی۔ایس۔ پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن مکوں ہی ہے۔
کوایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی۔ایس۔ پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن مکوں ہی بھے۔اُن میں سپین بھی شامل کیا جائے۔

ایک روزاچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے "تم زُلفی کو جانتے ہو؟" یہ نام میرے لیے تطع<sub>یا</sub> ہی میں نے اپنی لاعلمی کا ظہار کیا تو وہ بڑے جیران ہوئے اور کہنے گئے "تعجب ہے "تم زُلفی کو نہیں جانے بڑااہا لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لا نف اُس کی وجہ سے چیکی ہوئی ہے۔"

میں نے کراچی کی نائٹ لا کف کی رونق سے بھی اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مرزانے مجھ ما ذوالفقار علی بھٹوا یک نوجوان بیرسٹر ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھا ہے۔ پڑ نے اٹو قین ہے۔وہ ایوانِ صدر کی لا بسریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتا ہیں ہیں'ا نہیں دیکھنا چاہتا ملا مرزانے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اُس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریذیڈنٹ ہاؤس کی ہا تنہال کرنے میں اُن کی مدو کروں۔

یم الدے پرایک چھریے بدن کا ایک نہایت خوش لباس خوبصورت تیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت ایم الدے پرایک چھریے بدن کا ایک نہایت خوش لباس خوبصورت تیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت ایم کرے میں وارد ہوا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو میں بلاکی ذہانت اور فطانت تھی اور انہیں بہت ہے جدید اُن کے اظہار پر چیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریڈیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی می اُوکھاُل کے دکھ دیا۔ ایک روز روہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے پچھ اقتباسات ٹائپ کروا رہے مدرا کندر مزا دن کے ایک بیج میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند مرزا دن کے ایک بیج میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند ، کہا''دُلؤی کڈنوز فاریُو۔ تمہارانام ہو۔ این او کے ڈیلی کیشن میں شامل ہو گیا ہے۔"

، فہڑن کر بھٹو صاحب خوثی سے مرشار ہو گئے۔ صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کی برے کرے کے ایک دوچکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اُر دومیں کہا" آپ صاب دیکھو بنی ای اور آیا ہوں توفارن منسٹر کی ٹمری تک دوڑ لگاؤں گا۔"

بوماب وزیر فارجہ کی منزل سے بہت آ گے تک گئے 'اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا: اللہ نظ توسوئے دار چلے۔''

پاہ کیا ما قات ہی ہے وہ مجھے" آپ صاب "کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔وزیر 'وزیراعظم اور صدر کی حیثیت انہاں نے اس اسلوب شخاطب کو بوی وضع داری ہے بھمایا۔ اُن کے عروج کے آخری دور میں بہت ہے اادا کی انہوں کو اکثریہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کا بینہ اور دوسری میڈنگوں میں اُن کے ساتھ بوی ملواد ہنگ آمیز رقبہ ہے جیش آتے ہیں 'لیکن ذاتی طور پر مجھے بھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ میں جیسا" آپ مرائی تھا ویائی آخر تک رہا۔

الله 1958ء کا اواکل تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیشاکام کر رہاتھا۔ صدر اسکندر مرزاحسب دستور پورے ایک فائرے سے اٹھ کر میرے دفتر کی گھڑی کے پاس آئے اور پوچھا ''کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟'' میں نے بہادیا تو دوند اوافظ کہہ کر ایوانِ صدارت میں اپنے رہائش جھے کی طرف دوانہ ہوگئے۔ تھوڑی دُور چل کر انجاد مرکز تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آگئے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے لیا مردری بات تو بھول ہی گیا۔'' ہے کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریذیڈنٹ ہاؤس کی سٹیشزی کا ایک لیاروی کھڑے دریراعظم فیروز خان نون کے نام ایک دوسطری نوٹ کھاکہ ہماری باہمی متفقہ الاردی کوئرے کھڑے دریراعظم فیروز خان نون کے نام ایک دوسطری نوٹ کی ملازمت میں دوسال کی توسیع کے مطابق بری انہوں نے سے بن کیااور مجھے کے مطابق بری انہوں نے سے بن کیااور مجھے کے مانگر انجیف کے ایک سے بن کیااور مجھے

تھم دیا کہ بیں ابھی خود جاکر یہ نوٹ پرائم منسٹر کودوں اُن کے عملے کے حوالے نہ کروں۔

یہ مخضر ساپر وانہ بوی عُبلت اور کسی قدر لا پر وائی کے عالم میں کھا گیا تھا۔ صدر اسکندر مرزا کے ہو ٹارا کی ہوئے سگر یک کی راکھ بھی اُس پر دو بار گر چکی تھی 'کیکن کا غذ کے اس چھوٹے ہے پُرزے نے ہارے کھا تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958ء میں جزل محمہ ایوب خان کی میعاد ملازمت میں دو سال کی تو گئانہ اللّٰ اسکان کی تقدیم کا سرتان کی تقدیم کا سرتان کی تقدیم کا سرتان کی تقدیم کا سرتان کی تقدیم کی سردر سے جمال انتخابات کا خوف شمشر بھر اور کا لئے ہوئے۔ کا سرتان کی تعدد ہوئے ہے گئی کسی مام انتخابات کا خوف شمشر بھر کے لئے کسی مام انتخابات کی خوف شمشر بھر کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشر بھر کے لئے کسی کے دیے گئی کہ کسی مقدر ہیر انجیمری کے بعد 1958ء کی کسی میں میں کہ تو کئی مدرسل دوبھا ہوئے۔ بعد از ان مزید ہیرا بھیری کے بعد 1959ء تک کھیک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدرسل دوبھا تک اس عہدے پر فائز خبیس دہ سکتا تھا۔ اگر انتخابات ہوتے تو میجر جزل اسکندر مرز اکو صدارت ہے دشہردادا ا

یا اگر وہ دوبارہ صدر بنتا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سرنو صدارتی انتخابات لڑکتے تھے۔ ہوا صورتیں اُن کے لیے سوہانِ روح تھیں 'اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کرانتخابات ہاں۔ چھٹرانے کی ٹھان لی۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے کی حرب استعال کے۔اپ دیرینہ دوست ڈاکٹر خان صاحب انہوں ایک شوشہ چھڑوایا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلائی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا سارا کارا کارا الدارا والدار الدارا کارا کا تعدید ترکسی نے کوئی دھیان نہ دیا اور سب نے یہی سمجھا کہ ایک پر اناکا گری لیڈر شم اکرا یا دور از کار برز باتک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لا ہور میں تاکہانی طور پر قتل ہو گئے 'لیمن صدرا سکندر مراا کا نادان دوست اس بے تکی اور فضول سکیم پر بدستور جے رہے۔ چنانچہ ملک کے کئی شہروں میں انہوں نے ای ماتوں می انہوں نے اس ماتوں میں انہوں نے اس ماتوں میں انہوں نے اس کے بوسٹر چھپواکر دیواروں پر چسپاں بھی کیے جس کا متیجہ صرف یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سای ماتوں انہا اور بھی بڑھ گئی۔

قلات کے "خانِ اعظم" میراحمدیارخان بلوچ نے اپنی کتاب Inside Baluchistan میرائیر،
کی ایک عجیب ساز باز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ النات کا
یونٹ " سے الگ کرنے میں ان کی پوری پوری بدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے اپنے صدار آبا تھا بر ان ان اللہ اور نجر پورے دی الکور
لیے اُن سے بچاس لا کھ روپے کی رقم طلب کی تھی اور بہاو لپور سے چالیس لا کھ اور خیر پورے دی لاکور
عاصل کرنے کی خواہش کا ظہار کیا تھا۔ میر احمدیار خان کے بیان کے مطابق صدر اسکندر مرزانے یہ معوبہ بالا اور پیرائی کی خواہش کا خواہ کی تواب بھوپال کو وزیراعظم بنادیں گے اور خود صدارت کی کری پر بیٹر کا اور پیرائی بیرائی کی کری پر بیٹر کا اور خود صدارت کی کری پر بیٹر کا اُل اُل اُل اُل اُل اُل اُل اُل کی معورہ سے کے اس مقصد سے انہوں نے نواب بھوپال کو کرا چی بلا بھی لیا تھا کین خان آن اُل اُل معورہ سن کر نواب صاحب نے یہ پیکش قبول نہ کی۔

اکیہ ارداجہ صاحب محمود آباد نے مجھے خود بتایا تھاکہ صدر اسکندر مرزانے انہیں بھی پچھے ایسا ہی سبز پاغ اللّٰہ کا کوش کی تھی' لیکن راجہ صاحب بڑے صاحبِ فراست و بصیرت انسان تھے' اس لیے اُن کے چکر اللّٰہ کئے۔

ادم ایوان صدارت میں میجر جزل اسکندر مرزاا پنی محلاقی ساز شوں میں معروف تھے۔ اُد هر باہر ملک کے افرائ میں سیای سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بردھتی جارہی تھیں۔ جبہوریت کا خاصہ ہے کہ جس رفتار سے افرائ میں سیای سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بردھتی جارہ وریشے میں خون کا دباؤاور در جہ حرارت بردھتے افرائ اور در دول تا ہے اس لیے استخابی بخار اللہ اللہ اللہ دول جو نے والے تھے 'اس لیے استخابی بخار اللہ معمول جو شو و فروش اور صدت و شدت بالکل قدرتی اور لازی امر تھا۔ سیای جماعتیں 'اپنی ابنی ابنی ابنی ابنی ابنی اللہ معمول جو شور و شور شدت بالکل قدرتی اور لازی امر تھا۔ سیای جماعتیں 'اپنی استخابی اللہ معمول ہو کئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نئے ولولے سے سر اٹھایا اور خان اللہ اللہ میں معمول کی یادت میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابنتی کے بزے شاندار مظاہرے کیے۔ خان قیوم کی اللہ اللہ میں معمول کی استعمال کی معمول ہو تھے۔ جبہوریت کی عیک سے دیکھنے سے اللہ اللہ میں معمول کی استعمال کی استحمال کی معمول ہو تھے۔ سیاست میں اس طرح کی ارتفائی ترتی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے سراسر بالا تھے۔ اللہ اللہ میں میں شر پندی اور ملک دشتی کے علاوہ پچھ نظرنہ آتا تھا کیو نکہ استخابات کے اللہ اللہ میں اس طرح کی ارتفائی ترتی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے سراسر بالا تھے۔ اللہ اللہ میں مدرا اسکندر مرزا کو اس میں شر پندی اور ملک دشتی کے علاوہ پچھ نظرنہ آتا تھا کیو نکہ استخابات کے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی میان کی استحال کی دشتی کے علاوہ پچھ نظرنہ آتا تھا کیونکہ استخابات کے اللہ کی اللہ کی اللہ کو درایا سنگھاس ڈو کیا ہوا محسوس ہوتا تھا۔

مراق پاکتان میں بھی سیاس سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ یہ چیش آیا کہ الله انکی کر اسمبلی کے اندرایک ہوگاہے میں زخمی ہو کروفات پاگئے۔ یہ حادث اپنی جگہ براالهناک بلکہ الله انکی جہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا بجو بھ روزگار بھی نہ تھا۔ برے برے شاکستہ 'ترقی یافتہ 'تستعیل الله کابار لیانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی' ہنگامہ آرائی' کپاڈگی اور تشدد کے واقعات سے پٹی پڑی بدراسکدر مرزاجہوریت سے اس وجہ سے خاکف تھے کہ ان کے اپندائی مفاد پر زد پر تی تھی 'لیکن ملک کے بدر اکر اُن کی حکومت نے اس ایک واقعہ پر سراسر غیر متناسب رنگ وروش چھاکر اُسے جمہوریت کے ان کارائی مؤرکیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔

2 تجر 1958ء کو دن کے ایک ہجے جب صدر اسکندر مرزا اپنے دفتر سے اُٹھے تو حسبِ معمول میرے /مالاکڑ کا کیاس آکر نہ رُکے بلکہ مجھے باہر برآ ہے میں اپنیاس بلا بھیجا۔ اُن کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین اُلِد اِلْمَ اَنْهُول نے اِس کتاب کی طرف اشارہ کرکے جھے سے بوچھا"تم نے اس Trash کو پڑھاہے؟"

'ہما کئن کے تحت حلف اُٹھا کروہ کرسٹی صدارت پر براجمان تھے 'اُس کے متعلق اُن کی زبان ہے Trash کا وُلُا کم باننہ کھلے کا کھلارہ گیا۔ میرے جواب کاا نظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید و تنقیص کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پہلے سے رٹا ہوا آموخت دہرا رہے ہوں۔ پچھ دیر بولنے کے بدوہ بلا باقاعدگی سے شیپ کا یہ فقرہ دہراتے تھے کہ یہ آئین بالکل نا قابلِ عمل ہے۔ ای طرح تقریر کرتے کرتے دہ براہ بالک چڑھ کراوپر کی مغزل میں اپ رہائٹی کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر اُن کے چند ذاتی دوست کنے کے لے آئے ہوئے تھے۔ صدر مرز اتواپی تقریراد ھوری چھوڑ کر اُن میں گھل مل گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ آئین کے متعلق ان بہت سے فقرے ہتھوڑی کی طرح کھٹ میرے کانوں میں نے رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سرچیاں از رافا او اپنی سرچی میں مرح وال میں نے رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سرچیاں از رافا او اپنک میری ٹائنیں بے جان می ہو گئیں اور جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایسکیلیئر کی طرح نیج وال سرجیاں بالا تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ فیک لگا کر سرچیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سکیور ٹی کاایک آئی کھا گا کا تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ فیک لگا کر سرچیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سکیور ٹی کاایک آئی کھا گا کا اور جھے سہادا دے کر نیج لایا۔ برآ مدے میں صدر کے معالج کرٹل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی کھا کہ کے اس دور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی کے معالے کے کرٹل سرور کھڑے سے انہوں نے جلدی جلدی کا اور پھر کار میں ڈال کر جناح میں صدر کے معالج کرٹل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی کیا اور پھر کار میں ڈال کر جناح مہیتال کے Intensive Care Unit میں داخل کردیا۔

8 اکو پر کی سنج کو میں اپنے دفتر میں گیا تو اسکندر مرزاصا حب ایوان صدر کی فضا میں کی ہو کی پنگ کا طرا دول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کے مایا میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کری نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر پہ لیا دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد مربراہ پنا مارشل لاء ایڈ منسفریٹر ہے۔ میجر جنرل اسکندر مرزانے اپنی پوزیش منتیکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ ہاؤں المار کچھ سول افسروں کو ساتھ ملاکر انہوں نے کر اچی کے مز دوروں سے اپنے حق میں ایک پھسپھ ساما مظاہرہ مجی کرا والے کے انہوا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دلعزیزی کا زعب گا نٹھ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوا نے کے انہوا کے فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعہ چند فوجی جر نیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کی ناکام کوئٹر کے فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعہ چند فوجی جر نیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کی ناکام کوئٹر

گلا ال کے علاوہ انہوں نے جزل ایوب خان کو اپنی راہ ہے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے المانے بھی بڑی کی بڑی ہوگی ہی بڑی ہیں کا سابہ قائم ندرہے' اُس کی بنیادیں المحلام بڑی بڑی ہاتی کا سابہ قائم ندرہے' اُس کی بنیادیں کو کلا ہوائی ہیں۔ اُس کی ہوتی ہے' جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو مال کی جنانچہ میں بیں روز بعد رات کے وقت کے ایک دستے نے ایوانِ صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ تین المان کی جنانچہ میں بین مرز اسکندر مرز اکے پاس کے اور انہیں مُری صدارت سے اُتار کر بہلے کو کیٹہ اور پھر المان اندر مرز اکے پاس کے اور انہیں مُری صدارت سے اُتار کر بہلے کو کیٹہ اور پھر المان الدراہ

جہادت کوپاہال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیاتھا، میجر جزل اسکندر مرزانے اسے پایہ بھیل تک پہالہ اکو 1958ء میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کی غیر معمولی ہیر وئی خوار نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالبًا اسکندر مرزاصاحب کو کلاملات سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افقاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رف لگائی کہ 1860ء کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا 1860ء کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا الملائلہ ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الکیش نہ ہوئی تھی۔ آئین کو پر کھنے کی کسوٹی انتخاب اور منتخب اداروں کا الملائلہ ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الکیش نہ ہوئی تھی اس لیے اس پر نا قابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراسر المحلام ہونے القدار کی حفاظت کے لیے صدر اسکندر مرزانے مارش لاء کی راہ ہموار کی۔ جزل الموان بھی چار برس سے اس نفسیاتی لیے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نا فذکر کے انہوں نے سب سے پہلے الموان بھی ودوگوش نکال باہر کیا۔ پھر اسپنے سے بنائے پلان کے مطابق تھر انی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے المائی کھوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔

پاکتان میں جمہوریت پہلے ہی سسک سسک کر جی رہی تھی 'آئین کی منسوخی نے اُس کا گلااور بھی گھونٹ دیا۔ المالاد جمہوریت میں ایک قدر مشترک میہ ہے کہ بے در بے ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہو تیں بلکہ المالان چاتی دی ہے۔اگر جمہوریت ناکام ہونے گئے تو نقلِ نحون (Blood Transfusion) کی طرح اس کا واحد علائ مزید جمہوریت ہے۔ دوہارہ ناکام ہونے گئے تواور بھی مزید جمہوریت باتی سب طریقے عطائیں الا ریفار مروں اور نیم حکیموں کے نسخ ہوتے ہیں 'جو ملک اور قوم کے لیے خطرہ جان ٹابت ہو سکتے ہیں۔ برتنی جزل ایوب خان نے دو سرا طریقہ اختیار کیا اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ بمل ڈالیٰ اُل اُن کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑدیا۔

جمہوریت کا سِکنہ اُسی وقت تک چلنا ہے جب تک کہ وہ خالص ہو۔ جو نبی اُس میں کھوٹ مل جائے اُار کوئی قدرو قیت باتی نہیں رہتی۔

## جزل ابوب خان کی اُٹھان

مجر جزل اسكندر مرزاكى برطرفى كے بعد الكى صبح ميں اپنے دفتر كيا توايوان صدارت ميں أتو بول رہاتھا۔ چاروں ل مناا مما ابوا تھا اور اِگا وُ کا نو کر جا کر اور گار ڈ کے سیاہی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تبھر ہ کررہے تھے۔ لاب فان نے صدارت کاعبدہ سنجال لیا تھا، لیکن وہ انجمی ایوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ نے بنین فاکہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکار انھیب ہو جائے گا کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ الله المكرري ركهنا جا بي كي من في اين كاغذات درست كيه اور دستور ك مطابق اين جارج ئالد كرى الماتفاكد يكايك يونيفارم ميں ملبوس جنزل ايوب خان ميرے كمرے كى كھڑكى ميں نمودار ہوئے۔وہ الول القامت تھے کہ اگر کھڑ کی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو حصت کے ساتھ باتیں کرتے نظر انبال نے ٹھک کر کھڑ کی کی چو کھٹ سے آ مے والی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ سکھے اور جھے باہر آنے کو کہا۔ نے ماتھ لے کروہ کافی دیر تک باہر چبوترے پر ٹہلتے رہے۔ پہلے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی ہ «انگالا کر کیا۔ پھر بچھلے دوہفتوں کے دوران اُن کی ساز شوں اور بیو فائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ جھے اُن کی نگوریدی جرت ہوئی۔ جزل ابوب خان سے میرے کوئی قربی مراسم نہ تھے۔ یو نبی دور ہی دور سے رسمی می ن فی۔ میراخیال ہے اسکندر مرزا کو برطرف کرنے کا اُن کے ذہن پر کسی قدر بوجھ تھا۔ وہ اس قتم کی گفتگو کر کے بولماکرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھاجو اُن کے ہاتھ آگیا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی الاُلا تختر مثق بنا کے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی و فاداری کا حق ادا کر دیا۔انسان کے دماغ میں ایک ایسی خود کار المب ہوتی ہے جواندرونی اضطراب کے وقت أسے اپنی مرضی کی سکون آور کو لیاں بنابنا کر کھلاتی رہتی ہے! اُل دوز مدر الیب خان کی مہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ کچھ وزیر برآمدے میں آکر جمع ہو گئے تھے۔ ﴿ كُورُ مدرنے كَها " مَيْن جا ہتا ہوں كه كابينه كى پہلى چند ميثُنگوں ميں تم بھى بيٹھو تاكه تم ميرے خيالات سے

برمونع إته آتے بى مَن نے گزارش كى كە "جناب!وراصل ميں اپنى جارج ربورث كمل كرر ماتھا تاكە آپ

برس کر مدر ایوب چلتے چلتے رُک مجے اور بولے "مهم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی

المانا کرٹری متعین کرلیں۔"

ہیں۔ ہم نے انکوائری کمل کر لی ہے۔ تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو'اس لیے میں نے تم کواپنا سیرٹری مقرر لا کا فیصلہ کیا ہے۔''

یہ مُن کر میرانفس پچھ کیھول ساگیا۔ نفس جتنا فربہ ہو 'عقل اتنی ہی کمزور پڑجاتی ہے اور قرت فیلم افرین کا غبار چھا جا تا ہے۔ میرا بھی حشر ایسا ہی ہوا۔ دوسر ہے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس فلا الم جتلا ہو گیا کہ نیاصدر جو نیا نظام لانا چاہتا ہے 'شاید وہی ملک کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اُس وقت یہ بات ہو ہم و گمان میں بھی نہ آئی کہ بیہ نظام ریت کا گھروندا ہے جو ابوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دہام۔ جائے گا۔ جمہوریت بڑی غیرت منداور حاسد و لہن ہے۔ اس کے اوپر سوکن کا سابیہ بھی پڑجائے تو یہ گر

اس نے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں یہ بات کھنگی کہ مارشل لاء نافذہونے کے بعداب کد سرکاری اعلانات ، قوانین اور ریگو لیشن جاری ہوئے ہیں 'ان میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے 'حکومت اللہ جہوریہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافئنگ میں غلطی ہے ایک آدہ فروگذاشت ہوگئی ہوگی 'لیکن جب ذراتفصیل ہے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر سے یہ فروگذاشت دہرالی فرور ہے 'وہ سہوا کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی فدم تجویز چش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لاء ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورت حال کی طرف جائے اور آئندہ کے لیا ال

صدر ابوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فائلیں اور دوسرے کا غذات روز کے روز پنیٹا کر میرے پاس واپس بھی وائے سے الکین معمول کے بھس یہ نوٹ کی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نو مبر کی شام کو میں اپ و فتر میں ایک معمول کے بھس یہ نوٹ کی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نو مبر کی شام کو میں اپ و فتر کر اگر م بحث کر رہا تھا۔ باہر میرس پر صدر ابوب اپنے چندر فیقوں کے ساتھ کسی معاطے پر گر ماگر م بحث کر رہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کر۔ آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ سے "تے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا" تمہیں غلا آئی ہے۔ ڈرافنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک دی پیک

" یہ فیصلہ ہو چکاہے یا ابھی کرناہے؟ "میں نے پوچھا۔

<sup>1</sup> President's Order (Post Proclamation) NO. 1 of 1958.

ت نیٹ لیں مے یائی بھی ساتھ چلوں؟"

میں اپنے آفس وفت سے پہلے پہنچ گیا۔ خیال تھا کہ صدر ابوب کے آنے سے پہلے اپنانوٹ ٹائپ کراآ رکھوں گا'کیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے ہی برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں آگے ال یوچھا"ڈرانٹ تیارہے؟"

> میں نے جواب دیا کہ تیار توہے "کیکن ابھی ٹائپ نہیں ہوا۔ "کوئی بات نہیں۔"انہوں نے کہا"ایسے ہی د کھاؤ۔"

وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ پڑھنے لگے۔ چند سطریں پڑھ کہا چو تکے اور پھر ازسرنو شروع سے پڑھنے لگے۔ جب ختم کر چکے تو پچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آہتہ ہے ہوا۔ "Yes, Right You are." یہ نقر ہانہوں نے دوبار دہر ایااور پھر نوٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے چائے۔ ال کے بعداس موضوع پر پھر کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔

چندروز بعد میں کچھ فاکلیں لے کر صدرایوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا بولے۔ کچھ لوگ جھے خط لکھتے ہیں 'کچھ لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دثیا بدل گئی ہے۔اب اڈران اڑ ہاا اسلام اکشے نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں ". Pakistan has no escape from Islam..." الر کے بعد انہوں نے پے در پے میرے نوٹ کے کئی اور فقرے بھی دُہر ائے۔ اُن میں یہ عجیب صلاحیت تھی کہ اگر کہ اُ بات واقعی ان کے دل میں گھر کر جاتی تھی تو دہ بڑی معصومیت سے اُسے اپنا لیتے تھے۔

ایک روزوہ کہنے گئے کہ انہوں نے بحیبین میں قرآن شریف ختم تو کیا ہے 'کین رسااُس کے معانی کو بھے اوراُو پر غور کرنے کا بھی موقع نہیں ملا 'اس لیے میں انہیں اردوکا کوئی آسان ساتر جمہ لادوں۔ میں نے انہیں دو ٹین ہا سادہ سے آسان متر جم قرآن شریف فراہم کر دیئے۔ اُن کو انہوں نے بردی محنت اور مجموعیت کا دکام اُلی کا عبادات 'نظام کا نئات اور فقص القرآن تو وہ آسانی سے سمجھ کے 'کین زندگی کی کلیت اور مجموعیت کا دکام اُلی کا ساتھ جو مربوط 'مضبوط اور عملی رشتہ ہے 'وہ پوری طرح اُن کے فہم وادراک کی گرفت میں نہ آسکا۔ کچھ عمد اُن کے سرمیں سے سودا بھی سایار ہاکہ قرآن مجید کو عقائد 'عبادات 'اخلا قیات 'قوانین ' تمثیلات 'قصص وغیرہ کے عزائات کے تحت بھی تدوین کردین چاہیے تاکہ ہر موضوع کے حوالہ جات تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس خیال ٹیں ہگر الیے عناصر کی ہمت افزائی کرتے رہتے تھے جو دین کو انضباطی پابندیوں سے آزاد کر کے اسے سہل انگار پول اور ز آسانیوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔ جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیک گابوں کے خلاص اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظر خانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوہوں آباؤ خلاص اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظرخانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوہوں آباؤ



فيلط مازشل صدرممدا تيبخان

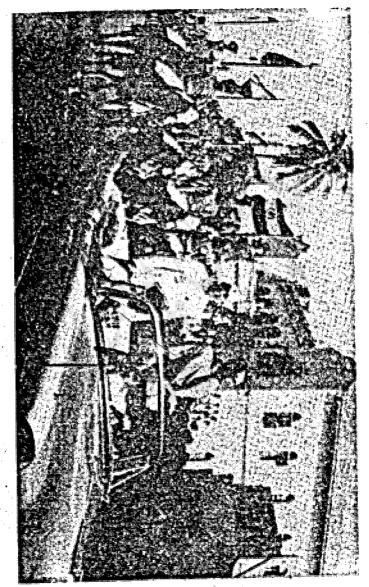

انڈس واٹر فرمٹی کی تغریب پرکرائی میں صعدایوب خاق اور نیٹرست جاپرالمل منہو I authorise that A.G.P.R's Cheque No.A 346921 for Rs.5 lakhs (Rupees five lakhs only) be credited to Sir Zafaruliah Khan's current account with the National Bank of Pakistan, Local Principal Office, Karachi.

 A copy of this note should be kept with the connected papers and another copy should go to Finance.
 Minister for his record.

> (Mohammad Ayuh Khan 31-5-1960.

Secretary

No. 9199-Pres/60.

SCHOOL TANK AND LINE

From: Q.U.Shahab, Esq., S.Q.A., C.S.P., Secretary to the Provident.

Oth June, 1960.

Dear Mr Zafrulla Man.

lindly refer to matter resting with your letter of 9th May, 1960, to law. Lanzur Ladir.

2. A chaque for the sum of rupees five lakes issued in my name law been credited to your current account with the Matienal Bank of Pakistan, Local trincipal Office, harachi. The Bank will no doubt inform you of this credit in due course.

7. The Foreign and Finance limisters have also issued necessary instructions with regard to two other metters mentioned in your letter of 9th Lay.

4. I shall be at your disposal for any matter, which may arise for action at this end in correction with the scheme in your hands.

with regards,

Yours sincerely,

hus

Issued Wolfer

His excellence Sir Zabrullah Bhon, Judgo, Incornational Court of Justice, the Rague (Nother ands).

الزب خان كى رسيداو د ظغرا لله خان كومعتّف كا ضط



مغربي جرمني مين مسرابر بإرد، چانسلرابر بارد، مصنف ، صدواليب خان



مىدرسوتىيكارنو اورصدرراتيب خان



EMBASSY OF PAKISTAN Washington, D. C.

Jan 25, 1962

Jul Page

Klar Sheet.

I think you should know that Shoul is deburred to have being removed from the fought office. He is reported to have told fewed form found in bound fellow (Sour) should be sout to Should that downed fellow (Sour) should be sout to Should the would be that that that was done . The Swin can are agained Souri to an usury should for his (tolder) perspose. Should of everta her his own should reasons for delicating Some (tolder). He mile do his wheat to herm how (tolder).

Some beared from the Foreign office at the stage would be disastone: it will incovage amicuis while further to interfere in new drawing afforms a demandrate the linear of Evernment will further.

I vished in your own backful way.

bridged refer to



قاپروپي فيلايان كايوپ خاك حدكيمال ميدان حركسانة معندن دايترميانب صعن كم خروع بي كوئسه بي -



پکتان دائیرزگلاکے قبام پرصدرایوب کادیموں کی کونش کے افتا ہی احبلاس خطاب مصنّف منتخب کرری حبزل کے طور پر شیج پرسطے میں



1960ء میں جب وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو عمرہ اداکرنے کے لیے انہوں۔ خاص طور پر تیاری کی۔ اُن کی فرمائش پر میّں نے انہیں مختلف دعاؤں کے مجموعے دیے جن کا انہوں نے چورر خوب مطالعہ کیا۔ جس روز روائگی کے لیے ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوئے 'انہوں نے دونوں مجموعے دالی کرد۔ اور کہا'' مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی دعا کمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔"

میرے استفسار پرانہوں نے جیب سے کاغذ کا ایک پُرِزہ نکالا جس پرایک مختصر سی دعاار دو ترجمہ کے ہا' نقل کی ہوئی تھی۔اس کا مفہوم یہ تھا کہ یااللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے!

کہ معظمہ میں ایک روز اُن کے لیے خانہ کعبہ بھی کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ٹائی معلم نے کا چاروں طرف منہ کر کے دودو رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ سنت پوری کرنے کے بعد صدر ایوب بڑے ٹاداں دار فر آئے تھے۔ وہیں اندر کھڑے کھڑے انہوں نے جھے بتایا کہ چاروں طرف سجدہ کرکے انہوں نے اللہ تاللہ تاللہ علی مانگی ہوئی دعا بھی مانگی ہوئی دعا بھی مانگی ہوئی دعا بھی دائی ہوئی دعا بھی دیا تھی دائی ہوئی دعا بھی دائی ہوئی دعا بھی دائی ہوئی دعا بھی دائی ہوئی دعا بھی دیا ہوئے۔

مدینہ منورہ میں ہمیں روضۂ رسول کے ججرہ مبارک کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔اندردا ہوتے ہی صدر ابوب پر ہیبت اور رفت طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روزرا کاغلاف تھام لیااور اُن کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوگر نے گئے۔ زندگی بھر میں نے انہیں صرف ایک ہاراں ام اشک بار دیکھا ہے۔

صدارت کاکام جزل ایوب نے بڑی محنت 'لگن' با قاعدگی اور سلیقے سے شروع کیا۔ سب فائلیں وو نور پڑھتے تھے اور اُن پر احکام بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ روز کی روز فائلیں نیٹا دیتے تھے۔ کچھ دن میں 'کچھ رائے وقت۔ مجھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فائل اسکلے روز کے لیے اٹھا رکھی ہو۔ ہر روز اپنی ڈاک بھی پوری دیکھتے نے۔ خطوط خود جو اب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے' ہاتی میرے حوالے کردیتے تھے۔ اُس زمانے میں مدر کے ہام خط آتے تھے' اُن سب کے جو اب ضرور دیئے جاتے تھے۔

ایک روز پنجاب کے کسی گاؤں سے ایک دل جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعال کی ہوئی تھی اور گائی اور شخص کا کوئی چھوٹا سا معاملہ محکمہ مال میں انکا ہوا تھا اور کئی باررشوت اداکرنے کے بعد سلجھنے میں نہ آتا تھا۔ اُس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اُس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کو ہددہ اُ مصلح نے مہرے عملے نے بہت کہا کہ اس قتم کا خط صدر کو نہ دکھایا جائے 'کیونکہ اُسے پڑھ کروہ نوا اُ خصے میں آئیں گئے میں آئیں گئے میں آئیں گئے کہ سے بیان ہوں گے 'کیکن میں نے اُس خط کو اُن کی خدمت میں اس تجویز کے ساتھ چی کیا کہ کا جو اب خود صدر مملکت دیں۔ اللہور کے اگلے دورے میں اُس شخص کو گور نر ہاؤس میں طلب کرے اُس کیا ہات اور اس کا معاملہ گور نر کے میں در کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے 'اُس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ یہ تجویز میں دالا

المِلاً گاادراں پر عمل کر کے انہوں نے و قتا فو قتا مشرقی اور مغربی پاکستان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے قولے مائل حل کرنے میں بردی مدودی۔

مدرایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش طبع 'مزنجان مرخج اور پُرو قار فالا نمیں۔ ملک کی خاتون اوّل کے طور پر انہوں نے بھی ذاتی پبلٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بالانے لیے قربری کمزور ماں ثابت ہوئین کیو نکہ وہ اُن میں سے بعض کی خطاکار یوں اور ناپند بدہ حرکات پر بڑی بنانے کی قربری تھیں 'لیکن بیٹیوں کی تربیت پر اُن کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں کو مورت اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اور محن سیرت دونوں سے مالا مال تھیں اور اُن کے کر دار میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اور نوش اخلاقی کا بڑا گہرا ان کے اندر بھی وہ بھی اپنے والد کے ساتھ پنوں کے ذریعہ ٹانک کر رکھتی ہے تاکہ بے خیالی میں سرک کر سر مازنہ جائے۔

مدرابیب کی سب سے مجھوٹی صاحبزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں بیہ تقریب بھی اپنی مثال آپ لدادلبندی سے اُن کے ساتھ پرسل ساف کے فقط ہم چاریا کی آدی اُن کے گاؤں ریحانہ گئے۔ اُن کے آبائی الا کے ایک تھے اوا ملے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کر سیاں اور کچھ حیاریائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر نالت کا استقبال کیا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوااور انتہائی سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔اس تقریب میں صرف الا کے کھ احباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے۔ نہ باجا گاجا۔ نہ ڈھول ڈھمکا' نہ تحفے تحا كف۔ جس الگے ٹادک کی تقریب ہوئی تھی 'آس سادگی ہے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی دوسطری خبر چھپوا دی۔ٹی دی ار فاجی نہ آیا تھا'کین ریڈ لیویا کستان کے کسی بلیٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی۔ بید دیکی کر چند وزیر 'افسر اور پیشہ ور للمكامدرالاب كے ئىر ہوگئے كه اس سادہ تقريب كى خاطر خواہ پېلٹى نہ ہونے كى وجہ سے ان كا''اميج" برهانے کم نہر کا موقع ہاتھ سے نکل گیاہے۔ یہ بات اُن کے کانوں میں بار بارا تنی شدت سے بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ الذاب عالم میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز میں کسی کام ہے اُن کے پاس گیا توایک ایسا ہی خوشامدی ٹولدا نہیں ہازغ میں لیے بیٹھاتھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ پنج جھاڑ کر میرے بیچھے بھی پڑھئے کہ صدر مملکت کے ''امیج''کو اللهٰ کاایااچاموقع کیوں ضائع کر دیا؟ مَن خاموثی ہے کھڑا ہوا اُن کی چخ چخ ہب بک بک سنتار ہا۔جب اُن کاغوغا الالنمُ نے اپنالفاظ کو تُلفی کی طرح برف میں جما کر بڑے ادب سے کہا''اگر اس موقع پر آپ صاحبان بھی الاتے توآپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی میں بڑا خلوص تھا۔ اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں الکاکی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ خلوص میں ریاکی کھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔" مِرْ ابات تومّالبًا کسی کو پیندنه آئی 'لیکن اتنافا ئده ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید بچوں مُچوں بند ہو گئی۔

الرخ کاندراور وفتر کے باہر صدر ابوب کے سریر ہمیشہ کام کی وُھن سوار رہتی تھی۔ صدارت کا عبدہ

سنجالئے کے بعد مجھے اُن کو کافی عرصہ تک کمی قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے انہیں کم کا اُکم اِللا میں زیادہ وقت ضائع کرتے نہیں پایا 'جن کا تعلق کمی نہ کمی طرح کام کے کمی نہ کمی شعبے سے نہ ہو۔ اُن کے اِلا بمیشہ ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر بات درج کرتے جاتے تھے۔ جو اُس دو اُن کو فوڈ ٹو مُن اِللہ کمی سے سنتے تھے یا کہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہر اندراج کا نمبر شار بھی لکھا جاتا تھا۔ جو نوٹ بک کے شروع سے آڈ کھ مسلسل چاتا تھا۔ اس طرح درج شدہ باتوں کو وہ کا بینہ کے اجلاس 'یا گور نروں یا وزیروں یا افروں کے ماتھ الحالے شے اور جب اُن ہر عمل در آمد ہو جاتا تو اُس ہر نشان لگاد سے تھے۔

شروع کے دوبرس اُن کی جونوٹ بک ختم ہوتی تھی 'اُسے میں اپنیاس لے کر رکھ لیتا تھا۔ میر بالال اُل کی چار کا پیال محفوظ ہیں۔ ان سب کو ملاکر اُن کے اندر اجات کی تعداد 1651 ہے۔ یہ سطور کھنے کے لیے فمل نے اُلا کا کسی قدر خور سے جائزہ لیا' تو ملکی امور کے جھوٹے سے جھوٹے اور بڑے سے بڑے بے شار معاملات پال اُلا اُلما کا محبور دیکھے کر بے ساختہ داد دیئے کو جی چا با۔ گور نروں کی تقربیاں' وزیر وں کے دور سے 'سفیر دل سے اُلفا اُلما اُلا اُلما کی تعداد کی سپلائی' کہیں پائی کی کی 'کسی کی پنتن کا اطلان ما الله کا میں ماکل 'افریقہ میں اسلام کی تبلیغ' ریڈ ہو سے در س قرآن' بین الا تو ای معاملات الیے الله سیم اور تھور کے مسائل' افریقہ میں اسلام کی تبلیغ' ریڈ ہو سے در س قرآن' بین الا تو ای معاملات الیے الله بین موسوعات ہیں جن سے بی واروں کا پیاں بھری پڑی ہیں۔ یہاں پر میس چندا ایسے اندراجات نقل کر اہا الالا جو اُن کی شخصیت پر دلچے سے دوشنی ڈالے ہیں۔

ہو حلقہ یاراں تو بریٹم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

28-7-59

46 This just about describes me.

27-7-59

44 Why was Qasim Bhatty so lightly dealt with?

2-8-59

67 Minister's Railway Saloons. Why they can't be hired to public when available? Some of the new rich will love to hire them to show off.

15-9-59

170 Dr. Salimuzzaman has developed a new insecticide from our coal. This should be developed at large scale.

20-9-59

202 Dr. Salimuzzaman's extension. I think he should be given 3 years.

24-2-60

466 We should name the new capital site. I think Islamaba would be a suitable name.

5-7-60

207 This is an excellent article in the "Readers' Digest", June 600 turning rubbish into useful manure. Governors and the heat of K.D.A. should study it for implementation.

20-5-61

Notes for Talk with Lyndon Johnson, Vice President U.S.A.

4 My assessment of situation in Afghanistan. In a few yea time the Russians will be able to take over the country at the Russians will be on our borders.

2-8-59

66 Far too many policemen are employed on protection duty the President and the Ministers. This is ostentatious a wasteful and should be rationalized.

2-2-60

border dispute with Burma. May be that they be prepared do the same with us due Hunza border.

11-8-60

309 It is highly improper for the Summary Military Courts award lashing to Govt. servants. In any case, the sentences are meant for hardened criminals and should not be sentenced as a sentence of the senten

be carried out before a case is reviewed.

20-10-60

I would like the examination of the book, "India—The Most Dangerous Decades."— to be studied with a review to determining to what extent.

5-3-60

497 My view is that Azam should replace Zakir as Governor East Pakistan.

3-6-60

157 Azam has gone to East Pakistan unwillingly. I hope this is not replaced in his work.

-6-60

179 I understand that pigs are multiplying at a great pace along the river beds and are doing a great danger to the crops.

What is it that we can do about it?

-8-60

353 Australia grows hundreds of types of Euclyptus which is quick growing tree. We should introduce these varieties in Pakistan.

10-60

438 Met Soekarno in transit last night of nice fellow, but very superficial. I wonder how his people have a faith in him.

12-60

94 Wajihuddin, P.A. Sandeman, struck me as a man of wide interests and knowledge. I feel he should fit in well in the National Reconstruction Bureau.

5-61

19 Is it possible for us to reduce our commitments in the SEATO?

20 Instead of importing cars why can't we import more cycle

It will give a lot of satisfaction to people.

28-5-61

36 Arrange for Quran Classes to be held in my house.

5-6-61

57 We should show receding interest in SEATO and penal get out it.

26-6-61

There is a disturbing signal from New York to the effect jute goods are treated with oil that induces cancer. This be disastrous if no cared.

5-7-61

Mueenuddin has asked to attend a course in Ame connected with the administration of international in What has that got to do with his job, which is wholetime.

30-7-61

161 What business Said Hassan had to state that Pakistar side with U.S in the event of War with Russia. All any can say is that we shall stand by our commitments.

13-11-61

317 Inform Mueen that Sheikh can take General Yahya's; on CDA by end November.

# صدراتیوب اصلاحات اور بیوروکریسی

ان کوئت سنجالتے ہی صدرایوب کے سر پر اصلاحات کا بھوت بڑی شدت سے سوار ہو گیا۔ شروع ہی سے اہلانے اپن ذہن پریہ مفروضہ طاری کر لیا تھا کہ پاکستان کے نظام زندگی اور نظام حکومت کا ہر شعبہ بری طرح الاما ہادان کی اُمِلاح کرنااُن کا فرض منصبی ہے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی ریفار مر سمجھتے تھے الرهبتات أن كاطبيعية بيدكا فآدا نقلاب پيندتشي ندا نقلاب انگيزتشي- أن كردار ميس مياندروي اعتدال پيندي ملحتاء کی اور عافیت ملی کے عناصر اس قدر غالب منے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا اُن ک ان کاروگ نہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ Status quo کے آدی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر وہ اللهای مجان پیک اور جھاڑ ہو چھے کے علاوہ کوئی دوررس کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ جیسے جیسے ان کے زمانہ للاراد والروق می وید وید اس میں احتیاط بیندی کی احتیاج شدت سے بر حتی می ساحب اقتدار اگراپی ن كرد خود ها ظتى كاحصار تصین كرايش جائے توأس كى اختراعى اجتهادى اور تجديدى قوت سلب موكراً سے كيركا فریل آئے۔ خود سلامتی کا نیج کو نیاتی تھی اؤمیں جڑ پکڑتا ہے اور تغیر و تبدل کا زیر و بم اُس کی نشو و نما کوراس نہیں الد کماد جہے کہ اصلاحات کا ابتدائی جو ش و خروش ملیریا کے بخار کی طرح بڑی تیزی سے چڑھااور رفتہ رفتہ کہیں الرزام) كہيں مزمن ہوكر ركوں پھوں ميں بيٹے گيا۔اس كے بعديہ معمول ہو گيا كہ جب مجھى نيا مارشل لاء لكتا ہے ' فابدا جرافیم نے مرے سے جوش مار نے لکتے ہیں اور اصلاحات کا شوق باری کے بخار کی طرح کچھ و مرج متا (ارہا) اور مجر حسب دستور کہنہ ملیریا کی مانندا مطی موسم تک کے لیے افاقے کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ مدرالیب کارجمان اصلاحات کی طرف ماکل دیکھ کر ہماری فرض شناس نو کر شاہی نے بھی اپنی روایتی نبض نا کا ثبوت دیااور بیورو کر لیسی کے اعلیٰ طبقہ نے آنا فا ناصلاحات کو ہی اپنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا۔اب جناب صدر جس لیے کا املاح کا بیڑہ اٹھاتے تھے 'اس شعبے کے نے اور پراٹے افسر اور سرکاری اور نیم سرکاری ماہرین لبیک لبیک کہتے رئے آگے بڑھتے تھے اور انہیں لوگوں میں ہے کچھ حضرات کا انتخاب کر کے ایک سمیشن یا سمیٹی قائم کر دی جاتی فی عام طور برید لوگ اینے ایسے محکماند تجربوں وقصبات و وایات مفادات اور محرومیوں کی دلدل میں اس قدر ہے ہوئے ہوتے تھے کہ اُن کاذبہن کسی نئی روش پر سوچنے سے سراسر قاصر تھا۔ سال دوسال کی محنت کے بعد ہر الله الماري بهاري بهركم اور صحنيم رپورث مرتب كرتى تقى اس رپو/ث كاايك نسخه پيش كشي سنهري حاشيه والي

خوبصورت مراکولیدر کی جلد میں سجا کر صدر ابوب کو ایک خصوصی تقریب میں بڑے طمطراق ہے بیش کیا ہانالا دونوں جانب سے تعریف و توصیف 'خیر سگالی اور خوش کلامی کا بڑی فیاضی سے عوض معاوضہ ہوتا تھا اور گھرید ابران سیدھی اپنے ہی محکے میں واپس چلی جاتی تھی تاکہ جن جن اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے 'اُن پر مزید عمل درآمرانا کیا جاسکے۔ یہ عمل اسی طرح کا تھا جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا جائے۔

اصلاحات کی ناکامی ہویا کوئی دوسرامنصوبہ ٹوٹ پھوٹ کر گبڑ جائے' اُس کی ذمہ داری ہمیشہ بیوروکر لی ہی کائے ہیں۔ ارش اللہ سر تھوٹی جاتی ہے۔ سیاستدان اپنی کمزور یوں' کو تاہیوں اور محرومیوں کا الزام بیوروکر لیں پر ہی لگاتے ہیں۔ ارش اللہ نازل ہو توسارے بگاڑ کی وجہ بیوروکر لیں کوہی گر دانا جاتا ہے۔ بھی نوکر شاہی کی تطہیر کے لیے سکرینگ کا ٹمل ٹھر میں آتا ہے۔ بھی تھوک کے بھاؤ ہزاروں ملازم بغیر کسی انکوائری کے برطرف کر دیئے جاتے ہیں۔ بھی بیوروکر لیا کہ میں آتا ہے۔ بھی تھوٹ ہیں اتار کر انہیں درختوں پر سرکے ٹل ہگ راور است پر لانے والے افراد چھوٹے بڑے سرکاری ملازموں کی بتلو نیں اتار کر انہیں درختوں پر سرکے ٹل ہگ دیے کہ دھمکیاں سناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر بار نے حکمر ان اپنے آپ کو اللہ کے مقرب فرقتے بھی ہیں اور کر شاہی کے ہر فرد کو ابلیس کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے۔

یہ سارے ہتھنڈے سرکاری ملاز پین پر خوف و ہراس کی دھونس جمانے اور عوام کواپی برتر کا کا وہ اپھنے

کے لیے استعال کیے جاتے ہیں ور نہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے ہیں 'ہر ملک کی بیرو کر لی مملت کا اللہ
نتی چلانے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ فرق صرف انتا ہے کہ بیورو کر لی بھی سول حکومت کی ہو آئی ہو آئی ہو آئی ہی فوج کی بھی فوج کی بھی سیاس جا عقول کی بھی خلوط محاذ کی 'لیکن ہر صورت میں بیورو کر لیں ہے کو کو گنظام سلطن را فرارا ختیار کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ بیورو کر لیں کا نتم البدل بھی بیورو کر لی بی ہی ہے۔ جہوری نظام ہو ہا آئی ہی خور دورو وہ بیورو کر لیں کا بذیادی فرض اور مملی آئی بائذ کی ہو دورورو ہی ہو وکر لیں دونوں کے حق میں کیسال و فاداری سے کام کرتی ہے۔ بہی اُس کا بنیادی فرض اور مملی آئی بائذ کی ہو گئرہ ہے۔ نوکر شاہی کے فرائض میں حکومت کو اد لنا بد لنا شامل نہیں ہے 'بلہ اُن کی نافذ کی ہو اپنی بدنظمی یا بہ ضابطگی یا انتشار کی وجہ سے یہ حق استعال کرنے سے قاصر رہیں تو مسلم افواح خود بخود میدان مُن آئی بدنگری اب ہی بدنظمی یا جہ صور پر ''انقلاب ''کانام دیا جاتا ہے۔ یہ مرامر غلاق کی اُن کی نظام حکومت یا نظام حکومت کو بائناس بی لاتے ہیں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک گا انتقال بی تو بین بھی ہے کیو نکہ انقلاب ہمیشہ عوام الناس بی لاتے ہیں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک گا انتقال بریا نہیں ہوا محرف حکومت تا تعدوط عزیز ہیں آج تک اور کوئی انقلاب بریا نہیں ہوا محرف حکومت تا تہ ہیں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک گا انتقال بریا نہیں ہوا محرف حکومت کی ہو گئی۔ انتقال بی میں۔ بھی مورک کہی ہو تی ہی ۔

بیور وکریسی کوپالناپوسنا فقط سول حکومتوں کی اجارہ داری نہیں 'بلکہ ایک پیجور پیج عالمگیر دستور کی طرح یے زند ا کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے۔ سول بیور وکریسی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مسلح افواج میں اُن کیا پی بیورکر اُ چلتی ہے۔ عدلیہ کے نظام میں اُس کی بیور وکریسی کا ابنا رنگ ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کی جماعوں میں اُن کیا ا مل بورد کر لی کے جملہ خصائل پر تبعرہ کرنا جوئے شیر لانے ہے کم نہیں 'کیونکہ اس میں ہر رنگ ڈھنگ' المالام الدازکے افراد بھلتے پھولتے ہیں 'لیکن ایک خصوصیت جوان میں مشترک ہے 'یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہے ،ے پافر گل ہوئی۔

بردارکر کی کا نشرالیا نہیں جے ترشی اتاردے۔ خاص طور پر جس بیورو کریٹ پروی۔ آئی۔ پی کے تین حرف ایک اُدو موبی کے کتے کی طرح نہ گھر کار ہتا ہے 'نہ گھاٹ کا۔ یہ تین حرف صرف سول بیورو کریسی کی ذات ہی لیا اُلے بلکہ میلی افواج 'عدلیہ اور سیاسی بیورو کریسیوں پر بھی کیساں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس شخص کا قدم ایک لیا اُلے بلکہ میلی افواج 'عدلیہ اور سیاسی بیورو کریسیوں پر بھی کیساں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس شخص کا قدم ایک لیا آئی اُلی کا شاہراہ پر پڑگیا 'بعد میں وہ کسی عام ر بگر ر پر گامزن ہونے ہے بڑی صد تک ناکارہ ہو جا تا ہے۔ خاص بوالی الاوں اور اعلی الگ احاطہ قائم کیا کہ اور شیوں کے لیے ایک الگ احاطہ قائم کیا کی بوالی اُلوں کے فور میں دوباق کی نظروں سے پوشیدہ سکھے جا سیس ۔ سربر اہانِ مملکت اور غیر مکی اکا برین کے لیے وی ۔ بالائ اُستعال کرنا تو واجب اور مناسب ہے 'لیکن اپنے و طن کے وزیروں 'سفیر وں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہی میں اور عوام کی فور ہوں کی خارج خصوصی لاؤنج میں محبوس کرنا باعث شرم ہے۔ اگر یہ کی اُل اُدواوٹر سے کاٹ کر چھوت چھات کے مریضوں کی طرح خصوصی لاؤنج میں محبوس کرنا باعث شرم ہے۔ اگر یہ اُل کی المادہ اوڑھ کر اُن کی ناک کٹ جائے گی اور جمن اور عوام کو اُل کی کا لبادہ اوڑھ کر اُن کے دراغ کا میڑھا ہو جانا زیادہ قرین قیاس ہے۔ وی۔ آئی۔ پی کو برجمن اور عوام کو بردرینا اسلامی اخوت اور مساوات کے نقاضوں کی تذکیل کے متراد ف ہے۔

ٹم نے اپی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وی۔ آئی۔ پی لاؤنج فقط چند بار استعمال کیا ہے۔ وہ بھی بھی اپنے کادل کھنے کے لیے اور بھی اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے رعب میں آکر۔اسی طرح کے دباؤیں آکر ایک مارک کے دباؤیں آکر ایک میں اوی۔ آئی۔ پی کی مارائی کے دل-آئی۔ پی کادل کے دل-آئی۔ پی لاؤنج میں جا بیٹھا، لیکن لاؤنج کے پروٹوکول افسر کو میری ذات میں وی۔ آئی۔ پی کی میں نظرنہ آئی۔دہ جھیٹ کر میرے پاس آیااور شک و شبہ سے لبریز لہجے میں پوچھنے لگا:

مل نے شرار تا کہا"وہ کیا بلاہے؟"

<sup>&</sup>quot;كياآپوى-آئى-پي بيس؟"

"Very important person" أس في الك الك الفظ چيا چيا كر مير علم من اضافه كيا-"جي نهيس ميس توايي كوايما نهيس مجهناء" ميس ف اقبال جرم كيا-

" پھر آپ یہاں کیوں آگئے؟ عوامی لاؤنج میں تشریف لے جائیں۔"افسرنے تھم دیا۔

میں تو تعمل عم کے لیے تیار ہوگیا، لین عین أس وقت ميرا بي-اے آڑے آگيا۔معلوم نبيل كه أس في والله افسرے کیابات چیت کی کہ وہ بیچارہ مجوب ساہو کر میرے پاس آیااور بولا"مرامیں معافی کاخواستگار ہوا ہا آب این اصلیت چھیا کر مجھے بے حد شرمندہ کیا۔"

میں نے جواب دیا " بھائی کون وی- آئی- بی اور کہاں کا وی- آئی- بی ؟ شرمندگی توان حضوات کوالآلا حاہیے جواپنے آپ کو پچ کچ وی- آئی- پی سمجھ بیٹھتے ہیں۔'

یہ س کر نوجوان افسر مسکر ایا اور بولا" جناب آپ س دنیا کی بات کررہے ہیں۔اب تودی- آئی-لی بھی کا اُماظ میں نہیں رہے کیونکہ ان کے سریر وی-وی- آئی- بی کا درجہ بھی مسلط ہو گیا ہے!" ey Very important

کون کہدسکتا ہے کہ بیور و کر کیمی کے سائے تلے وطن عزیز تیز رفناری سے روز افزوں ترقی کی راہ برگامزان کم این اصلاحات کو نافذ کرنے کے لیے صدر ابوب نے جو کمیشن اور کمیٹیاں قائم کیں 'ان کا تفیل ادنازا

### اصلاحی کمیشنول کی فرست

(20) برقی طانت کا کمیش

(2) جہازرانی کمیش (1) زرعی اصلاحات کمیشن

(4) انظامیہ کی تنظیم نوکے لیے کمیٹی (3) اصلاح قانون كميش

(6) صدرمقام کے محل و قوع کی سمینی (5) تحمیش برائے قومی تعلیم

(8) غذائی وزرعی کمیشن (7) تحقیقاتی کمیش برائے قرضہ جات

(10) تنخواه وملازمت كميشن (9) سائنس كميش

(12) طبی اصلاحات کمیش (11) سميني قانون ڪميشن

(13) كھيل 'ثقافت اور نژاد نوكى كميٹياں (14) بوليس كميشن

(16) قیمتوں کے تعین کا کمیشن (15) آئين کميش (18) فالتوافرادى طاقت كالميش

(17) فلمي معلوماتي تميشن

(19) ساجی برائیوں کا کمیشن

(22) قرضه جاتی کمیش

(24) قومي آمدني كميش

(26) اقليتون كالميش

(28) پریس کمیشن (به بهت پہلے قائم ہو چکا تھا لیکن اس کی

ربورك مى 1959ميس موصول بوئى)

(30) شادى وعاكلى قانون كميش (يد كميش 1954 ميس قائم

بواتفا۔اس کی رپورٹ بھی1956ء میں موصول ہو چکی

متى اليكن اس يرعمل درآمه مارچ 1961 ميس موا)

(21) مالياتی تميشن

ا (23) رائے دہی کی سمیٹی

(25) قومي ماليات تميش

(27) نثریاتی تمیشن

(29) شر کیش (یہ بھی پہلے

قائم ہو چکا تھا،لیکن ربورٹ

الت1959مين مومول بوكي)

# صدّراتوب ادراديب

#### بإكستان رائثرز گلژ

بب ارش لاء نافذ ہوا تواس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑا کڑا سنسر بھی قائم ہو گیا۔ افواہیں پھیلانا بھی جرم ارش لاء گلتے ہی ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر میرے ہاں آئی۔ بال بکھرے ہوئے 'چہرہ اواس' آٹکھیں اللہ آتے ہی بولی"اب کیا ہوگا؟"

"ک ہات کا کیا ہوگا؟"میں نے وضاحت طلب کی۔

"برامطلب ب اب ادبی چاندوخانول میں بیٹ کر (Loose talk) کرنا بھی جرم تھبرا۔"

"إلا-"مِن نے کہا' گپ شپ بڑی آ سانی ہے افواہ سازی کے زمرے میں آکر گردن زدنی قرار دی جا پر "

"وُكُوا اب بمو تكني رجمي پابندي عائد ہے؟" عيني نے بوے كرب سے يو چھا۔

نگی نے ادارش لاء کے ضابطے کے تحت بھو تکنے کے خطرت و خدشات کی پچھ و ضاحت کی تو عینی کی آنھوں لوئی نے آن وچھپانے کے لیے اُس نے مسکرانے کی کوشش کی اور ایک شنڈی آہ بحرکر کسی قدر لا پر وائی لا اللہ بھی 'روزروزکون بھو نکناچا ہتاہے لیکن بھو نکنے کی آزادی کا حساس بھی توایک عجیب نعمت ہے۔'' مرااندازہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے تحت الشعور نے اُس روزاُس لمحے پاکستان سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کر دو کا فیانت خیالات کی لڑکی نہ تھی اور نہ اس کے قلم کی روشنائی میں بی تخریب پہندی' فیاشی' تنخی اور بے راہ لاکا کتی۔"میرے بھی صنم خانے ''کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہٹوں' ہلکی پھلکی رنگینیوں' رعنائیوں' فلر میشوں' فیادموں' ہائی پھلکی رنگینیوں' رعنائیوں' فلر میشوں' فیادموں' ہائی بھک رنگینیوں ' مونائیوں فلر میشوں' فیادموں' ہائی بو کھلا ہٹوں اور دل اور دماغ کی فسوں کاریوں میں پچھ حقیق' پچھ افسانوی' پچھ رومانوی رنگ فیادموں میں بی حقیق ' پچھ افسانوی' پچھ رومانوی رنگ فیادموں کاریوں میں بی حقیق ' پچھ افسانوی' بی حقیق کے ردعمل فیادموں موڑدی ہو۔

اں کے چنوئنتوں بعد ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہاتھا کہ اچانک قرۃ العین حیدر' جمیل الدین عالی' الاہل ابن الحن' ابن سعید اور عباس احمد عباسی تشریف لے آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا آج کل ہر محفل میں گفتگو کارخ ہارشل لاء کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اد بیوں میں بھی اس موضوع پر مختلف النوع خیال آرائیال ہونی رہتی ہیں۔ چند دوستوں کی رائے ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں اد بیوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ کسی نے سوچا ہے نہ کہ کھی کی جھ کیا ہے۔ آج کل جبکہ یہ فوجی حکومت زندگی کے ہر شعبے میں تطبیر و تقمیر 'ترقی و بہبود کے نت نے املان کرتی جارہی ہے تو موقع ہے کہ اس بات کو آزما کر دیکھیں کہ حکومت کے بلند و بانگ دعود کی میں اد بیوں کی دیلین کے ان بیاری کو آزما کر دیکھیں کہ حکومت کے بلند و بانگ دعود کی میں بھی یہ تذکرہ آپا کے بھی کوئی مختائی فکل سکتی ہے یا نہیں ؟ انہوں نے مزید بتایا کہ بابائے اردد کی موجود گی میں بھی یہ تذکرہ آپا کے اور دہ بھی اس قتم کی کوشش کر دیکھنے کے حق میں ماکل نظر آتے ہیں۔

چند روز بعد یمی حضرات دوبارہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک اعلان کا مسودہ بھی لائے جوانہوں۔ او بیوں کی کنونشن بلانے کے متعلق تیار کر رکھا تھا۔ یہ اعلان 4 دسمبر 1958ء کو آٹھ کنویٹر زکے دستخطوں ہے ہادا کیا گیا۔ دستخط کرنے والوں میں میرے علاوہ ابن الحسن ابن سعید 'جمیل الدین عالی 'ضمیر الدین احم 'عبال الا عبال خلام عباس اور قرۃ العین حیدرشامل تھے۔ کنونشن بلانے کا ابتدائی کام مبلغ 180 ہوں کے کی خطیر رقم ہے ٹرو المواجد آٹھ کنویٹر وں نے بیس روپیہ فی کس چندہ دے کر جمع کی تھی۔ ان کے علاوہ بیس روپیہ کا چندہ شاہر المواد کے اللہ تھاجو کنونشن کی استقبالیہ سمیٹی کے صدر مقرر کیے گئے تھے۔

اعلان کاشالکع ہونا گویاسر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مترادف تھا۔ کچھ ادیبوں کو گلہ تھا کہ یہ آٹھ افراد فود بڑ ہی کیوں کنونشن بلانے کے خدائی فوجدار بن بیٹھے ہیں؟ کسی کو شبہ تھا کہ فوجی حکومت کے اشارے پرایک نے البالہ 4 دمجر کے اعلان کے بعد شاہد احمد وہلوی 'جمیل الدین عالی اور عباس احمد عباسی اپنے چند دوسرے رفقاء نے کونش کی تیاریوں میں اس طرح مصروف ہو گئے جو انہی کا حصہ تھا۔ خاص طور پر جمیل الدین عالی کی فئت اور نہایت اعلیٰ درجہ کی انتظامی صلاحیتوں ہے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ اُن کی دن کارٹش اور جدو جہد سے آخر 29 '30 اور 31 جنوری 1959ء کو گل پاکتان رائٹرز کونش کراچی میں ولئے۔

لزش میں 212 اویب شریک ہوئے جن میں سے 60 مشرقی پاکستان سے آئے تھے۔ ملک بھر میں یہ پہلا مالہ ہمائے اور ہر زبان کے اویبوں کی اتنی تعدادایک پلیٹ فارم پر جع ہوئی تھی "بچوہا ویگرے نیست" پر الحار جمال 'جذباتی 'جو شلے 'ب چین اور زودر نج افراد کا اتا براا جماع طرح طرح کے تاک کھپاؤ 'کشاکشی اگر دبجوں سے فالی نہ تھا'لیکن مجموعی طور پر سب مندوبین نے کنونشن کی کارروائی میں بھر پور حصہ لے کر ائے ہاکتان رائٹرز گلڈی بنیاد ڈال دی۔ کنونشن کاکام جن خطوط پر آگے بڑھا'وہ پچھاس طرح تھے:۔ بیجوں کراروائی میں جمع ہوئے۔ پر وفیسر مرزا بیجوں کرنے نہیں نشست (صبح) مندوبین کے جی اے بال کراچی میں جمع ہوئے۔ پر وفیسر مرزا مرزا میں مندوبین کے حمد سعید دہلوی نے افتتا حیتقریر کی جسیم الدین نے صدارت سنجالی۔ شمر مندوبین کی شاہد احمد دہلوی نے خطبہ استقبالیہ پڑھااور آٹھ ابتدائی کنوبیزوں کی جماعت ختم کردینے کا اعلان کرکے باقی ساری کارروائی مندوبین کی جماعت ختم کردینے کا اعلان کرکے باقی ساری کارروائی مندوبین کی

صوابدیدیر حچوژ دی۔

حفیظ جالندهری کی تحریک پر مندومین نے جمیل الدین ال

ستیج سیرٹری نامزد کیا۔

حامد علی خان صدر جلسه منتخب موع ـ اسٹیرنگ سمیٹی کی تھابا

بحث اور 56 اديول يرمشمل اسٹيرنگ سميٹي كانتخاب لونواد برل

مشمل سات ویلی کمیٹیال منتخب موئیں۔ پہلی کمیٹی ادار معنفین پاکز

کے قیام اور اس کے دستور کی تشکیل کے متعلق۔ دوسری ادیوں کا ؟

اور تحفظ حقوق۔ تیسری یا کستانی او بیوں کے داخلی اور خارجی ما ا

مطالعه اور سفار شات۔ چوتھی سمیٹی کابی رائٹ قانون اور معن ناشر کے باہمی امور \_ یا نچویں سمیٹی ادیوں کے دار الاشاعت کا آیا

چھٹی سمیٹی قومی اور علاقائی زبان وادب کی تروی ورتی رالی همینی متفر قات اور رابطه۔

2896 قرار دادیں جو اطراف ملک سے موصول ہوئی تھیا'

ان منتخب شدہ ذیلی کمیٹیوں کے سپرو کردی گئیں۔

کمیٹیوں کی کارروائی تاشب۔ اسٹیرنگ سمیٹی کا اجلاس۔اس کے سامنے کمیٹیوں کی مظور شرہ تالا

پیش ہوئیں۔ ان پر بحث موئی اور ترمیمات کی گئیں۔ چرزل کمیٹیوں کا کام جاری رہا۔

بيكم يوسف جمال حسين صدر منتخب ہؤئیں۔

گلڈ کے وستور کامسود ہ اجلاس عام کے سامنے پیش ہواجس بربحث ہوئی۔سہ پہر تک تمام قرار دادیں منظور ہو گئیں۔

ساڑھے تین بجے 31 جوری 1959ء سے 24 اپریل 1960ء

تک کے لیے مرکزی مجلس عالمہ کے عبوری انتخاب ہوئے جس کا بنی به تقا:-

مركزى عبد يداران

سيرٹري جزل\_\_\_\_قدرت الله شهاب

اعزازي خازن \_\_\_عبدالعزيز خالد

دوسری نشست (سه پهر) (صرف مندوبین)

30جۇرى

31جۇرى يېلىنشىت

(2)

(صرف مندوبین)

اعزازى افسر رابطه ملي الدين عالى حلقه کراچی ہے جميل جألبي شابداحددبلوي شوكت صديقي غلام عباس قرة العين حيدر علا قائی معتمد أبن سعيد طفيل احدجمالي حلقه مغربی پاکستان ہے احررابي اعجاز بثالوى امير حمزه شنواري ستيد فارغ بخارى ستيرو قارعظيم فيخاياز صوفى غلام مصطفل تنبتم بإجره مسرور اشفاق احمــــ علاقائي معتد حلقه مشرقی پاکستان سے ابوالحسين ابراجيم خان دبوان محمداظرف ڈاکٹر عبدالحیّ

سجاد حسين

سیّد ولی الله بیگم شمس النهار محمود عبد القادر عسکر بن شِخ غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ متین الدین احمد علاقائی معتمد ڈاکٹر مولوی عبد الحق نے صدارت کی۔ ڈاکٹر مولوی عبد الحق نے صدارت کی۔

گلڈ کامنشور پڑھا۔ کنونشن ختم ہونے کے اعلان کے ساتھ سٹیج سیکرٹری نے گلڈ کے فنی

سیکرٹری جزل کو چارج دیا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال' ڈاکٹر سیّد سجاد حسین' پر وفیسرمتاز حسین اور پر وفیر

> ابور شدنے ادبی مقالے پڑھے۔ سیر ٹری جزل نے تقریر کی۔

مندوبین کی درخواست پر صدر مملکت نے بھی تقریر کی اور گلا کر دس ہزار روپید کاذاتی عطید دیا۔

چھاپے کے حروف کنونشن کی روئیداد کے پیچے وہ گرماگری 'وہ گہما گہی 'وہ دھاکہ خیزی اور وہ دھاچو گڑا بالا کرنے سے قاصر ہیں جو اس کے ہر جلنے اور ہر کمیٹی کا طر وُ امتیاز تھے۔ ہر بحث مباحثہ میں گری گفتار کی شدنالا حدت بھی سیاسی تنازعات کا رنگ اختیار کر لیتی تھی 'بھی لسانی اور علا قائی اختیا فات کی تلخیاں انجر آتی تھیں' بگی داتیات کی آن اور انا کا شدید محمر او ہوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھول شروع ہو کہ گراؤ ہوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھول شروع ہو کہ گراؤ ہوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھول شروع ہو کہ گئی سازی کا سے کھڑاگ درہم ہو جائے گا' کیکن ہرفتم کے لڑائی جھڑے ہوئی تو مشرتی اور مغربی پاکستان کے گئی مندوبی اسے نیادی مقصد میں کا میاب ہو کر اپنے آخری اجلاس کے لیے جمع ہوئی تو مشرتی اور مغربی پاکستان کے گئی مندوبی کی مندوبی کی کر بیٹھ بھے تھے۔ سب سے زیادہ گلا جمیل الدین عالی کا بیٹھا ہوا تھا۔

جب انتخابات کالمحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینٹر ادیوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سکرٹری ہزل کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے میداعتر اف ہے کہ انجمن سازی کے بھیڑوں سے نیٹنے کے لیے میری ملاحت کا محدود ہے۔ اس کے علاوہ مجھے احساس تھا کہ میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خواہ مخواہ ہے بنیاد شکوک و شہات کا غبار برستور چھایار ہے گا۔ میں نے ان خد شات اور اپنی و ہنی بھی پاہٹ کا ذکر کئی افراد سے کیا اکین کوئی اسے میرا مذرائل سمجھ کرٹال دیتا تھا۔ کیکمفل میں تو کوی جسم الدین نے اپنی بگالا

31 جوری آخری نشست 4 بجشام جلسه عام للادا فی آخری فیصلہ اس طرح دے دیا"ارے بھائی اب تم ہم سے بھاگنا چاہے گا بھی تو بھاگ سکے گا نہیں۔گلڈ نیا پہے۔اں کی سواری کے لیے ایک شور گھوڑا در کار ہے۔ تم پریذیڈنٹ ہاؤس میں پلا ہوااچھا سرکاری درباری گھوڑا ہے تم ادے بہت سارے کام آسکتا ہے۔ اب ہم تم کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔"گھوڑے کا لفظ میں نے فقط اپنی لان داوانے کے لیے استعال کیا ہے۔ کوی جسیم الدین نے دراصل کسی اور چویائے کانام لیاتھا۔

مکرڑی جزل منتب ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ابوب افراد الائل۔ مَیں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازش علی سے اس خواہش کا ظہار کیا تواس نے منہ بناکر' لڑھاکر اپناسر نفی میں زور زور سے ہلایا اور کہا" صدر اس قدر مصروف ہیں کہ اس قتم کی مث پونیجیا تقریبات میں اے کا دت برگز نہیں نکل سکتا۔"

الازمانے کی نوکر شاہی کے تضور میں ادیب نام کی کوئی قابلِ قدر جنس عالم وجود میں موجود ہی نہ تھی۔ پھھ ران الا ثابد چند شاعر ول کے نام سے کسی قدر واقف سے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا ثابد چند شاعر ول کے نام سے کسی قدر واقف سے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا اسکا تھا۔ اس کے علاوہ ادیبوں کی کوئی کنونشن بھی ہوسکتی ہے اور وہاں پر سربراہ مملکت کو بھی مرعو کیا جاسکتا ۔ یہ کی بیوروکریٹ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بریگیڈیئر نوازش علی سے مایوس ہو کرمیس سیدھاصدر ابوب پالگیااورا بی درخواست اُن کی خدمت میں چیش کی۔

کی قدر تال کے بعد انہوں نے پوچھان کیا میرا وہاں جانا ضروری ہے؟" " تی نہیں سر۔ "میں نے جواب دیا" ضروری تو نہیں البتہ مناسب ہے۔"

کچو مزید سوال وجواب کے بعد صدرنے کنونش میں جانا منظور کر لیااور ٹیلی فون پر بریگیڈیئر نوازش علی کو تھم اُن کا معروفیات میں 31 جنوری کوشام کے چار ہج سے ایک دو گھنٹے کاوقت رائٹر زکنونشن کے لیے مختل کر

ال کے بعد بریگیڈیئر نوازش علی سے جب میری ٹربھیٹر ہوئی ' تو اُن کا منہ سُوج کر سُپّا ہو گیا تھا۔ صدر کے مامی جانے پر تووہ برہم تھے ہی 'اب انہیں مزید غصہ تھا تو یہ کہ ایسی مٹ پو نجیا تقریب میں ہم لوگ گھنٹہ دو پنٹر کرکاکریں گے ؟

می نے فی الفور بیور و کریٹ کاروایتی عمامہ سر پر رکھا'اوراپنے لیجے میں برف کی سی خنکی ڈھال کر جواب دیا" یہ دِس نہیں'سکیورٹی والوں سے پو چھو۔"ساتھ ہی تابز توڑا کی ہی سانس میں یہ بھی کہا"اور ہاں بریگیڈیئر۔ کے ساتھ دوسے زیادہ پرسٹل سٹاف نہ ہو'ہمارے پاس نشستوں کی کمی ہے۔"

اں کے بعد غالبًا ملٹری سیکرٹری کے ایما پر سکیورٹی والوں کی بھڑوں کا چھتھ کھل گیااور ہمہ وقت سول اور فوجی

حفاظتی اداروں کے بھونڈ میرے سر پر بھنجسنانے اور منڈلانے گئے۔ کوئی مارشل لاء والوں کی طرف ہے آنا قاألاً انٹیلی جنس بیورو کی جانب ہے آتا تھا اور کنونشن میں شامل ہونے والے مندو بین کے نام 'ولدیت' جائے کوئن' اخلاقی معیار 'سیاسی دہجان وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے در جنوں سوال پوچھتا تھا۔ اس صور تحال ہے ہم امرائی معیار 'سیاسی دہجان وغیرہ وغیرہ وغیرہ الیسی کی ٹریننگ کو اپنی ڈھال بنایا اور ایک پختہ کار بیورو کریٹ کی طرن کی اشتحال طبع کے بغیر جیجے تنے الفاظ میں انتہائی شعنڈ ک اور مخل سے سب کو یہ کہہ کر ممنا تا رہا کہ کونش میں دئی ہا مدائی مندوب اور رضاکار کو خصوصی نشان امتیازی جاری کیے جا میں گے۔ جس کسی نے یہ بالی پہنا ہوا ہو' آپ کا فرائ کے اس کے احترام اور عزت نفس کا پوراپورا خیال رکھیں۔ حفاظتی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے 'کین اس کاروالاً میں کو عائی یامز احمانہ یا خلل انداز اندرنگ کا ہرگز کوئی شائبہ نہ ہو۔

چند سر پھرے سکیورٹی افسر پچھ مزید بحثی بحثی کرنے کی کوشش شروع کرتے تھے تو میں پرانے انگریزافرداں کو طرح دوٹوک انداز میں بیہ کہہ کراٹھ کھڑا ہو تا تھا۔

"Well officer, that's all from me."

سکیورٹی والوں کی کشاکش کسی قدر کم ہوئی تو کنونشن کے آخری روز ایک اور افاد آپڑی۔ بی النا ہال میں صبح کے اجلاس میں بیٹا تھا کہ پریذیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا۔ اُس نے مرت اور بالٹن سے لبریز لہجے میں مجھے بتایا کہ صدر ایوب کو کل رات سے بخار آر ہاہے' اس لیے آج تیبرے پہروہ کونش کا اختتای اجلاس میں شریک خہیں ہو سکتے۔ یہ کہ کر انہوں نے ٹیلی فون صدر کے ذاتی معالج بریگیڈیڑا ہم مردر کے داتی معادر ہیں۔ حوالے کر دیا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کونشن میں آنے سے معذور ہیں۔

مجھے صدر کے بخار کی خبر کی صدافت پریفین تو آگیا 'لین مایوسی بھی بہت ہوئی۔ میں صدر کی مزان ہ؟ کے بہانے دو بجے پریذیڈنٹ ہاؤس پہنچا۔وہ ڈرینگ گاؤن پہنے برآمدے میں ایک آرام کری پر درازتے ادر ہا فائلیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے '' میں یو نہی بہانہ نہیں کر رہا' اس وت بمی اُڑ 100 ورجہ کا بخارہے۔''

" نہیں سر' میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ " میں نے کہا۔
" نہیں سر' میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ " میں نے کہا۔
" نہیارے ادیب جو چاہیں سمجھتے رہیں'اگر ڈاکٹر نے آرام کامشورہ دیاہے تو آپ کو ضرور آرام کرنا چاہے۔ "
" بہی لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ آن پڑھ فوجی آدمی ہے۔ پڑھے کھے لوگوں کاسامنا کرنے ہاگ گا۔
صدر ایوب نے کسی قدر سنجیدگی اور کسی قدر نداق سے پوچھا۔

" نہیں سر۔" میں نے کہا" جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ کو 100 درجہ کا بخارے تو وہ خواہ ٹواہ ایا کیا سبحصیں کے اور اگر پچھ لوگ ایسا سیجھتے بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بخار آخر بخارہے 'وہ بھی 100 درجہ کا۔" الاطف تو میں نے اپنے لہے میں کوئی طنزیہ انداز سمونے کی کوشش نہیں کی تھی الیکن میری بات سن کر اب کو اور میری بات سن کر اب کو اور اور اور اور خواہ مخواہ اور میری بات کی بیاری بھی نہیں ہے۔ نوازش اور سرور خواہ مخواہ اور میرا نیال ہے میں کو نشن میں آؤل گا کوئی تقریر بھی کرنا پڑے گی ؟"

"ئی ٹیل مر۔ آپ کی طرف ہے ہم نے کوئی تقریر نہیں رکھی۔ آپ اگر ہماری چند باتیں سن بی لیس تو ہمارے بن بالا اور انہے۔"

"Good" صدرالوب نے کہا" میں ضرور وقت بر آ جاؤل گا۔"

کے بین تھاکہ جلنے کے اختتام پر سامعین ضرور صدر مملکت سے بھی پچھ سناچا ہیں گے، کیکن میں نے جان پردگرام میں اُن کی کوئی تقریر نہ رکھی تھی، کیو تکہ اگر ایسا کیا جاتا تو صدر کے سیرٹری کے طور پر میرافرض منصبی اُن کی تقریر کاڈرافٹ تیار کر کے اُن کی خدمت میں پیٹر کرتا، کیکن آج میں نے ایک سوچا سمجھا خطرہ مول پال کی تابی اختیار کرلی کیونکہ کونشن میں صدر مملکت کے منہ سے میں بالا کی تابی فرض سے دیدہ ودانستہ کو تابی اختیار کرلی کیونکہ کونشن میں صدر مملکت کے منہ سے میں الل کیے ہوئے فقرے نہیں سناچا ہتا تھا بلکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹوہ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیں اوب لکے متعلق صدر ایوب کے اسے ذاتی خیالات کیا ہیں؟

لوائن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں واخل ہوتے ہی حاضرین اور چیف مارش لاء کہ وکر تالیوں سے اُن کا استقبال کیا۔ تین ماہ سے ابوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارش لاء فرکے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں افا مرزی کا اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سجھنے لگے ہوں گے۔ غالبًا ہی وجہ سے ہال میں اِن اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سجھنے گئے ہوں گے۔ غالبًا ہی وجہ سے ہال میں اِن اور کھا نہیں روکا اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گھر گھار کر انہیں سامعین کی اگلی صف میں لا کے میں نے انہیں روکا اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گھر گھار کر انہیں سامعین کی اگلی صف میں لا ل اُن کے لیے ایک خالی کرسی محفوظ رکھی گئی تھی۔ صدر ایوب کے کان تو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے 'لیکن کی اُن نو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے 'لیکن کی طرح شیٹایا ہواد کھائی دے رہا تھا اور وہ ہم سب کو قہر آلود کی کم ایسے سے گھرا سے تھے۔

کن مرے لیے اس سے بھی زیادہ مخص مرصلہ اس وقت آیا ،جب بابائے اردو نے سٹیج پر آگر کر سی صدارت سٹیم سکرٹری کی حیثیت سے جمیل الدین عالی ان کے ایک طرف بیٹے اور منتخب شدہ سکرٹری جزل کے طور ن کے دو مری جانب بیٹھنا پڑا۔ مملکت کے مطلق العنان صدر کو بیٹچ سامعین کی صف میں بٹھا کر اُس کے افاد دسٹیج پر چڑھ کر براجمان ہو نابظا ہر بڑی غیر متوازن اور اہانت آ میز جسارت نظر آتی تھی۔جو لوگ اس ورت مال پر پہلے ہی سے چیس بجیس تھے 'اُن کے لیے تو خاص طور پر حرکت زخم پر نمک چھڑ کئے کااثر رکھتی فی پہلے تے کے بعد میں سارا عرصہ بڑی کوشش اور محنت سے صدر ایوب کے ساتھ آئکھیں ملانے سے گریز کر تارہا۔ اُن سے آئکھیں چار کے بغیر میں و قانو قائنگھیوں سے انہیں چوری چوری جھانک لیاتھا تاکہ اُن کے چہا کے اتار چڑھاؤ سے اُن کے جہٰی اُن کے جہٰی اور ایک شروع ہوئی تومُن نے مُوں اُلا کے اتار چڑھاؤ سے اُن کے جہٰو کی تومُن نے مُوں اُلا کے اتار چڑھاؤ سے اُن کے جہٰوں کی طرح کے وساوس نے سر اٹھایا۔ ٹاید مدر اہلا کہ صدر ایوب کا چہرہ یکا ہویا سے سرخ سا ہور ہاہے۔ میرے دل میں کی طرح کے وساوس نے سر اٹھایا۔ ٹاید مدر اہلا اور اپ بھا ہوا اُلا کے ایک تیز ہوگیا ہوا اُلا کے ایک ٹوٹے ہوئے دو شدان سے مرائ کے مزاج کا پارہ چڑھ رہا ہو اُلی نیا بعد میں معلوم ہوا کہ کے۔ جی-اے ہال کے ایک ٹوٹے ہوئے دو شدان سے سورج کی کر نیں براور است جناب صدر کے منہ پر پڑ کر انہیں تنگ کر رہی جیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ملان نہ قالہ ایوب خان صاحب نے خود ہی کنونش کے چھے ہوئے پروگرام کا کتا بچہ کھول کر پھیلا یا اور دھوپ سے بجنے کے لیا اور دھوپ سے بجنے کے لیا اور دھوپ سے بجنے کے لیا تھی آٹر بنالیا۔ اُس کے بعدوہ ہملہ تن کنونش کی کارروائی سننے میں منہمک ہوگئے۔

بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا خطبہ صدارت انہوں نے نہایت غور سے سنا اور کی جگہ دوبروں کے ساتھ مل کر انہوں نے تالیاں بجانے میں بھی حصّہ لیا۔ چند مقامات پر جہاں بابائے اردو کو بزی گرم جو ثی دوال ملی 'یہ تھے:

"میں اس نادر اجھاع پر نظر ڈالٹا ہوں تواس میں ایسے ایسے فاصل ادیب دیکھا ہوں ہو جدید عہد کے تقاضوں 'ادبی نکات ور موز اور ادیوں کے حقوق و فرائض پر زیادہ بھیرت ' گہرائی اور دقت نظر سے بحث کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ادیب زیادہ مستعد اور باخبر ہیں۔ میں بہت چھے رہ گیا ہوں۔ یہ بہت آ کے بڑھ گئے ہیں۔ بنظر انصاف دیکھا جائے توان کے ہوتے ہوئے میں اس منصب کا مستحق نہیں جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ غور کرتا ہوں تواس کی ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھوں کا ادب ہماری قدیم تہذیب میں داخل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمرے میں کچھ دقیانوی خیالات کے حضرات شریک ہیں جوائی آبائی سنت پر قائم ہیں۔ انہوں نے المیت سے زیادہ سفید بالوں کا لحاظ کیا ہے ....."

"ہمارے اوب میں جو جود پایا جاتا ہے 'وہ بہت غور طلب ہے .....اب ہمیں ذہنی اور ادبی جود کو توڑنے کے لیے وہی کرنا ہو گاجو اٹھار ویں صدی میں فرانس میں انسائیکلو پیڈسٹ (Encyclopaedists) نے کیا تھا۔ اس عالی ہمت 'جر اُت مند مفکروں کی مخفر جماعت نے علم و حکمت کی شع روثن کی اور اوہا مباطلہ اور خیالات فاسدہ کا قلع قبع کرنا شروع کیا۔ کا نئات اور انسان 'ریاست اور معاشرہ 'قد جب اور اخلاق کے قدیم نظریات اور روایات کو بول جراُت اور آزادی سے عقل و حکمت کی کسوئی پر کسااور جملہ علوم انسانی کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس انسائیکلو پیڈیا نے خیالات میں تغیر عظیم پیدا کر دیا اور ملک میں بیداری کی ایک نئی لہرد وڑادی مگر حکومت اور کلیساد و بودی توثیں دریے آزار ہو مگئیں۔ طرح

طرح کی سختیاں کی گئیں ، تکلیفیں پہنچائیں گی۔ حکومت کی طرف سے کتاب کے چھپنے کی ممانعت کردی گئی۔ مطبع میں چھپنے کی ممانعت کردی گئی۔ مطبع میں چھپنے وقت مضامین میں تحریف کر کے کتاب مستح کردی گئی، لیکن باوجود ان تمام موانعات اور مصائب کے ان علم واوب کے شیدائیوں نے کام جاری رکھااور ان ہی مترب اور ستم رسیدہ ادیوں کے افکار و خیالات نے اس عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی جو "نقلاب فرانس" کے نام سے مشہور ہے۔۔۔۔۔۔"

"ہاری قوم میں بھی ہماری ہی زندگی میں ایک ایسا ذہنی انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ یہ انقلاب مرسید احمد خان کی ٹرخلوص سر فروشانہ مساعی سے عمل میں آیا۔ میں اپنے آپ کو بہت فو انقلاب سرسید احمد خان کی ٹرخلوص سر فروشانہ مساعی سے عمل میں آیا۔ میں اپنے آپ کو بہت فو ان نصیب سمجھتا ہوں کہ جمجھے قوم کے اس مصلح اعظم کو قریب سے دیکھنے اور اُن کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ سرسید نے جس وقت اس منزل میں قدم رکھا تو مخالفت کا طوفان برپاہو گیا۔ لعن طعن سب وشتم کی ہو چھاڑ ہونے گئی۔ کفر کے فتوے صادر ہوئے اور ملحد ' دجال بحر سہااورا سے عزم پر قائم رہا ......"

"سلطنوں کے تخت الث جاتے ہیں۔ قومیں فنا ہو جاتی ہیں۔ تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ لین اُن کے ادیبوں کے کارنامے زندہ رہتے ہیں....ادیب قوموں کی اصل پو نجی ہیں۔اس یونجی کی حفاظت ادر گلہداشت قوم کامقدیں فرض ہے....."

"ادب ایک شریف پیشہ ہے۔ اُس کی شرافت پر آئے نہ آنے و بیجئے۔ راستی اور خلوص اُپ کا شعار ہونا چاہیے۔ آپ اوب کے ذریعہ قوم کے اخلاق اور کر دار بنانے 'روش خیالی پھیلانے اور باطل خیالات اور اوہام کی تاریکی مٹانے میں بہت بردی خدمت انجام دے سکتے ایں۔ اپنے پیچھے ایسی یادگار چھوڑ جائے کہ آئندہ تسلیس اس سے فیض حاصل کرتی رہیں۔"

بارے دنیا میں رہو غمردہ یا شاد رہو ایسا کچھ کرکے چلو بال کہ بہت یاد رہو

مولوی عبدالحق کی تقریر کے بعد جار مقالے پڑھے گئے۔ خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال کے انگریزی

مقالہ جو"ادیب' قوم پرتی اور لادینیت' کے موضوع پر تھا' صدر ابوب خان نے نہایت غور اور توجہ سے سا' ماا کے بعد گلڈ کے منتخب شدہ سیکرٹری جزل کے طور پر میری کچھ کہنے کی باری تھی۔ میں نے بھی اگریزی میں"ادر اور آزادی تحرین" پرایک مضمون پڑھا۔ پہلے تو صدر ابوب اپنے سیکرٹری کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر کی لڈر توجہ کی بار سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تو خالباوہ مجی ہوئے اور بھی مسلوں کے پھے صول کاڑ ہوئے اور کسی مقام پر مسکراتے اور کسی جگہ اثبات میں سر ہلاتے رہے۔ میرے مضمون کے پچھے صول کاڑ درج ذیل ہے:۔

''اس سے پہلے کہ ادیباوراس کی آزادیؑ تحریر پڑھتگو کی جائے' یہ بہتر ہے کہ اُس کی ذمہ داریوں کی وخاد کر دی جائے ۔۔۔۔۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں:۔

- (1) ادیب کی حیثیت سے بھی قانون سے بالا نہیں موتا۔
- (2) وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک کاو فادار نہیں ہوسکتا۔
- (3) کمی ایک نظریہ کی تبلیج کرتے ہوئے Poetic Licence شاعری کی آڑلے کر کمی دوسرے نظ پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔

"بے حدیں تمام اچھے شہریوں پر عاکد ہوتی ہیں الیکن ان کا اطلاق زیادہ شدت ہے ادیب پر ہوتا ہے کیو نکہ دہ ہر لمحے عوام کی نظروں میں رہتا ہے۔ جو کچھ وہ لکھتا ہے ، ضروری نہیں کہ یاد کے خزانے میں شم ہو جائے۔ اس کے بھس یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آواز کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہے۔ ادیب جتنا زیادہ مقبول ہوگا 'اُتنا ہی اُس پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوگا۔۔۔۔۔ اثر انداز ہونے کی اہلیت ادیب کے لیے نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی۔ مصیبت یہ ہوگا۔۔۔۔۔ اثر آنہ کو ادیب میں کوئی کی ہے کہ ادیب جیسے غیر معمولی فرد کو عام تراز ومیں تولا جاتا ہے۔ اگر آپ کوادیب میں کوئی کی ہے کہ ادیب جیسے غیر معمولی فرد کو عام تراز ومیں تولا جاتا ہے۔ اگر آپ کوادیب میں کوئی کی جائزے یا آپ کی نظر کا قصور ہو۔ "

"اویب آپ سے برداشت کی نہیں، فہم کی بھیک مانگا ہے۔ مجسٹریٹ یاپولیس السکٹر کا فہم۔
فہم نہیں بلکہ ایک باشعور پڑھنے والے کا فہم۔ ایک اعلیٰ اقدار میں یقین کرنے والے کا فہم۔
ایک سچائی کے پرستار کا فہم۔ آپ چور کو پکڑنے کے لیے کسی دوسرے چور کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ادیب کو سبحنے کے لیے آپ کو پڑھنے والے کی تلاش کرنا ہوگی۔ سرکاری افسر جوادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری شلوں اور افسر جوادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری شہوں اور اُس کے دور اُسے مقارت سے دیکھیں گے۔ یہ سرکاری افسر بھی ائی

ھیتت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جسمانی سزائیں ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی عذاب ہوں ادریہ کہ دنیا کے تمام قانون اور سائنس کی تمام ترقی وہ زنجیرا یجاد کرنے سے قاصر ہے جو علم ادر بیائی کو جکڑ سکے۔"

"ادیب کی آزادی کے لیے دوسرا خطرہ اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاصلے اور دنت کی صدول سے ماورا ہو کرزندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اُن جانی اور اُن دیکھی حقیقتوں کو ٹچھوتا ہے اوران کے متعقبل کے خواب ممکن ہے "آج کی زندگی کی صلحتوں اور تقاضوں کے بالکل برعکس ہوں۔ وہ نہ پاگل ہو کہ اس کی نظر زیادہ گہری اور اس کے ہوں۔ وہ نہ پاگل ہے نہ غدار بات صرف اتن ہے کہ اس کی نظر زیادہ گہری اور اس کے جذبات آپ سے زیادہ شدید ہیں۔ اگر آپ ان بلندیوں کا حساس اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تو براد یہ کے ساتھ کی ماتھ کھی انصاف نہ کر سکیل گے۔ "

"ادیب کی آزادی کو تیسرا برا خطره آس کی اقتصادی پست حالی ہے۔ ہمارے ملک میں کا بیان اس کے نہیں جو خرید سکتے ہیں 'وہ پڑھتے کا بیان کہ وہ سستی نہیں اور تعلیم عام نہیں۔ جو خرید سکتے ہیں 'وہ پڑھتے نہیں۔ جو پڑھنا چاہیں مرف ایک شخص فا کدہ اٹھا تا ہواردہ ہے ناشر ......"

"ادیب کی آزادی کے لیے ایک اور بھی خطرہ ہے۔وہ خطرہ بیر ونی ہے۔ہمار املک ایک چوٹا سالمک ہیں۔ ہمار املک ایک چوٹا سالمک ہے۔ ہم غریب ہیں۔ ہم نے اپنے معاملات کو الجھادیا ہے۔ ان الجھنوں کی وجہ سے ہمار د ' سے ہمارے کئی ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں۔ مدد دینے والے ہمدرد' نداق اڑانے والے ہمدرد' ہمارہ کئی ہمدرد بیدا ہو گئے ہیں۔ مدرد ....."

"آج جبد مارشل لاء کے 69 ضابطے میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی ہے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی میں میں نہایت آزادی سے وہ سب کھ کہد سکا ہوں جوا بھی کہد چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ادیب کے طور پر اگر میری اتنی آزادی برقرار رے تویہ میرے لیے قابل قبول ہے۔"

ہرچہ باداباد کشی من در آب انداختم کے مصداق میں نے بھی آج موقع پاکر آزاد کی تحریر پراپنے دل کا کچھ غبار نکال باہر کچھنکا۔ تقریر ختم کر کے جب میں واپس اپی کری پر بیٹا تو بابائے اردو نے مجھے دو تین بار شاباش شاباش کہا۔ پھر مسکرا کر بولے "اب تمہارا کیا ہے گا؟ ایک تو تم صدر کو نیچ بھاکر خود سٹیج پر پڑھے بیٹھے ہو۔ دوسرے ایسی تیز تقریر بھی کر ڈال۔ " پھر کچھ سوچ کروہ خود ہی بولے "خیر کوئی بات نہیں 'نکال دیے گئے تواجمن میں بھلے آنا۔ "

آخریس بابائ اردونے صدر ایوب کو مخاطب کرکے کہا"محرم صدر پاکتان۔ حاضرین جلسہ آپ سے بھی کچھ ارشادات سننے کے آرزومند ہیں۔ اگر آپ اس جلسہ سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگ۔"

یہ من کر صدرابوب نے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا،لیکن پھرید دعوت قبول کر کے اکھ کر سٹیج پر آمکتے اور انہوں نے نہایت خوداعتادی ہے انگریزی میں فی البدیہہ تقریر کی جس کے کچھے حصوں کا اردوتر جمہ درج ذیل ہے:

"جھے ہے کہ دیا گیا تھاکہ جھے ہے کسی تقریر کے لیے نہیں کہاجائے گااورای لیے بنی نے پیکی سے اور ای لیے بنی نے پیکی کی اور ای اب جھے مروکیا گیاہے کہ بیں کچھ کہوں۔ بیل تقریر پر تیار نہیں ہوں اور ایے ایسے اہلی علم و فضل سامنے ہیں۔ جھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ بنی آپ کا کارروائیوں سے بہت متاثر ہوا ہوں ..... جھے یہ دکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے مقررین میں تخلیق اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ جھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات مایاں تھیں۔ جھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات یاکتان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی ....."

'مام کے سلسلے میں ہمیں اعتاد ہونا چاہیے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔اس سلط میں ادیب اور دانشور بہت اہم کردار اداکر سکتے ہیں۔ وہ بردھتی ہوئی مادیت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔گواس دنیامیں ہم مادیت کی طرف سے آٹکھیں بند نہیں کر سکتے گر اس کی قوت کواسلامی نظریات کے تا بح کر سکتے ہیں ....." "ہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ آج ذہن انسانی کی تسخیر کے معرکے پاہیں۔اس سلسلے میں آپ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان می مال نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔"

"کی نے یہ مئلہ اٹھایا ہے کہ سنسر کے قانون کا وجود تخلیقی قونوں کو دیادیتا ہے۔ ہاں میہ افٹگوار بات ہے' لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اُسے آٹھ کروڑ انیانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔"

" بنی نے آپ کا بہت وقت لیا گریس آج بہت متاثر ہواہوں۔ آپ نے جو انجمن بنائی ہائی کے لیے آپ کو بہت می مشکلات در پیش ہوں گی۔ بیس اپنے طور پر کہیں نہ کہیں ہوں گی۔ بیس اپنے طور پر کہیں نہ کہیں عدر برار روپے کا تظام کرلوں گاجو بیس اپنی بہلی پیشکش کے طور پر دیتا ہوں گر ازر او کرم بن بیجئے کہ میں جواب میں آپ سے بچھ نہیں چا ہتا' آپ اسے ملکی مفاد کے لیے جس طرح بی نرج کریں۔"

زجب میں ایوانِ صدارت میں اپنے دفتر پہنچا تو فضا خوشگوار تھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ نثن کے اجلاس سے ہشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیرٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود سازگار ہو گیا'کین رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کا *سیکر ٹر*ی جنرل منتخب ہو کرمیّں چے در پیجا کجھنوںادر فلافہیل کے گر داب میں سچھنس گیا ہوں۔

ایک البحن تو بیر تھی کہ چند ادیبون کا ایک گروہ جو گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا تقریبات میں خوشد لی سے شامل بھی ہوتا تھا 'لیکن کسی معقول دلیل یا ثبوت کے بغیر بیہ حضرات ای شک وشہ پر بھے تھے کہ ہونہ ہویہ تنظیم کسی خفیہ مقصد کے لیے حکومت کے ایماء پر معرض وجود میں لائی گئ ہے۔ مُزمن مُن کا طرح مُزمن شک بھی آسانی سے رفع نہیں ہوتا۔ اس کا واحد علاج گلڈ کی 23 سالہ تاریخ ہے جو سب کے سانے ایک کھلی کتاب کی طرح حاضر ہے۔

دوسری اُلجھن سے بھی کہ گلڈ قائم ہوتے ہی نوکر شاہی کا ایک مضبوط اور مخصوص عضر بھی اس کے ظاف گوار
سونت کر اُٹھ کھڑ اہوا۔ مغربی پاکستان کے گور نر نواب کا لاباغ سے لے کر کئی مرکزی وزیر 'سیکرٹری اور مختلف در بھل
کے محکمانہ افسر گلڈ کے نام سے بدکتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر کسی نہ کسی طرح کی کاری ضرب لگانے ہ
نہ چو کتے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ بیورو کر لیمی کا ایک طبقہ اس غلط اُٹھا کمی مبتلا تھا کہ ہم نے صدر ایوب کو کا میابی سے بے وقوف بنایا ہے اور اس کی سرپرستی حاصل کر کے بائیں بازو کے فیم محت وطن وانشوروں کی پشت پناہی کے لیے ایک خطرناک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ چند بار مجھے کا بینہ ٹیں پیٹی ہوکر گلڈ کی صفائی میں طرح طرح کے احتمانہ سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ بعض او قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدر ایوب کے علاوہ ساری حکومت میں اور کوئی گلڈ کا ہمدر داور بھی خواہ موجود نہ تھا۔

اس کے علاوہ بیور وکر کی کی طبع نازک پر عالبًا بیہ بات بھی گراں گزرتی تھی کہ بیہ دودو کھے کے ادیب کل تک تو کسمیرسی کی حالت میں جو تیاں چھاتے پھر اکرتے تھے 'کین اب اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری تقریبوں میں بھی ہڑوہوکرد اٹھائے جلے آتے ہیں۔ نہ لباس مناسب 'نہ حلیہ درست 'نہ آداب مجلس سے آشنا 'کین جہاں دیکھو وہاں کہاب کما ہڑی کی طرح موجو د۔ ایک بار میں نے حکومت کے سامنے یہ تبویز بیش کی تھی کہ بیور وکر لیں کے او نچ طقہ کو گؤ کا کی حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چا ہے تاکہ اُن کا ذہنی افق کسی تقدر کشادہ رہے۔ جملہ افسران کرام فائے اپنی تو ہین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات و نظابات کا تقریب منعقد ہوئی۔ حسب معمول وزیروں 'امیر وں 'اعلیٰ افسروں اور بیرونی سفیروں کی تعداد سینکڑوں میں موج تھی۔ میں برے سیرو تھی۔ میں باری باری بر کرا آپ تھی۔ اپنا تھا۔ اپنا تمغہ یا سند وصول کرتا تھا اور مدر کے میاتھ ہوگی تو میں خوص نوشست سے اٹھ کر آتا تھا۔ اپنا تمغہ یا سند وصول کرتا تھا اور مدر کے میاتھ کی سٹ ختم ہوگی تو میں نے مدر ایوب کی طوب کر کے یہ اعلان کیا۔

"مسٹر پریذیڈنٹ سر۔ سرکاری اعزازات کی فہرست کمل ہوگئ۔ اب میں آپ سے

در فواست کرتا ہوں کہ براہِ مہر یانی پاکستان رائٹرز گلٹر کے ادبی پر ائز جیتنے والے ادبیوں میں العالت تقسیم فرمائیں۔"

الدالیب نے مسکراکرا اثبات میں سر ہلایا تو میں نے داؤداور آدم بی انعامات حاصل کرنے والے ادبوں کے المالی کارے جنہیں ہم نے پہلے ہی ہے ایوان صدر میں بلا کرخاص نشتوں پر بھارکھا تھا۔ یہ کارروائی میں الدالیب کا منظوری سے کی تھی۔ ہیر وٹی سفیروں سمیت حاضرین کے ایک طبقہ نے اس غیر رسی اعلان کو تازہ بھونے کی طرح محسوس کیا اور زور ور نے تالیاں بجاکر اس کا جوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا، لیکن نوکر کے بھوئے مہرے جواپی انا کی سلول کے نیچے دب کر اور آواب ور سوم اور قواعد و ضوابط کے سرخ فیتے ہرت وابو کر کئیر کے فقیر بن چکے تھے 'اس اعلان کو سن کر دم بخودرہ گئے۔ اُن کے زدیک تقسیم اعزازات بالیا ہو گیا تھا اور ادبیوں کی ایک مشتبہ شنظیم پر سرکاری پروٹو کول کی عزت و حرمت بلاوجہ قربان کر دی گئی بالی ہو گیا تھا اور ادبیوں کی ایک مشتبہ شنظیم پر سرکاری پروٹو کول کی عزت و حرمت بلاوجہ قربان کر دی گئی لیونت تو وہ خون کا گھونٹ پی کر بھی بی بلی بعث سے بیٹھے رہے 'لیکن ایک سال کے اندر اندر انہوں نے بچھے ایک لیونت تو وہ خون کا گھونٹ پی کر بھی بلی سے بیٹھے رہے 'لیکن ایک سال کے اندر اندر انہوں نے بچھے ایک ایل کی میرت پڑھ کرنام پیار نے کا استحقاق صدر کے ایل کی بین کر کینٹ سیر شری کے سپر دکر دیا گیا۔ اس وقت سے آئ تک یہی سے مرائے ہے۔ ایل کر لیا۔ اس فت سے آئ تک یہی سے مرائے ہے۔ انعام جیتنے والوں میں فیار میں منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار سے منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار میں منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار سے منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فرقر یب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار کیا کی ایوان صدر میں ایک سادہ می تقریب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار کیا ہوں کیں کیا کھوں میں کو سے منتقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں فیار کیا میں کیا تھوں کیا تھوں کیا کیا کہ کو بیا کیا کھوں کیا کہ کو بیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو بیا کیا کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کو بیا کو بیار کیا کو بی کو بیا کیا کہ کو بیا کیا کو بیا کو بیا کیا کو بیا کیا کو بیا کو بیا کیا کو بیا کیا کو بیا کیا کو بیا کیا کو بیا کو بیا کیا کیا کیا کے بیا کیا کیا کو

نال مقعد کے لیے راولپنڈی کے ایوان صدر میں ایک سادہ می تقریب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں ٹور" کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تتے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تتے۔ جب وہ انعام پاتونی وردی میں ملبوس تتے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بردی خندہ پیشانی سے اُن کی پذیرائی کی اور اُن کا باتھ میں کے جعفر طاہر سے اُن کا حال احوال ہو چھتے رہے۔ میں بھی نزدیک ہی کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل نے زئی اپنی مو نچھوں پر ہاتھ بھیرا اور جھے مخاطب کر کے بولے"تم نے دیکھا'فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے تیں۔"

فرطاہر نے دبی زبان سے کہا" جی ہال حضور - تان کم شنڈ رینک تک ہی رہتے ہیں!"ای طرح کی ایک تقریب لیں "رہتے ہیں!" و لیں "رِعبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا۔ چندروز بعد ججھے مغربی پاکتان کے گور نرنواب کالا باغ کا ٹیلی فون فائسوس انداز میں بولے" بھائی شہاب! یہ ہمارے محترم صدر صاحب کس تنجر خانے میں پڑگتے ہیں؟" لاد فواست پر انہون نے وضاحت فرمائی "میرا ہوم ڈیپارٹمنٹ اور پولیس کا محکمہ بڑا سخ پا ہور ہاہے کہ ہمیں جناب صدر مملکت کس چکر میں پڑگتے ہیں؟"

مائزیددرخواست پرانہوں نے مزیدوضاحت کی "وہ جو"اداس سلیں" نام کی لچر بکواس ہے اُسے فیاشی کے نبط کرکے مقدمہ دائر کرنے کی کمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام ہداب ہم کریں تو کیا کریں؟ بھائی شہاب ہم لوگ بھی یہاں صدر صاحب کے خیر خواہ ہی بیٹھے ہیں۔

#### ایسے نازک معاملوں میں مجھی ہم سے بھی یوچھ لیا کریں۔"

نواب کالا باغ اور بیور و کر لیی کے کل پرزوں نے صدر ایوب خان کو بار باریہ تاثر وینے کی کوشش کی کہ مکون کی سرپرتی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سابیہ بہت می خطر تاک اور ناپندیدہ شخصیات کی پرورش ہورہ ہے۔ ان کمی فیض احمد فیض 'احمد ندیم قاسمی 'شہید اللہ قیصر 'شوکت صدیقی 'عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سرفہرست تھے۔ ان کم برکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تن تنہا فرو تھا جو انہیں ہے باور کرانے کی کوشش میں لگارہ تا تھا کہ گلا کے برکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تن تنہا فرو تھا جو انہیں ہے باور کرانے کی کوشش میں اوالا ثر حفیظ جالندھری 'نسیم جازی 'الطاف حسین قریشی اور منشی عبد الرحمٰن جیسے فعال ادا کین کم میر ایسے ہیں کہ جس اجلاس میں خواتین موجود ہوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کر سیاں نکال کر باہر بر آمدے میں بیستے رہتے ہیں۔ اس کے برکس کچھ ممبرا ایسے کی شمیر اسے ہیں۔ اس کے برکس کچھ ممبرا ہے کی میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کر سیاں نکال کر باہر بر آمدے میں بیستے رہتے ہیں۔ اس کے برکس کچھ ممبرا ہے کی میں شامل نہیں موجود نہ ہوں تو وہ اجلاس کے قریب تک نہیں آتے۔

"تم خود كس كروب مين شامل مو؟"صدرنے بنس كريو چھا۔

"اس کا دارومدار خواتین پر ہے۔" میں نے بھی ندا قاکہا۔" سے دھیج ٹھیک ہو تواجلاس میں شامل ہوناہوں اللہ شرفاء کے پاس برآمدے میں آبیٹے تا ہوں۔"

جب تک میں صدر ابوب کے قرب وجوار میں موجود رہا'اس قتم کے اللتے تلوں سے گلڈ کے متعلق موان تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کر تارہا'لین جب مجھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو یہ ادارہ براور ارس خالفین کی زد میں آگیا۔ ابوان صدر میں گلڈ کی تقریبات منقطع ہو گئیں اور جمیل الدین عالی جو ابتدائی برس اللہ اس اس انجمن کو مشخکم کرنے اور فعال بنانے کے روح رواں تھے' طرح طرح کی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آگرا کی دوبارا پنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

گلڈ کے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا پہ طوفان صرف سرکاری سطح تک ہی محدود نہ تھابلہ اس شم کا الداؤ قومی صحافت کے ایک ذی اثر 'بار سوخ اور مقتدر حلقے میں بھی جاری و ساری تھا۔ میں اسے اپنی برقستی سجھتا ہوں کہ صحافت کے ایک ذی اثر 'بار سوخ اور کرانے میں ناکام رہے۔ اوب کی طرح میں صحافت کو بھی ایک ٹر بنی الا محافت کو بھی ایک ٹر بنی الا قو قار بیشہ سجھتا ہوں۔ جمعے یقین ہے کہ وقت کا دھار اان تاثر ات اور تعقبات کے خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہالے جائے گا جو ہم عصری تناو اور کھپاؤے سے پیدا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ماحول بدل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھپنچا تائی کرنے والے لوگ بھی پر دہ عدم میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف تاریخ کا آئینہ باقی رہ جائے گا جس میں کی گرارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گرارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گرارش ہے کہ اس داغ لالہ زار تو ام

اگر سیاه ونم داغ لاله زار تو ام و گر کشاده جینم گل بهار تو ام

ان چند در چنداندرونی الجھنوں اور مشکلات کے علاوہ یو نہی بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ ہمارے سرپر بیرونی مالی

(دری طرف روی سفارت خانے ہے بھی ہماراً بالکل کوئی رابط نہ تھا بلکہ ایک بار تو وہ میرے ساتھ بہت ماہوگے۔ بات یہ ہوئی کہ سوویٹ رائٹرزیو نین نے جھے پاکستان رائٹرزگلڈ کے سیرٹری جزل کی حیثیت ہے ایک سالانداجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ساتھ ہی ایک پیغام بھی مانگا 'کین یونین کو جو پیغام میں نے انکاب لباب یہ تھا''سوویٹ رائٹرزیو نین کے حالیہ سالانداجلاس کا ایجنڈ ابراؤسٹے اور دلچیپ ہے۔ فی زماند دنیا کا میں آزادی اور خود مخاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں' اُن میں سے چندایک کاذکر آپ کے ایجنڈ کا بالنے 'لین باتی ایک بی بہت سی اہم تحریکوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس تفریق کی وجہ میری عالم ایک عور فرمائے۔ جہاں تک جھے علم ہے' آپ کی عادیہ بیٹ خارم پر اس مسئلہ کو بھی پیش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ غالبانہ آپ کے سامنے بھی یہ معاملہ ہی از ازادی کی زبردست علمبر دارہے' وہ سکیورٹی کونسل میں شمیر می عوام کو یہ حق دینے کے خلاف باربارا پنا ہوا آزادی کی زبردست علمبر دارہے' وہ سکیورٹی کونسل میں شمیر می عوام کو یہ حق دینے کے خلاف باربارا پنا ہوا او جھے امید ہے کہ جھے آپ یہ سوالات بی البانات مرحت فرمائیں گے۔ "یہ پیغام پاکسوویٹ رائٹرزیو نین نے میرے دعوت نامے کی بات ہی گول بلا ہوا تو جھے امید ہے کہ جھے آپ یہ سوالات نی البادار تی نظر آنا نظر آتا تا تھا۔ اُس نے نہایت کروے الفاظ میں جھے مطلع کیا کہ سوویٹ رائٹرزیو نین میں میر کی بات ہی گول البادار تی نظر آتا تھا۔ اُس نے نہایت کروے الفاظ میں مجھے مطلع کیا کہ سوویٹ رائٹرزیو نین میں میر کی کہ بات ہی گول۔ وہ بردا لبادار تی نظر آتا تھا۔ اُس نے نہایت کروے الفاظ میں مجھے مطلع کیا کہ سوویٹ رائٹرزیو نین میں میر میں میر میں میر کی کہ سوویٹ رائٹرزیو نین میں میر کی کی کو میں میں میر کی میں میر کرو

بغام کونہایت ناپندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا گیاہے۔

پچھ ماہ بعد میں صدرالیوب کے ہمراہ نیپال کے دورہ پر گھنٹروگیا ہواتھا۔ وہاں پر اُن دنوں چندروی ادبالا و لیکیسٹن بھی آیا ہوا تھا۔ ایک سرکاری تقریب میں اُن کے ساتھ میرا سامنا ہوا' توانہوں نے جھے اپ نزہ مل الیاور کوئی گھنٹہ بھر تک رائٹرزیو نین کے نام میرے پیغام کی تکابوٹی کرتے رہے۔ اُن کی تلخورش گفتگو میں اہا ہا شیپ کا بندیہ کہ تا تھا کہ میں امریکوں کے ہاتھ بکا ہوا پھو ہوں۔ میرا انداز فکر شاویانہ سامر اجیت ہے بُری طرح آلوں سیپ کا بندیم کا تعالیہ میں پوری طرح دُھلا ہوا ہے ہواور میرا و ماغ سوویٹ یو نین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگنٹرے کے دھوون میں پوری طرح دُھلا ہوا ہے۔ اس جاور میرا و ماغ سوویٹ یو نین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگنٹرے کے دھوون میں پوری طرح دُھلا ہوا ہے۔ اس جو بروپاالزام تراثی ہے کسی قدر آزر دہ ہو کر میں ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھای تھا کہ نیچال کی ہوائی فوج کے کمانڈر انچیف کی بیوی لیک کر آئی اور ڈوگری زبان میں مجھے اس طرح الگ تھلگ مُ مُم بیٹھنے کی دوپر پیٹو کی ایک ہوائی ہو تا تھا کہ ہوں کے بہاڑی جمرہ پونیا ہوائی ہوائی ہے جو لی تقی تھی۔ میں نے اسے روی اور بین اور دوبل کی تاخ نوائی ہے آگاہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنی جسے بہاڑی جمرہ پونی امریکہ کی گود میں اردو میں میں آئی ہو تا تھا کہ اگری تھیں مواد کی تھے ہوائی کے آمریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤکہ آ

پاکستان رائٹرزگلڈ کے سیکرٹری جزل کے طور پر جھے دوبار منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہول اس ابتدا کا دورٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی ٹوابانہ کجکاہی 'شاعر لنہ نازک مزائی 'جبلی دور ٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی ٹوابانہ کجکاہی 'شاعر لنہ نازک مزائی کے انگل کام ذکی افعی اور طبعی لا اُبالی بن کے باوجود انہوں نے جنون کی حد تک دھن 'لگن اور خلوص کے ساتھ گلڈ کے لیا نافلہ کیا۔ اس محرکہ آرائی کیا۔ طرح طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے ہر قسم کی مخالف اور مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس محرکہ آرائی میں انہیں انواع واقسام کے مصائب اور اذبیوں سے بھی گزرنا پڑلا۔ ایک بار تو وہ اس کشکش میں بچھ عرصہ کے لیا بی ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے 'لیکن گلڈ کے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سے بات کی گوائی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے عالی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تواس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپن بے توفیقادر عدم صلاحیتی کا اعتراف کر تا ہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہے۔ان ناکامیوں میں مرفہرت گلڈ اشاعت گھرہے۔ یہ قائم تو ہوا تھااور غالبًا ہیں بائیس کتا میں شائع بھی ہوئی تھیں 'لیکن اس ہے آ گے نہ چل رکا۔ "ہم قلم" کے نام سے گلڈ کا پنااد بی رسالہ بھی جاری ہوا تھا'لیکن تھوڑا عرصہ چل کر بند ہو گیا۔

اکیڈی آف فرانس کے خطوط پر ہم نے پاکتان اکیڈی آف لیٹر زکامنصوبہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس پر ہی کول پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی حال میں اسلام آباد میں اکیڈی آف لیٹر زکے نام سے جو ادارہ قائم ہوا ہے اس میں اسلام آباد میں اکیڈی آف لیٹر زبطا ہر ایک رسی سی محکمانہ کارروائی ہمارے مجوزہ منصوبے کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ موجودہ اکیڈی آف لیٹر زبطا ہر ایک رسی سی محکمانہ کارروائی

فرالہ جوا کی ادفیٰ المحقہ ڈیپارٹمنٹ (Minor Attached Department) یابلدیاتی سطح پر ادبی میونیل گلاد چرونم کی حیثیت رکھتی ہے۔ موجو دہ صورت میں بیدادارہ محض وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔

ناگیوں گاس طویل فہرست کے مقابلہ میں گلڈ کا کوئی ایسا عظیم کارنامہ نہیں جو اُن کی تلافی کے طور پرپیش کیا کلے لے دے کے ہماراواحدا فاشہ عزت نفس کاوہ احساس تھاجو گلڈ کی تنظیم نے ادبیوں کی برادری کے لیے بیتین رہا ہا گرکیا تھا۔ سونے چاندی کی دنیا میں اس اٹا ثے کی کوئی و قعت نہیں 'لیکن انسانیت کے ترازو میں اس کاوزن رہا ہے۔

ال زمانے میں سے چکن تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کئی ادیبوں کی ذاتی آزادی ان پڑھ پولیس رئالار نیم خواندہ مجسٹریٹوں کے رحم و کرم پر مخصر ہوتی تھی۔ ایسے ادیب نہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہوتے تھے، کاسای ہدا ممال کاار تکاب کرتے تھے، لیکن پولیس کے فرضی روزنا مجوں کی بنیاد پرو قنافو قنا گرفتار کر کے جیل میں لیرے جاتے تھے۔ نہ بھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا، نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یو نہی وہ طویل میں مرح ہے مائد ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یو نہی وہ طویل لی گرامہ تک کمیری کی حالت میں بے یار ومددگار جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے تھے۔ ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے لیادر معتب اور مظلوم ادیبوں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور ان کوششوں کے متیجہ میں در جنوں محبوس ادیبوں کو العیب ہوئی۔

گذکے تقنورات' مطالعاتی رپورٹوں اور قرار دادوں کی بنیاد پر ہی کا پی رائٹ کا قانون جاری ہوا۔ نیشنل بک ما قائم ہوئی اور مرکزی ارد دیور ڈینا جس کا مقصد ار دو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانا اور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور اے کواردومیں ختل کرنا تھا۔

آدم بی فائڈیشن واؤد فاؤنڈیشن اور نیشنل بینک آف پاکتان کے مہیا کردہ وسائل سے پانچے ادبی انعامات کے گئے جو غالبًا اب تک جاری ہیں۔ کئی باراس بات پر تنقید اور تنقیص اور تناز عات کے طوفان اٹھتے رہے کہ الکب کوانعام کیوں ملااور فلال کتاب کیوں نظرانداز کر دی گئی؟ ادبی تخلیقات کے معیار کی جانچے پڑتال میں سے لوگھامانچہ نہیں ہے۔اس سلسلے میں ایسے اختلافات کی گنجائش ہمیشہ موجو در ہنے کاامکان ہے ، قطع نظر اس کے امانہان گلڈنے نامز د کیے ہوں یا کسی اور ادارے نے۔

جن دنوں گلڈ کا قیام ظہور میں آیا اس زمانے میں مارشل لاء حکام نے ایک بینک میں قریبا آٹھ لا کھ روپے کی رقم انٹی جو چندسیاستدانوں نے امتخابات میں کام لانے کے لیے خفیہ کھاتوں میں جمع کی ہوئی تھی۔ میری تجویز پر صدرایوب نے اس رقم سے صدر کاویلفیئر فنڈ قائم کر دیا جس کا مقصد غریب اور معذور افراد کی مال مدد کرنا قارر او نقت میں نے اس ویلفیئر فنڈ میں دولا کھ روپے کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کرالی کہ اس سے بیاری کی حالت می معذور ادیوں 'صحافیوں اور فنکاروں کی وقتی مدداور وفات کی صورت میں حاجت مندلوا حقین کی اعانت کی جائے۔ ویلفیئر فنڈ کے اس حصہ کو چلانے کے لیے جو کمیٹی بنی 'اس کا چیئر مین مجھے مقرر کیا گیا۔ میں نے یہ طریق کا داخیار کی قائم آگر کسی ادیب کے حالات اور کوا کف کی تصدیق کروانی ضروری سمجھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے علا قال فر سے کھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے علا قال فر کے ذریعہ کروائی جاتی تھی۔ میں نے سا ہے کہ اس قسم کا امدادی فنڈ اب بھی قائم ہے اور اس میں رقم کی مقدار پلے سے کی گنازیادہ تقسیم ہوتی ہے 'لیکن ساتھ ہی ہی شنید ہے کہ اکوائر کی کاکام انتظامیہ سے لیاجا تا ہے۔ کم پولی والے تفیش کرنے ادیوں کے گھروں میں آگھتے ہیں۔ بھی مرحوم ادیب کے پسماندگان کو تھانے میں طلب کیاجا اور کے اگر میہ صور تحال صحیح ہے تو میرے نزدیک مناسب نہیں' ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے زیویہ ہی گائی فرائے ہی کا کہ اور کیس کا نوہ دیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے زیویہ ہی گائی فرائے ہیں کا نیجہ کے اور کیس کا نوب کے والوت کی ٹوہ ادیب کے والوت کی ٹوہ ادیب کے والوت کی ٹوہ ادیب کے ذریعہ نوبائی کی خوالوت کی ٹوہ دیب کے والوت کی ٹوہ دیب کے ذریعہ نوبائی کے فائے میں طب کے والوت کی ٹوہ دیب کے دریعہ نہیں۔

لا ہور میں اسمبلی ہال کے پیچے ایک وسے اصاطے میں جو گلڈ ہاؤس قائم ہے ' پہلے یہ ایک ہوٹل تھا۔ یہ مزدکہ جائیداد تھی اور بہت سے طاقور اور ذی اثر لوگ اے مستقل طور پر اپنے نام منتقل کرانے کے لیے ایری چوٹی کا ذورائی رہے ہوئی اورائی ہوئی کا ذورائی ہوئی کا ذورائی ہوئی کا المان کام نہیں تھا۔ یہ داستان طولانی ہے اورائے بیان کرنے میں خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ کی ایم بہلو نکلنے کا اندیشہ ہے۔ بس اسی قدر لکھنا کا فی ہے کہ جمیل الدین عالی کے ماتھ لل کہ ماتھ لل کہ ماتھ لل کے ماتھ للہ میں نے کسی قدر تک ودو کے بعد یہ جگہ بحکہ بحالیات سے گلڈ کے نام منتقل کر والی۔ اس کے بعد کی مال تک الا ممنٹ کے خلاف اپلیں چیتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محت مستقل کر لا اللہ منت کے خلاف اپلیں چیتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محت ماتھاں دیا ہور ہوں کے ماتھ سلیمانے کے لیے اس وقت کی ایم کیا۔ اب یہ بیش قیت جائیداد بلا شرکت فیرے گلا خرا اور زمین کے روایتی گڑھوں میں گرنے محتول کی خلاح و بہود کے قلیم الثان منصوب پروان چڑھائی دیج کے قسم میں ہود کے قلیم الثان منصوب پروان چڑھائی دیج کے قیم کی مدتک فعال صورت میں قائم دوائم رہے گا۔

اد حرگلڈ قائم ہوا'اُد حر بریکیڈیئرایف- آر-خان کی رال اس ادارے پر بُری طرح ٹینے گی۔ یہ صاب اُل اُزمانے میں مارشل لاء کی حکومت کے روح ورواں سمجھ جاتے تھے اور بزعم خود صدر ایوب کے لیے وی خدات مرانجام دینے کے لیے بے چین تھے جو ڈاکٹر گوئبلز نے ہٹلر کے لیے انجام دی تھیں۔ عہدے کے لحاظ عدد وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری تھے'لیکن اثر ورسوخ کے اعتبار سے وہ صدر ایوب کو چھوڑ کر باتی ہ ہں ہورزوں اور اعلیٰ حکام پر دھونس جما کر انہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرنا اپنے بائیں ہاتھ کا تھیل لع في ووائ آپ كو بر ملا فوجى حكومت كا" وماغ" (Brain) سمجھتے تھے اور كسى ندكسى طريقے سے اس كا اعلان الله دیتے تھے۔ دماغ تو خیر ان کا آتا ہی بڑا تھا جتنا کہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے 'کیکن اُن کا ایک خاص ملکہ یہ تھا الامردل کے دماغ مُرید مُرید کراُن کے خیالات کوایے استعال میں لانے کے باد شاہ تھے۔ وزارت اطلاعات و باد کاچارج لیتے ہی انہوں نے بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن (ادارہ قومی تعمیر نو) کے نام سے ایک نیاادارہ قائم لِافائس کامقعد قوم کی سوچ کو حکومت کی سوچ کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنا تھا۔ جب گلڈ قائم ہوا تو ہر یگیڈیئر ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَعْجِهِ كَهُ مَيْنَ نِهِ تَهَايت حِالًا كَيْ سِهِ أَنْ كَيْ تَهِلَّهُ بِرَا بِنَادِ بِلا مار دَكُهَايا ہِ اور گُلڈ كے بردے الكالياد هوبي كھات بناڈالا ہے جہال پاكستان مجر كے سارے جھوٹے بڑے اديب حكومت كى تال پر جھو جھو کے ذم کے اجماعی دماغ کو حسب فرمائش اور حسب خواہش سرکاری صابن سے دھونے کا فریضہ سرانجام دیا کریں - براس کارنامے پرانہوں نے اپنی خوشنودی کا ظہار کیااوراس ادارے کوایے طور پر کام میں لانے کے لیے ل نے بہلے تو ترغیب و تحریص کے رو بہلی اور سنہری باغ د کھانے کی کوشش کی۔جب سے مؤثر ثابت نہ ہوئے تو ں نے اپنے معمول کے مطابق زور آزمائی کا طریق کاراختیار کیا اور مختلف طور طریقوں سے میرا بازو توڑنے لے کا عمل شروع کیا 'لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرا باز و بھی ربڑ کا بنا ہواہے جونہ چنخاہے 'نہ کھنکتا الدونا ہے۔اس کے بعد بریکیڈ بیزانف-آر-خان نے اپنارویہ بدل لیااوراس نے اب اس بات پر قناعت کرلی الاے گلا کے وفاتر سے ممبروں کی فہرست حاصل کر تار ہتا تھااور بیورو آف نیشنل ری کنسرکشن کے نما سندے ادبرال کا ٹوہ میں گئے رہتے تھے جو معاوضہ لے کر حکومت کی مرضی کے مطابق کچھ مضامین یا پیفلٹ اردو' برگالی' بالدردرسرى علاقائى زبانول ميں كھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ صدر ابوب كے آئين اور بنيادى جمہورى نظام كى ر مل ان عناصر نے بریکیڈیئر ایف- آر-خان ہے معاوضہ لے کر خاصا کام کیا۔ یہ عناصر نہ گلڈنے بیدا کیے تھے' لادجدے بیداہوئے تھے۔ ادیوں کی برادری میں ایبابکاؤمال مردور میں موجودز ہاہے اور رہے گا۔ گلڈ کی ان کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ اعانت۔

ابگلڈ کی عمر24سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک بیدادارہ میرے لیے باعث ِتمغہ اور بعض کے نزدیک اہمت ہے ،لیکن میں اپنے آپ کونہ تمغہ کا مستق سمجھتا ہوں 'نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر گخرہے کہ گلڈ آیام می مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔

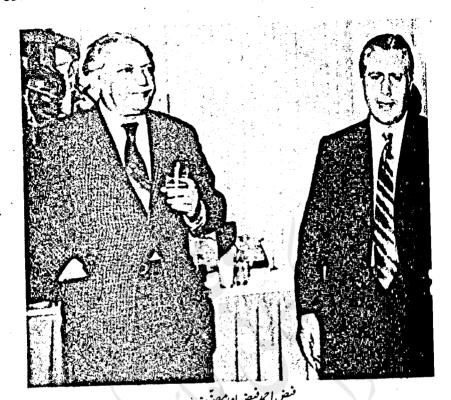



پکینگ بی جبین کے عظیم شاعرا ورفلسفی کومود و کے ساتھ مصنّف کی طاقات

(قدرت الله شهاب دے ان مسوحال سمحعال والوكونو ستگؤی دا اکراکر دانه 4/6/0/010 کا لے وف اس نوں دیے گئ دن راه و خدان دون موتى الون لميان كران د موری و عموه کردا جاوے عران موں وڈیاں مومان موي ن نوں و دوان مران شمين ديت موان داخ نه تون دح تأكوه والرا ورتودكمين دا نيره dincourt, פשוט לי עיבושת עלום - وق حدد انه كول جوا مي ورقدنون كمد وله ه الم يه وف فرن م بري توراك وي د مي روميان ميان אנטינטואוט ציבו سوي سبى ن دائو لواد مل ورقع في دست נעטטיטעני سنة كالدوفان والم ان كورن الادر كف ش ما اروف ندمینون وسا جيرا زنره اعزره اع برصون واشت وى مين المرياسان فبهام زادس مرکفی نن سے مل وی کر وی مری د.2 رمره برا مرا الم ون وي واد دي مر) (موردات) منوبحائي كابنجابي نظم

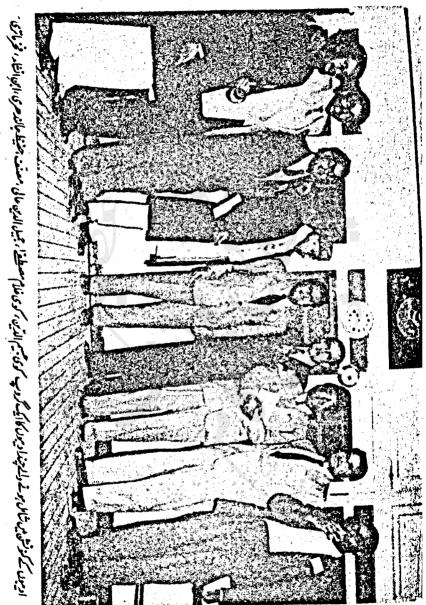

بنربودگ به نود نیمب دیل پرم منبیشررد و برشن نگر او برر ۲۱ ساککت ۱۹۹۳

## قرى وشفنى جابشهاب ما - تسليم

مدتین ماہ اراوہ کررہ ہوں کہ آپ کو ند کموں کر چیزا ہوں کہ آپ کو ند کموں کر چیزا ہوں کہ آپ کو ند کموں کر چیزا ہوں کہ آپ ہوالی است ہم ہے اور چلنے برخ گاہوں۔

اللہ اللہ عبد علی فرے با معنومی او ب حوات فاصے بر لیان ہیں۔ سوم بن اللہ عبد علی مورال کی فرے با معنومی او ب حوات فاصے بر لیان ہیں۔ سوم بن اللہ عبد علی مورال کے ہم بیت ہیں گرانا مہد رسور اللہ کا میا کی خوالی کے در کہاں ملاقات ہو ۔

الکہ میں میں آپ سے کیے در کہاں ملاقات ہو ۔

الکہ میں میں آپ سے کیے در کہاں میا رہ بین کو سے بی کی فوتی اس کی میا ہو کہا ہو کہ کہ وہ کی خوالی میں خوالی میں اپنے سا بی اپنے کی میا ہو اس کی کر اسلامی کر کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا

ناصر كاظم كاخط

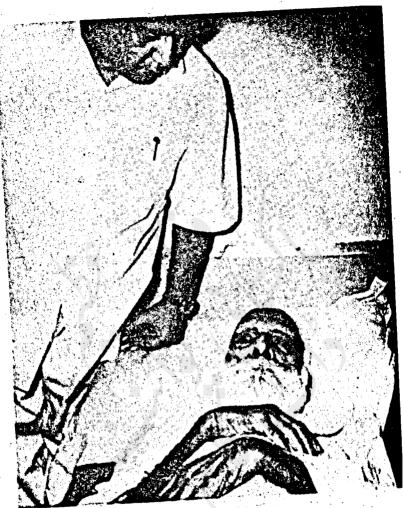

معتقف دادلینڈی ریورکسٹیش پرتیرگام کے ایک کو پیس بابات ادودڈ اکٹر مولوی عبدالحق کواندل کم کرکڑی دوا ذکر دہے ہی المحتققة الملاداكستان المنسط أمه

بنه و کورانده

حذیمه مسئل آن دوست بری وایس که دست کری نزلی جسر دهندی عند لغاندای برا مربایدین کری ادائی دست کری نزلی جسر دهندی عند نومیش حدی بد. هم مکندیتم میرون نے مربری بریمکزشد سد منا زیم بری اداث ایست برید کار در مداد تا بدید بریمکزشد سد منا زیم بری اداشت

المنالة كروش من مناسب كارون الدين ادياب

مر الماء ري. كر مسر بهاروس . ا خلوم كالبند الملاح ، مو الموارث الرائسي المالات bether = it - edulia excessions Anistiping the contraction of co كر مسر سرم ال وقع إلى خاص المراست كالمعالم المراس كالمعالم المراس على . أو أي معور الأنسان علوات Will die 1911/2 die die 

Wind Color of Color o Control of the state of the sta

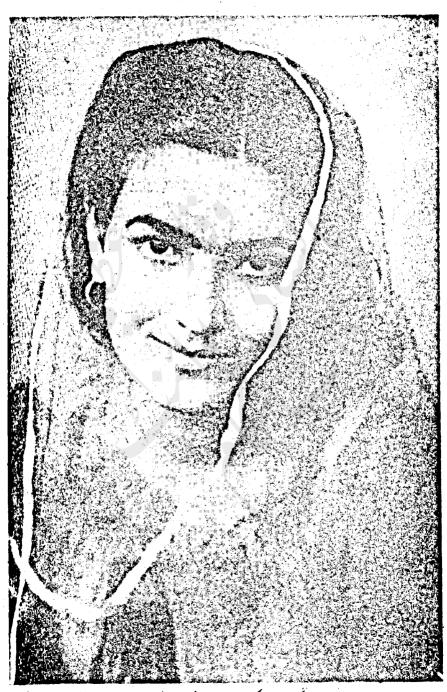

كرايي مين شوكت ميودي مستبال كى باني واكرا قد سيرعر

## مخرمحا ، آدام

آپ جے ہیں جانے ، کس سا ق آب کو سرقوں سے مانی نوں ۔ ساں جی کے اِس سٹے نے برسوں ے بھے شائر کر کھا ہے۔ یس آیٹ کی حر فربر کو ٹری بی مقیدت سے پڑھی دسی بوں ۔ حتی کے اضارات س آب کی تقاریر اور سانات کے جو اقتباسات ونتا و تتا چھیتے رہے وہ می سرے باس مفاظت آع کیکور ماحب ( بیر نے ساسے سے . جو بڑی بی آن بان سے نو ش کی سند پر جلوہ افروز سے۔ یں آپ کے متعلق بڑی می ہو شکوار باتی سنی ری بُون - آیک ، ڈکٹر عفت کی اور ثانب کی تمامیر مي دَيُه چَي بُون - بير آج ق آپ کو کھ زياده ی ایت قریب یا رسی ہوں ۔ لقتی کے اِس انسانہ نمبریں متازینی ماحب کا

خَاكَمُ قدرت السُّد أور متاز منى ' جِعبا سے . أب كو این شخصت کیی گی و کس آمی و این پر بے تا شاپیار ممازمی ماب ک خلیقات کو جی س نے میشہ شوق سے پٹرھا . علی لورکا ایلی کے ملادہ آئی بی تمام فلیقات میرات کتب خاند یں وجود س ۔ فرید شخفیت کے رسلسے س ان کے خاک بی نظرے گزرے۔۔ اور آج جب بن نے ابی ابی اس طاک کو جو آپ سے سفلی سے ، سیری دفعہ ختم کیا ہے تو س موج دی سُونَ " یاخدا المقیناً" قدرمت النیک کو دوسروں کے ذین پر جا ما نے کہ بناہ تست عامل ہے " متاز منی فوش لعب بن مرا بن فدا نے علم کی طالب دے رکی سے اور اُنوں نے آیی رفامن اور قرب کے تاشر کو ملم ک زبان سے ادا کردیا ہے ، کین س میں میں من أميك شميت ك لازوال حن كو بني ديما من اسے اپ آپ ہر فر کردی ہوں میں آپ کو نه دیسے کے باوجود مر المر دیلی ہوں۔ آمی میرے قریب

بن، کین آپ سرب به حد قریب س به بداید ات ے کہ اصاسات اور خیالات کی شدت کے سامے یں بے حد دونت مد ہونے کے باوجود، لالوں کے عمامت میں با کعل شاسس ہوں۔ می چاہتا ہے وہ ' پیج ' جو سری رُوح کا نستی سرمایہ ہے ، آج آب کو سونب دؤں۔ کین ات ميرا الميه سجيد كر جبل حقيقت و است برسون ے جیائے سیمی ہوں۔ آج جی اُسے بے نقاب أرام كى بهت اليام الدرين باري آپ کو کیفنے اور آپ سے مین کو بی چاہا م - شامد نصب مج مين اور آب سے ملاقات سوحا ئے. بر ' بن آمی و کسے بناکسوں گی کہ بین

Jull Pag 30.8.63 he willy by John on Will. الل نو سنديد و" الدينكرونا البي له الما من ما دالان وان ك رنبه الانات كالما كا رس أن في عبد اللادر مات من الله عبد الله ومات من الله عبد الله ومات من الله عبد الله ومات من الله والله درازاخ الخارة الماء The st of the sand



Chulam Rasul Mihr

MUSLIM TOWN

بالميئ

٢٠- دريل 1977

مذمه زارتع كر بربا بررك حرف كورزا ما محدت سنده اع ردد مورز کی . تام را دی کے شار در در در کا در کی تفظ طوی مین م مندها بحرام فرا راملا من كا حراري مزوست تقرع كواكام اسح קני ל ישום נטנטול istal sois in it fits Took less will -? who is intert as 1/2 in 10% 30010 6-1 رود وزه ورفياكي دري ميمين دي دول دي Sieries o water the sign of it is हिर्म प्राम्य के दें विष्ण कि कि का का कि के कि يا دُرور در مروس مي آن بنرور رو دن بن منانى ولولاية دينم وت من كا درم زنه رئي با سيما ري دوره و رس الاول م درما در بازمان प्रित्र है के का का कि का कि है है है है के को की कि का कि O's titues i de la de de de la pristione Sofarficient : Eng. Billorent for سى روس کر در تا و شری دور ف مرده و در کر سے کی יונה ל ניתוא ת בים בים בים בים לאל לל אול אנים د - ز - المروس وكم وكم تفرصيت وقيل ب دو فكر مرجي وورس ما يكويد وك principles of consideration of legich consoning ٠٠ ووره تكف زده ففام ورستم كا مقرد سفل عالم أن وركي متن منه عالي ا 



مر آن المعند ال

المناء وكانات

Calor

شابرا حردبلوى كاخط

الوالاعلى مودودي

10,00 ہ -اے ڈیلدار پارک امیر، لاهور ( باكستان)

1941/15. 6 6 8 May 17 1941

معترمي ومكرمي السلام دليكم ورحمه الله

فتأيت تأمة مورخة ١٠٠ ، جون ملأت يه معالوم كر كرخوشي هواي كة آب در صدر سكت کم ا مازت سے معمدے زر ماد له فراهم کردے کے لیے اسٹید بنگ کو سفار زیدیج دی در۔ اس کرلیر مین مدر محترم کا بھی اور آپ کا بھی انکر گزار ھوں۔ اسسے اداناوا للہ میرے کام میں ہے۔ مہول هاو باغشاد

آب نے مسیحہ بادری کی جس کتاب کا ذکر کیا ھے وہ اگر مبھے مل جائے تو ہیں ارس فاك ة الفائم كي يومي كوشتر كرونكا \_ مزيد جو مواد به ي آپ فراهم كر حكين وه مجهر فرو ارمالُ

فرما کی تاکہ میں اینے پیٹر خالر کام کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔

ا فریقه میں اس وقت میرے پیش دائر جو کام » ے وہ مختصرا یہ هےکہ کینیا سے لے کر بنیں ا فریدہ تک اس براعظم کے بھی مشرقی ہش میں ہند و پاکستان کے مسلمانیں کی بڑ آباد ہاں موعود هیں ، جن میں بائر بائر تعارت بیشد لوگ بائے باتے هیں۔ آسی طرح وهان فریس کے بھی احمم خامس تعداد هيد مين حاهنا هوي في ان عربي اور هندي الأعل سلمانون كوانيق الأما مدلمانين كے ساتھ ملاكر ايك ايسا تبليقي اور تدليمي نظام قائم كرون جسے وہين كرلك اپنے روپر اور آدمیوں کے ذریعے سے - لاعن اور هم پاکستان سے چند ایسے لائل آدمی بھیم دیں عو تدلیم اور تبلیه کے کاموں میں ان کی راہ ہمائے، اور تربیت کرکے ان کو یہ دنام چلانے کے لیراچدی۔ ارج تبارکر دین۔ اس مقعد کے لیے میں آغدہ اکتوریا دوسر میں ایک کانفردر کسیاسا کیا دار السئام میں کرنا جاھتا ھوں۔ اس کی جگہ اور تاریخیں طےکرنے کے لیے چود دری ظام معد عامد کو " تیرویہ" بھیج رکھا ھے۔ ان کے آنے کے بادن ٹھیک معلوم ھو ما عگا کہ کا طردر کہاں اور کے ھوگی۔ اس میں ان تیام لوگوں کو مدفو کیا جا گیا۔ ہو انریڈہ کے مشرقی اور جنہی عمر میں پہلے سے تبلیقی اور تعلیمی کام کر رہے ہیں۔ قرب ممالک کے بھی جند سر ہر آوردہ لوگوں کو مدفوکا جا بنگا تاکه وه افریقی الآصل اور پاکستانی و هندی مسلمانون کے ساتھ عربی مناصر کا تدان قائم کرتے میں ہماری مدد کریں۔ ان حب لوکون کے مشہرے سے اختیاوا للہ ہم ایک ایسا خالم بنا لینگر ہو ایک طرف ایریقه کے مسلمانوں کو تعرایم دیدے کا انتہام کریگا اور دوسری طرف غیر سلم انریقیں س دین اسلام کی دفوت پہنچا گیا ۔۔ مکہ معظمہ کی رابیۃ فالم اسلامی نے بھی ودہ کیا ہرکواں بلرج کا داام بنانے اور جالانے میں وہ بھی طرح حمارا حاتم بٹا ٹیکا۔ جن انریقی زبانوں میں اہدی تك ترآن كريم كا ترمعه نهين هوا هران مين ترمم كرانع كا بدى انتنام دمار بيثر دار هر باله " يوكلاً ور" زيان عين أيك ترجمه هم مكمل كريهم، جكے هين أور أب أيك ماحب كوا ركم طبات وأأأفت كأيتد ويست كردركم ليميوكنا أيديم ردم دين

ية مدتاس أسكم هم مسم لع كر مين الزياة جا رها هون. أميد هم كا الركام كي شيل مین آب کی امداد و امانت منید تایت دوگی۔

بدر مت جعاب عدرت الله شهاب ماحد. سیکرتر، معشق آت انتارمه تمها بط براز کا منظ

## صدرا تيوب أورضحافت

مدارت سنجالنے سے پہلے اخبارات میں صدرایوب کی دلچپی کا مرکز سٹاک ایکیچینج والا صفحہ ہوا کرتا تھا۔ فوج لان کے دوران وہ اپنی بچپت سے تجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے صف خرید اکرتا تھے اور اُن کے بھاؤ کے اتار چڑھاؤ لاُن الفررکھااُن کاروز مرہ کامشغلہ تھا۔

اُن کے ذہن میں سے بات پھر پر لکیر کی طرح جی ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے حرف کی بے انتہا اربات ہے۔ دواکثر کہا کرتے تھے کہ بڑے ہے برے جھوٹ کو پر ننگ پر لیس کی مشین سے گزار کر کاغذ پر پھیلا بائے ڈائی لوگوں کی نظر میں وہ قابلِ قبول اور قابلِ اعتبار بین جاتا ہے' اس لیے وہ نداق سے پر ننگ پر لیس کو ذہنی رکا اللہ فانہ کہا کرتے تھے۔ اقتدار میں آتے ہی صدر ایوب نے وزارت اطلاعات کے سربراہ بر یکیڈیٹر ایف۔ فان پر طرح طرح کے سوالات کی ہو چھاڑ کر دی۔ اخبار ات کے مالکوں کے تعلیم اور مالی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ انجابہ فانیار کرنے کے لیے ایڈیٹر وں اور صحافیوں کی تعلیم و تربیت اور ٹریڈنگ کا کیا بند و بست ہے؟ چھا پہ خانہ انگوں کو پر ننگ پر لیس کے ناجائز استعمال سے کس طرح روکا جاتا ہے؟ صحافیوں کی ملازمت کی شرائط اور اُجرت راکھ بائے اور گرائی انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ معمولی سے راک ناکہ کا کیا جمل میں کرنے اور ٹیکہ لگانے کے لیے جو کمیاؤنڈر رکھے جاتے ہیں' انہیں اس کام کی پہلے سے اور ٹریت دی جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے اور ٹریت وم کے ذبن میں صبح وشام ٹیکہ لگانے کے لیے جو کمیاؤنڈر رکھے جاتے ہیں' انہیں اس کام کی پہلے سے اور ٹریت دی جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے اور ٹریت کی میں مرہم پی کرنے واور ٹیکہ لگانے کے لیے جو کمیاؤنڈر دیکھے جاتے ہیں' انہیں اس کام کی پہلے سے اور ٹریت کی میں مرہم پی کرنے واور ٹینگ کا اور می نہیں۔ اُن کے لیے جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے کی اُن کے لیے کی وقتی کی نیک میں مرہم کی ٹرینگ حاصل کر نابالکل لاز می نہیں۔

ریگیڈیڑائیں۔ آر۔خان صدرالوب کی نفسیات سے خوب واقف تھے اور اُن کی چہٹم وابرو کا اشارہ سیجھنے میں اِن فرتی ٹولد میں سب سے زیادہ ماہر قیافہ شناس تھے۔مارشل لاء حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے وہ ہر چیز میں کے نالئے کے رسیا تھے اور زندگی کے ہر شعبہ میں تطہیر اور اصلاح کا راستہ وہ اپنے ''فوجی فلسفہ انقلاب '' میں ٹرکیا کرتے تھے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ انقلاب چند ڈر امائی اقد امات پر بنی تھاجو ہر یکیڈ بیڑ صاحب کے جوش خطابت برش ممل کے بل ہوتے پر وقتی ابال کی طرح رونما ہوتے تھے اور پچھ عرصہ کے بعد گیس چھوڑتی ہوئی کو کا کو لاک ہائی کرح ہر مرد کرکا ٹھ کہاڑ میں پھینک دیئے جاتے تھے۔سب سے پہلے ہریکیڈ بیڑائیف۔ آر۔خان نے وو منز برائی کرکا ہے جند فیشن ایبل خواتین کو جمع کر کے ایک انجمن بنائی جن کا نعرہ تھا کہ وہ صرف پاکستانی کھدر

پہنیں گی اور باہر سے آیا ہوا بناؤ سنگھار کا کوئی سامان استعال نہ کریں گی۔ نام کی حد تک تو بیگم ایوب کواں آئی کا مر پرست بنایا گیا تھا 'لیکن عملی طور پر وہ ہمیشہ اس قتم کی کارروائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔اس لیےاں آئی کا باگ ڈورائیں سادگی پندخوا تین کے ہاتھ میں رہی جنہوں نے دیسی کھدر میں بھی ایسے ایسے نقش ونگاراور افل برا کھلائے کہ ایک ایک لیاس کی قیمت رہنم و کخواب سے با تیں کرنے گئی۔ سادگی اپناؤکی یہ تحریک تھوڑا ما مومہ جو فراس میں بی اور کھلائے کہ ایک این فانوں میں چلی اور کھرائے آب وزیروں اور سیکر ٹریوں کی فیشن ایمل بیگات کے دم قدم سے آراستہ و پیراستہ دیوان خانوں میں چلی اور کھرائے آب خاموثی سے دم توڑگئے۔ بریگیڈیٹر ایف ۔ آر -خان کو گلہ تھا کہ ملک کا پر لیں اس قدر بے حس ثابت ہوا کہ اس نا انقلابی تحریک کی خاطر خواہ پذیرائی تک نہ کی۔

اس کے بعد بریگیڈیئرایف- آر-خان نے فوجی افقلاب کا بول بالا کرنے کے لیے ایک اور جھنڈااستال بر انہوں نے کسی نہ کسی طرح صدرایوب کو قائل کر لیا کہ ملک میں سب خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ وزیروں اور سکر ڈیو وغیرہ کی موٹر کاروں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔اس سے عوام اور حکومت کے نمائندوں کے درمان اہ بر هتاہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ کا بینہ کی ایک میٹنگ میں کافی تلخ بحثی اور رو کد کے بعد وزیرالا سول افسروں کی کاروں سے تمام حصندے اتار لیے گئے۔ بریگیڈیئر ایف- آر-خان کے نزدیک پرانے اور ہوم سای نظام کے تابوت کی بیہ آخری کیل تھی لیکن رفتہ رفتہ جب بید حقیقت آشکارا ہوئی کہ اس فیلے سے ریمیا صاحب کی اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کا عتماد نفس بلند نہیں ہوا تو بہت جلد وزیر وں اور افسروں کے جھنڑ ہے از، ا پنی اپنی کار دل پر اس آب و تاب سے لہرانے لگے۔اس پر بھی ایف- آر-خان کے دل میں یمی خیال بیداہواکہ عظیم انقلابی اقدام بھی قومی پریس کی سرد مہری 'بے رخی اور عدم توجہی سے ملک میں اپناجائز مقام حاصل نہ کر ریا۔ صدرالیوب کو شکایت تھی کہ پاکستان کا پرلیں بہت زیادہ زود حس ہے۔اس کے برعکس بریگیڈیئرالف آر۔ ہا کے نزدیک قومی پرلیں بے حسی کا شکار تھا۔ مارشل لاء حکومت کے چند دوسرے اراکین کا خیال تھا کہ پاکتانی ہا! متلون مزاج ہے۔ موقع و محل دیم کرزودحس اور نازک مزاجی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور جب جی جا ہتا ہے 'بے رفیا بحسی اختیار کرلیتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ صبح سویرے آئکھ کھلتے ہی حکومت کے چھوٹے بڑے سبارا؟ سب سے پہلے روز نامہ اخبارات کی سرخیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ کہیں سرکاری تو قعات اور خواشات ہی ال اور صادم نظرآتا ہے کہیں ذاتی احساسات ابھرتے ہوئے یا کیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے سرکاری مہدیدارہ ک اکثریت پریس کی روش اور پریس کے معیار کواپٹے اپنے داخلی پیانے سے نایئے کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر بر یکیڈیئر ایف-آر-خان نے این نوساختہ بوروآف نیشنل ری کنظران! چندلوگوں کو ٹاسک فورس کا نام دے کر انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ پاکتانی پریس کے نفیاتی اور دیگرانوال کوا کف پر جلداز جلدا یک مطالعاتی رپورٹ پیش کریں۔ بید رپورٹ میری نظر سے تو نہیں گزری کیکن میرا اواز کہ اس ٹاسک فورس نے تحقیق و تفتیش کا جو پہاڑ کھودا'اُس میں سے صرف پرلیس کمیشن کی چو ہیا برآمد ہو گی۔ دیکھے

ا بخیر کیڈیٹر کرصاحب کی زبان پر ہمہ وقت ''پر لیس کمیشن' کی اصطلاح تکیہ کلام کی طرح جاری ہو گئی اور اب جہال کمیا نظار سے متعلق کوئی سوال اٹھتا تھا'وہ نہایت و ثوق سے سب کو پر لیس کمیشن کی رپورٹ کے آنے تک انتظار کے کامٹورہ دیتے تھے جس کے بعد اُن کے زغم میں پاکستان میں اپنے آپ عہد سعادت کادور شروع ہوجائے گا۔

پرلی کمیشن کا تاریخی لپس منظر بھی دلچی سے خالی نہیں۔ یہ کمیشن سمبر 1954ء میں قائم ہوا تھا۔ ہا تکورٹ کالم مالی بھی منظر بھی دلچی سے خالی نہیں۔ یہ کمیشن سمبر 1954ء میں قائم ہوا تھا۔ ہا تکورٹ کالیک مالی بھی تاریخ اس کا چیئر میں نے 13 ممبر ول میں سے 9 ممبر اخبارات کے ایڈ بیٹر ول پر مشمل تھے۔

الزان فی پاکستانی ایڈ بیٹر ول کی دو متوازی اور عام طور پر متحارب شنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ ایک کا نام آل الزان نے زائد بیٹر زکانفرنس تھا اور دوسری کونسل آف پاکستان ایڈ بیٹر زکہلاتی تھی۔ ان 19 یڈ بیٹر ول میں سے بچھ اگڑا ما تھا تھے۔ خالبًا اس وجہ سے کمیشن میں صحافت کے الجُر مطالمت پر انقاق رائے کا شدید فقد ان رہا اور پورے چار برس تک پر لیس کمیشن کے کام میں کوئی پیش رفت نہ انگرا مطالمت پر انقاق رائے کا شدید فقد ان رہا اور پورے چار برس تک پر لیس کمیشن کے کام میں کوئی پیش رفت نہ ہوگا۔

ارثل او کے نفاذ سے ایک ماہ قبل حکومت نے ستمبر 1958 میں پریس کمیشن کی تنظیم نو کی۔ نئی تشکیل کے مطابق کمٹن کالیک چیئر مین اور 5 ممبر مقرر ہوئے۔ ان 5 ممبر وں میں صرف ایک پیشہ ور صحافی شامل تھا جے ممبر سیرٹری کے طور پنامزد کیا گیا تھا۔ یہ کیششن فوجی حکومت کی تخلیق تو نہ تھا 'لیکن مارشل لاء لگتے ہی بر گیڈ بیئر ایف - آر-خان نے لے الاک کام میں اس طرح مہمیز کرنا شروع کیا کہ اُس نے اپنی رپورٹ آٹھ ماہ کے اندراندر مکمل کرلی۔ بر گیڈ بیئر مانبانی دھن کے آڈ بناکر وزارتِ اطلاعات کے لائحہ عمل کو مانبانی دھن کے آڈ بناکر وزارتِ اطلاعات کے لائحہ عمل کو لیے فلوط پر استوار کیا جس سے ایک اچھا نتیجہ برآمہ ہوا اور دوسرا نہایت بُرا۔

ا ایھے بیچے سے میری مراد (Conditions of Service) ہے۔ کو صدریا کتان نے جاری کیا۔ اس آر ڈینس Ordinance No. XVI of 1960 ہے جو 27 اپریل 1960ء کو صدریا کتان نے جاری کیا۔ اس آر ڈینس کے طلح ملک میں کہل بار کارکن صحافیوں کی شخواہ الاؤنس اور شرائط ملازمت کو کسی قدر شخفظ حاصل ہوا۔ و تج بور ڈیا ہو کے اور پیشہ ورصحافیوں کے لیے پر اویڈنٹ فنڈ جاری کرنا قانونی یا بندی قراریا تی۔

ال خوش آئند آرڈینس سے صرف ایک روز پہلے 196 پریل 1960ء کو وہ قانون نافذ ہو چکا تھا جو

The Press and Publications Ordinance No. XV of 1968 کے نام سے موسوم ہے

الہاکتان کا دنیائے صحافت میں بجاطور پر 'مکالے قانون ''کی حیثیت سے یاد کیاجا تا ہے۔ اُس وقت مارشل لاء کا ذمانہ

فلا مجموع کو در پرملک بھر کے اخبارات احتیاط ببندی سے کام لے رہے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے 'کہیں بھی

لا کہا ہے مالات رو نمانہ ہور ہے تھے جو اس سخت گیر قانون کے نفاذ کو ضیحیا حق بجانب ثابت کر سکتے۔ در اصل فوجی

زادگا کی دبیت اور تج بات نے صدر ابوب کو زیادہ تر ''لیس سر ''اور ''جی سر ''سننے کا خوگر بنا رکھا تھا۔ اُن کے کئتہ نظر

ہمول کی نقیدیا نحراف ان کو چیس بجبیں کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ صحافت کے متعلق چندا لیے

تعصبات بھی تھے جو زمانہ دراز سے اُن کی رگ و پی میں سرایت کیے ہوئے تھے۔اپ دوسرے اصلا می منعولال کا طرح وہ جرنلزم کے پیشے کو بھی برغم خود شبت خطوط پرمنظم کرنے اور سنوار نے کے خواہشمند تھے۔ برقسم سے برگیڈیئر الیف۔ آر۔ خان کی ذات میں اُن کو ایک ایسا باصلاحیت اور اطاعت پذیر سیرٹری اطلاعات مل گیا جو اُن کے ذرات اطلاعات کی اشارے پر بروے سے بروا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وفت کمر بستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی اشارے پر بروے سے بروا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وفت کمر بستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی پٹاری سے پر لیس اینڈ پہلی کیشنز آرڈیننس کا مسودہ برآمہ کرکے کا بینہ میں منظوری کے لیے چیش کیا تو مب نے ہول اور المرکل خوش دلی سے اس پر آمنا و صدقنا کہا۔ اس وقت کا بینہ میں بیشتر وزیر ایسے تھے جنہوں نے برے برے سول اور المرکل عبدوں کی پناہ میں زندگی گزاری تھی اور ملک میں ایک ایسا پر لیس 'جو اُن کی ذات اور وزارت کو ہدف تقیم نہا کیا اُن کے لیے انتہائی مڑوب خاطر تھا۔

اپنی تمام ترنا قابلِ قبول سختیوں اور پابندیوں کے باوجود اس قانون میں صرف ایک مدایی تھی ہے کی اللہ اطمینان بخش کہا جا سکتا تھا۔ وہ یہ تھی کہ چھاپہ خانوں کے ذر ضانت کی ضبطی وغیرہ کے متعلق تمام امور کا فیلا انتظامیہ کی بجائے عدلیہ پر چھوڑا گیا تھا' لیکن تین سال کے اندر اندر حالات نے بلانا کھایا اور اگست 1963ء لم جب مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت نے اس آرڈینش کو انتہائی ترمیم شدہ حالت میں از سرنو جاری کیا تو یہ اگر عائب ہوگی۔ جون 1962ء میں مارشل لاء انکھ گیا تھا اور نے آئین کے تحت بنیادی جمہوریت کے نظام کا ذور ٹرر افرار است کے تحت بنیادی جمہوریت کے نظام کا ذور ٹرر افرار است کے وہ سرپوش اٹھا کر دے ماراجو مارشل لاء کے اٹھتے ہی نفسیاتی اور قدرتی طور پر اخبارات نے وہ سرپوش اٹھا کر دے ماراجو مارشل لاء کے اخوار پر اور اخبارات نے وہ سرپوش اٹھا کہ دور ان انہوں کے اندر اور باہر اور اخبارات کے وہ استھا۔ چاہوں کی اسمبلیوں کے ایوان بھی تازہ تازہ ملے تھے۔ چنانچہ آسمبلیوں کے اندر اور باہر اور اخبارات کے صفات پر جو کچھ ظہور میں آیا'وہ فال حالات میں تو بالکل طبعی' با قاعدہ اور معمولی واقعات تھے' کین مارش لاء کے حفاظتی حصار میں بیٹھے تھے' اب تھا عوام اور صحافت کی بے رقم سری لائٹ کے ادر کین جو پہلے مارش لاء کے حفاظتی حصار میں بیٹھے تھے' اب تھا عوام اور صحافت کی بے رقم سری لائٹ کے ایم نیٹ کے اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی ہے۔ یکھول کے ہوئے تھے۔

اس پریشانی اور بو کھلامٹ کا مجھے براہِ راست ذاتی علم ہے۔ اس وقت تک وزارت اطلاعات ہے برگیراً ایف- آر- خان کا بستر گول ہو چکا تھا اور وہ تی- ایچ- کیو میں کسی بے ضرر اور غیر اہم آسامی کی پول میں دھائی د۔ گئے تھے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات کے کانٹوں کی مالا پہلے مسٹر نذیر احمد نے اور پھر سید ہاشم رضانے کے اور گئرے پہنی۔ مارشل لاء اٹھانے اور نیا آئین نافذ کرنے کے موقع پر اس وزارت کا چارج سنجالنے کے لیے مالاب کی نگاہ استخاب مجھے پر پڑی۔ اس وزارت میں قدم رکھتے ہی صدرے لے کر وزیروں تک اور گور زوں ۔ کر اسمبلیوں کے چیدہ چیدہ ممبروں تک چاروں طرف سے فرمائشوں کی وہ بوچھاڑ شروع ہوئی کہ میرا وم گھنے لگا۔ کر اسمبلیوں کے چیدہ چیدہ ویدہ ممبروں تک چاروں طرف سے فرمائشوں کی وہ بوچھاڑ شروع ہوئی کہ میرا وم گھنے لگا۔ ک

الرفاكه اس كی تصویر نہیں چھپی \_كسی كو شكايت تھی كه اُس كے بيان يا تقرير كاپورامتن نہيں چھيا۔ كوئى كہتا تھا كہ الانتباغلاہے اور حکومت کا و قار گرانے کے لیے اچھالی جا رہی ہے۔ عام مخلوق خدا کی طرح بھی مجھی کچھ وزیر مالال مجی و قانو قایمار پڑتے رہتے تھے۔ اُن میں سے چندایسے تھے کہ اگر اُن کی بیاری کی خبر اخبار میں شائع ہو جاتی الله شرائليزى كاشوشه قرار دييته تصيحوا خبار والے أن كى وزارت ختم كرنے كے ليے خواہ مخواہ چھوڑتے رہتے فی انباد کا دنیامیں صدر مملکت کی ذات کے ساتھ شاکتنگی اور احترام کا سلوک روار کھنے کی رسم عام تھی اور ذاتی طور مدر کوکی انتہائی شدید اور غیرمناسب تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا الیکن جب کوہر الیوب کے نام گندھار اانڈسٹریز ا نتا کا کھڑاگ کھڑا ہوا تو یہ امتیاز بھی اٹھ گیااور اس معاملے پر نکتہ چینی اور لے دے کا وہ طو فان برپا ہوا جو اپنی رن میں بے مثال تھا۔ صدر کے وزیر وں اور رفیقوں میں کوئی ایسانہ تھاجواس موقع پر انہیں تحل 'تد ہر اور ضبط نفس طورہ بے سکا۔ اس کے بھس سب لوگ انہیں ایر نگالگا کر اس راستے پر گامزن رکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے میرے ل می غلاطور پراختیار کر رکھا تھا۔ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب نے ایک خفیہ سی پر لیس کانفرنس منعقد کی اور اعداد و ر کا شعبرہ بازی ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گندھار اانڈسٹریز کی تجارتی کارروائی میں ہرگز کوئی پیچیدگی نہیں ر انهالٰ کھرا' بے لاگ اور صاف سودا ہے 'کیکن اُن کی منطق کسی کو قائل نہ کر سکی بلکہ الثابیہ اثر چھوڑ گئی کہ ضرور ل ٹی کھے کالا ہے جے چھیانے کی اتنی مجر پور کوشش ہورہی ہے۔ ایک وزیرنے تو اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ال تك اعلان كردياكه اگر صدر مملكت كابينا گندهارااندسريز كاحقدار نبيس مانا جاتا توكيا أس كسى يتيم خانے ميس فل كردياجائي؟ بمروز مراخبار والول يرحسب توفيق لعن طعن كرر بإتفاكه ممند هار النذستريز كي آثريس قومي صحافت پاہلکت کے وقار کو مجروح اور حکومت وقت کی بنیاد کو کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے۔اس نقار خانے میں فی کا آواز سننے کی بھلا کہاں مخبائش تھی؟ پھر بھی میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ سیرٹری اطلاعات کے طور پر امرار کی اور صدر ابوب کے ساتھ ذاتی خلوص کی بناپر اخلاقی فرض اداکر نے میں کو تاہی نہ کر وں۔ چنانچہ میں نے اُن الدمت میں ایک تحریری نوٹ پیش کیا جس میں میں سنے نہایت ادب سے صدر محترم کو دوبرس پہلے کا ایک واقعہ یاد انے کی جمارت کی 'جبکہ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی نے باضابطہ کارروائی کے بعد مرکز کے وزیرِ صنعت مسٹر ابوالقاسم خان کو اًا الله مِن ایک بوٹ مِل قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔جب میں نے یہ فائل صدر ابوب کی خدمت میں پیش کی انوں نے اپناتھ سے اس پریہ احکام صادر فرمائے تھے کہ "استحقاق کی بناپر مسٹر ابوالقاسم بیکار خاند لگانے کے رُطور پر حقدار ہیں'لیکن ا نقلابی کا بینہ کے وزیر کی حیثیت ہے اُن کا بیہ اقدام غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے'اس لیے ماد ذوامت کروں گا کہ مسٹر ابوالقاسم اس منظوری ہے کوئی فائدہ نہ اٹھا کیں۔"

اں کے بعد میں نے اپنے نوٹ میں صدر ایوب سے پُر زور اپیل کی تھی کہ گندھار اانڈسٹریز کے سلسلے میں بھی روا پن فیم ا روا پے وضع کر دواس سنہری اصول کو زیرعمل لا کیں توبہت سی غلط فہیوں کاخو دیخو دستے باب ہو جائے گا۔

مدرایوب نے میرا نوٹ پڑھا تو ضرور 'کیکن اسے بلا تھرہ میرے پاس دیسے ہی داپس بھیج دیا۔اس سے ظاہر

ہوتا تھا کہ انہیں بات نا گوارگزری ہے۔ رفتہ رفتہ اُن کے زیرک اور پُر فراست چہرے میں مجھے واضح طور پریہ آثار اُم نظر آنا شروع ہوگئے کہ وہ سجھتے ہیں کہ اُن کے لیے میری پہلی سی افادیت برقرار نہیں رہی۔

اسی زمانے میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز من مدراہو را اولینڈی سے مری روانہ ہونے والے تھے جہاں انہوں نے دن کے دس بج نواب کالا باغ اور چند مرکزی دزماء کا ساتھ ایک میٹنگ مقرر کی ہوئی تھی۔ میٹنگ میں حکومت اور ارا کین حکومت کے خلاف ملک کے اخبارات کارو زریج بحث آنا تھا۔ روا گی سے پہلے صدر نے جھے نون پر کہا کہ راستے میں وہ میرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں الا لیے میں اُن کے ساتھ اُن کی کار میں بیٹھ کر مری چلوں۔ ٹھیک آٹھ بجے صبح میں صدرایوب کی ایئر کنڈیٹر کارٹ اُن کے ساتھ مری روانہ ہونے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس خنک اور آرام دہا حول میں اچانک مجھے یوں محسوس ہوا ہیں اُن کے ساتھ والی بھی ہوئے ہوئے میں نے گھرا کر اوھر اُدھر ویکھا کہ کہیں صدر ایوب نے جھے او تھے ہوئے نہیں دکھے لیا کین وہ کسی قدر آزرد گی سے خفا خفا منہ کھلائے بیٹھے تھے 'کیونکہ راولینڈی سے مری تک ماداراہ میں گہری نیند سویار ہا تھا اور اب ہماری گاڑی مری پہنچ کر گور نرہاؤس میں داخل ہورہی تھی۔

" میں باتیں خاک کرتا۔"صدرایوب نے کسی قدرجھنجھلا کر کہا" تم تو گھنٹہ بھر گہری نیندسوتے رہے۔" جواب میں میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ میّں نے شرمندہ ہو کرا قبالی مجرم کی طرح اپنی گردن جھالما مثر ریا

میری شدید الجھن 'پریشانی اور ندامت بھانپ کر صدر ایوب کسی قدر پینج اور مسکر اکر بولے"ایے مالات! اتن گہری نیندائس کو آسکتی ہے جس کے ضمیر کا بوجھ نہایت ہلکا ہو۔"

میٹنگ کے کمرے میں پہنچ کر صدر ایوب نے غالباً لطیفہ کے طور پریہ واقعہ سب کوسنایا۔ چندا کی حفرات خوشامد أفرما کثی قبقتے لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزراء بدستور سنجیدہ رہے اور انہوں نے تکھوں ہے گئی جو ٹری طرح گھورا۔ حکومت کے متعلق مختلف اخبارات کے رویہ پر گفتگو شروع ہوئی توایک مرطے پر نواب کالا نے کہا" جناب! میں نے تو صبح کے وقت اخبار پڑھنا ہی ترک کر دیا ہے۔ آج کل اخبارات ہمارے او پر اتی گئی اچھالتے ہیں کہ صبح صبح انہیں پڑھ کر بلڈ پر یشر بڑھتا اور طبیعت مُنغَض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دن مجر کام اُمُ کے طرح نہیں ہوتا۔"

یہ من کروزیر خزانہ مسر محد شعیب نے پوچھا۔"نواب صاحب!اگر آپ اخبارات رات کو پڑھے ہیں تر نیند کیے آتی ہے؟"

نواب کالا باغ نے مسکرا کر میری طرف دیکھااور بولے" یہ راز مسٹر شہاب سے پو چھیے۔" مسٹر محمد شعیب نے بھی طنز کانشتر چلا کر بھیتی اڑائی" ہاں بھی شہاب! یہ گر ذرا ہمیں بھی تو سکھاؤ۔" ان دونوں حضرات کا پیطعن آمیز انداز گفتگو مُن کر مجھے غصہ آگیااور میں نے صدرا یوب کو مخاطب کرے گڑا المرار مغربی اکتتان اور وزیر خزانہ کو بیر زیب خبیں دیتا کہ انسانی کمزوری کے ایک معمولی ہے واقعہ کو آڑ بناکر کالول طعن وشفیع کا نشانہ بنائیں۔ان دونوں کے اس نامناسب رویہ پر میس آپ کی خدمت میں شدید احتجاج الله"

البمانب کی عادت تھی کہ غصہ فرو کرنے کے لیے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی تھنی مو نچھوں پر پھریرا الزارکتے تھے۔ وہ تو ہو نٹ بھینچ کراس عمل میں مصروف ہوگئے "لین وزیر خزانہ مسٹر شعیب طیش کھا کر عابر ہوگئے۔ انہوں نے غصے سے کیکیاتی ہوئی آ واز میں زورز ورسے چیخ کر وزارتِ اطلاعات اور میری ذات المرابا نگایات اور الزامات کا دفتر کھول دیا۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وزارت اطلاعات کا پریس والوں پر کوئی گائیا۔ اس کی وجہ یانا المیت ہے یا ملی بھگت ہے۔

الیت کاازام تومیں نے بخوشی قبول کرلیا کیکن ملی بھگت کے متعلق میں نے شعیب صاحب سے مزید وضاحت باکداں سے اُن کا کیا مطلب ہے ؟

بہا میں انہوں نے کئی دور از کار واقعات کا حوالہ دیا جن میں ایک سے تھا کہ کمی وقت وزیر خزانہ میڈیکل بہائے لیے کمائنڈ ملٹری مہیتال میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پرلیں آفیسر کو ہدایت دی تھی کہ سے ان کمل طور صغہ راز میں رہے 'لیکن اس کے باوجود چند اخباروں میں سے خبر اس طرح شائع ہو گئی کہ وزیر خزانہ کرکے ماد فہ میں مبتلا ہو کر مہیتال میں داخل ہوئے ہیں۔ شعیب صاحب کا خیال تھا کہ بیے شر انگیز خبر صرف اس مارکے لیے ثائع کی گئی تھی کہ اُن کو جسمانی طور پر معذور اور کما ظاہر کر کے عوام کی نظر میں وزارت کے نا قابل ادال قراد یا جاسے۔

گرئ گفتاری رومیں میرے منہ سے بیہ جواب فکل گیا کہ "عارضہ قلب توایک عام بیاری ہے جو ہم سب کو گانت اور قبل میں کہ لا کادت لاحق ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک کے عوام تواس قدر سیدھے 'اطاعت شعار اور فرمانبر دار ہیں کہ بلاغ گام محمد جیسے مفلوح 'معذور اور ایا جج انسان کو عرصہ دراز تک سربر او مملکت کی کرسی پر برضاور غبت بٹھائے ۔ لاگ خلام محمد جیسے مفلوح 'معذور اور ایا جج انسان کو عرصہ دراز تک سربر او مملکت کی کرسی پر برضاور غبت بٹھائے۔

افل کے دریج میں جھانک کر آج میں اس واقعہ پر دوبارہ غور کرتا ہوں تو جھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی اللہ کی کہ میرے لیے اس طرح کا جواب دینا غیر ضروری اور نامناسب تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا بان کر شعب صاحب غصے کے مارے کف درد ہن ہوگئے۔ پچھ آوازا نہوں نے بلندگ ۔ پچھ بلند بانگی میری بات گا۔ ہے۔ اس ماقی ۔ یہ شوروش خب باہر سنائی دیا تو صدر کا پرش باؤی گارڈ فور آوروازہ کھول کر اندر آگیا۔ اُسے دکھ کر باب کھیانے سے ہوگئے اور ہم دونوں بھی جھینپ کر خاموش ہوگئے۔ صدر نے اُسے تھم دیا کہ وہ باہر جاکر اللہ کھیائے۔

ہائے کے بعد پر لیں کے معاملات پر دوبارہ میٹنگ شروع ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس مجلس میں

ایک اجنبی کی طرح شامل ہوں۔ قومی پر ایس پر مضبوط کشرول قائم کرنے کے لیے تواب کالاباغ سے لے کہ اللہ باللہ باتھ ہے۔ باتہ بیرا پی بساط کے مطابق طرح طرح کے نسخ تجویز کر رہاتھا۔ ایک صاحب کرا پی کے دونت "تھا۔ ان سب کی نظر کم ایر اللہ سرے تھے۔ دوسر سے صاحب کے غیض و غضب کا نشانہ لا ہور کاروز نامہ "نوائے وقت "تھا۔ ان سب کی نظر کم ایر افزار سانپ کے مثل تھے جو حکومت پر ڈیگ مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ان دونوں افزارات کے زہر یلے وانت نکا لئے کے بھانت بھانت کی تدبیر ہیں اور تجویزیں پیش ہورہی تھیں۔ کی نے مشورودیا کہ "الله اور"نوائے وقت "کو بھی" پاکستان ٹائمنر"اور" کی طرح حکومت کے قبضے میں لے لینا چاہے۔ اس پر معدرالا با گھڑھے کہ حکومت کے قبضے میں لے لینا چاہے۔ اس پر معدرالا با اخبار وں کو قبضے میں لے کر حکومت کون سانیا تیر مارے گی ؟ اس قسم کا بے ترتیب اور مسمار کن ندا کرہ گھڑڈ ڈیٹھ گھڑ جاری دونوں نفراد اور اداروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ کہا گا ہوائے کہ وہ مکملی سے ان حصوں کو زیادہ سے واردہ تعداد میں خرید کر ان دونوں اخباروں کی شہ رگ اپنے ہاتھ میں قابو کر لیر۔ عملی سے ان حصوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کر ان دونوں اخباروں کی شہ رگ اپنے ہاتھ میں قابو کر لیر۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ بہنا نے کے لیے ایک وزارتی کمیٹی بنائی جائے جس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔

اس ساری بحث و تحییص اور منصوبہ بندی کے دوران سب نے جھے ایک اجنبی کی طرح نظر انداز کے رکا بھے کسی چھوت چھات کی بیاری کے مریض کو الگ تصلگ ایک طرف بٹھادیا ہو۔ ساری بختا بحق میں کسی نے جھے نہ کوئی سوال پو چھا'نہ کوئی بات کی۔ جب میٹنگ برخاست ہونے گئی توایک وزیرنے صدر سے کہا" جناب میری درخان ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کا بینہ کی روئیداد کی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں جو کچھ کہا اور ساگیا ہے 'دہ اہر نظنے ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کا بینہ کی روئیداد کی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں جو کچھ کہا اور ساگیا ہے 'دہ اہر نظنے ہے ۔ "

یہ بات سنتے ہی سب کی نگا ہیں ہے اختیار میری جانب اٹھ گئیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیااور کھ جل کُ منانے اُ جی بھی چاہا' کیکن موقع نہ مل سکا کیونکہ کنچ کا وقت ہو گیا تھا اور سب لوگ صدر ایوب کے ساتھ کھانے ہی ٹریک ہونے کے لیے بے تابی سے منتشر ہورہے تھے۔ کنچ پر میں بھی مرعو تھا' کیکن ناسازی طبیعت کا بہانہ کرکے ہمانے پریذیڈنٹ کے پرسنل سٹاف سے معذرت کرلی اور ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھ کرراولپنڈی چلا آیا۔

گھر پہنچا تو چار بجے کا عمل تھا۔عفّت بے چاری پریشان بیٹھی تھی کیونکہ مری سے دو تین بارٹیل فون آ پکافا جس میں میرا اتا پتہ پو چھا گیا تھااور پیغام تھا کہ صدر صاحب نے شام کے چھ بجے مجھے ملنے کے لیے طلب فرااے۔ میں نے عفّت کوایئے ساتھ گاڑی میں بٹھایااوراسی وقت اُلٹے پاؤں مری کے لیے روانہ ہو گیا۔

شام کے چھ بجے صدرایوب گورنرہاؤس کے وسیج وعریض 'سرسبز خوبصورت لان میں چہل قدلی کررے ہے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرلیااور بولے" آج کادن تمہارے لیے سخت گزرا 'زیادہ پریشان تو نہیں ہو؟" " نہیں سر۔"میں نے جواب دیا" بلکہ مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ آج میں دن بھر آپ کے لیے ٹواوٹوا

الإمرينا لها-".

کودیوش و پنجی حالت میں خاموثی چھائی رہی۔ پھر میں جی کڑا کر کے حرف مدعازبان پر لے ہی آیا" سرامیس الانجہ پر پنجا ہوں کہ میرے کام کی صلاحیت اور افادیت کا گراف اپنی حد کو چھو کر اب تیزی سے نشیب کی طرف گاڑد کا ہوگا ہے۔"

مدرابوب نے لحد مجر کے لیے ممکنی بائد ھ کر مجھے دیکھا اور تیزی سے بولے :-

"Well, go ahead. What are you driving at?"

می نے پوری د کجعی اور سکون سے کہا''سر!ایسے حالات میں اصول اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں مستعفیٰ ال۔"

مدرایوب چلتے چلتے رک سکتے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے ''ویکھو شوہاب! میں تہمیں اپنے بیٹے کی اُن محقول وجہ اُن محقابوں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو خواہ مخواہ ملازمت سے ہاتھ وھونے کی محقول وجہ لاکے اس لیے اس خام خیالی کودل سے نکال دو۔''

مدر ابوب کے اس مشفقانہ روبیہ کا دل سے شکریہ ادا کر کے میں نے گزارش کی "سر! آج کی میٹنگ کے بدانہات میں تو کسی شک و شبہ کی مخباکش نہیں کہ وزارتِ اطلاعات میں میری بوسٹنگ اب بالکل بعید از کار اور رمیں ہے "

یہ من کر صدر ایوب کچھے معنی خیز طور پر مسکرائے جس پر جھے تعجب ہوااور فرمانے لگے"خیر 'اس کے متعلق انہیں بعد میں بتاؤں گا۔"

چنہ ہفتہ کے بعد انہوں نے خود تو نہیں 'لیکن اپنے پر نہل سیکرٹری مسٹر این-اے- فاروقی کے ذریعہ مجھے یہ بتا ہاکہ مجھ دزارت اطلاعات سے سبکدوش کیا جارہاہے اور میری آگلی تعیناتی بعد میں طے کی جائے گی۔ فاروقی صاحب بیٹا کے کراتوار کے روزون کے بارہ بجے میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا" آج تعطیل کے روز آپ نے زوت کوں اٹھائی؟ یہی بات صدر صاحب مجھے بلا کر فقط ٹیلی فون پر ہی بتا سکتے تھے۔"

"مدر صاحب کی آنکھ میں بہت مروت ہے۔" فار وقی صاحب بولے" غالبًا بیہ ناخوشگوار فیصلہ وہ تمہیں خود گاہنااہا تے تھے۔"

بین کر جھے بے حد تعجب ہوا۔ کہاں کاناخوشگوار فیصلہ اور کیسی مروت؟ یہی پیشکش تو میں خود ہی چند ہفتہ قبل آب مدر کے ذات گرامی میں پیش کرچکا تھا۔ آگی ملا قات پر میں نے دبے لفظوں میں صدر الیوب کے ساتھ اس ان کا کہ کہا تودہ کچھ جھینچے اور اُن کے چیرے پر کسی قدر سرخی ہی دوڑگئی۔ اپناما فی الضمیر صاف صاف بیان کرنے کے لیا اُہوں نے ایک طولانی می تشریحی اور توضیحی تقریر کا سہار الیا۔ یہ بات اُن کی وضع اور معمول کے سراسر خلاف کر اُہوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں اُت کو راور است پر لانے کے لیے اب ہم نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا

ہے۔اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جارہی ہیں۔ نے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں موہالُ حکومتیں نافذ کریں گی۔"

ا تنا کہدکر صدر ابوب نے نواب کالا باغ کی شان میں بہت سے تعریفی کلمات کے اور بولے "مجھے یقینے کہ نواب صاحب اخبار والوں کی مُشکیس کس کرا نہیں ایسا باندھیں گے کہ ان کو نافی یاد آ جائے گی۔"

اس کے بعد مجھے دلاسہ دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشخری سنائی۔ تمہیں خوش ہونا چاہے کہ تمہیں اس کے بعد مجھے دلاسہ دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشگیر اقدامات کو نباہنے کی صلاحیت طبعاتم میں موہود منہیں۔ دوسرے رائٹرز گلڈ کے عہدیدار کی حیثیت سے آزادی تحریر وغیرہ کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ میں اس کا نبا منا تا۔ ایک روز تم میرے شکر گزار ہو گے کہ میں نے تمہیں وقت پر وزارتِ اطلاعات سے سبکدوش ہوئے کہ میں موقع فراہم کردیا۔"

صدر ایوب کی اس بات سے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا کیونکہ میں صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ماتھ روا پی صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ماتھ روا پی صاف گوئی سے کام نہیں لے رہے۔ مجھے اس بات کاذاتی علم تھا کہ ملک میں رو نماہونے والے چندواقات الا حالات کا صدر کے ذبن پراس فدر شدید دباؤتھا کہ وزار تباطلاعات سے مجھے الگ کرنا اُن کے لیے قریبا قریبا گاہ ہوگیا تھا۔ ان حالات اور واقعات کی نوعیت کچھے الی تھی کہ ان کوزبان پر لانایا تسلیم کرنا ہرگز اُن کی شان کے ثابان نہ ہوتا۔ اس معاملے میں اُن کا خفا لیندانہ رویہ میرے نزویک بالکل فدر تی اور قابلِ فہم ہے۔

ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سالہا سال سے ہماری نہایت برفورداراندادر سعادت مندانہ طرز کی دوئی چلی آرہی تھی۔ اس کے بھس ہندوستان کاروس کے ساتھ گھے جوڑ تو بالکل عیاں تھا لگی اس تھا۔ 1962ء میں جب بھن کے امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں شجائل عار فانہ اور سرد مہری کا عضر غالب تھا۔ 1962ء میں جب بھن کے ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانااور ہندوستان کو ان خالت ناش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانااور ہندوستان کو اپ خالت اثر میں الی اور فوجی امداد و بنا شروع کر دی۔ روس کے علاد اثر میں لانے کے لیے اسے بے در لیخ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد و بنا شروع کر دی۔ روس کے علاد امریکہ کی طرف سے بھی ہندوستان کو بے شحاشا فوجی امداد کی بحر مار دیکھ کر قدر تی طور پر پاکستان میں اس کا شہیدرہ کل اور سے احساس و مداری کے ساتھ جائزہ لیااور ملک کم بوا۔ ہمارے محب و طن اخبارات نے اس سفارت کا رغالباس غلط فہمی میں مبتلاتھ کہ یہاں کی صحافت مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہاور ہندوستان کو کشراور خطیر فوجی مدود و زار سے اطلاعات کے ایمار کھوالا ہا کو کشراور خطیر فوجی مدود و زار سے اطلاعات کے ایمار کھوالا ہا کہ کو کشراور خطیر فوجی مدود ہے میرانام اسے ناپند یدہ اشخاص کے کھاتے میں درج کر لیا۔

پاکستان رائٹرز گلڈ قائم ہوتے ہی امریکیوں سمیت چند عناصر اسے بلاوجہ بائیں بازو کے خطرناک ادبیل کا پناہ گاہ سمجھنے پر مُصر تھے۔اس ادارے کے سیکرٹری جزل کی حیثیت سے میں پہلے ہی ان عناصر کے جملے اورائزامٰ کی کے کمانڈر انچیف کے طور پر امریکہ کے ساتھ عسکری روابط مضبوط سے مضبوط ترکرنے میں انہوں نے اپنا منصب کی آئین حیثیت سے کہیں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کا پنج کا گھر تھاج س ٹی از اس کی ہوئی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کارویہ مرینانہ اور پاکتان کا فرویانہ تھا۔ اس کے مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات و فدویانہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ کے اپنے مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات کو زبان کے مفادات کو زبان کے جذبات اور تحفظات کو زبان کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی تریک میں اگر پاکتان کے جذبات اور تحفظات کو زبان کرنا پڑتا ہے تو ایساکرنے میں امریکہ کو کوئی اخلاقی ایسان کی کاوٹ یا انجی ایسٹ در پیش نہ تھی۔

ایک حقیقت پیند سربراہِ مملکت کی طرح بین الا قوامی تعلقات کے اس زیرہ بم اور پیجو تم سے صدرایوب بولی آشنا تھے۔ چنانچہ انہوں نے کسی قتم کی مقاومت اور مزاحت کی بجائے رفع شرکے لیے آسان ترین رستہ یا تقیار آیا کہ بجھے بیک بنی و دو گوش وزار سے اطلاعات سے نکال باہر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کار دوائی کی اصلی وجہ انہوں نے پوشیدہ رکھی اور الٹا بھے پراحسان دھر کے جھے اس اخراج پر شکر گزار ہونے کی تلقین کی 'لیکن صحافت کے ہم اور پر شر گزار ہونے کی تلقین کی 'لیکن صحافت کے ہم اور پورٹر اس طرح کے راز ہائے وروں کا کھوج لگانے میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ پہلے تو ایک خبر یہ شائع ہوئی کہ وزیر خرانہ مسٹر محمد شعیب سے اختلافات کی بناپر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے'لیکن حکومت نے فورااس کی تردید کر دی۔ اس کے بعد جب ہالینڈ میں سفیر کے طور پر میری تعیناتی کی خبر نکلی تو پر ایس والوں نے اس تبدیل کا دور اور اور اور اور اور اور اور اور کا کی موضوع رہا۔ شدیدرو عمل کا اظہار کیا۔ کئی روز تک تو می اخبار اس میں تبھر ول اور اور اور اور اور کا کی موضوع رہا۔

میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پر اخبارات کی خیال آرائیوں نے پھے ایسی شدت افتیار کرلاکہ صدر کے پرنسپل سیرٹری مسٹر این- اے- فاروقی نے ایک پریس ریلیز میں ان قیاس آرائیوں کو قطعی بے بنیاداد شرائگیز قرار دیااور کہاکہ تمام سرکاری تبادلے ملکی ضروریات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور حکومت پاکتان کی مال میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔

جولائی 1962ء کے آخر میں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے سفیر بن کر ہالینڈ جاتا ہے تو میں نے صدرابوب سے درخواست کی کہ مجھے فوراً وزارت اطلاعات سے فارغ کر دیاجائے تاکہ میں چند ہفتے یہاں چھٹی گزار کر الباڈ ہا جادں۔ اس بات پر وہ رضامند نہ ہوئے کیونکہ مغربی پاکستان کے فنانس سیکرٹری الطاف گوہر جو میری جگہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنائے جارہے تھے اُن دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ صدر صاحب نے تھم دیا کہ میں اُن کے آئے سیستورا بنی جگہ کام کرتا رہوں۔

اگلے جھ سات ہفتے میرے لیے بڑے سوہان روح ثابت ہوئے۔ میں نام کاسکرٹری اطلاعات ضرور تھا کیا کا ا کے لحاظ سے عملی طور پر عضو معطل بنا بیٹھا تھا۔ اُن دنوں میرا کام صرف اتنا تھا کہ روثین کے طور پر منٹری کا بنومالا روز مرہ کا دستورالعمل نبابتار ہا۔ اس سارے عرصہ کے دوران پالیسی کا ایک معاملہ بھی میرے پاس نہ آیا۔ ال عرصه پہلے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے ساتھ میری ایک میٹنگ مقرر چلی آرہی تھی۔ الانسان کو کونس کا جو وفد راولپنڈی تشریف لایا' وہ مسٹر الطاف حسین (ڈان)' میر خلیل الرحمٰن (جنگ)' لاہراللام (پاکستان آبزرور'ڈھاکہ)'مسٹر تفضل حسین' مانک میاں (اتفاق'ڈھاکہ)'مسٹرمجید نظامی (نوائے وقت) الام کے ایم-آصف (پاکستان ٹائمنر) پر مشتمل تھا۔

الدنے مجھے چھ مدیروں کی فہرست دی جنہیں کورٹ آف آنر کے ممبران کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ الدن آنراس مقصد کے لیے قائم ہو رہی تھی کہ صحافیوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے کر اللہ الداز جلد نمثاتی رہے۔

داند نے مجھے سپریم کورٹ اور ہائیکورٹوں کے پانچ ریٹائرڈ جوں کے نام بھی دیے۔ کونسل آف ایڈیٹرز کے بائی ان میں دیے۔ کونسل آف ایڈیٹرز کے باتھ بائی اُن میں سے ہر ایک کورٹ آف آنر کا چیئر مین مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تاہم گورشٹ کے ساتھ اُن اُن اُن کو فروغ دیئے کے لیے انہوں نے اس فہرست میں سے چیئر مین کا حتی انتخاب حکومت کی صوابدید پر ارافا۔
ارافاقا۔

قری محافت کے استے سربر آوردہ ایڈیٹروں کی بید پیشکش جھے بردی مثبت اور تعمیری نظر آئی۔اس میٹنگ کی ایکوئی نے فراایک سرکاری یادواشت میں قلمبند کیااور اُسے اپنے ساتھ لے کر اُسی شام صدر ایوب کی خدمت اُلاکیا کی دنیا ہی بدلی ہوئی پائی۔ میرے کا غذات پر انہوں نے ایک سرسری نظر ڈال کر ایک طرف رکھ بالا کی قدر جھلا کر ترشی اور تندی سے بولے "اب بیر سب باتیں بالکل فضول ہیں۔ تم اس کام سے فارغ ہو بادک قدر جھیں خواہ مخواہ ان باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بارگمل ہوگا تواسی یہ ہوگا۔"

می اپناسامنہ لے کرواپس آگیا اور اسکلے آٹھ نوروز اپنے دفتر میں بے کار بیٹا کھیاں مار تارہا۔ وسویں روز نم کو فمر کی کہ مغربی پاکستان کے گور نرنے پریس اینڈ پہلی کیشنز (ویسٹ پاکستان) (ترمیمی) آرڈینس 1963ء اگراہے۔

West Pakistan Ordinance No. 27 of 1963

(The Central Govt. Press and Publications Ordinance No. XV of 1960 was amended in its application to the Province of East Pakistan by East Pakistan Ordinance-(i) No. 15 of 1963 (with effect from 3rd September (1963), (ii) No. 18 of 1963 (with effect from 9 Oct. 1963)

ال قانون کا پھنداو قافو قا مختلف ترمیموں کے ساتھ آج تک ہماری صحافت کے ملے میں پڑا ہوا ہے۔ کچھ

لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ الیوب کے دور کے بعد یہ کالا قانون اپنی موت آپ مرجائے گا، کیکن ہر دور میں یہ امریقی برآب ہی تابت ہوتی رہی۔ اندھے کے ہاتھ میں ایک بار لاٹھی آ جائے تو دہ اُس کے سہارے کے بغیر دو قدم چلئے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ حکومت الیوب خان کے دور کی ہویا بجی خان کے یاکسی اور کی 'ہر زمانے کے حکران اُی قانون کی بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکتان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکتان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو بیسا کھیوں کا سہارا ہے کہ جنوں پر روک تھام 'بندش اور پابندی عاید کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازمی طور پر قوت تخلیق کو بنجر 'بانجھ اور بے ثمر کر دیتا ہے۔ دھونس اور دھاندلی کا نشہ بھی شراب کی ماند ہوتا ہو دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہے منہ سے سے کافر گئی ہوئی۔

اس سانحہ کے دو تین روز بعد مسٹر الطاف گوہر امریکہ سے واپس تشریف لے آئے۔اُن کے آئے ہی ٹی لے وزارتِ اطلاعات کے استروں کی مالا اُن کے گلے میں ڈال دی۔

میرے ساتھ ہی میرے دست راست محد سرفراز کو بھی اس منسٹری سے فارغ کر دیا گیا۔ سرفراز صاحب میرے دیے در یہ یہ دوست اور ایک کہنے مشق صحافی تھے۔ آزادی سے پہلے بھی دہلی میں خان لیافت علی خان سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اکا برین کے ساتھ اُن کے گہرے روابط تھے۔ ریڈ یو پاکستان کے ڈائز یکٹر آف نیوز کے طور پرانہوں نے بردی نمایاں خدمات سرانجام دی تھیں۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک بغداد پیکٹ میں اطلاعات کے ڈپٹ ڈائز کمٹر جزل رہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو پروگر یہو پیپرز کمیٹٹر تکومت کے قبضے میں آپھے تھے۔ چنانچہ سرفراز کوان ادارے کے اخبارات اور رسالے کا چیف ایڈ یٹر بناویا گیا۔ یہ فرائض انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نباہ 'کین ایک بات پر صدر ایوب اُن سے بہت ناراض ہوگئے۔

وہ بات یہ بھی کہ صدر ایوب کے آئین کے خلاف چود ھری محمد علی نے ایک نہایت سخت اور طویل بیان دبا تھا۔ اس بیان کوسب قومی اخبار ات نے نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ صحافتی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے سرفراز نے بھی اُسے "پاکستان ٹائمنر" میں پورے کا پورا چھاپ دیا۔ اس پر صدر ایوب چراغ پا ہو گئے کہ سرکاری تحویل میں لیے اخبار میں اُن کے آئین کے خلاف اس بیان کا پورا متن کیوں شائع ہوا؟ میں نے سرفراز کے دماغ میں مائی تقاضوں کا پچھ ذکر کیا تو صدر ایوب ترشی ہو ہے "صحافت جائے بھاڑ میں۔ ہماری بلی اور ہمیں کو میاؤں؟ یہ سرفراز کی شرارت ہے۔ وہ ضرور در پردہ چود ھری محمد علی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔"

جب بین نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنجالا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے بر ظاف میں مرفرانہ کو اس وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنجالا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے بر ظاف میں مرفرانہ کو اس وزارت میں ڈائر کیٹر جزل آف پبلک ریلیشنز کے طور پر لے آیا تھا۔ اس عہدے پر انہوں نے نہان دیانتداری اور وفاواری سے کام کیا 'لیکن صدر ایوب کے دل ود ماغ پر اُس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا اُس میں کوئی تھا ہوا تھا اُس میں اُس کے دل ود ماغ پر اُس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا اُس میں کوئی تھیدی خبر شائع ہوتی می مرفرانہ کے بارے میں کوئی تھیدی خبر شائع ہوتی می مرفرانہ کے بارے میں کوئی تھیدی خبر شائع ہوتی می

أب ياالزام لگاتے تھے كه ميرى پشت پنائى ميں سرفرازى يد شرارتيں كروا رہاہے۔

جنی دزارت اطلاعات سے میرابور یا بستر گول ہوا' اُسی وقت سرفراز کو بھی نیویار ک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی ملات فانے کاپریس کونسلر بناکر چاتا کیا۔

یو این او میں اپنی پسندیدہ شخصیت اور قابل قدر کار گزاری کی وجہ سے وہ اُس زمانے کے سیکرٹری جزل مسٹر اُناك کی نظروں میں آگیا۔ دونوں کے در میان کافی گہرے روابط قائم ہوگئے۔ پچھ برس بعد سیکرٹری جزل نے ہزاد کوارن میں U.N.D.P کانما کندہ بناکر عمان جھیج دیا۔

مرفراز نہایت خوش لباس 'خوش کلام اور شاہانہ طبیعت کا انسان تھا۔ وہ گھڑ سواری کے علاوہ پولو' ٹینس اور سکواش کملنے کا ٹوقین تھا۔ عمان میں ایک روز وہ کسی شنمرادے کے ساتھ سکواش کھیل رہا تھا کہ اچانک اُس پر دل کا دورہ پڑا ادآ اُفانا سکواش کورٹ ہی میں دم توڑ دیا۔اللہ تعالیٰ اُسے اپنے سایتہ رحمت میں جگہ عطافر مائے۔

## نیشنل برایس <sub>طرست</sub>

17ابریل 1959ء کی تاریخ تھی۔ میں آرام سے سورہاتھا کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے میرے ٹیلی فون کی اللہ 1959ء کی تاریخ تھی۔ میں آرام سے سورہاتھا کہ رات کے ساڑھے بارہ بج میرے ٹیلی فون کر بول رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگلی صبح میں کراچی ایئر پورٹ پر پہنچ ہاں کو مکہ ہم نے پہلے جہازے لا ہور کے لیے روانہ ہونا ہے۔

نمی نے کہا کہ میں صدر ایوب کی اجازت کے بغیر کیسے کراچی حجھوڑ سکتا ہوں؟ علی انصح جہاز کی روائگی ہے ہلےاُن کا اجازت کیسے حاصل کروں گا؟

میں پریذیر نشاؤس سے بی بول رہا ہوں۔ "بریگیرٹیر صاحب نے کہا" صدر صاحب ابھی ایک اہم میٹنگ سے فارغ درکانے بیڈردم میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے جا کیں۔ " "کس کام کے لیے؟ "میں نے بوچھا۔

ریکیٹیر الف- آر-خان نے کہا کہ اس سوال کاجواب وہ ٹیلی فون پر نہیں دے سکتے۔

اگل منج میں ہوائی اڈے پر پہنچا تو بریگیڈ بیرانیف- آر-خان لا ہور جانے کے لیے موجود تھے۔روا تگی ہے پہلے اہوائی جہانے کے اس کے دوران میں نے کئی بار لا ہور میں کام کی نوعیت کے متعلق پوچھا کیکن کوئی ٹھیک ٹھیک اب نہ اس کا میں ہوائی جہانہ بائیں شائیں کر کے اب نہ ل سکا۔ ہر بار بریگیڈ بیر صاحب اپنی عادت کے مطابق طویل تقریروں میں آئیں ہائیں شائیں کر کے مراب کا ہواب کول کر جاتے تھے۔ اپنی دانست میں وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے 'کیکن میرے نزدیک بیے لا لظانہ ی حرکت تھی۔

لاہور کے ہوائی اڈے پر چند فوجی افسروں نے ہمار ااستقبال کیا اور ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر سید سے فلیک شاف اللہ اور کے ہوائی ہوتے ہیں۔ ہر گلیڈیئر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتے ہیں۔ ہر گلیڈیئر اللہ اللہ اللہ ہوتے ہیں۔ ہر گلیڈیئر اللہ اللہ ہوتے ہیں۔ ہر گلیڈیئر اللہ ہوتے اور میں کافی دیر اللہ ہوتے اور میں کافی دیر اللہ ہوتے اور میں کافی دیر اللہ ہوتے اور میں اکیلا بیٹھارہ گیا۔ ایک نہایت باادب مخلیق اور شائستہ نوجوان اللہ میں اکیلا بیٹھارہ گیا۔ ایک نہایت باادب مخلیق اور شائستہ نوجوان اللہ میں اللہ میں نہا و ھوکر لیخ تک ایک دو تھنے آرام کر اوں۔

رد اپڑی 'راز داری اور سکوت کی یہ فضا میرے لیے بڑا ٹر اسرار معمہ بنی ہوئی تھی۔ ایک دوبار میرے دل میں باگزراکہ شاید ہمیں ہندوستان کی جانب ہے جملے کا خطرہ در پیش ہو 'لیکن اگر الیی بات ہے تو مجھے ساتھ لانے کی

کیا گئک ہے؟ دوسرا خیال آیا کہ شاید کشمیر کے سلسلے میں کوئی مہم شروع ہونے والی ہو کلین اگریہ فوجی کارروائی اِ اس میں میراکیا کام؟ میں اسی او هیڑئن میں غلطاں و بیچاں تھا کہ شام کے چار ہیجے بریگیڈیئر ایف-آر-فان نے نہان راز داری سے سرگوشی کر کے مجھے بتایا کہ آج رات اچا تک چھاپہ مار کر میاں افتخار الدین کی کمپنی پروگر یبو پیرز لمبلاً ہ قبضہ کرنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اخفائے راز کا آتا بڑا پہاڑ کھودنے کے بعد جب آٹا ہا پوچ اور ادنی سی چو ہیا برآمہ ہوئی تو مجھے بے اختیار ہنسی آگئی۔

" بریگیڈیئر صاحب۔" میں نے کہا" یہ اخبار والے تواپنے ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھتے ہیں۔ توپ و تفک ے لیس ہو کر نہیں۔ آپ کے انتظامات تو بظاہر فوجی نقل و حرکت سے کم نظر نہیں آتے۔"

بریکیڈیئر صاحب کھسیانی ہی ہنس کر ٹیپ رہے۔ میں نے کہا"اب آپ نے بداہم راز مجھ پر طشت انہام کہ ہی دیاہے تو یہ بھی فرمائے کہ اس سلسلے میں میرے لیے کیاا حکام ہیں؟"

بریگیڈیئر ایف- آر-خان اُمچھل کر فور اُاپنے مزاج کے بنیادی عضر میں آگئے اور و ثوق ہے ہولے" آنا آ آپ آرام کریں 'کل سے ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔"

اس فارغ وقت کو غنیمت جان کرمیں نے پر وگرام بنایا کہ شہر چل کر اپنے چند دوستوں ہے لی آؤل۔ گاڈلا او جو اب ملاکہ ورکشاپ تک گئی توجواب ملاکہ ورکشاپ تک گئی ہے 'جلدی واپس آ جائے گی۔ پیدل چل کر باہر جاناچاہا تو وہی باادب 'ظلیالا شاکتہ نوجوان فوجی افسر لیک کر میر ہے ساتھ ہو گیا تاکہ معزز مہمان کا جی بہلانے کی خاطر اُس کے ساتھ ہاتھ سے سئیں نے کئی جگہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی 'لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام مالات میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب سے مجھے آج رات کی مجوزہ کارروائی کاراز معلوم ہواہے' اُس وقت ہے الہا ویواری میں میری حالت عملاً ایک نظر بندگی ہی ہوگئی ہے۔ نہ میں کہیں جا سکتا ہوں 'نہ کوئی میرے پاس آسکتا ہوں 'نہ کوئی میرے پاس آسکتا ہوں نہ کوئی میرے پاس آسکتا ہوں کہ میرا وجود میری اپنی نظر میں بڑا حقیر 'بے و قاراور فر وہا ہے محسوس ہونے لگا۔

بریگیڈیئر ایف- آر-خان لا ہور کے مارش لاء ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون لگائے اس طرح مستعد بیٹا قاہمیں ا محاذ جنگ پر کسی فوجی دہتے کی کمان کر رہا ہو۔ تین پہر رات گئے جب ڈرائنگ روم سے مبارک سلامت کا مُلا لما ہوا' تواس بات کی تصدیق ہوگئی کہ پروگر میں بیپر زلمیٹڈ کا قبضہ کسی مز احمت یا تصادم کے بغیر حکومت کے ہاتھ ٹی آلا ہے۔اس کے ساتھ روزنامہ " پاکستان ٹائمنر"،روزنامہ" امر وز "اور ماہنامہ "لیل و نہار" بھی سرکاری تحویل ٹیں آگئے۔

ا گلے روز "پاکتان ٹائمنر" کے ایڈیٹر مسٹر مظہر علی خان فلیک ہاؤس آئے اور جزل شخ کے ساتھ کا اُدر بک مصروف گفتگور ہے۔ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ مسٹر مظہر علی کواس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ "پاکتان ٹائنز" کا ایڈیٹری بدستورا پنے پاس رکھیں 'لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔

روز نامہ"امر وز "کے مدیر احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی کہ میں ان کوامروز کی ادارت پر فائز رہنے کی درخواست کروں۔ میس قاسمی صاحب کی خدمت میں بیہ گزارش لے کرحاضر ہوا'کیکن وہ نہائے۔ ردگر کیو پیپرزلمیٹڈ کا قلعہ سر کر کے بریکیڈ بیزایف- آر- خان اس قدر شاداں و فرحاں تھے جیسے انہوں نے کا پائٹ بخت محاذ جنگ پر فتح حاصل کر لی ہو۔ رفتہ رفتہ جب اُن کی مسرت وانبساط کا جوار بھاٹا فرو ہو ناشروع ہوا تو نے انہاں نامبانہ کارروائی کے پس منظر کے متعلق کسی قدر آگاہی حاصل ہوئی۔ان اخبارات پر قبضہ جمانے کے لیے مذال ہا ہاکا کوئی قانون یا ضابطہ جاری نہیں ہوا تھا' بلکہ سے کارروائی پاکستان سکیورٹی ایکٹ میں ایک معمولی می ترمیم کی ملی شاک تھی۔اس سمینی کے حصہ داروں میں سب سے بوے حصے دار میاں افتخار الدین اور اُن کا بیٹا المانخار تھے۔اس حمینی کے کاروبار پر میاں صاحب کو مکمل کنٹر ول حاصل تھا۔

روگریو پیرزلمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد سمپنی کا بورڈ آف ڈائر یکٹر زنوڑ ڈالا گیااور میاں خاندان کے تمام میں بارگری پیرزلمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد سمپنی کا بورڈ آف ڈائریٹر زنوڑ ڈالا گیااور میاں خاندان کے بیرونی وسائل سے بیرائی تھی اور غالبا ثبوت کے طور پر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ میاں افتخار الدین کے حصص کی المارہ مامل کی جاتی تھی اور غالبا ثبوت کے طور پر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ میاں افتخار الدین کے حصص کی المارہ تاہی ہو تا کہ بیٹر میں تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سوتراسی پونڈ چودہ شلنگ اور چار فہل آئی رقم بھی جی تھی۔

آنن ادراخلاتی لیاظ سے مجھے یہ سرکاری کارروائی بڑی کمزور' بے قاعدہ اور غیر اصولی نظر آئی۔ جان اور آبرو کے ملادہر شہری کی ذاتی املاک کا تحفظ بھی ہر حکومت کا مقد آن فرض شار کیا جاتا ہے۔ میاں افتخار الدین ایک کھاتے پاہم کیر فائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ زمینوں کی آمدنی کے علاوہ اُن کے بیر ون ملک بھی بہت سے تجارتی الله قائم تھے۔ لاہور میں اُن کا گھرانہ نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کررہا تھا۔ پھولوں کی نمائش میں اُن کی اُور دوہ نظری علی اور ذہنی اُل کے گاب کی بار نمایاں انعامات جیت ہے۔ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجودوہ نظری علمی اور ذہنی

سطح پرہائیں ہازو کے رجانات کے ساتھ وابنگی کادم بھرتے تھے۔ عملی طور پر وہ فیض احرفیض اوراحہ ندیم ہا گائے علاوہ بہت سے دوسر سے ایسے ادیوں کو بھی اپنے اخبارات کے ساتھ وابستہ کرتے رہتے تھے 'جن کے ام زاہا لا اللہ کا گریک کے حوالے سے زبان زوخاص وعام تھے۔ سیاست میں انہوں نے یکے بعد دیگرے گی قابانیاں کا گار کی کو خوالے نے زبان زوخاص وعام تھے۔ سیاست میں انہوں نے یکے بعد دیگرے گی قابانیاں کا گار کی مسلم لیگ کے ساتھ چلے۔ پھر الگ ہو کر آزادیا کتان پارٹی کے نام سے اپنی علیحہ ہسیای جماعت بالی 'نرا پا خواجہ مارکسسٹ رنگ ڈھنگ پر تھا۔ اس سے قبل وہ مغربی پنجاب کی مسلم لیگ وزارت میں مہاج بن اور بالان مور نے نیہ تبجویز پیش کی تھی کہ بری بری زمیندالبال کے وزیر بھی رہ چکے تھے 'کین زیادہ عرصہ چل نہ سکے کیو نکہ انہوں نے نیہ تبجویز پیش کی تھی کہ بری بری زمیندالبال کے وزیر بھی رہ چکے تھے 'کین زیادہ عرصہ چل نہ سکے کیو نکہ انہوں نے نیہ تبجویز پیش کی تھی کہ بری بری زمیندالبال اور سردار شوکت حیات وغیرہ کو کیسے قابل قبول ہوتی ؟ آئین ساز اسمبلی میں بھی اُن کار ویہ اکثر و پیشتر حکومت ون میں معرور دی اور کئی دوسرے مشرتی پاکستان کے واحد رکن تھے جرائے میاں افتخار الدین مغربی پاکستان کے واحد رکن تھے جرائ سہوردی اور کئی دوسرے مشرتی پاکستانیوں کے ساتھ ایوان سے احتجاجاواک آؤٹ کر گئے تھے۔ سے مہوردی اور کئی دوسرے مشرتی پاکستانوں کے ساتھ ایوان سے احتجاجاواک آؤٹ کر گئے تھے۔

میاں افتخار الدین آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے امیر کبیر زمیند اراور تاجر تھے۔ قانونی موشکافیاں کرنے اور کڑنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ طبعًا وہ نہایت زیرک' فعال' سیماب صفت اور اپنے مؤتف پراڑنے اور لڑنے والے کر دار کے مالک تھے۔ تخالفین پر چو تھی وار کر کے انہیں بدحواس رکھنا ان کا دل پند مشغلہ تھا۔ اپنا الجارات کے اس فاصانہ قبضے پر حکومت کے اس اقدام کو انہوں نے چیلنج تو ضرور کیا 'کیکن ایک آرڈینس کے ذریعے اس مالے کی مجورسڈکشن ختم کر دی گئے۔ پہلے عرصہ بعدوہ شدید عارضہ قلب میں جتال ہوگئے۔ ایک روزا چائک میری اُن کے مائی لندن میں ملا قات ہوگئے۔ ایک و دھچکاسالگا۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھائی اور دواؤں کے اس قدر زیر اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے ساتھے۔ آن کی گفتگو میں بھی مجھے ربط کا فقد ان محسوس ہوا۔ اس کے پچھے عرصہ بعد وہ دواؤں تھے۔

لیکن میرے نزدیک میاں افتخار الدین کی وفات کے باوجودیہ سوال جُوں کا تُوں قائم ہے کہ کیا کی طورہ کو یہ حق میں۔ا
کویہ حق حاصل ہے کہ وہ مروجہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر کسی نجی املاک کوزبردستی اپنے بقفہ تقرف میں۔ا
آئے؟ جس نظام میں حکومتوں کویہ حق حاصل ہوتاہے 'پاکستان اس سیاسی یا معاشی نظام پر کاربند نہیں۔اس مار
معاطے میں آیک متنا قصانہ اور بے محل بات اور بھی کھنگتی ہے۔ پر وگر یہو پیپر زلمیٹٹر پریہ الزام تھا کہ وہ ادارہ کمونٹوا
سے ساز باز کر کے خفیہ وسائل حاصل کر رہا تھا 'لیکن اس کی تطہیر کے لیے حکومت نے جو طریق کارافتار کہا اور بھی کمیونزم ہی کی ایجاد واختراع تھا۔ پر ائیویٹ املاک کے تحفظ کو بالائے طاق رکھ کر اُسے زبردتی ہتھیانا مام لو

محد سرفراز کھ عرصہ تک اس ادارے کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ بعد از ال حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ ادارہ کم

المنال كي اته ي ويا جائه " إكتان ثائمز"، "امروز" اور "ليل و نهار" كو يكاؤ مال د مكيه كر كني لو كول كي لیا گالین نیلامی کی بولی سیده داور کے نام ختم ہوئی۔ وہ کروڑ پتی صنعت کار اور تاجر سے اور حکومت کے اعلیٰ لا لم دوازراہ محبت اور مذاق منھو سیٹھ کے لقب سے مشہور تھے۔ عجراتی کہجے میں ٹوٹی بھوٹی اردو بول کروہ ہلاکا گی بہلایا کرتے تھے اور خوشامد کے طور طریقوں کو فن لطیف کا درجہ دے کرانہوں نے حکومت کے سب المامردامزيزى حاصل كرركى تقى \_ بييداك كياته كاميل تقا- سركارى دربارون مين انبيس قبول عام كى ار تم اب مرف اقتدار کا نشہ باقی رہ گیا تھا جے چکھنے کے لیے وہ بے حدیبے چین ومضطرب تھے۔اس مقصد مل کے لیے انہوں نے ایک سوچی سمجی بازی لگائی اور چونسٹھ لا کھ روپے کے عوض پر وگریسو پیپر ز لمینٹر کی ماگراپنام منتقل کرالی 'کیکن بیہ سوداا نہیں بزامہنگا پڑا۔ اپنی بڑی بڑی ٹیکٹا کل ملوں اور دوسرے کارخانوں الزاردل مز دورول کو چشم زون میں اپنی راہ پر لگا لیتے تھے 'کیکن اخباری دنیامیں ممٹھی بھر صحافیوں کو اپنے قابو مااُن کے بس کاروگ نہ تھا۔ یوں بھی اُن کی تجوری کا منہ گر سنہ بھیٹر یئے کی طرح کھلا<sup>، م</sup>ٹھوسیٹھ کو بار بار کاٹ وآناقاكه چونسط لاكه روبيدكي سوايد كاري پر تجارتي شرح سے ميرامنافع كب آئے گا؟ كيے آئے گااور كہاں الما المسلم داؤد پاکستان کے نہایت کا میاب صنعت کار اور تاجر تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے دس رویے ڈال کر ، اتھے میں نکالنے کے عادی متھے الیکن اخباری کاروبار میں منافع کی صورت بالکل مختلف تھی۔اس کے ں میٹھ کو گمان تھا کہ اخبار وں کے مالک بن کر وہ ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گئے ہیں جس کا بٹن دباتے ہی وہ آتا رکا کا اعلیٰ کرسی پر جامیشیس مے الیکن ایسا کوئی واقعہ رو نمانہ ہوا۔اس کے بھس جے دیکھو 'وہ کسی خبر کا شاک لاتھوریکاشاک ہے۔ کسی تنقید کا شاک ہے۔ نہ پیسہ 'نہ منافع' نہ اقتدار بلکہ الٹا شکوہ و شکایت کی بھر مار \_ سیٹھہ : جلد خبارے کے اس سودے سے بو کھلا گئے اور پر وگر یسو بہیر ز کا طوق اپنے گلے ہے اتار سیسنکنے کی تگ ودو مگے۔ ملک کے اندر تووہ صدر ایوب کے گرد مکھی کی طرح سجنبھناتے ہی رہتے تھے 'کیکن ایک دو بار وہ صدر ن ملک دوروں میں بھی اُن کے ساتھ سائے کی طرح چیکے رہے۔ روپیٹ کر آخرانہوں نے صدرابوب کو الادال متاع گرال كاليك اور خريدار بهي لا مور سے برآمد كر لائے۔

غ زیدار کانام چود هری محمد حسین تھا۔ نیم خواندگی کے باوجود وہ اسمبلی کے ممبر اور لا ہور شہر کے میئر تھے۔
کی پر دنی مہمان گرامی کے اعزاز میں شالیمار باغ میں آیک نہایت شاندار استقبالیہ منعقد ہور ہاتھا۔ چود هری
گرکی حثیت سے خوش آمدید کا ایڈریس پڑھنے سٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے مائیکر و فون اپنے قریب
لم لے اُسے ہاتھ لگایا تواتفاق سے انہیں بکل کے کرنٹ کا ہلکا ساجھ کا لگا۔ بو کھلا کر اُن کے منہ سے پنجابی زبان
ان کی ایک فحش گالی نکلی جو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے گونج کرسینکڑوں معزز خواتین و حصر ات کے مجمع کو
ہانیانی کرگئے۔

ادول کے مالک بن کر بھی چود حری محمد حسین صاحب اس طرح کی بدحواسیوں اور سراسیمکیوں کے چند اور گل

کھلانے کے علاوہ کوئی مزید کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ وہ نکلیف دہ حد تک خالی الذہن اور کودن مخص تھے۔انم حب جاہ کی ہوس تو ہے انتہاتھی الیکن اُسے یو را کرنے کے لیے جس عالی حوصلگی افراخ بمتی اور اولوالعزی کی مرور ہوتی ہے'اس سے سراسر عاری تھے۔ان کے معجائے زندگی کی اڑان غالباً بہیں تک تھی کہ و قافو قاانیں مدراإ کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی رہے اور ایک دوبار وہ صدر مملکت کو اینے ہاں کھانے پر میو کرسکیں۔اُن کی پر نز غایت پوراہونے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔اس کے بعد پر وگر یسو پیپر زلمیٹڈ کا بکھیڑااپنے پاس رکھنے میں اُن کے. کوئی دلچیسی باقی نه رہی تھی۔ چنانچہ اس ادارے پر ایک بار پھر بہت جلد" برائے فروخت" کی تختی آویزاں ہوگا۔ تيسرا گاېك نهايت جهال ديده مرد وگرم چشيده موشيار زيرك تيز دست اور آز موده كار ثابت بوله په گرا کے چود حری ظہور الہی تھے۔ نود ولیے ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاق 'ملنسار اور منکسرالمز اج انسان تھے۔وہ لنگر لگو کس کرسیاست کے اکھاڑے میں اُتر رہے تھے اور جاہ واقتدار کی سیرھی پر جلد سے جلد چڑھنا چاہے تھے۔ گجرات گر د و نواح میں اُن کی داد د دہش کی دھوم تھی اور وہ بہت سی بیواؤں اور تیبیموں کی کفالت اور نادار طلبہ کے <sup>نقا</sup> مصارف پر بے در بنخ خرچ کرنے میں روز افزوں شہرت اور نیک نامی کمارہے تھے۔ اُن کے ساس مقاصد کی جم مين "ياكتان نائمنر"اور"امروز" جيسے اخبارا يك نعمت غير مترقبه ثابت موسكتے تھے 'لبذاانهوں نے بعجلت تمامال سودا طے کیااور دیکھتے ہی دیکھتے اُن کے مالک بن گئے۔ چود هری ظہور الٰہی احتیاط پسند آدمی تھے اور سیاست کے کارا میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے۔صدر ابوب کا عمّاد توانہوں نے بہت جلد حاصل کر لیا کین نواب کالابل ا معاملے میں اُن سے ایک بھول چوک سرز دہو گئی۔ گور نر مغربی پاکتان کے طور پر نواب صاحب صوبے کی میاریۃ بھی اپنی مضبوط گرفت رکھتے متھے۔ خاص طور پر پنجاب میں سیاسی قیادت کی شکست وریخت باتر تی وبقانواب الله کے رحم و کرم پر منحصر تھی۔اُن کی ر ضااور خوشنودی کے بغیر کوئی نیاسیاستدان اقتدار کی شاہر اہ پر ایک قدم مجی ندافیا' تھا۔ شومئی قسمت سے چود هری ظهور اللی نے به فاش غلطی کی کہ اپنے سیاس عزائم پر نزول برکت کے لیے وولوا کالا باغ سے اشیر باد حاصل کرنا بھول گئے یا قصد أنظر انداز کر گئے۔ صدر ابوب کی آمرانہ صلاحیوں بر جود م صاحب کا مکمل تکیہ تھا۔ صدر مملکت کو رام کر کے غالباً اُن کی اپنی نگاہ مغربی پاکستان کی گورنری پر گلی ہوئی تھی۔ افواہ اڑتے اڑتے نواب کا لا باغ کے کانوں تک بھی پینچی اور وہ طیش میں آکر چود هری ظہور الٰہی کے خون کے پا۔ ہو گئے۔ اُن کے اشارے پر مقامی انتظامیہ نے انہیں مختلف حیلوں بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ و قافو قام ا بوب نواب صاحب کے پاس چود هری ظهور الہی کی صفائی اور سفارش کرتے رہتے تھے 'کیکن پھر یکا یک عالات بےا' گر گئے۔ سہوایا قصد اُ' پاکستان ٹائمنز'' میں گورنر مغربی پاکستان کی کسی معمولی سی علالت کے متعلق ایک جھوٹی ی فہرٹا ہو گئی۔اس کے ساتھ ایک بے پر کی میہ بھی اڑائی گئی کہ بحالی صحت کے لیے آرام کرنے کی غرض نے نواب ماحہ کھ چھٹی بھی لے رئے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کر نواب صاحب آگ بگولا ہو گئے اور اُسے چود ھری ظہورالی کی ماز ٹیاد شرارت سمجھ کر انتقامی کار روائیوں پر اتر آئے۔ پہلے ایک نہایت فرسودہ اور غیر معروف مواصلاتی ایک کے تحت انہا

الركرايكيادر پھران پرايك پريشان كن اور طويل مقدمه چلناشروع ہو كيا۔

ایک بار صدر الیوب لا ہور کے گور نر ہاؤس میں تھہرے ہوئے تھے۔شام کے وقت انہوں نے بچھے کسی کام ، لے بلایا تونواب کالا باغ بھی ان کے پاس بیٹھے چائے ٹی رہے تھے۔ صدر الیوب بڑی لجاجت اور نرمی سے چود ھری اللی کا صفائی میں پچھ کہد رہے تھے۔ نواب صاحب کا چرہ الل بھبھوکا ہو گیا اور اُن کی مو نچھوں کے چھتے میں لا فضب کے بھونڈ بھنبھنانے گے۔ پہلے تو انہوں نے فخش گالیاں نکال کر چود ھری ظہور الٰہی کی سات پشتوں اُئے نکالے۔ پھر اُن کے تھم کے مطابق سپیشل پولیس کی خفیہ برانچ کا ایک ایس۔ پی کمرے میں داخل ہوا۔ اُس اُئے میں کا غذات کا ایک بھاری بھر کم بنڈل تھا۔ کا غذوں کا بلندہ پولیس افسر سے لے کر نواب صاحب نے میز اُلے میں کا غذات میں درج ہے 'لیکن وہ سخت جان موذی ہے۔ بالدور گرج کر بولے '' ظہور الٰہی کا تھوڑا ساکیا چھاان کا غذات میں درج ہے 'لیکن وہ سخت جان موذی ہے۔ کا الدور گرج کر بولے بیس مرے گا 'اس لیے میں بہت جلدا س پر اپنا شکاری کتا چھوڑنے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پہلی گا کہ دے گا۔ ''یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے داد طلب نگا ہوں سے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔

کپٹل برائج کے ایس- پی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سرتشلیم خم کیااور گھگھیا کر انتہائی چاپلوس سے کہا عمال جاہ۔ بندہ ہروقت حاضر خدمت ہے۔"

اگراُن صاحب کی دُم بھی ہوتی تو یقیناً وہ کھڑے ہو کراپی دُم بھی ضرور ہلاتے۔ خفیہ پولیس کا یہ افتر تفتش کے ملی شرحت رکھتا تھا۔ طزموں کو انتہائی شدید جسمانی اور روحانی اذیت پہنچا کر اُن سے زبر دستی اقبال جرم کروانا اس مُلطر وَالتیاز تھا۔ وہ نواب کا لا باغ کامنہ چڑھا منظورِ نظر تھا اور اُن کی زبان مبارک سے اپنے متعلق شکاری کتے کا من کر خوڑی اور فخرسے بھولانہ ساتا تھا۔

نواب صاحب کا یہ جار حانہ رویہ دکھ کر صدر ایوب کسی قدر آزر دگی ہے خاموش ہوگئے۔ پہلے بھی کئی بار اس لے بین ان دونوں کے در میان تھوڑا بہت تھنچاؤ پیدا ہوتا رہتا تھا، لیکن آج صدر ایوب طرح دے گئے کیونکہ المان ہورالی کی خاطر نواب کا لا باغ کے ساتھ جھڑ ایا ناجا تی مول لیٹا نہیں کسی صورت بھی گوار انہ تھا۔
اگلے دوزجب ہم لا ہور ہے راولینڈی واپس آرہے تھے 'ہوائی جہاز میں صدر ایوب نے جھے کہا" میرااندازہ ہے داخلی ظہور الہی بہت جلد جان چھڑ اکر پر دگر یہ و بیپر زہے بھاگ جائے گا۔ اب اس ادارے کا کیا بنانا چاہیے ؟"
موقع کی کہیں نے فور آا بنی ایک دل پند تجویز بیش کی جو پہلے بھی کئی بار نامنظور ہو چھی تھی۔ میری تجویز یہ تھی کہ بار نامنظور ہو چھی تھی۔ میری تجویز یہ تھی کہ بلازموں اور دیگر ملازموں بیاب نے دورے نئی میں سر ہلا کر اس تجویز کو قطعی طور پر نامنظور کر دیا۔ اس کے خلاف انہیں دواعتراض تھے۔ الیہ نازدات کے مالک بن کر آگر صحافی اور دوسر ہے کارکن بغاوت کر کے حکومت کے کنٹر ول سے نکل گے تو انہیں ہوگا؟ دوسرااعتراض یہ قاکہ ان اخبارات کو چلانے کے لیے سرایہ کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ انہیں

یقین تھا کہ صحافیوں اور کارکوں کی کو آپریٹو سوسائٹ پر کوئی سیٹھیا بینک آسانی سے سرمایہ لگانے کے لیے تارنہ ہوگا۔
میری دوسری تجویز بیتھی کہ اس لمیٹڑ کمپنی کو کارپوریشن کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے۔ بورڈ آف ڈائر کمٹڑ میں حکومت اپنی مرضی کے فد ویانہ قتم کے سرمایہ دار نامز دکر سکتی ہے۔ صدر ایوب کویہ تجویز بوی قابلِ قبول فلر آل انہوں نے فور آسحم دیا کہ میں ان خطوط پر کوئی عملی سکیم بناکر جلد از جلد اُن کی خدمت میں پیش کروں۔ اس مفت کا انہوں نے فور آسحم دیا کہ میں ہیں۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالما اللہ بیار کواپٹ سرسے ٹالنے کے لیے میں نے صدر ایوب سے گزارش کی کہ ہمارے ملک میں پی۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالما اللہ بیسے عظیم الشان اداروں کو نقمیر کرنے والے مسٹر جی۔ فاروق ماشاء اللہ بقید حیات ہیں 'میرے خیال میں ان بارے میں اُن کے ساتھ مشورہ کرنا مفید ٹابت ہوگا۔ غالبًا یہ بات صدر ایوب کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپی اُدِن کی کال کر اُس میں یہ مشورہ درج کر لیا۔

اس کے بعداس موضوع پر میری کسی سے کوئی مزید بات جیت نہ ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد میں بطور سفیر متعین ہو کر اللہ ادارہ قائم ہو گیا ہے اور مسٹر جی-فادون کر ہالینڈ چلا گیا۔ سات آٹھ ماہ بعد میں نے سنا کہ نیشنل پر لیس ٹرسٹ نام کا ایک ادائرہ وسیج سے وسیج تر ہو گیاادر" پاکٹان اُس کے پہلے چیئر مین مقرر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل پر لیس ٹرسٹ کا دائرہ وسیج سے وسیج تر ہو گیاادر" پاکٹان ٹائمتر"اور" امر وز" کے علاوہ" مارنگ نیوز"اور" مشرق" بھی اس میں شامل ہوگئے۔

مسٹر غلام فاروق کی ماہرانہ قیادت میں قائم شدہ یہ ادارہ اس قدر سخت جان ثابت ہوا کہ اب تک کوئی طرب اس کا بال تک برکا نہیں کر سکی۔ شروع میں ہر نئی حکومت یہی نحرہ لگاتی ہوئی آتی ہے کہ ہم بیشنل پر لیں ٹرب کو جلداز جلد توڑ کے رہیں گے 'لیکن اقتدار کا نشہ منہ کو لگتے ہی یہ سارے دعوے اور عزائم جھاگ کی طرح بیٹے بالا ہیں۔ ٹرسٹ کے اخبار حکومت کے حق میں نیاز کی دیگوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان دیگوں میں خوشار 'تملن' چہنی چپڑی باتوں' ریاکارانہ گھاتوں اور سرکار کی جاو بے جا تحریف و توصیف کے ایسے پہنچ اور کف گیر جائے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اگر چہ ٹرسٹ کے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اگر چہ ٹرسٹ کے اخباروں کی اشاعت مسلسل کرتی رہتی ہے 'لیکن اس کے طلسماتی بھی کھاتوں میں خدارے کا نشان بھی نہیں افر ہا کہ صرف روز نامہ" مشرق" نے ادبی یا ثقافتی ایڈ بیشنوں کی وجہ سے یا اپنے چند شگفتہ کا لموں کے بل ہوتے پر کی ذکی طرن ابنا بھرم قائم رکھا ہوا ہے۔ باقی تینوں اخباروں میں کسی آب و تاب اور رنگینی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ بھن او قات تو وہ محض سرکاری گزٹ کا پھسپھسااور بھونڈاسا چربہ بن کررہ جاتے ہیں۔

موجودہ صورت میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا وجود آزادانہ اور بے لاگ صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کا بیہ سفید ہاتھی حکومت کے تھان میں سونے کی زنجیروں سے بندھارے گا اُل وقت کے تھاں میں اور مالی وسائل کے مقابلے کا میدان منصفانہ طور پر ہوار منسبل ہو سکتا۔

## اتوب خان اور معاشیات

جن داول پاکتان کادارا کی و مت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہور ہاتھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی چھوڑنے مائی ہور کا تھا ہے جھے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے پچھے رقم نکلوانے اس مقصد کے لیے جھے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے پچھے رقم نکلوانے دات تھی۔اے۔جی-جی- آرکی ہدایت کے مطابق میں نے ایک فارم بھراجس پر اپنے ہیڈ آف آفس کے لوانے بھی لازی تھے۔دفتر والوں نے کہا کہ میرے ہیڈ آف آفس بھی صدر الیوب بذات خود ہیں 'اس لیے بات بھی دون کا دونا ہوں گے۔ جھے اس بات میں کسی قدر تر دو تھا کہ اتن چھوٹی می بات پر ان کو کیا تکلیف بیکن ضابط کی خانہ پری بھی ضروری تھی 'اس لیے وہ فارم اُن کی خدمت میں دشخطوں کے لیے بھیج دیا۔ساتھ بیکن فیصل کی درخواست بھی بھیجودی۔

توڑ کادیر کے بعد صدر ایوب ان کا غذات کو ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور میرے ساتھ والی ہنٹے گئے۔ مسکر اکر بولے "پر اویڈنٹ فنڈ توریٹائر ڈ ہونے کے بعد کام میں لایا جاتا ہے۔ تم ابھی سے اس میں رقم کیوں نکلوارہے ہو؟"

نمی نے اپی بیوی کے ساتھ عمرہ پر جانے کاارادہ بتایا تو وہ کسی سوچ میں پڑگئے۔''اگر ایسا ارادہ تھا تو تتخواہ میں پر پہاپچاکر رکھتے۔ پر اویڈنٹ فنڈ میں ہے کچھ نکلوانا دور اندیش کی بات نہیں۔''

ی فاموں رہا توانہوں نے جیب سے اپن ذاتی چیک بک ٹکالی اور فرمایا ''اس رقم کے برابر میں متہیں اپناذاتی ہاہوں۔ نصف قم تم اپنی سہولت سے رفتہ رفتہ والیس اداکر دینا' باتی نصف میرا تحفہ سمجھو۔''

اُن کے اس الطاف کر بمانہ سے میں بے حد متاثر ہوااور شکریہ ادا کر کے انتہائی کجاجت سے میں نے انہیں ، لہ مُرہ جیسے دینی سفر پر جمھے اپنے خرچ ہی سے جانا جا ہیے۔اس کے بعد اگر جمھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو بانی سے ضرور فاکدہ اٹھاؤں گا۔

ین کروہ زور سے بنے اور بولے "ہر روز عید نیست کہ حلوہ مخور د کے۔"اس کے بعد میرے فارم پر انہوں ، پیٹانی سے دستخط کردیے۔

یہ معمول ساواقعہ مالی اقتصادی اور معاشی زاویوں سے صدر الوب کے ذہنی رجحانات اور ذاتی کردار پر نہایت اردیٰ ذات ہے۔ اُن کی نبی تنی منتی منتی منتول خربی اور

برآ د کر لباگیا۔

اسراف سے وہ کوسوں وُور تھے۔ پس اندازی اُن کے نزدیک عقل ودانش اور دوراندیثی کا شعار تھااور ہر معالج می حساب کتاب سے چلنااُن کی عادت ثانیہ تھی۔اُن کے دور حکومت میں اگریمی ذاتی اوصاف قومی اور مملکتی سطیر مجل جاری و ساری موجاتے تو یا کستان کا مالی اور معاشی مستقبل نہایت ترقی یا فته اور خوشحال خطوط پر متحکم ہو جاما<sup>، لی</sup>ن برقتمتی سے میہ صور تحال بیدا ہونے سے رہ گئی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آزاد مملکت کے للز معاشیات کے علوم و فنون پر عبور رکھنے والے ماہرین کی ہمیشہ شدید کمی رہی ہے۔ صدر ابوب کوایے درد میں فیر ا قضادی اور معاشی امور کے وزیر 'مثیر اور ماہر میسر آئے 'وہ یا تو نہایت لائق فاکق' قابل اور مستعدا کاؤندے تع اِ غیر معمولی طور پر ذبین و قطین سول سرونٹ تھے جن کا خاص طر ہ امتیازیہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک 'انزنیشل مانٹری نڈلار دیگر بین الا قوامی اداروں کی اصطلاحات اور جارگن نہایت خوش اسلو پی سے اپنا کراپنااوڑ ھنا بچھونا ہنا لیتے تھے۔ان بلد و بالا بحمو خج دار ادر پُرشو کت الفاظ اور اصطلاحات کی اشکالِ صو تی میں عقل و دانش ' فہم و ادراک اور اقصادی ملن فنون کا جو تھوڑا بہت مغزاور گو داملتا بھی تھا تواس کی حیثیت ورلڈ بینک کے چھوٹے موٹے مثیر وں اور مربوں کے پس خور دہ اقوال اور مسلّمات ہے پچھے زیادہ نہ ہوتی تھی۔اس طرح پاکستان کی جدید اکانوی کا جیٹ طیارہ سکیڈ کان یا کلوں کے ہاتھ میں آکر تھر ڈریٹ پٹرول کے سہارے بلند ترین فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے تیار کھڑا تا۔ فوجی حکومت کے آتے ہی خوف و ہراس کی جو فضا چھا گئ 'اس میں مارشل لاءنے چند سطی لیکن دلچپ کُل کھلائے۔ ذخیر ہاندوزوں اور بلیک مار کیٹ کرنے والوں نے اپنی د کانوں کے پیٹ کھول دیئے اور مخلوق خدانڈی لا کی طرح ٹوٹ کر گری اور دونوں ہاتھوں سے سیتے داموں مال واسباب خریدنے میں مصروف ہو گئی۔ چنرلوگوں نے ناجائز دولت سے بھرے ہوئے سوٹ کیس را توں رات کھلے میدانوں میں جا چھینکے۔ کروڑوں روپے کاپوٹیرہ کالا دھن واجبی فیکس ادا کرنے کے بعد ظاہر ہو کر تجارت و صنعت کی گردش میں آگیا۔ مارشل لاء کی عیک لگاکر یولیس کے سراغرسانوں کی بصارت بھی تیز ہو گئی اور ایک روز سمندر کی تہد میں ڈوباہوا ناجا زسونے کابہت پراانار

بیرون ملک نچھپاکر رکھے ہوئے سرمائے کو واپس لانے کے لیے مارش لاء کا ایک ضابطہ نافذ ہواجس کے تحت ہر شخص اپناغیر ملکی زر مبادلہ بغیر کسی روک ٹوک کے پاکستان لا سکتا تھا۔ سرکاری شرح مبادلہ پر اُس کو پاکستان روپ بوری تعداد میں مل جاتے تھے اور اس رقم پر کوئی نکیس بھی نہ لگایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس رعابت عفاطر خواہ فا کدہ اٹھایا کین بڑے بڑے ہوں کا ایک منظم گر وہ اس ضابطہ کو پوری طرح ناکام بنانے پر ٹا ہوا تھا۔ ان خاطر خواہ فا کدہ اٹھایا کین بڑے برخی سیٹھوں کا ایک منظم گر وہ اس ضابطہ کو پوری طرح ناکام بنانے پر ٹا ہوا تھا۔ ان حضرات کو یقین تھا کہ ان کا سرمایہ صرف پاکستان سے باہر ، می محفوظ رہ سکتا ہے۔ ملک کی سلامتی اور بقا کہ بڑے ہا وہ اس قدر متردد تھے کہ اپنا سرمایہ یہاں لاکر وہ ہرگر ڈ بونا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خفیہ تحریک چانا شروع کردی جس سے وہ اپنا سرمایہ یہاں لاکر وہ ہرگر ڈ بونا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خفیہ تحریک گارڈ میک کو سیٹھ کے محب وطن کارندول کو تعلی اور تشفی دیتے تھے کہ وہ خواہ مؤاہ ارش لار کے کا مطلمی نہ کریں۔ ایک سیٹھ کے محب وطن کارندول گیرٹ بھیکیوں میں نہ آئیں اور اپنا قیمتی زر مباد لہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹھ کے محب وطن کارندول گیرٹ بھیکیوں میں نہ آئیں اور اپنا قیمتی زر مباد لہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹھ کے محب وطن کارندول گیرٹ بھیکیوں میں نہ آئیں اور اپنا قیمتی زر مباد لہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹھ کے محب وطن کارندول

، پر الزایک ممنام خط کے ذریعے صدر الوب کے نام لکھ کر بھیج دیا۔ اس میں بیبھی درج تھا کہ ایم-اے رنگون والا رنی فیڈریش آف چیمبر آف کا مرس اینڈ انڈسٹری' ہے -ایس-لو ہوسکرٹری کر اچی چیمبر آف کا مرس اینڈ انڈسٹری' ، کے سومار سکرٹری یاکستان مرچنٹس ایسوسی ایشن اور احمد -اے -کریم اس تحریک کے روح روال ہیں۔

مدرایوب کے نام اس خط کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی مسلک تھاجو میرے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جمیں دم ہے کہ دفتری رسم ورواج کے مطابق گمنام خطوط کور دی کی ٹوکری میں بھینک دیا جاتا ہے 'لیکن تم اس خط کے نھالیا سلوک برگزنہ کرنا کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی قتم کھا کر اپنے انکشافات کی سپائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کا نظرانداز کیا توتم بھی قوم کے مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہو گے۔

مدرایوب کی اجازت سے میں نے اس خط کے مندر جات کو ایک مخبر اندر پورٹ کی صورت میں منتقل کیااور اپر نظف ذرائع سے انکوائر کی شروع کر وادی۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے سربر آور دہ اشخاص منظم ربی ہوائی کہ اوگ اپنی پوشیدہ دولت کو ظاہر نہ کریں۔ بیر ون ملک جع کیا ہوا زر مبادلہ واپس نہ با خاور مہنگائی بڑھانے کی غرض سے مقامی صنعتوں کو Go slow پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس بک کے سرغنوں کے طور پر رنگون والا الوبو 'سومار اور احمد کریم گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے یفتین تھا کہ ان حضرات پر ربھی کہ یہ کی ضرور چلایا جائے گا، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے ایسانہ ہوا۔ چند ہفتوں بعد میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ رب کی غزل سے رہا کر دیے گئے۔ جب کہ اچھاخاصا خبوت مہیا ہونے ، اور کرائی جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات اب تک میرے لیے معمہ ہے کہ اچھاخاصا خبوت مہیا ہونے ، اور کورائی کیوں نہ کی گئی ؟

ہرون ملک جمع کیے ہوئے زر مبادلہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ مارشل لاء نافذ ہوتے ہوئائی گئی تھی اُس میں مسٹر محمر شعیب وزیر خزانہ کے طور پر مقرر ہوئے تھے۔ یہ صاحب کچھ عرصہ سے واشکٹن امائی بینک میں ڈائز کیٹر کے طور پر متعین تھے۔ وزیر خزانہ کاعہدہ انہوں نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی لا بینک کے ڈائز کیٹر بھی بدستور رہیں گے۔ ان دو آسامیوں پر ایک شخص کا بیک وقت فائز رہنا اصولی طور پر بربادرنا مناسب تھا۔ ایک آزاد مملکت کے وزیر خزانہ کاساتھ ہی ساتھ ایک بین الاقوامی بینک کی ادنی سی آسامی ایا تھ بھے رہنا ہمارے قومی و قار کے سراسر منافی تھا'اس لیے شروع ہی سے میرے دل میں اُن کے متعلق کوئی اُنڈرد منزلت نہ تھی۔

جن دنوں میں بیرون ملک جمع کیے ہوئے زرِ مبادلہ کے سلسلے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف اکوائری شروع الے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف اکوائری شروع برانے میں معروف تھا۔ ایک روز محمد شعیب صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ورلڈ بینک کی ملازمت کی ہے امریکہ میں اُن کے کی لاکھ ڈالر جمع تھے۔ انہوں نے صدر ابوب کے نام ایک درخواست لکھ رکھی تھی کہ کماریڈ فم امریکہ کے کسی بینک ہی میں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست میرے حوالے کر کے کار میں منظور کروا کر اسے جلد از جلد اُن کے پاس بھیج دوں گا۔ وزارت کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ

ورلڈ بینک کی ملازمت کی وجہ سے شعیب صاحب کے خلاف پھھ قدرے تعصب میرے دل میں پہلے ہی موجود ہے۔
اب اُن کی اس درخواست نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نے لگے ہا تھوں انہیں کراچی کے بڑے سیٹول کی سازشانہ حرکات کا حال سنایا اور اپنی برخود غلط عاد لانہ اور متقیانہ راست بازی کے جوش میں کہہ بیٹا" ہم! ملک کے وزیر خزانہ کو پاکستان کے اقتصادی ثبات اور استحکام پر دوسروں کی نسبت زیادہ کامل یقین اور اعتاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ اعلان کر کے ڈیکے کی چوٹ اپنا ہیر ونی اثاثہ یہاں لے آئیں تو اور وں کے لیے یہ نہایت صحت مند اور قابل تعلیم مثال قائم ہوگ۔"

میری بات من کر شعیب صاحب تاؤیس آگئے۔انہوں نے اپنی درخواست جھپٹ کر میرے ہاتھ ہے چمین لی اور تیزی ہے بولے "بس بس۔ میں یہال پندونصائح سننے نہیں آیا۔"

میرے کمرے سے نکل کر وہ سیدھے صدر ایوب کے پاس گئے اور اپنی درخواست پر اُن کی منظوری کے دستخط شبت کر الائے۔

ا یک طرف وزارت ِ خزانه کی کرسی' دوسر می طرف ور لڈبینک کی ڈائر یکٹر می کاسٹول۔ان دونوں شانتوں کے درمیان شعیب صاحب کی ذات عجیب وغریب لطا کف وظرا کف کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ چند بار تومیّن بھی ان غلط فہیوں کی لپیٹ میں بُری طرح آیا۔

شعیب اور شہاب میں ایک مبہم می صوتی مما ثلت کے علاوہ ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ایک باد صدر الیوب یو گوسلاویہ کے سرکاری دورے پر گئے تو ہم دونوں بھی اُن کے ہمراہیوں میں شامل تھے۔ آنری دون مارشل ٹیٹو نے کچھ شخا کف تقسیم کیے۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت ریڈ یو گرام ملا۔ شعیب صاحب کوایک نہایت معمولی سی ایش ٹرے ملی ۔ وہ میرے سر ہو گئے کہ ہمارے ناموں کی مما ثلت سے غلط فہمی ہوئی ہوئی ہا کا تخذ غلطی سے تہیں مل گیا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایمابی شک گزرا۔ اتفاق سے یو گوسلاویہ کا چیف آف پروٹو کول اُدھرے گزراتو میں نے اُسے روک لیا۔ شعیب صاحب اور میرے تحاکف میں غلطی سے ردوبدل کا شبہ بیان کیا تووہ مرا یا اور بولا 'دکوئی غلط فہمی نہیں ہوئی' آپ دونوں کواسے اپنے صبحے تحاکف میں فلطی سے ردوبدل کا شبہ بیان کیا تووہ مرا یا

"لکین مسرشعیب تومنسٹر کاعہدہ رکھتے ہیں۔" میں نے وضاحت کی" جو تحفدا نہیں دیا گیاہے 'وہان کے منعب کے شامان شان نظر نہیں آتا۔"

چیف آف پروٹوکول نے کہا' آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریب میں ہم نے وزیر خزانہ کو اُن کے منصب کے مطابق درجہ دیاہے 'لیکن تحاکف میں ہم نے انہیں ورلڈ بینک کاڈائر کیٹر تسلیم کیاہے۔''

"وہ کیوں؟" ہمارے صدر کے ملٹری سیکرٹری نے یو چھا۔

'' ہمیں اس میں کسی قدر بچت نظر آئی۔''یو گوسلاویہ کے چیف آف پروٹو کول نے کمی قدر تمسخرے کہا۔ اس طرح کے ایک دوواقعات صدر ایوب کے دور ہُ امریکہ کے دوران بھی پیش آئے۔ صدر کینڈی ااد مزکینرئی نے صدرابوب کے اعزاز میں ماؤنٹ ورنن پر ایک نہایت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں چینچنے کے لیے کچو فاصلہ کشتیوں کے ذریعے طے کرنا تھا۔ پہلی کشتی میں مسٹر اور مسز کینیڈی کے ساتھ صدرابوب اور دوسرے ہوگ سوار ہوئے 'ان میں میرانام بھی شامل تھا۔ شعیب صاحب کو دوسری کشتی میں نسبتا کم اہمیت والے مہمانوں کے مانو بھایا گیا۔ اس پر وہ بڑے سختی ہوئے 'لیکن امریکن چیف آف پر وٹو کول سے استفسار کرنے پر یہی جو اب ملاکہ اللہ بنگ کے ڈائر کیکٹر کے رتبہ کے مطابق انہیں صبح مقام پر بھایا گیاہے۔

اندردن امریکہ ایک سفر پر ہمیں صدر کینیڈی نے اپنے سرکاری جہاز میں بھجا۔ امریکی محکمہ پروٹو کول کے ایک افرائی ہمارے ساتھ شریک سفر سے۔ ہر نشست پر انہوں نے ہمارے نام کے کارڈ چپاں کیے ہوئے سے۔ میری الست ہارے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ تھی۔ مسٹر شعیب کی نشست بھی ایک عبدالسلام کے ساتھ فی جو مدرایوب کاذاتی خدمت گار تھا۔ اس بات پر شعیب صاحب کا براندوختہ ہونا قدرتی امر تھا۔ انہوں نے ایک بار برفیب ادر شہاب کی مما ثلت کو آڑ بنا کر نشستوں کے ردّو بدل کا مقدمہ کھڑ اگر دیا۔ اس ناخوشگوار بک بک جمک مجگ نے ان قدر طول تھینچا کہ امریکی پروٹو کول افسر نے بچ بچاؤ کر کے اپنا فیصلہ دیا کہ درلڈ بینک کے ڈائر یکٹر کی جہات سے کوئی زیادتی نہیں ہورہی۔

جم وقت صدر ایوب نے عنان اقتدار سنجالی تھی' اُس وقت ملک میں بیر ونی زر مبادلہ کی شدید قلت تھی۔
مام اثیاۓ صرف کمیاب ہی نہیں تھیں' بلکہ اُن کی قیتیں بھی بہت گرال تھیں۔ بلیک مارکیٹ' ذخیرہ اندوزی'
امگنگ'امپورٹ لائسنوں کی برسرِ عام خرید و فروخت اور دیگر ہر طرح کی سرکاری مراعات کاکار وبار کھلے بندوں عام
قاد کی نے صدر کویہ پٹی پڑھادی کہ ان سب خرابیوں اور نقائص کا تیر بہدف علاج بونس واؤچر سکیم میں مضمر ہے۔
یہ جوہر کی باضابطہ معاشی اصول یا نظریات پر ببنی نہ تھی' بلکہ اس کی حیثیت اُن نفسیات کے ماہر چرب زبان سنیاسیوں
کے نونے ٹو کئوں کی سی تھی جو بہاڑی ہوڑی بو ٹیوں کے گیت گاگا کر مایوس مریضوں کو صحت مندی کا مردہ سنانے میں
مارٹ دکھتے ہیں۔

اں سکیم کے مطابق جو محض کوئی چیز ایکسپورٹ کر کے جتناز ر مباد لہ کما تا تھا اُس کا ایک خاص حصہ اُسے بونس دائج کے طور پر عطا کر دیا جا تا تھا جس سے وہ اپنی ضرورت یا مرضی کے مطابق جو پچھ چاہے 'باہر سے درآ مد کر سکتا تھا۔ رکھتے ایکسپورٹ کا کار وبار ہر کسی کا دل پند مشغلہ بن گیا۔ جسے دیکھو کوئی نہ کوئی شے برآ مد کر نے کی فکر میں اظلاں پیچاں تک و دو کر رہا ہے۔ بونس واؤچروں کا نرخ بالا ہو گیا۔ آسودہ حال لوگ انہیں اپناسامان تعیش درآ مد کرنے میں بودو حال لوگ انہیں اپناسامان تعیش درآ مد کرنے میں بودوج کر تے تھے۔ چنا نچہ دکانوں اور گھروں میں عورتوں کے میک اپ کے اعلیٰ ترین لواز مات کو میں اور برخم روں اور بسکٹوں کی رئیل پیل ہوگئی۔ بونس واؤچر ہا تھوں ہا تھ مہنگے داموں بکتے طرح طرح کی ٹافیوں 'مرحم اور پخس فاؤچر کی برکت سے طرح طرح کی ٹافیوں 'مرحورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر باز ار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خوارائن کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر باز ار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے

بین الا قوامی سطح پرپاکستانی روپے کی قیمت گر کر نصف کے قریب رہ گئی تھی اکین اندرون ملک ہمارے اقفاد کالم مصدر الیب کی مونچھ کو تاؤدے کر اُن کے منہ سے یہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤکے تحت اپر روپ کا قیمت ہرگز مرگز نہیں گھٹا کیں گے۔ سرکاری شرح سے توایک پونڈ کی قیمت گیارہ 'بارہ روپ بنی تھی اکین کھی مذا کی مذا کی مدان کے انتہائی معنر تھا۔

بونس واؤچر سکیم کادوسرا کارنامہ یہ تھا کہ جو سامان زر مبادلہ کی سرکاری شرح پر بھی درآمد کیا جاتا تھا ابزار ہی اُس کا نرخ بھی بونس واؤچروں کے ریٹ پر فروخت ہوتا تھا۔ اس سے ہماری ساری درآمدی تجارت کی قیتوں ہیں۔ کی بیک شدید اضافہ ہو گیا۔ اس سکیم میں اگر کوئی شبت پہلو نظر آیا تووہ یہ تھا کہ ملک بھر میں شہری آبادی کا ایک چھوٹا سائم ل کلاس طبقہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آکر زیادہ تر بلیک مارکیٹ اور ذخیر ہاندوزی کے مہارے کسی قدر آسودہ حال ہو گیا۔

صدرایوب صدقِ دل سے خواہاں تھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی اور آسودگی کادور دورہ شروع ہو۔انہیں اکانوی . کاخود توکوئی خاص علم یا تجربه نه تھا'لیکن ایک مستعدد اور چونس دیہاتی کی عقل سلیم اور سوجھ بوجھ اُن میں ہدر ج<sup>ر</sup>انم موجود تھی'اس لیےا نہیں واقعی بیاحساس تھا کہ بونس واؤچراسکیم کی ملمع سازی خوشحالی کا فریب نظر تو ضرورے لین خوشحالی کاراستہ نہیں۔ ایک حقیقت پیندانسان کی طرح وہ اس بات ہے بھی بخوبی آشنا تھے کہ جس نظام میں امپراہر ز اورغریبغریب تر ہوتے چلے جائیں اُس میں کوئی شدید سقم اور کجی ہے کیکن عملی طور پر وہ اپنے مالی اور ا تضادی مشرول اور ماہروں کے نرغے میں آگر بے دست ویا ہو گئے اور اپنی جبلی سمجھ بوجھ اور عقل و دانش کو کسی وقت جی پر ری طرح کام نہ لا سکے۔ دراصل ان حضرات کو مالی اور اقتصادی ماہرین کہنااس اصطلاح کاغلط استعمال ہے۔ یہ مب لوگ ا بنی اپنی جگہ بابوقتم کے بڑے عہدیدار تھے الیکن بنیادی طور پر اُن کی تعلیم و تربیت یا تو محاسبوں امنیوں اورجن فرج نوییوں کے طور پر ہوئی بھی یاوہ ڈپٹی کمشنر اور جائنٹ سیکرٹری کے مرحلوں سے بخیروخونی گزر کر ملک بمر کے مالیاتی ا قضادی اور منصوبہ بندی کے امور پر قابض ہو گئے تھے۔ ایک آزاد مملکت کے مسائل کواُس کے ایج وسائل کے حصار میں رکھ کر حل کرناانہوں نے کہیں ہے نہ سیکھا تھا۔ لے دے کے اُن کی دوڑ مغرب کے چرز لْ يافته ممالك تك تقى جن مين امريكه سرفهرست تقا- ان سب ممالك كى اين اين مصلحتين اين اين ترجيات ادرايد ا پنے مقاصد تھے۔ ہمارے معاشی اور اقتصادی ماہرین کی اکثریت دوسروں کی مصلحوں ، ترجیجات ادر مقامد کے کنویں کے مینڈک بن کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ ہر سال نہایت درست اور صحیح بجٹ بنا لیتے تھے۔ آ مدنی اور خر ہا کاما اور مناسب تخمینہ لگا لیتے تھے۔ نفع و نقصان ٹھیک جوڑ لیتے تھے۔ خسارہ پوراکر نے کے لیے نئے نئے نگی لگانے ممل نہایت جا بکدستی اور چرب زبانی سے کام لیتے تھے۔ ہر میزانے میں سرخاب کا پر لگانے کے لیے اور اس پر زبانی منصوبوں کاملمع چڑھانے کے لیے وہ بیر ونی امداداور قرضے لینے کے لیے دوسروں کے سامنے بے حجابانہ ہاتھ کھلانے

للب مدمثان ہو گئے تھے۔ غیرملکی المداد کی بیسا کھیوں پر چڑھائی ہوئی ہرا قصادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہرا قصادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہے۔ اس عمارت کا ایک ندایک حصہ دھڑام ہے زمین الا ہواتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت کو بہت ہے لوگ مادی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں۔ بے شک اس میں الله ہیں، لیکن جن نا قابل اعتبار اور غیر بھینی سہاروں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 'اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں بنک ہرزمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بنک ہرزمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بالم من مزید 'کا نورہ بلند ہاں من مزید' کا نورہ بلند بالم من مزید' کا نورہ بلند بالم ایک دوستوں اور المداد دینے والے بھی خواہوں کی اپنی مصلحوں کے بارہا ہے۔ الم اور دوبدل ایک لازمی اور فطری امر ہے۔

المارے توی وسائل کو بیر ونی ذرائع کا محتاج بنانے کے علاوہ ہمارے نام نہادا قضادی ماہرین نے صدر ایوب کو کا اور کرادیا کہ پاکستان کی طرح تیسری دنیا کے پیما ندہ ممالک کے لیے مادی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے جو طویل المجاور شوار گزار بھی۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی متبادل راستہ ہے اور نہ کوئی شارے کٹ ہی استعال کیا جا سکتا الکیر کے فقیروں نے سرخ فیتے کی مدد سے صنعتی اور تجارتی ترقی کاذیبہ اس طرح آویزاں کر دیا کہ اس پر وہی المبنا کی گرزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ البنا کہ گزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ البنا کہ گزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ باہدا کہ گزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ باہدائی ایستان وہو چکے تھے۔ نئی صنعتیں لگانے کے لائسنس یا قربرانے صنعتکاروں اور تاجروں کو ملتے تھے یا اُن رے لوگ لائسنس لے کرا نہیں منہ مانگی قیمت پر پر انے صنعت کاروں اور تاجروں کے ہاتھ بھی آؤالے تھے۔ اس منہ کی قیمت پر پر انے وائرے کی حدود ہی میں گردش کر تاربتا تھا اور اس میں تازہ می کہنا کہ معلم اللہ ہی انہ ہو جاتے تھے۔ اس قتم کے کارش ملک میں لگانا پائیک کا پی اندور نس کم مین اور اپ بی تو ان ایستر وائی کو دام بھی قائم ہو جاتے تھے۔ اس قتم کے کارش ملک میں لگانا پی اندور نس کم مین اور اپ بی تھر ان تھی سے کہنے کہ قوم کی دولت کا بیشتر ادا شد ہیں بائی میں خاند ایسا تھا ایر ایستر میں کاروں ہو کر دہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ایر ایک میش یور کی مشل یور کی میں ان تھی :

مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات

ٹرئ ٹردرع میں وزیرِ خزانہ مسٹر محمد شعیب نے نہایت طمطراق سے بیداعلان کیا تھاکہ ہم کار ٹلز کا قلع قبع کر کے اع الکن دو ڈھائی برس کے اندر اندر انہوں نے قلابازی کھا کریہ کہنا شروع کر دیا کہ کار ٹلز بنانے والوں کو اللہ طور پر انہیں ختم کر دینا چاہیے۔اس کے بعد اس موضوع پر زیب داستاں کے لیے اتنی سی بیان آرائی د مور مال وزرکی اس تکثیر و تقسیم میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ہرا ہر کے شریک تھے۔ فرق صرف اتا قالہ ہگا حضرات اپنالا تسنس زیادہ تر مغربی پاکستان میں فرو خت کرنے کی کوشش کرتے تھے کیو نکہ یہاں پر ٹریدار نبٹانہا تھے اور قیمت بھی غالبًازیادہ ملتی تھی۔ بظاہر اس سے یہی گمان ہوتا تھا کہ اس بند ربانٹ میں مغربی پاکستان کے مانہ ترجیحی سلوک کیا جارہ ہے 'لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ تھی بلکہ اس کے برکس بنگالی وزیرار باب بیامت ادا اور حول کرنے وا قارب پر مٹوں اور لا کسنوں کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرنے میں کس سے پیچھ نہ تھے۔ آباکہ زمانے میں پان کے تازہ بتازہ بتازہ بتازہ بتازہ بتازہ بتازہ بیارت تھی اور ایک ایک ٹوکری فی یوم کا لا تسنس حاصل کرنے کے لیم بلائلا سفار شوں اور اثر ورسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لا کسنوں کی تقسیم کلیٹا چند بڑگالی وزیروں اور بنیادی جمہور بخرائی سفارشوں اور اثر ورسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لا کسنوں کی تقسیم کلیٹا چند بڑگالی وزیروں اور بنیادی جمہور بخرائی ایم تھی ۔ وہ بہلے اپنے بیٹوں 'بھانجوں اور بھیجوں کا پیٹ بھرتے تھے اور اس کے بعدا ہیں میں لاتے تھے۔ ایک بعدا ہیں کسی میں جھیے ہوئے تو بھورت کار ڈ کے ذریعہ اسے مبار کہاد کا خط بھی ضرور جھیج تھے۔ ایک ہو جاتے تھے تو اپنے ایک چھیے ہوئے تو بصورت کار ڈ کے ذریعہ اسے مبار کہاد کا خط بھی ضرور جھیج تھے۔ ایک ہیں کسی من جلے نے بڑگالی ترجمہ کے ساتھ فاری کا ہیہ مصرعہ بھی درج کر وارکھا تھا

حکومت اور سیاست کے درویشوں کے گال اور ہونٹ تو ہر گیِ سبز کی برکت سے گلنار ہورہے تھ الکن تھ ا کی اس ہیر انچیری میں پانوں کے تاجروں کا ایک کثیر طبقہ اپنے آبائی پیشے سے محروم ہو کر بے کاری کا شکار ہو گا مشرقی پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے سیرنگ دیا کہ اب تو مغربی پاکستان والے ہمارے روایتی اور خاندانی پیٹروروا کی روزی چھینئے کے بھی در بے ہیں۔

ای زمانے میں ڈھاکہ یو نیورٹی کے چند پروفیسروں نے Two Economies کا شوشہ جھوڑر کھا تھا ہم کا لبِ لباب سے تھاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے در میان کسی مشتر کہ معاشیات کا وجود ممکن نہیں بلکہ دوار حصوں کے الگ الگ معاشیاتی تقاضے ہیں 'اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول 'پی۔ آئی۔ آئی۔ اُئی۔ اُئل اُئل معاشیاتی تقاضے ہیں 'اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول 'پی۔ آئی۔ آئی۔ اُئل اُؤل الله سمیت ہر اقتصادی شعبے اور ادارے کو تقسیم کرکے دونوں صوبوں میں الگ الگ طور پر قائم ہونا پا پہر معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگئ تورفتہ رفتہ دوسکے رائج ہو جائیں گادال کا معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگئ تورفتہ رفتہ دوسکے رائج ہو جائیں گادال کا معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگئ تورفتہ رفتہ دوسکے رائج ہو جائیں گادال

ا یک بار صدر الوب ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہیں خیال آیا کہ ڈھاکہ یو نیورٹی کے ان پروفمرالات مل کردیکھنا چاہیے کہ دومعاشیات کا شوشہ چھوڑنے سے اُن کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ چنانچوایک منام نے ہو ان فر ہوان اور او هیڑ عمر کے پر وفیسروں کو صدر کے ساتھ ناشتے پر مدعو کیا۔ اُن میں پر وفیسر نور البدیٰ اور پر وفیسر رالاملام بھی شامل تھے۔ چند جو اں سال اساتذہ نے نہایت شد و مدسے تیز و تلخ لہجہ میں مغربی پاکستان کے ہاتھوں ٹر آپاکتان کے استحصال کارونار ویااور اس کا واحد حل یہی تجویز کیا کہ دونوں حصوں میں ایٹی اپنی معاشیات کو الگ لہ فرد نے دیاجائے۔ اُن کی ہاتیں نہایت صبر وسکون سے سن کر صدر ابو ب نے کہا:۔

"أب سمجهدارلوگ بین \_ کیاد ومعاشیات جمین دوالگ الگ ملکون مین تقسیم نه کردین گی؟"

اں پر نبتاً بڑی عمر کے لوگ تو خاموش رہے 'کین دو تین نوجوان اسا تذہ خوشی سے اُمچھل پڑے۔ایک نے بے ہانتہ کہا" سر! میرے خیال میں موجودہ صورت حال کا بس یہی ایک منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے۔اسے رو کنا کسی کے فار میں نہیں۔"

ڈھاکہ یو نیورٹی کے پروفیسروں کے ساتھ اس گفت وشنید نے صدر ایوب کو مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال بالگے روزانہوں نے مشرقی پاکستان کے تعمیر پنینتیں سیاستد انوں' اخبار نویسوں اور دیگر اکا برین کے ساتھ مشورہ انے کے ایک منعقد کی۔ شیخ مجیب الرحمٰن کو بھی میوکیا گیا تھا' کیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنگ می صدر ایوب نے ڈھاکہ یو نیورٹی کے اساتذہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے تاثرات بیان کیے اور ایک طویل بنائی تقریر کے افتقام پر کہا:۔

'''گر آپ نے مغربی پاکتان سے الگ ہونے کاعزم کر لیا ہے تو ہا ہمی زور آزمائی'الزام تراثی اور سر پھٹول کی الاُمْرورت نہیں۔ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گردییٹھ کرخوش اسلو بی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا لبلہ کرلینا جاہے۔''

چند کمیے بالکل سناٹا چھایا رہا۔اس کے بعد مسٹر نورالا مین اور "اتفاق" کے ایڈیٹر مسٹر تفضل حسین عرف مانک مہاں سیت کئی حاضرین نے بیک آواز کہا" ہرگز نہیں 'ہرگز نہیں۔ ایسی بات تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔"

## "Never' Never, we do not even dream of it."

ال کے بعد باہمی انفاق 'اتحاد' تعاون اور خیر سگالی پر بہت سی تقریریں ہوئیں۔ کی مقررین کے مگلے وفورِ منبات سے بعد باہمی انفاق 'اقدات کے مرد نامہ ''انفاق ''کی روش ایوب خان کی فوجی حکومت اور اُن کے کے آئین کے خلاف رہا کرتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا ''مسٹر پر یذیڈ ن اُ گارے اخلافات آپ کی حکومت کے خلاف ہیں 'اپنے ملک کے خلاف نہیں۔ یتس آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ جب کی میری نسل کے لوگوں کا پچھے اثر ورسوخ باقی ہے 'پاکتان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آسکتی 'کیکن ہمارے بعد کی میری نسل کے لوگوں کا پچھے اثر ورسوخ باقی ہے 'پاکتان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آسکتی 'کیکن ہمارے بعد کی ہوگائی پر ہم نہایت فکر مند ہیں۔''

طرف سے خفیہ طور پراسلحہ مہیا کرنے کی پیشکش ہوتی رہتی ہے تاکہ ہم مسلح ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا عیں کیان ہم نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے اندرونی جھڑے جو پچھ بھی ہوں 'اُن میں کسی ہیرونی مدافلت کوہم ہڑ ہر داشت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں باقی سب امور میں ایک دوسرے کے ساتھ برم<sub>ر پیکا</sub>دائی ہیں 'لیکن یاکتان کودولخت کرنے میں دونوں متفق ہیں۔"

اس میننگ نے صدر ایوب پر خواب آور گولی کا اثر کیا اور وہ مشرقی پاکتان کے متعلق ضرورت ناباد پخت ہو کر بیٹے گئے۔اب وہ اس صوبے کی ہر پیچیدگی کو اپنی سادہ لو جی ہے مفرد شکل میں انتہائی مہل بنا کردیکئے کا عاد کی ہو گئے۔ ایک بار انہوں نے دفعتا یہ فیصلہ کر ویا کہ مشرقی پاکتان میں جتنے غیر بنگالی افر ڈیو محیش پر گئے معرف ہوئی پاکتان میں جتنے غیر بنگالی افر ڈیو محیش پر گئے ہوئے ہیں 'ان سب کو والیس بلالیا جائے اور آئندہ اس صوبے میں باہر سے کوئی افر تعینات کر کے نہ بھجا بائے اس پر بیورو کر لیک کے ایک محدود سے طبقے میں معمولی ہی واہ واہ ہوئی لیکن ''سگاد'' ڈھاکہ کے ایڈیٹر ظہر پوہدائی اس پر بیورو کر لیک کے ایک محدود سے طبقے میں معمولی ہی واہ واہ ہوئی لیکن ''سگاد'' ڈھاکہ کے ایڈیٹر ظہر پوہدائی مواد کی گئے اُن کا مواد کی گئے اُن کا مواد کی گئے ہوئے گئے۔ اس سے پہلے یہاں کی نوکر شاہی آپ تک کوئی فرز نہنج آپ کو ای وقت ہوگا جب وہ لا وا بن کر پھٹ جائے گا۔ اس سے پہلے یہاں کی نوکر شاہی آپ تک کوئی فرز نہنج دے گئے۔''

ظہور چوہدری کا بیہ خدشہ میں نے صدر ابوب کو بتایا تو وہ چڑ کر بولے '' ظہور چوہدری توشکوک و شہات کادائم المریض ہے۔اچھی سے اچھی بات س کر بھی اُس کے پیٹ میں مر وڑا ٹھنے لگتا ہے۔''

ہمرد نہا۔ اس ہے۔ اس ہے

مور نری کاطوق اپنی اپنی گردن میں ڈلوانے کے لیے تیوں بھالی وزیرِ عقیدت واحرّام سے سر جھا کر بیڑ گے۔ "عبدالمنعم خال۔"صدر ابوب نے نئے گور نر کا اعلان کیا۔

اچانک عبدالمنعم خال کی کرس سے کراہنے کی سی آواز آئی۔ دراصل بیہ شادی مرگ کے آثار نہ تے ہلکہ دوسرے بنگالی وزیروں کی آٹھوں سے دونالی بندوق کی آتشِ حسد کے شعلے چھرتوں کی طرح نکل نکل کراُن کے تی الاو چننی کررہے تھے۔ ہم نے سہارا وے کر عبدالمنعم خاں کو کرس سے اٹھایا۔ باہر آکروہ کمر پر ہاتھ رکھے آہتہ انرنڈ اٹھائے اپنی کار کی طرف روانہ ہو گئے۔ایک بٹگا لی وزیر نے ہمیں مخاطب کر کے کہا" ویکھویہ سالاا بھی پور می ان گورز قربانہیں'لیکن حرامی کی جال میں ابھی ہے گور نری کارنگ ڈھنگ آگیا ہے۔"

مٹر قاپاکتان کے گور نر کی حیثیت سے عبد المنعم خال نے صدر ابوب کے ساتھ پوراپوراحق و فاداری اداکیا' بلاموبے کے اندر انہوں نے جر و استبداد' اقربا نوازی' خویش پروری' رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کے نلات جنڈے تھلم کھلا ڈکنے کی چوٹ پر گاڑ دیئے۔ بنیادی جمہوریتوں کا تعاون اور و فاداری حاصل کرنے کے لجانہوں نے ان اداروں کو منافع بخش بدعنوانیوں میں اس طرح لت بہت کر دیا جس طرح شہد میں گرنے کے بعد کماردارہ دواز کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ ا

مائیلون سیاب یا قط کے مصائب میں غلّہ 'کپڑا' ادویات اور دیگر مراعات بنیادی جمہوریتوں کے اراکین پچھ کئی کرتے تھے' باتی خرد بُر د کر لینے تھے۔ دیبی تر قیاتی پروگرام Rural Works Programme کارال بھی انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ان منصوبوں کی بڑی بھاری رقوم اُن کے ہاتھوں سے گزرتی تھیں جن کا پیشتر مدان کا پی جیب گرم کر تا تھا۔اس کے علاوہ وہ کام کے مطیکے فقط اپنے دوستوں اور عزیزوں کو دیتے تھے اور غریب الم بنظاد مونس اور دھاندلی جماتے تھے۔اس عمل سے سارے مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ تھی بھر لوگ خوشحال اور اللہ اللہ الادی اُن کے خون کی بیای ہو رہی تھی۔

جن دنوں میں ہالینڈ میں سفیر کے طور پر متعین تھا'صدر نے مجھے" نیویارک ٹائمنر"(18 جنور ک1965ء)کا ایکزاٹا بیجاجس میں سے عجیب وغریب خیال آرائی درج تھی:۔

Pakistan may be on its way to an economic milestone that so to has been reached by only one other populars country, the United States of America.

اپ خطین صدر نے یہ رونارویا تھا کہ اگر سات سمندر پار کے اخبارات کو ہماری معاشیاتی ترقی کی رفتار کے منال سے اس منال اس منال کے اس سے اس اس کھلے ول سے اس ان اور کھلے ول سے اس ان اور کھلے دل سے اس منال کیوں نہیں لیتے ؟

 کھاکہ اس قتم کے تلخ حقائق کم و بیش ہمارے اخبار نویسوں کے علم میں ہیں 'اس لیے وہ ترقیاتی منصوبوں کے نظر حکومت کے بینطرفہ بیانات پریقین نہیں لاتے۔اس کا واحد علاج بیہ ہے کہ متعلقہ شعبے صحیح صورتحال کا سپاور بالاً تجزیہ قوم کے سامنے پیش کریں۔ میرے خیال میں یہ بات انہیں پندنہ آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ "نیوارکٹائنر" میں تراشہ انہوں نے میرے جانے والے کئی دوسرے پاکستانی سفیروں کو بھی جھیجا تھا۔ اُن میں سے چدا کی۔ انہیں تارکے ذریعے مبار کہاد دی اور اپنے اپنے طقہ اثر میں امریکی اخبار کے اس بلند بانگ سرٹیفکیٹ کا پرچار کے بیرہ اٹھایا۔

اپی تمام تر کمزوریوں 'خامیوں 'ناتمامیوں اور ادھورے پن کے باوجود مجموعی طور پرایوب خان کادور مدانہ پاکستان کی نبتا واضح معاشیاتی ترتی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں ہ پاکستان کی نبتا واضح معاشیاتی ترتی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں ہ کا ایک اختیازی کا رنامہ ہے۔ پچھ لوگ اس معاہدے کے بعید نتائج پر کڑی تنقید کرتے ہیں 'لیکن زمانہ حال می معاہدہ ملک کے لیے بے شک ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ اسی کی وجہ سے بڑے بڑے بندوں 'براجوں اور نہوں کی نقید ممکن ہوئی۔ منظلا ڈیم ممکل ہوا۔ تربیلا ڈیم پر کام شروع کیا گیا۔ بجلی کی پیداوار میں توسیع سے ہزاروں کا نوسیع سے ماری ہوئی لاکھوں ایکڑاراضی بازب بھوت و نہیں تھے 'لین ہماری تاریخ میں پہلی بار ایک طویل عور نوسیع سے امن وامان کی فضا میں معاشیاتی استحکام کی طرف چند شبت قدم اٹھائے گئے۔ ہمارے عوام کا ایک کثر طبقہ بھوا میں وامان کی فضا میں معاشیاتی استحکام کی طرف چند شبت قدم اٹھائے گئے۔ ہمارے عوام کا ایک کثر طبقہ بھوا حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر تاہے۔

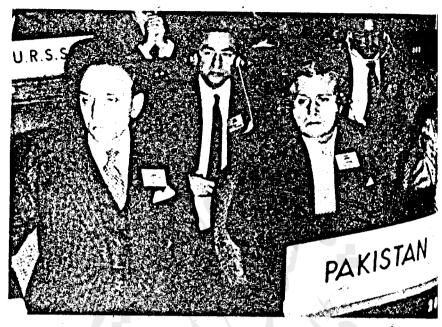

يونيكوكم اكي امبلاس مين مصنّعت اوربيريس مين بأكستنا في سفيرصا حبز اوه ليغوب للحان



س غاحس عابری



ابن الحسسن برنی



جنگ بندی کے بعدا واکرٹی کھومت کے وارائدا فرمظفر کا وم مصنت کے

Dear Mr. Shakab,

I am mity to tell you how Yen very and sed I mes to learn of your mothers decease and to reolize that when you cause to see no. you were labourne under the bruden of this greef Oury to some nusunderstander, and to your own outstanding self. evitrol, I did not realize that you were the person that Mr Aale told me about, 7 who had been thus struck by sorrow, and I offer you my mot limble upologies for what runst have seemed a most hentless and unfeeling behaviour

I can only say that my

FALETTIS HOTEL Lahore

propers, for who tever they are north,
for your revered mother and for yourself
in this time of grief, will be viely the
more conscious of my own sillness
and once again I beg you to frome
me for having been, at the time you
eame, not attentive enough to others
and so unable to extend to you
the true feelys I had when I had
prevenely been told of your beconcernent

It is with a deeper appreciation of you wonderful countery and buildness that I am unity to you to express belated, if onicers, superpolling with you sonows and to offer my respects to the memory of a person so deer to you

March 3 1962 at latione Utou Srype ageings 100 visited

## صدراتوب اور سیاست دان

مدرایوب کاالمیہ بیہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف گر جتے برستے 'اُن پرلعن طعن کرتے اور اُن کے خلاف : دفارت کے نعرے لگاتے۔ کرسگی اقتدار پر قابض ہوئے 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے لنگرلنگوٹ کس کر بذات ِخو دسیاست اکھاڑے میں اتر آئے اور بہبیں پر عوام 'افواج اور سیاستدانوں کے داؤ چج نے انہیں چاروں شانے چت مار گرایا بیٹ کراقتداد کے اکھاڑے سے نکال باہر پھینکا۔

باست ادر سیاستد انوں کے خلاف فیلڈ مارشل کاروبیہ کسی گہری سوچ بچار بھی استد لالی چھان بین یا بالغ نظری بنہ قادان کے ذہن نے بہت سے متفرق اِ گاؤگا اور اتفاقی واقعات کو جو کہیں کہیں اور بھی بھی نمایاں ہو پچکے بھائے کہا کہ کا مطرح کے میں بہن رکھا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ سیاست اور سیاستد انوں کے خلاف کم الزامات مفروضات اور نظریات قائم کر کے انہیں حدور جہنا قص 'ناکارہ اور بدراہ ثابت کرنے میں ہمہ اگر بہت ہے۔ بریکیڈیٹر ایف- آر-خان کے بیورو آف نیشنل ری کنسٹر شن سے انہوں نے خان لیافت علی اگر بہت ہے۔ کر این نظریات نے اور پر انے چیدہ چیدہ سیاستد انوں کے کر دار 'گفتار اور اعمال کے متعلق تفصیل سے لے کرا پختار کو ارتبی تھیں جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چخارے دار اور لچھے دار میں سیاستد انوں کی نسبت زیادہ دا شمند 'مد بر اور قابل احترام میں ان کا ایک واقعہ بار بار سانے کے شوقین میں جو دوہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سانے کے شوقین کرتے تھے۔ اس کے باوجودوہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سانے کے شوقین کرتے تھے۔ اس کے باوجودوہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سانے کے شوقین

11 تتمبر1950ء کو کراچی میں قائداعظم کے دوسرے یوم و فات کی یاد میں ایک بہت براجلسہ عام منعقد ہوا ل طبے کو فطاب کرنے والوں میں آئین ساز اسمبلی کے صدر تمیز الدین خان 'سندھ کے محمد ایوب کھوڑواور ہال مجم ثاہ 'مرحدکے یوسف خٹک کے علاوہ وزیراعظم لیافت علی خان بھی شامل تھے۔

الااده لیافت علی خان کی طویل تقریر میں مسٹر حسین شہید سہرور دی کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔اس ماہ اُن کی تقریر کے کچھے جھے جواخبارات میں شائع ہوئے تھے 'درج ذیل ہیں:۔

Pakistan Times, Lahore, 13 September, 1950.

"سر مهروردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہی صاحب

ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ دسمبر 1947ء می جب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا آخری اجلاس و بلی میں منعقد ہوا تھا تواس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس جماعت کواٹم الم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کے نام سے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ سہروردی نے مخالفت کر کے اٹل یا مسلم لیگ کا تاریخ اس مو قف کا پر چار شروع کر دیا کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی جمائت کا شخبائش باتی نہیں رہی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہاں پر ہندو مہا سجااور سکھ اکا لی ول جینی فرقہ وارانہ پارٹیاں موجود نہیں جسروردی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دیا جائے اور آئدہ وہ اپر از اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اب تک ان کا یہی سب سے بڑا اور شاندار کا رہارہ ہے۔"

"For whose benefit, I ask, is all this being said? The enemies of Pakistan have let loose these dogs who talk like this. I say they are raitors, liars and hypocrites."

وزیراعظم لیافت علی خان کی تقریر کے مندرجہ بالا جھے صدر ایوب نے اپنی ایک ڈائری میں اردو 'اگر ہزا دونوں زبانوں میں درج کر رکھے تھے۔افتدار میں آنے کے بعد پچھ عرصہ تک اُن کا بید دستور دہا کہ اپنے چیاہ چیا ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں وہ سیاست پر تنقید کرتے ہوئے اس تقریر کا بید حصہ بھی نہایت چخارے لے کرما کرتے تھے۔ بید عمل وہ اتنی بار دہر اپچکے تھے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس کے بہت سے فقرے انہیں زبانی یاد ہوگئے تھے کی بار اُن کی بید حرکت بڑی طفلانہ اور مفتحکہ خیز نظر آتی تھی 'لیکن اُن کے ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں شریک ہو۔ والے افراد کی اکثریت جی حضور یوں پر مبنی تھی 'اس لیے کسی میں بید ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے ممد دح کو اس ہونڈے او بچیگانہ فعل کی دجہ سے خواہ مخواہ مراباء تفتیک بننے سے روکتے۔

سیاست اور سیاستدانوں کو اپنی تقید کا ہدف بنانے کے ضمن میں صدر الیوب وزیراعظم لیات علی فان۔ زمانے کی ایک اور مثال بھی بڑے شوق سے بیان کرنے کے عادی تھے۔ جنوری 1949ء میں حکومت پاکتان۔ ایک الیا آقانون نافذ کیا تھا جے عرف عام میں "پروڈا" کہا جاتا تھا۔ اس قانون کا پورانام یہ تھا blic and ایک الیا آقانون کا نورانام یہ تھا Pepresentative Offices (Disqualification) Act.

المن الله المات ا

ٹانالقدار سنجائیے ہی صدر ابوب نے سیاستدانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بیکے بعد دیگرے دو قانون نا فذ کج پہلا قانون عرف عام میں ''بوڈو'' کہلایا یعنی

Public Offices (Disqualification) Order, 21 March 1959.

ا پے بیٹر و منسوخ شدہ " پر وڈا" کی طرح اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیدار وں پر ہوتا تھااور فردِ جرم ثابت انے پر پدرہ سال تک سیاسی عہد وں پر فائز ہونے سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔

"لیڈو" کے تحت فردِ جرم ثابت ہونے پر ملزم کوچھ برس تک سیاست سے کنارہ کش رہنے کی سزا ملتی تھی۔

البته اتنى رعايت ضرورتھي كه اگر كوئي صاحب عدالت ميں حاضر ہو كرا پني صفائي پيش كرنانه جائيے ہوں تودہ مفالالہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست ہے دستبر داری کا اعلان کر کے اپنی گلو خلاصی کر اسکتے تھے۔

مشرقی پاکستان سمیت قومی اور صوبائی سطح کے 98 ممتاز سیاستد انوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی شرور گاگی تھی۔ان میں ہے70 نے رضا کارانہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست سے تو بہ کر کے اپنی جان چھڑالی۔اُن ممل مبال متاز محمہ خان دولتانہ 'مسٹر محمد ایوب کھوڑواور خان عبدالقیوم خان کے اسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔28سیا تدانن نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا۔ 22ہار گئے جن میں ایک سابق وزیرِ اعظم مسرحسین شہید سردرد کی مزل یا کستان کے سابق گور نر میاں مشتاق احمد گور مانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف چھے سیاستدان ایسے تھے جو برلا

ان بڑے اور ممتاز سیاستد انوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی جائے تواس زمانے کی سیاست کی کوئی اہم شخصیت "لیڈو" کی زوسے باہر نظر نہیں آتی۔ نمونہ کے طور پر صرف مغربی پاکتان کے چند چیدہ چیدہ نام درج ذیل ہیں:

سابق صوبائی وزیر

سابق صوبائی وزیر

سابق صوبائی وزیر

سابق وزيراعلى بنحاب

سابق وزبراعلیٰ مغربی یا کستان

1- ملک فیروزخان نون - \_\_\_ : 2- سردارامبراعظم خان

3- حاجی مولا بخش سومر و 4- مسرر يوسف اع-بارون

5- خان محمر جلال الدين

6- قاضی محمد عیسلی

7- مسرحسین شهید سهروردی

8- مسٹر سی-ای-گین 9- مسٹر ممتازحسن قزلیاش

10- خان افتخار حسين خان آف ممروك

11- پیرزاده عبدالیتار

12- قاضى فضل الله

13- بيرالهي بخش

14- ميال ممتاز حسين خان دولتانه

15- نواب مظفر على خان قز لباش

الم 16- سيد حسن محمود

17- مسٹر محمد ہاشم گزور

سابق وزبر اعظم سابق مُركزي وزير سابق مرکزی وزیر سابق سفير سابق مرکزی وزیر سابق سفير سابق وزير اعظم سابق ڈیٹی سپئیر قومی اسمبلی سابق چيف منسٹر خير يور سابق وزيراعلي پنجاب سابق مرکزی وصوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر

1- صوفى عبدالحميد سابق صوبائی وزیر 1- خان غلام محمد خان كُندُ خور صوبہ سرحد کے ساستدان سابق کرنل یاکستان آرمی 2- ارباب نیاز محمه سابق صوبائی وزیر 2- أغاغلام نبي بيضان 2- قاضى محمد اكبر سابق چيئر مين حيدر آياد ميوسيلي 2- مشر محمرايوب كھوڑ و سابق وزيراعليٰ سندھ 2- منرمحمداكبرخان مبكثي سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر 2- چود هری محمد حسین چھے سابق صوبائی وزیر 2- كزل محمدامير خان آف ہو تي سابق صوبائی وزیر :2- ارباب نور محمد خان سابق ميئر لا ہور کارپوریش 2۱- ستربادی علی شاه سابق صوبائی وزیر اور وزیراعلیٰ 2- مردار عبد الحميد خان دسي سابق صوبائی وز 'ر 3- سنّه علمدار حسين شاه گيلاني سابق صوبائی وزیر 31- ميرعلى نوازخان تالپور سابق صوبا ئی وزیرِ 32- چود هري عبدالغني تصسن سابق صوبائی وزیر 33- سیّد علی صین شاه گر دیزی سابق صوبائی وزیر 34- سيّدعا بدخسين سابق صوبائی ڈیٹی منسٹر 35- بيم ملكي تقدق حسين 36- خان عبدالقيوم خان سابق وز براعلیٰ سرحد سابق گور نر مغربی پاکستان 37- نواب مشاق احمه گورمانی سابق صوبائی وزیر 38- مردار محمد خان لغارى سابق رکن مرکزی و صوبائی اسمبلی اور چیئر مین پروگریسو پیپرز 39- ميال افتخار الدين لميثثه لا ہور

پرے اور مشہور سیاستد انوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دو ہز ارسے اوپر پیلی سطح کے سیاسی کارکن البدُو"کا شکار ہوئے۔ یہ وہ حضرات سے جو 1947ء سے لے کر 1958ء تک کسی وقت بھی کسی اسمبلی، الکارُ مُرکٹ بورڈیادیگر منتخب شدہ ادارے کے رکن رہ چکے تھے۔ الناعد او شارسے صرف ایک بات پاید شہوت کو چہنچتی ہے کہ ایک فوجی افسر چھاؤنیوں کی محدود فضامیں اپنی عمر عزیز کے باون سال گزار نے کے بعد اچانک مسلح افواج کے ناجائز استعال سے ایک سول حکومت کوزبرد کی ٹال باہر کرتا ہے اور خود مند اقتدار پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے 'لیکن اس ایک عمل سے یہ لاز می نہیں کہ اُس پڑال ورالن کی ایس عمل سے یہ لاز می نہیں کہ اُس پڑال ورالن کی ایس عروم ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکا برین اور ہز اروں کارکنوں کو بیک جنبش قلم ناالی' اُکار الله کا ایک ٹار کو ٹاب کرنے میں حق بجانب بھی ہو۔

صدرایوب کویہ چسکا تھا کہ' لیبڈو'' کی زدیمیں آئے ہوئے خاص خاص مشہور و معروف سیاستدانوں کی بدا ٹالین اور بدعنوانیوں کی تفصیلات اُن کے اپنے علم میں بھی آئیں۔اس مقصد کے لیے انہوں نے باسٹھ ناموں کا انخاب کا اور جمجھے تھم دیا کہ ''ایبڈو'' کے تحت مقدمات ساعت کرنے والی خصوصی عدالتوں (Tribunals) سے میں اُن ب۔ کے ممل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدا عمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کرکے اُن کے ملاحظہ کے لیے ہیں کروں۔

" ایبڈو" کے ان باسٹھ بلند و بالا پہاڑوں کو جب میں نے کھود کھود کر دیکھا تو اُن میں ہے بدا ٹالیوں اور بدعنوانیوں کی ایس چھوٹی چھوٹی چو ہیاں برآمہ ہوئیں جو آج کے ماحول میں انتہائی بے و قعت اور بے ضرر نظر آتی ہیں۔ چند سیاستد انوں پر اُن کے مخالفین کی طرف سے و قتا فو قتا "غداری "کا الزام ضرور لگ چکا تھا 'کین کسی فاکل ٹی کا کے خلاف و طن دشمنی کی نہ کوئی شہادت یا علامت تھی اور نہ کوئی ثبوت تھا۔ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنی الزام بھی جگہ جگہ جبیاں تھا 'کین اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یا سیاسی رقابتوں کی دوئی الزام بھی جگہ جگہ جبیاں تھا 'کین اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یا سیاسی رقابتوں کی دوشتی میں کسی صورت بھی قابل گرفت آرانہ ایسے مبہم مفروضوں اور تہتوں پر بنی ہوتی تھی جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قابل گرفت آرانہ پاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ باسٹھ نامور سیاستدان جو کسی نہ کسی وقت وزیر یا کسی اور عہدے پر فائزرہ چکے تھے ان کے خلاف الزامات کی نوعیت عموم آ بچھاس طرح کی تھی:۔

🖈 ..... سرکاری میلی فون اور ساف کار کابے جااستعال۔

🖈 ..... پی-اے با پرائیویٹ سکرٹری کے لیے اُن کے استحقاق سے زیادہ مراعات۔

🖈 ..... اینا مخابی حلقول میں ترجیحی طور پر سرکوں مسکولوں یاڈ سپنسریوں کی تقمیر۔

ہے۔۔۔۔۔ اپنے بااثر دوستوں' رشتہ داروں یا سیاستدانوں کے علاقوں میں سڑکیں' سکول یا ڈسپنریاں قمبر کرنے میں ترجیحی سلوک۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ اپنے بااثر دوستوں' رشتہ داروں' سیاستدانوں یا ووٹروں کے مفاد میں سرکاری افروں پر دہاؤا سفارشیں۔ سفارشیں۔

اپنے امتحالی حلقوں اور اپنے دوستوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں پٹواریوں' تھانیدادل' نائب مخصیلدار وں اور دیگر سرکاری کار ندوں کے بتادلوں اور تقریوں میں دخل اندازی۔

🖈 ..... انتخابات کے وقت دھاندلی کے بلا ثبوت الزامات۔

🖈 ..... سرکاری تقرریوں میں پیک سروں کمیشن کی سفار شات کو نظرا نداز کرنے کار جحان۔

ہ..... سرکاری دوروں پر سرکاری انتظامات کا سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعال۔ 🖈

🖈 ..... محکمانه اخراجات کامنظور شدہ بجٹ سے بڑھ جانے کی مثالیں۔

🖈 ..... ایسے منصوبوں کی مثالیں جن پر اخراجات منظور شدہ تخمینوں سے تجاوز کرگئے۔

ہے۔۔۔۔ بے شار مثالیں جن میں فلال فلال نگیس لگائے جا سکتے تھے 'لیکن اس لیے نہ لگائے گئے کہ ساس اللہ مثالیں جن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

ہاٹھ چیدہ چیدہ چو ٹی کے سیاستدانوں کے خلاف صدر ابوب نے جب اس قتم کی بے مزہ ' پھیکی اور پھپھسے ۔ ردجم پڑھی تووہ بے حد حیران ہوئے۔انہوں نے تعجب سے کی باریہ سوال دہرایا"بس اتنا پچھ ہی ہے؟" میں نے انہیں یقین دلایا کہ جو فائلیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں' اُن میں بس اتنا پچھ ہی ہے۔

"اگریہ بات ہے۔"صدر ابوب نے کسی قدر جیرت ہے کہا" توبہ ساٹھ ستر جغادری سیاستدان وُم د باکر بھاگ ماگے؟ مردا تگی سے کام لے کرایبڈو کامقدمہ کیوں نہ لڑے؟"

"ٹایدارش لاءے ڈرتے ہوں۔'' میک نے کہا''یا شاید عزت بچانے کی خاطر اپنے آپ ریٹائر ہو کر بیٹھ رہے یہ۔''

" یہ بات نہیں۔ "صدر ابوب نے فیصلہ صادر کیا" تمہاری فائلیں اُن کا جرم ثابت کریں بانہ کریں 'کیکن اُن کے برمجرم ہیں۔ یہ بات اُن کو بخو بی معلوم ہے۔ "

کنے کو توانہوں نے میہ بات بڑے طمطراق سے کہد دی کین میرا اندازہ ہے کہ میہ محض دکھاوے کی بہادری کا افرایک تجربہ کار فوجی کی طرح اُن میں خود حفاظتی اور خود بقائی کی رگ نہایت مضبوط تھی۔ چنانچہ انہوں نے کافررپریہ بات گرہ باندھ کی کہ سیاستدان اتن گلی سڑی فنا پذیر جنس نہیں جنہیں" ایبڈو"کی تکواریار ضاکار انہ طور پہرال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کے اور فتر انہوں نے موقع و بے موقع سیاستدانوں کے خلاف بد کلامی گائی گلوچ اور طعن و تشنیخ کا ہر ملا اظہار بن کم کردیا۔

ماتھ ہی انہوں نے "بنیادی جمہوریت" کا نظام رائج کر کے سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں پرانی طرز سیاست کی الدیالک نئی اور انو تھی سیاست کو جنم دیا جائے۔ اُن کو یقین تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو اسّی ہزار الائر منتخب ہوں گے 'اُن میں کم از کم پچھ لوگ تو ایسے ضرور نکلیں گے جو قابلیت' ذہانت' وجاہت اور صلاحیت مماہانے سیاستدانوں کے ہم پلہ یا اُن سے بھی ارفع واعلیٰ ہوں 'لیکن اُن کی بید امید برنہ آئی' البتہ لگے ہاتھوں بنیادی نہرین کے ان است بارائین کا اتنا فائدہ ضرور اُٹھایا گیا کہ ان کے ووٹ حاصل کر کے ایوب خان صاحب نماہی مدارت پر مہر تقیدیت شرال ہوں۔ اس استھواب رائے کا بتیجہ مجھے آدھی رات کے بعد معلوم ہوا۔ اُس

وقت صدر ابوب سو چکے تھے۔ اگلے روز ضم سویرے اُن کے پاس گیا تو وہ بیگم ابوب کے ساتھ بیٹھے ناٹنہ کردے تھے۔ جب بیس نیا کہ اُن کے حق میں 75283 ووٹ ڈالے گئے ہیں جو مجموعی تعداد کا 95.66 فیمد ہیں اُنہوں نے فور اُکا غذینی تبال کہ اُن کے حق میں 80,000 میں سے 75283 ہند سہ تفریق کیا اور کسی قدر مابوی ہے بہا '' ہند کہ یوں کہو کہ 4717 ووٹ میرے خلاف بھی پڑے ہیں۔ ''اُن کے اس روعمل سے مجھے محسوس ہوا کہ دہانچ دل کے نہاں خانے میں امید کا چراغ جلائے بیٹھے تھے کہ اس ریفر نڈم میں انہیں سو فیصد ووٹوں سے کا ممال مال ہوگ ۔ غالبًا مامل ہوگ ۔ غالبًا مامل ہوگ ۔ غالبًا ہوگ کی بیٹن کی پلٹن کی پلٹن کی پلٹن بے پول وچراں '' فال ان'' ہو جاتی ہے!

اس ریفرنڈم کے دوروز بعد 17 فروری 1960ء کوانہوں نے صدر پاکستان کے طور پرازمرِ نوطف الحابالا اس کے فور اُ بعد آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین کمیشن نے ہو سفار شات پیش کیں 'وہ صدر ابوب کو قابل قبول نہ تھیں۔اب وہ چند ماہرین کوساتھ لے کربذاب خود آئین کافاکہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ عمل بڑا طویل 'صبر آزما اور بسا او قات مضحکہ خیز بن جاتا تھا۔ صدر ابوب انہائی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کرسی پر بیٹے جاتے تھے۔اُن کے ایک طرف وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر آئینی مثیر کے طور پر جمعے کی کا لبادہ اوڑھ کرسی پر بیٹے جاتے تھے۔اُن کے ایک طرف وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر آئینی مثیر کے طور پر جمعے بھی حاضر رہنا پڑتا تھا۔ کم و بیش گفتہ ہم صدر ابوب کی ہمت یا اہلیت تو نہیں رکھتے تھے 'البتہ نہایت سرگری سے ہاں میں ہاں ملانے کے خوب ماہر تھے۔ایک مخلول کی ہمت یا اہلیت تو نہیں دکھتے تھے۔جی حضور می حاضر پر جمعے بھی حاضر رہنا پڑتا تھا۔ کم و بیش گفتہ ہم صدر ابوب اس میں ہال ہلاکر اور ہاتھ نچانچا کرداد دیتے تھے اور منظور قادر قادر منظور قادر منظور قادر کو یہ نے کہ کے حدار تی ملفو ظات کو آئین شقوں میں ڈھال کر لاکیں۔

ایک روز صدر ابوب نے حسب معمول اپنے ''سیاسی فلسفہ ''پرایک طولانی تقریر ختم کی توایک سینر السروجد کا کیفیت میں آکر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھر ائی ہوئی آواز میں بولے" جناب! آج تو آپ کے افکار عالیہ میں پنج ببری شان جھک رہی تھی۔''

یہ خراج محسین وصول کرنے کے لیے صدر ابوب نے بڑی تواضع ہے گردن جھکائی۔ یہ سینمُ المر مُوالَا عقیدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معاً مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں صدر ابوب بچے کچے اس جھوٹ موٹ کے الان کھڑلے میں سوار ہو کر بھک سے اوپر کی طرف نہ اڑنے لگیں' چنانچہ اس غبارے کی ہوا ٹکالنے کے لیے میں بھی ای طرف عقیدت سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑ اہو گیا اور نہایت احترام ہے گزارش کی" جناب! آپ ان صاحب کی باتوں ٹی بالکل نہ آئیں کیونکہ انہیں صرف خود ساختہ پینجمبروں کی شان کا تجربہ ہے۔"

بات بڑھنے لگی تھی 'لیکن صدر ایوب نے پچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیااور تھم دیا کہ باہر جانے ہے ہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ہاتھ ملائمیں اور گلے ملیں۔ ای طرح کی چھان پینک اور لگا تار محنت کے بعد خدا خدا کر کے صدر ایوب کا آئین مرتب ہوا۔ اُس کی نوک لدرت کرنے کے لیے و قانو قابیر ون ملک سے بھی پچھ ماہرین آتے رہے۔ 1962ء کے شروع ہی ہے اس کی فروں اور انواہوں کا تانیا بندھ گیا کہ عنقریب نیا آئین نافذ ہوتے ہی مارشل لاء اٹھ جائے گا اور اس کے بعد لہی ازم نوسیای سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی۔ غالبا 7یا 8 فرور کی کا دن تھا۔ بیس ایوان صدر راولپنڈی بیس پاکرے میں بیشاکام کر رہا تھا۔ اچا تک صدر کا ہیڈار دلی میرے لیے چائے کی بیالی لے کر آیا اور پر بیشانی کے لیج پاکرے میں بیشاکام کر رہا تھا۔ اچا تک صدر کا ہیڈار دلی میرے لیے چائے کی بیالی لے کر آیا اور پر بیشانی کے لیج پاکراداری سے بولا "آج جی۔ اچے۔ کیوسے کئی جر نیل صدر صاحب سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ گھنٹہ بھر سے بیل پاک وارشائی میں دی ہوئے ہیں۔ گھنٹہ کر تکال دیا کہ انجمی مت آؤ۔ بھی بھی اندرسے کافی بلند آواز سائی مارئ کے بوگ میں درج نیوں کے ساتھ اس قتم کی کوئی طویل میٹنگ مارکے آئے کے پروگرام میں درج نہ تھی۔

ال بات کے کوئی نصف گھنٹہ بعد صدر الوب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔وہ کسی قدر پریثان سے نظرآتے تھے۔ پیکے طور پر بددلی سے مسکرائے اور بولے '' چندروز قبل اخباروں میں کسی نجومی نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا فریختم ہونے والی ہے'کین آج جو با تیں میں نے سنیں' اُن سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ آج ہی ہونے لاہ۔"

مدرایوب نے کسی قدر وضاحت سے مجھے بتایا کہ جی-انچ-کیو کے سینئر افسر اُن پریہ زور دینے آئے تھے اُئین اُنذ کر کے مارشل لاء ہرگز نہ اٹھانا۔ اگر ایبا کیا تو حالات بے حد بگڑ جائیں گے۔ زمین پھٹ جائے گ۔ مان گر پڑے گا۔ اُن کا اصرار تھا کہ صدر ایوب کم از کم پانچ سال اور مارشل لاء کے زمیر سایہ آرام سے حکومت بازیں۔

"آپ نے اُن کو کیا جواب دیا؟" میں نے کسی قدر بے صبر ی سے بو چھا۔

مدرایوب مسکرائے ''میّس نے اُن کی بات فور آمان لی۔اس شرط پر کہ وہ مجھے میہ گار نٹی لادیں کہ بیس پانچ سال رزندہ رہوں گا!"

نالبًا مدر ابوب اس بات پر خوش تھے کہ فوجی افسر اُن کی دلیل سے لاجواب ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں 'کین بنت یہ تھی کہ اس وقت کے جرنیلوں میں ایسا کوئی مائی کا لال نہ تھا جو صدر ابوب کے سامنے خم تھونک کر کھڑا ہو اور اپنا مطالبہ رد ہوتاد کیے کر علم بغاوت بلند کر دیتا۔ سول حکومت کے علاوہ فیلڈ مارشل کو اب تک فوج پر بھی پورا اور ماصل تھا۔ البتہ میر سے ذہن میں یہ سوالیہ نشان اب تک باقی ہے کہ ملک میں امن وامان کی صور تحال بالکل من تھی۔ کوئی بیر ونی خطرہ بھی سر پر سوار نہ تھا۔ آئین سازی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ ایک محد ود طرز کی کنگڑی لول من تھی۔ ایسے ماحول میں آئین نافذ کرنے اور مارشل لاء اٹھانے پر جی۔ ایکے۔ کیو کی اس کے بہت ہے۔ اس پس منظر میں بعد کے بہت ہے۔ اس پس منظر میں بعد کے بہت

سے واقعات کازائچہ بنانے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی حاجت باتی نہیں رہتی۔

خداخدا کرکے میم مارچ1962ء کاروز آیا' جبکہ صدر ابوب نے ریڈیو پر تقریر کر کے اپنے نئے آئمین کا ملال کر دیا۔ اس روز شام کو کراچی کے گور نر ہاؤس میں ایک پرلیس کانفرنس بھی بلائی گئے۔ مشرقی اور مغربی پاکٹان ہے توی موبائی اور دوسری سطح کے اخبارات اور رسائل کے بہت سے مدیر جمع ہوئے۔ نے آئین میں بدون قار آئین کے نفاذ کے دوبرس بعد صدر مملکت کااز سرِ نوا متخاب ہوگا۔ کا بینہ کے چندوز بروں کو بیہ فکر دامن میر ہوگا کی اگر صدر کاانتخاب دوبرس کے بعد ہوا تواُن کی وزارت بھی دوبرس کے قلیل عرصہ ہی میں ختم ہو جائے گا۔ چنانج ا پی وزارتی میعاد کوطول دینے کے لیے انہوں نے سے جال چلی کہ انہوں نے حیلے بہانے سے صدر پر دہاؤپر ڈالناٹرونا کر دیا کہ وہ آئین میں اپناا متخاب دو کی بجائے پانچ برس کے بعد رکھیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ صدر نے بہت یااتلال اصلاحات کا ڈول ڈالا ہوا ہے۔ان اصلاحات کی بیل منڈھے چڑھانے کے لیے دو ہرس کاوقفہ نہایت ناکانی ہے ان لیے آئین کی روسے صدر کا متخاب پانچ برس کے بعد مقرر ہونا چاہیے۔ (اس نکتے پر جی-ایچ-کیو کے جرنیلوںادر کا بینہ کے نامز دوزیروں میں کمل ہم خیالی تھی) کیکن صدر ابوب اپنے ان خیر خواہ وزیروں کے دل کااصلی مقعد بخرلی بھانپ گئے تھے 'اس لیے انہوں نے کسی کی نہ سنی اور آئین میں اپناا نتخاب دو برس کے بعد رکھنے پر ہی مُھرے کم مارچ کو پریس کانفرنس سے چند تھنٹے قبل میہ وزرائے کرام صدر مملکت کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بمجنمانے رہے اور دو ہرس کا عبوری دور بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے۔ صدر نے انہیں باربارڈاٹالٹا اور اپنی نارا ضکی کا ظہار بھی کیا'لیکن وہ حضرات بھی اپنی دھن کے پلے تھے۔انتہائی مستقل مزاجی ہے اپنی کوشٹوں میں لگا تار مصروف رہے۔ یہاں تک کہ دوسری منزل پر دربار ہال میں پر لیں کانفرنس میں جانے کے لیے جب ہم سیرهیال چڑھ رہے تھے توایک وزیر صاحب نے گھٹٹے ٹیک کر صدرایوب کاراستہ روک لیاادر ہاتھ جوڑ کر بولے"مرا خداکے لیے عبوری دورکی مدت کچھ توضر ور بڑھائے۔"

''اچھا با بااچھا۔''صدر ایو ب نے جھنجھلا کر کہا''میری جان خلاصی کر ویٹس دوسال کی بجائے تین سال کااملان کر دوں گا۔''

یہ سن کریئس نے صدر سے کہا''سر! آئین کی جو کا پی ہم صحافیوں میں پہلے ہی 'تقتیم کر چکے ہیں'اُس میں تو یہ مدت صریحاً دوسال درج ہے۔اب اچانک اسے بڑھا کر تین سال کا علان کرناا کیک خواہ مخواہ کی عجیب ہی پس انولیگا نظر آئے گی۔''

صدرایوب نے جھنجھلا کر میر ی طرف دیکھااور غصے سے بولے" بس بس۔اب تم بھی مجھے مزید زوی نہ کرد۔ میں صور تحال سے نیٹ لوں گا۔"

اس کشکش اور تھینچا تانی کے بعد صدر الوب جب پریس کانفرنس میں پہنچے تو اُن کا موڈ کافی خراب اور برہم قار دربار ہال اخبار ں اور رسالوں کے ایڈیٹر وں سے تھچا تھج مجر اہوا تھا۔ نئے آئین کے متعلق صدر نے اپنا تحریری بیان کالڈر نفیلے لیج میں اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے وہ محاذ جنگ پر بیٹھے دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوں۔ جب اُہوں نے بیاعلان کیا کہ وہ تین برس کے بعد نیاا متخاب لڑیں گے توا یک صاحب نے ٹوک کر پوچھا''سر آئین کاجو (اُلك ہمیں تقسیم ہواہے'اُس میں تودو ہرس کی مدت درج ہے۔''

"اے آپ بھول جا کیں۔"صدر ابوب نے چڑ کر کہا "میں نے تین برس کا اعلان کیا ہے تو لاز مآبید مت تین مرک ہوگا۔"

ایک ادرایڈیٹر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا"سر! نے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شار کے میں ق بجانب ہوں گے ؟"

یہ من کر صدرایوب کاناریل چیچ گیا۔ انہوں نے جھلا کر آئینی ترمیم کی اصطلاح پر انتہائی سخت الفاظ استعال کیے۔

ہالفاظ خت بی نہ تھے بلکہ اُن میں ایک دوغیر ثقہ اور فخش الفاظ بھی در آئے تھے جن کااستعال بھری محفل میں بے صد

فہموزوں تھا۔ خاص طور پر جہاں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ جونہی صدر ایوب کی نگاہ مشرقی پاکستان کی اس خاتون کا اُن ہائی پڑی ہوا ہے '' حمادت ہو گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔''

ان ماد شرک کر جھینپ گئے اور انتہائی ہے لیمی سے زیر لب ٹروبڑا ہے ''حمادت ہو گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔''

ان ماد شرک بعد صدر ایوب کسی قد سنجل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب نسبتا کم سے دیے اس ماد شرک بعد کی اجازت ہے کہ

ہائی بڑا ذادانہ تنقید کرسکیں تو صدر صاحب کا مزاج پھر پر ہم ہو گیا۔ اُس روز ساری پر یس کا نفرنس کے دور ان اُن اور کمزور تھی۔

ہائی اور ار بار بار اُنر ا۔ میرے تجربہ میں اس پر یس کا نفرنس میں صدر ایوب کی کار کردگی انتہائی در جہ کی ہلکی '

8 بون 1962ء کو صبح ساڑھے آٹھ بجے صدر ایوب نے بیشن آسمبلی میں جاکر مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کرنا لاء کے دوران ہی بیٹھے تھے۔ ثم نے کائی مون تارک میں بیٹھے تھے۔ ثم نے کائی مون تارک میں ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لاء کے دوران ہی بید الله آرڈیننس کے طور پرنا فذہ و جائے تو آسمانی رہے گی ورنہ بعد ازاں آسمبلی میں جاکر خدا جانے اس کا کیا حشر ہو' کی گارا تمبلی میں تو لاز ما پیلشروں کی لائی بھی اس کے خلاف اپنا اثر ورسوخ بے در لینے استعمال کرے گی۔ چنا نچہ جب مردا ہی کائی رائٹ آرڈیننس پر اُن میں کائی رائٹ آرڈیننس پر اُن کے میان کے استعمال کرے کا دوران ہوں کے استعمال کرے کا دوران ہی کائی رائٹ آرڈیننس پر اُن کا میان کا کورانے۔

پرلی کانفرنس میں توایک صحافی نے آئین میں پہلی ترمیم کا چنکلا چھوڑ کر صدر ابوب کو آتش زیر پاکر دیا تھا 'کین انجل کاکار وہار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کاطوفانِ بدتمیزی اُٹھ آیااور صدر ابوب بڑی خوش دلی ہے اُن پر ہالہ آٹاو مدفنا کتے رہے۔ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد چار روز کے اندر اندرعمل میں آگئی۔اس کے بعد یہ ملادرازے دراز ترہوتا گیااور ابوب خان صاحب کے دور صدارت میں اُن کے اپنے بناتے ہوئے آئین میں آٹھ بارترمیم ہوئی۔ آئین کی 39د فعات تبدیل کی گئیں۔ اُن میں سے چند د فعات تو کئی گئی بار تبدیل ہوئیں۔ اُن ٹی ا بعض کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھااور ترامیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخاب میں ہر قیت پر صدراایب کالم بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس سرعت اور آلا سے ترمیم اور تجدید کا بیٹل و قوع پذیر ہور ہاتھا'اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے قدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔

یوں بھی جن اصولوں کی آڑلے کر صدرایوب نے اپنافوجی انقلاب برپا کیا تھا بہت جلدوہ بھی رہت کا دہار کی طرح اُسی طرح معدوم ہونے لگے 'جس طرح اُن کے اپنے بنائے ہوئے آئین کا حلیہ تبدیل ہورہاتھا۔معاثرے کوسیاسی جماعتوں سے نجات د لانااُن کاایک نہایت بلند بانگ دعویٰ تھا'لیکن مارشل لاءاٹھے ہوئے انبھی جالیس دن مجی یورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پار ٹیزا کیٹ جاری ہواجس کی روہے اسملیوں کے اند اور باہر سیاسی جماعتیں از سرنو بحال ہو گئیں۔اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ابوب این نام نہادا نقلانی نصب العمل کے بلند پایہ ستون سے لڑھک کر دھڑام سے نیچ گرے اور سیاست کی اُسی دلدل میں آ تھنے جس کی سراندالد عفونت مثانے کے لیے انہوں نے مارشل لاء کاسار انھٹراگ کھڑ اکیا تھا۔اس نتی صور تحال میں صدرایوب کازادیہ نگا، يكسر بدل كيااورجو پرانے سياستدان" ايبدو"كى زديس آكر چه سال كے ليے معطل مو چكے تھ 'أن كى نظر مىدور لوگ بھی یکا یک پسندیدہ اور قابل اعتادین گئے۔ چنانچہ صدر ابوب کے ایماسے قومی اسمبلی میں ایک بل میں کیا گیاکہ ''ایبڈو'' کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں'لیکن اسمبلی میں آئے ہوئے نئے سیاستدانوں کو اس میں اپنے لیے شدید خطرات نظر آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس بل کو مستر د کر دیا۔ان نئے حالات میں صدرایوب نے پہلے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اُس میں دال گلتی نہ دیکھی تو پھراُن کی نگاہ 'نلاب مسلم لیگ پر پڑی۔ دل ہی دل میں وہ اس جماعت کی قیادت کو ایک طرح سے اپنی جائز وراثت بھی سجھتے تھے۔اُن کے گر در وز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسہ لیسوں کا ایک گر وہ رفتہ رفتہ انہیں اس غلط فہبی میں مبتلا کر ہاتا کہ صدرایوب 'قائدِ اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح اد ھور اچھوڑ گئے ہیں'انہیں پوراکرنا ابوب خان کے مقدر میں کھاہے۔ مجھی مجھی چند ایک پیشہ ور روحانی بزرگ بھی انہیں اس قتم کے نوشتر کقدر کی خوشخبری سنا کرنذرانے میں اپنے لیے کوئی ٹرانسپورٹ روٹ پر مٹ یاامپورٹ لائسنس یاز مین کا پلاٹ حاصل کرلینے تھے۔ ساسی گماشتے اور دلال توخیر کاسہ گدائی ہاتھ میں لیے ہر وقت اُن کے گرد منڈلانے کے لیے تاری دہ

صدرابوب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سیاست پیسے کا کھیل ہے۔ جس کے پاس دولت کی گئے۔' وہ سیاست میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کرکے ایک اچھی فامی رقم مسٹر اے۔ کے۔کریم فضل القادر چود هری کے حوالے کی۔ مشر تی پاکستان کے یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے۔پہلے رالاب کی کابینہ میں وزیر سے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کے سپیکر رہے۔ اُن کی بید ڈیوٹی گئی کہ مسلم لیگ کی قیادت مالئے کے لیے وہ صدر ایوب کی راہ ہموار کریں۔

ان دنوں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا مرکز ڈھاکہ بنا ہوا تھا۔ جماعت کی تنظیم نو کے لیے بررگ مسلم لیگی لیڈر الا اگرم خان کے مکان پر پرانے رہنماؤں کے بہت سے اجتماع ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کی ایک میڈنگ منعقد نے کااعلان بھی جاری ہوا۔ یہ اعلان من کر صدر ابوب کے سیاسی دلالوں پر مردنی چھاگئی کیونکہ ڈھاکہ مسلم لیگ لی بیشتر تعداد اُن پرانے 'متند اور کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز مندور کئر رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز مندور کی مار و ساو تا اُو کرنے کے لیے فضل القادر چود ھری صاحب جملہ ساز و سامان سے لیس لی اُول و شخشے اُل کا مواد کو سبو تا اُو کرنے کے لیے فضل القادر چود ھری صاحب جملہ ساز و سامان سے لیس لی اُل لیاور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چود ھری الالیاد بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چود ھری اُل کی دونے کی فوری ضرور ت ہے۔ اُل کا کہ دوئے کی فوری ضرور ت ہے۔

ایک دوروز بعدیہ خبر بھی شائع ہوگئ کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نما ئندہ کنونش راولینڈی میں منعقد ہوگی مائیک دوروز بعدیہ خبر بھی شائع ہوگئ کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نما ئندہ کنونش کا مقام انعقاد راولینڈی سے باہ کر کراچی مقرر ہوگیا۔ مولانا آکرم خان کواس کنونش کی صدارت کے لیے بھانے کے لیے سر توڑ کوشش کی ان کے افکار پر چندوز برول نے ان کے اخبار ''آزاد''کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں'لیکن مولانا بدستور بالکار پراڈے رہے۔

مولانااکرم خان کی طرف سے مایوس ہوکر کنونشن کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد کو پیش کی گئی۔ راجہ صاحب الم سلحے ہوئے 'دیانتدار' پُر خلوص اور پاکیزہ سیر ت انسان تھے۔ جب انہوں نے بھی اس پیشکش کو محکر ادیا توا کیک زمدرالاب نے مجھ سے کہا" یہ تمہارے دوست راجہ صاحب بھی صرف با تیں بنانا جانتے ہیں۔ ملک کی خدمت کے ہاگرانہیں کو فی ممل کام سو نیا جائے تو جان چھڑا کر بھا گتے ہیں۔ معلوم نہیں بے چارے قائد اعظم ایسے بے ممل لوگوں المائھ کئے گزارہ کر لیتے تھے۔"

نمل نے یہ بات راجہ صاحب کو سنائی تو وہ مسکرائے اور بولے "صدر صاحب کو تو میراشکر گزار ہو ناچاہیے کہ میں اگونٹن کی صدارت کے لیے ایک نہایت کار آمد نام تجویز کر دیاہے اور انہوں نے اُسے منظور بھی کر لیاہے؟" "ووکن سانام ہے؟" میں نے حیرت سے پوچھا۔

"چود حری خلیق الزمان۔"راجہ صاحب نے بتایا"اس کام کے لیے اُن سے زیادہ اور کون شخص موزوں ہو سکتا

ہور حری خلیق الزمان صاحب بھی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔1940ء کے تاریخی لا ہور ریز ولیشن کا

متن انہی کا ڈرافٹ کر دہ تھا۔ بعض وجوہات ہے وزیراعظم لیاقت علی خان کے زمانے سے مسلم لیگ کے ملزل میں چود هری صاحب کی حیثیت کسی قدر متنازعہ فیہ چلی آرہی تھی 'لیکن صدر ابوب کی بنائی ہوئی کونش مسلم لِگ اِ انہوں نے نہایت چا بکدستی اور ہنر مندی سے سنجالا۔ اپنی شیریں بیانی خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ابوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا تکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آبادہ کرلیا کہ اہ مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں 'لیکن ایک عام رکن کی حیثیت سے! چنانچہ منی 1963ء میں الوانِ مدر راولپنٹری میں ایک خاص گورنر ز کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیریوں کے علاوہ بعض چیدہ چیدہ صوبائی وزیر جماُاں میں شامل ہوئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے صدر چود هری خلیق الزمان خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ موفورا بحث به تھا کہ صدرایوب کو کنونشن مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ چود هری خلیق الزمان نے ایک نقع وبلیغ طولانی تقریرییں یہ نابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر ابوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرناہی ملک اور قرم کے بہترین مفادیں ہے۔اس کے بعد نواب کا لا باغ سمیت تمام حاضرین نے کیے بعد دیگرے اس تجویز کی نہایت شدت سے تائید کی۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے ووفار موں پر دستخط کر کے کونشن مسلم لیگ کادہرای رکنیت حاصل کرلی۔ایک مشرقی پاکستان کی طرف ہے 'دوسری مغربی پاکستان کی جانب ہے۔اس کے بعد دعائے فیم ہوئی۔ پھر کسی من چلے نے رکنیت کا فارم نواب کالا باغ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے کونٹن ملم لیگ میں شامل ہو جا کیں۔ نواب صاحب نے جھنک کریہ فارم اس طرح تھینچ کر دور دے مارا جیسے اُن کے دامن م کوئی بچتو آگرا ہو' ساتھ ہی وہ کسی قدر نارا ضکی ہے بولے "ارے با با! مجھے معافی دو۔ مجھے خواہ مخواہ اس گذگی میں کیوں تھسٹتے ہو۔"

انقاق سے یہ فقرہ صدرالیوب نے بھی س لیا۔ حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز سے گور کروہ کچھ لب کشائی کرنے والے تھے کہ نواب صاحب نے گر گٹ کی طرح رنگ بدل لیااور انتہائی کجا جت اور انکساری سے کہماکر بولے "عالیجاہ! گور نر تو جناب کے لگائے ہوئے اونیٰ غلام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے سرکاری ملازشن کی طرق گور نروں کو بھی سیاست سے الگ رکھناہی مناسب ہوگا۔"

یہ انہوں نے تائید حاصل کرنے کے لیے مشرتی پاکستان کے گور نر عبدالمنعم خاں کی طرف دیکھا جوناک سیڑے اور تیوریاں چڑھائے اپنے گلے سے فول فال عنوں غال شوں شال قتم کی بے معنی ہی آوازیں برآمد کرنے ہم معمووف تنے۔ اُن کے انداز سے کسی پریہ عقدہ نہ کھل سکا کہ وہ نواب صاحب کے موقف کی تائید کررہے ہیں باز دید اس کے چندروز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چود ھری خلیق الزمان صاحب ہوئی۔ واللہ میاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے "لو میاں شہاب! میں انے تہارے فیلڈ مارشل کی فوجی وردی اتار کرانہیں مسلم لیگ کے دونی مارکہ کارکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔"
فیلڈ مارشل کی فوجی وردی اتار کرانہیں مسلم لیگ کے دونی مارکہ کارکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔"
"چود ھری صاحب 'اب تو یہ فرمائے کے مسلم لیگ اور ایوب خان دونوں کا اپنا کیا حشر ہوگا؟"مین نے سوال کیا۔
"

پرهری خلیق الزمان نے چہک کرایک زور کا قبقہہ لگایا اور پھر انہوں نے لہک لہک کریہ شعر پردھا: ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا

ادر کان گویاتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بحر متے۔ شعر سن کروہ کاارکان کھیاتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بحر ، قافیہ اور ردیف میں افان اور مسلم لیگ کے متعلق ایسے فخش اور مغلظات سے بھرے ہوئے اشعار سنانے کا تانتا باندھ دیا کہ اوالاان چودھری خلیق الزمان تو چیکے سے وہاں سے کھسک گئے 'لیکن چند دیگر لوگوں نے آکر ہمیں گھیر لیااور ایک شعر بربڑھ چڑھ کرداد دینے گئے۔ بعد میں معلوم ہواکہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان ایک فی شعر بربڑھ چڑھ کرداد دینے گئے۔ بعد میں معلوم ہواکہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان کیا تھا۔ ان کے پاس بہت سے موضوعات پر فخش اور غلیظ افران تھا۔ ان اس کے پاس بہت سے موضوعات پر فخش اور غلیظ افران خلیظ موجود رہتا تھا اور الیے اشعار سناتے وقت ترتگ میں آکروہ خوا تین اور بچوں کی موجود گی کا بھی لافر ذراتے تھے۔

برے زدیک بھی صدرایوب کاسیاست کے خارزار میں قدم رکھناایک بہت بڑاالمیہ تھا۔ بدشگونی کے طور پر اہلاتم ہی ایک پیچیدہ تخریب کاباعث بن گیا۔ وہ ہی کہ قائداعظم کی مسلم لیگ و حصوں میں تقییم ہوکر کونشن الگالاتم ہی ایک بیچیدہ تخریب کاباعث بن گئی۔ اس طرح ہٹ کر یہ جماعت متقبل میں کوئی مؤثر کردار اداکرنے سے قطعاً رہوگا۔ موجودہ ذمانے میں مزید جھے بخرے ہوکر یہ تین گروہوں میں بھر گئی ہے جن کاوجود اصولوں کے کہد فضیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم مسلم لیگ خواجہ خیر الدین مسلم لیگ اور پیر پگاڑا مسلم لیگ۔ ان اگردہوں میں سطح پر کسی سنجیدہ اور باو قار قیادت کا علمبر دار ہو۔

باست میں داخل ہو کرمسلم لیگ کی شکست وریخت کے علاوہ صدر ابوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ اہم نیں داخل ہو کرمسلم لیگ کی شکست وریخت کے علاوہ صدر ابوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ ام نیں دیا۔ انہوں نے بیٹس وہ مروجہ سیاست کے بیٹر چھے سانچوں میں برضا ورغبت ڈھلتے گئے جن کی تطبیر کے لیے انہوں نے مارشل لاء کاسوانگ رچایا تھا۔ اگر 8 جن کی تطبیر کے لیے انہوں نے مارشل لاء اٹھانے کے بعد صدر ابوب اپنا وضع کر دہ آئین قومی آمبلی کے سپرد کر کے لیے دور کر اور اس کے بعد خود کنارہ کش ہو کر گوشہ عافیت اختیار کر جائے افتیار کر تا۔

للذارش كى دفات ہے كئى ماہ پہلے يہى سوال ميّس نے ان كے سامنے اسلام آباد ميس دہرايا تھا۔ وہ پُھھ ديرسوچ البدرے 'پھر سنجيدگی ہے بولے" تمہارا يہى سوال ہے ناكہ مارشل لاءا ٹھاكر اور نيا آئين نيشنل اسمبلى كے سپر د لاأر ئى گھر آ بيٹھتا' تو پھر كيا ہوتا؟ ميرا جواب سن لوكہ پھر يقينا جزل موكی ہوتا۔"

بزل موی اُس زمانے میں یا کتانی فوج کے کمانڈرانچیف تھے۔

سات برس بعد جب صدرایوب واقعی گھر آکر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تو اُن کی جگہ آئین کے مطابق قزاماکل کے سپکیر نے نہ لی بلکہ جزل کیجیٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لاء لگا کراقتدار سنبیال بیٹھے۔

یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب سے ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوتی جرنیل اُل کامر کھنے کے لیے مارشل لاء کاگر زاٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چود هری مجمد علی والا آئین تین برس چل کر جزل ایوب فان کے اپنے مارشل لاء کاگر زاٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چود هری مجمد علی والا آئین تین برس چل کر جزل ایوب فان کے ہاتھوں منسوخ ہو گیا۔ ایوب فان کا آئین سات برس بعد جزل کچی فان نے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 1973ء کیا عمد جنرل فیاء کھی منفقہ آئین ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اُآئین کی پودہ پائین کی جدائی منفقہ آئین کی جدو من عزیز میں اس افسو سناک اور تشویشناک صور تحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ آئین کی توالہ اور مزمن بے وقعتی ہے یا شعبۂ سیاست کی کم مائیگی و بد حالی ہے یا بری فوج کے کمانڈر انچیف کی نفسیات میں ایے اہرا ا

صدرایوب کے آئین کے نفاذ کے سواسال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جارہا تھا تو ہی اُن اندادہ کے بڑی فوج کے کمانڈرا نچیف جزل موی کو خدا حافظ کہنے جی۔ ایج۔ کیو گیا۔ باتوں باتوں میں مجھے یہ صاف اندادہ اگیا کہ جزل موی بڑی بے چینی سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ مارشل لاء کے ذریعے صدرایوب کا حکومت کا تختہ الث ویں تو اس کارروائی پر ملک بجر میں کیارد عمل ہوگا؟ یہ دوسری بات ہے کہ اپی ہمت کی گوالا شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ بہنانے کے لیے بھی کوئی معمولی ساقدم بھی اٹھانے معذور رہے البتہ اُن کے بعد آنے والے کمانڈرا نچیف جزل یجی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرا نچیف کے فور پر کی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرا نچیف کے فور پر کی خان کا ان کا انتخاب اخباروں میں شائع ہوا تو کئی خفیہ نویس اداروں نے صدر ایوب کو یہ رپور ٹیس بھی کہ ان کی اورائ اطلال کے بعد ملتان 'لا ہور اور راول لینڈی میں کی خان کے قریبی رشتہ داروں نے بغلیں بجا کیں 'چراغال کیااورائ اطلال کے ساتھ مٹھائی با نمی کہ ''اب صدارت ہمارے گھر میں آگئے ہے۔''

خداکرے موجودہ مارشل لاء کی حکومت ہمارے وطن عزیز میں اس طرز کی آخری حکومت ٹابت ہو۔ ال کے بعد مسلح افواج بر ضاور غبت اپنے بیشہ وارانہ وائرہ کار میں قناعت پذیر ہو کر ترقی اور عروج کی منزلیں طے کریں۔ عالمہ اور سیاست آزاد ہو کر اپنا فطری کار مصبی سنجالیں۔ جمہوری ادارے از سرِنو قائم ہوں۔ پے در پے انتخابات ال لیے بھی لاز می ہیں کہ سیاس عمل سے چھن چھن چھن کرئی قیادت جنم لے۔ نئی قیادت ہماری سب سے اشد ضرورت ہے کہ نکہ پر انی قیادت جو کسی نہ کسی وقت عملی یا ذہنی یا جذباتی طور پر مارشل لاء کی آئیجن سے چوری چھے سانس لے لے کر سسکتی رہی ہے۔ اب ممل طور پر دم توڑ چکی ہے اور کوئی سیاسی مجزہ اب اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ متعنل اب نئی قیادت کا منتظر ہے۔ اس وقت تک ایک خلاک سی کیفیت طاری رہے گی۔ جس کے متعلق سے بھی ہرگز فراموش نبی

## ضدرا تيوب اورطلباء

رازی دزارتِ تعلیم کاسیرٹری متعین ہونے سے پہلے صدر ابوب ایک روز مجھے اپنے ساتھ اپنے آبائی گاؤں لے گئے۔ دہاں جاکر معلوم ہوا کہ اُن کی والدہ محترمہ 'جو اُس وقت بقید حیات تھیں' آج اُن سے شدید ناراض لا کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گی۔ بیس کر صدر صاحب پریشان ہوگئے اور اپنے چند عزیزوں کی وساطت والدہ کی خفگی کی وجوہات معلوم کرنے میں مصروف ہوگئے۔

کالڈرنگ ددو کے بعدیہ عقدہ کھلا کہ صدرابوب کی دالدہ محترمہ کواُن کے خلاف تین شکایات تھیں۔ایک بہ تمی کہ پریذیڈنٹ ہاؤس کی موٹر کاریں جب سمی کام پر گاؤں میں آتی ہیں' تو بہاں کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر نزل سے چلتی ہیں' جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جو گاڑی بھی گاؤں میں آئے' وہ آہتہ ادرا حتیاط کے ساتھ جلے۔

ومری شکایت بیتھی کہ گاؤں کے کی لڑ کے کالج کی تعلیم ختم کر کے گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں 'ان کونوکری کیوں انگرنوکری نہیں ملنی تھی تو کالجوں میں پڑھایا کیوں گیا؟

ا کہا کو تیسری شکایت میہ تھی کہ میری زمین کا پٹواری ہرفصل کے موقع پر بچاس روپے فصلانہ وصول کر کے رنا قائلین اب دہ زبردستی سوروپے مانگتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہار ابیٹااب پاکستان کا حکمر ان ہو گیا ہے' پال روپے کا نذرانہ میرے لیے بہت کم ہے۔ بڑی بی کوگلہ تھا کہ ایوب خان کی حکومت میں رشوت کاریٹ ماہوگیاہے؟

ہی پر صدرایوب نے اقبال کیا کہ امال کی تہلی شکایت کا ازالہ نا ممکن ہے کیونکہ گاؤں کی سڑکوں پر تیز رفتاری بں مارے ڈرائیور نہیں چلاتے 'بلکہ لاز مآمیرے بیٹے چلاتے ہوں گے۔ میں اُن کو ڈانٹوں گا'ڈ بیٹوں گا' پندو ٹی کروں گا۔وہ سب کچھے ایک کان سے سن کردوسرے سے نکال دیں گے اور اپنی من مانی کارروائیاں بدستور بی گے۔ آج کل کے نوجوانوں کا یہی چلن ہے۔

داری کے فصلانہ کانرخ وُ گنا ہونے پر صدرا یوب ہنس کر چپ ہورہے اور پچھ نہ بولے۔ مغربی پاکستان کے ب کالا ہاغ جیسا جابر و ظالم زمیندار ہویا صدر ایوب جیسا مطلق العنان سربراہِ مملکت 'اپنی اپنی زمینوں کے اربوں کودہ 'دونوں بکساں طور برخوش رکھنے کے قائل تھے۔ البتہ کالجوں کی تعلیم کے موضوع پر انہوں نے بڑا طویل خطبہ دیا۔ وہ تعلیم کے مرامر مخالف تو ہرگز نہ تے الله دور کھلے دل سے اس کے حق میں بھی نہ تھے۔ اُن کے نزدیک تعلیم یافتہ شہری طبقہ ہر معاشرے ہیں ہر فساد کی اصلی جڑ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے بابولوگوں پر عموماً اور وکلاء کے طبقے پر خصوصاً وہ اپنے شکوک و شبہات اور طرو مزاح کا ہر ملاا ظہار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی اُنے منظم وقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائم پر اِنہ ما کہ وہ منظم اُنہ ہوں کے علاوہ وہ کالجوں کی سطح پر اِنہ ما کہ جب و هند عام تعلیم کے دل سے خلاف تھے۔ غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے تحت الشعور میں یہ خطرہ بیوست قالہ جب محد عام کسی حکومت کے خلاف جھے۔ غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے تحت الشعور میں ہیشہ موٹ ہوڑ اُنٹی و شہر کہ خطرناک بنانے میں چیش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ طلباء اور وکلاء کے متعلق ہمیشہ شش و فی نئی و شرنی کی شورش کو زیادہ مشل و فی نئی و شہر اُنٹی و شہر اُن کے تعلیم بیانی اور بے لیے کی متعلق ہمیشہ شش و فی نئی و شہر اُنٹی و شہر اُنٹی و سے طبطہ بیانی اور بے لیے کی حاسمینانی اور بے لیکنی کے احساس میں مبتلار ہے تھے۔

وزارت تعلیم کے سیکرٹری کے طور پرایک بار کابینہ کی کی میٹنگ میں تعلیمی بجٹ کی بحث پر میں یہ مؤتف پیل کر بیضا کہ تعلیم بنفسہ ایک نہایت گر انقذرا نفرادی اور قومی اٹا شہب 'اس لیے کالجوں کی تعداد حتی الوسع بڑھائی چاہے اور اُن میں داخل ہونے کے درواز ہے بغیر کی رکاوٹ کے سب کے لیے واہونے چاہئیں۔کالجوں کے فارخ التحمیل نوجوان اگرا پی ہیٹے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹے سن گے یاٹر انسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے قانی نوجوان اگرا پیٹے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹے سن گے یاٹر انسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے قانی مدمقابل ان پڑھا افراد کی نسبت اُن کی کار کردگی نمایاں طور پر بہتر ہوگی اور معاشرے کا معیار ہر لحاظے بلند ہوگا۔ صرف ایک وزیر ''ڈوان'' کے سابق ایڈیٹر مسٹر الطاف حسین نے میری تائید کی۔ باقی ساری کابینہ صدر ایوب سمیت ہو جو کر میرے پیچھے اس طرح پڑگئی کہ میری ساری تجویز مسٹر د ہو کر ردی کی ٹوکری میں جاپڑی۔ای میٹنگ میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چلانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چلانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چلانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بی کیشن سیکرٹری کا کید منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ جلانے والے میں میں کہانے کم ان کم لی۔انے یاس ضرور ہوں۔

 ن می حکومت کے خلاف بدخلنی اور بدنظمی پھیلانے کے لیے ان کا آلہ کاربن جائیں گے۔

دیا ہدار کی اور دار العلوموں کے متعلق بھی صدر ایوب کے خیالات ای طرح معاند انداور مخالفانہ نوعیت کے فیدہ کہا گرتے تھے کہ دینی اواروں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی ایک نہایت قلیل تعداد تو مساجہ یا ہدار س الجہائی کن کی روزگار پرلگ جاتی ہے 'لیکن باتی ہزار وں افراد ہر سال بریکاری کا شکار ہو کر فسادی اور جھڑا او قتم الجہائی کن کی کی اور حقیقت نہایت خطرناک آتش الحرف کا معاور ہو تھی کی بلیک اور حقیقت شاہی اور اعتدال کی روثنی رائے کا کام دیتے ہیں۔ اُن کے ان کی طرف مفروضات اور تعقبات پر کسی قدر حقیقت شاہی اور اعتدال کی روثنی لئے کے لیے بئی نے ملک بھر میں دینی مدار س اور تعلیم اور اول کا مکمل سروے کر وایا۔ اُن کے نصاب اور معیار کا لئی اور اگر بروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مدار س کے در میان تضاد و لایا اور اگر بروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مدار س کے در میان تضاد و الم کی امراب و علی اور تا بریکی پس منظر پر ایک تحقیقی مقالہ کھا۔ ان سب امور کو کابینہ کے لیے ایک روایت لئی اور ان قام تعلیم کا باہمی فاصلہ اور تفاو تعلیم کی بینہ اس پر ایک طائرانہ می نگانہ ڈال کر افراض محنت صرف کی تھی 'کین صدر ایوب نے میری طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا فرمایا" یہ نہایت انجی سری بری طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا فرمایا" یہ نہایت انجی سری علی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ "

نیںنے فوراْپوچھا"سر!اس سمری میں جو تجویز پیش کی گئی ہے 'کیااسے آپ کی منظوری حاصل ہے؟" "ابھی نہیں۔"صدر ابوب نے کہا" دینی مدر سول کی بات چھیٹر نا بھڑوں کے چھتے کو چھیٹر نا ہے۔اس کا ابھی ، نبی آیا۔"

مدرایوب کی عادت بھی کہ تعلیمی سائل میں اگر کوئی نزاعی مقام آ جاتا تھا تو اُس کاسامنا کر کے اُسے سلجھانے بائدہ فورا اُئی کترا جاتے ہے۔ شریف تعلیمی کمشن کی اصلاحی سفار شات کے وہ بڑے دلدادہ اور مداح ہے 'لیکن ایم بات پر طلباء یا اساتذہ نے ذراسی شورش برپائی' اُس کے سامنے وہ اس طرح بے بسی سے جھیار ڈال دیتے لمال کمشن کی بنیادی سفار شات کی ساری روح بہت جلد ختم ہو کے رہ گئی۔ یوں بھی اُن کی طبیعت میں نری اور لائا عفر غالب تھا اور وہ طلبا اور نو جو انوں کو کسی ظالمانہ کار روائی کا تختہ مشق بنانے کے حامی نہ تھے'لیکن اُن کے لائور نو انواب آف کا لاباغ اور عبد المعم خان کار وہ یا س کے بھی تھا۔ ایک بار لاہور میں طلباء نے بچھ گڑ بڑ فراب کالاباغ نے شہر کے سارے کا لج غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کرد یئے۔ جب کا لج بند ہوئے بہت دن گزر فرار ایوب نے مجھے لاہور بھیجا کہ میں کوشش کر کے نواب صاحب کو کا لج کھو لئے پر آمادہ کروں۔ اس سلسلے میں گلاباغ کے ساتھ میرا جو مکالمہ ہوا'وہ بعینہ درج ذیل ہے:

میں: نواب صاحب' صدر ایوب خان صاحب اس بات پر فکر مند ہیں کہ لاہور کے کالج بند ہوئے گانی عرصہ گزر گیاہے۔

نواب صاحب: مجھاس بات پر حیرت ہے کہ صدر محترم کو کالج بندر ہے کی فکر کیوں کھائے جا رہی ہا؟ میں: میرے خیال میں انہیں یہ فکر ہے کہ طلباء کی پڑھائی کا حرج ہور ہاہے۔

نواب صاحب: برهائی کے حرج سے کیا ہوگا؟

مين: تعليم كاوتت ضائع موگا\_

نواب صاحب: وقت ضائع ہونے سے کیا ہوگا؟

مین: شاید طلباءی زندگی کاایک سال ماراجائے۔

نواب صاحب: اگرزندگی کاایک سال مارا بھی گیاتو کیا ہوگا؟

اس احقانہ سوال کا میر ہے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں ٹیپ رہا تو نواب صاحب نے اپنی موٹی ہوں کو کھیوں کم مروز کر کہا'' میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پوری جزیشن کی جزیشن ہی ان پڑھ رہ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنا میرے آباؤ اجدادیا تمہارے آباؤ اجدادیا صدر محرّم کے آباؤ اجداد بھی تو بی-اسے اور ایم-اسے پاس نہ تھے۔ اُن ان پڑھ ہونا ہمارے اعلیٰ عہدوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔ میں جب مناسب سمجھوں گا' کالج کھول دول گا جناب صدر کو جاکر تسلی دینا کہ وہ خواہ مخواہ کی فکر میں جان نہ کھیا کیں۔"

دوسری جانب مشرقی پاکتان کے گورنر عبدالمنعم خان کے تعلیمی نظریات بھی نواب کالا باغ کی فرمودہ فبا سے کمی طرح پیچے نہ سے 'لیکن اُن کا طریقہ واردات مختلف تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اوُژی ٹنگ کی"م کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر شمتل ایک "مبز کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر شمتل ایک "مبز کتاب "کم مفت تقسیم کر دی۔ پھر وہ مناسب موقع و محل دیکھ کر صدر ایوب کے مامنے کی نازا مسئلہ پر اس "گرین بک" سے رہنمائی حاصل کرنے کا ڈھونگ و قتا فوقتا رچاتے رہتے تھے۔ جھے معلوم نہیں مپلال کی جالبازی اور چاپلوی کے یہ جھکنڈے صدر ایوب کے ذہن پر کیاا ثرات چھوڑتے تھے 'لیکن اتنا تو تی ان ان اتو تی نا کو اللہ کی خوا کہ کتابوں کے معاطم خواہ احترام فرمائے تھے۔

کی قدر کوشش اور محنت ہے ہم نے مشرقی پاکتان فیکسٹ بک بورڈکی منظور شدہ چندالی دری کابولا مراغ لگایا جو پاکتان کے اتحاد 'سالمیت اور قومی مفاد اور تقاضوں کے سراسر خلاف تھیں۔انٹر میڈیٹ کے کوری '' ' ہسٹری آف پاکتان '' کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک کتاب الی بھی تھی جو در اصل ایک ہندونے کلکتہ '' ہسٹری آف پاکتان '' کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک کتاب الی بھی تھی۔ یہ ایک انتہائی مفسد انہ کتاب تی ۔ بیٹھ کر کھی تھی اور ایک مسلمان کے فرضی نام کے تحت ڈھاکہ میں چھی تھی۔ یہ ایک انتہائی مفسد انہ کتاب تی ۔ میں پاکتان کے وجود 'نصب العین اور تاریخی حقائق کو بری طرح مستح کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کم از کم دو ٹی باد

لائل گورز کا نفرنس میں پیش کر سے عبد المنعم خال پر زور دیا گیا کہ اُن کو فور آمشر تی پاکستان کی منظور شدہ در سی
لائل کا فہرست سے خارج کیا جائے اور صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کار کردگی کا بھی پوراجا کزہ لیا جائے۔ بین خود بھی
الماد الحاکہ جاکر اُن کی توجہ اس معاملے کی طرف منعطف کروا تا رہا' لیکن گور نر صاحب کے کان پر جوں تک نہ
الماد اللہ ہوا تو وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی شان میں کچھ گالیاں دے ڈالتے تھے 'لیکن تمام کی تمام نا پہندیدہ اور قابل
لاافی کا بیں برستور سکولوں اور کا لجوں کے کورسوں میں شامل رہتی تھیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے صدر الیوب
لاائد اللہ کے ذوال تک اُن میں سے ایک کتاب بھی نصاب سے خارج نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب بھی صدر الیوب
لہاں اب اب کی شکایت کی 'وہ بمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خال نیک انسان ہے۔ پاکستان کے نظر سے
لہاں اب اب کی شکایت کی 'وہ بمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خال نیک انسان ہے۔ پاکستان کے نظر سے
لہاں اب اب کی شکایت کی 'وہ بمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خال نیک انسان ہے۔ پاکستان کے نظر سے
لہاں اب یہ بریں یہ بین رہنے ہوئی ہوں۔

یہ بجب معمہ تھا کہ وہ نیک نیت انسان جو پاکستان کے نظر نے اور نصب العین پر یفین رکھتا تھا اور حب الوطنی الجذب سے مرشار ہونے کے علاوہ مشرقی پاکستان کا ایک سخت گیر گورز بھی مشہور تھا اسیخ نیکسٹ بک بور ڈی لگائی باہدری کتابیں نہ ممنوع قرار دیتا تھا اور نہ نصاب سے خارج کرتا تھا۔ اس معمہ کا پورا حل تو جھے بھی میسر نہ کا لین عام طور پر شنید یہی تھی کہ مشرقی پاکستان فیکسٹ بک بور ڈ گور نر عبد المنعم خال کے چند دوستوں اور بران کے تبلط میں تھا۔ یہ ناجا مُزاور شرا تگیز درسی کتابیں نہایت بھاری رشو توں کے زور پر منظور کروائی گئی تھیں بران کے تبلط میں تھا۔ یہ اور خور ماحب کے اعزہ وا قارب ہر طرح کا حربہ استعال کر کے کسی طرح بھی اُن کتابوں کو نصاب سے خارج اِلے دیتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد صدرا یوب کی انظامی صلاحیت مصلحوں کے جھنور میں بھنس کراس رئے ہی اور فیصلہ کن دباؤڈا لئے سے سراسر رہی ہوگی تھی کہ اس سلسلے میں وہ گور نر عبد المنعم خال پر کوئی عملی اور فیصلہ کن دباؤڈا لئے سے سراسر

اں صورتحال سے بایوس ہو کر میں نے وزارت تعلیم کے زیراہتمام ایک خصوصی میٹنگ منعقد کی جس میں رابیب کے علاوہ مشرق اور مغربی پاکستان کے گور نراور وزرائے تعلیم بھی شریک ہوئے۔ کی گفت کی گفت و شنید بعد سب کے اتفاق رائے سے ایک در جن سے زیادہ انتہا گی اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ مہلی جماعت بارہویں جماعت تک کا نصاب تعلیم قومی سطح پر طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مرکزی وزارت تعلیم میں مالک کے ہر جھے کے ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ دو سرا فیصلہ یہ تھا کہ منظور العاب کے مطابق درسی کتابوں کی تیاری اور چھپوائی کا کام ایک مرکزی فیکسٹ بک بورڈ کی زیر گرانی کر وایا جائے کا مقصد کے لیے صوبائی فیکسٹ بک بورڈ مرکزی بورڈ کے ایجٹ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی رئی کے بغیر کسی جگہ کسی مضمون کی کوئی درسی کتاب کسی تعلیمی ادارے میں رائج نہ ہو سکے گی۔ ایک مرکزی لیشن مرکزی قائم کی جائے گی اور انٹر 'یو نیورٹی بورڈ کو یو نیورٹی گرا نٹس کمشن کی طرز پر مؤثر اور فعال بنایا جائے گا۔ ایک منظم لائی الیے اہم فیصلے سے جن کا مقصد ہارے نظام تعلیم کو قومی اور نظریاتی سالمیت اور وحدت کی ایک منظم لائی ۔

میں پرونے کا بندوبست کرنا تھا، کیکن اس بلند سطح کی میٹنگ کے یہ فیصلے بھی نشستند و گفتندو پر خاستدے زادا آئم خابت نہ ہو سکے کیو تکہ میٹنگ ختم ہونے پر جمجھے حکم ملاکہ ان تمام "فیصلوں "کو تجاویز کی صورت میں اگلی گورز کا الزان میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ صدر الیوب کے یوم زوال تک میں مسلسل کوشش کر تارہا کہ کورن کا منزلس میں وزارت تعلیم کی یہ تجاویز شرف باریابی حاصل کر سکیں "کین ہر باریبی جواب ماتا تھا کہ ابنا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ایوب اسی زمانے میں عارضہ قلب کے ایک میں بہت بھاری ہے 'اگلی بار دیکھا جائے گا۔ غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ایوب اسی زمانے میں عارضہ قلب کے ایک شدید حملے سے بال بال نیچے تھے۔ اُن کی جسمانی 'و ہنی اور نفسیاتی کیفیت انحطاط کے گرداب میں پھنی ہوئی تمل الات اور معاملات اور واقعات پر اُن کی گرفت انتہائی کمزور پڑچکی تھی۔

صدر ایوب کی کابینہ میں تعلیمی معاملات پر مجھے دو بار جم کر تقریر کرنے اور اپنے دل کاغبار لکالنے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی وزیروں سمیت ہر ایراغیرا نقو خیرا ملک کے تعلیمی نصاب ادرموار یر بلا سوچے سمجھے تنقید کرناا پنا پیدائش حق سمجھتا تھا۔ تعلیم کے موضوع پر جو کوئی اپنا منہ کھو لتا تھا اُس کی وت ال بے وقت کی بس ایک ہی راگنی ہوتی تھی کہ ہمار انصاب تعلیم فرسود ہاور بے کار ہے۔ تعلیمی معیار پت ہے پٹ ز ہوتا جار ہاہے۔اساتذہ میں پڑھانے کی اہلیت باقی نہیں رہی۔ طلباء میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق مفقود ہو گیا۔ دغیرہ وغیرہ۔ایک بار کابینہ کے چندوز ریوں نے لگا تاریچھ مقامی اور غیر ملکی اجماعوں میں اس قتم کے خیالات کی تانمی اڑا کیں تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اُن سے سوال کیا کہ نصاب اور معیار تعلیم کے متعلق آپ حضرات نے جن رائے کا اظہار فرمایا ہے تو کس کس نظام تعلیم' نصاب تعلیم اور معیار تعلیم کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر آپال · نتیجہ پر پہنچے ہیں؟ اُس کا اُن حضرات کے پاس صرف یہ مبہم ساجواب تھا کہ طلباء کے والدین اور عوام سب کی ہما رائے ہے۔اس پریئن نے ایک اچھی خاصی طویل تقریر میں اُن سب کو آٹرے ہاتھوں لیااور کہا''نصابادرمعلا تعلیم پر لے دے کرناایک فیشن کی صورت اختیار کر گیاہے۔جولوگ ہمارے نظام تعلیم کوہدف تقید بنانے ممل پیش پیش ہیں'ان میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے کسی نصاب کا بذات خود کبھی جائزہ لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔جولوگ معیار تعلیم کی بستی کاروناروتے ہیں 'اگروہ تبھی اپنے بچوں کے میٹرک یاائر میڈیٹ اڈگر فا کے کورسوں کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو اُن کو معلوم ہو گاکہ آج کل کامعیارِ تعلیم پچھلے زمانے کے مقالج میں کن قدر بڑھا ہوااور بلند ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارانظام تعلیم قریباً قریباً وہی ہے جو آزاد دنیا میں ہر جگہ رائج ہے۔ نام مضامین کا نصاب اور معیار بھی وہی ہے جو باقی دنیامیں جاری وساری ہے۔ ہمارے وطن میں سال بد سال سائنی ا فنی میشه وارانه اور دیگر کالجون ادارول اور یو نیورسٹیوں کی تعداد بندریج برم رہی ہے۔ اُن کو چلانے والے امالا، ہمارے نظام تعلیم ہی سے فارغ التحصیلِ ہو کر نگلتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر' انجینٹر' بینکر اور دیگر فنی ماہرین امریکہ' برطانیہ ایوری امشرق وسطی اور تیسری دنیا کے بہت ہے ممالک میں اپنی قابلیت کالوہامنوا رہے ہیں۔ یہب جمل ہمارے نظام تعلیم کی ہی پیداوار ہیں۔ پاکستان میں جمبو جیث اور بو سنگ ہوائی جہاز جو پاکٹ چلاتے ہیں وہمار

الان ادر کالجوں ہی سے پڑھ کر نکلتے ہیں۔ بڑے بطے عظیم الشان ڈیم او نجی ابند و بالا عمارتیں 'جدید ترین بہاں ہے کے والی ملیں اور فیکٹریاں جو انجینئر بناتے اور چلاتے ہیں 'وہ بھی ہماری یو نیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ المی ہمپتالوں میں قریباً قریباً وہ سب علاج اور آپریش میسر ہیں جو دنیا بھر کے دوسرے ہمپتالوں میں ہوتے بالدہ بہتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر بھی اپنے میڈیکل کالجوں ہی سے پڑھ کر نکلتے ہیں۔ کمپیوٹر 'اپنی بالدان ہیں ہمارے سکولوں 'کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی بالایں۔ ہمارے سکولوں 'کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی بالایں۔ ہمارے پڑھ کیے نوجوان دنیا کے کمی ملک کے پڑھ کھے نوجوانوں سے کمی صورت بھی کمتر اور کم بالایں۔ ہمارے پڑھ کھے نوجوانوں میں مزیدا کے خوبی ہے ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران انہیں اپنے وین کے بالایاں۔ ہمارے پڑھ کھور پر سیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ بات دوسرے ممالک کے نوجوانوں کو اس طور پر میسر بالدہ خوبی ہے ہے کہ اپنی تعلیم پرخواہ نخواہ تنقید کرتے رہج کمارے بلاس کے بیش نظر جولوگ ہمارے نظام تعلیم 'نصاب تعلیم اور معیار تعلیم پرخواہ نخواہ تنقید کرتے رہج کمارے بلاسوچ سمجھے تنقید کرنے ہیں۔ اس قسم کی بے بنیاد تنقید اُن لوگوں کی اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت بالاجوٹ بولتے اور جھک مارتے ہیں۔ اس قسم کی بے بنیاد تنقید اُن لوگوں کی اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت بان جوٹ بولتے اور جھک مارتے ہیں۔ اس قسم کی بے بنیاد تنقید اُن لوگوں کی اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت بان جوٹ بولیے طور پر خود ندامتی 'خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی میں بین نامیکی خود اندیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی مراس کی میں بین نامیل کی خود ندامتی 'خود اندیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی

کابینہ میں میری سے تقریر پنید بھوش مبروں نے شی اُن شی کردی کیونکہ عملی طور پر اُس کا کسی پر بھی پچھ اثر نہ
ادبن لوگوں کو فیشن کے طور پر نظام تعلیم پر لے دے کرنے کی لت پڑپچل تھی 'وہ بدستوراسی روش پر قائم رہے۔
عدہ 1983ء میں جن دنوں میں سے باب لکھ رہا تھا' اُن دنوں میں نے اخبارات میں دو عجیب خبریں پڑھیں۔ ایک خبر
اُلی جزل محد ضاء الحق کے ایک و فاقی وزیر نے اسلام آباد میں کیرولین یو نیورٹی (امریکہ) کے پروفیسروں کے
اگر اپ سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظام تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
الدُرپ سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظام تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
الدُرپ سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظام تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
الدُرپ سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظام تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
الدُن تعلیم کے نام پر یہاں جو سسٹم رائے ہے 'وہ انتہائی بے جان' بے معن' فرسودہ' غیر نمویافتہ' ناقص اور قابلِ
الدُن اللہ ہے۔ دغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

الم الفان قابل ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

فیر ملکیوں کے اجماع میں ایک وزیر تعلیم کا پنے ہی ملک کے نظام تعلیم پر اس طرح کی خیال آرائی فرماناایک بہالفل ہے۔ میرا خیال تھا کہ اخبار کی خبر کے آخر میں بید درج ہوگا کہ وطن عزیز میں تعلیم کی اس زبوں حالی عدل عند ہو کر وزیر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ کیرولین یو نیورٹی کے افرال کارہنمائی میں صحیح نظام تعلیم کا کھوج لگانے بسوئے امریکہ سدھار گئے ہیں 'لیکن استعفاٰ کی خبر توا بھی تک ہالفرے نہیں گزری۔ ہال اگر کیرولین یو نیورٹی سے ان کی وزارت پر علم کانور برسنا شروع ہو گیا ہو تو تعجب کی انہیں۔

دوسری خبریہ تھی کہ کیرولین یو نیورٹی کے پروفیسروں کے ای گروپ کو صدر کی ایک مثیر نے جم نظاب
کیا۔اخبار کے مطابق انہوں نے پروفیسر صاحبان کے علم میں یہ اضافہ کیا کہ پاکستانی قوم صرف غریب اور نافرالما
ہی نہیں بلکہ انہائی بد نصیب بھی ہے۔ رات کو جب یہ قوم سونے کے لیے آئیس بند کرتی ہے توانہیں ای بانا ایفین نہیں ہوتا کہ اگلی ضبح جب وہ ہیدار ہوں گے تواس وقت پاکستان کا وجود قائم ہوگا بھی یا نہیں۔ معلوم نہی الا ولا اش ہوتا کہ ایکی ضبح بیر وفیسر صاحبان کا جذب ترجم خاطر خواہ جوش میں آیا یا نہیں 'لیکن تادم تحریب معلوم نہی اور کے ای موموف نے موموف نے موموف نے کے موموف نے کس ملک میں اقامت پذیر ہونے کا منصوبہ اپنی گرہ میں باندھ رکھا ہے؟

صدر ابوب کی کابینہ میں کسی تعلیمی معاملے پر دوسری بار کھل کر تقریر کرنے کا موقع مجھے طلباءادرسات کے مسلہ نے فراہم کیا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی کا بینہ کے پیٹ میں بار باریہ اُبال اُٹھتا تھا کہ کالجوںالا یو نیورسٹیوں میں طالب علموں کی یو نینوں کو توڑ کر اُن پر پابندی لگادی جائے 'کیکن اس فیصلے کے خلاف طلاک ر دعمل کے خوف ہے حکومت اس اراد ہے کو عملی جامہ پہنانے میں پس و پیش کرتی رہتی تھی۔انفاق ہے انجادالل کوئنہ گور نمنٹ کالج نے مجھے اپنی کانوو کیشن کی صدارت کے لیے مرعو کیا۔ این خطبہ صدارت میں میں نال کھول کر تعلیمی درس گاہوں میں یو نینوں کی ضرورت اور جواز پر بہت ہے دلا کل پیش کیے۔اگر آن کے طلب کل کے شہری ہیں تو درس گاہ کی یو نین اُن کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی حصہ بن جانا چاہیے۔اگریونین کی *برگزیا*ل درس گاہ کی جار دیواری تک ہی محدود رہیں تو یو نین کی سٹیج پر طلباء کوسیاست میں بھرپور حصہ لے کرطالب ملی کے زمانہ ہی میں عملی زندگی کے لیے کرینڈریبرسل کر لینی چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔ کالج کی کانوو کیشن سے اس تم کاظلب کا بینہ کے وزیروں کو برداباغیانہ طرز عمل نظر آیا۔ایک ملزم کی طرح جب میری پیشی ہوئی تومیس نے اقبال جم ک سے صاف انکار کر دیااور اپنے مؤقف کی تائید میں نہایت معقول دلائل پیش کیے ، لیکن کسی نے انہیں مبرا مکل ہے سنناتک موارا نہ کیا۔ خاص طور پر جب میں نے یہ کہاکہ تعلیمی درس گاہوں میں سیاس کھکش کی راہ خود موت ہموار کرتی ہے تو کئی وزرائے کرام کی آتھوں میں خون اتر آیا۔ میس نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کا کہ جے ٹا تحكر انوں كے مماشة طلباء كو حكومت كے حق ميں صف بسة كرنے كے ليے خواہ مخواہ ميدان عمل ميں كورئے ہا. ویسے ہی مختلف عناصر کو بھی یہ موقع کھلے بندول نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کے لیے طال ملموں كواپنا تختة مشق بناناشروع كردير ميرى بيسب باتين صدا بصحر اثابت موتين اور صدر ايوب سميت كاللاب ذرابھی کان نہ د ھرا۔

دورِ حکومت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان کا ہویا برسوں بعد جزل محمد ضیاء الحق کا سٹوڈ نٹس یو نین کامئلہ ہرنائے میں جوں کا توں ایک ہی صورت میں در پیش رہتا ہے۔ ہر زمانے کی حکومت دھن وھونس یا دھائدل اللہ علموں کو اپنے حق میں گا نشخنا کارِ ثواب سمجھتی رہتی ہے۔ردعمل کے طور پر اگر خالف سیاسی عناصر طلباء کی مؤل الم

االیں عکومت کے خلاف آکسائیں تواہے تخریب کاری کانام دیاجاتا ہے، کیکن بچ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہار ہماعتیں دونوں ایک ہی مشتر کہ تخریبی عمل میں برابر کی شریک ہیں۔ اس صور تحال کا علاج یہ نہیں کہ انظیوں پر پابندی لگا کرا نہیں کا تعدم قرار دے دیاجائے بلکہ صحح علاج یہ ہے کہ درس گاہوں کی چار دیواری انظیوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اُن کے معاملات میں حکومت 'اسا تذہ اور سیاسی جماعتیں ہرگز کوئی دخل ملک نوجوان نسل اپنے بزرگوں سے زیادہ ہوش مند اور حساس ہے۔ اگر اُن پر خواہ مخواہ بیر ونی عناصر اپنے کم اُن اُن اُن اُن اُن کہ خواہ بیر دگی کا مظاہرہ وہ کم اُن اُن اُن اُن کہ کا مظاہرہ وہ کم کا مظاہرہ وہ کا کہ کو کو کہ کو کہ ک

## صدراتيوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی

چند بنیادی عناصر — صدر ایوب کے نام ایک بار نیویارک سے چند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کی جند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کی چینل پر ذہنی آزمائش کا کوئی پر وگرام دیکھ رہے تھے۔ پر وگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا بھر نامربراہِ مملکت سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ہال میں بیٹھے ہوئے بہت می خوا تین مردوں اور بچوں نے خاب را دیا ''ایوب خال آف یا کتان۔''

جن دنوں صدر ابوب ایک سرکاری دورے پر قاہرہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے پر وگرام میں ایک روز اہر ام مصر رے آثارِ قدیمہ کی سیر بھی شامل تھی۔ وہاں پر غیر ملکی سیاحوں کے کی اور گروہ بھی اپنے اسینے گائیڈ کی رہنمائی میں ،معرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ابوب کے ہمراہ جہاں جہاں ہماری پارٹی رکتی تھی 'وہاں پر دوسرے ،معرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ابوب خان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور تکنکی رد بول کی بہت می خواتین اور نیجے باقی سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر ابوب خان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور تکنکی رد بول کی بہت میں خواتین نگا ہوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ اسی شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملاقات ہوئی الب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے مسکراکر کہا" ججھے یہ س کر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ اہر ام مصر کے گرد کی آئ آپ بھی بہت سے سیاحوں کے لیے باعث کشش تھے!"

ل طرح کے اِگادُ گادا قعات جو و قتا فو قتار و نما ہوتے رہتے تھے 'کبھی کبھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا ان ممر دمعاون ہوتے تھے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ہر طرح کی پیش رفت لاز مآان کی ذات کی شخص کرامات کا نتیجہ ہے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ اپنی خو دنوشت سوائح عمر Friends Not Masters میں نے خارجہ پالیسی کے زیر عنوان 71 صفحات پر محیط دوباب لکھے ہیں 'لیکن اُن میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری لرتک کرنا درخور اعتنا نہیں سمجھا۔

ل میں کلام نہیں کہ ایوب خان کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ وجاہت و جمال سے نہایت فیاضی سے نوازا بڑل کشش افراد پر تو ضرور کسی قدراثرانداز ہوتی ہے الیکن ملکوں اور ریاستوں کی پالیسیوں پر عموماً اس کا جادو باتا۔ یہ صدرایوب کی خوش قسمی تھی کہ انہیں اچھے 'قابل 'سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ بہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے جن کا شارا پنے دور کے نا مور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتقاب کام کرنے بہلے وزیر خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد بایک انتہائی ذہین 'پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون بھی تھے۔ اُن کے بعد وزارتِ خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد

علی ہوگرہ کے سپر دہوا۔ چند برس پیشتر وہ پاکستان کے وزیرِ اعظم بھی رہ چکے تھے۔ وہ ایک مرنجان مرنج ، منجے ہوئے
سیاستدان تھے اور خفارت کاری کے میدان میں بھی اُن کو وسیع تجربہ حاصل تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ امریکن عکوت کا
زلف وہ تا کے اسیر تھے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی پٹی پٹائی کیبر وں سے باہر نکلنے کی کوئی صلاحیت ند ایک
تھے۔ اُن کی وفات کے بعد قرعہ فال جواں سال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام لکا۔ بھٹو صاحب ذہات نظان امنگ 'اولوالعزی اور سیماب صفتی کا جیتا جا گتا پیکر تھے۔ امورِ خارجہ کا چارج سنجالتے ہی انہوں نے اس وزارت کی اور عمل کو ایک نئے اور محرک سانچ میں ڈھال دیا۔ بنیادی طور پر صدر ایوب کیبر کے فقیر تھے اور بنگل بندھائی پٹی پٹائی راہوں پر چلنے میں ہی عافیت کا سکون ڈھو نڈنے کے عادی تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی ہی سعی ٹیم کا نجیہ بندھائی پٹی پٹائی راہوں پر چلنے میں ہی عافیت کا سکون ڈھو نڈنے کے عادی تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی ہی سعی ٹیم کا نجو کے اور کا دور اور محرک کو توڑااور ہمار کی فاد ہو تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی سعی ٹیم کا فہر انہوں نے وزارت خارجہ پر چھائے ہوئے جوں کے توں کے جود (Status quo) کو توڑااور ہمار کی فاد ہوں نے جود (کی تھے۔ یہ بھٹو صاحب کی سعی ٹیم کا فراہم کیا۔

صدرابوب کے دور کی خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لیتے وقت چند بنیادی عناصر کو پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا۔الأ یہ کہ وہ ایک سیجے اور کیے محتِ وطن تھے۔ وہ تھی یالیسی کومحض سفارت کارانہ مہارتوں' ظاہری خیرسگالیوں!و ٹن مصلحوں کے اثر میں آگرا بنانے کے حق میں نہ تھے بلکہ ہر حکمت عملی کے پس منظر میں یہ حساب کتاب جواا کرنے تھے کہ اس ہے پاکستان کو کیا فائدہ 'کس قدر نفع اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے۔اگر اُن کی ذاتی انگل ادر مجم بوجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اُسے کسی طور پرمنظور نہ کرتے تھے۔ دوئم' اُن پریہ بات روز روثن کی طرح عیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو بھی دلء تسليم نہيں کيا'اس ليے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دشمن سمجھتے تھے البیتہ ایک حقیقت شناس اور تجربہ کارفوٹی کا طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا جاہتے تھے۔ وہ ہندو ذبنیت ہے اچھی طرح دالنہ ہونے کے باوجود شروع ہی سے پنڈت جواہر لال شہرو سے پچھ الیمی تو قعات لگا بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پذاند کر دار کا ہرگز کوئی حصہ نہ تھا۔ سوئم'صدرایوب کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے در میان اصلی خمر سگالی کئی تناز عکشمیر کے منصفانہ حل میں تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تناز عکشمیر حل کرتے ہوئے ہمیں بھی کوایا یہ قدم برگزند اٹھانا جا ہے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پر جائے۔ چہار م محدر ابوب تعلیم ، تربتی اور ذہ فالا لے مغربی رجانات کے زیر اثر تھے اور عالمی سیاسیات اور معاشیات میں امریکی بالادستی کے زیرتگیں تھے۔ پنج عالم اسلام سمیت دیگر ممالک کے ساتھ صدرایوباس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جنہیں امریکن حکومت کی خوشنودی حاصل ہو۔ ششم 'لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ایوب نے امریکہ کی خوشنودی اور دہاؤ کا كيسرنظرا ندازكر كے اپنی خارجه پاليسي انہي خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں تھی۔ان کی یہ" الماله" جبارت امریکی حکمرانوں کو بے حد ناگوار گزری جس کی پاداش میں رفتہ رفتہ صدر ایوب کو بھاری قیت اداکر مالا کا۔ محارت بولائی 1959ء کامہینہ تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ابوب اپنادفتر نھیا گل لے گا۔

ہالک اتوار کے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے پہاڑی راستوں پر لمبی سیر کے لیے نکل گیا۔

ایک قریب والب لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے گئی بار صدر ایوب کا بلاوا آچکا ہے۔ یہ سن کر جھے کسی قدر جیرت

ایک نکہ تعطیل کے روز کسی کام کے لیے جھے بلانا اُن کا معمول نہ تھا۔ اُن دنوں جمعہ کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوا

افحی نئی جلدی جلدی گور نر ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ وہ باغ کے وسیع و عریض لان میں کسی قدر بے صبر ی اور بے

ان تیز تیز قدم مہل رہے ہیں۔ جھے دیکھتے ہی انہوں نے بغیر کسی تنہید کے سوال کیا"اگر میں پنڈت جو اہر لال

ان ایک کی میں کسی وقت ڈھا کہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رُک کر اُس سے ملنا چاہتا ہوں تو تہار ب

ال ا چاک اور عجیب سوال کا میرے پائی کوئی فوری جواب تو موجود نه تھا'اس لیے میں نے یو نہی ایک مول ماجواب دے دیا۔ "میرے خیال میں وہ پروٹو کول کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا ضرور احترام امے۔"

" ٹی پروٹو کول کی بات نہیں کر تا۔ "صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا" ایک عملی سیاستدان اور مدّبر کی طرح اس کا اُل ہونا چاہیے؟"

" ذیراعظم اور سیاستدان کے علاوہ وہ ایک کشمیری پنڈت بھی ہے۔ " میں نے کسی قدر سوچ کرجواب دیا" اس مال ملاقات کی تقریب کے حوالے ہے اپنا روعمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا۔ "

"تقریب و قریب کوئی نہیں۔"صدر بولے "کمیایہ کافی نہیں کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم برگال کی بنیاد پر ملاقات کرناچا ہتاہے؟"

ال معاطے میں صدر ایوب کی سادہ لوجی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ بعض او قات اس میں طفانہ بھولین اور ارد مندی کارنگ غالب آ جاتا تھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے اپنے طور پر یہ امید باندھ لی تھی کہ جو نہی وہ اللہ نہرہ کے ساتھ گرجموش سے ہاتھ ملا کیں گے 'ویسے ہی پنڈت بی کے دل میں سرد مہری کی جی ہوئی برف بھل کرخوش سگالی کی آبجو میں ڈھل جائے گی 'لیکن وہ یہ بات نجملا بیٹھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی روز قیت تھی جو کا تگریس ورکنگ سمیٹی کے ریز دلیوش 950 مؤر نے 14 جون 1947ء میں بیان کی گئی تھی۔ کمادہ اُن کا نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت بھی کسی خاص و قعت اور احرام کی حامل نہ تھی۔ آٹھ نو ہاہ بیشتر کہ دفاع ) کا مدر ایوب قدت اور احرام کی حامل نہ تھی۔ آٹھ نو ہاہ بیشتر کہ دفاع ) کا قبارہ ہوا میں چھوڑا تھا 'تو پنڈت نہر و نے ب صدر ایوب نے ''جائے ڈیفنس '' (برصغیر کے مشتر کہ دفاع ) کا ۔ "

پالت جواہر لال نہروکی اس نخوت پیندانہ رکھائی اور بے زخی کے باوجود اگر صدر ایوب اُس کی جانب سے

خیرسگالی کی آس لگائے بیٹے سے توبیان کی سادہ اوجی اور کو تاہ اندیشی تھی۔ غالباً آن کو اپنی توت استدلال پر خرورت خیرسگالی کی آس لگائے بیٹے سے توبیہ ان کی مسلمہ سیمیر وہ سیدھے سادے منطقی طور پر پیش کر کے بینڈ ت نہر و کو راوِ راست پر لانے بمی کا میاب ہو جا نمیں گے۔ یہ اُن کی خوش فہمی اور خام خیالی تھی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صدر ابوب دل ہی النال میں اس پر و پیگنٹ کے سے بھی ضرور متاثر تھے جس نے بینڈ ت نہروکی انسان دوئتی کا ڈھنڈ ورا پیٹ کر اُنے انبالٰ ہدروی کے ایک مثالی پیکر کے رنگ بیس پیش کر رکھا تھا۔ اس میں کلام نہیں کہ تقریرو تحریر کے آئیے بمی بیٹ کا موار پر بہی عس جھلتا ہوا نظر آتا تھا 'کین یہ حقیقت بھی اپنی جگہسلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں عواادر کئی عام طور پر بہی عس جھلتا ہوا نظر آتا تھا 'کین یہ حقیقت بھی اپنی جگہسلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں موار والے نئید وحری گار بغلل میں چھری اور منہ میں رام رام والے نئید وحری گار بغل میں جھری اور منہ میں رام رام والے نئید وحری گار بغل میں جھری اور منہ میں رام رام والے نئید وحری گار بخل میں خصوصاً وہ انسان ہے۔ خسم نہ بھی اس میں کی سے صدر ایوب ابھی تک نا آشنا تھے۔

چنانچہ مروجہ سفارت کاری کے ذرائع کو کام میں لا کریہ بندوست ہو گیا کہ کیم تمبر 1959ء کی می کوکرائی ہے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز د ہلی کے ہوائی اڈے پر اترے گا اور پنڈت نہروہالم ایئرپورٹ پر پچھ دیراُن ہے ملا قات کریں گے۔

کم ستمبر کی صحیحب ہم صدر ایوب کے ساتھ پی۔ آئی۔ اے کے وائی کاؤنٹ جہاز ''سٹی آف لاہور''ائی ہی سوار ہوئے تو کراچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ راستے میں موسم صاف تھا، لیکن دہلی کا مطلع ہی اہر آلود قالبالم ایئر پورٹ پر پیڈت جواہر لال نہرونے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ وہ سفید شیروانی' گاندھی ٹو پی اور پُوڑی دار پاجامہ ہی ملبوس سے۔ انہوں نے جرابوں کے بغیرا کید وصلی میں سیاہ چپلی بہنی ہوئی تھی اور شیروانی کے کائ میں ایک ہرا گلاب کا پھول آویزاں تھا۔ ایسے موقعوں پر پر وٹو کول کا سونچ د باکر چبرے پر ایک رسی مسکر اہٹ پیدا کرنے ہی گلاب کا پھول آویزاں تھا۔ ایسے موقعوں پر پر وٹو کول کا سونچ د باکر چبرے پر ایک رسی مسکر اہٹ پیدا کرنے ہی عام دستور ہے' پیڈت جی نے اُن آ داب ور سوم کو نباہنے کی ہرگرز کوئی کوشش نہ کی اور اپنار خ زیبا مسکر اہٹ نے نام عاری رکھنے میں مکمل طور پر کا میاب رہے۔ پیڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی محال اور پر کا میاب رہے۔ پیڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی محال اور پر کا میاب رہے۔ پیڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی محال میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی فوٹو گر افروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں کی جھیڑ بھاڑ میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی میں بھی جاری کا دھیان رکھے'وہ آپ کے بھی میں بھی جاری کا دھیان رکھے'وہ آپ کے بھی میں بھی ہوں کی جو کی ہور میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی میں بھی جاری ہور کی میں بھی جاری ہے۔ "

پنڈت نہر و بولے "اس کا فکرنہ کریں 'وہ اپنا بچاؤخود کرناخوب جانتی ہے۔ " یہ کہہ کر پنڈت جی نے مدداایب کو صحافیوں کے ججوم سے نکالا اور اپنے ساتھ وی۔ آئی۔ پی لاؤنج کی طرف روانہ ہوگئے۔ لاؤنج میں جانے کے لیے ایک طویل برآمدے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں ابھی برآمدے ہی میں تھے کہ اُن کی توجہ ایک بھاری مجرام جوں کا طرف منعطف ہوگئی جو ایئر پورٹ کے ساتھ والی سڑک پر گزر تا ہواجیج چیج کر "ہندی چینی بھائی بھائی ہائی "کے نوے گا

اوا گاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے در میان بھائیوں بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں۔ایک گھنٹہ اور چالیس کے بعد دونوں صاحبان لاوُنج سے برآمہ ہوئے توصی فیوں نے ایک بار پھر صدر ایوب کو اپنے گھیرے میں لے پائٹ نہرو کے ساتھ بات چیت کے متعلق اُن پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے خیال میں المانی کا اس طرح صدر ایوب کے گر د ٹوٹ کر گرنا پیٹرت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیز اری اور کر اہت بالمون کھڑے ہوگئے۔ میں اُن کی حرکات و سکنات اور چرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے گرد المانی خرار منٹ کے بعد اُن کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر اُن کے اُن کے اُن کے کرد گڑتے کہا" بس کا فی ہو گیا۔ اب یہ تماشاختم کرو۔"

ال کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹو گرافروں کا مجمع حصت گیااور چند منٹ بعد پنڈت نہر و کوالوداع ہم لوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں واپس آگر بیٹھ گئے۔اندرایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی ما کچھ مٹھائیاں تھیں۔ پچھ سیب 'ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگدار شربت کی ایک بوتل تھی۔ رسم میز بانی کے بہائت تی کا تحفہ تھا۔اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی تھاوں کا ایک بھاری بھرکم بہائی کے تھے۔

المراجاز ڈھاکہ کی جانب روانہ ہوا توراسے میں صدر ایوب نے ہمیں پیڈت نہروکے ساتھ اپنی گفتگو کی مکمل طائی۔ اس روئیداد کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بافظ تلمبند کر لیا۔ اس سے یہ بات ابول کہ گفتگو کا انداز مجموعی طور پر میکطرفہ رہا۔ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سنے پر اکتفا کیا۔ جائے۔ ڈینس کے بنٹرت تی کا یہ جواب تھا کہ ہندوستان کی جانب سے ''نو وار ڈیکلیریشن'' کی پلیکش ہر قتم کے دفاع کی کافی ہے۔ پاکتان اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کررہاہے ؟ صدر ایوب نے مسئلہ مشمیر اور دیگر تناز عات پر اگر کہا کہ جب تک یہ جھڑے سے میں پس و پیش کیوں کررہاہے ؟ صدر ایوب نے مسئلہ مشمیر اور دیگر تناز عات پر برحن کے بین کہ سے مجھڑے سے عدم جارحیت کی ایم تن مصروف نظر آتا ہے۔ کشمیر کے مسئلہ کو پنڈت بی صرف اتنا کہہ کر ٹال گئے کہ فی الحال دو نوں ملکوں بان مفاہمت کو فروغ و بناور سرحدوں پر فائرنگ کی وار دا توں کوروکنا مناسب ہے۔ میرا بیہ تا تر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ و بناور سرحدوں پر فائرنگ کی وار دا توں کوروکنا مناسب ہے۔ میرا بیہ تا تر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ و بناور سلام مال رہی۔ البتہ اس ملاقات کا یہ فروز ہوا کہ بنڈت جواہر لال نہروکی مثالی الماقی بنڈت بی مشرور ہوا کہ بنڈت جواہر لال نہروکی مثال الماقی بندی کا کوئی خاص پر تو نظر نہ آیا جوانسان سے اٹھ گیا۔ انہیں بنڈت بی کی خصیت میں اس تصوریت اور مثالیت بندی کا کوئی خاص پر تو نظر نہ آیا جوانسان کی مندر عرفی کی حد تک بیجان کے دل سے بادی مشہور عالم عالی دماغی 'روثن خیالی' انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود جب بنڈت بی پاکسان کے بار غرف کی حد تک بیجان کے اور حقیقت کے بایہ دند عرفی کی حد تک بیجان کے اور حقیقت کے بایہ دند کی کیک میں حد تک بیجان کے اور حقیقت کی بہتان کے اور حقیقت

شناس سے کام لے کرانہوں نے پاک بھارت مسائل میں اُن سے کسی غیر معمولی مصالحت کی تو تع اپنول دوالی ہے: نکال باہر چینکی۔

اس ملاقات کے پھے روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون (The Meeting at Palam)۔ عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا۔ اس میں صرف وہ با تیں درج تھیں جو صدر ابوب نے اس ملاقات کا کہیں تھیں۔ پنڈت نہروکی جانب سے اُن کی گفتگو کا پچھ ذکر نہ تھا۔ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ ضمون مدرایو. ہے بھی منظور کروالیا تھا تاکہ کسی غلطی یا غلط فہمی کا اخمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے ایک دواخباروں میں اُ شائع ہو گیا۔ لوک سجا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ابوب نے جو با تیں کی تھیں 'پنڈت نہرونے اُن کا کیا بھا۔ دیا تھا۔

پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے صاف تمر گئے کہ اس مضمون میں جو با تیں درج ہیں'وہ سب غلط ہیں۔الکا ا بات ہوئی ہی نہیں۔

یہ خبر پڑھ کر صدرایوب بڑے سٹپٹانے اور بولے" میرے نضور میں بھی نہ تھا کہ ایبامشہورلیڈراس قدر جو بھی بول سکتاہے۔"

 نئی نے نہایت احرّام سے گزارش کی''سر!اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کامسکلہ ہی حل ہو جائے تواس سے بردی (اَامْعَادر کیاہو کتی ہے؟'' یہ سنتے ہی پیڈت جی کے تیور بگڑ گئے جیسے اُن کے منہ میں زبردسی کڑوی گولیاں ٹھونس الالہ انہوں نے بے اعتنائی سے گردن گھمائی اور منہ دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے۔

مراہیں صدرایة بنے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطر داری ہے کام لیا کین اس تواضع اور تپاک نے بازیراعظم کے دل میں جی ہوئی سرد مہری کی ہر ف پر گرم جوشی کی ایک مہلی می آئج بھی نہ ڈالی۔ صدرایوب انٹول کا مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت ہال نہروہندوستان کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ میری بات سنتے ہیں 'اس لیے اگر ہم نے اپنی انگی تفنیہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید بھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ

پنات ہی نے صدر ایوب کی تمام باتیں نہایت توجہ اور انہاک سے سنیں۔ پھر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ الرکر انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنامؤ قف اس طرح واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت ہی غیر معمولی گیل ہم الجھا ہوا ہے۔ اسے نجوں کا توں پڑارہ نے دیا جائے تواس میں ہم سب کی عافیت ہے۔ کشمیر میں دوبار بان منطقہ ہو بچے ہیں 'اب عفقریب تیسرا انتخاب بھی آنے والا ہے۔ وہاں پر حالات امن وامان کی فضا میں ہور ہیں۔ ان حالات کو دگرگوں کرنے کی کوشش کرنا بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس مادہ ہو تا۔ اس مسلمانوں کی اقلیت کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ انہیں ہندوستانی قوم میں ضم کرنے ہوادی ہو۔ اگر کشمیر میں موجودہ صورت حال کوالٹ بلٹ کیا گیا تواس عمل میں شدیدر کاوٹ پیدا ہونے کا ہوادی ہے۔ دوسرے الفاظ میں پنڈت نہرونے صدر الیوب کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کا رہو ہوا کی گھڑوا ہوا ہود کے کہا دوستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کواز سر نو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو سارے ہندوستانی مسلمانوں کا وجود کے بی مسلمانوں کا وجود کے بی کوشش کی گئی تو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود کے بی بی پڑ جائے گا۔ صدر الیوب کے بیاس اس کھی دھم کی اور انوکی منطق کا کوئی جواب نہ تھا'اس لیے وہ اپناسا کے کہارہ گئے اور اس طرح مری کی سات ہزار فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف دان میں ڈال کر رہاگیا۔

کئیم کے معاملے میں پنڈت نہرو کی خواہشات اور عزائم نے ایک نیا گل اُس وقت کھلایا جب 1964ء میں ہواللہ اور مزا افضل میک پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ والی کے بعدا یک بار مجھے صدر ایوب نے خود بتایا کہ چکلا لہ کے ہوائی اڈے پر اُتر تے ہی انہوں نے پے در پے ہالت دینا شروع کر دیئے جن میں بھاڑت کی نام نہاد سیکو لرازم 'دوستی اور امن پہندی کی مبالغہ آمیز تعریف و کہا چار تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں حضرات نے پنڈت نہرو کے مُن گاگا کر بر ملایہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ رادممالک لیعنی ہندوستان 'پاکستان اور کشمیر کی ایک کنفیڈریش بنانا ہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ صدر

ایوب کا کہنا تھا کہ یہ سن کروہ اُن دونوں سے بے حدمایوس ہوئے اور اُن سے کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف میں مشن لے کر آئے ہیں تو آپ ہے کسی معالمے پر کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بے کارہے۔البتہ آپ ہمارے معزز مہان ہیں 'جہاں جی چاہے خوثی سے گھومیے پھر ہے 'جس کے ساتھ جی چاہے آزادی سے ملیے مجلے۔ہماری طرف ہے آپ کے لیے ہو طرح کی سہولت حاضر ہے۔

شیخ عبداللہ اور مرز اافضل پاکتان کے دورے پر ہی تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرود ہلی میں سر کہاٹی ہوگئے۔ اگروا قعی کنفیڈریشن کا خناس اُن کے ذہن میں سایا ہوا تھا تو یہ فتنہ بھی اُن کی موت کے ساتھ اپنے آپ ختم ہوگیا۔ مری میں قیام کے دوران پندت نہرونے صدرالوب سے بوچھاکہ کیابیہ صححے ہے کہ آپ چین کے ماتھ کی قتم کاسرحدی معاہدٌہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ صدرابوب نے بیچ بچ بتادیا کہ اس موضو*ر ا*ہات چیت ضرور ہو رہی ہے الیکن یہ معاملہ ابھی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے اپی شاطرانہ ہال کو ہدر دانہ کہے میں لپیٹ کروہ نقشہ ویکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاج ہیں۔صدرابوب نے بغیرسویے سمجھے انتہائی سادہ او تی سے متعلقہ نقشہ کھول کر اُن کے سامنے بچھادیا۔ پناٹ ڈی نے ایک اور داؤ کھیلااور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں۔ صدرا پر نے مجرافم سوچے سمجھے سادہ لوحی ہے فورا ٔ حامی بھر لی۔ ان دونوں کے در میان میہ گفتگو سراسر ذاتی ،غیر رسی اور دونتانہ طابر ہو کی تھی'لیکن دبلی واپس پینچتے ہی پیڈت نہرونے بات کا بٹنگڑ بناڈ الااور چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفت وثنیہ کو ملی بھگت قرار دے کراس کے خلاف کڑی تنقید شروع کر دی۔ ساتھ ہی سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے اخبائی انداز میں وہ نقشہ بھی طلب کر لیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ اپنے سر حدی معاملات طے کرنا جاہا تھا۔ یہاں پر ہماری متعلقہ وزار توں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا بیر ویہ نا جائز ہٹ دھری کا نتیجہ ہے اس لیے انہیں لنشہ فراہم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں 'کیکن صدرایوب ممصر تھے کہ انہوں نے پنڈت نہروے وعدہ کرلیا<sup>ہے</sup> ادراب وه اس معاملے میں کسی قشم کی وعدہ خلافی بالکل خہیں کر سکتے۔ چنانچیہ مجبور أمطلوبه نقشے کی نقل سرکاری طور پر بمار فی حکومت کوارسال کر دی گئی۔

پنڈت جواہر لال نہروکی تمام چالبازیوں' قلابازیوں' وعدہ خلافیوں اور ہٹ دھرمیوں کے بادجود غالباً مدر
ایوب کے دل میں اُمید کی یہ کرن ٹمٹماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسر سے بردے لیڈر پنڈت جی پر اپنااڑورسر خاسمال
کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راور است پر لانے میں کامیاب ہو جا کیں۔ اُس زمانے میں امریکہ میں مدر کینڈی کی ایک نئی اور جوان قیادت اُبھر کی تھی۔ اقتدار سنجالتے ہی صدر کینڈی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سالموں کی ایک نئی مور کینڈی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سالموں نے اپنے ایک خاص متداور
پر چینگیں بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نگانا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ایک خاص متداور
معاشیات کے بین الا قوامی ماہر پر وفیسر گالبر تھ کو بھارت میں امریکن سفیر کے طور پر متعین بھی کر دیا۔ جو لائی 1961ء
میں صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری دور سے پر گئے۔ مسز جیکو لین کینڈی خصوصا مدر ایوب

افہنے فیرمعمولی طور پر متاثر ہوئیں اور دونوں میاں ہوی نے اُن کی پذیرائی کے لیے انتہائی ٹر و قار اور شاندار اُہاں منعقد کیں۔ایک روز لیخ سے پہلے ہلکی ٹیھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ صدر ایوب نے اچائک کسی قدر جذباتی انداز مامد کنیڈی اور منز کینیڈی کو مخاطب کر کے کہا'' آپ دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں۔ آپ کے محسنِ صورت اور لاہرت کے جادوسے کوئی نہیں نیج سکتا۔ کیا آپ ہے جادو چلا کر پنڈت نہرو کو مسئلہ تھمیر حل کرنے پر آمادہ نہیں کٹیاں سے ہاری بہت سی مشکلات رفع ہو جا کیں گی۔''

مُرُكَیْدِی توبیہ من کر تھوڑاسا جھینی اور تھوڑاسا مسکرائی 'کیکن صدر کینیڈی زور سے بنسے اور بولے"مسٹر بُرُكِ اپنٹت جواہر لال نہروو نیا کے ہر موضوع پر نہایت عالمانہ گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں 'کیکن جو نہی اُذکرآئے اوروہ فور اُسر جھکا کرا پی نگاہیں شیروانی کے کاح میں شکھے ہوئے پھول پر گاڑ کر چپ سادھ لیتے ہیں اُلوں طرح آس جماکر کسی گہرے مراقبے میں ڈوب جاتے ہیں۔"

ایک توہ ذمانہ تھاجب پنڈت نہرو کے نخوت بھرے ناز و نخرے سرآ تھوں پر اٹھانے کے لیے دنیا کے بہت سے لُمان اللہ ہمر وقت چشم براہ رہتے تھے 'لیکن چین اور بھارت کے در میان سرحدی جنگ کے دوران الماکانا قابلِ تسخیر شخصیت کی قلعی ایک دم کھل گئی اور چینی بلغار کے ایک تھیٹرے سے اُن کی عظمت اور بہادری لگا کھرم چشم زدن میں آنا فانا اٹھ گیا۔

"بندی چینی بھائی بھائی" کا بلند بانگ نعرہ کافی عرصہ سے سرد پڑچکا تھااور اکتوبر 1962ء کے اوائل ہی سے انہوں چینی بھائی بھائی دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیس چینیوں کو لداخ اور نیفا کے متنازعہ علاقوں سے بہت الباہر پھینکیں گا۔ اس ماہ کی غالبًا 20 تاریخ تھی کہ میں ہار لے سڑیٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا۔ کے ڈھائی ہج تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سائی دی۔ چند کمحوں کے دھائی ہج تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سائی دی۔ چند کمحوں کے ملازم نے اندر آکر جمعے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ عالبًا وہ چینی پاکستان میں اردوزبان باہوا تھااور پہلے بھی جمھ سے کئی تقریبوں میں مل چکا تھا۔ اُس نے جمعے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر پر جمار کی چین کو جو ابی کار روائی پر مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر اوردہ اس وقت مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے۔

لٰ نے پوچھا''کیا آپ نے بیر بات ہماری وزارت خارجہ تک بھی پہنچادی ہے۔''

الله مرایادر بولا" ہماراخیال ہے کہ شاید صدر ابوب کواس خبریں خاصی دلچیں اور اہمیت محسوس ہو۔ ہمارے ، کے مطابق آپ یہ خبر اُن تک فوری طور پر پہنچانے میں زیادہ کام آسکتے ہیں 'اسی لیے ہم نے آپ کوالیے ، جاکریہ تکلیف دی ہے۔ یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے نہیں۔"

غارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا فیحت خواہ مخواہ بر ملا ٹھونسنے کے عادی نہیں ہیں 'لیکن اشار وں کنایوں میں اپناعندیہ نہایت خوش اسلو بی ہے واشگاف طور پر ظاہر کر دینے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ رات کے ڈھائی بجے جھے جگا کہ کالہٰا، اپنے مخصوص انداز میں بیہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی تھنٹے انتہائی اہم ہیں' ہندوستانی فون کے پاؤں اُکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پرپاؤں رکھ کر ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔اگر پاکستان اس موقع ہے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کریں۔

میں نے فور الباس تبدیل کیااور اپنی کار نکال کر تیز رفتاری سے ایوانِ صدر جا پہنچا۔ اُس وقت کوئی ٹمن ہے کا عمل تھا۔ کسی قدر تگ ودو کے بعد مجھے صدر ایوب کی خواب گاہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ میں نے انہیں چئی کے ساتھ اپنی گفتگو تفصیلاً سنائی توانہوں نے بے ساختہ کہا'' یہ کوئی غیرمتو قع خبر ہرگز نہیں'کین اتنی رات گئے تہیں من یہ خبر سنانے کے لیے آنے ہے اس کا اصلی مقصد کیا تھا؟''

میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ شاید اُس کا مقصدیہ ہو کہ ہم ان کھات کو اپنے حق میں کسی فائدہ مندی کے لیے استعمال میں لے آئیں۔

"مثلاً؟"صدرابوب نے یو حِما۔

"مثلاً۔ "میں نے اناڑیوں کی طرح تجویز پیش کی"اس کھے اگر ہماری افواج کی نقل وحرکت بھی متبوضہ میں کا سرحدوں کے خاص خاص مقامات کی جانب شروع ہو جائے تو ......"

صدر ایوب نے تیز و ثُند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا"تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سبچھتے ہو۔ جاؤاب تم بھی جاکر آرام کرو۔ مجھے بھی نیند آرہی ہے۔"

آج تک میرایمی خیال ہے کہ اُس رات صدرایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سنہری ہوٹی ا ہا تھ سے گنوا دیا۔ اگر اُن کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ چھایا ہوتا اور اُن کے کر دار میں شیوہ دیواگی اور ثیوا مردا گی کا کچھے امتزاج بھی موجزن ہوتا تو غالبًا اُس روز ہماری تاریخ کا دھارا ایک نیار خ اختیار کر سکتا تھا۔

سیلاب کے ریلے کی مانند جس طرح چینی فوجیں ہندوستان میں آگے بڑھی تھیں ' بھارتی فوج کیا بھی طرن گوشالی کرنے کے بعد اُسی طرح تیزی سے واپس بھی لوٹ گئیں۔ پنڈت جواہر لال نہروکی بے بی ' بے کیااد شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پر زورڈالنا شروع کردا کہ دو شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پر ذورڈالنا شروع کردانہیں سے بیڈت جی کو فور آایک ڈاتی پیغام بھیج کر انہیں سے یقین دلا کیس کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کا سرحدوں پرپاکستان کی جانب سے ہرگز ہرگز کوئی گڑ ہورو نمانہ ہوگی۔ صدر ایوب نے پنڈت نہروکواس نوعیت کا پہنام توکوئی نہ بھیجا 'لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہماری طرف سے ہرفتم کے خطرات اور شکوک و شہات سے بے نیاز کردیا۔

ہندو بدوں میں ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے 'کیکن دمڑی ہاتھ میں آئے۔ چین کے ہاتھ ا ہندوستان نے شکست تو نہایت شرمناک کھائی 'کیکن اس داغ کو غیر ملکی امداد کی ریل پیل سے دھونے کے لیے پڑٹ ا الراد نیا کے سامنے نہایت بے جابی سے چینی جارحیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑے ہوگئے۔ ہانجال بت کورام کرنے کے لیے امریکہ اور انگلتان نے مل کر ہر قتم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات ہانہ ادی پیانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔ پاکستان نے دیے لفظوں میں اردا احتجاج توضر ور کیا الیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہر کوئی ہمیں بس اتنا کہہ کر الدنا تھا کہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جارہی ہے۔ پاکستان کو اس کی فتم کا کوئی خطرہ ہرگز لاحق نہ ہوگا۔

امریکہ کے اس رویئے پرپاکستانی اخبارات میں بڑا شدید ردعمل شروع ہو گیا۔ خود امریکہ میں بھی چند اخبارات کے ایس روئے پرپائند کرنے کا کے بہاں تک کھودیا کہ ہندوستان کو بڑے پیانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے قضیۂ تشمیر کو حل کرنے پرپابند کرنے کا کہا ایک مناسب موقع ہے۔ غالبًا بیداسی قتم کے دباؤکا بتیجہ تھا کہ اچانک ایک اعلیٰ سطی بین الاقوای وفد راولپنڈی کہا اور دبوا۔ اس وفد میں برطانیہ کے کامن ویلتھ سیکرٹری مسٹر ڈ فکن سینڈز (Mr. Duncan Sandys) شامل تھے۔ ڈ فکن اور کی مسٹر ڈ کان سینڈز (Mr. Averell Harriman) شامل تھے۔ ڈ فکن اور کی اور کی مسٹر ایورل ہیریمن دوسری جنگ عظیم کے دور ان بھزا کہ خصوصی الیجی کے طور پر عالمی شہر سے حاصل کر بھے تھے۔

29نو مبر 1962ء کی ایک چیکنلی صبح تھی۔ایوانِ صدر راولپنٹری کے لان میں نہایت خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی فی پیردونوں حضرات صدر ایوب کے ساتھ باہر دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹہ بھر کی محنت کے بعد انہوں نے کہ نہایت بے اثر 'بے ثمر اور بوگس فتم کے اعلان کاڈرافٹ تیار کیا جس کامتن سے تھا:۔

## Resolution

The President of Pakistan and the Prime Minister of India, have agreed that a renewed effort should be made to resolve the outstanding differences between their two countries on Kashmir and other related matters, so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship.

In consequence, they have decided to start discussions at an early date with the object of reaching an honourable and equitable settlement.

These will be conducted initially at the ministerial level. At the appropriate stage direct talk will be held between Mr Nehru and

President Ayub.

صدرابوب نے توبلا چون و چرال اس معاہدے پر و سخط کر دیتے اور مسٹر فی عکن سینٹرزاس و ستاویز کوسینے کا کر پنڈت نہرو کی خدمت میں چیش کرنے کے لیے لیخ کے فوراً بیلی فون پر بیہ خوشخری راولینڈی پہنچا کی گیا۔ پنڈت نہروائ دستاویز پراپ و سخط شبت فرما کیں مسٹر سینٹرز فوراً کمیلی فون پر بیہ خوشخری راولینڈی پہنچا کی گیا۔ تو معلوم نہیں کہ دبلی پہنچ کر مسٹر فی عکن سینٹرز پر نہرو ہی کے ہاتھوں کیا گزری 'لیکن یہاں راولینڈی میں شام کہافی جہنچ ہی مسٹر ایورل ہیر میں ایوان صدر کے ڈرائنگ روم میں ہمہ شن انظار ہو کر بیٹھ گئے۔ بہ تابی کے عالم بمارہ کرے میں اور جر بند ہو گئے۔ بہ تابی کے عالم بمارہ کری بیٹھ جائے تھے۔ پورے سوا دو گھنٹے وہاس طرح آتش زیبا حالت اضطراب میں جنالارے 'خدافدا کرے موا سات بج ٹی دبلی سے شلیفون آیا کہ پنڈت جواہر لال نہرونے ٹھیک سات نج کردس منٹ پر معاہدے پر سخط کر سینٹر کری ہو ۔ بیست بیست ہو سات نج کردس منٹ پر معاہدے پر سخط کر سینٹر کرلی ہو۔ انہوں نے گر بحوثی سے اٹھوں نے گئے کہ سات نج کردس منٹ پر معاہدے پر سخط کی جیتے انہوں نے اور کی میں اور کا میابی اور کا مرانی کی سات نج کو سے مناز کرنے کی در بلند آواز میں صدر ایوب کو خاطب کی جیتے ہوں افا کہ معلوم نہیں ہو سکا) اور کا ممبر ایورل ہیر بمین نے کسی قدر بلند آواز میں صدر ایوب کو خاطب کرے کہا۔ ''مسٹر پر بیڈ بیڈ نٹ ۔ آئ کا دن ایک تاری نگر سازوں ہے۔ اس سے پورافا کدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی وزارت خارجہ کو اب ایسے خطوط پر چلنا پڑے گاکہ امریکہ اور ہند وستان دونوں کے ساتھ کیاں صاف گوئی ہا سے۔ "

صدرالیوب حیرت ہے کسی قدر چو تکے اور بولے" مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات کامنہوم صاف مان نہیں سمجھ سکا۔"

مسٹر ہیریمن نے کہا''میرامطلب ہے'آپ کو اپنا فارن سیکرٹری تبدیل کر لینا چاہیے۔ کم از کم ہارا سفار گانہ اُن کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس کر تاہے۔''

اُن دنوں مسٹر الیس- کے- دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے۔ مسٹر ابوریل ہیریمن کے ادکام کا پیروی میں صدرابوب نے انہیں بہت جلد سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا۔

29 نو مبر 1962ء کے معاہدہ پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سرکرتے ہی مسٹر ڈیکن سینڈز فتح و نفرت کے جھنڈے لہراتے دہلی ہے بسوئے لندن روانہ ہوگئے۔ ابھی وہ کرا چی تک ہی پہنچ پائے تھے کہ پنڈت جی نے ہندوہتان کی لوک سجا میں صدر الیوب کے ساتھ اپنے معاہدہ کی وضاحت میں منافقت سے بھرا ہواایک عجیب وغریبیان دے ڈالاجس کالب لباب میہ تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میمض ایک رسی سی کارروائی تھی اوراس معاہدہ وجہ سے تھی مٹر ڈکن تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی مٹر ڈکن وجہ سے تھی مٹر ڈکن

ا نے لدن کاسفر منسوخ کیااور کراچی سے صدر ایوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی واپس جارہے ہیں اور پنڈت نہرو ماہ متی اور مفسدانہ بیان کی تر دید کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس شام ایک بار پھر ایوان صدر راولپنڈی کا کمدوم زخمت انظار کی لپیٹ میں بری طرح آگیا۔ کل کی طرح آج بھی مسٹر ایورل ہیر بمن مٹی کا مادھو بنے کو اپر آگر گم سم بیٹھ گئے۔ بے چینی سے اٹھا ٹھ کر کمرے میں بدحواسی سے خہلتے تھے 'بار بار گھڑی دیکھتے تھے لایکوں کی طرح آس جماکر بے حس وحرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو لایکوں کی طرح آس جمالہ کے حسو وحرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو لارک تھو 'لیکن آج انتظار کی بید گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں۔ رات کے گیارہ بجگر بیس منٹ پر ٹیلی فون کی لارے تابی لارے سے 'لیکو مسٹر ایورل ہیریمن نے بے تابی لیکوں کی اس ساحرانہ تھنٹی کہ کر دیسیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک اُن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بے کہ کردیبیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک اُن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بے کہ کردیبیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک اُن کے ساتھ جات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بیلی کردی کو کھڑی کے جالے کی طرح اتار پھینکا اور ڈرائنگ روم میں از سرنو چہل پہل کی رونق ہی کر ایوب کے میں از سرنو چہل پہل کی رونق

منرڈ طن سینڈز کے ٹیلی فون سے یہ عقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہرو کوایے وقت جا پڑا جبوہ والیا کالباں پہن کر سونے کے لیے اپنے پانگ پر لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ صاف بمر گئے کہ انہوں فالیکابات کہی ہے جس سے کسی قتم کی غلط فہمی یا بد گھانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر ڈ عکن سینڈز کے ٹر زور پانہوں نے انہوں سے لوک سجامیں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پچھ عذر لنگ پانہوں نے آئیں بائیں شائیں کرکے حیلے بہانوں سے لوک سجامیں اپنے بیان کو توڑ مروڑ اتو پنڈت جی نے رائگ کوکش قدر مزید مروڑ اتو پنڈت جی نے مان کی کرم و نازک کلائی کوکسی قدر مزید مروڑ اتو پنڈت جی نے مان فرائید وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک ایسابیان جاری کر دیں گے جس سے ہر قتم کی غلط فہمی اور بدگانی کا اللہ ہوجائے۔

کین پنڈت جی کے دوسرے بہت سے وعدوں کی طرح اُن کا بیہ وعدہ بھی ایک بھونڈ اسا نہ اُق ہی ثابت ہوا۔ دو ، بعدانہوں نے بغیر کسی سیاق وسباق کے ایک ایساگول مول سابیان جاری فرمایا جس سے تناز عہ کشمیر کے حل باتو اِلْکُلُ کوئی راستہ وا نہ ہواالبتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ہندوستان کی جھولی میں مالی اور فوجی امداد پڑھی گئا۔ اس میں شک نہیں کہ اپناآلو سیدھا کرنے اور دوسروں کو کا میابی سے اُلّو بنانے میں پنڈت جو اہر لال بال مہارت حاصل تھی۔

بگن یہ جھی درست ہے کہ پنڈت جی تمام تر چالبازیوں 'ہیرا پھیریوں اور منافقوں کے باوجود اُن کا نفسیاتی ہوّا ب کے دل و دماغ پر کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ چھایار ہا۔ میرے تجربے میں ایساکوئی موقع دیکھنے میں نہیں آیا ' پٹت تی کے سامنے اکثر او قات دیے دیے سے مرعوب ہوتے ہوئے نظر نہ آرہے ہوں 'لیکن پنڈت جواہر الکوفات کے بعدیہ صور تحال لیکٹن تبدیل ہوگئ۔جب شری لال بہادر شاستری بھارت کی وزارتِ عظلی پر اہوئے تو صدر ایوب اچانک خود اپنی ہی نظر میں قد آور ہوگئے۔ پنڈت نہروکی موجودگی میں وہ بلاوجہ احساس کمتری میں متلار ہاکرتے تھے الیکن لال بہادر شاستری کے آتے ہی وہ اس طرح بلاوجہ احساس برتری کا شکار ہوگئے۔ نفسیاتی زیر و بم اُن کے کردار کا ایک ایسا المید تھاجس نے رفتہ رفتہ انہیں غلط راستوں اور غلط فیصلوں پر گھیٹ گھیہ کرانجام کارزوال کے قعرِ فدلت میں جا پھینکا۔

اکتوبر 1964ء میں وزیراعظم لال بہادر شاستری قاہرہ میں غیر جانبدار ممالک کی ایک کانفران میں ٹرکر کے بعد واپسی پر مخضر سے قیام کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر ژکے تو صدر ایوب نے انہیں ہوائی اڈے پائل کھلایا۔ شاستری جی چھوٹے قد کے و بلے پتلے اور نحیف سے آدمی تھے 'ملا قات خوشگوار ماحول میں ہوئی کین نفب طور پر صدر ایوب بیٹھے بٹھائے بلاوجہ شیر ہوگئے۔ اب وہ جگہ جگہ موقع ہے موقع جہال کہیں لال بہادر شامز کا ذکر آتا' اُن کو مسنح و تفحیک کا نشانہ بناتے اور اکثر او قات کہا کرتے تھے کہ "اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے آدئی ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا برکار وقت ضائع کرنا ہے۔"

مسٹر ذوالفقار علی بھٹونے جھے تاشقند کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی نداکرات ایک ا پر آکر شدید تعطّل کا شکار ہو گئے تھے۔ روس کے وزیرِ اعظم کو سیجن نے کئی بار آگر صدر ایوب پر زور دبا کہ نداکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ایک بار صدر ایوب ندال نا فیل مسٹر کو سیجن سے یہ بیٹھے " مجھے ہرگزیہ توقع نہیں کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے منحنی سے مختل کی ما کوئی فیصلہ کُن گفتگو ہو سکے۔ "مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ بیہ سنتے ہی مسٹر کو سیجن آخی ہوگئے اور انہوں نے نہایت سے صدر ایوب سے کہا" مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے مسلمہ اور عظیم لیڈر ہیں "ہم اُن کی ول سے عزت کر ہیں۔ آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے اُن کی شان میں اس قتم کے گھٹیا الفاظ استعال کریں۔ "

مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو سیجن کی اس ایک ڈانٹ نے صدر ابوب کے دل ودماغ سے خوداعاًد غبارہ بھک سے اڑا کر نکال باہر پھینکا 'اور اس کے بعد وہ معاہدہ تاشقند میں شاستری جی کی ہر ضد کے مانے بلا! پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔

تاشقند میں تو خیر جو نمواسو نموا کین اس میں شک نہیں کہ شروع ہی سے صدرایوب کی نگاہ میں شرک اللا!
شاستری کی کوئی خاص و قعت نہ تھی۔اس پر مستزادیہ کہ جنوری 1965ء میں انہوں نے تقریباً تمام سال پارٹیا اجتماعی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی انتخاب جیت لیا تھا۔اس مقابلے میں فیلڈ اڑ مس جناح سے تقریباً کیس ہزار (21,000) ووٹ زیادہ طے۔ چنانچہ اب وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کا مسلم الدائم صدر سمجھنے لگے اور اپنے ہر قول و فعل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دیئے لگے۔ال ہی صدر سمجھنے لگے اور اپنے ہر قول و فعل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دیئے لگے۔ال ہی خوشا مدیوں اور جی حضوریوں کا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا جو چرب زبانی سے اُن کی ہاں میں ہاں ملاکرا نہیں مجالا کے دارہوں پر ڈالنا سے با سمیں ہاں ملاکرا نہیں مجالا

مدارتی استخاب جیتنے کے چند ماہ بعد رَن آف کچھ کاسانحہ پیش آگیا۔ یہ تنازعہ آٹھ دس برس سے چلا آرہا تھا' بھی اور پاکستان گرات میں زیر زمین تیل کے کہ ما قوں کو ہضم کرناچا ہتا ہے۔ بھارتی شروع کر دی کہ رَن آف کچھ کو آٹر بنا کرپاکستان گرات میں زیر زمین تیل کے کہ ما قوں کو ہضم کرناچا ہتا ہے۔ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے در میان ایک ہنگامی جھڑپ میں ہمارا بلّہ کافی بھاری رہا اور ہندہ تانی فوج کا کچھ سازو سامان بھی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ برطانیہ نے ثالثی اختیار کرکے 350 مربع میل کا ماذ پاکستان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ دے دیا۔ اس پر بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا اور وزیراعظم لال بہادر ٹائری کڑی کتہ چینی شروع ہوگئی۔ ان واقعات نے صدر ایوب کے دل میں بھارتی فوج پر پاکستانی فوج کی برتری کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز نصورات کو جنم دیا اور لال بہادر شاستری کی قائدانہ صلاحیت اُن کی نظر میں اور بھی اُردارگئی۔ شاستری جی نے ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ رَن آف بچھ کے واقعہ کو وہ ہرگز نہیں بھلا سکتے بلکہ اپنی رہی کے دیت اور مقام پر وہ اس کا حساب ضرور ہے باق کر کے رہیں گے۔

اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے در میان کشیدگی کی رفتار روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی۔1965ء کے وسط کاٹمی لال بہادر شاستری اور اُن کے وزیر خارجہ نے ڈیکے کی چوٹ بیہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ جموں و کشمیر کی رات بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصہ پر کسی فتم کا کوئی حق نہیں۔

اں صورت حال میں صدر ابوب کو کیار استہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ وہ یہ معاملہ ازسرِ نو یو-این-او کی سیکورٹی کانل میں لے جاسکتے تھے'لیکن میہ امریقینی تھا کہ اگر سکیورٹی کونسل کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو نا قابلِ قبول پڑاؤروں ضرور اس کے خلاف اپناویٹو استعال کر تا۔ 23جون 1962ء تک روس پہلے ہی اس مسئلہ پر ہندوستان کے فق میں اور پاکستان کے خلاف 100 مرتبہ اپنا ویٹو استعال کرچکا تھا۔

ہندوستان کے ساتھ براہِ راست یا کسی تبسر ہے ملک کی ٹکرانی میں گفت و شنید کے ذریعہ مسئلہ تشمیر کا حل ٹاٹی کرنا بھی ایک دوراز کاربات ہوتی کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں ناکام اور تلخ ثابت ہو کیا تھیں۔

جہاں تک اس مسلم پر جنگ کرنے کا تعلق ہے 'پہلے تو صدر ابوب جنگ کانام لیتے ہی کانوں کوہا تھ لگایا کرتے فیے اور ہمیشہ یمی کہا کرتے سے کہ تنازعہ سشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈ ھنا ہے۔ اس حل کی طافر ہم پاکستان کو داؤپر نہیں لگانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یکا یک ایسے اقدامات شروع کر دیئے جن کا قدرتی اور منظی نتی دہ جنگ تھی جو ستمبر 1965ء میں بھارت اور پاکستان کے در میان لڑی گئی۔

یہ جنگ اب تک میرے کیے ایک معمّہ ہے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا'اس لیے اس جنگ کاندر دنی اسباب اور سیاق و سباق کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ اگر صدر ابوب چاہتے تو وہ نہایت آسانی ےاپی کتاب "جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی "Friends not Masters میں خود اس موضوع پر فالم فواہ روشیٰ ڈال سکتے تھے۔ یہ کتاب 1967ء میں شائع ہوئی تھی اور دیباچہ میں اُن کے اپنے بیان کے مطابق اس کا مسودہ 1965ء کے دوران بھی اُن کے زیرِ غور تھا۔ یہ جنگ اُن کے عہد صدارت کا ایک نہایت اہم ٹارٹل واقعہ تھا'اس لیے بیہ امر میرے لیے باعث ِ حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کاذکر تک کرنامناب لہل سمجھا۔

اگرچہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرابوب کا بھر پورساتھ دیاتھا' تاہم ممکن ہے کہ پیچھے کی طرن مرا کروہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرابوب کا بھر پورساتھ دیاتھا' تاہم ممکن ہے کہ جنگ مبارت' تدیر' سیاسی بصیرت' دوراندیشی اور دانشمندی کا کوئی خاص امتیازی نشان نہ بھی ہمکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند کے خلاف مسٹر بھٹو کی شدید مہم کا تھلم کلادوٹوک مقابلہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو کسی قدر قاصر پاتے ہوں۔ صدارت کی کرسی انسان کو بااختیار تو ضرور ہنادی کی سالت کی معاملات میں حالات کی نزاکت اُن سے زبان بندی کا تقاضا بھی ضرور کرتی ہے۔

فوجی پاکسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی متند تاریخ تجربیہ اور جائزہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان کی کتاب (The First Round) اس موضوع پر ایک انہمال سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان صاحب ایک سیچ کیائنڈ ار اور پُر خلوص انسان ہیں 'اس لیے جو واقعات انہوں نے تھمنیف ہے۔ اصغر خان صاحب ایک سیچ کو یائنڈ ار اور پُر خلوص انسان ہیں 'اس لیے جو واقعات انہوں نے تلمیند کیے ہیں 'انہیں صحیح اور معتبر تسلیم کرنے میں مجھے بالکل کوئی انچکچاہٹ نہیں 'البتہ کہیں کہیں اُن کی دائے کا توازن اعتدال کی حدسے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

مثلاً ایک مقام پر انہوں نے لکھاہے کہ کیم یادوئم سمبر 1965ء کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو چین کے وزیر فاد ہم مارشل چین ہیں اُس وقت ہیں ہارہ مارشل چین ہیں اُس وقت ہیں ہارہ مارشل چین ہیں اُس وقت ہیں ہارہ سے ارشل چین ہیں اُس وقت ہیں ہارہ سے ارشل چین ہیں اُس وقت ہیں ہارہ سے سیرٹری مسٹر عزیزاحمد نے مارشل چن ہی کے حوالے صدر ایوب کو یقین دلادیا تھا کہ مقبو ضر کشمیر میں ہم اپنے گور بلالزاکوں اور مجابدین اور دیگر فوجی دستوں کو بھی بھی کی جو کارروائیاں جی چاہے کرتے رہیں 'بھارت کسی صورت میں بھی یہ جر اُت نہ کرے گا کہ وہ بین الا توائی سرحد توزاکر میں اُس ماروائیاں بی چاہے کرتے رہیں 'بھارت کسی صورت میں بھی یہ جر اُت نہ کرے گا کہ وہ بین الا توائی سرحد توزاک ہوئی کی کہ میں الاقالیا کہ بھٹو صاحب کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستان لازمی طور پر پاکستان پر براوراست تملہ کرے پاکستان پر براوراست تملہ کرے پاکستان کو معدر ایوب کو مگر ابی کے راہتے پر ڈال رہے سے تاکہ ہندوستان کے ہا تھوں پاکستان کو فلت کین وہ جان بوجھ کر صدر ایوب کو مگر ابی کے راہتے پر ڈال رہے سے تاکہ ہندوستان کے ہا تھوں پاکستان کو فلت فاش نصیب ہواور اس کے بعد بھٹو صاحب بذات خود پاکستان کی مند صدارت پر قبضہ جماکر بیٹھ جا میں۔ اردان کھٹا نہیں آئی۔

غالبًا بھٹودشنی کے ای جذبہ بے نیام کے تحت اصغر خان صاحب اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ برم الدّار آنے کے لیے 1965ء میں تو بھٹو صاحب کے عزائم شرمندہ پیکیل نہ ہو سکے الیکن چھ برس بعد اُن کی آرزدپوری ہوگئ جب 1971ء میں پاکستان کو زیر دست فوجی شکست ہوئی 'جزل بیکی خاں معزول ہوئے' ملک دو نیم ہوااور انجام کار مسٹر بھٹو صدر اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر کے عہدے سنجال کر برمر اقتدار آگئے۔ بین السطور غالبًا رہائر ا

الله مادب میں تاثر دینا جاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ذمہ داری تمام تر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی برقمادردداس تخریبی کارروائی میں 1965ء ہی ہے مصروف عمل تھے۔

1965ء کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ جزل مویٰ کی تصنیف (My Vers) ہے۔ اس جنگ کے متعلق عوام الناس (My Vers) ہے۔ اس جنگ کے متعلق عوام الناس النامی جو میری نظر سے اس جنگ کے متعلق عوام الناس النامی جو سوالات ہیں 'یہ کتاب اُن میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی فلتے پر کوئی خاص یا اُن نہیں ڈائن بیل ڈائن ۔ پاکستان کی بڑی فوج کے ایک سابق کمانڈرا نجیف کے قلم سے اس سے کہیں بہتر تحریر کی توقع بائے تھی 'خاص طور پر جواس جنگ کے دوران بڑی فوج کا سربراہ بھی رہ چکا ہو۔

اں بنگ کے متعلق ان دو کتابوں کے علاوہ عوام اور خواص کے مختلف طبقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں ٹارنہیں۔

کولوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قادیا نیوں کی سازش کا بتیجہ ہے۔ اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل الرمیجر جزل اختر حسین ملک نے مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کا کوڈنام رائو احتراب اقتدار کے کئی افراد نے اُن کی مدد کی۔ اُن میں مسٹر ایج۔ ایم۔ احمد سرفہرست بتائے جاتے ہیں جو اللہ اللہ تصادب اقتدار کے کئی افراد نے اُن کی مدد کی۔ اُن میں مسٹر ایج۔ ایم۔ احمد سرفہرست بتائے جاتے ہیں جو نے دیا تھے در ایوب کے نہایت نے۔ جزل اختر ملک نے میں بھی پلان کے مطابق کارر وائی شروع کی اور اکھنور کوفتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ ایکن امونی سمیت کئی اور جزئیل بھی تشویش میں پڑھے کہ اگر اختر ملک کی مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی اختیت سے ابھریں گے۔ صدر ابوب سمیت غالبًا باتی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان اقتدار یہ نہیں نے کہ میجر جزل اختر ملک اس جنگ کے ہیر و بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے فیک کہ میجر جزل اختر ملک اس جنگ کے ہیر و بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے مان کو کہ کمانڈر ان خوجی نے کہ جوہ دے ہیں کامیاب ہو گئی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچہ کان کی کانڈ سے بیادی میڈرل بیکی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچہ کان کی کانڈ سے بیادی گیا خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچہ کان کی کانڈ سے بیادیا گیا اور اُن کی جگہ جزل بیکی خان کو یہ کمانڈ سونپ دی گئی۔ غالبًا ہی لیے کہ وہ پاکتا تی میران کی کوشش سے باز رکھ سکیں۔ یہ فریضہ انہوں نے نہا بیت کامیابی سے سرانجام دیا۔

الله المركبة بين كه بھارت كے عزائم سے ہمارے فوجی اور سول ادارے استے بے خبر سے كه انہيں المح محلے كاأس وقت علم ہواجب رات كے اندھرے ميں بھارتی فوج ہماری سرحد كو پار كرنے كے بعد تيزی دی طرف بڑھ رہی تھيں۔ انٹیلی جنس ہورو كے ایک اعلی افسر نے جھے خود بتایا كہ أن كا ایک ایجنٹ اپنے كے مطابق سرحد كی طرف كى خفيه مثن پر جارہا تھا۔ اچانک أس نے دیکھا كہ اگلی جانب سے تيز تيز روشنياں فرجی اللہ ورکی قدر چھان بین كے بعد أسے معلوم ہواكہ بھارتی فوج كے نينک سرحد پاركر كے لا ہور فرجی بیں۔ وہ بھا كم بھاگ واپس آبار نے كى پوليس افسر كو يہ خبر دى ، پوليس افسر نے كى فوجی فرجی فرجی فوجی ہے كہ اس افسر نے كى فوجی ہے ہے كہ بوليس افسر كو يہ خبر دى ، پوليس افسر نے كى فوجی فرجی ہے كہ بود كے كہ بود كے كارہ ور

ا فسر کو ٹیلی فون کیا۔ فوجی افسر نے لا ہور کے جی-او-سی کو جگا کر خبر دار کیا۔ کہتے ہیں کہ جی-او-سی نے فوری طور ہار خبر کو سچے ماننے سے کسی قدر ہچکیا ہٹ سے کام لیا۔

ایک بار میں نے نواب آف کالا باغ سے اس جنگ کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی توانہوں ا فرمایا" بھائی شہاب! یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہرگزنہ تھی ' دراصل سے جنگ اختر ملک 'ایم-ایم-احمر' بھو' عزبراترا نذیر احمد نے شردع کروائی تھی۔"

جب میں نے پوچھا کہ جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا تو نواب صاحب نے جواب ہا"؛ لوگ ابوب خان کو شکنجے میں کس کراپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔اس عمل میں اگر پاکستان کاستیاناس ہوتا ہے لڑانا) ملاہے۔"

میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے 'لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈ نے برمِ عامائی ہمت 'مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کاسپر اہماری ایئر فور کیار فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سر ہے جنہوں نے سر دھڑکی بازی لگا کر چیرت انگیز جوانمردی دکھائی اور کھا نے وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔

پاکستان پر ہندوستان کے حملے کی خبر میں نے ہالینڈ کے دار الخلافہ ہیک میں سب سے پہلے بی بی کالدن کا ایک براڈ کاسٹ میں سنی۔ اُس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے ایک اعلان کے مطابق بھار فی الفاف نے لا ہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ بیس نے فور آبالینڈ کے ریڈ یواور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیااور در فواست کا کہ افور آاس خبر کی تصدیق یا تروید کر کے مجھے مطلع فرمائیں۔ چند منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھارت کے وزیراعظم لال بہادر شاستری نے لوک سھا میں یہ اعلان کیا ہے کہ لا ہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ میں آباہے۔ سنتے ہی عفّت بے اختیار رونے گئی۔ میری آئھوں میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گئی آبا سنتے ہی عفّت بے اختیار رونے گئی۔ میری آئھوں میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گئی آبال میں نے لیک کر دروازہ کھولا۔ باہر صوئی مشرف خان اور ان کے مرید صوئی الاندوں ان کے عرید صوئی Witteveen کی اس نے لیک کر دروازہ کھولا۔ باہر صوئی مشرف خان اور ان کے مرید صوئی کا بینہ میں وزیر خزانہ کے عہدہ پر فائر نے ائر قبل کر دودونوں غمگنی کے عالم میں خاموثی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ عفّت اُن کی خاطر و مدارات کے لیے ایک ڈال کم ایک خیرہ کے دفتے وغیرہ کے لواز مات سجا کر لے آئی۔ صوئی مشرف خان ہولے دیٹی اس سے غم کھانے کے علاوہ اور کی کھانے کے علاوہ اور کو کی نہیں جا ہتا۔ "

عقت پھررونے گی اور سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ صوفی مشرف خان اُسے ولاسہ دیے اُس کے ہاں ، بیٹھ گئی۔ صوفی مشرف خان اُسے ولاسہ دیے آئی کے ہاں بھی زمین پر آبیٹھے۔ اپنے بیرومرشد کی بیروی میں ولندین وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کریئے آئی ہیں انہیں کے حلقے میں شامل ہو گیا، پچھ دیر ہم یو نہی خاموش اور خمگین زمین پر بیٹھے رہے۔ پھر اچا تک میلفون کا گئی بھی ۔ میراجی نہ چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر ٹیلی فون سنوں۔ اگر لا ہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیاہے تواب نہ جانے کی

ہ مُم کی خبر ہمارے کانوں میں پڑے۔ بیک اسی شش و پٹی میں تھا کہ ڈچ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنااور اللہ الحمد لللہ ' لبحان اللہ ' سبحان اللہ کہتے ہوئے میرے ساتھ لیٹ گئے اور بولے کہ ڈچ ریڈ یونے نارکے بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق بی بی سی کی خبر اور لال بہادر شاستری کا اعلان بالکل غلط اور جھوٹ ہیں۔ مان نے بغیراعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ ضرور کیا ہے 'لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری سے ہر محاذیر اُن کا اِراقا لم کردی ہیں۔ اِراقا لم کردی ہیں۔

گاگھنوں کی تک ورو کے بعد بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعہ میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹواور مدرالاب کے ساتھ قائم ہوا۔ دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتادی کا وزن تھا۔ اُن کی ہدایات کے مطابق ارزی نے ساتھ وائم ہوا۔ دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتادی کا وزن تھا۔ اُن کی ہدایات کے مطابق ارزی نے الینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اُن دونوں نے نہایت خوشد کی سے وعدہ کیا کہ اواد سکیورٹی کونسل میں جہاں بھی ضرورت پڑی 'وہ پاکستان کی بھر پور حمایت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے تو الاہود کی ہی بنی نہایت واضح کا بدور کی ہی میں نہویارک ٹیلی فون کیا اور یو۔ این۔ او میں ہالینڈ کے نمائندے کو اس بارے میں نہایت واضح میں دوری۔

اکا ٹام ہالینڈی ایک بہت بڑی صنعت کے چندا نجینئر ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ ٹی چدا ہے حماس آلات نصب کر گئے جن کا ایک بٹن دبا کر ہم ریڈیوپاکستان کی نشریات کسی وقت بھی نہایت آن میں سکتے تھے۔انگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے میرے ولندیزی دوست اور گازمائن پر کیا گیا تھا۔

ال کفن آزمائش کے عین دوران ہمارے دیرینہ آ قااور مربی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کوہر قسم کا ملان فراہم کرنابند کر دیاجائے۔ اس دفت بھی ہالینڈ کے دزیرِ خزانہ Witteveen نے چند فوری ضروریات پورا نے ماری کافی مدد فرمائی۔ یہ سامان میری طرف سے Diplomatic Bags کی حیثیت ہے کے -ایل-ایم ایرازوں سے دزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایاجا تا تھا۔ طاہر ہے کہ یہ فقط کاغذات کے تھیلے نہ ایم کے ایک تھیلے نہ ایم کہ ایم کراچی کا میں مراچی کے ایک سے میں مقط کاغذات کے تھیلے نہ ایم کراچی کے ایک کہ ایم کہ ایم کہ ایم کہ ایم کراچی کے ایم کراچی کراچی کے ایم کراچی کے ایم کراچی ک

ال بنگ کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کی لڑاکا ہوائی جہاز 'چند میزائل بر دار سمندری جہاز اور دوجنگی آبدوزیں فراہم کر کے ہمارا بھر پورسا تھ کی علاوہ چین نے بھارت کے ساتھ شالی سرحدوں پراپی فوجوں کے اجتماع کا مظاہرہ کر کے اور ہندوستان کو مختل الی میٹم دے کر اس جنگ کا نہ صرف رنگ بدلنے کی دھمکی دی بلکہ ہمارے ساتھ اپنی گہری دوئتی کا عملی بھرادا۔

ال کے بھی امریکہ اور برطانیہ کارویہ ہمارے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ میں نے سناہے کہ جس شب ہندوستان اور کی جانب اپنا حملہ شروع کیا تھا اسی صبح سب سے پہلے امریکن سفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آد کھمکے۔

اس وقت غالبًا صدر ابوب ناشته کررہے تھے۔ سفیر صاحب اپنے ہاتھوں کا شکنجہ سابنا کر صدر ابوب کی گردن کے قریب لے مگئے اور کسی قدر سخت لہج میں بولے "مسٹر پریذیڈنٹ! ہندوستان نے آپ کو گلے ہے دبون رکھا ہے۔ اُن کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی کیجئے۔" برطانوی ہائی کمشنر مورس جیمز بھی و قنانو قنا بھی تھلم کھلا بھی چورل جج صدر ابوب سے ملتے رہتے تھے اور ہندوستان کے ساتھ کسی قیمت پر بھی جنگ بند کرنے کا مشورہ دیے رہتے تھے۔ بالینڈ میں بیٹے کر پہلے چندروز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں بڑا حوصلہ افزا نظر آتارہا ، لیکن پھر یکا یک جورا

ہ ہلید کی جی حریج چیلارور تو جنگ کا هشه ہمارے میں بن ہراہ کے اس اس ان الرا الفر اتارہا کیں ہراہا کی باتیں سنے میں آنے لکیں۔ اُس زمانے میں افغانسان کا ایک ہر چھاگی اور اس کے بعد طرح طرح سے جنگ بندی کی باتیں سنے میں آنے لکیں۔ اُس زمانے میں افغانسان کا ایک رخوت میں میری اُن سے ملا قات ہوئی تو میں نے دائد کے دائے میں میری اُن سے ملا قات ہوئی تو میں نے دائد کے دائے میں افغانسان کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانسان کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانسان کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانسان کی وجہ سے ہماری تثویش میں ہونا میں ہونے میں میں اور فرمانے میں بلا لینے کے اعلان کی وجہ سے ہماری تثویش میں ہونے کے ایک در میں صرف فاری اور فرمانے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو ہوئی کی اس کے رئیس آپ کی بات کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو ہوئی کی اس کی بات کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو ہوئی کی است کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو ہوئی کی است کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو ہوئی کی است کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور خار سے تاکس اور ہماری ساتھ کا فی نوش فرمائیں۔

لیخ کے فور ابعد میں اُن کی غد مت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت مر وت اور شفقت سے پیش آئے۔ اُن کے ہائو
میں کوئی پون گھنٹہ رہا۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو پچھ فرمایا' اس کا خلاصہ کچھ اس طرح کا فاکہ
ریاستوں کے در میان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں' مسلمانوں کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' اس لچا اُر
ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک مو تو ہراپ
ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک مو تو ہراپ
اسلامی ہرادر ملک پاکستان کی بیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جواقد امات آپ کے لیا ہوائل تشویش نظر آرہے ہیں' وہ ہمارے اندرونی اور پچھ ہیر ونی سیاسی نقاضی ہیں۔ اُن کی وجہ سے آپ کے دل میں ہاکتان
میں نظر آرہے ہیں' وہ ہمارے اندرونی اور پچھ ہیر ونی سیاسی نقاضی ہیں۔ اُن کی وجہ سے آپ کے دل میں ہاکتان
ہم اگرتی ہے لیکن اس گفتگو میں مجھے کی قدر خلوص کے رنگ کی جھلک محسوس ہوئی۔ گھر آتے ہی میں نے داولپلائی اُن محمول ہو گئے۔ گئی اس تھو میکن فون پر رابطہ قائم کیا۔ اُس وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے تقریبادی اِن اُن فان وزیک سے ہوں گے۔ کہاں تی صدر ایوب کی ساتھ میں نیاں میں مدر ایوب کی آوں میں آکر میں پاکستان کو تباہی کے فار میں ہر گئی ہی ہوں گئی گئی گئی ہی ہوئی ہے۔ ہرا ہرے غیرے فون جر سے گئے اور تیز لیج میں صرف اتنا کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا کہ " ہیا کہ ہاں ہی کہ تان کو تباہی کے فار میں ہر گئی ہا تھاں میں آکر میں پاکستان کو تباہی کے فار میں ہر گئیں۔ "ہمی ہو سکتی ہے۔ ہرا ہرے غیرے فور خیرے کی جان چیزی باقوں میں آکر میں پاکستان کو تباہی کے فار میں ہر گئی ہیں۔ "

صدر ایوب کی اس جھنجلا ہٹ اور اس عضیلے رویتے سے یہی اندازہ لگتا تھا کہ وہ کسی شدید الجھن میں جاتا ہیں اور جگ کے جنگ کے غیر معمولی تقاضوں کے سامنے بے اختیار ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ اس کے بیکس جب ہم ٹمل وران پر رجم مراجو کو سکیورٹی کونسل میں بڑھ چڑھ کر جو قبلی تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے تھے 'صورت حال بالکل لفرا آئی تھی۔ مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی طرف ماکل تھا'لیکن اُن کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی مہدو تان کے ساتھ طویل سے طویل یہاں تک کہ ہزار سالہ جنگ تک کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس تعناد میں قدرتی طور پر بلیہ صدرایوب کا ہی جماری رہااور 23 سمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جس طرح اس کے آغاز کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیں و تق فو قاار تی رہتی ہیں' اسی طرح اس کے اجا تک اختتام پر کے اتمان کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیں و تق فو قاار تی رہتی ہیں' اسی طرح اس کے اجا تک اختتام پر کے تیاس آرائیوں کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ میں آگر صدر ملائم بیٹھے تھے۔ کسی کا خیال ہے کہ ہماری فوجی ہائی کمانڈ بھی اس لڑائی کا بوجھ اٹھانے سے معذور تھی اور جلد مانگل کے جنجال سے باہر لکانا جا ہتی تھی۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

ز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیویارک سے واپسی پر لندن سے گزرے۔ لندن سے پاکستان جانے کے اللہ ہوائی وائی جہان پر بیٹے جو ہالینڈ کے ایئر پورٹ ایمسٹر ڈم پر بھی رکتا تھا۔ ایمسٹر ڈم کے ہوائی اڈے پر اتر کر نے بیٹ بیل بہال پر صرف تم سے ملنے اترا ہوں۔ فور آایئر پورٹ پر آجاؤ۔ اپنے مانے والوں کو ہرگزنہ بتانا کہ میئی یہاں اترا ہوں۔ تم اسلیے آجاؤ۔"

ما جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ ہے بیس پچیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہایت وسیع و عریض ایئر پورٹ ہے۔ میں سوچ ہی رہاتھا کہ مسٹر بھٹو کو یہاں پر کس خاص جگہ تلاش کروں کہ ایم کے وی - آئی - پی مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی" آیتے 'میّں آپ لے فارن منسٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔"

تے میں اُس خاتون نے کہا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کرا چی جارہے ہیں 'وہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعدروا گل پارہ۔ انہیں دس منٹ بعد منر ور جہاز پیسوار ہو جانا چاہیے۔ آپ اُن کے ساتھ سٹرھیوں تک جاکر الوداع پا۔ میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے "در اصل میں صرف دس بارہ منٹ تک باتیں کرنے بارکا۔ کیا یہ خوبصورت خاتون الیا بندو بست نہیں کرسکتی کہ میں دو تین تھنے بعد کسی اور فلائٹ سے کرا چی لول۔"

، الل ايم كي ميز بان خاتون نے مسكر اكر كہا" نو پر اللم مر ۔ اپنا كلٹ مجھے دیجے میں انجھی سار اانتظام كر كے

نے ای دیکھتے اُس نے بھٹو صاحب کا سامان نکلوایا اور تین گھٹے بعد شام کے ساڑھے سات بجے ایک دوسری کی رواز میں کراچی کے لیے اُن کی نشست بھی محفوظ کرالی۔ اس کے بعد اُس نے کہا" اگر آپ یہ وقفہ پہی گزار ناچاہیں تو ہمار اوی۔ آئی۔ پی ریسٹ روم حاضرِ خدمت ہے۔"

صاحب نے کہا "شکریہ۔ ہم کچھ در کے لیے باہرگھو منے جائیں گے۔ یہ خیال رکھیے کہ میں یہاں پر صرف

ا پی ذاتی حیثیت ہے رکا ہوں 'اس لیے پر لیں اور پر وٹو کول والوں کو خبر نہ دیں تا کہ ان کوخواہ مخواہ زحمت نہ ہو۔" "نو پر اہلم سر۔"میز بان خاتون نے کہا"لیکن آپ سات بجے تک ضرور واپس آ جا کیں۔ میں آپ کا سالنااً فلائٹ میں رکھوا کر آپ کے بور ڈنگ کار ڈ کے ساتھ اسی جگہ آپ ہے ملوں گی۔"

ایئر پورٹ سے باہر آکریٹس نے بھٹو صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے کُل فراد کرویے تو بیس سے بہلے مجھے کُل فراد کرویے تو بیس سے سے بہلے بی سے کروا رکھتا۔وہ بولے کہ یہاں پچھ دیر رکنااُن کاذاتی فیصلہ تھااوروہائی چرچاکر نامناسب نہیں سجھتے تھے۔ پھر انہوں نے بوچھاکہ میری کارکاڈرائیور کیا کیاز بانیں جانتا ہے۔ بیس نالی نیا ملازم ہوا ہے۔ صرف ولندیزی زبان جانتا ہے۔ ابھی تک اردواورا گربزا سے قطعی ناواقف ہے۔

''بس بیہ ٹھیک ہے۔'' بھٹو صاحب خوش ہو کر بولے''اب دوڈ ھائی گھنٹے مجھے اپنی کار میں ایمسٹرڈم کی میرکراؤاد ہوائی جہاز کے وقت پر واپس ایئر پورٹ پہنچادو۔''

ڈرائیورکو تاکیدکر کے کہ ہم نے سات بجے سے پہلے واپس ایئر پورٹ پر پہنچنا ہے ،ہم دونوں کار میں بیٹے گئے کارایمسٹرڈم کے خوبصورت اور خوشما علاقوں سے گزرتی رہی 'لیکن مسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آ کھا اٹھا کردیا تک نہیں۔وہ لگا تار بولے چلے جار ہے تھے اور اُن کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوا اُن کی گفتگو کی روانی میں بہہ ہم کرمسلسل باہر نکل رہا تھا۔اس میں صدرایوب اور چند فوجی جزنیلوں کی ہم ہمتی 'کو تاہ اندیثی اور فن حرب کی مہارت کے مسلسل باہر نکل رہا تھا۔ تیل اور قت جگہ خور ہوا تے جگہ کے دوران چیدہ چیدہ مواقع پر ہماری حربی تھمت عملی کی ناکا میوں کا بیان تھا۔ قبل اور قت جگہ بندی پر کڑی گئتہ چینی تھی اور غالبًا سانس لینے کے لیے وہ بار بار شیپ کا یہ بند دہراتے تھے کہ پہاڑ جیسی غلطیوں او بلاوجہ ناکا میوں کے اس کاروبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔انہوں نے دوٹوک طور پر قریباد نہیں کہی 'لیکن اُن کی گفتگو کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کا بینہ سے باہر نگلنے کے لیے بُر قال رہی اور میں ہیں۔

اُن کی با تیں سنتے سنتے میں اس شش و بنی میں بیشار ہاکہ وہ ایمسٹرڈم میں رُک کر خاص طور پر میرے مانے،
گفتگو کیوں کررہے ہیں؟ ایک خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ ایپ یہ خیالات صدر ابوب تک پہنچانے کے لیے جھے آلا
کار بنانا چاہتے ہوں۔ دوسر می بات مجھے یہ کھنگی کہ شاید وہ اپنے نئے سیاسی لا تخہ عمل کے بارے میں مجھے کو گیرا۔
یا مشورہ لینے آئے ہوں۔ میں نے اپنے یہ دونوں مفروضے اُن کو بتائے تو وہ بہنے گئے اور میرا ہاتھ دبا کر ہوئے "ارب
بھائی میں ان میں ہے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا۔ میں صرف اس لیے یہاں رُکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گوا سے باتیں کرکے اپنے دل کا غبار نکال لوں کیو نکہ مجھے کھمل اعتماد ہے کہ تم میری با تیں اپنے تک ہی رکھوئے اور النا کوئی نا جائز فائد و نہ اٹھاؤگے۔ "

مجھے خوثی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کے اعتاد کو پورا پورانباہااور آج اس واقعہ کو قلمبند کرنے سے بہلے کو

## ماتھاں کاذکر تک نہیں کیا۔

الدی بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محوسے کہ ہمیں وقت کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی اللہ بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اورجہ محوسے کہ ہمیں وقت (Rush Hours) اپنے عروج پر تھا اور ہم اپنے آگے الا الجا المان تھی۔ سروکوں پر ٹریفک کے بچوم کا وقت (Rush Hours) اپنے عروج پر تھا اور ہم اپنے آگے الم الم المان ہمیں ایر پورٹ المان ہمیں ہمیں ایر کو المان ہمیں ہمیں ایر پورٹ المان کی گھٹے لگنے کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیورٹ عقلندی سے کام لیا اور کار کی ہنگای بتیاں شمنما کر ایک ٹریفک بالکوانی طرف متوجہ کیا گھڑی کی اور دیکھتے ہی دوائی پر مواد ٹریفک پولیس کے چند سیابیوں نے ہماری کار کو اپنے گھرے میں لیا دیار مرکوں پر چھایا ہوا ہجوم چھٹتا گیا ہمان کی نمرخ بیوں سے بھی گزرتے ہوئے چند منٹ میں ایر پورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پر ڈچ وزارت خارجہ کی میز بان خاتوں نے معذر تا نہ انداز المرائی نے کہی کو آپ کے متعلق بالکل پچھ نہیں بتایا۔ آپ مشہور شخصیت ہیں آپ کی نقل و حرکت سب کو ان ہو کہی کو آپ کے متعلق بالکل پچھ نہیں بتایا۔ آپ مشہور شخصیت ہیں آپ کی نقل و حرکت سب کو ان ہوائی ہے۔"

جگہندی کے بعد ہی یہ خبریں پھیلنی شروع ہوگی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ پرافرہ دیگر مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنی نگر انی میں بھارت اور پاکستان کے ندا کرات کروائے۔ رفتہ رفتہ اور ہوا کہ ندا کرات منعقد ہونے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہورہا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے صدر الکی طویل خفیہ تاردی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیرِ خور ہے تو آپ اسے فور آرد کر دیں۔ کشمیر بازی طویل خفیہ تاردی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیرِ خور ہے تو آپ اسے فور آرد کر دیں۔ کشمیر بازی طویل خفیہ تاردی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیرِ خور ہے تو آپ اسے دور اور سی کی سرکردگی بازی کی نے میں بور بازی کی نے اس میں جالات اور ماحول کا زیادہ ہو پاؤں مارنے کی اور تھی کا ذیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی تو بین ہمیں روس کی مزید دشمنی مول لینا ہو تھی نوس ہمیں روس کی مزید دشمنی مول لینا بار نہیں۔

ال ناریں دوسری بات میں نے یہ کھی تھی کہ اب تک تناز عکشمیری اصلی عدالت ہو۔ این۔ اوکی سکیورٹی کونسل 
ہا دہیں پر تمام بحث مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں پر سب قرار دادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام کی تمام ہمارے حق 
ہا۔ ہارے مفادات کا نقاضا ہے کہ ہم یہ مقدمہ اس عدالت میں قائم رہنے دیں۔ اگر ایک باریہ معاملہ کسی اور 
مثانا ثقد میں منتقل ہوگیا تو اس کی نوعیت بالکل بدل جائے گی۔ سکیورٹی کونسل کی تمام بچھلی قرار دادیں 
لا استعال ہو جائیں گی اور رفتہ رفتہ فرسودگی اور دقیانوسیت کی گرد میں دب کر عملاً منسوخ اور کا اعدم سمجھی

جائیں گی۔ سنقبل میں ہمارے پاس کشمیر کی بابت صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گاجو مذاکرات تاشقند فراہم کر ہا گے۔ایسی صورت حال ہمارے موقف کشمیر کے لیے انتہائی زوال پذیر رجعت قبقر می ثابت ہوگی۔

اس تارمیں تیسری بات میہ درج تھی کہ تشمیر کے معاطع میں اگر روس مجھارت اور پاکستان کے مابین اپی فیرسگال کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ غدا کرات ہو۔ این-او میں سکیورٹی کونسل کے زیرا ہتمام منعقد ہونے چاہئیں۔ دہاں ہ روس کو بھی خصوصی طور پر معوکیا جائے تاکہ وہ اپنی خیر سگالی کا ہر ملااظہار کرنے میں پورا بورا آزاد ہو۔

صدرابوب نے تو میری اس ٹیکیگرام کا کوئی جواب نہ دیا 'کیکن چندروز بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میری تار پڑھ کر صدرابوب نے اس پر بیہ نوٹ تحریر فرمایا تھا

"There is a lot of sense in what he says."

صدر کا بیہ نوٹ پڑھ کر مجھے ہلکی سی امید بندھ گئی کہ شاید میری معروضات نے اُن کے دل پر پچھ اڑکیا ہے اوا وہ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے ،لکین سے میری خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ 3 جنوری 1966ء کو پاکستان کا وفد صدر ابوب کی قیادت میں تا شقند پہنچ گیا ہے۔ بھارتی وفد کے سرپر اووزیراعظم لال بہادر شاستری تھے۔

نداکرات تا شفتد آئھ روز جاری رہے۔اس موضوع پر بھی کوئی متنداور جامع وستاویزا بھی تک ہارے بائے نہیں آئی۔ چند راویوں سے جو ہمارے وفد میں شامل تھے 'میں نے اتناسنا ہے کہ ابتدائی چند ایام تقطل کا شکار رہے کیو نکہ شاستری بی نے ان ندا کرات میں کشمیر کاذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اُن کااصرار تھا کہ کئم پہلے ہی سے طے شدہ مسئلہ ہے اور یہ فداکرات صرف ان مسائل کو حل کے لیے ہورہ ہیں جو حالیہ جگلت پر ہوئے ہیں۔ غالبًا روسیوں کی مداخلت سے شاستری بی کی کسی قدر پیجے اور پاکستانی وفد کوان فداکرات کے دوران کئم اُن ما لینے کی اجازت مل گئی البتہ بھارتی وزیراعظم کارویہ بدستور سخت اور بے لوج رہا۔ اُن کے نزدیک یہ مسئلہ طے اُن کی اجازت مل گئی البتہ بھارتی وزیراعظم کارویہ بدستور سخت اور بے لوج رہا۔ اُن کے نزدیک یہ مسئلہ طے اُن کی اجازت بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی و فد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوث جانا چا ہے۔ شروع میں صدرا اوب ہے ہوئے کہ کی معاہدہ کم کے اُن پر بچھ ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈرامائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگئے کہ کی معاہدہ کر کے اُن پر بچھ ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈرامائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگئے کہ کی معاہدہ وستخط کیے بغیر جمیں تا شفتد سے واپس جانا زیب نہیں ویتا۔

نداکرات کے دوران کسی تکتے پر مسٹر بھٹونے صدر ابوب کو پچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو مدر کاہار لِ اچانک چٹے گیا۔انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کوار دو ہیں ڈانٹ کر کہا" اُلّو کے پٹھے بکواس بند کرو۔"

مسٹر بھٹونے دیے لفظوں میں احتجاج کیا''سر! آپ میہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کو کی نہ کو کیاردا حاننے والا بھی ضر ور موجو د ہوگا۔'' Charter, they reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and settle their disputes through peacefull means.

They considered that the interest of peace in the region and particularly in the Indo-Pakistan Subcontinent and indeed, the interests of the people of India and Pakistan were not served by the continuance of the tension between the two countries. It is against this packground that Jammu and Kashmir was discussed and each of the sides put forth its respective position."

ہندوستان کے علاوہ معاہدہ تاشقند کا اصلی ثمر روس کے حصے میں بھی آیا۔ یہ نداکرات اپنی سرزمین پرمنعقا کر انے میں روس کی چیٹ ویل ہیں مضمر تھا کہ حق ہمسائیگی کے طور پر جنوبی ایشیا کے معاملات اُکر کے حلقہ اُر کا جزولا نیفک ہیں۔ سپر پاور کے در میان دنیا میں اپنے اپنے حلقہ اُر کی بندر بانٹ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے روس کے اس خاموش لیکن واضح دعوے کو بلاچون و چرا تسلیم بھی کر لیا۔ 10 جنوری 1966ء کو مسئلہ سمیر معاہدہ تاشقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا۔ چھ برس بعد 1972ء معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی۔ یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی تھی:

In Jammu and Kashmir, the Line of Control resulting from the Deasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual difference and egal interpretations. Both sides further undertake to refrain from threat or the use of force in violation of this Line.

اس کے بعدر فتہ رفتہ اب یہ نوبت آگئ ہے کہ اگر ہم کسی مین الا قوامی پلیٹ فارم پر تنازعہ کشمیر کانام تک مجگر لیں تو بھارتی تھمر ان تنٹی ہو کر ہم پر گر جنے بر سنے لگتے ہیں کہ ہم اُن کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کوں کر رہے ہیں ؟

مجموعی طور پر 1965ء کی پاک بھارت جنگ فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر پوری قوم نے اُن کا بھر پور ساتھ دیا الیکن اُن کے فوجی مشیر وں کی ہمت اور اہلیت قوم کی توقعات پ پوری نہ اتر سکی۔ اُن کے دیرینہ حلیف امریکہ اور برطانیہ نے اُن کے ساتھ بے وفائی کی۔ تاشقند میں روس نے اُن پار یقینا کسی نہ کسی قتم کا دباؤ ڈالا۔ معاہد ہُ تاشقند میں مسئلہ کشمیر کو اُس کی بنیادی پڑوی سے اتار کر کھٹائی میں ڈال دہا گیا۔ ا کے خلاف ملک میں شدید ردعمل کی روا بھری اور اس کے ساتھ صدر ابوب کے زوال اقتدار کے آثار مرتب ہونا ماہوگئے۔

امریکہ: - اقتدار میں آنے سے بہت عرصہ قبل ہی ابوب خان صاحب امریکہ پرتی کے بین الا قوای پیشن مام یکہ برتی کے بین الا قوای پیشن مام یک جشیت سے انہوں نے پاکستانی حکومت سے بالا بالا گئن میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر Pentagon سے نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم کر رکھے تھے۔ امریکی فوجی رول کے اثرور سوخ کے تحت اور اُن کی رہنمائی میں ہارے کمانڈر انچیف نے اپنی افواج کواس طور پر منظم آراستہ ملکی کا ناٹروٹ کیا کہ آئندہ ہمیں امریکہ کی فوجی امداد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی ارکا محال ہی نہیں بلکہ نا ممکن ہوگیا۔

1955ء میں امریکہ نے "بغداد پکٹ" کے نام سے مشرق وسطی میں روس کے خلاف محاذ آرائی کاڈول ڈالا تو عور ہیں اس کے خلاف شدید ردعمل پیدا ہوا۔ ایران اور ترکی پہلے ہی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے سامنے کادب تہہ کیے بیٹے تھے اس لیے "بغداد پکٹ" میں اُن کی شمولیت کوئی جران کن بات نہ تھی۔ عراق میں یا خلام نوری السعید اور اُن کا ہم خیال ٹولہ صدر ناصر کی اندھاد ھندوشنی میں حواس باختہ ہو کر امریکن تر غیبات کی ایم ایک کینچوے کی طرح لئکا ہوا تھا اور "بغداو پکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کرے عرب دنیا میں انتشار اور اُن کا ہوا تھا اور "بغداو پکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کرے عرب کی نارا اُن کی مول اُن کی ور ہاتھا۔ اُس وقت پاکتان کو ایس کوئی خاص مجبور می لاحق نہیں تھی کہ وہ دنیائے عرب کی نارا اُن کی مول اُن کو اُن فوری مفاد وابستہ نہ تھا اُن کو اُن اور کی مفاد وابستہ نہ تھا اُن ہور کا مقاد وابستہ نہ تھا اُنہ ہور کا تھا۔ تا ہم تری فوج کے کمانڈر ان چیف کے دباؤ میں آکر حکومت پاکتان بغیر سوچ سمجھے اُنہ داری قبول نہ کر تا تھا۔ تا ہم تری فوج کے کمانڈر ان نچیف کے دباؤ میں آکر حکومت پاکتان بغیر سوچ سمجھے اُن میں شامل ہوگئی۔

عراق میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پیک سے خارج ہو گیا اور یہی معاہدہ سینو یعن Organizatio کا بادہ اوڑھ کر انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس نئی ہیئت میں بھی ہم بدستور اس پیک کے ساتھ چئے ہواں عمل میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کا اندازہ صرف ایڈ ٹریڈ ' توپ و تفنگ اور گولہ بارود کے گوشواروں ، نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کا اصلی جائزہ لینا تو اس وقت ممکن ہوگا جب آزادی اقوام کے آئینے میں وطن عزیز کے بات و شواہد تاریخی چھنی ہے گزر کر اپنے صبح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں ہے۔ فی الحال صرف بات و شواہد تاریخی چھنی ہے گزر کر اپنے صبح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں ہے۔ فی الحال صرف کہنا کا فی ہوگا کہ '' بغداد بیکٹ' عرف سینو میں پاکستان کی شمولیت نے مسکلہ کشمیر کو زبر دست دھچکا پہنچایا۔ اس بہن شمولیت سے پہلے جب بھی ہے تنازعہ ہو۔ این - او میں پیش ہوتا تھا تو اس پر روس کارویہ غیر جانبدارانہ رہا باقاور سکیورٹی کونسل میں رائے شاری کے دوران روسی نما ئندہ کسی جانب بھی ووٹ ڈالنے سے اجتناب برتا کرتا کی ناس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسکلہ کشمیر پر اپنارویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس مؤقف پر کین اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسکلہ کشمیر پر اپنارویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس مؤقف پر

اڑ گیا کہ تشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں پر اب کسی قتم کا استصواب رائے کر وانا نہ ضروری ہے اور نہ ہی اکمن ہے۔ سکیورٹی کونسل میں بھی روس نے اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کر نا شروع کر دیا۔

سینٹو (Cento) کی طرح سیٹو (Seato) بھی ایک دوسرا فوجی معاہدہ تھا جو خواہ مخواہ مفت میں ہمارے برہلا عرصہ منڈھارہا۔ سیٹو (ساؤتھ ایسٹ ایشیاءٹریٹی آرگنا کریشن) بھی امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاویر سی کاایک البہ تھاجو جنوب مشرقی ایشیاء میں چین کی ناکہ بندی کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اس میں ہماری شمولیت بھی نہاکتان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند۔

اُس زمانے میں بیا افواہ بھی گرم تھی کہ سمبر 1954ء میں جب اس معاہدہ پر غور وخوض کے لیے متعلقہ ممالکہ کی کانفرنس منبلا میں منعقد ہوئی تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خال کو محض آبردور (observer) کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت نہ وی تھی کہ وہ اس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خال نے خودا پی صوابدید پراس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خال نے خودا پی صوابدید پراس معاہد میں کی کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور (Full power) کے بغیران کے وستخط قبول بھی کر لیے۔ اگر بیہ افواہ واقعی صحیح ہے تو یہی سمجھنا جا ہیے کہ بچارے پاکستان کوز بروش ایک ناپندید اور غیر نافع بین الا قوامی معاہدے میں ٹھونس دیا گیا تھا۔

میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وزارت خارجہ اور کا بینہ کے رایارا دیکھ کر اس افواہ کی تصدیق یا تردید کر سکول جو ہر دور میں ایک نیارنگ لے کر زبان زد خاص وعام ہوتی رہتی ہوں انہوں نے بخوشی اجازت دے دی 'کیکن وزارت خارجہ اور کیبنٹ سیکرٹریٹ والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہو اطلاع صدر مملکت نے کسی سرکاری حوالے کے لیے طلب فرمائی ہے یابی سے تفتیش صرف اپنی ذاتی حیثیت سے کرہا ہوں۔ بیس نے بچ بچ تسلیم کر لیا کہ سے اطلاع صدر ایوب نے کسی سرکاری غرض کے لیے طلب نہیں گی۔ ال پرائن دونوں د فاتر کے بابو صفت افسر د فتری معاملات کو صیفہ سراز میں رکھنے والے بے معنی اور فرسودہ تو اعدو ضوالط کی الا میں خفیہ سے خفیہ راز ہائے سر بستہ کو بھی کم و بیش نمیں میں کیپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ آزاد و نیا کے مہذب ممالک میں خفیہ سے خفیہ راز ہائے سر بستہ کو بھی کم و بیش نمی میں گزرنے کے بعد برسرِ عام فاش کر دیا جا تا ہے تا کہ قومی تاریخ کی تدوین و تصدیق کے تفاضے ہر زبانے میں اجزائی جا سرت کو بھی کم و بیش نہیں ہو اچا ہے کہ شاکستہ پورے ہوتے رہیں۔ سیٹو میں بھی ہماری شمولیت کو اب کوئی تعیں برس ہوا چا ہے ہیں۔ امیدر کھنی چا ہے کہ اب حکومت پاکتان اس موضوع پر متعلقہ کاغذات اور دستاویزات منظر عام پر لانے میں پس و بیش نہ کرے گا ہا کہ تاریخ کے طالب علم آئن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیں اور اس سلسلے میں اگر کسی غلط افواہ نے و قافو قام را گھا ہے کہ تاریخ کے طالب علم آئن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیں اور اس سلسلے میں اگر کسی غلط افواہ نے و قافو قام را گھا ہے کو کہ کامناسب ستوباب ہو سکے۔

جب ہم نے بغداد بیکٹ (سینو)اور سیٹو میں شمولیت اختیار کی تو ہمارے خلاف بھارت میں بھی شدید داویلا مجالا گیا۔ پنڈٹ جواہر لال نہر و نے یہ الزام لگایا کہ ان معاہدوں میں شامل ہو کر ہم سپر یاورز کی باہمی "مرد جنگ"کوپاک

ٹ پر مغیر کی حدود میں تھینچ لائے ہیں۔

ان میں کلام نہیں کہ امریکی ڈالروں کی چک د مک سے تو ہماری آئکھیں روز اوّل ہی سے خیرہ ہو رہی تھیں اوز اوّل ہی سے خیرہ ہو رہی تھیں اوز اوّل ہیں یا تعان کی حقیق قدر و قیمت کیا تھی 'اس کا اندازہ تاریخی واقعات اور شواہد کی روشی ہی گاہا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوباتوں کو ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر ہے۔ اس کی طاقت 'عظمت اور خوشحالی کا نحصار نہ پاکستان کے وجود پر ہے اور نہ پاکستان کی خیر سگالی اور خوشنودی ہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دلچیں 'ووسی اور گرجوشی و قنا فو قنا صرف اسی حد تک قائم ہو سکتی ہے جس حد ہمالی بساط سیاست پر شطر نح کے مہرے کی طرح اس کے لیے کار آمد ثابت ہوتے رہیں گے۔ ہماری اس نے کا تاریخ ہو واتی ہے یا بھی اس میں ترمیم و نے کا تاریخ ہو وی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن ایڈ کا کوئی اور پیانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں یا تخفیف و تعویل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن ایڈ کا کوئی اور پیانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں الی دیش نہیں اصول 'خلوص یامروت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری بات جویاد رکھنے گئا ہے' میہ ہو کہ ہر امریکی حکومت میں عموماً یہود یوں کا عضر کافی صد تک غالب رہتا ہے۔ اسلام کے حوالے ہدی پارگالی تان کے از کی اور ابدی دشمن بیں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا الگالوں کوئی سے مقاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا گالوار انہ کرس گے۔

گاہ رانجیف کی حیثیت ہے جزل ایوب خان نے امریکن فوجی ہیڈ کو ارٹر کے ساتھ جو پیکس بڑھائی تھیں 'ان اسٹی تیجہ یہ برآ کہ ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے در میان ایک فوجی معاہدہ طے کرنے کی گفت و شنید شروع ہو کان نے بی پاکستان کے وزیراعظم مجمع علی ہوگرہ نے کافی دوڑد ھوپ کے بعد طرح طرح کے ہاتھ پاؤں مارکر جا ہم باکستان کے وزیراعظم مجمع علی ہوگرہ نے کافی دوڑد ھوپ کے بعد طرح طرح کے ہاتھ پاؤں مارکر جا بھر اللہ خبرہ کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے دبلی بیں ایک ملا قات کا راستہ ہموار کیا۔ اس ایک بعد اگست 1953ء میں دونوں وزرائے اعظم نے ایک مشتر کہ اعلان جاری کیا جس میں واشگاف طور پر اس کو تف کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تنازعہ کشمیر ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے گا اور کشمیر کی ہوائے اس موائی ہو اس کے اندر اندر اندر اند استھواب رائے کے ذریعے معلوم کی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ اگیا تھا کہ آگے ما تھر بی ہو ہوں ہا کہ ان میں یہ بیمنک پڑی کہ پاکستان اور امریکہ کے در میان کوئی دفاعی معاہدہ طے ہور ہا فرا قلاباذی کھا کہ آگر پاکستان نور موبیلہ کے ساتھ کوئی فوجی معاہدہ طے کیا توپاک بھارت تعلقات پر فرا قلاباذی کھا کہ آگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کوئی فوجی معاہدہ طے کیا توپاک بھارت تعلقات پر جو معالم اور ناخوشگوار اثر پڑے گا اور تنازعہ کشمیر کے متعلق بچھلے تمام فیصلے اور سمجھوتے کا لعدم تصور کیے جا کیل ہور ہا ہی دور یا کتان ایک کے نام سے موسوم تھا' مئی کا کا می معاہدہ پر جو اس کی اس بے جا غوغا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفاعی معاہدہ پر جو اس کی در میان ایک دفاعی معاہدہ پر جو اس کے نام سے موسوم تھا' مئی کا حاصر کھا کہ دور کیاں دستی کیا ہے موسوم تھا' مئی کو کا ور کا کھا کہ دور کیاں ایک دنام سے موسوم تھا' مئی کو کا ور کیا کھا کہ دور کیا کہ کیا ہور کیا کہ کا می سے موسوم تھا' مئی کو کا ور کیا کیا کہ کا میں موسوم تھا' مئی کا کا کو کا کھی دستی کیا ہور کو کھا کہ کیا کہ کو کیا کھور کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کی کی دور میان ایک دفاعی معاہدہ کیا کھا کہ کے دور میان ایک دفاعی معاہدہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کور کیا کور کو کھا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کور کیا کہ

ہو گئے۔ پاکستان ایشیا کا واحد ملک تھاجو بھارت کی شدید نارا ضگی مول لے کر اور کشمیر میں استھواب رائے کے منظ فیصلے ہے ہاتھ وھو کر امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدے میں منسلک ہوا تھا۔ روس کی نارا ضگی مول لے کر اور ملا کشمیر میں روس کی شدید مخالفانہ روش اختیار کرنے کے باوجود بغداد پیٹ عرف سینو کارکن بنا اور چین کی نارا فلگا خطرہ مول لے کر سیٹو کی رکنیت اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب '' ہندی چینی بھائی بھائی ہمائی' کا نعرہ ہندوستان کے طولا عض میں اپنے پورے عروج پر گونج رہا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ وفاواری اور فدائد اطاعت شعاری کو جس خلوص' نیاز مندی اور پابندی سے نباہ' وہ ہماری مجبوری یا معذوری یا کو تاہ اندیش تھی 'گین ہوا کی الفاظ ہول آ امریکہ نے لیے ایک شہر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ مریکہ نے لیے ایک شہر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ ہوں' عام انسانیت کا نصاب اخلاق ان الفاظ سے قطعی کو راہے۔

پانچ برس بعد 1959ء میں پاکتان اور امریکہ کے مابین ایک باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا Agreement of Co-operation between the United States of America and بھی کہ اگر پاکتان پر کوئی جار جانہ جملہ ہوا تو امریکہ اس کی مدر کو آئے گا۔ اب معاہدے کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آڑے ہا تھوں لیا کہ بہت جلد پنڈت نہر و نے لوک سجا ہی او کی معاہدے کا اطلاق ہندوہ تان پر جملہ آؤر کہ خبیں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ میں بھارت کو کھی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے 'پاکتان پر جملہ آور ہی خبیں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ میں بھارت کو کھی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے 'پاکتان پر جملہ آور ہی میں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ میں بھارت کو جملی آزادی تھی کہ دور حقیقت ہوتا بھی یو نہی رہاہے۔ ای زمانے میں کو غیر ملکی صحافی نے صدر ایوب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت غیر ملکی صحافی نے صدر ایوب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت کے خلاف وہ اسلحہ استعال کر سیس سے جو اس کی گیا ہو؟ صدر ایوب نے میدہ راوٹ کے بیدہ مواتھ ابلکہ ایک بار فی می موارث میں استعال کرنے کے لیے ہی حاصل کیا گیا ہو؟ صدر ایوب نے میدہ روئی رہے ہواتھ ابلکہ ایک بار فی می موارث میں سیس سیس سے مواتی ہوا تا۔ اس پر امریکی سفار شخانہ بردا برہم ہوا تھا بلکہ ایک بار فی می نہیں کی نگہ اس خورس سفارت کار نے تندی و شخی سے بیستی اڑائی تھی کہ ہم نے تو صدر ایوب کی ہے بات می بی نہیں کی نگہ الکہ وقت ہم اپنے کانوں میں کچی روئی شونے بیٹھے تھے۔

صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر الیوب نے جولائی 1961ء میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ اس دورے ہیں ہار۔ صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزار توں سے تجاویز طلب کی گئیالا ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کی کارروائی دکھ کر قمر دم بخود رہ گیا کیونکہ ان سب تجاویز کا مجموعی تاثریہ تھا کہ صدر الیوب اپنے دونوں ہا تھوں میں کشکول گدائیا اٹھا۔ امریکہ جائیں اور منت ساجت ،خوشا مداور چاپلوسی کی ہاتیں کر کے امریکیوں کی خود پسندی کو تقویت دیں اورا پی مجود کی میں امریکی ایداد کی رقم بڑھوا کر وقتی دونوں کی ریل بیل بڑھے کہ ا الاارا کان پر صدرایوب کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ غلامانہ ذہنیت کی ان تجاویز پر نہایت خوشد کی ہے اثبات لار ہلتے رہے۔

برمانگ خم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکر ٹری ایس - کے - وہلوی اور سیکر ٹری اطلاعات نذیر احمد میرے کرے الے دورونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے۔ اُن کا وسیع تج بہ 'قابلیت اور جذبہ حب الوطنی ہاڈروٹی میں آیا ہوا تھا کہ اُن کا اصر ارتھا کہ اگر صدر ایوب اس طرح کا سئہ گدائی ہاتھ میں لے کرامریکہ گئے تو وہ ہائے عہدوں سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھ رہ ہم نے مدر کے دور وامریکہ کے لیے ایک نیابریف (Brief) تفصیل سے تیار کرلیا۔ اُس کا لب لباب یہ تھا کہ راکا کہ آزاد مملکت کے باو قار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات تن ہائی سے موام ' حکومت اور کا مگرس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جہاں تک امریکی الداد کا آن اور ایک تیاری مقصد رہے ہیں نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ وطن عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور اللہ اور کا میں مقصد رہے ہیں نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ وطن عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور اللہ القالی سطح برادر کے داری عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور اللہ اللہ ای سطح برادر کا میں بردھے۔

جونکہ اس زمانے میں 'میں صدر ایوب کے سیکرٹری کے طور پر متعین تھا'اس لیے میری ڈیوٹی گئی کہ یہ نوٹ فود جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں۔اس پر دستخط ہم متیوں نے کیے تھے۔

می ہویرے دفتر پہنچ کر میں نے بیہ نوٹ صدر ایوب کے پاس بھیج دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد میرے انٹر کام (Interco) کا بلب ٹمٹمایا جس کا مطلب تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ اگ لیج میں گرج برس رہے تھے۔ان کے الفاظ یہ تھے۔

"میں نے یہ لغویات پڑھ لی ہیں۔ تم لوگ اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکنی کی تھیلیں اور آئس کریم نے جارہا ہوں۔ نہیں جناب' نہیں جناب۔ میں ملک کے لیے کوئی بہتری کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آخر تم ماکو پر جدارت ہی کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کورد کرنے کا سوچو؟ نہیں جناب۔اس طرح ہیں چل سکا۔"

انا کہہ کر صدر ایوب نے دھا کے کے ساتھ اپناریسیور ٹیلی فون پر دے مار ااور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ں نے فرانون کر کے دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کو اس صور تحال کی خبر دی۔ دہلوی صاحب تو کسی قدر ل ہوئے' لیکن نذیر احمد نے زور کا قبقہہ لگایا اور کہا"تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو۔ اب بھگتو' لیکن خبر دار ڈرنا 'بن ڈٹے رہو۔"

اُں دوز دن کے ڈیڑھ بجے کے قریب صدر ابوب اپنے دفتر سے اٹھے۔ اُن کا معمول تھا کہ برآمدے سے تے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لمحہ دو لمحہ رک کر سلام دعاکر لیا کرتے تھے اور اگر اُن کے ذہن ہیں یا میرےپاس کوئی ضروری کام ہوتا تواس کے متعلق چند باتیں بھی کر لیتے تھے 'کین آج وہاں قدر ہاڑئی تھے کہ میری کھڑی کی جانب آ تکھ تک نہ اٹھائی اور ناک کی سیدھ آ گے بردھ گئے۔ دو سری صحابے دفتری طرف بائے ہوئے بھی انبول نے بھی انبول نے بھی اور نہ ٹیلی فون ہی کیا۔ اُن کے اس بر تاؤ نے میرے دل میں بھی کی قدر آزددگا پیا میرے ساتھ نہ کوئی بات کی اور نہ ٹیلی فون ہی کیا۔ اُن کے اس بر تاؤ نے میرے دل میں بھی کی قدر آزددگا پیا کی۔ قومی سطح کے کسی اہم سرکاری معاطے پر اپنی آزادانہ رائے کا ظہار کرنا ہمارا فرض تھا۔ اُسے بان لیانایار دکر دیا مدر ممکلت کا اپنا فقیار تھا۔ اگر ہمارے فرض کی اوائیگی اُن کو اس قدر گراں گزری تھی تو وہ ہم تیوں کو ہمارے عہدوں تہدیل کر سکتے تھے 'لین بھڑے ہوئے بچا بر مزان ممال کا خران میں تبدیل کر سکتے تھے 'لین بھڑے ہوئے بچا بہ مزان ممال کا خواب میں تبرئ طرح اٹوا نئی کھٹوا نئی کے کر دو ٹھے بیٹی ناان کی شان کے شایاں نہ تھا۔ اُن کے اس طرز عمل کے جواب میں تبرئ طرح اٹوا نئی کھٹوا نئی کھٹوا نئی کے کر دو ٹھر میں جانے کی بجائے ہم کر کے نئی ائی دی تا بابا میری اس حرکت پر اُن کی در گئے ظرافت پھڑک اٹھی اور چوتھی صح وہ اپنے دفتر میں جانے کی بجائے ہم کرے میں آگئے۔ اندر آکر انہوں نے نیم سنجید گی ہے کہا" تازہ ہواصحت کے لیے مفید ہے۔ کرے کی کھڑی کو کو کہا ہے۔ "کر دیشونا جا ہے۔"

پھر دہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی ہنگیاہٹ کے بغیر بھے بتااکہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے متعلق اب دہ جمارے جم خیال ہو گئے ہیں۔ اس طرح بیٹے بیٹے انہوں نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیا جو انہیں امریکہ میں جا کر اٹھانے چا ہئیں۔ امریکی کا نگرس کے سامنا پی تقر کا نہیں خاص خیال تھا۔ وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فی البدیہہ خطاب کرنا چاہتے تھے الکہ سلطے میں انہوں نے جمے چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دیں۔ آخر میں انہوں نے جمے دیا کہ اُن کادورہ ٹرزا ہونے سے جندروز قبل میں دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپنا سے مسٹر عزیز احمد کے ساتھ مل جل کر اس دورے کے شے رخ کو بعنوانِ شائستہ نباہنے کی کوشش کریں۔

مسر الیوب کادورہ شروع ہونے سے چار پانچ روز قبل ہم مینوں واشیکشن پہنچ گئے۔ وہاں پرمسرعزیزاجرنے ہمیر مدر الیوب کادورہ شروع ہونے سے چار پانچ روز قبل ہم مینوں واشیکشن پہنچ گئے۔ وہاں پرمسرعزیزاجرنے ہمیر بتایاکہ پریذیڈٹ کینیڈی بذات خود تو نہایت ذبین 'روشن خیال اور حقیقت شناس انسان ہیں 'لیکن ہار در ڈیونیور کی کے وانشور وں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیر سے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقاطم میں بھارت کی جانب زیادہ ماکل ہیں 'اس لیے صدر الیوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا واشکشن میں صدر الیوب کی آمد سے چند منٹ پہلے پریذیڈ نٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلی کا پٹر کے ذریعے ہوائل افرے پر آگے۔ مسٹر عزیزاحمہ نے اُن کے ساتھ ہم مینوں کا تعارف کر ایا تو وہ مسکر اے اور ہولے" میں مان گیا۔ مدر ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے و فد کا ہر اول دستہ تو پہلے ہی یہاں بھیج رکھا ہے!"

صدر کینیڈی اور مسٹر عزیزاحمہ نے جوسوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے 'وہ ایک ہی جیسے کیڑے سے بادیے

جونی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں بیربات آئی'انہوں نے فورا کہا''مسٹر ایمبسیڈر اکیا بیہ نیک فال نہیں ہم انے ایک ہی سالباس پہنا ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیالی قائم ،گ۔"

مدر کینیڈی جوانی موانی نوش گفتاری اور ذہانت کا سیماب صفت پیکر ہے۔ بھی بھی اُن کا اندازا کیا اِندازا کیا اِندازا کیا اِندازا کیا اور کیا تھا ہو۔

دوان کے ساتھ مشابہت کھانے لگنا تھا جوا بھی ابھی اپنے کا لج کی کلاس میں کسی فتم کی شرارت کر کے بھا گاہو۔

انما نیلی آتھوں میں بلاکی تیزی اور گہرائی تھی۔ وزیروں مشیروں اور سفیروں کے جوم کے در میان بھی وہ یوں نے تھے جیے اکیلے اور نتہا ہوں۔ صدر ایوب کے ساتھ دوبار امریکہ کے دوروں میں جھے صدر کینیڈی کو رکان دیک موقع میسرآیا۔ ہربار جھے بہی احساس ہوا کہ اُن کی دلواز مسکر اہن اور چلااہٹ کے میں ایک بہن ایک بینے اور فروا مریکہ کو نہایت فوش کی اُن اُن کی دلواز مسکر ایوب نے اپنے پہلے دورہ امریکہ کو نہایت فوش کی اُن اُن کی دلواز مسکر اُن کی خاطر و مدادات یا اُنوزواری اور خودا عتادی کے ساتھ نبھایا۔ مسٹر اور مسز کینیڈی نے بھی دل کھول کر اُن کی خاطر و مدادات یا اُنوزواری اور خودا عتادی کے ساتھ نبھایا۔ مسٹر اور مسز کینیڈی نے بھی دل کھول کر اُن کی خاطر و مدادات اُنال کی تاریخ ہو جائے گا۔

اگرات بھی ایتھے رہے۔ اُس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت Mutual Security ہو جائے گا۔

اگرات بھی ایتھے رہے۔ اُس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت کی دوروں ہو جائے گا۔

اگرات بھی ایتھے رہے اندار ملک ہی رہا ہے۔ اب اگر قانون میں مجوزہ ترمیم کے بعد بھارت بھی امریکن فوجی اور فوجی امداد حاصل کر تاریا ہے 'لیکن امریک فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تاریا ہے 'لیکن امریک فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تاریا ہے 'لیکن اور فوجی اُن فور پر حقد ارب کی گوروں میں مجوزہ ترمیم کے بعد بھارت بھی امریکن فوجی اُن فور پر حقد ارب میں گوروں کی جو کو تاریا ہے 'لیکن اور فوجی اُن فور پر حقد ارب کی کیا تھور کیا گاران وسٹ کہاں جائے گا؟

مدر کینڈی نے دوٹوک الفاظ میں بر ملایہ یقین ولایا کہ امریکہ بلاشبہ پاکستان کی دوئق کی قدر کر تاہے۔ صدر فاطر جع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قتم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کواعمّاد میں لے کر عضرور مشورہ کرےگا۔

لیُن حیف صد حیف کہ صدر کینیڈی اپنایہ وعدہ وفائہ کر سکے۔ جو نہی بھارت اور چین کے در میان سر حدی ، دونما ہوئی امریکہ کی بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ چینی فوج سے بُری طرح شکست کھا کر بھارتی فوج سر پر کا کرمیدان جنگ سے بھاگی تو امریکہ نے بھی فور آاپی خیر سگالی کا ڈول ڈالا اور پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر کے ساتھ مل کر ہندوستان کو بے دریخ ہر قتم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ واشکشن میں ہمارے سفیر نے کہ ساتھ مل کر ہندوستان کو بے دریخ ہر قتم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ واشکشن میں ہمارے سفیر نے کہ بھی بات کے احتجاج پر کسی نے کان تک نہ دھرے۔ سب لوگ یہی کہ کرٹالتے رہے کہ ان کو جواسلحہ دیا جارہا ہے 'وہ صرف چین کے خلاف استعمال ہوگا 'پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا سوال ہی لیہ دیا۔

یکن پاکتان میں ہم بھارت کے اصلی عزائم سے خوب واقف تھے۔ ہم پریہ بات روز روش کی طرح عیاں تھی اکار جیات میں بھارت کے نزدیک اُس کاسب سے بڑادشمن پاکتان ہے ، چین نہیں 'اس لیے جلدی یابدیریہ اسلح پاکستان ہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ جیسا کہ حقیقت میں ہوا۔ پہلے 1965ء میں 'بعدازاں 1971ء ٹی دول ہی سے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی و فاداری اور تابعداری نباہ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نبی کیا۔

ہمارے پہلے وزیرِ اعظم نوابزادہ لیافت علی خان نے روس کا دعوت نامہ پس پشت ڈال کر امریکہ کا دورہ تبول کرابا گور زجز ل غلام محمہ اور صدر اسکندر مرزا کے زمانے میں امریکی مشیر ہمارے کاروبار حکومت پر ٹلڑی دل کا طراز چیائے درجہ کے مانڈرانچیف کی حیثیت سے صدر ابوب نے ہماری افواج کواس طرز پر منظم اور سلح کیا کہ ہمار کا فالی مول کر ہم افواج کواس طرز پر منظم اور سلح کیا کہ ہمار کا فافا کر ہم بغول کا کہ مول کے کر ہم نے بھی کا کہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی خوشنودی ہمارے شامل حال رہے۔ سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے بھی فاک ہندی میں حصہ لیا تا کہ امریکہ کی خوشنودی ہمارے شامل حال رہے۔ سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے بھی فاک ہندی میں حصہ لیا تا کہ امریکہ کی خوشنودی ہمارے شامل و دائم رہے 'لیکن ہماری جانب سے میہ مرف کافر فرانہن فاکہ فرانہ کو کہ میڈ کا جاتھ اور نہ ہمیں گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر حسب ضرورت پیٹ بھر نے کے لیے تحوال ابرائی موروس کی گود میں بغوروس کی گود میں بغوال کر داعوات سے ایم کی گود میں بغوال کر داعوات ہما اور اپنی نام نہاد غیر جانبداری کا گھوتگھٹ نکال کر 1951ء سے ایک الملال مامل کرا امریکہ کو محمد کی امداد بھی مسلمل مامل کرا موریک نوبی المداد بھی مسلمل مامل کرا ہمیں فوتی المداد بھی مسلمل مامل کرا

میہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی امریکہ کے چند عناصر نے اُس کی مخالفت پر کم ہائدہ اُ تھی۔ بٹوارہ تو ہند وستان کا ہوا تھا، لیکن اس کا چرکہ امریکہ کے کچھ یہودی اور یہودی نواز طبقوں نے ہُری طرح محوا کیا تھا۔ 1950ء کی بات ہے کہ ڈھا کہ میں ایک امریکن کا روباری فرم کا ایک نما کندہ کچھ عرصہ سے مقیم تھا۔ بظاہراً ا کانام Mr. Crook تھا لیکن باطن میں بھی وہ اسم باسمٹی ثابت ہوا کیونکہ رفتہ رفتہ یہ راز کھلا کہ وہ مشرقی پاکتان کم علیحہ گی کا بیج بونے میں ہمہ تن مصروف تھا۔ پاکتان کی سالمیت کے خلاف اُس کی کارروائیوں کا علم ہوتے ہی حکومہ نے اسے بلاتا خیر نالبندیدہ شخص قرار دے کر ملک سے نکال باہر کیا۔

چند قابلِ قدرمستشنیات کو جھوڑ کر پاکستان میں و قافو قامتعین ہونے والے امریکی سفیر اور سفارت کار گا بعض او قات ایک مشہور کتاب "The Ugly American" کے چلتے پھرتے کر دار نظر آتے تھے۔ ایک مغ صاحب ایسے ستھ جو صدر مملکت کے ساتھ اپنی ملاقات کا وقت پہلے سے مقرد کر وانا اپنی ہنک عزت تقور فہا۔ سے۔ اُن کا جب جی چاہتا تھا' وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اچانک ایوان صدر میں وار د ہو جاتے ستھے اور جناب مدر نم الاگا جھوڑ کر انہیں خوش آ مدید کہنے پر مجبور ستھ۔

ا کیب بار کراچی کے ایوان صدر میں رات کے وقت کوئی کمبی چوڑی تقریب منعقد ہورہی تھی۔ گرٹی کا الآ تھا۔ ڈنر کے بعد باہر لان میں صدر کے باڈی گار ڈکا بینڈا پنے جوہر دکھانے لگا۔ مہمان چھوٹے چھوٹے گروہوں کا بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک ایساہی گروپ چند امریکی سفار تکاروں اور عالمی بینک کے کارکوں ل ٹرابناب سے شغل فرمار ہاتھا۔ دو تین پاکتانی افسر بھی اُن کی خاطر تواضع میں گئے ہوئے تھے۔ شامت اعمال ایک ہاکتانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ اردوزبان میں کچھ فقرے بول بیشا۔ اس پرایک امریکی سفارت کار کاپارہ ایک اور نوں کو چیخ کر ڈانٹا (.Shut up. No Urdu here) (بکواس بند کرو' یہاں اردو نہیں اُل اور اُس نے اُن دونوں کو چیخ کر ڈانٹا (.Shut up. Shut up. قداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ جی بچاؤ گیا۔ جی بچاؤ نے کے علاوہ وہ بلند آواز میں پاکستانیوں کے مجلسی آداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ جی بچاؤ نے کے میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے نمیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے اُل بدن کے کس مقام پر شدید ضرب لگائی ہے کہ وہ خوانخواہ اُس قدر بلبلار ہاہے۔"

من نے ازراہِ مدردی اُن سے دریافت کیا" آپ خیریت سے توہیں؟"

مسٹر اولبرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرف رکوائی اور تیکھے لہج میں بولے "میں بالکل خیریت سے نہیں میں کی مسٹر اولبرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرح خیریت سے ہو سکتا ہوں؟ وہ دیکھو۔"انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا "وہ دیکھو آگھوں کا فارائیں جتنی بار او ھر ہے گزر تا ہوں 'میری آگھوں میں یہ کا ٹنا ہری طرح کھٹاتا ہے۔"

میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو چوراہے میں ایک بڑا سااشتہاری بورڈ آویزاں تھاجس پر پی- آئی۔ اے ا ایک رنگین اشتہار دعوت نظارہ دے رہاتھا۔ اس اشتہار میں درج تھا کہ پی- آئی۔ اے سے پرواز کیجئے اور چین دیکھنے! میں نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک ایئر لائن کا تجارتی اشتہارہے۔ اے اپنا اعساب پر سوار کر کے سوہانِ روح بنانے کی کیاضر ورت ہے ؟

مجھے معلوم تھاکہ اس زمانے میں چین کے خلاف بغض اور دشمنی کا بھوت پوری امریکن قوم کے سر پر بُری طُرِقُ سوار تھا۔ خاص طور پر اس معاً ملے میں مسٹر اولہرٹ مریضانہ حد تک ذکی الحس تھے۔اس لیے میری بات من کروہ فوْق نہ ہوئے بلکہ کسی قدر بُر امناکر گم سم بیٹھ گئے۔

چند روز بعد میں نے دیکھا کہ فیض آباد چوک ہے چین والا بورڈاٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ پی- آئی-اے کا اشتہار اب بدیکا ک دیکھنے کی دعوت دے رہاہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بیہ تبدیلی محض تجارتی نکتہ نگاہے رونماہوئی تھی یااس معاملے میں مسٹراولہرٹ کے آشو ہے چثم کی کچھ رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی تھی۔

چین کے حوالے سے جھے مسٹر اولہرٹ کی نازک مزابی کا ایک اور تجربہ بھی ہوا۔ ایک بار راولہذی کا کورنمنٹ گر لڑکا لج میں کوئی امریکی پروفیسر تقریر کرنے آیا ہوا تھا۔ پرٹیل صاحبہ نے صدارت کرنے کے لجھ می کورنمنٹ گر لڑکا لج میں کوئی امریکی پروفیسر صاحب نے ایک عجیب وغریب طرز بیان اور بیرایہ استدلال اپنایا۔ انہوں نے یہ الزام لگایکہ ترقی پذیر ممالک امریکی المداد ہاتھ پھیلا پھیلا کر ماتھتے تو ضرور ہیں 'کین اُسے حاصل کرنے کیدہ گیرہ برستورا پی فرصودہ اقدار و ثقافت کے ساتھ چئے رہتے ہیں۔ یہ سراسر ناشکری کی علامت ہے کیونکہ امریکی المداد کا مقعہ رہتے ہیں۔ یہ سراسر ناشکری کی علامت ہے کیونکہ امریکی المداد کا مقعہ صرف ڈالر اور اسلحہ بی تقسیم کرنا نہیں بلکہ دراصل ہمار ابنیادی مقصد امریکی اقدار 'امریکی ثقافت 'امریکی طرز دیا ہار کی رہم ورواج کو بھی ساری دنیا ہیں پھیلانا اور فروغ دیتا ہے۔ خاص کر تعلیم کے شعبہ میں پروفیسر صاحب نورد دیا گیا ہو کہا کہ جو طلباء و ظاف پر امریکن افدار و ثقافت 'امریکن اور ڈبلوے لے کو ایس آجاتے ہیں 'وہ ہمارا وقت اور ہیسے ضائع کر سے ہیں۔ ہمیں صرف ایسے طلباء اور طالبات کو وظیفوں کا متحق ہمراہ وابس کی نقوش بھی اپنے اسلامی مقال ہو کہا کہ ہمراہ وابس کی نقوش بھی اپنے اسلامی کورن ہیں جادی وابس کی نقوش بھی اپنے اسلامی کورن ہیں جادی وابس کی مقدر وابس کی نقوش بھی اپنے اسلامی کورن بیل اور انہیں اسے اسلامی اس کورن کی المداد کو اسلامی کریں۔ اس تعویران کے حواب میں 'میش نے بروفیسر صاحب کو آئرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اگر امریکی المداد کو اس نیل قبل قبل ایس کور کی المداد کو جورن کی المداد کو جورن کی انداد کو جورن کی المداد کو جورن کی المداد کو جورن کی المداد کورن کی دی تا جار جورن کی دی تا کی تعرب کورن کی تا کورن کی دیا کورن کی دیا کورن کی دیا جورن کی دی تا کار کردیا گورن کی دیا کورن کی دیا کورن کی تا کورن کی تا کورن کی دیا کورن کی دیا کورن کی کورن کی کورن کی تا کورن کی تا کورن کی کورن کی کورن کی تا کورن کی تا کورن کی کورن کی کورن کی تا کورن کی کورن

، دفا نف کو بھی دور ہی سے سلام کرتے ہیں۔الی صور تحال میں ہمیں علوم طاصل کرنے کے لیے دوسرے ل طرف رخ موڑنا ہو گا۔یوں بھی ہمارے رسول مقبول علیہ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو 'خواہ تنہیں چین ہی مانارے۔

سر اولبرٹ بھی سفارت خانے کا ایک کونسلر اپنے ہمراہ لائے تھے۔ وہ شدید اعصابی تناؤییں مبتلا نظر آتے رے کرے میں داخل ہو کر وہ بیٹھنے کی بجائے دیوانہ وار إد هر اُد هر گھومتے رہے۔ پھر اچانک رک کر بولے کچھ کانی مل سکتی ہے؟"

بی نے انہیں یقین دلایا کہ کافی اسمی حاضر ہو جائے گی۔

بہ چین کے عالم میں انہوں نے لیے لیے گھونٹ بھر کر کافی کی بیالی ختم کی اور پھر میں پچیس منٹ تک وہ گانداز میں میری تقریر کے بخے اد هیڑتے رہے۔انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر آپ امریکی الداد موڈ کر چین کے ساتھ اپنا تعلیمی رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج دیجے 'پاکستان کو المداد رامریکہ بح او تیانوس میں غرق نہیں ہوجائے گا۔

باجاناتھا کہ سفیر صاحب اس قتم کا تیز و تند اور اشتعال انگیز رویہ جان ہو جھ کر اختیار کر رہے ہیں تاکہ میں ہذہ ہو کر ترکی بہ ترکی جواب دیے پراتر آؤں اور اس طرح یہ واقعہ ایک Diplomatic Scene سفار آئی کہ مومت اور صدر ایوب کے لیے مفت کا در دسر بن جائے 'اس لیے میں نے صبر وتخل سے کام لیا اور اُن کی کی نظر انداز کر کے ایک عام اور نار مل انداز کی گفتگو شروع کر دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ بڑے مایوس اُن کی کار تک چھوڑ نے جارہا تھا توراستے میں انہوں نے کسی قدر انداز میں کہا" دراصل میں پیشہ ور سفارت کار (Professional Diplomat) نہیں ہوں 'اس لیے انداز میں کہا" دراصل میں پیشہ ور سفارت کار (Professional Diplomat) نہیں ہوں 'اس لیے اُد میں آگر کوئی بات آپ کو بری میں ہو تواسے نظر انداز کر دیں۔"

ہرا <sup>یلس</sup>یلنسی" میں نے نہایت شمنڈے لہجے میں کہا" یہ ہماری برقشمتی ہے کہ امریکہ جیسی عظیم سپر پاور بے مخلص حلیف کواپنا پیشہ ور سفارتی ماہرین سے نواز ناضروری نہیں سمجھتی۔"

رے اس جملے کی چیمن امریکی سفیر اور کونسلر دونوں نے صریحاً محسوس کی اور کسی قدر جھینپ کرزیر لب

منمناتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔

جنوری 1968ء کے آخری ایام میں اچانک صدر ابوب پر دل کا شدید دورہ پڑا۔ کمانڈر انچیف جزل کی افان اور میں ایادر میں میں رہے۔ حکومت کے باتی تمام ادا کین سے اُن کار ابطہ کمل طور پرک ہا تھا۔ ان ایام میں بھی مسٹر اولہرٹ کا صبح وشام کا واسطہ اگر کسی سے تھا تو جزل کیجی سے تھا۔

مارچ 1969ء میں جب صدر ایوب کے خلاف ملک گیر ایجی ممیشن اپنے عروج پر تھی 'یکا کی یہ خبر نگا کہ ۔ اور تھی 'یکا کی یہ خبر نگا کہ ۔ اور تھی مشر اولبرٹ ایک اہم مشورہ کے لیے واشٹکٹن روانہ ہو گئے۔ کئی لوگوں نے اندازہ لگا کہ اور کی خان کو اقتدار منتقل کرنے کے فیصلے پر مہرِ تقدیق شبت کروانے واشٹکٹن گئے ہیں۔ واللہ علم بالقواب 'کین یہ حقیقت ہے کہ اُن کی واپسی کے ایک یادور وز بعد 25 مارچ کو صدر ابو بمستعفی ہو گئے اور جزل کی خان نے چند مارشل لاءا ٹیر منسفر پیر اور صدر کی گذی سنجال لی۔

1967ء میں جب صدر الوب کی خود نوشت سوائح عمری شائع ہوئی توانہوں نے غالبًا امریکہ کے خوالے ہے اس کتاب کانام (Friends Not Masters) رکھا تھا۔ اردو ترجے کا عنوان تھا"جس رزق ہے آتی ہو پرواز میل کو تاہی۔"اگر یہی کتاب 25مارچ 1969ء کے بعد لکھی جاتی توامریکہ کے حوالے سے صدر الوب اس کا یہ عنوال منتخب کرنے میں حق بجانب ہوتے۔

"نهاُن کی دوستی احجی نه اُن کی دشمنی احجیی"

چين:-

اگرچہ پاکتان 1954ء ہی سے سیٹو (SEATO) کا ممبر ہو کر چین کی ناکہ بندی میں شامل تھا،کین وال جہور سے چین کی قیادت نے بھی ہمارے اس اقدام کو بنائے فساد اور متنازع فیہ نہیں بنایا تھا۔ اس کی وجہ اُن کی مال حوصلگی اور حسن تذہر ہی نہیں بلکہ اُن کی حقیقت شناسی بھی تھی کیو تکہ عالبًا نہیں ہماری اندرونی اور بیرونی مجودیں اور معذوریوں کا بھی ضرور احساس تھا۔

روس کے ساتھ تو چین کا نظریاتی بھائی چارا شروع ہی سے تھا، لیکن ایک زمانے میں "ہندی چینی بھائی بھائی ہائی" ا بلند بانگ نعرہ بھی برصغیر کے کونے کونے میں گونخ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ حالات نے کروٹ لی۔ روس اور چین میں شدید نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اُن کا باہمی اقتصادی بندھن ٹوٹ گیا۔ روس نے چین میں ترقیاتی منصوبوں کی ببلا لبیٹ کر ہر قتم کے تعاون اور امداد سے ہاتھ تھینے لیا۔ یہاں تک کہ جو فیکٹری یا منصوبہ جس منزل میں تھا، ہیں ہ ادھوراچھوڑ کر اُن کے بلیو پر نٹ تک اپنے ساتھ واپس لے گئے۔

مندوستان نے ایشیا کی قیادت کا تاج اپنے سر پر سجانے کے لیے چین کے ساتھ رقابت اور مابقت کارانہ





اقگاصف میں دائمیں ہے بائمیں) پاکتان کی دزارت خارجہ کے ایک افر مجین کے تائب دزیرخارجہ پاکتان کے مفرجزل رضاء چیز میں یاؤٹر ہے تک ، ذوالفقارگل جمنو، دزیاظ م چو۔این۔لائی مصف اور پاکتان کے مروئیر جزل۔



اختیار کیا تودونوں کے در میان قدرتی طور پر تھن گئی اور باہمی سر حدی مناقشات اور اختلافات بھی سر اٹھانے گئے۔
ایسے معاملات میں بھارت کی ہٹ دھری اور اپنی امن پسندی کو اجاگر کرنے کے لیے چین نے بر مااور نبال ہی چھوٹے ملکوں کے ساتھ نہایت معقول سر حدی معاہدے طے کر کے اپنی فراخد لی کا ثبوت دیا۔ یہ ہماری فوٹ فیمل تھی کہ ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور چین اور پاکستان کے در میان ایک سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے تفصیلات طے کر لیس۔ شروع میں توصدر ایوب کسی قدر جیص بیص 'شنون الله طرح کی ہی چگی ہٹوں میں ڈانواں ڈول رہے 'لین 1962ء میں بھارت اور چین جنگ کے رنگ نے اُن کا حومل بڑھا دیا اور فروری 1963ء کے اوا خر میں انہوں نے ایک پاکستانی و فد کو سر حدی معاہدہ طے کرنے کے لیے جین جانے کی اجازت دے دی۔

اس وفد کے قائد ہمارے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹوتھے۔حسنِ انفاق سے مجھے بھی اس وفد میں ٹال کر دیا گیا تھا۔ دوسر سے اراکین وزارت خارجہ کے ایک سینٹر افسر مسٹر خراس 'پاکستان کے سرویئر جزل اور پیکنگ ٹی ہمارے سفیر میجر جزل رضا تھے۔

صدرایوب کو تشویش تھی کہ سر حدی معاہدہ پردستخط ہونے سے پہلے اگر ہمارے وفد کی خبر عام ہوگی توہاری راہ میں روڑے اٹکانے کی غرض سے اُن پر طرح طرح کے دباذ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور چین کے دشن ممالک بھی ہمارے منصوبے کو سبوتا ژکرنے کے لیے مختلف قتم کی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچ فیملہ ہواکہ ہم نہایت خاموثی سے سفر کر کے پیکنگ پنچیں اور سر حدی معاہدہ پر دستخط ہونے سے قبل اس وفد کی کو کُونْ فر باہر نہ نکلنے یا نے۔

ہمارے سرویئر جنرل صاحب توالگ پیکنگ کے لیے روانہ ہوگئے اور مسٹر خزاس اور میں مسٹر ہوئے کہ اٹھ کراچی سے ہانگ کانگ جانے کے لیے Lufthansa کے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہوگئے۔ یہ جہاز گھنٹہ ہم کے لیے کلکتہ کے ہوائی اڈے پر بھی رکا۔ وہاں پر ہمارے کونسل جنرل مسٹر ایم۔اے۔ علوی ہمیں ملنے اندر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر کافی کوشش کی کہ ہم ٹر انزٹ لاؤنج میں چند خالی کر سیوں پر بیٹھنے میں کامیاب ہوجائیں 'گین ایسانہ ہو سکا۔ اول تو لاؤنج میں زیادہ ہجوم تھا۔ دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے آخر مجبور ہو کر علوی صاحب ہمیں ریستوران میں لے گئے جہاں چائے گار دردے کر ہم پون گھنٹہ کے قریب بیٹھے رہے۔

ہنگ کانگ میں سارادن بھٹو صاحب مجھے اپنے ہمراہ لے کر نوادرات کی دکانوں اور بڑے بڑے ڈبار کملا سٹورز میں گھومتے رہے۔ایک فیشن ایبل سٹور میں انہوں نے اپنے لیے پانچ سوٹ سلوانے کا آرڈر دیاجو چین ہے اُن کی واپسی پر تیار ملیں گے۔اصرار کر کے انہوں نے پانچ سوٹوں کا آرڈر میرے لیے بھی دے دیا۔ میں نے ہن احتجاج کیا کہ یہ سوٹ مہنگے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں 'لیکن وہ نہ مانے اور واپسی پر میرے سوٹوں کی قبت اللاجب سے اداکی۔ ان میں سے ایک آدھ سوٹ آج تک بھی میرے یاس موجودہے۔

پین میں ہمارے و فد کی نہایت شاندار پذیرائی ہوئی۔ چینی و زیر خارجہ مارشل چن ژی بڑے زندہ دل اور بذلہ انسان تھے۔ ہمارے پر وگرام کی سب تفصیلات وہ اپنی ذاتی تگرانی میں طے کرتے تھے۔ 2 مارچ 1963ء کو ایک آرتقریب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ پاک چین سر حدی معاہدہ پردستخط کر دیئے۔ دستخط کرتے وقت الادول کی کرسیوں کے پیچھے جو لوگ قطار بناکر کھڑے ہوئے 'ان میں چین کے صدر لیوشاؤ چی اور وزیر اعظم ہالیال کی کرسیوں کے سیچھے جو لوگ قطار بناکر کھڑے ہوئے 'ان میں چین کے صدر لیوشاؤ چی اور وزیر اعظم ہالیال کی کھی شامل تھے۔

دار المعلم چواین لائی مخل کر تر فراست اور ذہانت کا ایک بے مثال پیکر تھے۔ اُن کے ہو نول پر ہلکے سے اُم کا ایک بھم کی لہر ہر وفت یوں کھیلتی رہتی تھی کہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ مسکر اچکے ہیں یا مسکر انے والے بال کی تیز نگاہی ماحول میں پیوست ہو کر گرد و پیش کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتی تھی اور اُن کی شکفتہ بیانی عالمی بات کے تجزیج کوفصاحت وبلاغت کے سانچ میں ڈھال کر عجیب وغریب جادو جگاتی تھی۔ مشاہیر عالم میں ایسی غیر الماضومیات کا اور کوئی رہنما میری نظر سے نہیں گزرا۔

ایک دوزوزیراعظم چواین لائی نے بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو دہ تقریباً سارادن بولتے رہے۔

انگاڑھ پانچ گھنٹوں میں انہوں نے سیاسیات عالم کا انتہائی گہرا اور بھر پور تجزیہ کیا۔ یہ تجزیہ اور تبھرہ دہ ذبانی کرتے ہادرایک بار بھی نہ توانہوں نے کسی فاکل بایا دواشت کی طرف رجوع کیا'نہ اپنی کوئی بات دہر ائی اور نہ کسی مقام پر انگاؤٹ کے دلائل تھوس حقائق و شواہد پر ببنی تصاور اُن کا انداز بیان جذبات 'مفروضات اور داخل الله علیہ کے انکی کے دلائل تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب دہ ایخ تجزیمے کا خلاصہ پیش کر کے یہ گفتگو ختم کر المادٹ سے خالی تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب دہ اپنے تجزیمے کا خلاصہ پیش کر کے یہ گفتگو ختم کر انہوں نے اپنے تجزیمے کا الب لباب اسی ترتیب سے سمیٹ کربیان کر دیا جس ترتیب سے انہوں نے انہوں نے انہوں میں نہیں دیکھا۔

وزیراعظم چواین لائی کی گفتگو کو مسٹر خراس اور میں قلمبند کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ یوں تووہ صرف چینی ان اولتے تھے لیکن یقنینا انہیں انگریزی زبان پر بھی ضرور عبور حاصل ہو گا۔ اُن کا ترجمان جب اُن کی گفتگو کا لبزی میں ترجمہ کرتا تھا تو کئی بار مسٹر چواین لائی اُسے ٹوک کرائس کے ترجمہ کی اصلاح بھی کردیتے تھے۔

جب مسٹر چواین لائی واقعات عالم پر تبھر ہ کر رہے تھے۔ ایک چینی لڑکی و قنانو قنا ہمیں چینی چائے کے تازہ ہ تنیم کرتی رہتی تھی۔ یہ اُبلتا ہواگر م پانی تھا جس میں چائے کی ایک یا دو پیتاں تیر رہی ہوتی تھیں۔ اس میں ہ ہاشکر ملانے کارواج نہ تھا۔ چائے ڈھا پینے کے لیے ہر مگ کا ایک خوبصورت ساڈ ھکنا بھی ہوتا تھا۔ اچانک ہانے محموس کیا کہ وزیراعظم چواین لائی روانی ہے بولتے ہو لیے کسی قدر ٹھٹھک جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں ہار بری جانب اُٹھ رہی ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید میرے بیٹھنے کے انداز میں کوئی بجی یا قباحت پیدا ہو گئ ہے۔ بین نے فور آپینترابدل کر پہلو تبدیل کرلیا، لیکن اس کے باوجود مسٹر چواین لائی کی نظریں بدستور میر کافرف اٹھتی رہیں۔ اس پر پریشان ہو کر بین کسی قدر جھینیا توانہوں نے چائے تقتیم کرنے والی لاکی کو بلا کر کچھ کہا۔ دہ برا گئے۔ اٹھتی رہیں۔ اس پر پریشان ہو کر بین کسی قدر جھینیا توانہوں نے مگ کا ڈھکن اٹھا کر اسے و کھایا کہ یہ چھوٹا ہے اور ال گہر اچھی طرح نہیں جمتا۔ لاکی کا چرہ عرق ندامت میں شرابور ہو گیا اور وہ جا کر میرے لیے چائے کا ایک اور گئے۔ ایک نہایت آئی۔ اس کے بعد مسٹر چواین لائی سکون سے بیٹھ گئے اور اپنے تجربے میں بدستور مصروف ہو گئے۔ ایک نہایت سنجیدہ تجزیئے کے دور ان ایک انتہائی کیٹر المشاغل شخص کے ذہن کا اس قدر باریک تفصیل کی طرف منظل اور ا

ا یک پڑھی لکھی چینی خاتون مترجم کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میرے ساتھ بھی مامور تھی۔ فیل نے اس سے دریافت کیا کہ چاہئے تقسیم کرنے والی جس لڑکی کی غلطی کپڑی گئی ہے کمیااسے اب کوئی سزا بھی لے گا؟ ا

اُس نے جواب دیا کہ چیئر مین ماوزی تنگ کا فرمان ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہر غلطی جرم کا درجہ نہل رکھتی۔اس لڑکی کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ معزز مہمانوں کے سامنے اس کی غفلت اور غلطی کا بھانڈہ پھوٹ گیا۔

ایک روز ہمارے وفد کو چیئر مین ماؤزی تنگ کے ساتھ ملا قات کاشرف بھی حاصل ہوا۔ وزیراعظم چواپن لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی بھی وہاں موجود سے 'کیکن سارا عرصہ وہ دونوں خاموثی سے مؤدبانہ بیٹے رہے۔اس وقت چیئر مین ماؤکی عمراتی برس کے لگ بھگ تھی 'کیکن اُن کا گول مٹول چرہ فیم خوابیدہ بچول کی طرن پُر سکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ مسٹر بھٹو کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہی چیئر مین ماؤنے جو پہلا سوال کیا 'وہ تھا (!Is East Pakistan Tranquil) (کیامشر قی پاکستان میں امن وامان قائم ہے؟)

اُس زمانے میں مشرقی پاکستان میں بظاہر کسی خاص شورش کے آثار نمایاں نہ تھے 'اس لیے چیئر مین ادکا بہ سوال مجھے کسی قدر بے نکااور بے موقع و بے محل محسوس ہوا 'لیکن اس کے بعد کئی دعو توں اور استقبالیوں میں وزیراعظم چواین لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی کے علاوہ چند دوسرے چینی اکا برین بھی اپنے اپنے اندازہے ہمیں مشرڈ پاکستان کے متعلق خاص طور پر باخبر اور چوکنا رہنے کی فرد آفرد آتا کید کرتے رہے۔

چین کے ساتھ جمارے سرحدی معاہدے کی خبر عام جوئی تو اُس کے خلاف بھارت میں بڑا شور و نوغا ہوا۔
روس کو یہ بات پہندنہ آئی اور امریکہ نے بھی جمارے اس اقدام پر تیوریاں چڑھائیں۔پاکتان میں امریکی سفارت فاز
اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ معاہدہ طے کروانے میں میرا کوئی خاص ہاتھ تھا۔ اس لیے کھیائی بلی کھمبانوچ کے
مصداق اُن کے نم وغصے کا زیادہ نزلہ میری وات پر ہی گرا۔ مارچ 1963ء ہی سے انہوں نے صدر ایوب کے ذائر
میں میرے خلاف اپنے و باؤکا بی ایساندازسے مروڑ مروڑ کر کسنا شروع کر دیا تھا کہ چھ سات ماہ کے اندر اندر کھ

تین برس بعد جب میں ہالینڈ ہے واپس آ کروزارت تعلیم کاسیکرٹری مقرر ہوا تو 1966ء میں جھےا یک بار پھ

لہ ہانے کا موقع نصیب ہوا۔ اس بار میں چین کے ساتھ ایک ثقافتی معاہدہ اور پر وگرام طے کرنے گیا تھا۔ اس اے بن میں میں میں کے ساتھ ایک ثقافتی معاہدہ اور پر وگرام طے کرنے گیا تھا۔ اس اس میں میں میں میں میں میں کہنے ہوئے کی وجہ سے اُسے وہاں کے ہمپتالوں کا نظام دیکھنے ہاں تھ مامور ہوگئی اور عفّت نے پیکنگ اور شنگھائی کے مہتالوں کے علاوہ دور دراز دیباتوں میں پھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے شفاغانوں اور ڈسٹریوں کا بھی ایکیا۔

Barefoot Doctors کے عملی رواج اور روایق نظام کا بھی اُس نے کسی قدر مطالعہ کیا اور آکیو پنگیر اللہ اللہ کے جند حیرت انگیز نمونے بھی اُس کے مشاہدے میں آئے۔اُس کا کہنا تھا کہ چین کاطبی نظام ستااور اُب اور ہر کس وناکس کو فوری طور پر بآسانی میسر ہے۔ایک اور دلچسپ بات اُس نے یہ بتائی کہ چین میں موٹے اور وائی عورتوں کی تعداد بہت کم ہے۔سب سے زیادہ موٹے بچے صرف نر سری سکولوں میں و کھائی دیتے ہیں۔ اُب کا دہ برے ہوکراگلی جماعتوں میں جاتے ہیں اسی طرح اُن کے اجسام بھی سڈول ہوکر متناسب ہوتے جاتے ہیں۔

عفت کی میزبان چینی لیڈی ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ انقلاب کے بعد سے چینی قوم نے جسمانی ورزش کو اُپاہند کا سے اپنا رکھاہے' اس کے علاوہ چینی خوراک بھی صحت مند اور متوازن ہے۔ موٹا پے کا تعلق نستی' شاور دہعت پیندی ہے ہے۔اس لیے چینی معاشر ہ میں ہر کوئی اس سے بیچنے کی سعی کرتاہے۔

نمی نے اُس سے بوچھا" چائے کے نام پر یہ جو آپ ہر وفت کھولتا ہواگر مپانی پینے رہتے ہیں کیا موٹاپار و کئے لاکا بھی کوئی عمل دخل ہے؟"

" ہیں نہیں جانتی۔"وہ ہنس کر بولی" کیکن ہے جارا قومی مشروب ہے۔اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اورگ۔"

ال دورے کے وقت چین ماؤزی تنگ کے ثقافتی انقلاب کی زدیس آیا ہواتھا۔ بیدا یک بجیب اور عظیم تجربہ تھا بہ عقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ غالبًا اس کا مقصد یہ تھا کہ چیئر مین ماؤزی تنگ کی زندگی ہی میں چین کی سیاس افی قیادت 15 سے 25 برس کی جواں سال نسل کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ چیئر مین ماؤ کے فوجی لانگ کا طرح یہ ایک نئی طرز کا ذہنی لانگ مارچ تھاجو ناکام رہا۔ اس کی ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں۔ اگرچہ چین کی انس نے چیئر مین ماؤکا بھر پورساتھ دیا کیکن انقلابی جوش دخروش میں اُن سے پھھ ایسی غلطیاں اور زیاد تیاں سرز د انس نے دیئر مین ماؤکا بھر پورساتھ دیا کیکن انقلابی جوش دخروش میں مشکوک اور مخدوش ہو کر رہ گیا۔ اس کے ان کی او جو او پر او چیز عمر اور بوڑھے لوگوں کی کم از کم دو نسلیں بقید حیات تھیں جو چین کی سیاس کی نظروں سے نواز میں مشکوک اور خدوش کو گیا۔ اس کے اوپر او چیز عمر اور بوڑھے لوگوں کی کم از کم دو نسلیں بقید حیات تھیں جو چین کی سیاس فی قیادت سے دستمبر دار ہونے کے لیے کئی قیادت بی سی میں مشکوک کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراش سی تھے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراش سی تھے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراشت سی تھے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراشت سی تھے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب

کوناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ناکامی کی تیسری وجہ غالبًا یہ تھی کہ چیئر مین ماؤزی تنگ ضعیف العمری کی الی مزل میں تھے جہاں سے نوجوانوں کے اسنے عظیم اور شدید انقلاب کو اپنی زیر نگر انی کا میابی ہے ہمکنار کرنااُن کے ابن ا روگ نہ تھا۔ اُن کی اس کمزور ک سے فائدہ اٹھا کر چند دوسر ہے لوگوں نے اس انقلاب کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشل کی۔ یہ بات چینی دانشوروں اور پارٹی لیڈروں کو قابلِ قبول نہ تھی۔ چنا نچہ چیئر مین ماؤکی آنکھ بند ہوتے ہی شافی ا انقلاب نے بھی دم توڑدیا اور ماؤزی تنگ کی عظمت کے بُت پر بھی بہت سی بد نما خراشیں چھوڑ گیا۔

چین کے دوسرے دورے کے دوران میں نے عظیم چینی شاعر اور دانشور کو موروے درخواست کی کہ کہا، ممکن ہے کہ میں ثقافتی انقلاب میں ریڑ گارڈز (Red Guards) کے کسی کیمپ کو جاکر دیکھ سکوں؟

انہوں نے حامی تونہ بھری لیکن وعدہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے۔ دو روز کے بعد تین لڑکوں اور تین لڑکوں اپر بھرایک مشتمل ریڈ گارڈز کا ایک دستہ مجھے ایک جیپ میں بٹھا کر پیکنگ سے کافی دور ایک کیمپ میں لے گیا۔ یہ کیپ ایک نہایت وسیع کھلے میدان میں پھیلا ہوا تھا۔ 15 سے 25 ہریں تک کے گئی ہزار لڑکے اور لڑکیاں انہائی منظم طور ہاں کیمپ میں خیمہ زن تھیں۔ کیمپ کی ساری آبادی چھوٹے جھوٹے گروہوں میں بٹ کر نہایت تندہی سالوں اور انہام وتفہیم کی مخلیس برپا تھیں جہاں پر نوجوانوں کی ٹولیاں اقسام کے مشاغل میں مصروف تھی۔ جا بجا سوال وجواب اور افہام وتفہیم کی مخلیس برپا تھیں جہاں پر نوجوانوں کی ٹولیاں قومی اہمیت کے مختلف مسائل پر نہایت بے باکی اور گرمجوثی سے بحث و مباحثہ کر رہی تھیں کی کی جگہ کی چگریاں قائم تھیں جن میں ملک کے نامور دانشور' او یب' سیاست دان اور صنعت کار ملز موں کے کٹہرے میں کھڑے نئی دل کے خیالات' اعمال اور کر دار پر کھلے بندوں طرح طرح کے الزام عائد کیے جارہے تھے اور ہر" نہایت ٹردم سے اپنی صفائی پیش کرنے میں مصروف تھا۔

ریڈ گارڈز کے اس وسیع و عریض کیپ میں ہزاروں تیز و تنداور جواں سال اذبان چھماق کے گلزوں کا طرن مجھرے ہوئے تھے جوا نقلانی فکر و عمل کی رگڑ ہے چاروں طرف شراروں کی تھیجھڑیاں چھوڑتے ہوئے نظراتہ تھے۔اس کیمپ میں آٹھ دس گھنٹے گزار نے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میرایہی تاثر تھا کہ اگریہ عجیب وغریب تجہہ کامیاب ہو گیا تو چین میں ایک ایباا نقلاب رونما ہوگا جو چٹم فلک نے اور کہیں نہیں دیکھااور بصورت دیگراگر ہے تجربہ ناکام ہو گیا تو خداجانے اس کاروعمل کیا گُل کھلائے۔

چین کے اندرونی حالات اُن کا اپنا معاملہ ہیں۔ ہیر دنی سطح پر چین ہمیشہ پاکستان کا قابلِ اعماد 'پُر ظوم اور وفادار دوست ثابت ہواہے۔ بجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب چین کے ساتھ ہماری دوئی کے مراہم ابتدالی در سے گرر رہے تھے ' مجھے ان تعلقات کی پیش رفت میں کسی قدر حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ دن دور نہیں بب روس اور امریکہ کے علاوہ چین بھی دنیا میں تیسری سپر پاور کے طور پر ابھر نے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنی فار جہالی میں تدیر 'تشکر' تفکر اور تصور کا توازن برقرار رکھا تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوئی ہر دور میں بدشور ندہ و تابندہ رہے گی۔

## اران 'تر کی اور آر-سی-ڈی:-

ایران اور ترکی میں ایک خاص قدر مشترک بیہ تھی کہ دونوں امریکہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل تھے۔اس کے علادہ نوں ممالک اپنے در میان کسی فتم کا ثقافتی 'روایتی یا اسلامی بھائی چارہ کھلے بندوں تشلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اور اپنی اقدار کو مغربی تہذیب و تدن کے نام نہاد داؤں"جدیدیت"کی دلدل میں فری طرح دھنے ہوئے تھے اور اپنی اقدار کو مغربی تہذیب و تدن کے نام نہاد مائجں میں ڈھالنے کی سر توڑ کوشش میں مبتلا تھے۔ بغداد پیکٹ عرف سینو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کا رشتہ دائے کی سر توڑ کوشش میں مبتلا تھے۔ بغداد پیکٹ عرف سینو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کا رشتہ باد کو کر ہے مزید کٹ گیا تھا اور اس طرح عالم اسلام کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ایک خلاک سی کیفیت براہ کی تھی۔

اں فلاء کو ٹر کرنا پاکستان کے مقدر میں لکھا تھا۔ اپنی گونا گوں مغرب پرستی اور امریکیہ نوازی کے بادجو دپاکستان اپر نغیلت حاصل رہی ہے کہ اپنے اسلامی تشخص اور نصب العین کو بر ملانشلیم کرنے اور اس کا ڈیجے کی چوٹ ملاں کرنے میں ہم نے کبھی کوئی حجاب یا پچکچاہٹ محسوس نہیں گی۔

آزادی کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کرنے والے غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیران شاہ ایران کے ساتھ یہ دوستانہ مراسم خاص طور پر گہرے ہوگئے غید دونوں حضرات بلا تکلف فاری میں گفتگو کرتے تھے اور بیگم نا ہیدا سکندر مرزا کا تعلق بھی ایک معروف ایرانی لمیاد خارات نا اور صدراسکندر مرزا کے باہمی ذاتی اور سرکاری مراسم اس قدر گہرے نظر آتے تھے لائن کے جلومیں و قافو قاطر ح طرح کی افوا ہیں جنم لیتی رہتی تھیں۔اُس زمانے میں اس افواہ نے بھی سرا شایا تھا کہ لاایان کی سربراہی میں پاکستان اور ایران کی ایک متحدہ کنفیڈریشن بنانے کا منصوبہ تیار ہور ہاہے۔اگر اس قتم کی فائن کی سربراہی میں بی جگہ پوشیدہ ہو۔ عملی طابر کی سربراہی کی تجویز کا بھی کو گونہ کر نہیں سنا تھا۔

 ڈنر پر دہائٹ ٹائی ٹیل سوٹ!اس تہران کے گلی کوچوں میں ایسے غُر باءاور مساکین کی کی نہ تھی جنہیں شدید مردیوں میں بدن ڈھا بیٹے ٹیمے لیے پورا کپڑا تک میسر نہ تھااور دیبہا توں میں جا بجاا کیی خوا تین چلتی پھر تی نظر آتی تھیں جن کے یاؤں نظے اور برقعے تار تاریخے۔

1958ء میں صدرابوب نے میجر جزل اسکندر مرزا کو برطرف کر سے عنانِ اقتدارا پے ہاتھ میں کا و تاہ ابران اس پر کسی قدر برہم ضرور سے ، کیکن صدرابوب نے اُن کی خیر سگالی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور کوش کام لیا۔ تیل کے بل بوتے پر جیسے جیسے ایران کی دولت اور فوجی قوت میں اضافہ ہوتا گیا' اُس تناسب سے ٹاہ می رون سے ، خود سرکا اور فرعونیت کا اور محرونیت کا اور محرون پر حزید سے ایک طرف تواس کے بنچہ استبداد کا گرفت ایرانی قوم پر مزید سخت ہوگئ۔ دوسر کی طرف ذاتی سطح پر صدرابوب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں وہ گرمی قُل اِن خود سوک نے ماتھ موجزن رہا کرتی تھی' بایں ہمہ پاکستان کے حق میں شاہ کے تعلقات ہو ہی دیا۔ اور بر حول موجزن رہا کرتی تھی' بایں ہمہ پاکستان کے حق میں شاہ کے تعلقات ہو ہوئی ہیں شاہ کے تعلقات ہوئی میں شاہ کے تعلقات ہوئی دیا۔ اور بر طانبہ کے موقع پر انہوں نے اپنی خیر سگال کا عملی جوت بھی دیا۔ امریکہ کی لگائی ہوئی بندش کے باوجود انہوں نے خفیہ طور پر ہمیں گی قشم کا مطلوبہ جنگی سامان فراہم کرنے میں کس بھی ہوئی ہوئی۔ کام نہ لیا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے روبیہ پرشاہ نے شدید کلتہ چینی کی اور "واشکٹن پوسٹ "کے کام نہ لیا۔ اس جنگ میا کہ بیا کہ بیا کسال کے ساتھ بھی الی ان الیے انٹر ویو میں گلہ کیا کہ پاکستان کو بے یارو مددگار چور دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی الی ان قام بیکہ اور برطانیہ نے (Washington Post, 9 July 1966)

1967ء میں جب صدرایوب کی آٹوبائیوگرافی "جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی" Friends)

Not Masters) شاہ ہوئی' تو اُس میں صدر جمال عبدالناصر کے حق میں چند توصفی کلمات شاہ ایران کو بہت ناگوار گزرے' اس لیے صدرایوب کا زوال اُن کے نزدیک ایک قدرتی اور قابلِ قبول واقعہ تھا۔ خالبًا ان کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدرایوب کے جانشین جزل آغا محمد کیئی تھے جو مسلکاً شیعہ تھے۔ لسانا فاری بول سکتے تھاور مشرباً شاہ ایران کے اس فلسفہ پر عملی طور پر کار بند تھے کہ جنسی آزادی قومی ترقی کا زینہ ہے۔

امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے پہلے دولت کی فراوانی 'افتدار کی بدلگامی 'انداز حکومت کی بدعوانی اور عدل و انصاف اور اخلاق کی سوختہ سامانی کے طفیل شاہ ایران ایس منزل پر جا پہنچے ہتے جس کے بعداگلی منزل صرف عذاب اللی باقی رہ جاتی ہے۔ بیسویں صدی بیس چٹم فلک نے ایک ایسا عبر تناک نظارہ دیکھا کہ ایک شخص کے ونیا بحر بی جگہ مال ودولت کے انبار جمع ہیں۔ جا بجا بڑے بڑے شاہانہ محلات اُس کے انتظار میں چثم براہ کھڑے ہیں 'لین زئن کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اوروہ اپنی قبر کے لیے دوگز زمین کی تلاش میں ساری دنیا میں مارامارا پھر ہا ہے۔ کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اوروہ اپنی قبر کے لیے دوگز زمین کی تلاش میں ساری دنیا میں مارامارا پھر ہا ہے۔ اور کو میت مختلف تھی۔ حکومتی سطح پر ترکی اور پاکستان کے تفاقات ایسان کے دور حکومت میں ہیں۔ خاص طور پر صدر جال بیار اور وزیراعظم عدنان میں ندر ایس کے دور حکومت میں

لقات میں کسی حد تک ذاتی گر جوثی کا عضر بھی نمایاں تھا کیکن اُن کے زوال کے بعد بھی دونوں حکومتوں کے فلات میں کوئی کجی محروری یاد شواری پیدا نہیں ہوئی کیکن ترک عوام میں عمو آاور سیدھی سادی دیہاتی آبادی میں ماہاکتان کے لیے ہمیشہ خیر سگالی اور عزت واحترام کا جذبہ موجزن رہاہے۔اس جذب کی اصلی بنیاد اُن کا اسلام ماتھ گہرا لگاؤے 'کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کیے اور باحمیت مسلمان ہیں۔ چند مخصوص اور محدود طبقوں کی ساتھ گہرا لگاؤے 'کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کی ورعوام ہی کی برکت ہے کہ انہوں نے بورپ کے عین دہانے کے وامن کی برکت ہے کہ انہوں نے بورپ کے عین دہانے پول کی اسلام کے نام پر فوطن کو اسلام کا نا قابل ِ تسخیر قلعہ بنائے رکھا ہے۔ وہ دن بہت زیادہ دور نہیں جب وہاں پر اسلام کے نام پر فوطن کو الے احساس کمتری کے مارے ہوئے مربیشانہ عنا صربھی عضو معلل ہوکر رفتہ رفتہ پرد ہ عدم میں روپوش ہو جا کیں

بنداد پیک عرف سینو میں شمولیت کی وجہ سے دنیائے عرب کی ایران نتر کی اور پاکستان کے ساتھ برگا نگی اور فران اور ترکی کو اس صورت حال سے کوئی خاص پر بیٹانی ان نقی کی ایکن عربوں کے ساتھ ہمارے جذباتی اور روایتی لگا دَاور اسلام کے ساتھ ہماری تھلم کھلا وابستگی کے نظر اکتان کے لیے بیہ صورت حال باعث تو یش تھی۔ صدر ابوب کا خیال تھا کہ سینو کی مخالفت اس وجہ سے دان پکٹ کی نوعیت سیاسی اور فوجی ہے۔ اس مخالفت کا زور توڑنے کے لیے انہوں نے ہم خیال ممالک کے بارتی ثقافی اور معاشی تعاون کے لیے کوئی مناسب ادارہ قائم کرنے کا ڈول ڈالا۔ بیہ خیال شاہ ایران اور ترکی مدر گورسل اور وزیراعظم عصمت انونو کو بھی پہند آیا۔ شاہ نے اس طرح 1964ء میں آر۔ سی۔ ڈی کا دارہ وجود میں آیا۔

#### مدرناصر:-

نومر 1960ء میں مصر کاسرکاری دورہ کرنے سے پہلے صدر ایوب کے دل میں صدر ناصر کے متعلق وہی ساور تقصبات موجود سے 'جو اُس زمانے میں دوسرے بہت سے پاکستانیوں کے دلوں میں بھی موجزن ہے۔ فقار آنے کے بعد صدر ناصر نے جس مخق سے اخوان المسلمین کی تحریک کو کپلٹا شروع کر دیا تھا اُس کی وجہ سے نقار آنے کے بعد صدر ناصر نے جس مخق سے اخوان المسلمین کی تحریک کو کپلٹا شروع کر دیا تھا اُس کی وجہ سے ملانوں میں رہنے واضطراب کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی۔ دنیائے عرب کے عین منجد هارمصر میں روس کا بے تحاشا ہو ہتا ہوا اثر ورسوخ بھی عالم اسلام کے نزدیک کوئی نیک فال تصور نہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح اتحاد میں کی بجائے جب صدر ناصر نے عرب نیشنازم کا نعرہ انتہائی زور و شور سے اپنالیا تو یہ بات بھی بہت سے ہوں کے نزدیک ہوئی مایوس کن تھی۔ اس کے علاوہ نہر سویز پر فرانسیسی اور ہر طانوی حملے کے موقع پر پاکستانی تیار اُس کی مائندوں نے جس بے تدبیری' بے حسی اور غیر مروقی کا مظاہرہ کیا تھا' اُس پر صدر ناصر کو قدرتی ہاں قدر شدید غم و غصہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے پاکستان کو "مغربی سامراجیت کے زر خرید غلام" ہاں قدر شدید غم و غصہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے پاکستان کو "مغربی سامراجیت کے زر خرید غلام"

کے لقب سے نوازا تفا۔اس غیظ وغصہ کے عالم میں انہوں نے ایک اور موقع پریہاں تک کہہ دیا تھا کہ نہر موہ موار اتنی ہی عزیز ہے جس قدر کہ کشمیر ہندوستان کو عزیز ہے۔ان افسو سٹاک واقعات کی وجہ سے پاکستان میں صدرنام کا شخصیت ملے جلے جذبات اور طرح طرح کے شکوک و شبہات کی دھول میں اُٹی ہوئی تھی۔

قاہرہ میں چندروز کی ملاقاتوں اور نداکرات کے بعد صدر ابوب کے ذہن سے صدر ناصر کی ذات ہوئی ہوئی گرد بڑی حد تک حصت گئے۔ جمال عبدالناصر کے کردار میں کوئی بدنما پیج و خم نہ تھا۔ وہ صوم وصلوۃ کے اپند شے اور اُن کے چہرے مہرے سے صدق و صفا ، خلوص اور دیانتداری کی پھوار شیکتی تھی۔ ان کی گفتگو میں مادگی متانت اور رائتی (Directness) کا رنگ غالب تھا۔ نداکرات کے پہلے ہی دور میں انہوں نے بچپن تا ہے اسلام کے ساتھ اپنی والبانہ وابستگی ، شاہ فاروق کے عہد میں مصر کی شدید اخلاقی پستی ، جزل نجیب کے ساتھ اختلافات کی وجو ہات ، اقتدار میں آنے کے بعد علائے دین کے ایک طبقہ کے ساتھ ذہنی اور نظریاتی کھکش ، مم میں امریکہ کے عزائم اور پالیسیوں کی طرف سے بے بیقینی اور مایوسی اور ردعمل کے طور پر مصر کاروس کی جانب جھاؤ کی تفصیلات پر ایما سنجیدہ ، مد برانہ اور متوازن تبھرہ کیا جس میں صدر ناصر کے جذبات اور احساسات کی دلوز کا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

ایک موقع پر صدر ابوب نے کہا" تاریخ میں پہلی باریہ موقع آیا ہے کہ بہت ہے اسلامی ممالک حقق طور پر آزاد اور خود مختار ہوئے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ فرض نہیں کہ ہم مل کر غیر مسلم ممالک میں اسلام کی تبلغادر ترویج کے لیے بھی کوئی عملی قدم اٹھا کیں؟"

یہ سن کر صدر ناصر بے اختیار اپنی نشست ہے کسی قدر اٹھے اور جذبات میں بھرائی ہوئی آواز میں بولے "آپ کی بابت تو میں کچھ نہیں جانتا۔ صرف اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں اپنے اس فرض سے لمحہ بھر کے لیے مجل غافل نہیں ہوں۔"

اس کے بعد صدر ناصر نے وضاحت کی کہ غیر جانبدارانہ تحریک کے ساتھ اُن کی وابنتگی اور روس کے ساتھ سفارتی اور ساتھ اُن کی وابنتگی اور روس کے ساتھ سفارتی اور سیاسی گھ جوڑ' بیہ سب و نیاداری کے و ھندے ہیں۔ توشہ آخرت کے طور پر وہ صرف دین کی فدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے اعداد وشار کی مدد سے ہمیں کئی منصوبے بتائے جن کے ذریعہ وہ افریقہ کے گئی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے کیا کیا ضدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

صدرایوب نے چند بار صدر ناصر کو گھیر گھار کر کشمیر کے موضوع پر لانے کی بہت کوشش کی کیان وہ نہایت چا بلدستی سے طرح دے کر اس موضوع پر پچھ کہنے سے کئی کترا جاتے تھے۔ پھر اچانک نیشنل یو نین کے ایک عظیم الثان جلسہ میں ایک نہایت ولچسپ واقعہ رو نما ہوا۔ یہاں پر صدر ناصر نے ایک طویل اور ولولہ انگیز تقریر کی جس کے دوران سامعین نے عمو آاور نوجوان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آذرین کے دوران سامعین نے عمو آاور نوجوان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آذرین کے دوران سامعین کے کم مسلم کی طرف ہلاما

اٹلاہ موجود نہ تھا۔ جب صدر ایوب کی باری آئی توانہوں نے اپنی پہلے سے تیار شدہ تقریر لپیٹ کر ایک طرف اللاد نہایت دھیے اور پُرو قار کہیج میں گھنٹہ بھر ایک انتہائی مدلّل اور مؤثر فی البدیہ تقریر کرتے رہے۔ اُن کی لاکر کاباتیں من کر پہلے تو سامعین پر سناٹا ساچھایا رہا' لیکن رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ نے اُن کی باتوں کااثر قبول کا ڈنافو قانہایت پُرجوش نعرے لگاناشردع کر دیجے۔

مدرایوب نے اپنی تقریر میں تاریخی حوالے دے کر فلسطین سمیت دنیائے عرب کے ہر مسئلہ پرپاکستان کی رہائے۔ اور رہائی کا احوال بیان کیا اور کسی قدر دکھ کے ساتھ گلہ کیا کہ پاکستان کو اپنی گونا گوں مشکلات اور الی عمر بوں کی ہمدر دی اور حمایت کا ابھی تک انتظار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صدر ناصر کی آنکھوں میں اڈال کر ہاکاسا تو قف کیا اور پھر ڈر امائی انداز میں کہا''مستقبل میں ہمیں آپ کی جواں سال قیادت ہے بہت می رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق

مدرناصرنے صدرایوب کی فی البدیہہ تقریر نہایت غور اور توجہ سے سنی۔ میں قریب ہی بیٹھا تکنکی باندھ کر اچرے کے اتار چڑھاؤ سے اُن کاردِّمل بھا نپتار ہا۔ میرا اندازہ ہے کہ ایک دومقامات پر وہ کسی قدر کھیانے ہو رائے۔

مدرالیب کی تقریر ختم ہوئی توصدر ناصر نے نہایت گر مجوثی سے اُن کے ساتھ ہاتھ ملایااور کہا:
(Truth and sincerity win the hearts of people. Indeed there is substitute for truth and sincerity.)

( پائی اور خلوص لوگوں کاول جیت لیتے ہیں۔ بے شک سپائی اور خلوص کا پچھ نعم البدل نہیں۔) معرکے اس دورہ نے یہ حقیقت صدر ابوب پر روز روشن کی طرح عیاں کر دی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں صدر کے مقابلے میں کسی اور رہنما کا چراغ جلنانا ممکن ہے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنی کتاب Friends) کم مقابلے میں کسی قدر مختلط انداز ہے کیا تو شہنشاہ ایران اس پر چراغ یا ہو گئے۔

مدرناصر کا انجام دل شکتگی ناکامی اور ما یوسی کی آغوش میں ہوا۔ زندگی جران کے انقلابی فلسفہ کا کوئی مقصدیا پائی تک نہ پہنچ سکا۔ عرب نیشنلزم کا بلند بانگ نحرہ کھو کھلا ثابت ہوا۔ بین المملکتی سطح پر مصراور شام کا لئیوت کی طرح ٹوٹ گیا۔ نظیم آزادی فلسطین کی پامالی اور شکست وریخت کا عمل بھی ان کی آنکھوں کے سامنے و پکا تھا۔ خاص طور پر اردن میں مہاجرین فلسطین کے کیمپوں پرظلم وستم کے جو پہاڑ توڑے گئے 'وہ اُن کی المادت کا آخری کیل تھے۔

مدرایوب کے دورہ مصر کے نو برس بعد مجھے ایک بار پھر صدر ناصر سے ملا قات کا موقع نصیب ہوا۔ صدر کے زوال کے بعد جزل کی خان پاکستان میں برسر اقتدار آگئے تھے۔ میں بھی ملازمت سے متعنی ہو کر ملک سے

باہر چلا گیا تھا۔ تاہم میں ذاتی حیثیت سے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈکا ممبر منتخب ہو چکا تھا۔ اُن دنوں عرب ممالک بر شکایت کر رہے تھے کہ بروشلم سمیت مقبوضہ عرب علاقول میں اسرائیل نے فلسطینی مہاجر بچوں کے لیے یونیکو کے اپنے نکو کے اپنے نکو کے اپنے نکو کے اپنے فائم کردہ سکولوں میں یہودی استاد تعینات کر کے غیر اسلامی نصاب تعلیم جاری کر دیا ہے۔ یونیکو کے اپنے ذرائع سے جب ان شکایات کی خاطر خواہ تصدیق نہ ہو سکی تو میں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کر کے اصل صور تال کا ختیق کرنے کی پیشکش کی۔ اس منصوبہ کو صدر ناصر کی منظوری اور سرپرتی حاصل تھی۔ اس سلط میں انہوں نے مجھے قاہرہ طلب کر کے ملاقات کا موقع دیا۔

میں نے محسوس کیا کہ پچھلے نو ہر س کے دوران صدر ناصر کی شخصیت میں زمین آسان کا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اپنی عمر ہے بہت زیادہ بوڑھے نظر آتے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں اولوالور کی کی وہ پہلی سی چک د مک ماند بڑچکی تھی۔ مغرب کا وقت آ نے پر انہوں نے نماز تو ضروراداکی کی مجموعی طور پر اسلام کے متعلق اُن کے نظریات ابسی قدر زنگ آلود نظر آتے تھے۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ مصرکے دانٹوردل کی نئی نسل مصر کی عظمت کے ڈانڈے دور فراعنہ کی تہذیب و تحدن کے ساتھ ملانے میں کوئی جابیا ایکچاہات کی نئی نسل مصر کی عظمت کے ڈانڈے دور فراعنہ کی تہذیب و تحدن کے ساتھ ملانے میں کوئی جابیا ایکچاہات محسوس نہیں کرتے ہے مطور پر وہ اس پر بھی مطمئن تھے کہ نوجوان لڑکیوں کے زیورات اور بناؤسنگار کا فیشن روز بروز فرعون سے نہ نے کہ خونوں کے زمانے کی تج د ھے میں ڈھلتا جار ہا ہے۔ صدر ناصر کا فی دیر قو موں میں تسلسل ثقافت کی ابھیت پر کی قدر بے سرویا با تیں کرتے رہے۔ اُن کے مزد کید مصر کی تاریخی عظمت میں گئی دوسر می تح کیوں کی طرح اسلام کی تحریت ہوئی کہ دوام تاریخ کو حاصل ہے 'تحریک کی تحریک کا بھی اہم حصہ تھا۔ اُن کے منہ سے یہ بات س کر جھے جیرت ہوئی کہ دوام تاریخ کو حاصل ہے 'تحریک

جس طرح دنیائے عرب اور بین الا تو امی سیاست میں صدر ناصر منفی اثرات کے علاوہ کوئی تغیری کردارادانہ کر سکے 'اسی طرح غالبًا آخری عمر میں وہ اپنی ذہنی اور باطنی دنیا میں بھی انتشار 'اضطراب 'اہتری اور پراگندگی کا شار سے۔ یہ ایک ایسے انسان کی عبر تناک مثال ہے جس کی خوبیوں پر اُس کی ہے برکتیاں غالب آگئیں۔

# صدرابوب کے دیگر غیر ملکی دورے:-

صدرایوب کے اور بھی کئی غیر ملکی دوروں میں مجھے اُن کی ہمراہی کا موقع حاصل ہوا۔ان ممالک میں برطانیہ اُ کینیڈا' مغربی جرمنی' یو گوسلاویہ' لبنان' عراق' سعودی عرب' برما' فلپائن' ہانگ کانگ' سنگاپور' انڈونیٹیااور جاپان شامل تھے۔اس زمانے میں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین شامل تھے۔اس زمانے میں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا' اس لیے ان کے اُس اہم دورے کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں' البتہ صدر ایوب کے دل میں یہ نوش اُبی قائم سختی کہ اس دورے کی وجہ سے دویا کتان کے متعلق روسی لیڈروں کے دل میں جی ہوئی سرد مہری کی برف کو کی صد تک یکھلانے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔

#### لندن:-

کامن ویلتھ وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر ایوب قریباً قریباً ہر دوسرے برس لندن جایا اسے اس کانفرنس میں کوئی بڑا مسئلہ تو بھی حل نہ ہوا 'لیکن انگلستان میں بسے ہوئے لا کھوں تارکین وطن کی دبہود کے لیے بیہ اجتماع اکثر و بیشتر سود مند ثابت ہو جایا کر تا تھا۔ یوں بھی دولت مشتر کہ کی حکومتوں کے ہوں کامیل جول باہمی خیر سگالی کو فروغ دینے کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صدر ایوب نے دوبار پنڈت نہرو کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بچھ مفید مطلب گفتگو کرنے کی کوشش ضرور کی الیکن ہر بار

مرے خیال میں کا من ویلتھ سے ہماری علیحدگی جلد بازی سے کیا ہواا کی غیر دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ ہمارے بھان ہے کی کان پر جوں تک نہ رینگی بلکہ الٹاپاکتان ہی ایک بے بنائے بین الا قوامی فورم پر کوئی مؤثر الاکرنے سے محروم ہو گیا۔ کا من ویلتھ کی برادری میں ہمارے دوبارہ شامل ہونے کی خواہش اور کوشش کے بین زبانی کلامی توسب ہماراسا تھ دینے کی حامی مجرتے ہیں 'لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مد ہوا۔ یہنا ہندوستان ہماری کا من ویلتھ میں از سرِ نوشمولیت کی راہ میں طرح طرح کے روڑے اٹکانے میں کوئی فروگذاشت نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور چند دیگر ممالک مجھی غالباً یہی چاہتے ہیں کہ عبرت کے طور کیا تھی طرح ناک رگڑ وائے بغیر کا من ویلتھ میں ہماری واپسی کی راہ بعجلت اور با سانی ہموارنہ ہو۔

ایک روز لندن میں اتفاقا میری ملاقات بیگم ناہید اسکندر مرزاسے ہو گئی۔ وہ ٹو کری ہاتھ میں لیے ایک د کائی بزی ٹرید رہی تھیں۔ پہلے توانہوں نے کئی کترا کر مجھے نظرانداز کرنے کی کوشش کی 'لیکن میّس نے بڑھ کر سلام بڑی خندہ بیشانی سے ملیں۔ میّس نے اُن سے پوچھا کہ اگر میّس اُن کے میاں سے ملا قات کرنے اُن کے ہاں آنا ل تواس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں؟

انہوں نے جواب دیا" ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں البتہ تہارے باس ایوب خان کو ضروراعتراض ہوگا۔" مُن نے کہا کہ میں صدرایوب سے اجازت لے کر ہی ملنے آؤں گا۔

بگم ناہید مرزابولیں''ابوب خان شکی مزاح کا آدمی ہے۔اپنا بُرا بھلاسوچ سمجھ کراجازت مانگنا۔'' میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اپناایڈرلیں اور ٹیلی فون نمبر دے دیا جو خفیہ رکھنے کی غرض سے انہوں نے انڈائر کیٹری میں درج نہ کروائے تھے۔

اپنے ہوٹل واپس آگر میں نے صدر ایوب کو بیگم مرزاسے ملا قات کا واقعہ سنایا تو ان کے ہو نوٰں پر ایک الله مسکراہٹ پیدا ہوئی اور وہ بولے۔"اچھا تو بیگم صاحبہ اب ٹو کری اٹھائے سبزی خریدتی پھر رہی ہیں۔ایک لیٹ اُن کا دماغ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ یا کستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔" میں نے صدرالیوب سے اسکندر مرزاصاحب کو ملنے کی اجازت ما تھی توانہوں نے جیرت سے جھے گور کردیکھا اور کہا 'کیاضر ورت ہے ملنے کی؟"

میں نے وضاحت کی کہ میں نے اُن کے ساتھ کام کیا ہے اور معزدلی کے عین بعد ایوانِ صدرے دفست کے وقت وہ میرے لیے ایک فاؤنٹین پن کا تحفہ بھی چھوڑ گئے تھے 'اس لیے میرا بی چاہتا ہے کہ میں خود مل کراُن کاشکر یہ اداکروں۔

صدرایوب نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا "تم اصرار کرتے ہو تو تھوڑی دیر مل آؤ۔اسکندر مرزاچ ب زبان آدمی ہے۔اُس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دینا۔"

میں ٹیلی فون پر وقت طے کر کے رات کے ساڑھے نو بجے اسکندر مرزاصاحب کے ہاں پہنچا۔ فلیٹ کا مُٹنی بی تو بیکم مرزانے دروازہ کھولا۔ ہائیڈ پارک کے قرب میں اچھا خاصا کشادہ فلیٹ تھاجس کے متعلق کہا جاتا فاکہ کسی پاکستانی صنعتکار نے انہیں رہائش کے لیے دے رکھا تھا۔ فر نیچر کافی پرانااور معمولی تھا۔ باتی سازوسامان بھی کی قدر بوسیدہ نظر آتا تھا۔ اسکندر مرزاصاحب ڈریٹک گاؤن پہنے ڈرائیٹک روم میں کھڑے وہ کی پی رہے تھے۔ فالبا انہیں ٹھل ساعت کاعار ضہ لاحق ہو گیا تھا اس لیے وہ او نچا سنتے تھے اور خود بھی بلاوجہ او نچا ہو لتے تھے۔ بیگم مرزائے محصے کافی بناکر پلائی اور ایوان صدر کراچی سے اپنا اخراج کا واقعہ کسی قدر تانج لیج میں سایا۔ انہیں خاص طور پر ہوگھ تھا کہ جو جر نیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آئے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالیا ہوگا کہ جو جر نیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آئے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالیا ہوگا کہ جو جر نیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آئے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالیا ہوگا کہ جو جر نیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آئے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالیا ہوگا کہ گا گیا گیا گیا گیا کہ کر سے لئکا رکھا تھا!

اسکندر مرزاصاحب نے پاکستان یا صدر ابوب کے متعلق میرے سامنے کوئی بات نہ کی۔وہ زیادہ رّا بیٰ اُڑاُن ہوئی صحت اور لندن میں زندگی کی مشکلات کاروناروتے رہے۔ قریباً نصف گھنٹہ گزرنے کے بعدانہوں نےاٹی گھڑی دکھے کر کہا'' تمہارے آنے کا شکریہ! میرا خیال ہے اب تمہیں چلا جانا چاہیے۔"

بیگم مرزانے کہا" آغااتی بھی کیاجلدی ہے ابھی تویہ آیاہے۔"

" نہیں خانم"اسکندر مرزاصاحب بولے" پچھ بعید نہیں کہ دوسری جانب بھی کوئی گھڑی لیے صاب لگاراہو کہ بیہ کتنی دیریہاں بیٹھاہے۔"

اسکندر مرزاصاحب طبعاً شاہ خرچ انسان تھے۔ان کے گئی دوسرے ملنے والوں سے میں نے بہی سناکہ لندن میں اکثر انہیں تنگدسی کاسامناکر ناپڑتا تھا۔اس میں کلام نہیں کہ ان کے ذی اثر انگریز دوستوں نے انہیں چندر کیسائہ کلبوں کا ممبر مفت بنوادیا تھا جہاں وہ اپنا برج کھیلنے کا شوق بآسانی پورا کر سکتے تھے۔اس کے علاوہ ربجٹ سٹریٹ مجل و بر اسوامی ریسٹور نٹ کے بورڈ آف ڈائر کیٹر نر کھا تھا جہال و سیاسوامی ریسٹورٹ کاڈائر کیٹر بھی نامزد کر دکھا تھا جہال سے انہیں کوئی معقول معاوضہ بھی ضرور ملتا ہوگا ،لیکن کراچی کے ایوان صدر میں تین ساڑھے تین برس داد کہا و دیوں میاں بیوی کے لیے سوہان روح ثابت ہونا ایک لازی ادر سے نے بعد لندن میں سمیرس کی زندگی کا دونوں میاں بیوی کے لیے سوہان روح ثابت ہونا ایک لازی ادر

#### أامر تقاـ

# مارشل ٹیٹو:۔

الا کو ملاویہ کے دورے میں مارشل ٹیٹوسے ہماری ملا قات ایک نہا ہت وکش اور فرحت بخش تجربہ تھا۔ دوسری الله میں مارشل ٹیٹو ہٹلر اور مسولینی کے خلاف اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک گور بلا جنگی ہمرو کے طور پر الله میں مارشل کرچکے تھے۔ جنگ کے بعدروس سے ایک زبر دست نظریاتی مکر لے کرانہوں نے یو گو سلاویہ کو بناآزاد محشادہ اور غیر منشد و طرز اشتر اکیت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ غیر جا نبدارانہ تحریک کی تخلیق ، قیام اور فروغ می اُن کا نام سرفہرست تھا۔ صدر ایوب کے ساتھ خداکرات کے دوران مارشل ٹیٹو کی شخصیت کا نقش بڑار فیع مار پر شوکت طور پر امجرا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہرا شعور تھا۔ خاص اور پُرشوکت طور پر امجرا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہر اشعور تھا۔ خاص مئلہ مشمیر پر انہوں نے اپنا مئلہ مشمیر پر انہوں نے اپنا کی سوجھ بوجھ انہائی منصفانہ اور حقیقت پہندانہ تھی۔ غیر جا نبدارانہ تحریک کے حوالے سے ایک نیٹ جو اہر لال نہرو کے ساتھ بے حد گہرے ذہنی اور سیاس رشتے تھے ، لیکن مسئلہ مشمیر پر انہوں نے اپنا مالفانی اور حقائق کی بنیادوں پر ہی استوار رکھا اور استصواب رائے کی تجویز کے خلاف کچھ نہ بولے ابنی سطح مالفانی اور جا قار مد بر کے سامنے صدر ناصر جسے رہنما کو تاہ قد بالشتیر نظر آتے تھے جو عارضی مصلحوں اور ذاتی سطح کے بالے گئے تھی میں الجھ کر مصفانہ اصولوں کی حمایت سے بھی مخرف ہوجاتے تھے۔

### مدر سوريكار نو:-.

الدونیٹیا کے دورے میں صدرایوب کی صدر احمہ سوئیکار نوسے خوب گاڑھی چھنی۔ان دونوں حضرات کے میں ذمین و آسمان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر سوئیکار نولہو و لعب کے رسیا تھے اور ان کے کر دار میں شوخی ' چلبلاہٹ اور لاکوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سرکاری ضیافتوں اور دوسری تقریبات سے فارغ ہو کر صدرایوب تورات وس بج تک سونے کے لیے چلے جاتے تھے 'لیکن صدر سوئیکار نوچیدہ چیدہ مہمانوں کوروک کر ڈانس ہال میں رقص و بختک سونے کے لیے جاتے تھے جن میں ڈاکٹر ) مخل گرم کرتے تھے۔ تین تین چارچار گھنٹے تک مغربی اور انڈو نیشی ڈانس اپنارنگ جماتے تھے جن میں ڈاکٹر نوفود بھی انتہائی ولولے اور انہاک سے حصہ لیتے تھے۔ صبح کے تین یا چار بج کے قریب یہ مجلس برخاست کی نہلی تقریب میں صدر سوئیکار نوہشاش بشاش ' فیند تازہ دم موجود نظر آتے تھے۔

صدر سوئیکار نوبے حد نازک مزاج اور نفاست پیند طبیعت کے مالک تھے۔ وہ دن بھر میں تین یا چار بار لباس کرتے تھے اور موقع و محل کے حساب سے بڑی یا بحری یا ہوائی فوج کی ور دی زیب تن فرماتے تھے۔ کسی مقام پر ڈاگر چند قدم بھی دھوپ آ جاتی توایک اے۔ ڈی۔ سی لیک کر انہیں سولا ہیٹ پیش کر دیتا تھا۔ اس کے بعد چھاؤں میں قدم رکھتے ہی وہ فوراً دوسری ٹوپی کہن لیتے تھے۔اسی طرح لکھنے پڑھنے کے علاوہ دھوپاور چھاؤں میں استعال ہونے والی عینکیس بھی وہ باربار تبدیل کرتے تھے جوان کے اے۔ڈی-سی نہایت پابندی اور اہتمام سے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے تھے۔

صدرایوب کواپنے ہمراہ لے کر صدرسوئیکارنو جہاں کہیں جاتے تھے 'رنگ برنگ کے کپڑوں میں ملبوس نوجوان لڑ کیاں دورویہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اُن کااستقبال کرتی تھیں اور پھولوں کی پتیاں اُن پر نچھاور کرتی تھیں۔ پھر انڈو نیشی ترانوں کے ساتھ کچھ رقص پیش کیے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی دوسرے پروگرام کی باری آتی تھی۔

خاص طور پر جزیرہ بالی میں بالکل پرستان کا سماں تھا۔ چار وں طرف بھولوں سے لدی ہو ئی نازک اندام پر اجین عور توں کے مجھنڈ کے مجھنڈ جگہ جگہ محور قص وسرود تھے۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جزیرے کی ساری آبادی کا داصد نصب العین گانا اور نا چنا ہے۔ جزیرے کی دوشیز اکمیں قدم قدم پر صدر سوئیکار نو کار استدر وک کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور وہ اُن کے در میان راجہ اندر کی طرح کھل مل کر خوش سے بھولے نہ ساتے تھے۔

بندونگ میں صدر سویکار نونے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اپنے زور خطابت کا کمال دکھانے دہ صدر ایوب کو بھی اس جلسے میں لے گئے۔ چار پانچ لاکھ کا مجمع تھا۔ صدر سویکار نو ڈیڑھ گھنٹہ تک بے تکان بولئے رہے۔ دہالیہ جاد و بیان مقرر سے کہ لاکھوں کا جوم دم بخود انتہائی خاموثی سے انہیں سنتار ہتا تھا۔ پھر اچانک وہ سامعین میں جو اُروش کی ایسی بجلی دوڑاتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ و بالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُروش کی ایسی بجلی دوڑاتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ و بالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُروش اور زیرون پر میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور رفاہ عامہ کے رضاکار انہیں ایم ولینوں میں ڈال خروش اور زیرون پر میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور رفاہ عامہ کے رضاکار انہیں ایم ولینوں میں ڈال کر مہیتال لے جاتے تھے۔ صدر سویکار نو کی تقریر انٹریش کی جگر جاتے ہیں ہی گر ہے برے۔ حیو ٹی جھوٹی جھوٹی جو ٹی عربی آئی کہ غلامی کے دور میں انڈونیش تو می موقع پر بے اضیار ڈی زبان استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے سے بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیش تو میل موقع پر بے اضیار ڈی زبان استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے سے بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیش تو میل فرج زبان میں گائی گھوچ اور ڈانٹ ڈیٹ سنتے سنتے کئی صدیاں گزاری ہیں۔ غالبًا اس لیے ڈانٹ اور دشام کے لیے ہوئی ایک ہوئی ہوئی ہے ۔

صدر سوئیکارنو مغربی سامراجیت کی عجیب وغریب کہانیاں بیان کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ایک محفل میں انہوں نے انگریزی زبان کے متعلق ایک لطیفہ اس طرح سایا:-

"In their arrogance and superiority complex, the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word 'arrive' should be followed by the 'at'. So you arrive at Washington, at Rome, at Berlin, at Cario, at

Karachi, at Delhi, at Jakarta, at Tokyo, in short, at 'every' place in the world except London—the capital of British Empire. According to the Standard English grammar, you arrive not at but in London."

ہ اکرات میں صدر سوئیکار نوکی ہمدر دیاں واضح طور پر پاکستان کے ساتھ تھیں۔ وہ پنڈت نہرو سے بالکل البہ الله آتے تھے بلکہ پنڈت بھی کی دانشوری میں حیلہ سازی اور مکاری کی ملاوٹ خوب بھانپ چکے تھے۔ اس الملاہ الثمانی قیادت کا سہرا اپنے سر باندھنے کا جو خناس پنڈت بی کے دماغ میں سایا ہوا تھا' وہ بھی ڈاکٹر سوئیکار نوکی اللہ الثمانی قیادہ نہ تھا۔ وہ روس اور امریکہ دونوں سے کسی قدر بددل اور مایوس تھے اور چین کی جانب اُن کا جھکا وَ اللہ اللہ مجمم تھا۔ 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے جس کھلے دل سے ہماری عملی مددکی 'اسے ہم المرام نہیں کر سکتے۔

مدر مو یکارنوکی پالیسیوں کی وجہ سے روس اور امریکہ ان کے برابر کے وشمن تھے۔ 1965ء کے بعد سے ان جی اُن کی بان کے خون کا پیاسا تھا۔ انڈونیشی عوام میں وہ اس قدر مقبول تھے کہ کوئی اندرونی سازش ان کا بال بیکا کارکتی تھی اس لیے ہے۔ جی۔ بی اوری۔ آئی۔ اے دونوں کی ساز باز اور سانھ گانھ بروئے کار آئی اورونیا کی دو متصادم اللہ برپاورز کے اشتراک عمل نے انڈونیشی قوم کواس کے محبوب" بنگ کارنو" (عظیم بھائی) سے محروم کردیا۔ بی زمانے میں صدر سوئیکارنو انڈونیشیا میں اقتدار سے معزول ہوئے اس وقت میں بالینڈ میں بطور سفیر بی ذائی فی نے چند نہا بہت اہم 'نازک اور خفیہ ذرائع سے صدر سوئیکارنو کے خلاف سازشوں کی تفصیلات معلوم بی فی نے پند نہا بیت اہم 'نازک اور خفیہ ذرائع سے صدر سوئیکارنو کے خلاف سازشوں کی تفصیلات معلوم کی نائد ہی ۔ کے مدر ایوب کے ایک تاب میں اُن کے خلاف بھی بلیل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت تو صدر ایوب الی تو بی نی نی نی بی نی نوا کی روز انہوں نے ایک خلاف بھی بلیل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت تو صدر ایوب الی نی دور سے جھے کہا" آج بی نے خلاف بھی بلیل اور کھلیلی نمودار میونے کو ایک تو ایک روز انہوں نے الی نورٹ کی تھے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ "

## م جايان:-

ہاپان کے دورے میں جب ہم ٹوکیو پہنچے تو ہمیں شہنشاہ ہیر وہتو کے ایک ذاتی محل میں تظہر ایا گیا جو خاص الله واقع پر مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ دوسر ی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان کی ثقافت الله واقع کی دوح اپنی قدیمی روایات اور اقدار کے جادہ سے ذرا الله کی اثرات کی زد میں آگئی تھی 'کیکن دراصل اس قوم کی روح اپنی قدیمی روایات اور اقدار کے جادہ سے ذرا الله بھی می نور تھے 'کیکن اُن کے دل بدستور قدامت کے اُله بھی کی روشی سے منور تھے 'کیکن اُن کے دل بدستور قدامت کے الله کا کہ علی سیاحوں کی لطف اندوز کی کے لیے انہوں نے اپنی گیشاؤں کوروایتی کیمینو

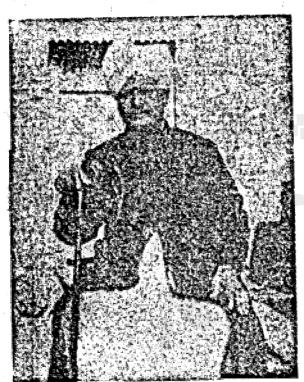

عبدالشصاحب دوالدي

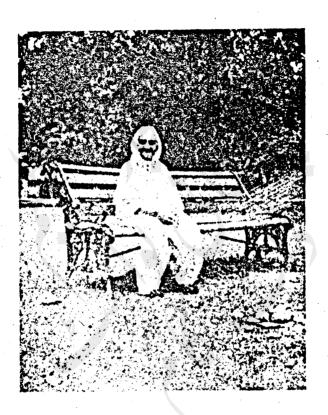

ماںجی





مذنشهاب



برا درخور دحبيب الدشهاب



بمشيره مموده الين

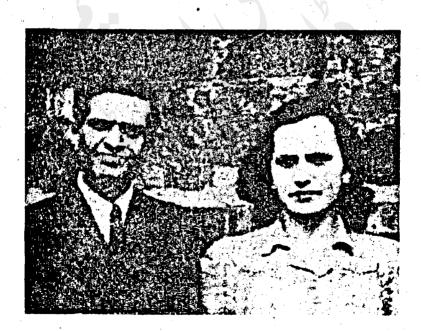

برادريزرگ واكثر عنايت الله شاب ادران كى جرمن تراد الميد أسمين شهراب



میاں بیوی





پڑا کر ہڑے ہوئے عالیشان نائے کلبوں کی زینت بنادیا تھا، کیکن گھروں کی چار دیواری ہیں جاپان کے اپنے قدیمی ان مہن 'لباس 'خوراک' پوشاک اور رسوم ورواج کا چلن مسلسل اور غیر منقطع طور پر جاری وساری تھا۔ اگر چہ ذہب کی گرفت کمزور پڑگی تھی، لیکن شہنشاہ پرتی کے جذبہ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اگر کوئی جاپانی باہر بازار میں ہم اس کے کہ کی ڈیپایا کا غذکا نیکن دکھے لیتا تھا جس پر بادشاہ کے ذاتی ان کی علامت شبت ہوتی تھی تو فرط جرت و عقیدت ہے اُن کی آئے تھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں اور وہ ہماری طف کو لیوں دکھنے لگتے تھے جیسے ہم کسی دوسر می خلائی کرہ کی مخلوق ہوں۔ ہماری پارٹی کا ایک رکن کسی دکان میں سوٹ مران فرانے کی ایک ماچس کی ڈبیہ تھی جس پر بادشاہی meٹ کی فران میں سوٹ کی فران دیا تھی جس پر بادشاہی meٹ کی فران کی ایک مازن خانے کی ایک ماچس کی ڈبیہ تھی جس پر بادشاہی meٹ کی فران میں سوٹ کی فران کی ان کے مائٹ کی۔ ہمارے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکر انے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس پارٹیک کے مائٹ کی۔ ہمارے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکر انے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس کا قیت وصول نہ کی۔

پوری جاپانی قوم جس محنت اور لگن ہے دن رات محنت کرنے کی عادی ہے' اُس کی مثال دنیا بھر میں اور کہیں اور کہیں اور کہیں اور کہیں اس میں اور کہیں دیکھا۔ زمین کی اصل قدر وقیت بھی جاپان میں نظر آئی۔ وہاں پر آباد کازیادہ اور زمین کی وسعت کم ہے۔ جہاں کہیں بھی اراضی کا کوئی قطعہ موجود ہے' وہ لازی طور پر تعیراتی یا صنعتی بازی مقاصد کے لیے زیر استعمال ہے۔ ہم نے ریل اور موٹر کار کے ذریعہ جاپان میں کئی لمبے سفر کیے۔ ہمیں خالی زئن کا بے مصرف مکڑا کہیں نظر آئیں ہوں کی سرکوں کے کناروں پریادیہا توں کے گلی کو چوں میں یا گھروں کے اندریابا ہر کسی کو نے کھدر سے میں جہاں بالشت دو بالشت خالی زمین نظر آئے' جاپانی فور آوہاں پر مومی پھول اور بڑی ترکاری ہو دیتے ہیں۔ ہم نے ٹو کیو کے گنجان ترین علاقوں میں مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں کے کونوں اور کاروں میں مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں کے کونوں اور کاروں میں اس طرح کی بے شار لہلہاتی ہوئی تھیتیاں دیکھی ہیں۔

بان جاپان جانے سے پہلے ہم بر مامیں بھی چندروز کے لیے تھہرے تھے۔واپسی پر پھرایک روز دہاں پر رُکے۔اُس ان برما کے وزیراعظم مسٹر اونو تھے۔وہ بدھ سجکشو دُس کی طرح ایک درویش سیرت انسان تھے۔اُن کے متعلق مٹہر تھا کہ وہ ہر سال کم از کم ایک ماہ کسی غاریا معبد میں معتلف ہو کر عبادت اور مراقبے میں بسر کرتے تھے۔انہوں نے مدرایوب سے پوچھا کہ اُن کا جاپان کا دورہ کیسار ہا؟ صدر ایوب نے جاپانی قوم کی انتقک محنت 'لگن اور ترقی کی فرب تعریف کرتے ہوئے کہا'' جاپانی لوگ واقعی مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔"

یہ بن کر مسٹر او نو کھلکھلا کر ہنسے اور بولے" بیچارے بدنھیب جاپانی۔انسان کی عظمت انسان بننے ہیں ہے' مٹین بننے میں نہیں۔"

وزیراعظم اونونے قوموں کی مادی ترقی کے متعلق اپنا فلسفہ کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جس کا لب لباب میر فاکہ یہ زمانہ مادی ترقی کا زمانہ ہے۔ رفتہ رفتہ مادی ترقی ساری دنیا کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس طرح کہ برف مٹی اور ت کا تودہ پہاڑی چوٹی سے پھسلتا ہے۔ اگر کوئی ملک مادی ترقی سے بیچنے کی کوشش کرے بھی تودہ ان ٹی ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتا 'ہم سب مادی ترقی کی زدمیں بے دست وپا مقید ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو کر می انسان ہی رہیں۔ ایسی مشین نہ بن جائیں جس میں حرکت تو تیز ہولیکن روح ندار د!

\* "Geography and the mountains and the sea fashioned India as she is and no human agency can change that shape, or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary."

## ماں جی کی وفات

2ار 1962ء کورات کے ساڑھے گیارہ بجے ماں جی جناح میٹبال کے ایک کمرے میں اچانک ہم سے رفت ہوگئی۔اُس وقت میری جیب میں ریل گاڑی کے دو کلٹ تھے کیو نکہ اگلی صبح میں نے اُن کواپنے ہمراہ لے کراولپنڈی کے لیے روانہ ہو نا تھا لیکن انہوں نے یکا یک اپناارادہ بدل لیااور اکیلے بی اکیلے سفر آخرت پر روانہ انگیں۔

ہاں جی کو کراچی کے قبرستان میں چھوڑ کر جب میں تنہا راولینڈی پہنچا تو معایوں محسوں ہوا کہ گھر کی حجیت اُڑ اُنے ادراب دھوپ' بارش' اولے اور آنڈھی سے بچنے کا کوئی تھا طتی سہار اموجود نہیں رہا۔ ایوانِ صدر میں اپنے افرای تورہ بھی اُجڑا اُبڑا سا نظر آیا۔ گئی روز تک میرے سامنے میز پر فاکوں کا پلندہ جمع ہوتار ہااور میں دیر دیر تک الدا جر پر سر نکائے بے حس و حرکت بیٹھار ہتا تھا۔ چند بارسب سے اوپر والی فائل بھیگ جاتی تھی جے میرا اردلی عرفان بارد موب میں رکھ کر تسکھالا تا تھا۔

ایک روزنہ جانے دل میں کیا اُبال اُٹھا کہ فاکلیں میز پر جمع ہوتی رہیں 'اور میں ایک کاغذ پر سر جھکائے ہے ساخت 
اُل ہیں" کے عنوان پر اُن کے بارے میں لکھتارہا۔ لکھتے تھے آنکھوں سے بار بار آنو فی فی کر کے گرتے تھے اور 
اُلا پر تجریر شدہ الفاظ کو بھگو کر لکیروں کی صورت میں پھیلا دیتے تھے۔ میرے ارد لی نے بتایا کہ اس دوران صدر 
بر کوئی بات کرنے بذات خود میرے کمرے میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جھے کاغذ پر جھکے ہوئے آنسو 
باند کھا تو بغیر پچھ کہے ہے 'چپ چاپ واپس چلے گئے۔ دو تین گھٹے میں میری تحریر کھل ہوگی اور دل پھول کی پی 
بار کھا تو بغیر پچھ کہے ہے 'چپ چاپ واپس چلے گئے۔ دو تین گھٹے میں میری تحریر کھل ہوگی اور دل پھول کی پی 
کافرن ہوگیا۔ اُن کی میز پر فاکلوں وائی ٹرے خالی پڑی تھی اور وہ کری میں نیم در از سے ہوکر کوئی کتاب پڑھ ہے کہ 
ماہ فرہ ہوگیا۔ اُن کی میز پر فاکلوں وائی ٹرے خالی پڑی تھی اور وہ کری میں نیم در از سے ہوکر کوئی کتاب پڑھ ہے کہ 
الاکر باہر آنے لگا تو انہوں نے خاموثی سے دیکھا اور اُن سب پر مناسب احکام درج کرکے جھے لوٹا دیا۔ جب میں 
الاکر باہر آنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جھے واپس بھالیا۔ چند کہے کھمل خاموثی طاری رہی 'پھر وہ 
نیم اور تکریر باور اُس کے والد کو اچھی طرح جانے ہو۔ خوش مز ان اور زندہ دل لوگ ہیں۔ میں انہیں 
نیم آور تم اور نگر یب اور اُس کے والد کو اچھی طرح جانے ہو۔ خوش مز ان اور زندہ دل لوگ ہیں۔ میں انہیں 
نیم آئی تھی اراغ میں کو در باکا ہو جائے۔ "

مَیں نے اُن کا شکریداد اکر کے کہا"مر!آج ایک خاص بات تھی۔وہ پوری ہوگئ ہے'اب مَیں بالکل نارل ہوں۔" "الیم کیاخاص بات تھی؟ کچھ ہمیں بھی تواعثاد میں لو۔" وہ نرمی سے بولے۔ میں نے کسی قدر انجکپاہاے جواب دیا" سرامیں نے اپنی ماں کی یاد کو الفاظ میں ڈھال کر کا غذ پر منتقل کر دیاہے۔اب یہ المیہ صرف میرا ہی غم نہی

"كہاں چھپواؤ كے؟"انہوں نے يو چھا۔

"كى رسالے ميں عالبًا" نقوش"ميں -" مين في جواب ديا۔

"جب حصب جائے تو مجھے بھی پڑھنے کے لیے دینا۔"انہوں نے فرمائش کی۔ پچھ عرصہ بعدجب"ال فی "نقوش" میں شائع ہوئی تو میں نے رسالے کی ایک جلد صدر ابوب کی خدمت میں بھی پیش کر دی۔معلوم نہیں انہوں نے اسے مجھی پڑھا بھی یا نہیں؟

البته بہت سے دوسرے لوگول نے اُسے شوق سے پراھا اور عرصہ تک مجھے نہایت اچھے اچھے خطوط آئے رہے۔ پچھ عرصہ بعد جب ابن انشاء نے " نفسانے " کے منتخب افسانوں کو شامل کر کے میری ٹی تحریروں کے ماتھ "مال جي"نام كى كتاب شائع كروائي تواب بهي و قنانو قنائجه قارئين مجھے برے حوصلہ افزاء خط لكھ رہے ہيں۔

"مال جى" پرار دو كے نامورا فساند نگار ورامد نوليس ئاولسٹ نقاداد ردانشور مرزااديب كاتبمره بهي جو" نقوش ك سالنامه (جون 1985ء) يس شائع مواتها عبال شامل كرر بامول\_

میری طرح کے جزو قتی نیم ادیب کے لیے بیہ تبھرہ بڑا قیتی اور باعثِ صدافتخارہے۔ یہی احساس اے یہاں ب نقل کرنے کے لیے میرے کیے وج رزغیب ہے۔ یہ خود ستائی کی بات نہیں بلکہ جذبہ تشکر کا اظہار ہے۔

#### مال جي: أردوادب كاليك زنده كارنامه

#### ميرزا اديب

اگرآپ قدرت الله شهاب كانام ليتے ہيں اور آپ كے ذبن ميں بدنام ليتے ہى "ماں جى "كا تصور نہيں اُ مجرتا تو الله قدرت الله شهاب كانور انہيں اُ الله كان كر كرتے ہيں اور ايك برقی روكی ماند بكام آپ كے دماغ ميں در نہيں آتا تو "ماں جى "كااد صور اخيال آپ نے كيا ہے۔ اصل ميں قدرت الله شهاب اُلى "ان طور پر ايك دوسر سے سے وابستہ ہو گئے ہيں كہ ايك نام دوسر سے نام كے بغير غير مكمل لگتا ہے۔ ان ميں كوئى شك نہيں كہ دنيا ميں اُن گِنت الى تحرير ميں منظر عام پر آئى ہيں 'جنہوں نے اپنے مصنفوں كو ن كے بلند سے بلند ترافق پر پہنچادیا ہے مگر ایس تخليقات بہت كم وجو دیند بر ہوئى ہيں جو اپنے خالقوں كا ايك طرح الله كين ميں ، جو اپنے خالقوں كو اپنے ساتھ لے كر چلى ہيں اور ہميشہ ہم قدم رہى ہيں۔ ہم قدى كا يہ انداز افراد درت الله شہاب كے بال موجود ہے۔

ثهاب بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ اُن کے افسانوں کی تعداد چالیس پینتالیس سے آگے نہیں بوحتی 'لیکن اہٰ اُلھ کر توانہوں نے ایک ایسامقام حاصل کولیا ہے جو گر دشِ شام وسحر کے در میان پہلے بھی بہت نمایاں تھا اُن بھی اُس کاس قابل رشک حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس افسانے کونہ جانے میں نے کتنی مرتبہ پڑھاہے اہائی کی برامرار مقناطیسی کیفیت میرے دل ود ماغ پر چھاگئ ہے اور چھائی ہوئی ہے۔

"ان بی "کاایک حد تک تجزیاتی مطالعہ کرنے سے پیشتر میں شہاب کی دوایک خصوصیات کاذکر ضرور کروں اللہ ضوصیت ہے کہ شہاب نے مخضر افسانے کے اساسی تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھ کر ادب کی اس اللہ ضوصیت ہے کہ شہاب نے مخضر افسانے صحیح معنوں میں مخضر افسانہ ہوتا ہے۔افسانے کی پور کی تحریر میں شاذو کا کو اُن ایما فقرہ ملے گا جو افسانے کی تعمیر میں اس حد تک اہم حصہ نہ لے کہ اسے فالتو سمجھا جا سکے۔ دوسر کی ام ام ہوتا ہے کہ اُن کی تحریروں میں طنز کہیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے اور کہیں دبا دبارہتا ہے۔ طنز کا جو المب نہیں ہے کہ اُن کی تحریروں میں افسانہ نگار کے ہاں نہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد نے شہاب کو اردو کا سب ہلاؤ نگار افسانہ نگار کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

آئے اب شہاب کے اس افسانے کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کا عنوان "مال جی" ہے اور جے مُن لے شہاب کا جزولا یفک قرار دیاہے۔مال کا اولین فقرہ یہے:

"مال جي کي پيدائش کا صحيح سال معلوم نه ہو سکا۔"

ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال کیو نکر معلوم ہو سکتا تھا۔ صحیح سن ولادت تواس ہخص کا معلوم ہو سکتا ہے ہی تعلق دوران وقت سے ہو 'جو ہستی زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہو 'اُسے وقت کے پیانے نے کیے ٹاپاجا سکتا ہے ' آفاقی مامتا کا تصور دیتی ہے۔ ایک ازلی اور ابدی دجو ' آمال جی ' آفاقی مامتا کا تصور دیتی ہے۔ ایک ازلی اور ابدی دجو ' آمال جی ' آفاقی مامتا کا تصور دیتی ہے۔ ایک ازلی اور ابدی دجو کا ایک ہوگا ہے تھے تو اُن کے ذہمن میں یہ تصور نہیں ہوگا ہم کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گر بھی بول بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر کچھ ایسے الفاظ لکھ جاتے ہر جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گر بھی بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر کچھ ایسے الفاظ لکھ جاتے ہر جن کیا پی گئی پر تیں ہوتی ہیں۔ شہاب نے ایک عام مفہوم کے لیے یہ فقرہ لکھتا ہے۔ مقصود اُن کا پی والدہ کے ہو بیرائش سے ہے جو انہیں معلوم نہیں' لیکن یہ فقرہ لکھتا وقت انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاص ال کا ذاکر میں کے بلکہ حقیقتا اُس روح کا کریں گے جو ہر ماں کے اندر کار فرما ہے۔ جو آفاقی ہے اور جے عام مفہوم ٹمیں کریں گے بلکہ حقیقتا اُس روح کا کریں گے جو ہر ماں کے اندر کار فرما ہے۔ جو آفاقی ہے اور جے عام مفہوم ٹمیں کریں گے بلکہ حقیقتا اُس روح کا کریں گے جو ہر ماں کے اندر کار فرما ہے۔ جو آفاقی ہے اور جے عام مفہوم ٹمیں اُنا یہ اُنا اُنا ہا تا ' کہا جا تا ہے۔

"ماں بی" نے دنیامیں آنے کے بعد ایک ایسے ماحول میں اپنی طفولیت کا دَور گزار اے جو حدور جہ "معموم" ہے۔اُن کے والد کے پاس چند ایکڑ زمین تھی'جو نہر کی کھد ائی میں ختم ہو گئی تھی۔روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر۔ الیمی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ یہ بزرگ معاوضہ لینے کے ڈھٹک سے واقف ہی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ کہ معاوضہ حاصل کرنے کی بجائے خود نہر کی کھد ائی میں محنت مز دور کی کرنے لگے۔

توبيرمال جي کے والد تھے۔

اب دیکھئے جولزی ایسے باپ کے زیر تربیت اپنے شب وروز گزارے گی 'وہ قدر تاکس سانچے میں ڈھل جائے۔ گی۔ اُسے دنیاداری کی کیا خبر ہوگی؟ اُس کے باطن میں اوّل تو وہ امنگیں پیدا ہی نہیں ہوں گی جو ایک سوچہ بوجہ اور زمانے کے نشیب و فراز کو سمجھنے والی ہتی میں پیدا ہو سکتی ہیں اور اگر پیدا ہوں گی بھی تو صبر و شکر کے گہرے احمار میں مغم ہوجائیں گی۔

"مال بی "کاسفر بردی سادگی کے عالم میں شروع ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے شاداب راستوں پر سفر نہیں کر تیں۔ اُن راہوں پر قدم اٹھا تی ہیں۔ بس وہ اُن کو تیز دھوپ سے بچالیتے ہیں۔ بس وہ اُن کو زندگا کا انعام سمجھ لیتی ہیں اور کبھی بھی حرف شکایت لب پر نہیں لا تیں۔ اُن کی سادگی کا بید عالم ہے کہ بقر عید کا تہوار آتا ہے تو اُن کے والدا نہیں تین آنے بطورِ عیدی کے وے دیتے ہیں۔

یہ نین آنے اتنی بڑی رقم تھی کہ اُس کا مصرف ہی اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

یہ تین آنے اُن کے دویٹے کے ایک کونے میں بندھے رہتے تھے۔ پھر ایک روزوہ گیارہ پیموں کا تیل فرید کر

ا کے جراغ میں ڈال دیتی ہیں اور ایک پیسہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں۔

اں کے بعد جب بھی اُن کے پاس گیارہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو کسی متجد کے دیئے میں تیل ڈالنے کا انظام کر اُبار۔اس کے علاوہ ان گیارہ پیسوں کا کوئی مُصرف وہ نہیں جانتیں۔"ماں جی" کی اس حرکت یا طریقِ عمل کو لُارگادر دوایت کہاجائے گا مگر ایسا نہیں ہے۔

فہاب نے مال جی کی اس عادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

"ماری عمر جعرات کی شام کواس عمل پر بردی وضع داری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت می مجدوں میں بجلی اللہ الاہوراور کراچی جیسے شہر ول میں بھی انہیں الی معجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے لاہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی "مال جی" کے سر ہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود اللہ بیسے بھی معجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔"

ٹہاب کے اس افسانے کا ایک ایک فقرہ بڑا ہلیغ اور پُر معنی ہے۔ گریہ پیراجو میں نے نقل کیاہے'اس اعتبار ، بے مداہم ہے کہ اس کے ذریعے''ماں جی'کاپورا کر دارواضح ہو جاتا ہے۔ ۔

یں نے"اں جی" کے کردار پر غور کیاہے توبہ باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔

تہیدی سطور میں عرض کر چکا ہوں کہ ''مال جی ''ایک فردِ واحد تو ضرور ہیں گران کا کر دار فردِ واحد سے زیادہ بنب کی تجسیمی صورت ہے جو مامتا کہلا تاہے۔ خدائے رحیم ورحمٰن نے نزول رحمت کی خاطر بے شار ذرائع اختیار بن کین اُن ذرائع میں سب سے مؤثر 'سب سے قوی اور ہمہ گیر اور آفاق گیر ذریعہ مامتاہے۔ پیدا کرنے والے الاکوائی رحمت کا مظہر بنا کراس خاکد ان تیرہ و تاریک میں بھیجا ہے۔ رحمتوں کی ایک صورت ضیا فروزی ہے اور انگ کا یہ عمل جس کی وساطت سے وہ اندھیروں میں روشنی پھیلاتی ہیں 'نزول رحمت کے سوااور پچھ نہیں ہے۔ کم عمل ہے روشنی پھیلتی ہیں نزول رحمت کے سوااور پچھ نہیں ہے۔ کم عمل ہے دوشنی پھیلتی ہے اور روشنی رحمت و برکت کا دوسرا نام ہے۔

رڈ فاوین پھیلائی جاتی ہے جہاں تاریکی ہو۔"ماں جی"جہاں بھی رہتی ہیں' تاریک کو شوں کو ڈھونڈ تی رہتی ہیں اللہ جاکہ اللہ ہوں کو ڈھونڈ تی رہتی ہیں اللہ جاکہ کہ مستقل ہے۔ خداکی رصت جب مستقل ہے تو دنیا میں اللہ فارضی کیو کر ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک اور بات کا بھی خیال رہے۔"مال جی "کی اس روشیٰ کا تعلق 'مسجدوں سے ہے۔مسجدوں کے حوالے پروٹی جوائن کے دم قدم سے ظہور پذیر ہوتی ہے 'ایک قتم کا تقدس حاصل کر لیتی ہے۔

رمت کی ایک نشانی ہے بھی ہے کہ وہ خود کو چند افراد' چند خاند انوں' چند لوگوں ٹک محدود نہیں کرتی۔ کیا ناجب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی کرنوں کو پھیلانے کے لیے رنگ' نسل' امارت' غربت وغیرہ کا امتیاز روا رکھتا المایہ کرنیں سیاہ فام نسلِ انسانی کو اپنا نور دیئے سے انکار کر دیتی ہیں؟ کیا یہ کرنیں اونچے مکانوں کے اردگر دہی امن پھیلادیتی ہیں؟ غریبوں کی جھو نپر دیوں کی طرف نہیں جاتیں؟ "ماں جی" توسب کے لیے ہیں۔ رحمت ِ خداد ندی کی طرح۔ وہ سب کا بھلا چاہتی ہیں۔ اُن کی دعاہ "مبالا لا۔"

ماں جی کو ایک بالکل مختلف خاتون کی حثیت سے شہاب نے پیش کیا ہے۔ ایک تووہ زمانہ تھا کہ "مال بی "ارد اُن کا خاندان بمشکل اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ رو کھی سوکھی کھا کر سب سو جاتے تھے یا محنت مز دوری کرنے لگتے تھ گر "ماں جی " کے شوہر جب گلگت کے گور نر بے توان کی بوی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ 'وسع باغ'نوکر چاکر' در وازے پر سپاہیوں کا پہرہ' لیکن "ماں جی " پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سارے جاہ و جلال نے ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ وہ و لیک کی و لیک رہیں۔ بالکل سادہ' در و لیش منش خاکسار۔ اگر وہ کوئی عام عورت ہو تیں توان کے خیالات بدل جاتے گر وہ توسب کی طرح ہونے کے باوجود سب سے مختلف تھیں۔

کیاوہ پچ مچاکی آئیڈیل ہتی تھیں؟عام انسانوں سے ماورا ،محض ایک زندہ ،متحرک نصب العین۔

"ماں جی" میں ہزار وو ہزار خوبیاں موجود ہیں 'گر شہاب اس گہری حقیقت ہے بے خبر نہیں ہیں کہ انبالا دیو تایا دیوی کی عزت کر تاہے۔اُس کی عظمت کا بہ ول و جان اعتراف کر تاہے گر اس سے محبت نہیں کر سکا ٰیا نہیں کر سکتا۔ پیار وہ انسان ہی سے کرے گا۔ محبت وہ گوشت پوست کے انسان ہی سے کرے گا۔ شہاب کا یہ انہا خوب صورت کر دار 'بڑااو نچا' بڑا مختلف کر دارہے 'لیکن اپنی ساری خوبیوں' اپنی ساری بلندی کے باوصف وہ آخرا کیہ انسان ہی رہتا ہے۔

ا کی بار "مال جی "شک و حسد کی اس آگ میں جل جُھن کر کباب ہو گئیں 'جوہر عورت کااڑلی ور شہے۔ لگلز میں ہر قتم کے احکام "گورنری" کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چر چا مال جی تک پہنچا تو انہوں نے عبدالہ صاحب سے گِلہ کیا:-

"بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں کیکن گورنری گورنری کہہ کر جھ غریب کانام نے میں کول لایا جائے۔
خواہ مخواہ۔ "عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے 'رگ ظرافت پھڑک اُٹی اور بے اعتبائی ہے فہا
"ہماگوان یہ تمہارانام تھوڑا ہے گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے 'جو دن رات میرا پیچاکرتی رہتی ہے۔ "
یہ سن کر "مال بی "کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اُس غم میں وہ اندر بی اندر کڑھنے لگیں۔ آخرا کی عورت تھی موکن کا جلایا مشہور ہے۔ اگر وہ اس مقام پر وسعت قلب کا مظاہرہ کر تیں 'تو وہ شاید اس ہے زیادہ عظیم کردار ہا جاتیں 'مگر انسانی دنیا ہے الگ تھلگ ہو جاتیں۔ ہمارے دلوں میں اُن کے لیے صرف عظمت ہوتی مون اخرا ہوتا۔ وہ بیار نہ ہوتا 'جو ہم اُن ہے کرتے ہیں۔ وہ محبت نہ ہوتی جوانہیں انسانوں کی اس دنیا میں حاصل ہے کونکہ ایک مون عرف عزت کرنے کے لیے اُس کے ملکوتی صفات کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اُس کی عزت ہی کا جائے اُس سے بیار بھی کیا جائے اُس سے محبت بھی کی جائے تویہ اُس کی انسانی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حب اُس کی اُس نے بیار بھی کیا جائے اُس سے محبت بھی کی جائے تویہ اُس کی انسانی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جائے اُس سے بیار بھی کیا جائے اُس سے محبت بھی کی جائے تویہ اُس کی انسانی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شہاب کانا قابل فراموش کر دار "مال جی "جہاں اینے اندر ملکوتی صفات رکھتا ہے 'وہاں انسانی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے 'گارا کا نا قابل فراموش کر دار "مال جی "جہاں اینے اندر ملکوتی صفات رکھتا ہے 'وہاں انسانی صفات کی ہے۔ وہاں انسانی صفات کے گھ

نیں ہے۔ ملکوتی اور انسانی صفات اسے عظیم اور پیار اکر دار بنادیتی ہیں۔ میں نے اوپر بتایا ہے کہ طنز نگاری کا جو ثہاب میں ہے 'وہ اردو کے بہت ہی کم نثر نگاروں کے جصے میں آیا ہے۔ اُن کے یہاں طنز کی کاٹ بڑی گہری ہے۔ اس پورے افسانے پر سنجیدگی کی فضاچھائی ہوئی ہے مگر شہاب کا قلم یہاں بھی طنز کارنگ جمادیتا ہے۔ "اں بی 'ونیا سے رخصت ہوچکی ہیں اور اب شہاب کا مسئلہ ان کے اپنے الفاظ میں سنیے:

"اُر" ہاں جی" کے نام پر خیرات کی جائے' تو گیارہ پینے سے زیادہ کی ہمت نہیں ہوتی'لیکن مسجد کا'ملّا پریشان نگا کا مدمد مدر گاریں میں تیل کی قبہ تا گیاں ہو گئی ہیں

اں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو تکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چننی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درولیش 4 کہ فاتحہ درود میں پلاؤاور زردے کاام تمام لازم ہے۔"

آٹریں' میں ایک نقرہ لکھنا چاہتا ہوں' شاید اسے ایک رسی نقرہ گردانا جائے گر میں اپنی طرف سے ایک ناظہار کر رہاہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شہاب صرف یہی ایک انسانہ لکھ کر قلم ہاتھ سے رکھ دیے' تو بھی وہ کی تاریخ میں زندہ رہتے فقط اس افسانے کی بدولت۔ بیدانسانہ زندہ رہنے والی تخلیقات میں سے ہے تو پھر اس کانات کیوں کر فراموش کیا جاسکتا ہے؟

ٹہاب نے اس افسانے میں ایسی نثر کا نمونہ دیا ہے 'جے میں شعری اصطلاح میں سہل ممتنع کہہ سکتا ہوں۔ ایسی فی ہرار کوشش کرو' نہیں لکھی جائے گی۔ دہ شاعری نہیں کرتے گران کی اس نثر میں شاعری موجود ہے۔ ایسی ہے ہم اقبال کا''ساقی نامہ'' پڑھ رہے ہوں۔

"رِچہ لگا" کی ترکیب یا تو محمد حسین آزآد کے ہاں پڑھی تھی یا شہاب کے ہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ترکیب انہوں ں طرح استعال کی ہے "انہی وِنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے۔"

کنائبک فقرہ ہے۔" پر چہ"کی جگہ اطلاع لفظ رکھے'فقرے کی ساری خوبصور تی پامال ہو کررہ جائے گی۔ "ال جی! آپ کی اپنی نظر میں کوئی الیا خوش نصیب نہیں تھا؟" ہم لوگ چھٹرنے کی خاطر ان سے بوچھا

"توبه توبه بت" ال جي كانوس پر ماته لكاتين اس" توبه توبه بيت" كاجواب نهين ب-

یاف اند پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا۔ ممکن ہے کسی اور قاری کے ذہن میں بیہ سوال بھی ۔
۔ سوال یہ ہے کہ شہاب نے "مال جی" کے کردار کو تو بہت خوش اسلوبی سے بنایا' سنوارا ہے : اپنے باپ کے ، کا طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ ووا نہیں افسانے میں جہاں کہیں ان کاذکر آتا ہے' عبداللہ صاحب' کہتے ہیں۔ مُن عرض کروں گاکہ "مال جی" کے کردار میں جیسا کہ میں نے کہاہے' شہاب نے" یو نیورسل مَدرئہ "یاان کے اہذے کی تجسیم کی ہے۔ باپ کے معاملہ میں ان کے پیشِ نظر کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ ایک منفرد کردار محسوس ہوتا ہے۔

سرسیداحمد خان 'عبدالله صاحب کو سرکاری و ظیفه دلواتے ہیں کہ انگلتان میں جاکر آئی۔ ی-الیں کے انتخان میں شریک ہوں 'گر عبدالله صاحب کی والدہ بیٹے کو انگلتان جانے سے روک دیتی ہیں۔

عبدالله صاحب وظیفه واپس کردیت ہیں 'مرسید سخت نفا ہو کر پوچھتے ہیں: "کیاتم اپی بوڑھی مال کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟"

"جی ہاں"عبداللہ صاحب جواب دیتے ہیں۔ کیا یہ اس کر دارکی انفرادیت نہیں ہے مگر اس افسانے کا مرکزی کردار" ماں جی "جو سدا بہار کر دارہے 'جو ہمیشہ زندہ رہنے والا کر دارہے۔!

. بشكرىي" نقوش"لا ہور سالنامه جون1985ء

# صدرا تيوب كازوال

صدرایوب کے زوال کے اسبب مفرد نہیں بلکہ مرتب تھے۔ اُن کے اقدار کے عصاکو 1969ء ہے برسوں زوال کادیمک نے اندر بھی ہی اندر بھی ہی ہے کہ صدرایوب نوٹونہ تھا!) مان گئن کس وقت شروع ہوا۔ (اگر بیہ فرض کر لیا جائے کہ اُن کی نیت بھی ابتداء بھی ہے کوئی نور نہ تھا!) ہے۔ اندازہ قرائینی شہادت بھی سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرور کی 1962ء بھی ایک صاحب مدراس (بھارت) سے ابتان آئے ہوئے تھے۔ وہا پی زندگی کے آخری ایام کمہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی گزار نے سعود کی عرب جارب نے۔ ایک برس سے اُن کے بہت سے خطوط مدراس سے آ بھی تھے کہ پاکتان بھی چندر وز قیام کے دوران وہ صدر ابب ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ وہ علم جفر کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ایوب خال کو چندا ہم پیشین ابب سے ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ وہ علم جفر کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ایوب خال کو چندا ہم پیشین ابال سانا چاہتے ہیں۔ صدر کے ساتھ اُن کی نصف گھنٹہ کی ملا قات بڑا صبر آزمام جلہ تھی کہ اُن صاحب کی عمر کی بہت جو ہمارے بیلی بڑی وہ یہ تھی کہ ان کے علم جفر کی روسے صدر ایوب پاکتان پر آٹھ یا تو برس اگریں ایک بات جو ہمارے بیلی بڑی وہ یہ تھی کہ ان کے علم جفر کی روسے صدر ایوب پاکتان پر آٹھ یا تو برس گی۔ اُن کی علم جفر کی روسے صدر ایوب پاکتان پر آٹھ یا تو برس گے۔ کی محکومت کریں گے۔

جب وہ صاحب چلے گئے تو صدر ایوب نے مجھے مخاطب کر کے کہا''یہ بڈھا کیا ٹبک رہاتھا کہ میں آٹھ یانو ہر س لوت کروں گا۔ کیا اُس کے علم نے اُسے یہ نہیں بتایا کہ نیا آئین نافذ ہو رہاہے جس میں میری صدارت کی میعاد لاد مال اور ہے۔ اس کے بعد نئی اسمبلیاں ہوں گی اور نئے ووٹر ہوں گے۔ شاید وہ صدر بھی نیا منتخب کرنا آل۔"

میرااندازہ ہے کہ اُس وقت بیان کی ایمانداراندرائے تھی جو سراسر نیک نیتی پر جنی تھی کیکن اُس کے بعد دیکھتے ہواکارُخ بدل گیااور نیک نیتی کاسارا بھرم نفسانی خواہشات' آئینی ترمیمات اور سیاس ریشہ دوانیوں کی نذر ہو اس انحطاطی عمل کا آغاز بظاہر منک 1964ء میں شروع ہوا'جب صدر ایوب نے قومی اسمبلی میں اپنے آئین میں رکز میں منظور کروانے کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ آئین کی رُوسے صدر کے انتخاب سے پہلے قومی اور اِلْ اِسْمبلیوں کے ایما پر اس بندوبست اِلْ اِسْمبلیوں کے ایما پر اس بندوبست

کوالٹ کرنے کے لیے جو آئینی ترمیم پیش کی گئ ائس کے خلاف قومی آسمبلی میں شدید ردعمل ہوا۔ ترمیم مظور کرنے کے لیے آسمبلی میں مطلوبہ ووٹوں کی تعداد حاصل کرناد شوار ہوگئ تو حکومت نے دھونس 'دھاندلی'لا گاادر فربب کے اسمبلی میں مطلوبہ ووٹوں کی تعداد حاصل کرناد شوار ہوگئ تو حکومت نے دھونس 'دھاندلی'لا گاہ فرار کیس کے کام لے کر حزب مخالف کے آٹھ اراکین کو توڑلیا۔ اس سے قبل صدر ایوب نے بڑے اہمبلی کی نشست ایک میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ اگر قومی یاصوبائی آسمبلی کا کوئی ممبر اپنی پارٹی چھوڑے گا تو آسے اسمبلی کی ان آٹھ جھی دستبر دار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو اسخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسمبلی کے ان آٹھ بھی دستبر دار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو اسخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسمبلی کے ان آٹھ بھی بنادیا گیا! اس کا جھے علم نہیں۔ چنانچہ اس ترمیم کے ذریعے اب یہ قرابیا کہ نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر بدستور عنان اقتداد اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور صدر کا امتحاب مرکز کی اور صدر کا استخاب مرکز کی اور عوام کی نظروں کے اسخاب کا لیا جائے گا۔ بلا شبہ ان آئین کی راہ ہموار کرنے کے لیے آئین کی یہ قرابیا میں صدر ایوب کا لیے بھی اور صدر ایوب کے اپنے بنائے ہوئے آئین کی ان کے اپنے اٹول میں کی نان کے اپنے اٹول کی دات پر بھرم اور کھروے کا گراف کئی درجہ نے گرادیا۔

اس ترمیم کے جِلو میں اُسی برس کے بعد دیگرے دو مزید آئینی ترامیم بھی معرض وجود میں آئیں۔ایک کے ذریعے دیہاتی سطح پر نمبر داروں'انعام داروں' سفید پوشوں اور ذیلد اروں کو بنیادی جمہوریتوں کے امتخابات لانے کا اللہ قرار دے دیا گیا تاکہ حکومت کے اپنے کار ندے اور حلقہ بگوش زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان اداروں میں شال ہو سکیں۔دوسری ترمیم سے سرکاری ملازمین کی میعاد ملازمت اور سبدوشی کے نئے تواعد و ضوابط نافذہو گئے اور حکوت کی گرفت اُن کی شدرگ پر براور است اور بھی مضبوط ہوگئے۔ان اقد امات سے اُن شکوک و شبہات کو مزید تقریت کی گرفت اُن کی شدر آبوب سیاست کے علاوہ نظم و نسق کے ہر شعبے میں بھی طرح طرح کے متھکنڈے استعال کر کے اگل صدر آبوب سیاست کے علاوہ نظم و نسق کے ہر شعبے میں بھی طرح طرح کے متھکنڈے استعال کر کے اگل صدارتی انتخاب ہر قیمت پر جیتنے کا جال بچھارہے ہیں۔

ان آئینی ترامیم کے ساتھ ہی صدر کے عہدہ کے لیے استخابی مہم پورے زور و شور سے شروع ہوگئ ۔ ملک کے بہت سے سربر آوردہ سیاسی لیڈر صدر ایوب کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں خواجہ ناظم الدین 'میاں مماز فجر دولتانہ 'شخ مجیب الرحمان 'مولانا بھاشانی 'خان عبد الولی خان 'چود هری محمطی اور مولانا مودودی کے نام سرفجرت ہے۔ ان رہنماؤں کی قیادت میں کونسل مسلم لیگ 'عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی 'فظام اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی امتخاب میں فکست دیا تحاد سے علاوہ ان کا اور کوئی مشتر کہ لا تحقمل یا منشور نہ تھا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیہ لازمی تھا کہ بیہ متحدہ محاذ ایک ایسا صدارتی امیدوار نامز د کرے جوابوب خان کو شکست دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ان کے سامنے ایک نام تو مس فاطمہ جناح کا تھاجو قائداعظم کی بہن ہونے گالط سے ملک بھر میں ایک خاص عزت واحترام اور جذباتی قدر و منزلت کی حامل تھیں۔ دوسرا امکان جزل محمد م فان کے نام کا تھا۔ گور نر کے طور پر وہ مشرقی پاکستان میں نمایاں ہر دلعزیزی حاصل کر کیے تھے اور وزیر الدین د بحالیات کی حیثیت ہے وہ مغربی پاکستان میں بھی خاصے نیک نام تھے۔مس جناح کی جگہ اگر جزل اعظم کو ؞ دارنیامید دارنامز د کیاجا تا توبقیناً صدرایوب کوبهت زیاده مشکلات کاسامنا کرناپڑ تا الیکن وزیر خارجه مسٹر ذ والفقار المونے اس موقع پرایک عجیب ترپ کی حیال جلی۔ میشنل عوامی یارٹی کے ایک متنازرکن مسٹر مسیح الرحمٰن سے اُن کا إلالنه تقا۔ مسيح الرحمٰن بھٹو صاحب کے ہم نوالہ وہم پیالہ ہونے کے علاوہ مولانا بھاشانی کے دست راست بھی ا داتی طور پروہ المچھی شہرت کے مالک نہ تھے اور سیاست میں مول تول کرنے کے اسرار ورموز سے واقف تھے۔ ہانا ہے کہ مسٹر بھٹونے انہیں پانچ لاکھ روپے کے عوض خرید لیا۔ بعض ذرائع تواس پانچ لاکھ رویے کی بانٹ میں لا العاشاني كو بھي شراكت كا حصه دار تظہراتے تھے۔ والله اعلم با لصواب۔ مسيح الرحمٰن كے داؤ بيج ميں آكر لاالها ثانی نے کمبائنڈ الوزیشن پارٹیز پر شرط عائد کردی کہ وہ صرف ایسی شخصیت کو صدارتی امیدوار نامز د کریں ما کارش لاء کی حکومت ہے مجھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ جزل اعظم خان مارشل لاء کی حکومت کا ایک نہایت اہم رکن رہ ، نے اُل لیے بیہ شرط عائد ہونے کے بعد صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ان کانام خود بخود خارج از بحث ہو گیا۔ ای طرح کا پیجدار حربہ استعال کر کے صدار تی امتخاب کے سلسلے میں مسٹر بھٹونے صدرایوب کی ایک اوراہم ت بھی سرانجام دی تھی۔ چند قانونی ماہرین کے مشورے سے کمبائنڈ الوزیشن پارٹیزنے بیہ خفیہ فیصلہ کیا کہ بان کی صدارتی امیدوار کی حیثیت کو سپریم کورث میں چیلنج کیاجائے کیونکہ فیلڈ مارشل کے طور بران کی تقرری ، واحکام جاری موتے تھے ان کے پیش نظروہ آئین طور پر کسی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں رہے۔ اپنی ناد صول کرکے مسیح الرحلٰ نے متحدہ محاذ کا بیر راز در ونِ خانہ بھی مسٹر مجھٹو پر فاش کر دیا۔ حفظ ماتقتم کے طور پر الاب نوراً پی تقرری کے احکام میں مؤثر برماضی رووبدل کر کے اخبیں آئینی تقاضوں کے ہم آ ہنگ کرلیا۔ مدرالیب اپنے امتخاب کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنااپناحق سیجھنے لگے تھے۔اس عمل میں ان کے نزدیک بالا ہائز طریق کاری کوئی تمیز باتی نہ رہی تھی۔ میرے خیال میں زوال کی طرف یہ اُن کا ایک یقینی قدم تھا۔ مدارتی الیکشن کے دوران صدرایوب نے دین اور دنیادونوں سے بے در یغ فائدہ اٹھایا۔ پہلے توایک مشہور پیر ب نے اعلان فرما دیا کہ انہیں بذریعہ کشف یہ الہام ہواہے کہ کمبا منڈ اپوزیش پار ٹیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ل نہیں۔اس کے بعد چند علائے کرام نے بیہ فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ اسلام کی روہے کسی عورت کا سربراہِ مملکت

مدے پر فائز ہونا جائز نہیں۔اس مسئلہ پر جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کی بیررائے بھی کہ اسلام اورت کے سربراہ مملکت ہونے کی اجازت توہے 'لیکن مناسب نہیں۔صدر ابوب کے حواریوں نے مس فاطمہ آؤٹیاد کھانے کے لیے حسب توفیق اسلام کا ہر ممکن استعمال یا استحصال کیا۔

مدارتی الیکشن کے دوران دین کے علاوہ دنیا بھی بے حساب کمائی اور لٹائی گئے۔ ابوب خان کی کنونشن مسلم

لیگ کے ہاتھ میں کروڑوں کا الیکن فنڈ موجود تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے حرب استعال کے گئے سے۔ اکثر تاجروں اور صنعتکاروں کو امپورٹ لا کسنوں پر مقررہ شرح سے الیکن فنڈ میں چندہ دینا ہوتا تھا۔ کچھ لاکسنس فرضی ناموں پر جاری کر کے بھاری قیمت پر ضرورت مند تاجروں اور صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیئے جاتے ہے۔ اس کے علاوہ پٹ سن کے کار خانوں اور سُوتی اور اونی ٹیکٹ اکل ملوں سے بھی بھاری بھر کم چندے وصول کیے گئے متے۔ اس بہتی گنگا میں ہر کوئی نگا اشنان کر رہا تھا اور بہت سے کارکن اپنا اپنا ہاتھ ریکئے میں نہایت بیاں گئی الا بے جابی سے برسرِ عام مصروف تھے۔ صدر ایوب کے صدارتی انتخاب کی مہم میں پینے کی ریل پیل نے سیای گئی الا سرن کو ایسا فروغ بخشا جس کی مثال ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے سیاست کی تطہیر کی خاطر پور کا فین کے ساتھ سیاست اوں پر چڑھائی کی تھی اور اب ان کی پارٹی خود ہی الیکشن کے تا لاب میں گندی چھلی کاروای تک کر ا

الیکش کے بعد 3 جنوری 1965ء کو جب نتیجہ برآمد ہوا تو صدر ایوب کے حق میں 49,647 دوٹ ادر کل فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 دوٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان صاحب 21,302 دوٹوں کی اکثریث سے جیت گئے تھے 'لیکن اس تعداد سے کئی گنازیادہ عوام کی نظروں میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے کیونکہ اب دہ اس طرح کا ایجے لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھے وہ پہلے پہل اقتدار میں آئے تھے۔

امتخاب میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ابوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ کے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کررہ گئے ، لیکن کراچی میں اُن کے فرز ند دلپذیر گوہر ابوب نے اہالیان شہری گوشال کابرا اشکیا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح ابی کے نام پر کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیاجس کی قیادت گوہر ابوب کے ہاتھ میں تھی۔ اُن کے جلومیں ٹرکوں ، جیپوں 'ویگنوں 'بوں اور رکشاؤں کی طویل قطار تھی۔ ان سب کے ڈوائور اور سواریاں زیادہ تر پٹھانوں پر مشتمل تھیں۔ صدارتی الیکش سے کئی ماہ قبل کراچی میں ضلع ہزارہ کے پٹھائوں کا آگہ شروع ہو چکی تھی اور جشن فتح یابی کے روز وہ شہر کی فضایر ایک دہشت ناک غبار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ لبات آباد اور چند دوسر سے علاقوں میں جلوس اور شہریوں کے در میان پچھے جھڑ پیس ہوئیں۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیات رات کے اندھیرے میں اُن بستیوں پر شدید حملے کیے گئے 'آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مائی نقصان پہنچایا گیا۔ ان نقصان کا جو کر میں اُن جیٹے اندازہ کسی کو نہیں لیکن 'دشہید ان لیافت آباد''کی یاد منانے کے لیے ہر سال 5 جنوری کو ایک تقریب منائی جانے گئی۔ کئی روز تک کراچی میں خوف و ہر اس طاری رہا اور پٹھانوں اور مہاجرین کے در میان شدید کھو اور اور میں شدید کھور آبعد یہ صور تحال صدر ایوب کے نئے دور حکومت کے لیے صریحا ایک شدید بھول کی مطابق اُس زمانے میں ایک بار پھر ہندو مسلم فسادات کے واقعات کی یاد تازہ ہوگا۔ صریحا ایک شدید بھول کی کا میں تھا۔ جیتنے کے فور آبعد یہ صور تحال صدر ایوب کے نئے دور حکومت کے لیے صریحا ایک شدید بھول کی علامت تھی۔

گندھارا انڈسٹریز کے بعد گوہر ابوب کابید دوسراشگوفہ تھاجس نے صدر ابوب کی ساکھ پر بدنای 'بدگال بدالل

ادفوت کی گہری دھول اُڑائی۔اس کارنا ہے کے بعد اس فرز نیو دلیڈیر نے مزید کل پرزے نکالنے شروع کیے جس اور اور اور ای الظریش میں میں گار رہے ہیں۔

اور الفر وہ کراچی کے نظم و نسق میں بردی حد تک د خیل ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ لی الخائی ہوئے۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ لی الخائی ہوئے۔ پھر عن مقرر کیا گیا تو فی الفوریہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرری کے پر دے میں نوجوان کو اگلا صدارتی امتخاب النے کو گراہیہ ہی ہوئے۔ کراچی میں ایسے لوگوں کی کہ تھی جن کے دل میں گوہر الیوب کے خلاف غم وغصے الی ہوئے۔ بالی بی سلگ رہی تھی۔اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ اس صورت حال کا علم نہ صدر الیوب کو تھا نہ دیرایوب کو تھا نہ دو تھا ہوئی کی میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر معجد میں ذیر دست ہنگا مہ ہوگیا۔ لوگوں نے تقریر سنتے سے میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس میان کا رکو ہر ایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس میان کی دو تھا تہ اور خواہشات کی بساط الث دی۔ دوسر کی جانب میرایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس میرایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس میرایوب کی بی تو تقات اور خواہشات کی بساط الث دی۔ دوسر کی جانب میرایوب کی اس کو تھی جمنے موقع کے بائیدان کو بھی جمنے موقع کو تھی جمنے موقع کیل کا کام دیا۔

یوں بھی اقتدار کی سیر حلی کے اس پائیدان میں پہلے ہی سے بہت سی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ میمن مجد والے اپنے تقریباً چار ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ جو لا لی 1967ء میں مادیہ متس فاطمہ بالی وفات پر کراچی میں لا کھوں شہری اُن کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک جھے نے ساسی رنگ فار کرلیا۔ کچھ نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے ، کچھ نعروں میں "ایوب خال مردہ باد" کہا گیا۔ اس پر پولیس کی منظم کر کت میں آئی اور لا تھی چارج اور آنسویس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئ۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ لور کہی متعین نہیں ہوئی کیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر بہائی گئ ابلاشبہ اُس نے صدر ایوب کے رائی کا دو ہموار کرنے میں بدنصیبی کا چھڑکاؤ کیا۔

کرائی کی میمن مبحد میں گوہر ایوب کو جو سانحہ پیش آیا تھا' اُس کے بعد بے در بے بد فال واقعات کا ایبا تانتا ہُرہ گیا جس نے صدر ایوب کے راج سنگھان کو نہایت بری طرح ڈ گرگا کے رکھ دیا۔ دسمبر 1967ء کے آخری ہے ہیں وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی اس سلسلہ میں ڈھا کہ گیا ہوا تھا۔ یکا کیہ خبر اڑی کہ مدر ایوب کو اغوا کر کے انہیں قتل کرنے کی سازش کپڑی گئی ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی صدر کی ذاتی حفاظت کا انظام کئی گنازیادہ سخت کر دیا گیا اور ڈھا کہ میں ایوان صدر پر پولیس اور فوجی گارد بھی غیر معمولی طور پر بڑھادی گئی۔ انہی دنوں صدر ایوب کے احکام پر میں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی یو نیورسٹیوں سے پولیٹکل سائنس کے ہن ہے اسا تذہ کو ڈھا کہ میں جمع کر رکھا تھا کیو نکہ صدر اُن کے ساتھ تو می اتحاد اور سالمیت کے موضوع پر تباد لہ خلالت کرنے کے خواہ شمند تھے۔ مقررہ و فت پر ہم سب ایوان صدر کے وسیع برآمدہ میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں صدر کو بلانے کے لیے اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں عجب ساں دیکھنے میں آیا۔ ایک صوفے پر صدر ایوب مراہیگی کے عالم میں بیٹے ہوئے گور نرعبد المنعم خان کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دوسری جانب چندوزرائے کرام ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسیوں میں مصروف تھے۔ تیسری طرف فوج اور سول انٹیلی جنس کے دو تین اعلٰ افسر اسی طرح سرے سر جوڑے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی صدر ایوب نے کہا''کیا ہے میٹنگ ملتوی نہیں کی جائتی؟" افسر اسی طرح سرے سر جوڑے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی صدر ایوب نے کہا''کیا ہے میٹنگ ملتوی نہیں کی جائتی؟" میں نے جواب دیا کہ کئی پروفیسر صاحبان دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں اور آج شام یا کل مجوالیں جانے کے لیے بگنگ کروائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہے میٹنگ آج نہ ہوئی توانہیں مایوسی ہوگی۔

صدرایوب نے کہا''اگریہ بات ہے تومیّں صرف چند منٹ کے لیے آ جاؤں گا۔زیادہ باتیں کرنے کاوقت نہیں ہوگا' باتی بحث مباحثہ تم لوگ خود کرتے رہنا۔''

پولیٹیکل سائنس کے پروفیسروں اور پچھ صحافیوں کی ملی جلی میٹنگ میں آکر صدر نے مختر طور پر چند اکھڑی کھڑی سی باتیں کیں اور پھر نہایت عجلت کے ساتھ گور نر عبدالمنعم خاں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گورز ہاؤس روانہ ہو گئے۔

اُسی رات گور نر ہاؤس میں صدر کے اعزاز میں ایک ٹر تکلف عشائیہ تھا۔ معمول کے مطابق مہمانوں کا بجو م قائلیکن سارے مجمع پر ایک ٹر اسرارسی مردنی اور خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ پچھالوگ چھوٹی چھوٹی ٹھیوٹی سے بوئ آپس میں گھسر پھسر کر رہے تھے۔ اپنی عادت کے خلاف صدر ابوب دو گھنٹے سے زیادہ تاخیر کے بعد دعوت میں تشریف لائے۔ اُس وقت بھی اُن کے چہرے پر کسی قدر تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بعدازاں مجھے معلوم ہواکہ آج ہی اگر تلہ سازش کاراز اُن پر فاش ہواہے اور وہ صبح سے شام تک اس سازش کی تفصیلات کا جائزہ لینے میں مصروف رہے ہیں۔

جنوری 1968ء کے اوائل میں اس سازش کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ سازش میں شخ مجیب الرطن کے علاوہ 28 دیگر افراد ملوث ہے۔ اُن پر بیہ الزام تھا کہ ڈھا کہ میں بھارتی سفارتی مشن کے فرسٹ سکرٹری پی این او جھا کے زیرِ اہتمام بیہ لوگ ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر مشرتی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف عمل سے اس مقصد کے لیے اگر تلہ (بھارت) میں ایک مرکز قائم کیا گیا تھا جہاں سے علیحدگی کی تحریک کو اسلحہ اور دوسرا تخریبی مواد فراہم کیا جاتا تھا۔ شخ مجیب الرحل تو پہلے ہی مکی 1966ء سے اپنے چھ نکاتی پروگرام کی پر اش میں ڈینس آف نیاکستان رولز کے تحت جیل میں سے الیکن اب انہیں اگر تلہ سازش کیس میں ملزم کے طور پر از سر نوگرفارگر دانا گیا۔

اگر تلہ سازش کے مقدمہ کی ساعت کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا جس کے سربراہ پاکتان کے ایک سابق چیف جسٹس مسٹر ایس-اے-رحمان تھے۔ستر ہ برس قبل 1951ء میں بھی راولپنڈی سازش کیس کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا تھا' لیکن اس مقدمے کی ساعت تھلی عدالت میں نہیں بلکہ بصیغہ راز ہوئی تھی۔ای بڑی اگر تلہ سازش کیس کی ساعت کھی عدالت میں رکھی گئے۔اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ساعت کے دوران مشرقی ان کا علیحدگ اس کے الگ نام 'پر چم اور قومی ترانے تک کی تفصیلات کھل کر برسرِ عام آگئیں اور علیحدگی پندعناصر بازادر ناجائز شکا یتوں کی تشہیر کا بھی ایک نادر موقع ہاتھ آگیا۔جس کر وفرسے یہ سب تفصیلات اخبارات میں اباقی تھیں 'اس کے دو پہلو تھے۔ایک پہلویہ تھا کہ مغربی پاکتان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور صدر ابوب کی ناجاتی تھیں ور پہلوتھے۔ایک بہلویہ تھا کہ مغربی پاکتان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور شخ کے اور شخ کی محرب با تنہا کی فروغ حاصل ہو گیا۔ بلاشبہ آگر تلہ سازش کا مقدمہ صحیح تھا کُق و شواہد پر کا الیمن جس طور پر اخبارات اور دیگر ذر انع ابلاغ سے اس مقدے کی پبلٹی اور تشہیر ہوئی 'اس نے اس کے حقا کُق و شواہد پر کا اور عوامی بیجان کی دلدل میں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا جس میں اگر تلہ سازش کیس ٹر بیوٹل کے سربراہ جسٹس ایس۔اے۔ نابوں نے بمشکل تمام ایک و فادار بڑگالی خد متگار کی کوٹھڑی میں رُوپوش ہو کرا پئی جان بیائی اور نئے کی بیٹر پر جھے۔انہوں نے بمشکل تمام ایک و فادار بڑگالی خد متگار کی کوٹھڑی میں رُوپوش ہو کرا پئی جان بیائی اور نئے کی بیٹر پر جھے۔انہوں نے بمشکل تمام ایک و فادار بڑگالی خد متگار کی کوٹھڑی میں رُوپوش ہو کرا پئی جان بیائی اور نئے کی بیٹر پر بھور پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لا ہور والیں جلے آگے۔

بوب پی پی با کے دور اردن کے شاہ حسین کراچی آئے ہوئے تھے۔ ای شام راولینڈی کے انٹر کونٹی ایول میں اُن کا عشائیہ تھا۔ صدر ایوب جب ہوٹل پنچے توان کا رکھ رکھا وَاور چیرہ میرہ ان کے معمول کے حساب اُرل نظر نہ آتا تھا۔ وعوت کے ہال میں واخل ہونے سے پہلے وہ سید سے بار (شراب خانہ) گئے اور ایک گلاس میں اُن کا رہم کی وہ سید سے بار (شراب خانہ) گئے اور ایک گلاس میں اُن کی وہ سی فولو اکر پانی یا سوڈا واٹر ملائے بغیر اُسے ایک ہی سانس میں غث غث چڑھا گئے۔ اس کے بعد یہی عمل من نے چند بار وہرایا۔ شراب وہ پیتے ضرور تھے 'لین اس طرح کھڑے کھڑے ندیدوں کی طرح نیٹ وہ سکی ک ایر گلاس چنے کے بعد ان کی آواز کسی قدر خمار آلود ایر گلاس چنے کے بعد جب وہ پہلے سے تیار کر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑ ھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو غالبًا ان کا عارضہ اُن کی راجے میں کسی نہ کسی صورت میں ریگنا شروع ہو چکا تھا۔ اُن کی طبیعت ہرگز ٹھکانے نہ تھی۔ یہال کہ اپنی تقریر پڑ ھنے بڑو ھنے وہ بیل کے دوورق اُلٹ گئے اور انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطی کا احساس نہ ہوا اور وہ برستور آٹ می پڑھے جو گئے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوانِ صدروا پس کے 'توائی راس اُن کی جو بین میں دوائی کے اور انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطی کا احساس نہ ہوا اور وہ برستور آٹ می پڑھے چلے گئے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوانِ صدروا پس کے 'توائی راس اُن کی میں ہوئے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوانِ صدروا پس کے 'توائی راس اُن کی میں ہوئی توائی میں میں اُن کی دورور تو اُن کی جو بین ہوئے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوانِ صدروا پس کے 'توائی راسٹ اُن کی ہوئی ہوا۔

صدرایوب کی علالت کی خبر ملتے ہی را توں رات کمانڈر انچیف جزل کی خان اور وزیر دفاع ایڈ مرل اے- آر-مال نے مل کر ایوانِ صدر پر قبضہ جمالیا۔ پریڈیڈنٹ ہاؤس کا صدر دروازہ بند کر دیا گیااور گار د کے سپاہیوں کو حکم ہو آباکہ فوجی عملے کے چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی اور شخص کو ایوانِ صدر میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہ دی

اگل صبح آٹھ بچے کابینہ کے سینئروز پر خواجہ شہاب الدین کا نثر ویو صدر ابوب کے ساتھ پہلے سے مقرر تھا۔

نے انہیں باہر ہی باہر سے واپس لوٹا دیا کیو نکہ اندر داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ خواجہ صاحب اپنا مارنہ کے کر والی آگئے۔ انہوں نے ایک بار جھے بتایا کہ یہ صور تحال دکھے کر معاانہیں یہ شک گزرا کہ شاید را توں رات کی نوعیت کانا گہائی انتقاب برپا ہو چکا ہے اور اب صدر الیوب معزول ہو کر ایوانِ صدر میں محبوس یا مقتول بڑے ہیں۔

اس قتم کے شک میں مبتال ہونے والوں میں تنہا خواجہ شہاب الدین ہی شامل نہ تھے جو سینر وزیر ہونے کا حیثیت سے قریب قریب وزیر ہونے کا حیثیت سے ملکہ ایوانِ صدر کی چار دیوار کی کے اندر بینے والی مخلول کے چھے افراد بھی ایسے ہی وہم و گمان کا شکار تھے۔ اُس روز صبح سویرے ایوان صدر کا ایک ڈرائیور محفوظ علی میرے پال آیا۔ اللہ اسے خریق رحمت کرے۔ مرحوم کئی ہرسی پہلے میرے ساتھ بھی کام کر بھی تھا۔ اس روز وہ گھرانی ہوااور کمی آیا۔ اللہ اسے غریق رحمت کرے۔ مرحوم کئی ہرسی پہلے میرے ساتھ بھی کام کر بھی تھا۔ اس روز وہ گھرانی ہوااور کمی تھا۔ اس وز وہ گھرانی ہوان اور گم شم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنے جانے کا تانیا بندھا ہوا ہو ۔ بیگم ایوب سمیت سب بیٹے اور بیٹیاں عملین 'پریشان اور گم شم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنے جانے کا تانیا بندھا ہوا اور ایٹی میں ان اور گم شم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنداز میں کہا" صاحب ہیں اور ایٹی میں ان کی گھر کھر کے ہیں۔ جزل کے انداز میں کہا" صاحب ہیں وہ ہی یقین نہیں کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر بھے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرورہ کھتے ہیں کہ مدر صاحب ذندہ ہیں یا مر بھے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرورہ کھتے ہیں کہ مدر صاحب کا قضہ ہے۔ "

پونے آٹھ بج خواجہ صاحب اپن کار پر جھنڈا لہراتے ایوانِ صدر کے گیٹ پر پہنچ ' تو أے بندیایا۔ گارد کے باہوں

یہ باتیں سن کر میں نے فور اایوان صدر ٹیلی فون کیااور ملٹری سیکرٹری یاکسی اے۔ڈی-سے بات کرنا چاہا۔
آپریٹر جھے بہچانتا تھا۔اُس نے معنی خیز انداز میں بتایا کہ آج سب نمبر مصروف ہیں بھی اور روز ان سے بات کریں۔
اس جواب پر میرے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہونہ ہو صدر ایوب بیاری کے پردے میں کی اور آفت کا
لیبٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صبح واقعات معلوم کرنے کے لیے میں اُسی روز وز ارت اطلاعات و نشریات کے
سیکرٹری الطاف گو ہر کے پاس پہنچا۔ وہاں جاکر معلوم ہوا کہ ہم سب کی طرح ایوان صدر کے اندرونی حالات وہ
بھی قطعی طور پر لاعلم ہیں۔

شروع میں ہر طرف طرح طرح کی چہ میگو ئیاں ہوتی رہیں الیکن رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ جناب مدر
واقعی شدید بیار ہیں۔ اُن کی بیاری کی نوعیت پر پر دہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر انواع واقسام کے ہھکنڈے
استعمال کیے گئے 'لیکن یہ سب حرب بے سود ثابت ہوئے۔ چندر وز بعد جب صدر کی صحت کے بارے میں میڈیکل
بلیٹن جاری ہونا شروع ہوئے تو یہ اس قدر سطحی ' تُجر تُجرے اور بعض او قات خود تر دیدی ہوتے تھے کہ کی کوان کی
صداقت پریقین نہ آتا تھا۔ چاروں طرف افواہوں کی بھر مارتھی اور ہر شخص اپنی پہندکی افواہ کواپی آر زومندی کے سانچ
میں ڈھال کر مزید قیاس آرائیاں اڑانے اور بھیلانے میں مکمل طور پر آزاد تھا۔

صدرایوبی بیاری کے پہلے سات آٹھ روزانتہائی خطرناک اور غیریقین متے۔جب تک وہ زندگی اور موت کی

الله الم گرفتارہ جزل کی خان نے اُن کا رشتہ ہیر ونی دنیا ہے پوری طرح منقطع رکھا اور صدر کی ذات اور ایوان الله بالله بی گرفتارہ ہے جزل کی خان نے اُن کا رشتہ ہیر ونی دنیا ہے دوران کسی سویلین کو ایوان صدر کے ہیر ونی احاطے بالاتک کو چھونے کی اجازت نہ تھی 'لیکن جب اُن کی حالت کسی قدر سنجل گئی اور فوری موت کا خطرہ سرے ٹلتا اللم آنے لگا تو یہ پابندیاں بھی کسی حد تک نرم پڑ گئیں۔ چنا نچہ دسویں روز صدر ایوب کی خواہش پر محمد بشیر خالد السب بہلے سویلین شے جنہیں چند منٹ کے لیے ان کے ساتھ ملا قات کی اجازت ملی۔ اس زمانے میں وہ پر سنل سنٹ کے طور پر صدر کے خصوصی معتمد سے بعد از ال تہران میں آب سی۔ ڈی کے ثقافتی ادارے میں ڈپٹی ڈائر کیٹر مائٹ کے طور پر صدر کے خصوصی معتمد سے بعد از ال تہران میں آب سی۔ ڈی کے ثقافتی ادارے میں ڈپٹی ڈائر کیٹر کا اوران کی دیا تھا کہ بیاری شروع ہونے کے بعد ہے اب تک انہیں پاکستان کی سول حکومت کے ہر فرد و بشر سے ال طور پر جان ہو جھ کر زبرد ستی مطلقا الگ تھلگ رکھا گیا ہے 'اس لیے اپنے اختیار واقتد ارکو آزمانے یا شاید از سرنو لی طلب کیا تھا۔

انبی دنوں اچانک سے افواہ بڑی تیزی ہے گردش کرنے گئی کہ صدر ایوب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ اٹھنے بیٹھنے

چلے پھرنے ہے معذور ہو گئے ہیں۔اس افواہ کی تر دید ایک تصویر ہے کر دی گئی جو تقریباً تمام اخبارات میں شالع

لا تقویر میں صدر ایوب ڈرینگ گاؤن پہنے معزبی پاکستان کے گور نر جنزل موسیٰ کے ساتھ گفتگو میں مصروف

مائے گئے تھے۔اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

مائے گئے تھے۔اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

مائے گئے تھے۔اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

المائے گئے تھے۔اس کے باوجو دبہت ہے تو م کے نام ریڈیو اور ٹی وی ہے اپنے مالمند خطاب کا سلسلہ از سر نو جاری کر دیا۔ پہلے

مدر ایوب نے قوم کے نام ریڈیو اور ٹی وی ہے اپنے مالمائی بھی وہ خود نہی لیس سے 'لیکن نا توانی کی

الم اواتھا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈکی سلامی بھی وہ خود نہی لیس سے 'لیکن نا توانی کی

ہے دہ ایسا نہ کر سکے۔ اس روز پریڈکی سلامی وزیر د فاع ایڈ مر ل اے۔ آر۔خان نے لی' جزل کیجی ان کے ساتھ

الم کی ہے کو سے۔

باری ہے جانبر ہو کر جب صدر ایوب دوبارہ کرسٹی صدارت پر رونق افروز ہوئے توان پر یہ حقیقت اظہر من ساہو چکی تھی کہ اُن کے اقتدار کا سرچشہ اُن کا اپنا بنایا ہوا آئیں یا بنیادی جمہوریت کا نظام یا قومی اسمبلی یا مرکزی نہیں بلکہ اُن کے صدارتی وجود اور عہدے کی شہ رگ کلیٹا کمانڈر انچیف جزل کی خان کی مٹی میں ہے۔ جس اُن کے تحت انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا 'اس میں صاف طور پر درج تھا کہ بہاری کی صورت میں اگر مملکت براہ اپنے فرائض اداکر نے سے معذور ہوجائے تو قومی اسمبلی کا سپیکر ان کی قائم مقامی کرے گا۔ صدر ایوب ڈیڑھ انک صاحب فرائش رہے 'لیکن اس تمام عرصہ میں قومی اسمبلی کے سپیکر عبد الجبار خان سے کسی نے یہ تک نہ پوچھا بہاں تہارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ بیاری کے ابتدائی چند ایام میں جب صدر ایوب زندگی اور موت کے بان لئک رہے سے 'اس وقت جزل کی اُن کے تن بدن پرنفس نفیس منڈ لاتے رہے کہ جو نہی یہ ٹھنڈ ابو تودہ فور آ

گدھ کی طرح اُس پر جھپٹیں۔ اُن کی ہے امید تو برنہ آئی 'کین موت کا خطرہ طلنے کے باوجود صدر الوب مزید ہائی چھ بنتے اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے سے قطعاً معذور رہے۔ اس طویل عرصہ میں انہوں نے ایک بار بھی الیا اُول ارادہ ظاہر نہ کیا کہ اپنے نافذ کردہ آئین کا بھر م قائم رکھنے کی خاطر قومی اسمبلی کے سپیکر کو چندروز کے لیے اپنی قائم مقامی کا موقع عطافر مادیں یا ممکن ہے کہ جزل بچی خان کے تیورد کھے کروہ اس طرح کا کوئی ارادہ زبان پر لانے ہوں۔ بازرہے ہوں۔

بیاری سے اٹھنے کے بعد ڈاکٹروں نے صدراتیب کودن میں چند بار دواؤں کی متعدد گولیاں پابندی سے کھانے پر لگادیا تھا۔ غالبًا اُن میں بچھ سکون آور دواؤں (Tranquilizer) کا عضر بھی شامل تھا جس کی وجہ سے ان پر بھہ وقت کسی قدر غنودگی آکس اور سستی ہی چھائی رہتی تھی۔امورِ سلطنت میں اُن کی روایتی سوجھ بوجھ اُلڑ پذیر کادر زہنی روِعل کی صلاحیت بری حد تک ماند بڑگی تھی اور کئی معاملات میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اُن کی قوت فیملہ بھی کسی قدر متاثر ہوئی ہے۔ یہ حالت تین چار ماہ کے قریب رہی۔اس کے بعد جو لائی کے مہینے میں دہ لان گے۔ پکھ علاج معالجہ ہوا 'چندروز مضافات میں ایک خوبصورت مقام پر آرام فرمایا اور جب وہ واپس لوٹے تو اُن کی خودا عماد کی اور صحت پوری طرح بحال ہو بچکی تھی۔اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق استفسار کے جواب میں انہائی خو و اعتادی سے کہا ''نامی گرامی ڈاکٹروں نے جھے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط سے کام اُوں تو مزید میں برس تک اس عہدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔''

 نہ ہورہاتھا۔ گرانی کے علاوہ ان اشیاء کی قلت بھی بار بار رو نما ہونا شروع ہوگی تھی۔ خاص طور پر کرا چی میں آٹا میدہ کی قیمت اس قدر براھ گئی تھی کہ وہاں کی بیکر یوں نے ایک روزا حقاج کے طور پر تکمل ہڑتال کر دی۔ چینی ٹریڈ کرانی اور لا ہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ مرکزی وزیر تجارت نواب الفور خان ہوتی کے اس اقتدام پر بہت سی الزام تراشیاں ہوئیں اور عوام الناس میں ان کا لقب ''چینی چور ''مشہور لیا لیوں بھی عوام میں ان پر کئی طرح کے آوازے کے جانے گے۔ ایک آوازہ جس نے کافی زور پکڑا یہ تھا بالفور ہوتی 'ایوب خان دی کھوتی ''ڈھا کہ میں لوگوں نے شہید مینار کے سامنے ایک ختہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ بال کر رکھا تھاجو ترقی واصلاحات کے جشن کا دن رات منہ چڑا تا رہتا تھا۔

انیاه کا گرانی اور قلت کے ان ہنگا موں میں ایو بی دور کے دس سالہ کارنا موں کا ذکر بھی ہے معنی نظر آنے لگا کی مدتک وہ نیک نامی 'غرت اور و قعت کے جائز طور پر مستحق تھے'وہ بھی انہیں خاطر خواہ طور پر نصیب نہ ہو الا صدر الاوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ احول کی سازگاری کے علاوہ انہیں بی۔ ایچ۔ کیو کے چند عناصر بالا صدر الیوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ احول کی سازگاری کے علاوہ انہیں بی۔ ایچ۔ کیو کے چند عناصر بالن بھی حاصل تھی۔ ان میں جزل یجی کے دست راست میجر جزل پیرزادہ کانام سرفہرست تھا۔ بیر صاحب ان بانی بھی حاصل تھی۔ ان میں جزل یجی کے دست راست میجر جزل پیرزادہ کانام سرفہرست تھا۔ بیر صاحب ان بانی بھی حاصل تھی۔ ان میں میر الیوب نے مائیں ہیں ارت افیا ہوا تو صدر الیوب نے انہیں المانے میں صدر الیوب کے ملٹری سیر ٹری کی کے دست راست میجر جزل پیرزادہ نے انہیں ان کی بہلے ہے کچھ راہ در سم تھی' اب پیرزادہ نے اس شر کینے پال نانے بدلہ لینے کی ٹھان کی۔ مسٹر میٹو کے ساتھ ان کی پہلے ہے کچھ راہ در سم تھی' اب پیرزادہ نے اپنی تہانہ ہوں نامے بدلہ لینے کی ٹھان کی۔ مسٹر میٹو کو برسر افتدار ان بی بات واضح کر دی کہ اگر انہوں نے صدر الیوب کے خلاف تحریک شروع کی تو دہ اس مہم میں تنہانہ ہوں انہیں ایک بیٹو بھی کی طرح استعال کر کے جزل یجی کی کی راہ ہموار کرنا این مائر فرج کا ایک براحواب نہیں ایک کئے تھی کی طرح استعال کر کے جزل یجی کی کی راہ ہموار کرنا کی کیا تھی دیو بھیا تھا" نیا ملئری سیکرٹری کیا شخص کی کیا گئی انہیں کی میکرٹری کیا شخص کی بیا تو میں ان کی میضے و بلیغ اصطلاح میجر جزل پیرزادہ کی کیا شخص بی بین پر کھا ہو کی ہو تی ہو جیا تھا تھی اصطلاح میجر جزل پیرزادہ کی اس بیریں چیاں بو کیا تو میں ہو کی ہو تی ہو گیا تو سیاں میں جیر کی کیا شخص بیریں برائی کی میں جو کیا تو میں ہو کی ہو تی ہو گیا تو سیار کی کیو ہو تی ہو تیا تھا تن کیا میکن کی کیوں ہو کی ہو تی ہو کیا تو میں ہو کی ہو تی ہو تیا تھا تو میں ہو کی ہو تی ہو ہو تھا تھا تن ہو گیا تو کی کیوں ہو تی ہو تی ہو تیا تو تھا تھا تن ہو گیا تو کی کیوں ہو تی ہو ہو تیا تھا تو کیا ہو کی کیوں ہو ہو تی ہو تھا تھا تن کیا گئی ہو کی کیوں کی کیوں ہو تی ہو تی ہو تیا تھا تو کیا ہو کی کیوں کیا ہو کی کیوں کیا ہو کی کیا گئی ہو کی کیوں کیا ہو کی کی کی کیوں کیوں کی کیوں کیا ہو کی کیوں کیا ہو کی کی کیوں کی کی

چانچہ 21 ستمبر 1968ء کے روز مسٹر بھٹونے حیدر آباد (سندھ) میں ایک جلسۂ عام منعقد کرنے کا اعلان اُمرُکٹ مجسٹریٹ نے جلسہ عام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تولوگ جوق در جوق ایک پر ایمویٹ احاطے میں ادگے۔ وہاں پر بھٹو صاحب نے ایک تیزو تند تقریر میں قتم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مندا قتد ارسے اتارے بغیر اے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ایو بی دور حکومت پر شدید نکتہ چینی کے علاوہ صدر ایوب کی ذات پر بھی ان بدیانی خیات و افراء پر دری اور سیاس بدنیتی کے بے شار الزام لگائے۔ اس کے بعد مسٹر بھٹو کی ہر تقریر میں ان

دھمکیوں اور الزامات کے علاوہ معاہدہ تاشقند پر بھی نہایت کڑی تنقید ہوتی تھی اور وہ ڈیکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ عنقریب اس معاہدہ کی چندالی خفیہ شقوں کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں جوانتہائی حالا کی ہےاب تک صیغه ُ راز میں رکھی گئی ہیں۔اس الزام تراثی کاجواب دینے کے لیے سوویت یو نین نے صدرایوب کے حق میں ایک غیر معمولی حکست عملی کا مظاہرہ کیا۔روس کی سرکاری خبر رسال ایجنسی" تاس" نے بیہ تروید شائع کی کہ معاہدہ تاشقد میں کسی قتم کی کوئی خفیہ شق ہی موجوو نہیں ہے 'لیکن لوگوں نے اس تر دید کو کوئی و قعت نہ دی۔ چاروں طرف ہولو صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا مند بند کرنے کے لیے صوباً کی اور مرکزی حکومت نے طرح طرح کے حرب استعال کرنا شروع کر دیے۔ مغربی پاکستان کے گور نر جزل موسی اور کی وزیروں نے پہلے تو دھمکی آمیز اور جارجانہ تقریروں سے مسٹر بھٹو کود بانا چاہا۔ جب اُس سے کام نہ بنا تو لاڑ کانہ اور سکھر کی عدالتوں میں اُن کے خلاف اراضات وغیرہ کے متعلق تفتیشات اور مقدمات دائر کرنے کاسلسلہ شروع ہوگیا۔اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے غنڈہ آرڈینن میں ایک الیی ترمیم لائی گئی جس کی روہے تقریباً 26 قتم کے مختلف افراد " غندہ" کے زمرے میں آگئے۔اس ترمیم کا مقصدیہ تھا کہ حکومت کے ناقدین اور مخالفین کو نہایت آسانی سے غنڈہ قرار دے کر قانون کے شکنجہ میں لایا جا سکے۔ شروع شروع میں مسٹر بھٹو کے پچھ ساتھی اس آرڈیننس کی زدمیں آئے 'لیکن بیہ حربہ بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو کا کیونکہ ملک میں طلباء کی بڑھتی ہوئی برنظمی اور بدامنی روز بروز اپنارنگ لا رہی تھی۔ 1968ء کے وسط ہی ہے طالب علموں کی ہنگامہ آرائی اپنے زوروں پر تھی اور اکثر سکول اور کالج زیادہ تربندر ہتے تھے۔اس دجہ سے پرائویٹ اداروں کے اساتذہ کی اکثریت مجھی اپنی تنخواہوں سے محروم رہتی تھی۔ تنگدتی سے مجبور ہو کر دہ بھی طلباءاور عوام کے احتجاجی مظاہر وں میں بر ضاور غبت شریک ہونے لگے اور ان کی دیکھادیکھی بہت سے دوسرے شعبول اوراداروں کے محنت کشوں کی دلچیسی اور ہمدر دی بھی صدر ابوب کے خلاف تھیلتی ہوئی فضامیں شامل ہوتی گئے۔

پھراچائک 7 نومبر 1968ء کوراولپنڈی میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا۔ طلباء کا ایک گروپ طورخم وغیرو کی ساحت ہے واپس آرہا تھا۔ راولپنڈی پولی شینیک پہنچے ہی پولیس نے انہیں روکااور الزام لگایکہ وہ لنڈی کوٹل کی باڑہ مارکیٹ سے بہت ساسامان سمگل کر رہے ہیں'اس لیے ان کی تلاشی کی جائے گی۔ یہ ایک بندھابندھایا معمول تھا کہ بہت سے سیاح لنڈی کو تل کے باڑہ سے پچھ خرید و فروخت کا سامان اپنے ساتھ لا یا کرتے تھے اور ان سے بھی کوئل باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ اس دستور کے بیکس جب پولیس نے طلباء کی تلاشی لینے پر اصر ارکیا تو انہوں نے مشتعل ہو کر ہنگامہ برپاکر دیا۔ پولی شینیک کے بہت سے طالب علم بھی اس میں شامل ہوگئے۔ پولیس نے جی مجر کر لاٹھی چارٹ اور آنو گیس کا استعمال کیا۔ جب اس سے صورت حال قابو میں نہ آسکی تو انہوں نے گوئی چلادی جس سے ایک وجوان طالب علم عبد الحمید جاں بحق ہوگیا۔

مسٹر ذوالفقار علی بھٹو برق رفتاری ہے موقع واردات پر پنچے۔انہوں نے مردوم عبدالحمید کی لاش کواُس کے آبائی گاؤں پنڈی گھیپ پہنچانے کے لیے ایک زبردست جلوس تر تیب دیا۔اس طرح راولپنڈی کے گردونوان میں نزمیل تک جس جس کلی یا گاؤں یا قربیہ ہے یہ ماتمی جلوس گزرا'وہاں پر صدرایوب کی قسمت کاستارہ ڈو بتا چلا

یں بھی جواں سال عبدالحمید کاخون نا حق بہتے ہی ملک کا گوشہ گوشہ بدا منی اور شورش کے لامتانی طوفان کی الله انتہا۔ 7 نو مبر 1968ء سے لے کر 25 مار چ 1969ء کو صدر ایوب کی معزولی تک کوئی ایسا دن نہ گزراجب لله انتہا ہوئے واقعات رو نمانہ ہوئے لله نہ کہیں طلبہ اور عوام کے جلے 'جلوس' توڑ پھوڑ 'لوٹ مار' پھر اوکھیر اوکیا جلاو وغیرہ کے واقعات رو نمانہ ہوئے الله عبدالحمید کی موت کے دوسر سے روز راولپنڈی میں عوام کا غم و عصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی الله عبدالحمید کی موت کے محالت از گئے۔ واصل الله عند موت کے محالت از گئے۔ عوامی غیظ و غضب کے سامنے پولیس بے دست و باہو گئی توا من الله کھنے کے لیے فوج کو میدان میں اتارا گیا' لیکن بہت جلد بیر راز کھل گیا کہ فوجی افروں کو در پر دہ ہدایت تھی کہ الله بوت کے خلاف مظاہر سے کرنے والوں پر کسی فتم کی کوئی تختی نہ کی جائے۔ چنانچہ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ المجاد کوئی نو کی خوات کی تعداد میں جملو صاحب کی تقریر ہیں سننے کے لیے جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہوت کے انجاز کی برادوں کی تعداد میں جملو صاحب کی تقریر ہیں سننے کے لیے جلس میں پاکستان کی بڑی فوج کے کمانڈر بنے کام ائیل تھی کہ ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے جنزل کی خان کو فور آعنان حکومت اپنا ہم سے امنوال لینی جا ہے۔ خفیہ اداروں کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے سٹینڈر ڈ بینک کے مالک رائول کینا خان کی نوب کیا خان کی خور کے کا خور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے سٹینڈر ڈ بینک کے مالک رائول کینڈ موضوع تھی۔

عبدالحمید کی موت کے جارروز بعد 11 نو مبر کو پٹاور میں صدرایوب پرایک قاتلانہ حملہ ہوا۔وہ ایک جلسہ دخطب کر رہے تھے کہ اچانک سامعین میں ہے ایک نوجوان ہاشم نامی اٹھااور اس نے پستول تان کر ان کی اٹھا اور اس نے پستول تان کر ان کی اٹھا اور اس نے پستول تان کر ان کی اٹھا اور اس نے کام لے کر ڈائس پر کولی روک کر اوائز کیے۔ نشانہ خطا گیا۔ یوں بھی صدر ایوب نے اپنی فوجی مہارت سے کام لے کر ڈائس پر کولی روک کر رہے بچھے بروقت پناہ لے کی تھی۔ فوج کے ایک پنشز صوبیدار نے حملہ آور پر قابوپا کر اسے پولیس کے حوالے الکارگزاری کے صلے میں اسے دس ہزار رویے کا نقذ انعام دیا گیا۔ •

آن کے دوروز بعد مسٹر بھٹواور خان عبدالولی خان کو دوسرے بہت سے اہم سیاستدانوں سمیت ڈیفس آف بارولز کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔ان گرفتار یوں نے جلتی پر تیل کاکام دیا۔ مغربی پاکستان کے تقریبا ہر ہوئے شہر مدیدہ گاموں نے مزید زور بگڑلیا۔ جگہ جگہ بولیس اور مظاہرین کے در میان تصادم کے واقعات بڑھ گئے اور اام پر پولیس کی زیاد توں کی داستان زبان زد خاص وعام ہو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاتھی چارج اور الم پر پولیس کی زیاد توں کی داستان زبان زد خاص وعام ہو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاتھی چارج اور لیس نے دبیں جاکر انہیں بیدردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے لیس سے نیخ کے لیے مجدوں میں پناہ لی تو پولیس نے وہیں جاکر انہیں بیدردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے لیک دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام الم کے دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام الم کی دوران ایک دو جگہ تو اس میت گھس کر پولیس نے بعض لوگوں کو اس قدر پیا کہ مسجد کا الم مجد کا الم کیونیوں کی ایک مسجد کا الم کیونیوں کو اس میں جو توں سمیت گھس کر پولیس نے بعض لوگوں کو اس قدر پیا کہ مسجد کا الم کو کو اس میں جو توں سمیت گھس کر پولیس نے بعض لوگوں کو اس قدر پیا کہ مسجد کا الم کا کا دیا۔

فرش تک لہولہان ہو گیا۔

یوں تو وطن عزیز میں ہماری پولیس پہلے بھی بھی نیک نام نہ تھی' لیکن اس قتم کے تشدد آ میز واقعات نے عوام کے ول میں اس کے خلاف اور بھی زیادہ نفرت پھیلادی۔ اس کے بعداچانک کھاریاں میں خانم کے سانحہ کی فہر نکل جس نے صدر ابوب کی حکومت کے آخری ایام پر ایک عجیب بے برتی کا سابیہ ڈال دیا۔ خانم ایک سولہ برس کی جوان لڑکی تھی جو اپنے ماں' باپ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں کھاریاں پولیس شیش میں لائی گئی تھی۔ رات کو پولیس والے آسے ایک الگ کو ٹھڑی میں لے گئے جہاں سے ساری شب اس کے چیخاار چلانے کا شور سائی دیتارہا۔ صبح کے وقت وہ اپنی کو ٹھڑی میں نمرہ ہائی گئی۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں بھوندا ڈال کر خود کشی کر لی ہے' لیکن میڈیکل رپورٹ نے یہ ٹابت کر دیا کہ کثیر التعداد لوگوں نے خانم کو اپنی ہوئی کا بیونی کا اس نے خانم کو اپنی ہوئی کا اس نے خانم کو اپنی ہوئی کا اس نے کے بعد اُس کا گلا گھونٹ کرمارڈ الا تھا۔

اُسی زمانے میں کی اور شہر وں ہے بھی جنسی بے راہر وی کی بہت سی خبریں آندھی کی طرح اضیں اور بجولوں کی طرح سے بھی جنسی بے راہر وی کی بہت سی خبریں آندھی کی طرح افیاں اور بالقدار خاندانوں کے نوجوان دن کی طرح سے بھیل گئیں۔ خبریں اس فتم کی خفیس کہ چند بڑے بڑے مخصوص اور بالقدار خاندانوں کے نوجوان دن دیہاڑے شریف اور باعزت گھرانوں میں تھس کران کی لڑکیاں زبر دستی اٹھالاتے تھے اور پولیس ڈر کے مارے ان کے خلاف کو تی قدم ندا ٹھاتی تھی۔ خالبان خبروں میں حقیقت کم اور افواہ سازی کا عضر زیادہ ہوتا تھا، کیکن انہوں نے احول کا کشور اور غلاقت کو فروغ دینے میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ اس کے علاوہ ان خبروں اور افواہوں میں جتنا بھی تھوڑا بہت حقیقت کا عضر تھا، اُس نے صدر ایوب کے آخری ایام حکومت کی بے برکتی میں بہت زیادہ ظلمت کو فروغ دیا۔

دوسری جانب مشرقی پاکستان کو بھی عوام الناس نے اسی طرح اپنے غیظ و غضب کی لیسٹ ہیں لے دکھا تھا۔ پہلے وہاں پر یہ خبر نکلی کہ اگر تلہ سازش کے ایک ملزم فلائٹ سار جنٹ ظہورا کمتی کو فوج کی حراست میں گولیا ارکر عگینوں سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ الزام یہ لگایا گیا کہ وہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی کواس الزام کی صداقت پر لیقین نہ آیا۔ عام خبر یہی تھی کہ وہ حراست کے دوران وحثیانہ تشد دکا شکار ہو کر مراہے۔ اس پر صوبہ جمر میں جگہ فساد شروع ہوگئے۔ ڈھا کہ میں مضتعل عوام نے دووز یروں کے گھروں کو آگ لگادی۔ ایک ہجوم نے اس سرکائل مہمان خانے پر بلہ بول دیا جہاں پر اگر تلہ سازش کیس ٹر بیونل کے صدر جسٹس ایس۔ اے - رحمان تھم ہے ہوئے سے۔ گھلنا میں ایک مرکزی وزیر خان عبد الصبور خان کے مکان کو نذر آتش کر دیا گیا۔ راج شابی یو نورٹی کے طابا میں ایک موجوئے نے انہیں یو نورٹی کے طابا میں میں موجوئے کے ایک ہر دیو ایک نورٹی کر میں رہے تھے کہ ایک سابی یو نورٹی کے ایک ہو دوران کی تعقین کر ہی رہ وک لیا اور طلباء کو سمجھا بچھا کر منتشر ہو جانے کی تلقین کر ہی رہ ہے کہ ایک سابی نے جہا کر انہیں اپنی شکین پر دھر لیا اور مار مار کر اس جھا کہاک کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں فلائٹ سار جنٹ ظہورالحق اور ڈاکٹر مشمن الفتی کے نام شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گئے اور عوام نے جگہ جگہ پولیس اور فوج کے نافذ کر دہ کر فیوک میں ایک کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں فلائٹ سار جنٹ ظہورالحق اور کوام نے جگہ جگہ پولیس اور فوج کے نافذ کر دہ کر فیوک میں ان از اگر رکھ دیں۔ گی مقامات پر بنیادی جمہوریت کے ادا کین کو کپڑ کر برسرِ عام پیٹا گیا۔ چندا کیہ جان سے جگ

اے گئے۔ کسی کسی جگہ اُن کی رہائش گا ہوں یاد کانوں یا ہو نین کونسلوں کے دفاتر کو توڑ پھوڑ کر آگ لگادی گئی۔ لوگوں کان تیزو تندسیلاب کے سامنے بے بس ہو کر پچھ ممبر مستعفی ہو کرروپوش ہونا بھی شروع ہوگئے تھے۔

فروری کے وسط میں ایک روز صدر ایوب نے جھے ایک سرکاری فائل کے ساتھ اپنے دفتر میں طلب کیا۔ جس ن میں ایوان صدر پہنچا توایک نامی گرامی عالم دین ملا قات کے بعد اُن کے کمرے سے باہر نگل رہے تھے۔ اندر جا رمی نے کہ ن کے چرے پر معمولی شکتہ دلی کے آثار نمایاں ہیں۔ اُن کے ہاتھ میں ایک لمباچوڑا کا غذر تھا کی بڑی اور اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غالبًا میرے آنے سے پہلے والے ملا قاتی انہیں بہت سے وظائف پڑھنے کے لیے دے گئے تھے۔ صدر نے کسی قدر بے دلی سے اس کا غذکو میزکی دراز میں ٹھونستے ہوئے کہا "سب یہی کہتے لیے داتے اور کے اور کرنے کے لیے بھی وُہراتی ہے۔ "اُگریزی ذبان میں ان کا فقرہ بیر تھا:

Everybody says that history repeats itself. But nobody ever say that history repeats itself in reverse as well.

چند لیح تو قف کرنے کے بعد وہ یول گویا ہوئے۔ "تہمیں یاد ہوگا کہ 1962ء کی فروری میں مسلّے افواج کے فرادری میں مسلّے افواج کے اللہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آئین نافد کرنے کا نام نہ لو۔ سیاستدانوں کے قریب تک نہ جاؤ اور اسی طرح کل اللہ کے ساتے میں بیٹے کر ہنمی خوشی حکومت کرتے رہو اور آج سات برس بعد اسی مہینے میں وہی لوگ مجھے کورورے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مناؤ ان کی منت ساجت کرکے اُن کے ساتھ سب معاملات فور آسطے کرو نہوالات قابوے نکل جائیں گئے !"

"اب آپ نے کیاسوچاہے؟" میں نے دریافت کیا۔

"موچنے کے لیے میرے پاس اب رہ ہی کیا گیاہے؟"صدر ابوب تلخی سے بولے" میرا خیال ہے کہ اگلے چند زانجا کی نازک اور فیصلہ کُن ہوں گے۔"

اُس دوز جھے پہلی ہاریہ احساس ہوا کہ صدرایوب سلم افواج کی جمایت سے قطعی طور پر ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔

ہر چاروں طرف شورش اور بدامنی کا زور بدستور بڑھ رہا تھا۔ ایک روز پٹاور میں لوگوں نے خاندانی منصوبہ

می کے دفتر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر 14 فروری کو ملک بھر میں مکمل ہڑ تال ہوئی۔ سڑکوں پر نکلنے والی ہر بس '

ل ویکن 'شیسی ' موٹر سائکیل ' تا نگہ اور رکشانے ساہ ماتمی جھنڈے لہرائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ میوئیل

پوریشنوں 'کمیٹیوں اور کئی دیگر سرکاری اور نہم سرکاری اوار وں کی گاڑیاں بھی سیاہ جھنڈیاں لگائے ہوئے تھیں۔

ہروزجو گاڑی سیاہ جھنڈی لہرائے بغیر باہر نکلی تھی 'اس پر پھر اؤکر کے اسے توڑ پھوڑ دیا جاتا تھا۔ راولپنڈی شہر

ہر بھوم نے نذر آتش بھی کرویں۔ چند سینئر افسر سناف کاروں میں بیٹھے مری روڈ سے گزرر ہے اپنی موٹوں نے انہیں روک لیااور اُن سے ''ایوب تیا' مردہ باد'' کے نعرے لگواکر آگے بڑھنے دیا۔ ڈیوٹی پر متعین

یولیس ڈر کے مارے بے بس تھی اور سرکوں پرگشت کرتی ہوئی فوج بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ہڑتال والے دن لا ہور 'کراچی اور حیدر آباد میں شدید ہنگاہے اور تصادم بھی ہوئے اور بہت ہے لوگ مارے گئے۔اُی روز مسٹر بھٹونے 1965ء سے نافذ شدہ ایمر جنسی کے خلاف تادم زیست بھوک ہڑ تال شروع کرنے کا اعلان کردیا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر صدر ابوب نے ڈیمو کریٹک آیکشن سمیٹی کے صدر نوابزادہ نفراللہ خان کودئوت دی کہ وہ اپنی پیند کے ساتھیوں سمیت 17 فروری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں ان ہے آگر ملیں۔نوابزادہ صاحب نے بیہ شرائط عائد کر دیں کہ بیہ ملا قات اُسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان رولزاورا پمر جنسی کا فاذ فورا ختم کیا جائے۔ جلسوں اور جلوسوں پر د فعہ 144 کی پابندی اٹھالی جائے اور تمام گرفتار شدہ طلباء اور سیاسی کارکوں کوبا کیا جائے۔ موقع شنای ہے کام لے کر صدر ابوب نے ان کی بہت می شرائط مان لینے کی ٹھان لی اور ایک تج بہ کار فوجی کی طرح نہایت منظم طور پر اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے۔ پہلے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کااعلان کیا۔ پھر ڈیفنس آف پاکستان رولز اٹھا لیے۔اس کے ساتھ ہی مسٹر بھٹو سمیت سب سیاستدان اور سیاسی قیدی رہا ہوگئے۔ مشرتی پاکستان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے روز نامہ"اتفاق" کے چھاپہ خانہ کی صبطی کاوہ تھم نامہ منسوخ کر دیاجو تین برس قبل جاری ہو چکا تھا۔ صدرایوب نے شخ مجیب الرحمٰن کو بھی پیرول پر آ کر راولپنٹری میں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ راؤنڈ میبل کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ شخ صاحب نے یہ دعوت قبول کر لی ادر انہیں راو لپنڈی لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ بھی ڈھا کہ کی ایئر پورٹ پر تیار ہو کر آگٹر اہوا' لیکن سیاستدانوںاور مدر ایوب کے در میان صلح و صفائی کی بیہ پیش رفت جزل یجیٰ خان میجر جزل پیر زادہ اور ان کے ہم خیال ٹولہ کوایک آئکھ نہ بھائی۔ چنانچہ انہوں نے فی الفورایے ہتھکنڈے استعال کرے اس پیش رفت کو سبو تا ژکر دیا۔ ڈھاکہ میں ٹخ مجیب الرحمٰن اگر تلہ سازش کیس کے سلسلہ میں فوجی حراست میں تھے۔ وہاں پر پچھ ایسے تار ہلائے گئے کہ وہ بیرول پر راولپنڈی آنے سے اچانک مکر گئے۔اب انہیں یہ ضد ہوگئی کہ وہ زیرِ حراست قیدی کی حیثیت ہے کی ذاکرات میں ہرگز شرکت نہ کریں گے۔اُن کورام کرنے کے لیے حکومت نے اگر تلہ سازش کا مقدمہ عدالتی ٹربیونل ہے واپس لے لیا۔ یہ مقدمہ واپس ہوتے ہی شخ مجیب الرحمان سمیت سازش کیس کے سارے ملزم رہا ہو گئے۔

سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے صدر ایوب نے اپنے بنائے ہوئے آئین سے بھی ہاتھ اٹھالیااور برملااعلان کر دیا کہ عوام کے نما کندے اپنی مرضی کا نیا آئین ملک میں نافذ کرنے کے لیے قطعی طور پر آزاد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسکلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے نہ ہوں گے۔

اس پس منظر میں 26 فرور ی 1969ء کو صدر ایو ب اور سیاستدانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلااجلاس منعقد ہوا۔ اس میں ڈیمو کریئک ایکشن سمیٹی کے اراکین کے علاوہ شخ مجیب الرحمٰن اور ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان ٹریک ہوئے۔ مسٹر بھٹواور مولانا بھاشانی نے کانفرنس میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد کانفرنس کا اگلا

جزل یکی خان اور میجر جنرل پیرزادہ وغیرہ نے ڈھا کہ اور راولپنڈی میں اپنے ذرائع سے شخ مجیب الرحمٰن کی میں اپنواشک (Brain Washing) کر دی کہ اس بڈھے (صدر ایوب) کے ہاتھ میں اب کوئی اقتدار باقی نہیں اور شخل کرنے کے بعد سیاستدانوں کو منتقل کرسکے۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ مثن مجموعہ کرنے کے بعد سیاستدانوں کو منتقل کرسکے۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ شخ مجیب الرحمٰن نے یہ بات اپنے پلے باندھ کی اور 10 مارچ کو جب راؤنڈ میبل کا نفرنس دوبارہ شروع ہوئی تو ہوں نے اپنے بریف کیس سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکال کر ایک طویل اور کسی قدر بے ربط تقریر پڑھی جس میں رقان کے چھ نکات کا تھا، لیکن انجام علیحد گی اور تخریب پر مبنی تھا۔ اپنی تقریر ختم کرتے وقت شخ صاحب نے زور کہ کہا تھا کہ ان کی پیش کر دہ تجاویز پر عمل کرنے ہی سے ملک سلامت رہ سکتا ہے۔

· ال پر صدرايوب نے برجسته پوچھاتھا"کون ساملک؟"

ال رنگ اور سر پر راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس تو ناکام ہو کرختم ہوگئ کیکن ملک کے طول وعرض میں بدا منی اور ہنگاموں کا نہ نوٹا تھانہ ٹوٹا 'بلکہ اُن کادائرہ وسنج سے وسنج تر ہوتا چلا گیا۔ سول محکموں اور اداروں کی نما کندہ یو نمینیں اور ابجنیں اپنج جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اپنے حقوق منوانے ' تنخواہیں بڑھوانے اور سی۔ ایس۔ پی وغیرہ کوختم انے کہ تحریک شروع کر دی۔ مغربی پاکستان میں ڈاکٹر 'اساتذہ 'پوشل ملاز مین 'گودیوں کے مز دور اور دوسر سے بہت منت کش بھی ہڑ تالوں پر چلے گئے۔ قدم قدم پر مار بیٹ مقل وخون ' توڑ پھوڑ ' گھیر او ' جلاؤ کے واقعات رونما نے گئے۔ ایک روز نیشنل بینک کے مربر اہ اور بنجنگ ڈائر کیٹر کا آدھی نے گئے۔ ایک معیشت انتہائی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروالیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروالیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی

شدید بحران میں جتا تھی۔ باہر امن عامہ کی چادر تار تار تھی۔ ایک شتعل ہجوم نے کراچی ریس کورس پر حلہ کرکے وہاں پر ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی 'سرکاری' نیم سرکاری اور پرائیویٹ تجارتی اداروں کے علاوہ ب چھوٹی بڑی صنعتیں' ملیں اور فیکٹریاں بھی گھیر اوّاور جلاو کی زد میں آئی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ملک کے اتصادی نظام پر گہرا جمود چھاگیا۔ ڈھا کہ میں آدم جی جوٹ مِلزاور پاکتان تمباکو کمپنی پر مز دوروں نے اپنا تبضہ جمالیا۔ مشرتی اور مغربی پاکستان کا شہر شہر' گل گل 'کوچہ کوچہ''ایوب کمآ' ہے ہائے'' '' ابوب کمآ اور مغربی پاکستان کا شہر شہر' گل گل 'کوچہ کوچہ''ایوب کمآ ہائے ہائے'' '' '' ابوب کمآ ہائے ہوئی۔ کما نڈر انچیف جزل یکی خان کو اس میٹنگ میں خاص طور پر کے عہد صدارت کی آخری کیبنٹ میٹنگ میں ہوئی بدا منی اور بد نظمی کا تجزیہ بیان کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اس بگرتی ہوئی صور تحال پر قابو پانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آئکسیں بڑی فوج کے کمانڈر انچیف کی طرف ہوئی صور تحال پر قابو پانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آئکسیں بڑی فوج کے کمانڈر انچیف کی طرف انھی ہوئی شول سے اس تجویز پر پر رائے طلب کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر گئی کر الی کہ دوا ک بارے میں صدر ایوب سے الگ بات کریں گے۔ اس کے بعد صدر ایوب کی آخری کا بینہ کا آخری اجلاس ہیشہ کے برخاست ہوگی۔

بعدازاں تخلیہ میں صدرابوب اور جزل یجیٰ کے مامین جو گفتگو ہوئی اُس کا براہ راست کسی کو بچھ علم نہیں البتہ بعض قرائن و شواہد ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جزل یجیٰ خان نے ماشل لاء نافذ کرنے کی حامی اس شرط پر بجری کہ مرکزی اور صوبائی آمبلیوں کو تو ژویا جائے۔ صوبائی گور نروں کو ان کی کا بینہ سمیت مو قوف کر دیا جائے اور 1962ء کے آئین کو منسوخ قرار دیا جائے۔ صدرابوب عاقل آدمی تھے۔ جزل بجیٰ کا اشارہ پا گئے کہ چیف ماڈس لاء ایڈ منسٹریٹر بن کروہ خود صدارت کی کرسی سنجالنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی مصلحت کا نقاضا بی قاکہ ایڈ مارش محمد ایوب خان اپنے پروردہ جزل آغامحمد بجیٰ خان کے سامنے سر تسلیم خم کردیں۔ چنانچہ ایوان صدر کے بند کمرے میں انہوں نے خاموثی سے بلا چون و چراں اُن کی ساری شرائط منظور کر لیں۔

تین چارروز بعد میں نے سنا کہ پاکستان میں متعین امریکن سفیر اچانک ایک خصوصی پرواز سے وافٹکٹن روانہ ہو عمیا ہے۔ اُسی شام ایک سفارتی تقریب میں چند غیر ملکی نامہ نگار ایک طرف کھڑے خوش گبیاں کررہے تھے۔ ان میں سے ایک دوسے میری شناسائی تقی۔ ایک اگریز صحافی سے میں نے پوچھا" پاکستان میں اس شدید بحران کے دوران یہ امریکی سفیر وافشکٹن کیا کرنے گیا ہے؟"

اُس نے مسکرا کر جواب دیا ''کیوں نہیں؟ منتقلی اقتدار پر عمل در آمد سے پہلے واشکٹن سے او۔ کے حاصل کرنا بھی تولاز می ہے۔"

معلوم نہیں اس کا یہ جواب فکا ہیہ تھایا سنجیدہ 'لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی سفیر کے واپس آتے ہی 25مارچ کو صدارت کی کرسی بدل ممنی۔ اُس روز صبح دس ہجے ایوان صدر میں صدر ایوب نے اپنا آخری پیغام ریڈیواور ٹملی ویژن ، لیے ریکارڈ کروایا۔ ریکارڈنگ کے دوران جزل کی عمگین صورت بنائے شوے بہانے کے انداز میں سر ائے پیٹھ رہے 'لیکن جو نہی ریکاڈنگ کے شیپ اُن کے قبضہ میں آگئے 'اُن کا چبرہ خوشی سے تمتمال ٹھا۔وہ ہشاش بشاش بے جماعتے کمانڈر انچیف ہاؤس واپس آئے۔اپنے چند لنگو میے دوستوں اور منظور نظر خواتین کو طلب کیا۔ شراب کادر چلااور دیر تک سب نے ''ہے جمالو''کی تان پر آپس میں مل جل کر بھنگڑاڈالا۔

25 ارچ کو جنزل یجیٰ نے چیف مارشل لاءا ٹیر منسٹریٹر کا عہدہ سنصالا۔ اُسی روز مجھے سابق صدر ابوب کا ایک خط درن ذیل ہے:-

> PRESIDENT'S HOUSE, RAWALPINDI.

From: Field Marshal Mchammad Ayub Khan, N. Pk., H.J. My dear Shahab.

2571 Narch, 1969.

You must have heard my broadcast to the nation today in which I announced my decision to relinquish office. I know that you must have been shocked by this and I deeply value your sentiments toward me.

I assure you that my decision was dictated by only one consideration namely the need to preserve the unity and integrity of Fakistan. All my life I have believed in certain principles and I could not compromise them merely to continue in office. As senior functionaries of Government you know that this country cannot exist and make progress without a viable Centre. I could not rossibly preside over the liquidation of Fakistan by agreeing to all manner of demands. It was through a strong Central Government that we were able to achieve a great deal during the last 10 years. In this your rersonal contribution and the contribution of your colleagues has been tremendous. Today all civil servants are under pressure but they represent one of the most valuable assets of our national life. So, don't lose heart and continue to do your duty without fear. You must do your job whatever the conditions and I expect you to give full cooperation to the new regime. I have no doubt in my mind that you will be treated with respect and that you will receive a fair deal.

I part from you with a heavy heart because I have come to have great affection and regard for you. You worked with dedication and a tremendous sense of loyalty.

May God bless you,

Yours sincerely,

Mr. Q.U. Shahab, S.Pk., SQA, CSP, Secretary, Ministry of Education, Islamabad, Mahhan

مدر الیوب کی شخصیت چنار کے درخت کی طرح خوبصورت 'تناور اور شاندار تھی'لیکن گرتے وقت اُس کا تنا امد تک کھو کھلا ہو چکا تھا۔ ذاتی طور پروہ نیکی 'شرافت' عدل پیندی اور رحمد لی کے خوگر تھے۔افتدار میں آکرا نہوں نے ایک مختی طالب علم کی لگن سے اپناکام سیکھا اور اس میں نمایاں مہارت حاصل کی۔ اُن کی رگ رگ میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کو بھرا ہوا تھا۔ خارجہ پالیسیوں میں نئے زاویئے قبول کر کے انہوں نے دنیا بھر میں پاکتان کا وقار بلند کیا۔ اندرون ملک انہیں زرعی اور صنعتی اور تجارتی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کا جنون تھا۔ ان شعبوں میں انہوں نے اندرون ملک انہیں فرور حاصل کی کہ بہت سے لوگ اُن کے دور حکومت کو پاکتان کی مادی ترقی کا سنہری زمانہ کہتے ہیں۔ سیاست میں وہ ناکام رہے۔

نتیوں مسلّح افواج نے بڑی حد تک اُن کا بھر پور ساتھ دیا 'لیکن اقتدار کے آخری ایام میں اُن کے پروردہ چند بڑے افسر اُن کے ساتھ بے و فائی کر گئے۔

افتدار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے ایام نہایت خاموثی اور و قار سے گزارے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اُن کی انچھی اور خوشگواریادیں ہمیشہ تازہ رہیں۔ اسلام آباد میں جب بھی وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں آتے تھے توایک بڑا ہجوم اُن کے ساتھ گلے ملنے یاہاتھ ملانے کے شوق میں انہیں گھیر لیتا تھا۔

ایک روز وہ راولپنڈی میں ایک کتابوں کی دکان ہے باہر نکل رہے تھے تو پچھ طلباء نے انہیں گھیر لیا۔ایک لڑکے نے کہا"سر! آپ دوبارہ صدارت کیوں نہیں سنجالتے؟"

الوب خان نے مسکر اکر جواب دیا" بیٹا! اب الوب ٹمّا بڑھا ہو گیاہے۔"

کئی جگہ ٹیکیوں کے اندر' بسول کے اڈوں پر اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اب تک ان کی تصویریں آویزال نظر آجاتی ہیں۔ جب بھی وطنِ عزیز پر کسی خطرے کے بادل منڈ الانے لگتے ہیں تو گئی دیہاتی علاقوں میں فوجی وردی میں ملبوس پاکستان کاعلم بلند کیے 'ایوب خان کی تصویر کے پیچے ایک فلمی گیت کے یہ بول درج ہوتے ہیں:
"تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد!"

### روزگارِسفیر

جب مجھے بطور سفیر ہالینڈ سیجنے کا فیصلہ سنایا گیا' تو مجھے بیے کُریدلگ گئی کہ میں نوعِ انسان کی اس جنس کے متعلق پچھ ت حاصل کروں جنہیں انگریزی میں "فرپلومیٹ"اورار دومیں پہلے"ا پلجی "کہاجا تا تھااور اب سفار تکار کہتے ہیں۔ اب تک میں نے سفیر حضرات کو سطی طور پر کسی قدر باعثنائی سے زیادہ تر سرکاری تقریبات میں کھاتے پیتے لُادُوں پراستقبالیہ اور الوداعیہ موقعوں پر قطاریں بناتے دیکھا تھا۔اگرچہ یہ لوگ اپنے اپنے ملک کی الگ الگ رگ كرتے ہيں اليمن مجوى طور يرب عجيب الخلقت مخلوق ايك بى تھيلى كے چے بے نظر آتى ہے۔ان سبكى <sup>لط</sup> ' تراش خراش' چال ڈھال' بول حال' لب ولہجہ اور بندھی بندھائی' پٹی پٹائی اصلاحات و تلمیحات و محاورات پر مدود جار د بوار کی کا واضح چھاپ لگی ہوتی ہے جسے عرف عام میں Diplomatic Enclave کہا جاتا ہے۔ در پراُن کے چہروں پر ایک ایسی مستقل اور مصنوعی مسکر اہث جسیاں ہوتی ہے جیسے کسی بردھئی نے بسولی کا ٹا نکامار مکڑی پر خطمنخی تراش دیا ہو۔خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کھلکھلا کر ہنسااُن کے آداب میں داخل نہیں بلکہ موقع یا حول کی رعایت سے مصمحالگانایاناک بھوں چڑھا کر منہ سکیٹر نااور شانے اچکانا اُن کی عادت ثانیہ ہے۔ محققاً ویس باتے زیادہ اور بتاتے کم بیں اور ذومعنی اور مخبلک بات کو ابہام کی سان پرچڑھانا اُن کا خاص طُر ٓ ا امتیاز ہے۔ لول کارو سے سب سفیر برابر کاور جہ رکھتے ہیں الیکن چھوٹے ملک کے سفیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اُس کی کار بری ہوتی ہے۔ غریب ممالک کے سفیر اپنے سفارت خانوں پر امارت کا چونا لگانے کی مہارت حاصل کرتے جس سفیر کاملک جس قدر غیر اہم ہوگا' اُس تناسب ہے وہا پنی اہمیت' قدر و منزلت اور و قار کے وزن تیلے دب دہ کرنظرآنے کی کوشش میں لگاہوگا۔ بڑے اور طاقتور ممالک کے سفیر بھی کسرنفسی سے کام لینا نہیں جانتے اور بشرط ت سفارتی اکھاڑے میں اپنے مخصوص جو ڈو کرائے کے کرتب آزمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گواتے۔ ل کھے سفیر بہت جلدا پی انفرادیت پس پشت ڈال کراس خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اُن کی ذات اُن کے انش ان ہے۔اس مماثلت كونبائے كے ليے بعض او قات وہ ايے ايے مصحك خيز جتن كرتے ہيں كه أن بر ارتے انسانوں کی بجائے دیوار پر فنگے ہوئے نقثوں کا گمان ہونے لگتاہے۔

کہاجاتاہے کہ سفارت کاری کافن یونانی علم الاصنام کے ایک دیو Hermest کے زیرِ سایہ جنم لے کر پروان ما۔ یہ نہایت دلچیپ اور معنی خیز حسنِ اتفاق ہے کہ یونانی دیو مالا میں اس نام کے دیو تاکو بیک وقت جھوٹوں '

اٹھائی گیروں 'آوارہ گردوں اور کچوں 'لفتگوں کا سرپرست بھی ماناجا تاہے۔

قدیم بونان میں سفیروں کی کامیابی کامعیار صرف اتناتھا کہ وہ طویل گفتگوؤں اور تقریروں میں فصاحت وہا فت کے دریا تو ضرور بہائیں 'لیکن اُن میں معانی و مطالب کاشائیہ تک نہ آنے دیں۔سلطنت روہا میں حکومت اپنا مناد میں معاہدے تیار کرکے دار الخلافہ میں متعین غیر ملکی سفیروں کو حکم دیتی تھی کہ وہ اُن پر بلاچون و چرال دستظاکر میں۔اگر کوئی سفیر کسی معاہدہ کو ماننے میں پس و چیش کرتا تھا تو اُسے باغی اور جاسوس قرار دے کرقید وبند کی جالت میں اُس کے وطن واپس جھیج دیا جاتا تھا۔ معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بعض او قات سفیروں سے معاہدوں کر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بعض او قات سفیروں سے مطان سے طور پر برغمالی بھی طلب کر لیے جاتے تھے۔

سفارت کاری کوسب سے پہلے کاروبار حکومت میں ایک باقاعدہ اور منظم شعبے کا درجہ دینے کا سہرا بازنینی سلطنت کے سر ہے 'لیکن قسطند میں جتنے غیر ملکی سفیر متعین ہوتے تھے 'اُن کی نہایت کڑی تگرانی کی جات ہی سفیروں کی رہائش کے لیے حکومت انہیں نہایت عالیشان حویلیاں فراہم کرتی تھی 'جن میں داخل ہونے کے بعدہ بودی صد تک نظر بند قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔اگر کوئی سفیر باہر جانے کے لیے قدم اٹھا تا تھا تو فوئی گل در سلامی دینے کے بعد اُس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ باہر سے بھی کی شخص کو اندر آنے کی اجازت: تھی۔ آج کل کی طرح ہر زمانے میں عام شہریوں کا سفارت خانوں سے میل جول بڑھا ناشک و شبہ کی نگاہ سے دیکہ جاتا تھا۔ کئی ممالک میں اس جرم کی سزا قید تھی۔ یور پ میں ایک ملک ایسا بھی تھا جہاں پر سفارت خانوں سے میل جول برکھا تھا کہ ہاؤس آنہ جول مکھنے والا شہری تختہ دار پر لاکا دیا جاتا تھا۔ انگلتان کے حکمران کر امویل نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہاؤس آنہ کا منز کا جو مجبر کسی غیر ملکی سفارت کار سے بات چیت کرتا ہوا نظر آئے گا' اُسے پارلیمنٹ کی رکنیت سے فی الفور خارج کیا منز کا جو مجبر کسی غیر ملکی سفارت کار سے بات چیت کرتا ہوا نظر آئے گا' اُسے پارلیمنٹ کی رکنیت سے فی الفور خارج کیا۔

سفارت خانوں کے اخراجات اُن کی افادیت کے پیش نظر ہمیشہ بھاری تصور کیے جاتے ہیں۔ایک ذمانے ٹل سفیر وں کو کھلے بندوں تجارت کرنے کی اجازت تھی 'لیکن یہ بندوبست دیریا ٹابت نہ ہوا کیو نکہ سفیر حضرات مرکار کی ورباروں میں حاضری دینے کی بجائے اپنازیادہ وقت منڈیوں اور بازاروں میں صرف کرنے گئے تھے۔ کچھ پور پین ممالک نے چھوٹے چھوٹے دستکاروں'کاریگروں اور اہل حرفہ کوسفارتی عہدوں پر مامور کر کے بھی دیکھا۔ فرانس کے ممالک نے چھوٹے جھوٹے دستکاروں'کاریگروں اور اہل حرفہ کوسفارتی عہدوں پر مامور کر کے بھی دیکھا۔ فرانس کے ایک بادشاہ نے ایک عطار کو بھی اعزاز بخشا۔ اس سفارت خانوں کے اخراجات میں توضرور نمایاں کی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپا کے اعظم نے صدائے احتجان بلند کی سفارت خانوں کے اخراجات میں توضرور نمایاں کی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپا کے اعظم نے صدائے احتجان بلند کی کہ اُن کے پاس جو سفیر بھیجے گئے ہیں' اُن کا معیار زندگی اتنا پست ہے کہ اُن کے تن بدن سے بدیو آتی ہے۔ ای طرح انگستان کے بادشاہ ہنری ہفتم نے ایسے سفیروں کو اپنے در بارسے نکال دیا جن کے گڑوں میں جوئیں ریگتی تھیں اور جو نہانے دھونے کے عادی نہ تھے!

اس تجربه کی ناکامی کے بعد پھھ حکومتوں نے اعلیٰ حسب نسب کے ایسے امیر کبیر افراد کو چن چن کر اپناسفیر



بكيمتوني نثونغان بكيم كيجيل معوفي مثون خان بعفت نتهاب اومصنف

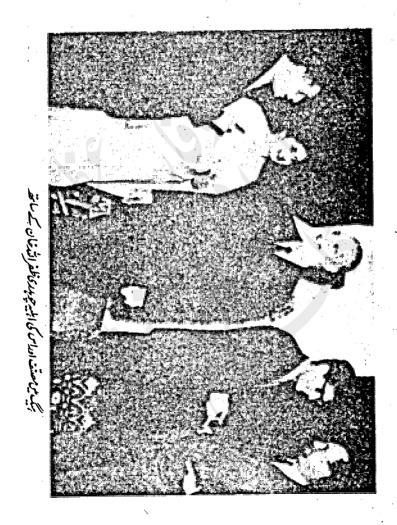

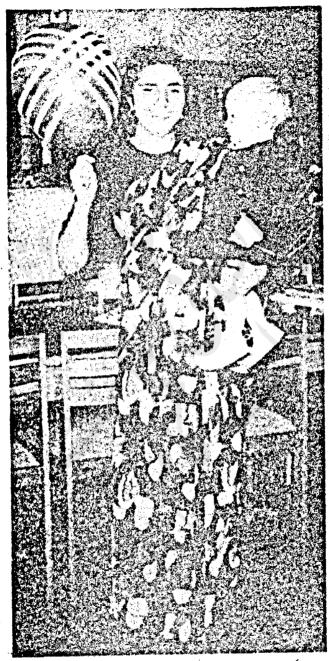

مِیک میں انٹرنیشنل انٹی ٹیوٹ آف *کوٹل سٹڈیز میں پاکست*ان کی خودکشنیدحسسن ایک ولندیزی *شکچے کو م*ہسلادی ہیں .

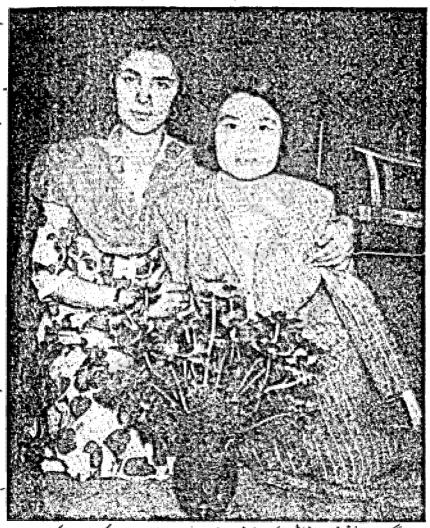

مِيكِ مِن انظر نيششنل اننظ تْيوف آف سَوْل سشطيز مِن نويشيدُسن اوراس كي هيني سهل وكؤريه

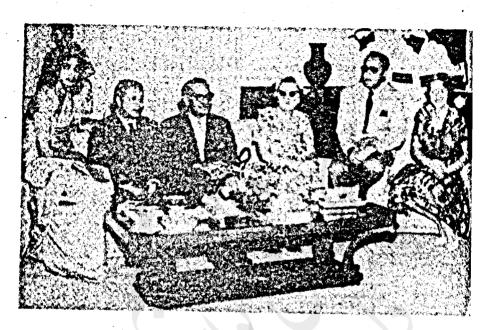

بالندار بالرستان كے نامز دسفير كى جيئيت سے كواچى ائير بورك پر بالدين كى ملكه اوران كے خاندان كا فير مقدم له به نتېزادى بديركن مكد كے خاوند ريش برنې ارقى مك جوليا كا ، چيف آف پر ولوكول اوحت سعيد هيتارى ، مصنف اور آنسه هيتارى .

## Jullage plins, ...

عدرى ومولاله المحن واحتى احداث مرت المستمال ملا سي ين ين في ندن م يته يرور فو يك تع- الم ول الروار ىغىرە بىلىنساب كاونات سىزىدا كارىك كويك معن ياسين - اب عن م ل كرفي أورى اور والدد ما در مروم وما ماري ك رهار دائم سيعمل ، ترات بيس ك مرمه على أزروكم يم المرسى - حسوس في ملي المستمري سرج بد بالكان المحاسم ما ما محاسم على على المالية رمرلا در المراح على - ته ومالم كا زمر ، م جي حي صال بحت كالمحاليم - (در ملعس بيج ، عم كال دلاناله ع فرا الرس رک له در در مردم مردم می سے

شيرانفنل جعفرى كاخط بمعداوحه

ر کرنا شروع کر دیا جو سفارت خانوں کے پورے اخراجات اپنی جیب سے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آرام امراءاس مفت کی برگار کو قبول کرنے ہے تن کتراتے تھے۔ بعض ممالک میں ایسے لوگوں پر بھاری جرمانے کیے تے تھے۔ بعض دوسرے ملکوں میں انہیں پولیس اور فوج کی گمرانی میں زبر دستی ان کے سفارتی عہدوں پر روانہ کر ہاتا تھا۔

مخلف زمانوں میں سفارت کاری کے آداب اور معیار بھی مخلف رنگ اختیار کرتے رہے ہیں۔ ایک زمانے اسفارتی مشن کی و قعت اور اہمیت کادار و مدار ان بیش بہااور نادر تحفوں پر ہوتا تھاجو شاہی دربار میں بیش کیے جاتے ہداز ان ان تحاکف کی جگہ سفیروں کاذاتی جاہ و جلال اور حسن و جمال رنگ لانے لگا۔ اٹھار ویں صدی کے آخیر ہانگتان نے روس میں اپناایک ایساسفیر تعین کیاجو مردانہ حسن صورت میں یوسف ثانی سمجھا جاتا تھا۔ سفارت کاری ہائی کا اہم ترین کارنامہ یہ شار ہوتا تھا کہ ملکہ کیتھرائن نے اسے اپنے پر ائیویٹ ڈریٹنگ روم میں شرف باریانی بخشا فرمایا" اگر میری عمر کھھ ہوتی تو میں اس قدر مسلحت اندیشی اور احتیاط سے ہرگز کام نہ لیتی!" روس کی ملکہ کیتھرائن کی ہوتی و میس او پر تھی اور خوبصورت مرد اُس کی کمزور کی مشہور تھے۔

عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈیلو میسی میں ہر طانبہ کا تجربہ دوسروں کی نبست زیادہ طویل اور وسیجے ہے۔ اس ماکلام نہیں کہ انگریزوں نے سفارت کا ڈھونگ رچا کر مغل بادشاہوں سے الیی مراعات حاصل کر لیں جن کو آئر کر فتہ رفتہ دفتہ وہ اس برصغیر کے حکمر ان بن بیسطے 'لیکن یہ سفارت کاری کا عمل کم اور تجارت کے پر دے میں سیاسی زخوں اور فوجی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ زیادہ تھا۔ لار ڈپامرسٹن (Palmerston) متو فی 1865ء) کے زمانے ماری دنیا میں انگلتان کے صرف تین سفیر سینٹ پیٹر زبرگ 'پیرس اور ویانا میں متعین تھے۔ باتی مقامات پر فقط باترہ کو کو نسلر اور دو تین کلرک کافی سمجھ جاتے تھے۔ لار ڈپامرسٹن خود بھی لندن کی وزارت خارجہ میں ہفتہ میں باتھ نیان روز سے زیادہ آکر بیٹھنا ضرور می نہیں سمجھتے تھے۔ فارن آفس کا مٹھی بھر عملہ اپنا زیادہ وقت شغل بیکاری بیٹر اور تا تھا۔ وقت کا شینہ میں پر ائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نمالہ کو اور نسل کی روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نمالہ کو کی کھا پھراکر وہ سڑک کے دوسری نے بہر نمالہ کو کی کھا پھراکر وہ سڑک کے دوسری بر نم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے نہر نمالہ کو کی کھی تھر تھا کہ شیشوں کو گھا پھراکر وہ سڑک کے دوسری بر نمالہ کے بیل کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نمالہ کو کیسٹر کے بیل کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر کے دوسری بر نمالہ کو نور کی کھی کیا کہ کھی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر کے دوسری کھیں کے دوسری کے دوسری کیا کھیں کہ کو بر نمالہ کی کھیں کی کھیں کر کے دوسری کی کھیا کھیں کو کھیں کے دوسری کی کھی کھیں کے دوسری کو کھیں کو کھی کے دوسری کی کھیں کے دوسری کے دوسری کی کھیں کو کھیں کو کھی کے دوسری کی کھیں کو کھیں کو کھی کے دوسری کے دوسری کی کھیں کو کھیں کو کھیں کے دوسری کے دوسری کی کھیں کو کھیں کی کھی کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کی کھیں کے دوسری ک

ٹلیگرافی میلی فون مریڈیو میلی ویژن موائی جہاز اور موجودہ ایٹی دورکی "باٹ لائن "سیطلائٹ اور دیگر برق الذورائع رسل ورسائل کی ایجادات نے سفارت کاری کی اہمیت اور نوعیت کو بیسر بدل ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں ریکہ کے صدر لئکن کی موت کی خبر ساری دنیا میں نین ماہ بعد سینچی تھی۔ صدر کینیڈی کے قتل کی خبر ساری دنیا میں مدن کے اندر چیل گئی۔ آج کل مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہ ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر مل کریا بائل ان "پر گفتگو کر کے بوے بوے نازک مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفارت کاری کا سب سے بائل ان ہی میل ملاپ کا در وازہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔

آج کل بیشتر ممالک میں سفارتی عہدے فارن سروں کے پیشہ ور افراد سے ٹر کے جاتے ہیں الین مجی مجی سیاست کے علاوہ دوسرے شعبوں سے بھی بعض لوگوں کو بوجوہ منتخب کر کے ان عہدوں سے نواز دیا جاتا ہے البتہ امریکہ واحد ملک ہے جہاں ایک انجینئر 'تاجر' سیاستد ان 'صنعت کار' بینکر' انشور نس ایجنٹ 'و کیل یا یو نیورٹی کا پروفیر بھی آسانی سے سفیر کا عہدہ حاصل کر سکتا ہے 'بشر طیکہ وہ کر وڑ پتی ہو اور جیتے ہوئے صدر کی استخابی مہم میں ہی کھول کر چندہ دے چکا ہو۔ ایک بہت بڑے تاجر میکو یل گلک کے متعلق مشہور ہے کہ 1957ء میں اُس نے 1500 وڑا لاک کے جندہ اداکر کے سری لاکا میں سفیر کا عہدہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ سینٹ کی فار ن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے پتی ہوئے تو وہ اس کاکوئی جواب نو اُن سے بو چھا گیا کہ سری لاکا میں کیا مسائل ہیں جن کے ساتھ امریکن سفیر کا واسطہ پڑے گا؟ تو وہ اس کاکوئی جواب خدے سکے۔

پھر پو چھا گیا کہ ہندوستان کے وزیرِ اعظم کانام کیاہے؟ مسٹر گللک نے جواب دیا" مجھے نام یاد نہیں آرہا۔" پھر پو چھا گیا کہ سر ک لنکا کے وزیرِ اعظم کون ہیں؟

مسٹر گللک نے جواب دیا''اُس کا بچھ عجیب اور نامانوس سانام ہے۔ مجھے یاد نہیں۔"

سری انکامیں سفیر کے طور پرمسٹر گللک کی تقرری منظور ہو گئی۔وزیر اعظم مسز بندرا نائیکے تک جب یہ خبر پنچی کہ کولمبو آنے سے پہلے امریکی سفیر اُن کانام تک نہ بتا سکتے تھے توانہوں نے ہنس کر ٹال دیااور کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ چار بزس آکسفورڈیو نیورٹی میں رہے اور صرف دو هخض اُن کے نام کا صحیح تلفظ اواکر نے میں کامیاب ہوئے۔

پاکستان کو بھی ایک ایسے امریکی سفیر سے واسطہ پڑچکا ہے جو امریکہ میں غالبًا کو کا کو لاکی تجارتی فرم کے وائس پریذیڈنٹ تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ عہد ہُ جلیا کس قدر چندہ کے عوض حاصل کیا تھا۔

پاکتان کے سفیر کی حیثیت سے ہالینڈ جانے کے لیے میں نے عقت اور ٹاقب کے ساتھ کراچی سے نیپلز تک سمندری جہاز سے سفر کیااور چند روز روم میں تھہرنے کے بعد ریل کے ذریعے ہم پہلے ایمسٹرڈیم اور پھر دی ہیگ پہنچ ہے ہیک میں ہماری رہائش گاہ ایک تاریخی چوک پیلن 1813 میں تھی۔اس چوک کے چاروں کونوں میں صرف ایک ایک ممارت تھی۔ایک کونے میں ہماری وو منز لدرہائش گاہ تھی جس کے سامنے خوبصورت باغ اور پیچے نہایت ایک ایک ممارت تھی۔ایک کونے میں ہماری وو منز لدرہائش گاہ تھی جس کے سامنے والے کونے میں وزیر فارجہ کی وسطی ایک تھے۔ یہ ممارت حکومت پاکستان کی اپنی خرید کردہ ملکیت ہے۔اُس کے سامنے والے کونے میں وزیر فارجہ کی سرکاری قیام گاہ ہے۔ تیسرے کونے میں وزیر اعظم کاو فتر اور اس کے سامنے کینیڈ اکاسفارت فانہ ہے۔یہ چوک قوی سرکاری قیام گاہ ہے۔ تیسرے کونے میں وزیر اعظم کاو فتر اور اس کے سامنے کینیڈ اکاسفارت فانہ ہے۔یہ چوک قوی آثار قدیمہ میں شار ہوتا ہے اور ان چار ممارات کے علاوہ یہاں پر کوئی اور مکان یاد کان تغیر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہالینڈ کا وار السلطنت تو ایمسٹرڈیم کہلاتا ہے 'لیکن حکومت کے دفاتر ہیک میں ہیں اور ملکہ کا محل ہیگ سے ہالینڈ کا وار السلطنت تو ایمسٹرڈیم کہلاتا ہے 'لیکن حکومت کے دفاتر ہیک میں ہیں اور ملکہ کا محل ہی نے مار قور ور واقع ہے۔جب میری باری آئی کہ میں ملکہ جو لیانا کے سامنے حاضر ہو کر اُن کی خدمت میں اپنی سفار تی

بڑی کروں تو شدید برف باری کے دن تھے میے آٹھ ہے شاہی کل کی ایک خوبصورت کاراور موٹر سائیل سوار ان کے آٹھ جو ان ہمارے ہاں آگئے۔ ساڑھے آٹھ ہے جیس اُس کار پرپاکتان کا سبز پر چم لہرا تا ہوا شاہی کل کے روانہ ہوگیا۔ موٹر سائیکل سوار پولیس نے کار کواپے حصار میں لے لیا۔ چار آگے 'چار پیچھے۔ پولیس کے دست کا ران سنتے ہی سڑک کا ساراٹر یفک ہمارے قافلہ کو راستہ دے دیتا تھا۔ کوئی چالیس پخالیس منٹ کی مسافت طے نے بعد جب ہم شاہی محل کی حدود میں واخل ہوئے تو صدر دروازے پر ایک چست اور مستعد فوجی گارونے نے کا دی۔ اندر شاہی دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم کچھ و ریکا فی چنے اور اگیاں کرتے رہے ۔ استے میں وزارت خارجہ کا چیف آف پروٹو کول اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ ملکہ جو لیانا کی دربیاکسان کی سفارت کاری پیش کرنے کے بعد ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملکہ جو لیانا کچھ و برپاکستان کی سفیررہ بھی تھیں۔ پھر پروٹو کول کا عملہ ہمارے سفارت خانہ کے ایک افسرمسٹر جمیل الحن کو الینڈ میں پاکستان کی سفیررہ بھی تھیں۔ پھر پروٹو کول کا عملہ ہمارے سفارت خانہ کے ایک افسرمسٹر جمیل الحن کو الیار میں نے آن کا تعارف ملکہ سے کرایا اور اس کے بعد ہم اس طرح موٹر سائیکل پولیس کے ہمراہ ایک کی صورت میں واپس ہیگ آگئے۔

الینڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی الجھاؤنہ تھا۔ اُس کے علاوہ اس زمانے میں وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد اہات کہ ہم تھی۔ اُس وقت تک ان کے بھی کوئی خاص مسائل پیدانہ ہوئے تھے 'اس لیے سفارت خانے میں میرا ، فیر معمولی حد تک آسان اور ہلکا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والا سارا عملہ بھی مختی اور دیانتدار تھا۔ اپنے فالتو یہ کومفرف میں لانے کے لیے میں نے لاکڈن یو نیورٹی کے ایسٹرن انشیٹیوٹ (Eastern Institute) ہے افراستفادہ کیا۔ صوفی مشرف خان اور اُن کی ولندیزی بیٹم سے راہو رہم بڑھی توصوفی عنایت خان کے حوالے ، افراستفادہ کیا۔ صوفی مشرف خان اور اُن کی ولندیزی بیٹم سے راہو رہم بڑھی توصوفی عنایت خان کے حوالے ، میں نے پورٹ میں صوفی تحریک کا تھوڑا بہت جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ یوٹر کیٹ یونوٹی کے Parapsycholo اس منائم ہو گئے۔ اُن کی رہے کہ عرصہ پر اسائیکالوجی کی ایک پوسٹ کر بچوایٹ کلائن میں شرکت بھی کی۔ وہاں پر لیکچود سے اُس کے ساتھ بھی میرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ اُن کی رہ کے اُن می مشر چرر ڈکراکسیٹ کی بین الاقوای شخصیت کاخاص درجہ تھا۔ قومیت کے لخاظ سے تو وہ ولندیزی اُن سارے یورپ اور امریکہ میں اُن کا طوطی یو لتا تھا۔ علاج بالاعتقاد (Faith Healing) کے علاوہ اُن کے نے۔ اُن میں مرد و خاص دخل تھا۔ خصوصاً وہ گمشدہ بچوں اور لاپنة عورتوں اور مردوں کی نشاندہ کی کرنے میں بحیب اُن کی میا کہ ہوئے۔ اُن کی میں بروئے کار آیا' فقط لاشوں کا کھون لگانے کے کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور المرائی گائے میں وہ بھی کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور المرائی گائے کی کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور المرائی گائے کی جو بیٹیکا کہ مغرب کا بیہ ساراکاروبار اسلامی

تصوف کی ابجد تک کو نہیں حچھو تا۔

انسٹی ٹیوٹ آف پیراسائیکالوجی کے سربراہ پروفیسرٹین ہاف اکثر مہینے میں ایک ویک اینڈ ہارے ہال گزارا

کرتے تھے۔ مولانااشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد حضرت حاجی امداواللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی تھنیف
"ضیاءالقلوب" کا گریزی ترجمہ کر کے میں نے انہیں دیا تووہ سششد ررہ گئے۔ اُن کا جی تو بہت للچایا کہ وہ کلمہ پڑھ کر
مسلمان ہوجائیں 'لیکن اپنی ملازمت کے تحفظ کی فکر اور معاشرے کے خوف سے اس سعادت سے محروم رہے 'البتہ اُن
کی شینو گرافر میں جین ڈالٹن پر بیٹھے بیٹھائے اللہ کا فضل ہو گیا۔ اپنے اوارے میں واپس جاکر پروفیسر صاحب نے
"ضیاءالقلوب" کا اگریزی ترجمہ اپنی شینوگر افر کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اُن کے کاغذات کے ساتھ سنجال کردھ
دے۔ میں ڈالٹن جیس کا شوق رکھنے والی تحقیق پیند لڑکی تھی۔ اُس نے "ضیاءالقلوب" کا اگریزی ترجمہ پڑھ آرالیا
وے۔ میں ڈالٹن جیس کا شوق رکھنے والی تحقیق پیند لڑکی تھی۔ اُس نے "ضیاءالقلوب" کا اگریزی ترجمہ پڑھ آرالیا
اثر قبول کیا کہ ایک روز ہمارے ہاں آئی اور درخواست کی کہ ہم اُسے مسلمان کر لیں۔

میں نے کہا کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر بتائے کہ وہ کیوں مسلمان ہو ناچا ہتی ہے؟اُس نے جواب دیا کہ وہ اس او سلوک پر چلنے کی آر زومند ہے جسے اختیار کرنے کا طریقہ ''ضیاء القلوب''میں بتایا گیاہے۔

ہم نے نہایت خاموثی ہے اُسے مشرف بہ اسلام کر کے اس کانام رابعہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک دہ ہمارے ہاں رہی۔ عقت نے اسے قرآن شریف ختم کر دایا۔ پھر وہ ملازمت جھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی اور عبادت ادر ریاضت کے سہارے راہِ سلوک پر ایسا قدم رکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم جیسے گنہگاروں کی پہنچ سے بہت دور نکل گئی۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی اور اب کچھ عرصہ ہے اس کا مستقل قیام مکم معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہے۔

ونیا کے دوسرے بہت سے دارالخلافوں کی طرح ہیک میں بھی مقامی لوگوں کا ایک ایباگروہ موجود تھا جو سفارت خانوں کے استقبالیوں میں بین بلائے مہمانوں کی حیثیت سے شریک ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ قریباً قریباً ہر سفارت خانے کی ریسپشنز میں سے جانے بہچانے مان نہ مان میں تیرامہمان ، قسم کے ہشاش بٹاش اور تھا۔ قریباً قریباً جر رونق محفل بردھانے میں مصروف نظر آیا کرتے تھے۔ خوش لباس اور خوش گفتاری اُن کا خاص طروا تمیا تھا اور موقع محل کے لحاظ سے وہ بلکی پھلکی گپ شپ اور مقامی سکینڈل سنانے میں بھی بید طولی رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے افسر ان لوگوں کی طرف نہایت قبر آلود نگا ہوں سے گھورا کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں غیر ملکی تقریبات میں گیٹ کریش (Gate Crash) کر کے بیہ افراد ڈرچ قوم کا و قار گرارہ ہے تھے 'لیکن عام طور پر سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت تھے۔

اینا ہے وطن کا قومی دن ہر سفارت خانے کے لیے خاص اہمیت اور جشن کادن Red Letter Day ہوتا ہے۔ اُس دن کو منانے کے لیے عام طور پر ایک شاندار استقبالیہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں اکثریت ایسے مؤیکن کی ہوتی ہے وقت ہوتی وقتا فوقتا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہی رہتے ہیں۔ بھیٹر بھاڑ 'ناؤنوش' خوش خور کی اور

الگذاری کے انبوہ کے در میان یہ استقبالیے بعض او قات ماہی منڈی کا ساساں پیش کرتے ہیں جہال پر ایک مرے کے ساتھ سنجیدہ گفت و شنید کا امکان سراسر مفقود ہوتا ہے۔ ایسے جوم میں خاموش رہ کر صرف کھانے پینے عرفی لینا معیوب سمجھا جاتا ہے 'اس لیے ہر کوئی ایک غیر معین می خیر سگالی کی آڑ لے کر ایسی ایسی سال ٹاک برزی حالات کا ساتھ ایسی سال ٹاک برزی علاق میں اس قدر سرگر داں ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران اگر اپنے مخاطب سے زیادہ کوئی اہم شخصیت بائد نظر آ جائے تو منہ کی بات ادھوری چھوڑ کر آنا فانا اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ بائم کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بائم کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بائر سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا اور تھوڑ کی کو جھوڑ کر ان کا حاصل فقط وقت اور وسائل کا ضیاع کے بائل سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا اور ہوگوڑ کر ان کا حاصل فقط وقت اور وسائل کا ضیاع کے کہ کا اس ترج کر کے بین اس کا خیا ہی کہ اس قبل ہوگا کہ اس قبل اللی خرید کر اسپنا وطن کے غریب بیاروں میں مفت بانسودی جا کیں۔ اس خط کا تو جھے کوئی جواب نہ ملا کین بچھے ایک رائی ہو جا کے کہ اس بے مقمد اور مسرفانہ برے کہ ایک نہ کوئی حقیقت شناس ملک جر اُت سے کام لے کر اس بے معن 'بے مقمد اور مسرفانہ برے کہ ایک نہ ایک در کیات حاصل کر نے میں کا میاب ہو جائے گا۔

الینزین پہنچ کر محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے جھے پر سبیل تذکرہ یہ بتایا کہ آگر ہم سور کے گوشت (پورک البینزین پہنچ کر محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے جھے پر سبیل تذکرہ یہ بتایا کہ آگر ہم سور کے گوشت (پورک البین وغیرہ) سے پر ہیز کرتے ہیں تو بازار سے بنابنایا قیمہ نہ خریدیں کیونکہ بنے ہوئے قیمے میں اکثر ہر قسم کا طاجا البین البین البین البین کے استقبالیوں کا ایک من بھاتا کھا جائے گی گولیاں مدالت عالیہ کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک روز قصرِ امن (Peace Palace) میں بین الا قوامی عدالت عالیہ البالنہ استقبالیہ تھا۔ چود حری ظفر اللہ خان بھی اس عدالت کے بچے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ قیمے کی گولیاں برکے البرائی کی چئی میں ڈبو ڈبو کر مزے سے نوش فرمار ہے ہیں۔ میں نے عقت سے کہا کہ آج تو چود حری صاحب البرائی کی چئی میں ڈبو ڈبو کر مزے سے نوش فرمار ہے ہیں۔ میں نے عقت سے کہا کہ آج تو چود حری صاحب البرائی میں اس لیے قیمہ بھی ٹھیک ہی منگوایا ہوگا۔ وہ بولی ذرا تھہر و 'پہلے پوچے لینا چاہیے۔

ہم دونوں چود هری صاحب کے پاس گئے۔ سلام کر کے عقّت نے بوچھا"چود هری صاحب! یہ تو آپ کی البیان ہے۔ قیمہ تو ضرور آپ کی ہدایت کے مطابق منگوایا گیا ہوگا؟"

چود هری صاحب نے جواب دیا" رئیسیشن کی انتظامیہ کا محکمہ الگ ہے۔ قیمہ اچھا ہی لائے ہوں گے۔لویہ کباب کھاکردیکھو۔"

عنت نے ہر قتم کے ملے جلے گوشت کاخدشہ بیان کیا' تو چود ھری صاحب بولے'' بعض مو قعوں پر بہت زیادہ کردی نہیں پر ناحا ہے۔ حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔''

دین کے معاملات میں عقت بے حد مند مجھٹ عورت تھی۔ اُس نے نہایت میکھے بن سے کہا" یہ فرمان آب

کے حضور کا ہے یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟"

ہیگ میں ہمارے قیام کے دوران چود حری صاحب کا معمول تھا کہ اتوار کے روز شام کے چار ہے ہم کار بھی کرا نہیں اپنے ہاں لے آئے تھے۔ رات کا کھانا کھلا کر نو ہیج کے قریب ہم انہیں ان کے فلیٹ میں واپس پہنچا آئے تھے۔ اُن کی یاد داشت غضب کی تیز تھی اور اُن کی زندگی کے مختلف ادوار کے متعلق ان کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ اُن کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ ایک دو تھے نے وہ ہمارے ساتھ انتہائی انہاک سے Scrabble بھی کھیلا کرتے تھے۔ انگریزی زبان پر اس لار عبور حاصل ہونے کے باوجو دوہ دوسروں کے حروف پر سختھیوں سے نظر ڈالنے سے دریغ نہ کرتے تھے اور ان جھوٹی چالا کیوں سے بازی جیت کردہ بچول کی طرح خوش ہواکرتے تھے۔

جس روزوہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے 'ٹا قب انہیں دیکھ کربے حد حیران ہوا۔ اُس کی عمر اُس وقت دوبر تن کی تھی۔ چند روز قبل ہم اُسے ہالینڈ کے سب سے بڑے چڑیا گھر کی سیر کرواکر لائے تھے۔ چود ھری ظفر اللہ خان کے سرخ وسفید چبرے پر سفید داڑھی اور سر پر سرخ رومی ٹولی دیکھ کروہ زور سے بولا ''کیا یہ ببر شیر ہے؟''

چود هری صاحب طبعًا جھوٹے بچوں میں بالکل کوئی دلچیں نہیں لیتے تھے 'اس بلیے ہر اتوار کو جب وہ چار با فی گفتے ہمارے ہاں گزارتے تھے' تو اتناعرصہ ٹا قب قدرتی طور پر نظر انداز رہتا تھا۔ یہ بات اُس پر اتن شاق گزرتی تھی کہ وہ دو لہ ہی دل میں اُن کے خلاف شدید دشنی کے جذبات پالٹارہتا تھا۔ ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ دو موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ چود هری صاحب کے اردگر دمنڈ لاکر وہ ذیر لب بڑ بڑا ایاکر تا تھا" تو وُکر پاکس کو کھا جاؤں گا۔ "عقت نے ٹا قب کو بہت ڈائٹا ڈپٹا ڈرایا دھمکایا کہ وہ معزز مہمان کے قریب جاکر الی بدتمیزی کی باتیں نہ کرے 'لیکن وہ بھی بازنہ آیا البتہ غنیمت یہ ہوئی کہ چود هری صاحب اُس کا بیہ فقرہ بھی سمجھ ہی نہائے۔ ٹھک ساڑھے پانچ بجے چود هری صاحب دودھ کے ایک گلاس میں شہد کے دوجھ پاکر بیاکرتے تھے۔ جو نہی اُن کے لیے ماڑھے پانچ جود هری صاحب دودھ کے ایک گلاس میں شہد کے دوجھ پاکر بیاکرتے تھے۔ جو نہی اُن کے لیے دودھ کا گلاس لایا جاتا' ٹا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہے آگر عین سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جسے ہی وہ شہد کادومرا پچ دودھ میں ڈالنے گئے تھے' ٹا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہے آگر عین سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جسے ہی وہ شہد کادومرا پچ دودھ میں ڈالنے گئے تھے' ٹا قب جگل کر کہتا تھا،" بس بس ختم ہو جائے گا۔ "ہم نے اس کواس حرکت ہے بازر کھنی کہیت کوشش کی لیکن بے سود۔

ہیک میں محمود ربانی نام کا ایک لبنانی نوجوان بھی رہائش پذیر تھا۔ اس کا بہت بڑااور وسیع کاروبار تھااوروہ نہایت امیرانہ ٹاٹھ باٹھ کی زندگی بسرکر رہاتھا۔ وہ چود ھری ظفر اللہ خان کی دوسری بیگم بشریٰ کا بھائی تھا۔ کچھ عرصہ قبل چود ھری صاحب اور بشریٰ بیگم کے در میان علیحدگی ہو بھی تھی۔ کسی وجہ سے محمود ربانی چود ھری صاحب کا مدائ نہ تھا بلکدان کے خلاف معاند انہ اور سو قیانہ گفتگو کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا کر تا تھا۔ وہ کئی بار میرے پاس آیااور چود ھری صاحب کی ذات کو الف لیلوی انداز سے بے نقاب کرنے کی پیشکش کی الیکن میں اُسے خوش اسلوبی سے ٹالٹارہاالبتہ ہیں ایسے افراد کی کی نہ تھی جو محمود ربانی کو ہاتھوں ہاتھ لے کر سر ظفر اللہ خان جیسی میں الا قوای شہرت کے مالک اور عالمی عد الت کے نتی گئی کی کر دار کشی کی داستانوں کو چھارے لے کر سننے کے شوقین نہ ہوں۔

ہیک میں جتنے سفیر متعین سے اُن میں ایک خاص کندہ ناتراش بھارتی سفیرتھا۔ وہ کسی چھوٹی موٹی ریاست کا راجکار مالار فرورت سے زیادہ بلند آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا۔ ستبر 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں جب یہ غلط اور میں بندوستانی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے تو اچانک سفارتی حلقوں میں یہ افواہ گشت کرنے گئی کہ بعض نجی ملوں میں بھارتی سفیر سے ڈیس خارت کی عمارت پر قبضہ ملوں میں بھارتی سفیر سے ڈیس مار رہا ہے کہ وہ عنقریب بلین 1813 میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر قبضہ رکے اُس میں ہندوستانی آرٹ اور کلچر کا مرکز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے! اس قسم کی خبریں سن کرتر کی کے سفیر خاص ادبی ہیں 'وہ از جمعے ملئے آئے۔ میں نے اُن سے کہا" مجھے امید ہے کہ جو با تیں ہندوستانی سفیر سے منسوب کی جا رہی ہیں 'وہ فراج بنیادا فواہیں ہیں۔ "

زک کے سفیرنے مسکر اکر پوچھا" آپ کی اس خوش فہی کی کیا خاص وجہ ہے؟"

میں نے جواب دیا''میرے خیال میں کوئی ذمہ دار سفیر بقائی ہوش و حواس اس قتم کی بے ہو دہ باتیں نہیں کر "

ز ک کے سفیرا سنبول یو نیورٹی ہیں تاریخ کے پروفیسر رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا" ہندوستان کی سٹیٹ پالیسی افرائی سٹیٹ پالیسی افرائی ہائیل "ارتھ شاستر "ہے۔ غالبًا" ارتھ شاستر "کی رو افرائی سفیر کے ساتھ منسوب ہو رہی ہیں۔ سناہے کہ نئی الیمان مانوں کے علاقوں کو "چا تکے ہوری "کہاجا تاہے۔"

1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران پر تگال کا سفیر جھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار ملاکر تا تھااور زور زور ہے او بہاتھ مار کرتیز تیز کہج میں کہاکر تا تھا''ان کو مار و۔ایسامار و کہ ان کا سر کچل ڈالو!''

رتگال کاسفیر دل سے خواہش مند تھا کہ اس جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش نصیب ہو۔اس کی خفگی کی وجہ ٹی کہ کٹمیر'جو ناگڑھاور حدید ر آباد کی طرح بھارت نے گوا پر بھی زبر دستی قبضہ کر رکھا تھا۔

ایران کے سفیرا کیک کمزور شخصیت کے مالک متھے۔ان کی سب سے بڑی مضبوطی صرف بیتھی کہ شہنشاہ رضاشاہ اور کا کے خاندان کے ساتھ ان کا کسی فتم کارشتہ تھا۔ وہ اس رشتے کے زعم کی کلفی ہر وقت سر پر سجائے رکھتے تھے۔ اس کے دائم کی کلفی ہر وقت سر پر سجائے رکھتے تھے۔ اس کے دیئر میں بہت جلد انٹا عفیل ہو کر دنیاوہ فیہا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سے نوشی کے دائم کی مثال ہے جس دائم کی مثال ہے جس دائم کی مثال ہے جس کرایتادہ ہو جاتے تھے اور و بر دیر تک زمیں جدید نہ جدید گل محمد کی مثال ہے جس کرائے کا کہ کہ کی مثال ہے جس کرائے تھے۔

امریکی سفیر پہلے تو میرے ساتھ کچھ کھنچے کھنچ سے رہے 'لیکن ایک چھوٹے سے واقعہ کے بعد ہمارے در میان اول سرد مہری کی برف پھل گئی۔ایک اتوار کے روز دو پہر کے بارہ بجے کے قریب میں 'عقّت اور ثاقب سڑک اکارے کھڑے ساحل سمندر کی طرف جانے والی ٹرام کا انتظار کر رہے تھے۔امریکی سفیر اپنی بیوی کے ساتھ کار ادام سے گزرا' ہمیں دیکھ کروہ رُک گئے اور پوچھا کہ ہم کس طرف جارہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم ساحل سمندر کی طرف جانے والی شرام نمبر 8 کا انتظار کررہے ہیں۔وہ بولے کہ وہ بھی وہیں جارہے ہیں۔ہمان کے ساتھ کارش بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا''ہم نچ پر پِک بک منانے ہمیشہ شرام ہی ہے جاتے ہیں۔اگر ہم کارہے جائیں تو ہارا بٹا اُرا منا تاہے اور بوچتاہے کہ کیا ہمارے پاس شرام میں سفر کرنے کے لیے چیے نہیں ہیں؟"

یہ من کر سفیر کی بیوی مسز ٹمیلر خوب ہنسی اور بولی''اچھا آپ اپنے بیچے کی خوشی کی خاطر آئیں توبے شکٹرام ہے'لیکن وہاں پر پور ویا ہوٹل میں آکر ہمارے ساتھ کنچ ضرور کریں۔''

عقت نے کہا''مسز شیلرااگر وہاں پر بھی آپ نے ہوٹل ہے اندر بیٹھ کر لیج کھاناہے' تو چ پر جانے کا کیا فائدہ؟ میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر ٹرام میں چلیں۔ آپ کو واقعی پِک بِک کالطف آئے گا۔''

معلوم نہیں انہیں یہ بات اچھی گئی یا بُری 'کیکن اخلا قایام و ناانہوں نے پئی موٹر کار واپس بھیج دی اور ہمارے ساتھ ٹرام میں بیٹے کر سخیو نینگن کی طرف روانہ ہوگئے۔ نیج پر پہنچ کر ہم نے کہیں سے مونگ پھلی ٹریدی 'کہیں سے مکئی کی میٹی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے آلو سے مکئی کی میٹی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے آلو کے بھرے ہوئے آلو کے بھرے ہوئے رہا تھے 'مٹر قیمہ اور گھر کا بنایا ہوا آم کا اچاران کی خد مت میں پیش کیا۔ خشک ریت پر بیٹے کر انہوں نے یہ کھانا اسی رغبت سے کھایا کہ اس کے بعد وہ اور بھی کئی باراسی طرح ہمارے ساتھ ٹرام میں بڑئی پر آئے۔ ہمار کی دیکھا ویکھی کئی اور سفیر بھی گرمیوں کے موسم میں اتوار کے اتوار اسی طرح بے تکلفی سے بڑئی پراکھے مل کر پک بک منانے گئے۔ البتہ برطانوی سفیر نے اپنی اکر فوں برستور قائم رکھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شاندار رولز رائس میں آتا تھا اور مقری پیس سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں ملبوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا 'پکی سرک پر پچھ دیر سمندری ہوا کھا کر دو غبار سے دامن بچاتا 'پکی سرک پر پچھ دیر سمندری ہوا کھا کر دو غبار سے دامن بچاتا 'پکی سرک پر پچھ دیر سمندری ہوا کھا کر دو غبار سے دامن بچاتا 'پکی سرک پر پچھ دیر سمندری ہوا کھا کر دو غبار سے دامن بچاتا تھا۔

ہیک میں چینی سفارت خانہ ایک ناظم الا مور کے چارج میں تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے نہایت اچھے تعلقات سے اور ہم ایک دوسرے کو اکثر کھانے یا چائے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ناظم الا مور عوامی جمہوریہ چین کی جدوجہد آزادی کا ایک پر اناور آزمودہ کارسیاہی تھا۔ ایک بار چند چینی ماہرین کا کوئی و فد ہیگ آیا ہوا تھا۔ وہ سب چینی سفارت خانے کی بالائی منزل میں قیام پذیر تھے۔ کسی طرح مقامی خفیہ اداروں نے و فد کے ایک رکن کو ور غلا کر چین سے منحرف ہونے اور ہالینڈ میں سیاسی پناہ صاصل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ غالبًا چینی ناظم الا موراس شخص کی نیت کو بھانپ سیااور اُسے سفارت خانے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک روز ایک خاص و قت پر اس شخص نے سفارت خانے کی بالائی منزل کی کھڑکی سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک روز ایک خاص و قت پر اس شخص نے سفارت خانے کی بالائی منزل کی کھڑکی سے باہر سرک پر چھلانگ لگادی۔ پکی سڑک پر گر کر وہ کافی زخمی ہو گیا۔ عین اس و قت ایک ایمبی پاس ہی منتظر کھڑا تھا نفیب سے نمو دار ہوا اور زخمی چینی کو اُس میں ڈال کر ہپتال روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز چینی ناظم الا مور اور اُس کے چند ساتھیوں نے آپریشن تھیٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نول کی وردی پہنی 'چیزے پر جراشیم رو کنے والی جالیاں اور ماسک (Mask) پڑھائے اور حلیہ بدل کر ہپتال پہنے گئے۔

بین کو آپیش تھیڑ لے جانے کے بہانے انہوں نے اسے ایک سٹریچر پر لٹایااورا پی کار میں ڈال کر چینی سفارت الے آئے۔ جب ہپتال والوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ڈج پولیس نے فور أسفارت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ نافی چینی کو اپنے قبضہ میں لے کر دوبارہ ہپتال لے جانا چاہتی تھی 'لیکن ہر سفارت خانے کی چار دیواری قانون کی دسترس سے باہر ہوتی ہے اور اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سفارت خانے میں داخل ہونے کا مجاز گائی دسترس کے عام ور س روز تک جاری رہااور وہ زخمی چینی سفارت خانے کے اندر ہی پڑا پڑادم تو ڈر گیا۔ اس پر ہوگرج حکومت نے چینی ناظم الا مور کونا پہندیدہ شخص قرار دے کر چو بیس گھنٹے میں ہالینڈ سے نکل جانے کا حدیا۔ ہیک چھوڑ نے سے پہلے وہ چند منٹ کے لیے مجھے بھی الوداع کہنے آیا۔ اس رواروی کے عالم میں بھی نے باکتان کے ساتھ اپنی خیر سگالی کاخوب ثبوت دیا۔

میرے قیام ہالینڈ کے دوران ہم نے "اقبال ڈے" منانے کا اہتمام ہر برس لائڈن یو نیورٹی میں کیا۔ ایک بار
کے دزیقیم اقبال ڈے کی صدارت کے لیے آئے توان کے ہمراہ ان کے ایک دوست بھی تھے جنہیں میں
اللہ گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں ایسٹھے رہ چھے تھے اوراس وقت ہے ہمارے در میان نہایت
اللہ گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں ایسٹھے رہ چھے تھے اورارے میں کی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے
المقات استوار تھے۔ اب یہ صاحب ایک عالمی سطح کے خفیہ اوارے میں کی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے
المجدید ملا قات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے گے۔ کی وجہ سے وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے
المجدید ملا قات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے گے۔ کی وجہ سے وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے
المجدید ملا قات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے کے دل میں کی قدر نرم گوشہ تھا۔ انہوں نے براہ راست تو
المجدید کی است نہ ہمائی 'لیکن اُن کی با توں کے بین السطور میں نے بہت سے دلچیپ نتائج اُفذ کیے۔ فاص
المجدید کی بات نہ ہمائی 'لیکن اُن کی با توں کے بین السطور میں نے بہت سے دلچیپ نتائج اُفذ کیے۔ فاص
الاب کے خلاف المخطور فان کے متعلق میں نے کئی تخمینے لگائے۔ یہ سب با تیں میں نے صدر الوب کے
المجدید کے دانوں نے میرے خط کے اس خصہ کا اُبرا بھی منایا ہوگا جس میں اُن کے خلاف اُسے والے طوفان کے
اگر متعلق پھے اشارے کیے گئے تھے لیکن فروری 1969ء میں اقتدار چھوڑ نے سے ایک ماہ قبل انہوں نے
ایک متعلق پھے اشارے کیے والا خط فاکل سے نگوا کر دوبارہ پڑھا ہے۔ تم نے جو پچھ لکھا تھا 'بری صد تک ٹھیک

بیک میں عید کی نماز کی جماعت ہماری رہائش گاہ میں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محود جو آج کل کینیڈامیں پروفیسر ہیں' نے کرایا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں داخینتگن یو نیورٹی میں زیرِ تعلیم تھے۔ اس موقع پر بہت سے پاکستانیوں کا نہوجا تا تھا۔ ایک عید پر ایک نووار دہنس مکھ نوجوان سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہاہے؟ "میں کمرشل آرٹ سکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ "اُس نے بتایا۔ "میں نے ساہے کہ کمرشل آرٹ سکول بہت بھاری فیس لیتے ہیں۔" میں نے کہا۔ " بی بال ونیسیں تو بھاری ہیں۔ "وہ بولا" لیکن اللہ اس ملک کے کتوں کو سلامت رکھے "گزارہ ہورہاہے۔"

اس عجیب جواب پر جھے جیرت ہوئی تو اُس نے یوں وضاحت کی" یہاں پر ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پالو کا کسی مخض کو کاٹ لے یا صرف پتلون پر دانت کے نشان لگ جائیں تو انشور نس سمپنی سے اسے کافی بھاری ہر جاند ل سکتا ہے۔ دکانوں پر ایسا مسالہ بھی دستیاب ہے جو پتلون کے پانچوں پر چیٹرک کر باہر لکلا جائے تو کتے بے اختیار مند کھول کر اُس کی طرف لیکتے ہیں۔ ہمٹس آرٹ سکول کی فیس کی ادائیگ کے وقت میں ان سہولتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا تا رہتا ہوں!"۔

مجھے اس نوجوان کی حاضر دماغی' سوجھ بوجھ اور خوش تذہیر ی پر واقعی رشک آیا! ساتھ ہی مجھے افسوس ہوا کہ تیرہ چودہ برس قبل جب میں اس شہر کی انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سنڈیز میں ایک کورس کر رہاتھا تو اُس زمانے میں مجھے بیہ گرکیوں نہ معلوم ہوا!

## سى-ايس-يى سے استعفل

بزل کی کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایبارنگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروی آف پاکتان ہے۔ انٹادے دیا۔ عمر کے لحاظ سے اس وقت میری ملازمت کے ابھی آٹھ یانو برس باقی تھے۔

درامل شروع ہی ہے سول سروس میرے لیے بازیچہ اطفال کی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ ملازمت کے دوران پہلے بھی النے پار استعفا دیکر سول سروس کے بےرنگ وہوشیش کل ہے نکل بھا گئے کی کوشش کی تھی، نیکن کا میابی نہ ہوئی۔ کہا بارجب جھے استعفا پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وفت جھے آئی۔ سی۔ایس میں واخل ہوئے الال اور کرت ہے۔ میں صوبہ بہار کے ضلع بھا گئےور میں اسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعین تھا۔ درجہ سوم کی مجسنرین گارہ لولیس کے تھانوں کی کار کردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصی میں شامل تھا۔ میری پچہری میں جو مقد مات فی ان میں ملز موں کی اکثریت کیہ چلانے والوں 'وکٹ کھنچنے والوں' فٹ پاتھ پر چھابوی لگانے اور ممنوعہ فرائس میں بر مام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ جھے یہ لوگ بزے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے فرائس میر عام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ جھے یہ لوگ بزے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے اور پر قانون کی باعث پر زیادہ بین میں بر مام پیشاب کرنے والوں کی باعث بر کی ہوا کرتی تھی۔ جھے یہ اور بے مقدموں کی ساعت پر زیادہ بین تھا اور ضروری کار روائی پوری کرکے بعض ملز موں پر ہلکا ساجر مانہ کرویتا تھا۔ بعض کو عدالت کے متابعے کوئی دورافی دورافی دورافی دیتا تھا۔ اس پر میرا کمشنر اور سیشن جو دونوں بردے میں اور و قنافو قنا بچھے تحریری طور پر ڈانٹ بلاتے رہتے تھے۔ البتہ تھانوں کے معائے کا فرض میں نے بولی میں بر ایک کی دورافی دی کردیاں اچا تک یوں نازل ہو جایا کرتا تھا جسے پولیس بردے اقدوں پر چھاپہ ماراکرتے ہیں۔ دون دن 'رات رات معائے کرکے میں تھانوں کی کارکردگی میں ہزاروں بردی بردی طوریل ربور میں کھا کرتا تھا۔ اس پر بھا گئور کا اگر بردایس۔ پی مجھ سے نالاں ربتا تھا۔

انی دنوں Quit India (ہندوستان چھوڑ دو) کی تحریک شروع ہوئی اور اُس کی شدت نے آنا فانا بھا گلور رے ضلع کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ کا نگرسیوں نے ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں 'سڑکوں کے پل توڑویئے 'دریا کی اہلاڈ الیں اور ڈاکخانوں 'تار گھروں اور تھانوں پر حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ضلع کے ساتھ سارے ذرائع متا اور شائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے گے۔ ایک فت اور رسل ورسائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے گے۔ ایک فت اور کا کہ کی گاؤں میں کا نگر سیوں نے ایک یولیس کا نشیبل کو مارڈ الا ہے اور اس کی لاش کو یونین جیک میں لیسٹ

کرا کیک درخت سے لٹکا دیا ہے۔ کمشنز 'کلکٹر 'ڈی۔ آئی۔ بی اور الیس۔ پی نے فور اُ تھم لگایا کہ میں موقع وار دات پر جاؤں اور تفتیش کے بعد ملز موں کو گرفتار کر کے بھا گلپور لا ڈن۔

میں نے و فعدار شیر خال کی سربراہی میں مسلّع گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ ساتھ لیااور جائے و تو مہ کو طرف روانہ ہو گیا۔ یہ Mounted Armed Police پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی اور براث حکومت اسے ہندواکٹریت کے صوبوں میں نظم ونتی برقرار رکھنے کے لیے استعمال میں لاتی تھی۔اس بندوبست میں آم کے آم اور کھلیوں کے دام تھے۔ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا۔ دوسری طرف ہندودس کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عموماً اور پنجابی اور پیھان مسلمانوں کے خلاف خصوصاً منافرت کا جذبہ بڑی مضوطی سے جڑ پکڑتا تھا۔

گاؤں پڑنج کریٹس نے اپناکیب لگایا اور مقامی کا گرسی لیڈروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کا ایک لیڈر بھارت کے سابق صدر بابوراجندر پرشاد کا بیٹا تھا۔ وہ اور پنٹل لا کف انشورنس کمپنی کے ایجنے کے طور پر کام کرتا تھا اور چند ماہ پیشتر بیٹس نے اُس سے پانچ ہزار روپے کی انشورنس پالیسی کی تھی۔ میرے بلاوے پر دہ اپنوں ووستوں کے ہمراہ میرے کیمی بیٹ آگیا۔ پہلے انہوں نے آزادی کی برکات پر جی بھر کے لمجی لمجی تقریریں کیں۔ میٹس بھی کالج سے تازہ تازہ نکلا ہوا تھا، جوابا بیٹس نے بھی غلامی کی لعنت پر حسب تو فیش تجمرہ کیا۔ میری باتی من کردہ لوگ جیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ د فعد ارشیر خال نے چائے تیار کروائی۔ چائے کے دوران کا گری کا ٹیڈروں نے ازراہ خیر سگالی اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر آئی۔ سی۔ الیس بیس میرے ہم خیال لوگ زیادہ تعداد بیس ہوتے تو آئ لوں کا لوگ زیادہ تعداد بیس ہوتے تو آئ لوں کا کرائے میں ناکام رہا تو میرے یہ خیالات دھرے کے دھرے رہ جا کیس کے اور ضلع کی انتظامیہ بھی عضومعطل بناکر ایک طرف بٹھا دے گی۔ پچھ بحث و مباحثہ کے بعد کا گری میں ضرور میری مدد کریں گے۔ بنگر میں انتظامیہ ہوگے کہ اگر میں ایک دو رصام میں میرے کام لوں تو وہ سپائی کے قاتلوں کی نشاند ہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔

گاؤں واپس جاکر راج نرائن پر شاد نے ایک عجیب حمادت کی۔اس نے کانگر سیوں کے اجماع میں میرے ہدر دارنہ اور معقول رویئے کی مبالغہ آمیز تعریف کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاصا بڑا جلوس میرے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلوس میں دو ہا تھی' آٹھ دس گھوڑے 'کی ڈھول بجانے والے اور دو ڈھائی سوعوام شامل تھے۔وہ حکومت کے خلاف کانگرس کے مخصوص نعرے لگارہے تھے اور نیج نیج میں کبھی ''اسٹنٹ کمشز جندہ باد"کا نعرہ مجھی سنائی دیتا تھا۔ میرے کیمپ کے پاس آگر جلوس رک گیااور چند نوجوانوں نے آگر اصر ارکر نا شروع کیا کہ میں ان سے خطاب کروں۔ بڑی منت ساجت سے میں نے انہیں ٹالا اور وہ نعرے لگاتے 'ڈھول بجاتے خوثی خوثی واپس لوٹ گئے۔ایک جھوٹی می بہنایا۔

جب یہ خبر بھاگلیور کپنچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔اگلی صبح انگریز کلکٹر مِسٹر پریڈو-الیں- پی مسٹر سٹوک اور سپیشل ڈیوٹی پر آیا ہواا بیک ڈی- آئی- جی مسٹر سٹیوارٹ مشین گنوں اور وائر لیس ہے سلے جیپ میں الدور کاؤں پنچے۔اُن کے ساتھ برماشیل کا براسا مینکر تھاجو پٹرول سے لبالب بھراہوا تھا۔

یہ تنوں حضرات بغیر علیک سلیک کے میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ میری موجودگی کوسراسر نظرانداز کرکے ائل میں میننگ کرنے گئے۔ ان کی گرد نیں بھرے ہوئے خزیروں کی طرح تن ہوئی تھیں اور غیظ و غضب سے نماکراُن کے چیرے گئے سڑے چقند روں کی طرح سیاہی مائل سرخ ہو رہے تھے۔ اُن کا منصوبہ تھا کہ وہ گاؤں کو اُلائ نے فالی کرکے بیٹرول چیٹرک کر آگ لگادیں اور اسی طرح آس پاس کی فصلوں کو بھی نذر آتش کردیں تاکہ اُلائ اُلگنے والوں کی بیٹے پر فاطر خواہ تازیانہ عبرت لگایا جاسکے۔ جبوہ آپس میں اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات کے کرنے گئے تومیس نے نہیں توک کریاد دلایا کہ یہ فاکسار بھی خیمے میں حاضرہے اور اپنامشورہ اُن کی خدمت میں کے کرنے کاخواہش مندہے۔

ڈی۔ آئی۔ جی نے پستول پر ہاتھ رکھ کر مجھے گالی دی۔"شٹ اپ یو باسٹر ڈ"۔ خیمے سے دفع ہو جاؤورنہ گولی اردنگہ ڈیم س آف چے۔"

کلٹر اورایس۔ پی بھی خوب گرجے برے الین میں اڑار ہاکہ میں اس انکوائری کا انچارج ہوں میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔ ایس۔ پی نے اٹھ کر میرے منہ پر زنائے سے ایک تھیٹر رسید کر دیا۔ میں نے بھی بجاب آل غرال کے طور پر اس طرح کا زور دار چا ٹنااُس کے منہ پر دے مارا۔ بھاری بھرکم ڈی۔ آئی۔ بی غصے سے چکھاڑ کو افا 'مجھے گر دن سے د بوج کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹے پر زبر دست ٹانگ رسید کر کے خیے سے باہر پھینک دیا۔ فیصلہ کیا فیجے سے اس طرح برآمد ہو کر میں نے و فعد ارشیر خال سے مشورہ کیا۔ ہم دونوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ برکاری فرائفن کی اوا کیگی تو بہر حال لاز می ہے 'لیکن ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہمارا فرض کے ۔ چنانچہ میں نے تینوں فرنگی افسروں کے نام ایک تھم نامہ کلھا کہ ہر گاہ کہ آپ کے عزائم حکومت 'ملک اور انائیت کے مفاد کے سراسر خلاف ہیں 'اس لیے علاقہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے میں آپ کو پابند کر تا ہوں کہ تا تھم النا آپ خیے کے اندر ہی تشریف رکھیں۔ اس تھم کی خلاف ورزی کر کے آگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی وائش کی قد عداری آپ کی ذمہ داری آپ کی گر دن پر ہوگی۔

د فعدار شیر خال کی ہدایت پر مسلح پولیس کا دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خیصے کا محاصرہ کرکے ایستادہ ہو گیا۔ شیر خال را کفل کندھے پر رکھ کر اندر گیا اور سلیوٹ کر کے میرا تھم نامہ میز پر رکھنے کے بعد دروازے کے مانے ہم کر کھڑا ہو گیا۔

فیے کے اندر تفحیکی قبقیم بلند ہوئے۔ پھر فصیح وبلیغ گالیوں کاطوفان ایڈا۔ پچھ دیر بعد کلکٹرمسٹر پریڈونے اپنی لمی یہودیانہ ناک ذراسی باہر نکال کر صورتِ حال کا جائزہ لیا تواس کا سر ربز کی گیند کی طرح پیجک کر سٹاک سے اندر چاگیا۔اس کے بعد خیمے کے اندر نمردنی چھاگئی۔

مَن نے ان افسروں کی جیبے سے بیئر کی بوتلیں 'گلاس 'سینڈوچ کے بیکٹ اور وائر لیس کا سیٹ ایک سپاہی کے

ہاتھ خیمے میں بھجوا دیااور برماشیل کے ہٹرول ٹینکر کو تھم دیا کہ وہ فور آبھا گلیورواپس چلاجائے۔

خیمے میں کچھ دیر سناٹارہا۔ صرف بیئر کی بوتلوں اور گلاسوں کی گھن گھن سنائی دیتی تھی۔ پھر ایس- پی نے وائرلیس سیك چلایااور بھا گلور پولیس لائن کے ذریعہ کمشنر کے نام کلکٹر کی جانب سے ایک پیغام ککھوایا۔ جب یہ پیغام کمشنر مسٹر بی ۔ کے۔ گو کھلے تک پہنچا تو انہوں نے گور افوج کا ایک دستہ ساتھ لیااور بہ نفس نفیس ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہوگئے۔

اس اثنا میں اس سارے واقعہ کی خبر متاثرہ گاؤں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پیل گئے۔ خبر کم اور قیاس آرائیاں زیادہ۔ کوئی کہتا تھا کہ انگریزافسروں نے بچھے گولی مار کر ہلاک کر دیاہے۔ کس کا خیال تا کہ میں نے ایک انگریزافسر مارڈالاہے اور دو کو حراست میں لے رکھاہے ' جینے منہ اتنی با تیں۔ افواہوں کے اس بیلی آٹھ نوسوا فراد کا بچوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہوگیا۔ پچھ لوگ ہا تھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھ' پچھ نتل میں آٹھ نوسوا فراد کا بچوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہوگیا۔ پچھ لوگ ڈھول بجارہے تھے' نعرے لگارے تھا اور فرایوں اور رتھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باتی مخلوق پا پیادہ تھی۔ بیلوگ ڈھول بجارہے تھے' نعرے لگارے تھا اور فرگھانوج کی گانیاں دے رہے تھے۔ کمشنر گو کھلے آیا تو بڑے طنطنے سے تھا کہ میری گو شائی کرے' کیان جمخ کا یہ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اُس نے دُم د باکر کلکٹر 'ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی کو گورکھانوج کی تفاظت میں دیااور بچھے" باغی" مسلح پولیس کے دستے کے ہمراہ فور آبھا گپور حاضر ہونے کی تاکیدگی۔

ہیڈ کوارٹر پہنچ کر د فعدار شیرخاں اور اُس کے ساتھیوں کو نہتاکر کے کوارٹر گار د کر دیا گیااور مجھے نااہلی' بدانظائ' گتاخی' تھم عدولی اور سلے پولیس کو بغاوت پر اکسانے کی جارج شیٹ ملی۔

جواب میں میں نے آئی-سی-الیں سے دوسطر ی استعفیٰ لکھ دیا۔

چندروز بعد صوبہ بہار کے انگریز گور نرنے بھے صبح کے ناشتے پر گورنمنٹ ہاؤس بیٹنہ میں مرعو کیا۔ان کی فرمائش پر میں نے ساراداقعہ حرف بحرف بیان کر دیا' جسے س کرانہوں نے میرااشتعفیٰ مجھے واپس کر دیااور بولے۔"ثاباتی تم نے صورت حال کو مزید بیچیدہ ہونے سے بیالیا۔اس پر تہمیں مستعفی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

گور نر کے عظم پر میں نے اس سارے واقعہ کی تحریری رپورٹ بھی اُن کی خدمت میں پیش کردی۔ اس کے دو دھت میں فی مرکی خدمت میں و دھائی ماہ بعد ایک روز بجھے اچانک یہ عظم ملا کہ میں فی دہلی میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ہوم ممبر کی خدمت میں حاضری دُول۔ اُن کا اسمِ گرامی سر ریجنیالڈ میکسویل تھا۔ یہ ایک مخرے سے بیار صورت آدی ہے۔ اس سانچہ کے متعلق ان کے سامنے کئی متفاد رپورٹیس تھیں۔ گور نر کی رپورٹ میرے حق میں تھی 'لیکن چندائلریزافروں نے دیگر ذرائع سے اس کے برکس رپینچا رکھی تھیں۔ جب بیس مقررہ وفت پر سر ریجنیالڈ کے دفتر پینچا تو وہاں کونسل کے ایک مسلمان ممبر سر سلطان احمد بھی موجود تھے۔ ہوم ممبر نے اُن کے سامنے مجھے بُری طرح لاڑنا ٹروئ کے کردیا۔ میراخیال تھا کہ شاید سر سلطان احمد میرے حق میں بچھ کلماتِ خیر ارشاد فرمائیس گے۔ وہ صوبہ بہار کے دہنے والے شے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹرنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے شے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹرنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت بھی تھی 'لیکن وہ دم سادھے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ جب ہوم ممبر آٹھ دس منٹ بول پچکے توانہوں نے قدرے یُخ

اللهد "تم بھی تو کچھ بولو۔ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟"

ئی نے جواب دیا۔"سر!میّں اپنی تحریری رپورٹ گورٹر کو دے چکا ہوں۔ اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا تھا۔ اگر آپ اِیْں آئِس تحریری رپورٹ یا استعفیٰ یاد ونوں از سرِ نو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟"

"بے تک اور غیر متعلق باتوں سے میرا وقت ضائع مت کرو۔"انہوں نے جھنجھلا کر کہا 'میا تہارے پاس اپی مالاً یں ایک بھی معقول ولیل نہیں ہے؟"

نی نے ملائمت سے کہا۔"مر! آپ آئی۔س۔الیس کے آخری زینے پر ہیں۔ میں ابھی پہلی سیرهی پر ہوں۔اگر پیمر کاجگہ موقعہ وار دات پر موجود ہوتے تواییخ وسیع تجربے کی روشنی میں کیا قدم اٹھاتے؟"

اں پر ہوم ممبر سرکس کے کلاؤن کی طرح اپنی کرسی پر گھو ہے اور ہنس کر یولے "غالبًاوہی قدم جوتم نے اٹھایا۔ الانعلہ تھیج الیکن طریق کارغلط تھا۔ خیر جاؤ آئندہ احتیاط برتنا۔"

ئیںنے پوچھا کہ د فعدار شیر خال اور اُس کے ساتھیوں کا کیاحشر ہو گا؟سر ریحینالڈنے کہا کہ اُن کے خلاف بھی \یکٹن نہیں لیا گیاالبتۃ انہیں صوبہ بہارہے کہیں اور تبدیل کیاجا رہاہے۔

جب میں ہوم ممبر کے کمرے سے لکلا تو سر سلطان احمد بھی میرے ساتھ ہی باہر آگئے۔انہوں نے بردی ت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مشورہ دیا کہ آئی۔س۔ایس میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے 'ملازمت سلط میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیئے۔وہ جھے اپنے کمرے میں لے گئے 'چائے پلائی اور پچھ دیر تک اپنی قومی شکاذکر کرتے رہے۔

اں کے بعد دوبارہ سابق صدر اسکندر مرز ااور ایک بار فیلڈ مارشل ایوب خاں کے زمانے میں بھی ملازمت ہے لادینے کا شوق چرایا 'لیکن نتیوں بار تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔

لکن جب بی خان اسپنے بے ضمیر باطن کی اندھیر گھری سے چوبٹ راجہ بن کراد ض پاک پر نازل ہوا تو میر ہے کا دب ہوئے جنون نے بھی کر وٹ لی۔ اس مخفس کو میں مدت سے بہچانا تھا۔ اُس کی بیشانی پر بے برتی اور فی کا ایک واضح مُمبر شبت تھی۔ جن دنوں آزاد کشمیر کا جہاد زوروں پر تھا، بیکی خاں کسی سلسلے میں پو نچھ فرنٹ کی آیا۔ میں آزاد کشمیر حکومت کا سیکرٹری جنرل تھا۔ پلندری اور تراز خیل کے در میان ایک پہاڑی جنجال بال پر ہمارا فیرٹ تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش فیرٹ تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش اور فائز تھے۔ دن کے وقت سیکرٹیریٹ کا کام عموماً درختوں کے سائے میں ہوتا تھا۔ کسی کے پاس لوہے کی کرسی کا کہاں چوبی اسٹول۔ کوئی پھروں کا چبوترہ بنا کر میٹھا تھا 'کوئی گھاس پر نیم دراز ہو کر فائلیں چلاتا تھا۔ دن کا کہاں چوبی ہوتی تھی کہ ایک بیاں کی پروازاس قدر نیچی ہوتی تھی کہ اہر ہندوستان کے بمبار طیار سے ہمارے اوپر سے گزرتے تھے۔ بھی بھی ان کی پروازاس قدر نیچی ہوتی تھی کہ ایک گول مٹول سافوجی جیپ سے اثر کر اس آیا۔ چبرے پرسوجن اور آئھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی سے تھی۔ اس کے ایک ہا تھ میں باس آیا۔ چبرے پرسوجن اور آئھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی سی تھی۔ اس کے ایک ہا تھ میں باس آیا۔ چبرے پرسوجن اور آئھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی سی تھی۔ اس کے ایک ہا تھ میں باس آیا۔ چبرے پرسوجن اور آئھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی سی تھی۔ اس کے ایک ہا تھ میں

بید کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چڑے کا گول تھیلاتھا۔ آتے ہی اُس نے اپی چھڑی میری ناک کے عین سامنے گھمائی اور قدرے ڈانٹ کر پوچھا۔" یہاں کیا تماشامور ہاہے؟"

میں نے عرض کیا کہ ریہ آزاد جموں وتشمیر گورنمنٹ کاسکر ٹیریٹ ہے۔

یہ سن کر اُس کی تو ند تسلے میں پڑی ہوئی ہاس او جھڑی کی طرح گر گدائی 'اور گلے ہے غوغوغاغا کی بچہ رندگا ہوئی آوازیں ہر آمد ہوئیں۔ یہ اُس بات کی دلیل تھی کہ آغا محمہ یجی خال صاحب ازراہ متسنح قبتہہ فرمارہ ہیں۔ ہمارے سیسٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پچھ دور ہمارے سیسٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پچھ دور برے جاکر درختوں کی اوٹ میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اپنا تھیلا کھول کر انہوں نے پچھ سینڈوچ نوش فرمائے اور پھر سیاس بھانے کے لیے عالبًا بیئر کی بوتل نکالی۔ رمضان کے دن تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پوٹچھی اردلی جلال میں آگیا اور الی بیاس بھانے کے لیے عالبًا بیئر کی بوتل نکالی۔ رمضان کے دن تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پوٹچھی اردلی جلال میں آگیا اور الی بیئر میں مینڈھر کی وادی ہمارے ہاتھ نے نگل کر میرا سان سیسٹ کر ذریر لب ٹروٹروا تا ہوا تو دو گیارہ ہو گیا۔ پیکی خال نے بوتل تو نہ تو ٹری کیکن جلدی جلدی سامان سمیٹ کر ذریر لب ٹروٹروا تا ہوا تو دو گیارہ ہو گیا۔

کی برس بعد بھے کی خاس کی زیارت ایک اور رنگ میں نصیب ہوئی۔جب پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈی اور اسلام آباد منتقل ہورہا تھا توار باب پنڈی کلب نے کراچی سے تازہ وار دانِ بساطِ ہوائے دِل کی خیر سگالی کے لیا کہ زبردست محفلِ ناوُنوش منعقد کی۔مارشل لاء کا بول بالا تھا۔ کی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نگا کہ بھی اس مہم میں اپنے خاوندوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے نگا کہ خی کرشر یک محفل تھیں۔اس انجمن میں کی خاس چہک چہک کر' ٹیھدک ٹیھدک کر بھی ایک بیگم ' بھی دوسر کا بیکر اتا تھا۔ بڑی محنفل تھیں۔اس انجمن میں کی خاس چہک جہک کر ٹیھدک ٹیھدک کر بھی ایک بیگم ' بھی دوسر کا بیکر لائن ٹی سے محمل اتا تھا۔ بڑی محنت مشقت کے بعد اس نے ایک طرحدار خاتون کو پھانسااورا سے گھر گھاد کر باہر لائن ٹی موناکہ دیا تھی چولی کا کھیل ہوتارہا۔ بدمستی کے عالم میں کی خاس کی بہیانہ جنہناہٹ اور طرحدار خاتون کو زم رے امید واروں کی چھاتی پر مونگ دیاتے رہے۔ بھر زور کا دھاکا ہوااور سب لوگ بھاگ کر باہر آگئے۔خور خاتون تو ایک میز پر ٹا نگیں لؤکائے بیٹھی بڑے آرام سے شمیون کا جام پی رہی تھی لیکن خرب بھاگ کر باہر آگئے۔خاتون تو ایک میز پر ٹا نگیس لؤکائے بیٹھی بڑے آرام سے شمیون کا جام پی رہی تھی لیکن خرب بھاگ کر باہر آگئے۔خاتون تو ایک میز پر ٹا نگیس لؤکائے بیٹھی بڑے آرام سے شمیون کا جام پی رہی تھی لیکن خرب بھاگ کر باہر آگئے۔خاتوں تو ایک میوے دینے کی طرح زمین پر چاروں شانے جیت گراپڑا تھا۔ یار لوگوں نے دکیل کی خاس کی کرس سے خل اگراکر آدھ مونے دینے کی طرح زمین پر چاروں شانے جیت گراپڑا تھا۔ یار لوگوں نے دکیل

مھینج کر تو ند کے نشیب پراز سر نوف کی۔ جس زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خال نے یکی خال کو فیڈرل کیپیٹل کمیشن کا چیئر مین نامز دکیا تو میں ال حن انتخاب پر عش عش کر اٹھا۔ میں نے سوچا کہ فیلڈ مارشل نے غضب کی مردم شناسی سے کام لیا ہے اور ہڑی حکمت مملی سے اس شخص کو فوج سے الگ کر کے کیپیٹل کمیشن کی پول میں دھانس دیا ہے، کیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب سابق مدر ایوب نے اس مخور اور بد مست شخص کو پاکستانی فوج کا کمانڈر انچیف بناڈ الا تو بیر راز کھلاکہ یہ مردم شناسی کا اگاز نہیں ا

د ھکال کر اُسے اٹھایا۔ وہ حنوط شدہ اکڑی ہوئی لاش کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہو گیااور کسی نے اُس کی پتلون اوبر

فود تفاظتی کی ڈھال کے طور پر کوئی معثوق ہے اس پر د وَز نگاری میں!

کانڈرانچیف کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آغا صاحب نے فوج کی قیادت کے علاوہ ملک کی صدارت کی را بھی شروع کردی۔اس ریبرسل کا پہلازریں موقع کی فال کواس وقت ملاجب 1968ء کی جنوری میں ایک افیلہ فارش ایوب فال پراچانک عارضہ قلب کاشدید حملہ ہوا۔وہ تورفۃ رفۃ صحت یاب ہوگئے لیکن کی فال کو اس دیبرسل کا بچھ ایساچہ کاپڑا کہ اب اس نے برسرِ اقتدار آئے کی باضابطہ منصوبہ بندی شروع کردی۔اس فوق اور کو پروان پڑھانے کے لیے اُسے بڑی آسانی سے ایک سدھاسدھایا بھاڑے کا مؤتر بھی پاس ہی مل گیا۔اس فوق فور پروان پڑھانے کے لیے اُسے بڑی آسانی سے ایک سدھاسدھایا بھاڑے کا مثر نہیں ہی ہی گیا۔اس فوق میم جزل ایس- بی ایم- پیرزادہ تھا۔ جس زمانے میں وہ صدر ایوب کا ملٹری سیکرٹری بن کر آیا تھا' اس کی اس سے نمایال خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہروقت بلاوجہ مسکرانے کی کوشش میں رہا کر تا تھا۔ ریاکاری کے اس رند سے نمایال خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہروقت بلاوجہ مسکرانے کی کوشش میں رہا کر تا تھا۔ ریاکاری کے اس رند سے نمایال خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہروت بلاوجہ مسکرانے کی کوشش میں رہا کر تا تھا۔ ریاکاری کے اس دند کو کان کی لووں اور چرے بشرے کے مساموں سے گنجلک 'روہائی' تھی کہ سازی' حیلہ لیارہ بھی آس کے کان کی لووں اور چرے بشرے کے مساموں سے گنجلک 'روہائی' تھی میں لیسدار لیا تھا وہ جب میں داخل ہوتا تھا تو جب باطن کا لعفن پھٹے لئر بیروزہ قطرہ قطرہ قبطرہ جسل کر گر تا ہے۔ بھی بھی جب وہ میرے مرے میں داخل ہوتا تھا تو جب باطن کا لعفن پھٹے ہوئے کر بہت سی کھڑ کیاں کھول دی ہائی اور باہر کی صاف ہوا کواندر آنے دیاجا ہے۔

ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرتے ہوئے میجر جنرل پیر زادہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ اُس پر دل کادورہ ہلا چندہاہ بعد صدرالیوب نے اسے جی۔انچ۔ کیووالیس بھیج دیا۔ بیہ والپسی اُس کی خواہش اور توقع کے خلاف تھی 'اس لیے جاتے وقت وہ علی بابا چالیس چور کی مرجینا کی طرح ایوان صدر کے پھانک پر اپنی ناکام آر زوؤں کی کالک سے اپنی را بعت کے عزم کا نشان ڈالٹا گیا۔

اس کے بعد جزل پیرزادہ سے میری ملاقات چندبار برگیڈ ئیرایف۔ آر۔ خال کے گھریر ہوئی جہاں وہ مفت راب پنے بالالتزام آیا کرتا تھا۔ شراب کے نشے میں وُھت ہو کر وہ اکثر قالین پر ٹائکیں پیار کر بیٹے جاتا تھااور ملک کے گبرتے ہوئے حالات پر بے ربط فتم کا تیمرہ شروع کردیتا تھا۔ ایک روز موضوغ مخن بدلنے کے لیے میں نے اُس کے کہاکہ افوان پاکستان کی پنشن کمیٹی نے اپناکام کممل کرلیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جزل کی کی رائے بھی لی اُئے کہ کمانڈر انچیف کی پنشن متعین کرنے کے لیے کیافار مولا وضع کرنا چاہیے ؟ بیہ سن کر میجر جزل پیرزادہ فور آ اُؤلایا جائے تواس کی پنشن متعین کرنے کے لیے کیافار مولا وضع کرنا چاہیے ؟ بیہ سن کر میجر جزل پیرزادہ فور آ اُؤلایا جائے تواس کی آئے تھوں سمٹ کرشکر گئیں جسے پاسٹک کے اُول ہوا تا تواس کی آئے تھوں کے میکن گور کر دور اور کی نہیں۔ وقت میشن میں اور کی نہیں۔ وقت نے بی اُن اُن اور بولا۔ "تم اس فکر میں نہ پڑو۔ کمانڈر انچیف کی پنشن تمہارے بس کا روگ نہیں۔ وقت نے بی آغاد کر اُن جزل مجمد بھی اُن جزل مجمد کے اُن جو دی طے کر لیں گے انشاء اللہ۔ "

پاکتان کی بحری 'بری اور فضائی افواج کے لیے ایک منظم اور باضابطہ پنش کوڈ تجویز کرنے کے لیے عکوت نے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ بیس اُس کا چیئر بین تھااور بر گیڈئیر عبدالحمید 'کموڈوراے۔ حمیداور گروپ کیپٹن فلام حن اس کے ممبر تھے۔ یہ بتیوں افسر بڑے محنتی 'لا نُق اور واقعیت شناس تھے۔ ایک برس کی لگا تار محنت کے بعد ہم نے کوڈ مرتب کرئی۔ اُسے آخری شکل دینے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ بحریہ ' فضائیہ اور بر کی افواج کے سربراہوں ہے بھی مشورہ کرلیاجائے کہ ان کے ہم مرتبہ افسروں کی پنشن کن اصولوں کے تحت تجویز کی جائے۔ ایئر فور ساور نیوی کے سربراہوں نے تو اپنی رائے دے دی 'لیکن جزل کی چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ تنگ آکر میں نے وزیر دفاع ایلم اللے مربراہوں نے تو اپنی رائے دے دی 'لیکن جزل کی چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ تنگ آکر میں نود حاضر ہونے کی اے۔ آر۔ خال سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے جھے اپنے ہمراہ لے کر بیٹی خال کی خدمت میں خود حاضر ہونے کی حامی بھر لی۔ راستے میں ' میں نے ان سے بوچھا''وزیرد فاع کے طور پر آپ کو یہ اختیار تو ہوگا کہ آپ آر کی کے مائڈر رانچیف کو اپنے دفتر میں بھی طلب کر سکیں ؟''

الدمرل صاحب فاس بات كاكوكى جواب ندديا

جی-انے۔ کیو پہنچ کر پیشن کے متعلق جزل کی سے جتنے سوال پو چھے گئے 'غالبًاوہ سب اُسے کی قدرناگوار گزرے۔ جس غیر سنجیدہ اور لاابالی انداز میں اُس نے سارے مسئلہ کو ٹرخادیا' اُس سے عیاں ہوتا تھاکہ کمانڈر انجیف کے عہدے سے پنشن پر جانااس شخص کے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔

ابوب خاں کے زوال پر جس روز یجیٰ خاں نے زندہ ناج گانے کے ساتھ اپنا جشنِ تا جبوثی منایا اسی روز جزل پیرزادہ نے بھی ابوان صدر پر قبضہ کر کے اُس میں اپنا آس جمالیا۔ اس گھر کی غلام گردشوں ہے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھا۔ یہ ایک ایسے بے برکت دور کی ابتداء تھی جس کی بسم اللہ ہی الٹی پڑی۔ اگلے روزاس کے ایما پرایک تھم نامہ جاری ہوا کہ ایڈ مرل اے۔ آر۔ خال 'سید فدا حسین شاہ اور میاں ارشد حسین کو صدر پاکستان کا مثیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبر پاکر فضائیہ اور بحریہ کے کمانڈرا نچیف یجیٰ خال پر چڑھ دوڑے اور ایک ہنگامی میشنگ میں انہوں نے مارشل لاء کے مالِ غنیمت میں اپناا پنا حصہ طلب کیا۔ یہ میشنگ اس قدر طوفانی تھی کہ ایک کمانڈرا نچیف نے جو عام طور پر شراب نہیں چیتے تھے 'برانڈی کا آدھاگلاس منگوایا اور اسے ایک ہی سانس میں غناغٹ چڑھاگئے۔

جزل پیرزادہ نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے 'کین مشیر وں کی تقرری کا پروانہ منسوخ ہو گیااوران کی جگہ ایک مشتر کہ انظامی کونسل قائم ہوئی جو جزل عبد الحمید 'ائیر مارشل نور خاں اور ایڈ مرل احسن پر مشمل تھی۔مرکزی حکومت کی وزار تیں ان تینوں میں بٹ گئیں اور میجر جزل پیرزادہ کی خاں کو سنجال کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ انظامیہ کونسل کو در ہم برہم کرنے کی سازش میں مصروف ہو گیا۔

جزل عبدالحمید خاں اپنے حصّوں کی وزاتوں میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے 'کیونکہ اُن کی زیادہ تر توجہ فوجی ہیڈ کوارٹر کے کام پر مرکوز تھی۔ایڈ مرل احسن بھی میانہ روانسان تھے البتہ ائیر مارشل نور خال نے اپناکام بڑی سنجید گا سے شروع کیا۔وزارت تعلیم انہی کے چارج میں تھی۔وہ چکلالہ کے ائیر فورس میس میں رہتے تھے اور اسلام آباد آئی ہیلی کا پٹر سے اڑکر آیا جایا کرتے تھے۔ بات چیت میں وہ گفتگو کم اور تقریر زیادہ فرماتے تھے اور کام کاج میں ا الله بھ پُخت منصوبہ بندی کی نمائش نسبتازیادہ ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنارد گرد چند پڑھے لکھے ذہین نوجوانوں اللہ بعث کر رکھا تھا جن کے خیالات کرید کرید کرید کروہ اپنے کام میں لایا کرتے تھے۔ کم از کم تعلیم کے متعلق ائیر الله الله افر کچھ اس قتم کا تھا کہ علم صرف کتا ہوں سے حاصل نہیں ہوتا جنہیں سمست روی سے ورق ورق الثنا الم بلکہ یہ ہوائی جہازوں میں لاد کر اڑا نے والا کوئی کار گوہے۔ پہلے روز جس طمطراق سے انہوں نے وزارت الم بلکہ یہ ہوائی جہازوں میں لاد کر اڑا نے والا کوئی کار گوہے۔ پہلے روز جس طمطراق سے انہوں نے وزارت الم بائرہ کے گھڑی سے منہ ذکال کر ''کھل جاسم سم''کا نعرہ کی اور مار گلہ بلل کی چٹانوں سے فور اعلم و ہنر کے چشم بھوٹ بھوٹ کر بہنے لگیس گے!

ارش لاء نافذ ہونے کے بعدد س دن تک مرکزی سیریٹریٹ کاکام کم و بیش معطل رہا کیونکہ نیا حکر ان ٹولہ ارسلطنت کی بندربانٹ میں ہمہ تن مصروف تھا۔ ہم لوگ دفتر جاتے تھے' چائے پیتے تھے' قیاس آرائیاں کرتے اراس طرح دن بھرکی روزی حلال کر کے گھر آ جاتے تھے' ان ایام میں سول سیکریٹریٹ کا اپنی حکومت کے مقارا واحد رابطہ روزانہ اخبارات کے ذریعہ تھا۔

ان دس دنوں میں ملک پر بلا شرکت غیرے نظام سقہ کاراج تھا،جس نے سالہاسال کی ساز شوں کے آواگوئی چکر فل کر میجر جزل پیرزادہ کی صورت میں نیا جنم کیا تھا۔ چام کے دام تواُس نے بعد میں قوم کی کھال سے چلائے لیکن اروز کی بادشاہی میں اس کے زریں کارنامے جوہم تک مختلف ذرائع سے پہنچے رہے 'پچھے اس طرح کے تھے: اُن فلاں دفتر کے دروازے سات نج کر ہیں منٹ پر ہند کرد ہیۓ گئے۔ دیر سے دفتر پینچنے والوں کو فٹ پاتھ پر بیٹس کھڑا کر دیا گیا۔

> آن ایک د فتر کی اجا تک حاضر می بلائی گئی۔ غیر حاضر ملازمین کی جواب طلی۔ آج سڑکوں پر حجھاڑ و پھر گئی۔ کوڑے کر کٹ کے ڈھیر غائب۔

آج نالیوں کی صفائی کا حکم نامہ جاری ہو گیااور فینائل حپیر کی گئی۔

آج مکھی مارنے کی مہم کا آغاز ہو گیا۔

آج دودھ 'و بی اور مٹھائی کی د کانوں پر جالی لگانے کے احکام صادر ہو گئے۔

آج بير .... آج وهـ

پُراچانک ایک تھم نامہ آیا کہ کل مور خہ 4 اپریل صبح دس بجے صدرِ پاکستان اور چیف مارش لاء ایڈ منسٹریٹر آغا کہ کی خاص پر نیڈ نیڈ نٹ گیسٹ ہاؤس میں مرکزی سیکرٹریوں اور دیگر اعلیٰ سول حکام سے خطاب فرمائیں گے۔ بارے مارشل لاء ٹولے کو یاد تو آیا کہ پاکستان میں سول سیکرٹریٹ نام کی کسی شے کا بھی کوئی وجود موجود مشل لاء سگے ہوئے دس روز گزر چکے تھے۔اس تمام عرصہ میں یہ برگزیدہ لوگ یا تواقد ارکی ہاہمی چھینا جھٹی میں کے ہوئے تھے یاد فتروں کی حاضریاں گن کر سڑکوں پر جھاڑو پھر واکر یا نالیاں صاف کر واکر قوم کے ہنگامی مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔اب تک کسی سول افسر کو ایوان صدارت یا چیف مارش لاء ہیڈ کوارٹر تک باریالی کا شرف حاصل نہ ہوا تھا۔ بیوروکر لیمی کے پچھ خاص گرد آلود بیادے جو چڑھتے سورج کی پرشش پر ایمان رکھتے ہیں' انظار کی گھڑیاں گئن گر نچور ہوگئے تھے کہ کب نئے خداد ندانِ نعت کی زیارت نصیب ہواور کب وہ اپنا ہدیدُول ان کے قدموں پر نثار کریں۔ آخر اُن کی امید بر آئی۔میٹنگ کانوٹس وصول ہوتے ہی ہمہ وقت کورنش بجانے والے کئی افسروں کی خیدہ کمریس جی حضوری کی ایک تازہ کیک بیدا ہوگئی۔

اگلی صبح میں پونے دس بجے پریذیڈنٹ گیسٹ ہاؤس پہنچا۔ میٹنگ کا کمرہ پہلے ہی تھچاتھ بجرا ہوا تھا۔ پہلی مف میں نوجی ہی فوجی بھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک کنارے پر چار سینئر سیکرٹری کسی قدر پیچکے ہوئے سے بیٹھے تھے۔ باقی افسران کرام بچپلی صفوں پر تھے۔ میں بھی کہیں ایک خالی کرسی یا کر بیٹھ گیا۔

جب دس بعج توہم سب منکھیوں سے بار بار در وازے کی طرف جھا تکنے گئے 'لیکن کیخی خال ہے کہ آنے کانام ہی نہیں لیتا۔ آخر عین دس نج کر چالیس منٹ پر آ گئے آ گئے کی خال اور اُس کے چیچھے میجر جنزل پیرزادہ کرے میں داخل ہوئے۔صدر کے چیرے پر ایک درشت مگھر کی چگادڑ کے پروں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پیرزادہ کے گالوں پر مصنوعی مسکراہٹ کی دومستقل سلوٹیس شجیدگی کا غازہ لگا کر نمردار تجھریوں کی طرح لگئی ہوئی تھیں۔

یخی خال مغلی انداز سے چھاتی نکال کر کر ہی پر پیٹھ گیااور ہم سب پر حقارت سے بھر پور نظرووڑائی۔ چند لمح
کرے میں سناٹا طاری رہا۔ بھراُس نے منہ کھولا اور ڈانٹ ڈبٹ کے لہجے میں بڑی اچھی ہا تیں کیں۔ اس نے کہا"تم
سول سرونٹ بڑے خوشامدی اور چاپلوس لوگ ہو۔ تم ہر نئے حکمران کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے غلط راست پر لگاتے
ہو۔ تم اخلاقی جر اُست سے عاری ہو۔ صحیح رائے دینے سے احراز کرتے ہو۔ خوشامد اور جی حضوری سے کام لے کر اپنا
اگوسید ھاکرتے ہو'کیکن اب خبر دار ہو جاؤ۔ میں سیدھا ساداسپاہی آوی ہوں۔ میں تمہارے ہتھانڈوں میں نہیں
اگوسید ھاکرتے ہو'کیکن اب خبر دار ہو جاؤ۔ میں سیدھا ساداسپاہی آوی ہوں۔ میں تمہارے ہتھانڈوں میں نہیں
اور گا۔ میرے ساتھ صاف گوئی سے کام لینا ہوگا۔ میں اپنی خوشی سے صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹا۔ تم گوگوں کی
مہر بانی سے ایوب خال ناکام ہو گیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فوج کے سید سالار کی حیثیت سے اسے بچانے کا
فرض جھ پر عاکد ہوتا ہے۔ میں اس فرض کو پورا کرنے آیا ہوں۔ میں اس فرض کو پورا کرکے رہوں گا۔ میں جلداز جلد
ملک میں نارل حالات پیدا کر کے اپنی بیرک میں واپس چلا جاؤں گائم لوگ بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اپناکام تند تی سے کو کی سوال پو چھنا ہے
جر اُست سے کام لے کر سیدھی بات کر و۔ ب لاگ رائے دو۔ خوشامد سے پر بیز کر و۔ آگر کسی نے کوئی سوال پو چھنا ہے
توخوشی سے صاف صاف بو چھو۔ میں سولجر آدمی ہوں۔"

وس پندرہ منٹ اس قتم کی معقول باتیں کرتے کی خال خاموش ہو گیا۔ پھرسول سروں کے ہیڈ پوپ مسر ایم-ایم-احمد نے لب کشائی کی۔انہوں نے کھڑے ہو کر نماز تو بہ کی نیت تونہ بائدھی کین بڑے خضوع وخشوع سے اعتراف جرم کا خطبہ دیا کہ بے شک سول سرونٹ سے بڑی بڑی کو تا ہیاں سرز د ہوئیں ہیں لیکن الحمد للہ کہ اب اللہ تعالی نے ملک پر رحم فرمایا ہے۔ماشاء اللہ آپ جیسانا خدااس ڈو بتی ہوئی کشتی کو نصیب ہو گیا۔انشاء اللہ اب سے ٹھیک ابكاً كار خاص كوا في بلوث خدمت اوروفادارى كار خلوص يقين دلاتي بير.

ایک دواور حضرات نے بھی حسب توفیق اس طرح کے خوشا مدانہ کلمات خیر ارشاد فرمائے۔

کی خال نے اپنا گول مٹول سر ہلا ہلا کر چاپلوس کا یہ نذرانہ بڑی گر مجوثی نے قبول کیا۔اس کی گدلی گدلی آئکھوں ، فزومباہات کی شعاعیں پھوٹ نکلیں۔اس کا نیلا نیلا 'پیلا پیلا سوجا ہوا چپرہ خوثی سے تمتما اُٹھا۔اس کی لئکی ہوئی اُڈھالی ٹھوڑی گھوڑے کی زین کی طرح کس گئی اور کمرے میں ایک بار پھر خاموثی چھاگئ۔

اں خاموثی کومیں نے اُٹھ کر توڑا۔

"مسٹر چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر۔" میں نے کھڑے ہو کر یجیٰ خال کو مخاطب کیا۔اس طرزِ تخاطب پر یجیٰ خال ، کان کھڑے ہو کہ جی کی خال ، کان کھڑے ہوئے۔ پھراس نے اپناسر جھٹک کراو پر اٹھایااور نیم باز آنکھوں سے گھور گھور کر ججھے دیکھا۔اگلی صف الگی ہوئی تمام گرد نیس بھی بے پینیزے کے لوٹوں کی طرح گھوم کر ججھے تاکئے لگیس۔

"مشر چیف مارشل لااید منسٹریٹر۔" میّن نے کہا۔" میں صرف سرکاری ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست لرح بچھ عرض کرناچاہتا ہوں۔"

" ہاں ہاں۔" بچیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔" ہم بھی تودوست ہیں۔ ہم کوئی بالشویکی تو نہیں۔"

"سر!" میں نے کہا۔" آپ نے صاف گوئی کا تھم دیا ہے۔اسلے میں جو پچھ کہوں گا بلا کم و کاست عرض کروں گا۔" "ہاں ہاں۔ بولو بولو۔" یجیٰ خال نے گھڑی دیکھ کر مزید جھنجھلاہٹ ہے کہا۔

" جناب!" میں نے گزارش کی۔" پچھلے وس برس میں بیہ دوسری بارمارشل لاء نافذ ہوا ہے۔ بیہ بے چارہ ملک بار ارش لاء کی تاب نہیں لا سکتا۔اس لیے۔"

اگل صف میں پہلے تھسر پھسر ہوئی۔ پھر ''اس لیے کیا؟''اس لیے کیا؟''کی چند طنزیہ سول اور ملٹری آوازیں ایکیں۔

"اس لیے جناب" میں نے کہا۔ "جس کام کا ہیڑااٹھا کر آپ تشریف لائے ہیں 'اُسے جلداز جلد شروع کر کے۔۔۔" اگل صف سے پھرانواع واقسام کے آواز ہے بلند ہوئے۔

" په کيابات هو کی جی؟"

" یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟"

"سب کام ہورہے ہیں۔"

"سب کچھ شروع ہے جی۔"

ان آوازوں کے حق میں کی خال نے بھی اثبات میں سر ہلایااور مجھے ڈانٹ کر پوچھا''کیاتم صبح اٹھ کراخبار ہردھتے ؟''

"جی ہاں۔" میں نے جواب دیا۔" آج کل خاص طور پر ضرور بڑھتا ہوں کیونکہ اپنی حکومت کے ساتھ آج

کل ہمارا یمی واحدر ابطہ ہے۔"

"کیا پڑھتے ہو؟" کی خال نے جھلا کر کہا۔" یہ پڑھتے ہو کہ ہم بے کاربیٹے ہیں؟ ہم کچھ کام نہیں کررہے؟"
"جناب" بیس نے کہا۔" سڑکیں صاف ہو رہی ہیں۔نالیوں میں فینا کل چھڑ کی جارہی ہے 'وکانوں میں جالیاں اور دفتر وں میں حاضریاں لگ رہی ہیں اور ....."

"اوراور کیا؟" کچیٰ خاں نے مجھے غصے سے ٹو کا۔" کیا یہ ضرور ی کام نہیں ہیں؟"

"سر!" بئیں نے جواب دیا۔" بیکام ضروری تو ہیں الیکن ان کے لیے مارشل لاء ضروری نہیں۔ آپ کے اپنے اعلان کے مطابق مارشل لاء کا بنیادی مقصد ریہ ہے کہ۔۔"

ا کیک بار پھر اگلی صف میں شور برپا ہو گیا۔ بھانت بھانت کی آوازیں بھانت بھانت کا غوغا مچارہی تھیں۔ان سب کاخیال تھا کہ یہ شخص خواہ مخواہ میٹنگ کاوقت ضائع کر رہاہے ورنہ مارشل لاء جن مقاصد کو پوراکرنے آیاہ' وہ نہایت خوش اسلو بی سے پورے ہورہے ہیں۔ میں بدستورا بنی جگہ کھڑا رہا۔ جب یہ شور وشر قدرے فرو ہوا تو میں نے چیف مارشل لاا ٹیر منسشریٹر کو پھر مخاطب کیا۔

"سر!" میں نے یو چھا۔''کیا میں اپنی بات پوری کر سکتا ہوں۔"

یجیٰ خال نے میری گزارش سُنی ان سُنی کر کے کہا۔" چلوچلو'اب جائے پئیں۔"

چاہے کے کمرے میں کی خال مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میجر جنزل پیرزادہ بھی چیل کی طرح ہمارے آسپاس منڈ لاتا رہا۔ کی خال بولا۔" بھٹی ہم لوگ صرف سڑکیں صاف کرنے والے خاکروب ہی تہیں۔" نہیں۔ تم دیکھتے جاؤ۔ ہم تو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں۔"

میں نے جواب دیا۔" آپ بے شک بڑے بڑے کام کریں 'لیکن ایک بات کاضر ور خیال رکھیں۔" " دہ کیا؟" یجیٰ خال نے یو جھا۔

میں نے کہا۔" آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی فوج میں اگر کوئی ٹامی رومن حروف میں تھوڑی بہت اردوسکھ لیتا تھا تو اسے برصغیر کے معاملات کا ماہر سمجھ لیا جا تا تھا۔ بید سمجر جزل پیرزادہ جو ہماری طرف کان لگائے آس پاس منڈلار ہاہے 'پچھ عرصہ صدر ایو ہے کا ملٹری سیکرٹری رہ چکا ہے۔ اب کہیں اس وجہ ہے آپ اسے پاکستانی امور سلطنت کا ماہر نہ بچھ بیٹھیں۔"

مید سن کر بچی خاں جنگلی بلنے کی طرح مجھ پر نخر آیا۔ اُس کی دیکھا دیکھی پیرزادہ بھی غراتا ہوا ہماری طرف لیکا۔

ان دونوں کی غرابٹ آس پاس کھڑے ہوئے گئ دوسر سے افسروں نے بھی سنی۔ جب میٹس اپنے لیے چائے گی بیال لینے اُن کی میز پر گیا تو ہد لوگ بدحواس میں ایک دوسر سے مگر اتے ہوئے وہاں سے فور آرتش تیتر ہوگئ البتہ ہوم سیکرٹری اے۔ بی۔اعوان صاحب سکون سے کھڑے رہے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔

ا گلے روز صبح سویرے راجہ صاحب محمود آباد ہمارے ہاں تشریف لائے۔ان کے ساتھ میرے دیرینہ برادرانہ تعلقات متھے۔انہوں نے مجھے بتایا کہ کل رات یجیٰ خال نے انہیں اور سٹینڈرڈ بینک کے مسڑ علوی کوڈز پر ر کوکیا ہوا تھا۔ جوں جوں و ہسکی کا نشہ تیز سے تیز ہوتا جاتا تھا' کیٹی خال گفتگو کے باقی تمام موضوع چھوڑ کر اس خاکسار ربر ساشروع کر دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کی میٹنگ میں لب کشائی کر کے میں نے مارشل لاءاور محکمر ان ٹولے کے لاف مزاحمت کا جذبہ اکسانے کی کوشش کی ہے۔ راجہ صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں صبر و مختل سے کام لوں اور فی المازمت کے بارے میں کمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروں۔

ای روز سنینڈرڈ بینک کے مسٹر علوی بھی ہمارے ہاں آئے۔ان ذات شریف سے میرے کوئی مراسم نہ سے ۔ گئی برس پہلے فقط ایک بار کراچی میں مربری می ملا قات ہوئی تھی کیکن انہوں نے آتے ہی بڑے بے تکلفانہ ادر میانہ انداز میں گلہ شروع کر دیا۔" بھائی صاحب 'یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ بڑے صاحب کواس قدر ناراض کردیا۔ ہم نے تو آپ سے بہت پچھ کام لینا ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ایک نہایت اہم پوسٹنگ موچ رکھی تھی۔ خیر اب بھی وقت ہے۔ ہم ہر قتم کی خد مت کے لیے حاضر ہیں۔"

علوی صاحب کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ میں حکومت پاکتان کا نہیں 'بلکہ سٹینڈر ڈبینک کا ملازم ہوں۔اُن کیا توں سے بیا عقاد بھی شپتا تھا کہ حکومت کا بچھ کاروباراب غالبًا سٹینڈر ڈبینک کے اشاروں پر چلا کرے گا۔ میں نے کی قدر رکھائی سے علوی صاحب کو ٹال دیا کہ وہ میری ملازمت اور پوسٹنگ کے بارے میں فکر مندنہ ہوں۔ میں میں میں میں معالمات خود ہی طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔

اس کے بعد غالبًا وہ بار پھر کی خال کے ساتھ میرا آ مناسامناہوا۔ ہر بار کی ملاقات پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار است ہوئی۔ اُس کے وجود کی ساری نحوست اور کثافت سنڈاس کی بدرو کی طرح اس کے روئیس روئیس سے برگی کا سن ہوا توالا ان کی سراند چھوڑتی تھی۔ میجر جنرل پیرزادہ کی بیسا کھیوں کا سہارا لیے کر جب وہ سربراہِ مملکت کی کرسی بر شمکن ہوا توالا ان مدر کی ہر دیوار پر نوشتہ تقدیر کی صورت میں ذلت اور تخریب کے اٹل اور ناگزیر کتبے آویزاں ہو گئے۔ میرے لیے دماعت نیک تھی 'جب ایک روز میں نے اچانک ایئر مارشل نور خال سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ملازمت سے سبکدوش ہوکراب زندگی کے بقیہ ایام کلھنے پڑھنے میں صرف کروں۔ میرا خیال ہے کہ میرا بیدادہ من کرابیر مارشل نور خال کی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے محکمت پر شبت ہوتی ہے۔ المجب باغ باغ ہوگئی اور یہ خبران کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے محکمت پر شبت ہوتی ہے۔ المجب باغ باغ ہوگئی اور یہ خبران کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے محکمت پر شبت ہوتی ہے۔ المجب باغ باغ ہوگئی اور یہ خبران کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے مجرات میں یہ نیسکو کے انگزیکٹ بور ڈکااک اطا تا منعقد ہو نوال تھا جند المدہ پر شبت میں اس بی ڈکارکن سے کے دور کا کا ایک اطا تا منعقد ہو نوال تھا جداد کی میں اس بور کیں اس بور کا کیا گیاں۔ انہی وزی کا کیا کہ دول بھرس میں یہ نیسکو کے انگزیکٹ بور ڈکااک اطا تا منعقد ہو نوال تھا دور کیا گیاں۔ انہی دی کا کیاں۔

بیت باب باب ہوں در یہ بران سے پہرے پر یوں نے دات جائے وہ سات سے سن پر بت ہوں ہے۔

انمی دنوں بیرس میں یو نیسکو کے ایگزیکٹو بور ڈکا ایک اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ چند ہاہ پیشتر میں اس بور ڈکارکن نخب ہو چکا تھا۔ اُس زمانے میں یو نیسکو ایگزیکٹو بور ڈکے ممبر اپنی ذاتی حیثیت سے منتخب ہوا کرتے تھے۔ اس میننگ بی شامل ہونے کے لیے میں نے رخت سفر باند ھاتو میجر جزل بیر زادہ نے کئی طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی بین اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بیرس پہنچ کر میں نے خاموثی سے عقت اور ٹاقب کو بھی اپنی پاس بلالیا اور جزل کی گوش کی میں اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بیرس پہنچ کر میں نے خاموثی سے عقت اور ٹاقب کو بھی اپنی ایس بلالیا اور جزل کی کوشس اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بیرس پہنچ کر میں نے خاموثی سے ختم زدن میں منظور ہو جائے گا' لیکن ایسانہ ہوا۔ ہر کی اپنے ایت اور خاور خور کی میں اس سے کہ کو ایس آگر اُن کے حضور میں گانے اپنے اقتدار اور غرور کے میوڑے رہو فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہٹ دھرمی تھی۔ میں ان سے پھی رہی ہوں تواس کے بعد وہ میرے استعفا پر غور فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہٹ دھرمی تھی۔ میں ان سے پھی رہائی ہوں تواس کے بعد وہ میرے استعفا پر غور فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہٹ دھرمی تھی۔ میں ان سے پھی

مانگ تو نہیں رہا تھا بلکہ اپنی ملازمت کے آٹھ نوسال برضا ورغبت حجوز رہا تھا 'اس لیے میں نے اُن کی سے طفلانہ ضد ماننے ہے صاف انکار کر دیا۔

خداخدا کر کے ایک برس کی کشاکشی اور ضداضدی کے بعد میرا استعفیٰ تو منظور ہو گیا،کین میری پنش تین برس تک بند رہی ۔ تین برس کے بعد مجھے پنشن اس وقت ملنا شروع ہوئی جب ملک کوایک عظیم تباہی اور ذلت کے کویں میں گرا کر بچیٰ خاں اور پیرزادہ ایوانِ صدر ہے نکل بھا گئے پر مجبور ہو گئے۔ یہ طویل عرصہ ہم نے انگلتان کے کی حچوٹے چھوٹے دیہات میں رہ کر بسر کیا۔ ہر سال اپر میں اور اکتوبر کے مہینوں میں بیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا کرتا تھا۔ ہر اجلاس چار ہے یا نچ ہفتے تک جاری رہتا تھا۔ وہاں پر کسی نہ کسی طرح تنگی ترشی سے گزارہ کر کے میں اپنے روزانہ الاؤنس کا کچھ حصہ بچالا تا تھااور واپس آکریہ رقم عقت کے حوالے کر دیتا تھا'جس ہے وہ اگلے جھے ماہ تک گھر کاکار وبار چلاتی تھی۔ان تھوڑے ہے پیپوں میں وہ گھر بھی سنجالتی تھی اور آنے جانے والے مہانوں کو بھی کسی نہ کسی طرح بھگتاتی رہتی تھی۔ ٹا قب کی عمران دنوں آٹھ برس کے قریب تھی۔ سکول آنے جانے ے لیے عفّت ہر صبح أے بس كاكراب وياكرتى تھى۔ايك روز بادوباراں اور برفبارى كاشديد طوفان تھا۔جب سكول بند ہونے کا وقت ہوا تو میں بس کے سٹاپ پر جا کھڑا ہوا تاکہ ٹا قب کو اپنے ساتھ حفاظت ہے گھرلے آؤل۔ کُل بسیں گزر محمین لیکن ٹا قب سمی بس ہے نہ اترائی کھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ دُور فُٹ یا تھ پر وہ افتال و خیزال طوفان کے تھیٹروں میں لڑھکتا ہوا پیدل چلا آرہاہے۔ تیز و تند آندھی میں تھسل تھسل کر گرنے ہے اُس کے دونوں گھنے زخی ہو گئے تھے جن سے خون رس رس کر بہہ رہا تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ وہ بس میں کیوں نہیں سوار ہوا؟اُس نے جواب دیا کہ وہ ہر روز سکول سے پیدل ہی آیا کر تاہے اور بس کا کرایہ بچا کر ہر ہفتے بچوں کا ایک پیندیدہ رسالہ خرید لیتا ہے۔ میں نے عفّت کو یہ بات بتائی تو لمحہ بھر کے لیے تووہ خوش ہوئی 'لیکن پھر بے اختیار روپڑی۔ پہلے میراخیال تھا کہ تھوڑے ہے پییوں میں پورا گھر چلانا عفّت کی کوئی خاص مہارت تھی 'کیکن رفتہ رفتہ یہ عقدہ کھلا کہ وہ مجھے اور ٹا قب کواور ہمارے مہمانوں کو توخوب کھلاتی بلاتی رہتی تھی لیکن مشرق کی روائتی خواتین کی طرح اپنی ذات پر شدید نفس کشی اور ایثار ہے کام لیتی رہی تھی۔ بیر راز مجھ پریوں افشا ہوا کہ اچانک اُس کی صحت گرنے گئی۔ میں نے ہپتال میں جاکراس کاطبی معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ اس کے مگر دوں کا نظام بُری طرح مگڑ گیاہے۔ یے دریے آپریشنوں کی وجہ ہے اس کے طروے پہلے ہی ہے کمزوری کی زدمیں غیر محفوظ تھے 'لیکن اب ڈاکٹروں کی تشخیص تھی کہ مرش کی ہی پیچید گی غذاکی کمی کی وجہ سے بیدا ہو کی ہے۔

میرا معمول تھا کہ یو نیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگوں میں شامل ہونے کے لیے میں ہمیشہ لندن اور پیری کے در میان پی- آئی-اے سے سفر کیا کر تا تھا۔ غریب الوطنی میں پی- آئی-اے کا یہ چھوٹا ساسفر بڑا تسکین بخش ثابت ہوتا تھا۔ایک روز میں پکاڈلی سٹریٹ میں پی- آئی-اے کے دفتر اپنا کلٹ بنوانے گیا۔ کاؤنٹر پر کام کرنے والی لڑکی کے پاس اس کی ایک سہیلی بھی جمی جمیٹے تھی جو ایئر ہوسٹس کی ور دی میں ملبوس تھی۔جب میں نے اپنانام لکھوایا تو ایئر ہوسٹس یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر سے اٹھ کر میری طرف آگئی اور کہنے گئی۔" آپ میہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں کوئی فار ورڈ فتم الاکی ہوں۔جو مان نہ مان میں تیرا مہمان بن کر ہر کسی کے ساتھ جائے چینے اُٹھ کھڑی ہوتی ہوں۔ دراصل میں پاکوایک ضروری بات بتانا جا ہتی ہوں۔"

باہر نکل کر ہم ایک قربی کافی ہاؤس میں جا بیٹھ۔وہاں پراس نے مجھے بتایا کہ چند ہفتے قبل وہ اسلام آباد سے
ائی والی فلائٹ پراپی ڈیوٹی اوا کر رہی تھی۔اس فلائٹ میں بچیٰ خاں اور چند سینئر افسر بھی سفر کر رہے تھے۔ پر واز
ادوران اس نے بچیٰ خاں کوایک سینئر پولیس افسر پر گر جتے بر ستے سنا کہ قدرت اللہ شہاب کو واپس لا کر اب تک ،
اے حضور میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟

یمیٰ خاں نے پولیس افسر کو دھمکی دی کہ اگر اس تھم کی تقمیل میں مزید تاخیر ہوئی تووہ اس افسر کی چری اتاردیں ہاتی بات بتاکر لڑکی نے مجھے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ میں لندن اور پیرس کے در میان پی- آئی-اے سے کرنے کا خطرہ مول نہ لوں۔اس نے اپنانام بتانے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کرپی- آئی-اے کے دفتر واپس چلی گئ "اُرعَفْت کو کو پر روڈ پر اپنی کوئی ہمسامیہ سہلی یا دہے تووہ شاید مجھے پہچان جائے۔"

گھر آ کر میں نے عقت کو یہ واقعہ سایا۔ اُس نے اپنی بہت سی ہمسایہ سہیلیوں کے نام اور جلیے بتائے 'کیکن ہمار می رکٹھ' رحمت ہمیشہ کمنام ہی رہی۔

جس چھوٹے سے گاؤں میں ہم رہتے تھے 'وہاں سے پچھ فاصلے پر جلبتھم کا بارونق شہر تھا۔ اُس کی ہائی سٹریٹ افودکار واشنک مشینوں والی ایک لا نڈری تھی۔ میں ہر پیر کے روز میلے کپڑوں کا ایک بنڈل وہاں لے جاکر دھولایا نقاد ایک دن میں لا نڈری پہنچا تو باہر فٹ پاتھ پر ہڑی ہڑی مو نچھوں والا ایک لمبائز نگاپاکستانی جناح کیپ اوڑھے اقدا اُس نے زور سے کھنکار کر جھے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اپنا ادھ بجھا سگریٹ میرے کندھے پر پھینک کر بنان میں بولا۔" ارے دھوبی کے بچے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے لا بان میں بولا۔" ارے دھوبی کے بخے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے بوش کی بات یاد آگئ لا دی کے انداز میں ایک خوفناک جار حیت کا عزم جھلک رہا تھا۔ بجھے فورا بوش کی بات یاد آگئ لا نڈری کی دکھ بھال کرنے والی خاتون جھے جانتی تھی۔ مشین میں کپڑے ڈالتے ہوئے ناک کو بتایا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو شخص منڈلا رہاہے ' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا نے اُس کو بتایا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو شخص منڈلا رہاہے ' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا کے ۔ تم فور آپولیس کو ٹیلیفون پر خبر دار کرود۔

میں لانڈری سے باہر آیا تووہ شخص لیک کر مجھ سے بغل میر ہوا۔ میں نے بو چھا۔"آپ کی تعریف؟"اس نے وار مغلظات سناکر کہا۔"میری تعریف با توں سے نہیں بلکہ ہاتھوں اور لا توں سے ہوتی ہے۔"

اس نے دوستانہ طور پر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر د بایااور کہا۔" بیٹااب سے تم میرے قبضہ میں ہواب

کی اور کی طرف آنکھ اٹھا کرنہ و کھنا۔ کسی کی جانب کوئی اشارہ نہ کرنا۔ جو پچھ میں کہوں اس پر عمل کرناور نہ یادر کوہا ایک آدمی تمہارے گھر کے اندر متعین ہے۔ دوسرا آدمی سکول کے باہر بیٹھا تمہارے بیٹے کا انظار کر رہاہے۔ ا رحمد لی سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری بے رحمی کو بیدار کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔"

"آخر آپ جائے کیا ہیں؟"میں نے یو چھا۔

"میرے ساتھ ابھی اپنے گھر چلو۔ اپناپ سپورٹ اور سامان اٹھاؤ۔ آج شام کی پر واز ہے کراچی روانہ ہونا ہے۔' میں کچھ سوچ میں پڑ گیا تواس نے پھر چند مغلظات بک کر کہا" دیکھواب کوئی جا لبازی نہ سوچناور نہ ہم آئ ٹا کو تمہاری بیوی اور نیچے کو اپنے ساتھ لے کر کراچی چل دیں گے۔ پھر تم خود ہی سر کے بل ان کے پیچھے پیچھے آؤگے۔' میں نے کہا" مجھے منظور ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آؤ اب گھر چلیں۔"

"گھرکیسے چلیں؟"اس نے گز کر کہا"تم اس شہر سے واقف ہو۔ایک فیکسی منگاؤ۔" ترین سے میں اس میں اس سے کر سے

میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر نیکسی ٹملی فون کر کے ہی منگوائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں لانڈری کے ان گئے۔ لانڈری دالی خاتون کو میں نے اپناایڈریس دیااور درخواست کی کہ وہ ٹیلی فون کر کے ایک ٹیکسی بلادے جو ہم اس ایڈریس پر پہنچا آئے۔ خاتون نے ٹیلی فون کرنے کے بعد بتایا کہ ٹیکسی پانچ سات منٹ میں آجائے گی۔ ہم دونوں باہر آکر فٹ پاتھ پر ٹیکسی کے انظار میں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک پولیس کار لانڈری کے بیا سامنے آکر زُک گئی۔ اس میں تین باور دی پولیس کا تشعیل سوار تھے۔ ان میں سے ایک کارسے از کر لانڈری میں گیا۔ انہیں دکھے کر میرا یا کتانی ساتھی شدید گھراہٹ میں مبتلا ہو گیااور بولا" یہ حرامی یہاں کیا لینے آئے ہیں؟"

میں نے ہنس کر جواب دیا''ان کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں'شاید د ھلوانے آئے ہوں۔''

چند منٹ بعد ہماری نیسی آگی اور ہم دونوں اس میں سوار ہوکر گھری جانب روانہ ہوگئے۔ گھر پنج کر میں۔
دیکھا کہ ایک اس وضع قطع کا لمباتر نگاپاکتائی کالے رنگ کی جناح کیپ پہنے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی ہے۔ عقت کارنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑا ہوا تھا۔ اُس نے بھرائی ہوئی آ واز میں جھے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک ماتھ فا قب کے سکول کے باہر بھی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ لانڈری والی وہی پولیں ہمارے گھر کے سامنے آرکی۔ وو کا لشیبل گھنٹی بجاکر ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو عقت نے واویلا مجایا کہ اا غنڈوں کا ایک ساتھی ہمارے بیٹے کی تاک میں اُس کے سکول کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تیسرے کا نظیبل عقل کو ایک ساتھی ہمارے بیٹے گی تاک میں اُس کے سکول کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تیسرے کا نظیبل عقل کو ایک ساتھی ہمارے بیٹے تھا اُاپ ساتھ ہمارے ہوئے ایک مثلائے کو جوکا جناح کیپ پہنے تھا اُاپ ساتھ ہمارے ہاں لیے آ ہے۔

ایک کانشیبل نے میرے اور عفّت کے بیانات لکھے۔ دوسرے نے پاکستانیوں کے کاغذات اور شاخی کار وغیرہ دکھے کر کچھ خانہ پُری کی اور پھر وہ تینوں پاکستانیوں کواپنے ساتھ لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ای شام وہ تینوں انگریز پولیس کانشیبل پھر ہمارے ہاں آئے۔انہوں نے معذرت کی کہ ان کے علاقے میں ہمارے ساتھ ایہ اؤلگوار سانحہ پیش آیااور ساتھ ہی یقین دلایا کہ ہم مطمئن رہیں کہ اب دوبارہ اس قتم کاکوئی واقعہ رو نمانہ ہوگا۔
لیکن اُن کی اس یقین دہانی نے عقّت پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس واقعہ نے اُس کے دل کا سکون مکمل طور پر چھین لیا۔
لاات کوبار بارا اٹھ کر ٹاقب کو دیکھتی تھی کہ وہ صحیح سلامت اپنے بستر پر موجو دہ یا نہیں۔ جتنا عرصہ وہ سکول میں
باتھا وہ قریب کی ایک لائبرری میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتی رہتی تھی کہ سکول کے آس پاس کوئی مشتبہ شخص منڈ لا تو
باتھا وہ قریب کی ایک لائبرری میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتی رہتی تھی کہ سکول کے آس پاس کوئی مشتبہ شخص منڈ لا تو
باتھا وہ قریب کی ایک لائبرری میں بیٹھ کر دیا وہ سیاہ طلق پڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھی یوں محسوس ہونے لگا جیسے
باتھا کہ اُس اردوائی چند راوتی کی طرح عقت کے بدن کا کندن بھی سنار کی کھٹائی میں پکھل پکھل کر ریزہ رہور ہاہے۔
اُن آباد والی چند راوتی کی طرح عقت کے بعد ڈاکٹر وں نے بتایا کہ اُس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اُن
ساورہ تھا کہ میں اُسے امریکہ لے جاؤں جہاں اُن د نوں اس مرض کے پھھ کا میاب آیریشن ہوئے تھے۔

میں نے جزل کیجی کو کئی خط کھے اور تاریں جیجیں کہ میریا پی تنخواہ سے کاٹا ہوا پراویڈنٹ فنڈ حکومت کے پاس اہے۔ جھے وہ فور اُاداکر دیا جائے تا کہ میں اپنی ہیوی کا علاج کر وانے کے قابل ہو سکوں لیکن جواب ندار د۔

استعفیٰ دینے کے تین برس بعد جب مجھے میری پنشن ملنا شروع ہوئی اور میرا پر اویڈنٹ فنڈ ادا ہوا تواس وقت عفّت کامرض لاعلاج ہو چکا تھا۔

انگلتان میں بیہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ انگلتان میں بیہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ بید فرج بھیلی کہ بیجی خان کی ناراضگی مول لیے کر میں نے استعفا وے دیا ہے تو ایمیسی کے طاف کی اکثریت بید فرج بھی جے کھی دو کی بیس بی خور نہ کے مدد کی بیس ایجو کیش کونسلر تنو براحمد خان کارویہ اُن سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ جھے بر ملا طخت البتہ سفارت خانے میں ایجو کیشن کونسلر تنو براحمد خان کارویہ اُن سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ جھے بر ملا طخت جب بھی میکن لندن آ تا تھا تو تنو بر ہر بارا پی کار میں مجھے و کور بیر ریلوے سٹیشن سے لے جاتے تھے۔ بلاخون ابن دفتر میں بھاتے تھے اور میاں بیوی دونوں اپنا بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا روز جنے تھے۔ و کر میں بیار باراحتجاح کر تا تھا کہ میری خاطر وہ اس قدر تکلیف نہ اٹھایا کریں 'لیکن انہوں نے اپنایہ معمول ورج تھے۔ میکن بار باراحتجاح کر تا تھا کہ میری خاطر وہ اس قدر تکلیف نہ اٹھایا کریں 'لیکن انہوں نے اپنایہ معمول اگرک نہیں کیا۔ سفارت خانے کے چند بڑے افسروں نے انہیں کئی بار مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح میں جول نہ رکھیں 'لیکن تنویر صاحب نے اس طرح کے مشور وں اور اغتجاہ پر بھی کان نہ دھرا۔ اُن کی اس خاور حسن سلوک کو میں بھی نہیں بھلا سکا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں ہمارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خور حسن سلوک کو میں بھی نہیں بھلا سکا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں ہمارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خوائے۔

، میرے دوست اور رفیق کار محمد سرفراز کے برادر نبتی نسیم غور کی یاد بھی میرے دل میں زندگی بھر تازہ رہے دہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا وقتے کار وبار ہندوستان' پاکستان' جرمنی اور انگلستان میں پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے مضافات سٹن (Sutton) میں اُن کا ایک خوبصورت اور شاندار فلیٹ ہے۔ لندن میں وینج تی انہوں نے اپنا فلیٹ ہارے حوالے کر دیا جس میں ہم کی ماہ رہے۔ بعد ازاں ہم پہلے نو بیٹھم اور پھر جلائھم کے قریب و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے چھو ناسامکان خرید نے کے لیے چھو نارا بونڈ کی خطیر رقم قرض حسنہ کے طور پر دے دی۔ اس رقم کی انہوں نے کوئی رسید تک نہ لی۔ 1972ء میں کی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی دیا۔ اُس وفت تک ہر چیز کی قیت ہو جی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی دیا۔ اُس وفت تک ہر چیز کی قیت ہو جی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی دیا۔ اُس وفت تک ہر چیز کی قیت ہو جی خان کے مقال اس لیے اس مکان کی قیمت فروخت اُس کی قیمت خرید سے زیادہ کی 'لیکن شیم غور نے اپنے قرض حسنہ کے نظ جھے ہرار پونڈ ہی واپس لینا منظور کیا۔

نسیم غور باغ و بہار طبیعت کے آدمی ہیں۔ شگفتہ دلی 'بذلہ سنجی اور خوش اخلاقی اُن کا طُرّہ امتیاز ہے۔جب بنجی دو لندن آتے تھے تو مِسموں ہمیں اپنی کار میں بٹھا کر اپنے سٹن والے فلیٹ میں لے جاتے تھے۔انواع واقسام کے پاکستانی کھانے پکانے میں انہیں خاص مہارت تھی۔ بار ہاانہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بڑے لذیز کھانے پکاکر کھلائے۔ ٹاقب سے وہ بے حدیبیار کرتے تھے۔ ٹاقب بھی آج تک اُن کاگرویدہ ہے۔

اُسی زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد بھی لندن میں مقیم تھے۔وہ ریجنٹ پارک والی مبحد کمیٹی کے ڈائر کیٹر تھے اور وہیں پر بالائی منزل کے چند کمروں میں رہتے تھے۔انہوں نے ہمیں کئی باراپنے ہاں کھانے پر موکو کیا۔نوالی طرز کے خوش ذاکقہ کھانے وہ خود پکایا کرتے تھے۔ایک روز عقت نے انہیں باور چی خانے میں ہانڈیاں پکاتے ہوئے دیکھا تو اُس کے آنسو آگئے کہ اتنا ہزا رکیس اور تحریک پاکستان کا متاز کارکن خود باور چی خانے میں کام کر رہا ہے۔وفات تک انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت ہی کا بر تاور وارکھا۔

اس طرح کی روش مثالوں کے برکس لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ذمہ دار افسر کارویہ بھی قابل ذکر ہے۔ ان حضرت کو میں لا ہور میں ایک معمولی سے عہدے سے اٹھا کر ایوان صدر میں لے آیا تھا۔ ترقی پر ترق کرتے وہ لندن میں ہمارے سفارت خانے کے ایک اہم شعبے کے سربراہ بن گئے۔ جب تک میں ملازمت میں رہاؤہ اور اُن کی بیگم صاحبہ وقت بے وقت میری آئی خوشامد اور خاطر تواضع کرتے بیٹے کہ مجھے الجھن اور پر بیٹانی محسوں ہونے گئی تھی 'لیکن جو نہی میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا' انہوں نے لگا یک اپنی آئکھیں پھیرلیں۔ پورے تمین برس انہوں نے میرے ساتھ میلی فون پر بھی بات تک نہ کی۔ اس کے علاوہ و قافو قالندن کے اردواخبارات اور پاکستان میں ایک دواخباروں میں میرے خلاف من گھڑت خبریں بھی آنا شروع ہوگئیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ملاف ہر خبر چھپوانے کے لیے پانچ سے دس پونڈ تک معاوضہ اوا کیا جاتا تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ مہم انہی حضرت کی سرکردگی میں چل رہی بھی۔ وہ لئد اعلی انہیں معاف فرمائے۔

تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گل ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ

بونيسكو

پہلی جگے عظیم کے بعد دنیا میں امن وامان کو فروغ دینے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی 'لیکن سے لئی جگ عظیم لن چوروں کی جماعت ثابت ہوئی اور اقوام عالم کی بہت می قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام

دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نو یو۔این۔اونے جنم لیا۔اس ادارے کارہنمااصول"جس کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی ماز بردستی ہنکا کرلے فریقین کے در میان سیز فائر لائن تھینج ہے۔جنگ بندی کے خط پر یو۔این۔اوکی نامز دفوج اور مبصر متعین ہوجاتے ہیں جواس بات کی خاص تکہداشت ہیں کہ مسروقہ جینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس والیس نہ چینچنے پائے۔اس کے بعد بیہ سارامعا ملہ جزل اسمبلی اور رئی کونسل کی قرار دادوں میں ڈھل ڈھل کر نہایت پابندی کے ساتھ یو۔این۔اوکے سردخانوں میں جمع ہوتارہتا

نیویارک میں جگہ کی کمیابی کے باعث مختلف شعبوں کے اپنے اپنے سرد خانے یو۔این۔او کے دُم چھلا الا توای اداروں کے نام سے بہت سے دوسرے یورپی ممالک میں قائم ہیں۔غالبًا سیاسی گردوغبار 'موسمیاتی یاد حرارت اور ناخواندگی وافلاس کی گرم بازاری کے پیش نظر مشرق وسطی اور مشرق بعید سمیت کسی افریقی ایٹیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں ایٹیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں ایش مواہے جس کی وجہ

ا قوام عالم میں تعلیم'سائنس اور ثقافت کی ترقی و تغییر و ترویج کے لیے یو۔این۔او کا جو ادارہ پیرس میں قائم ہ۔اس کانام یو نیسکوہے۔

(United Nations' Education, Science and Culture Organization) اس کا ایک خاص طرز و امتیاز مید ہے کہ یہ ادارہ اپنے بجیٹ کا تقریبًا دو تہائی حصہ بیرس میں متعین اپنے بھیڈ کو ارٹر ان کا ایک خاص طرز و امتیاز مید ہے کہ یہ ادارہ اپنے بھیٹی کو ان کے خروغ پر لگا تا ہے لینی اف پر صرف کرتا ہے اور باتی ایک تہائی حصہ ساری و نیامیں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگا تا ہے لینی

سارے عالم میں تمیں روپے کے تعلیمی' سائنسی اور ثقافتی پر وگر اموں پرعمل در آمد کے لیے یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس ش بیٹھے ہوئے شاف پرستر روپے خرچ کر تاہے!

شروع میں یو نیسکو کا ہیڈ کوارٹر ایک پانچ منزلہ عمارت میں سایا ہوا تھا۔ جوں جوں یو نیسکو کا بجٹ بڑھتا گیا اُئی رفتارے اُس کے عملے میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوبت بہ ایں جا رسید کہ ایک دوسری عمارت بھی تغیر ہوئی جس کی بلندی 11 منزلہ ہے۔ سنا ہے کہ بتدریج بڑھتے ہوئے سناف کی ضروریات کے لیے یہ دو عمارتیں بھی اب ناکافی فابت ہورہی ہیں۔ اس کے علاوہ مضافات میں ایک نہایت خوبصورت محل نما وسیح و عریض بنگلہ بھی ہے جو خاص الخاص لوگوں کے لیے مناسب او قات پر عیش و نشاط فراہم کرنے کے کام آتا ہے۔

یونیسکو کی میرترقی معکوس اُس کے ایک فرانسیسی ڈائز کیٹر جزل موسیو رینے ماہیو کے زمانے میں ہو گی۔ یہ صاحب پنچے درجے کی اسامیوں سے ترقی کرتے کرتے اس عہدہ جلیلہ پر پہنچے تصاور پورے بارہ برس تک یونیسکو کے سیاہ وسفید پر چھائے رہے۔

یو -این -او کے دیگر بین الا قوامی اداروں کی طرح یونیسکو کی خود مختاری ہر نوعیت کے احتساب سے بالاز ہے۔ رینے ماہیو جیساکائیاں ڈائز کیٹر جزل یونیسکو میں دونوں سپر یاورز کی ترازو کے بلڑے قریبًا قریبًا ہم وزن رکھتا تھا۔ دوسرے ممالک کے نمائندے اگر کسی موضوع پر کوئی حرف شکایت زبان پر لاتے تھے تو اُن کا منہ بند کرنے کے لیے سیکر یٹر یٹ میں ملازمتوں کی رشوت فوراُ کام آتی تھی۔ پچھ لوگ دنیا بھر میں سفر کرنے والے کمیشنوں اور کمیٹیوں میں شمولیت پر بی آسانی سے ٹرخاد سے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کی قیت صرف آتی تھی کہ ووو قنا فوقا یونیسکو کے خرج پر بیر س آتے جاتے رہیں۔ ان حربوں سے ہر طرح کی تنقید و تنقیص کاراستہ بند کرنے کے بعد جزل کا نفرنس اور ایگر کیٹو بور ڈکا کوئی اجلاس ڈائر کیٹر جزل کا بال تک بیکانہ کر سکتا تھا۔

خود حفاظتی کا یہ حصار کھنے کر موسیو رینے نے 12 برس تک یونیکو ہیں اپی اندر سبعا قائم کے رکھی۔ان کا ذانہ اخلاقی اقدار کی پامالی 'ناانسافی 'خویش پرور کا اور جنسی ہے راہر وی کا دور تھا۔انہوں نے اپی ایک داشتہ کو اپنو ذاتی علے ہیں ایک بری آسامی پر مامور کر رکھا تھا۔ان کی دیکھادیکھی دوسرابہت ساسٹاف بھی اس روش پر چل نکلا۔جب ہیں پہلی باریونیکو کی جزل کا نفرنس میں شریک ہونے ہیرس گیا تو یہ دیکھ کر جیرت ہوئی کہ دفتر کے بہت ہے کا بک نما کمروں ہیں ایک ایک مرد کے سامنے ایک ایک عورت بچ دھیج کر بیٹھی ہے اور دونوں تکنکی باندھے ایک دوسرے کی جانب نک فک دیدم دم نہ کثیدم کے مصدات لگا تارد کھیر ہے ہیں۔ یونیکو کی غلام گردشوں میں گھومتے پھرتے یہ بھی فظر آیا کہ کہیں کہیں کہیں یہ جوڑے ای محویت کے عالم میں سارا سارا دن آمنے سامنے گلدانوں کی طرح ہے رہے فظر آیا کہ کہیں کہیں یہ دستور عام تھا کہ یونیکو کے گئی من چلے انٹریشنل سول سرونٹ اپنی محبوباؤں کو سیکرٹری کے طور پر بھرتی کر کے اپنے دفتر کے کمرے کی زینت بنا لیتے تھے۔انہی دنوں فرانس میں ایک سٹی ڈرامہ انتہائی مقبول ہو طور پر بھرتی کر کے اپنے دفتر کے کمرے کی زینت بنا لیتے تھے۔انہی دنوں فرانس میں ایک سٹی ڈرامہ انتہائی مقبول ہو بہ تھی کا موضوع ہیرس کی سراکوں پر ٹریفک کے جوم کی وجہ سے مرد حضرات کی بے بی اور بے چارگی تھا۔

اے کامرکزی کر دارا یک بین الا قوامی ادارے (غالباً یونیسکو)کا ملازم تھاجس کی ایک ہوی گھر میں منظر ہوتی تھی۔

اللہ کود فتر ہے گھر پہنچانا ہوتا تھااور اس کے بعد پیرس کے مضافات میں دوسری داشتہ سے ملنے کے لیے جانا ہوزلازمی تھا۔ سرکوں پرٹریفک جام اس مظلوم عاشق مزاج بین الا قوامی سول سرونٹ کے پروگرام کواس قدر ایم مردیتا تھا کہ اُس کی زندگی تلخ ہے تلخ تر ہوتی جاتی تھی، جس میں شیریٹی گھولنے کے لیے یونیسکو کا بجٹ ہر اُس کی تندگی من خاطر خواہ اضافہ کر تار ہتا تھا! جس طرح ڈائر یکٹر جزل اپنی من مانیاں کرنے اور فار اس کا منظور نظر عملہ بھی اپنے ما تحوں پر ہر طرح کی مشق ناز آزمانے میں آزاد تھا، لین اور فارا کھی وہ اور من احت کی جو آوازا کھی وہ اُس کی مقدر میں کھی تھی۔ ان کانام نسیم انور بیک ہے۔

ان کی مقدر میں کھی تھی۔ ان کانام نسیم انور بیک ہے۔

نیم بیگ صاحب گور زمنٹ کالی لاہور کے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ وہ اپ زمانے کے نہایت نا مور مقرر اللہ کے آل انڈیا مباحثوں ہیں جھہ لے کر بہت می ٹرافیاں جیت بچکے تھے۔ اکنا کمس میں ایم۔ اسے کے بعد نے لاہور لاء کا کی ہے ایل۔ ایل۔ بی کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہیں وہ پنجاب مسلم سٹو وہش کی کر دار کے بارے میں قا کدا عظم ہے رہنمائی حاصل کے سرگرم کارکن بھی تھے اور تحریک پاکتان میں طلبا کے کر دار کے بارے میں قا کدا عظم ہے رہنمائی حاصل کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خصر حیات ٹواند کی حکومت کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خصر حیات ٹواند کی حکومت کے کر یونیسکو کے میڈ کوارٹر میں آگئے۔ یہاں پر وہ گئی برس متواتر یونیسکو شاف یو نمین کے صدر منتخب ہوتے لائین کے حقوق کی حفاظ ہرہ کیا اُس کی دھوم اور کے تمام بین الا توامی اداروں میں بچیل گئی اور یونائٹیڈ نیشٹر کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر پشن نے اوک تمام بین الا توامی اداروں میں بچیل گئی اور یونائٹیڈ نیشٹر کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر پشن نے کوکانی عرصہ تک اپنا مشتر کہ صدر منتخب کئے رکھا۔ ابن حقیت میں شیم بیک کا یونیسکو کے آمر اند ڈائر کیٹر بین الا توامی ادروں میں بچیل گئی اور یونائٹیڈ نیشٹر کے تمام اداروں کی یونیسکی فیڈر پشن نے میں توام کی کر آئر کیٹر جزل نے منتم بیک کی طاف میں ہو اسے تھی وار کیٹر جزل کی منتم بیک کی طاف کے میش میں دایات بچوڑ کر ابھی حال و انصاف کے مؤتف پر سے تابت قدم رہے اور یونیسکو میں تمیں سالہ بے لوث خدمت کی دوایات بچوڑ کر ابھی حال و انصاف کے مؤتف پر سے تابت قدم رہے اور یونیسکو میں تمیں سالہ بے لوث خدمت کی دوایات بچوڑ کر ابھی حال و انصاف کے مؤتف پر سے دور ہیں۔

فر 1968ء میں مجھے پاکستانی و فد کا سربراہ بنا کریونیسکو کی جزل کا نفرنس میں شرکت کے لیے پیرس بھیجا گیا اپرمئن نے یہ چلن دیکھا کہ تقریباً ہر ملک کے و فد کا قائد زبانی کلامی تو ڈائز یکٹر جزل کے خلاف بڑھ چڑھ رتا ہے 'لیکن سٹیج پر آکراپی تقریبے میں اُس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلابے ملانا شروع ،۔ بین الاقوامی سطح پر منافقت اور خوشامہ کے اس گھٹیا معیار نے ایک بندھی بندھائی رسم کی صورت اختیار کررکھی تھی۔ریاکاری کی اس بدعت کو توڑنے کا موقع محسنِ اتفاق سے میرے ہاتھ آگیا۔ بیس نے اپنی تقریمیں اعداد و شار اور حقائق و شواہد کو بنیاد بناکر یونیسکو کی انتظامیہ میں چھلی ہوئی بدنظمیوں 'بدعملیوں 'نانصافیوں 'نفول خرچیوں 'بداعتدالیوں اور عیاشیوں کا تفصیل کے ساتھ پردہ چاک کیا۔ یہ با تیں سن کر چند لمح تو ہال میں گہراناٹا چھایار ہا' کیکن اُس کے بعد زبر دست تالیوں کے ساتھ ایک ایک فقرے کی یوں پذیرائی ہوئی جیسے مشاع وں میں تقریر سن کروہ اتنا بے چین ہوا کہ اُس نے اشعار پر داد ملتی ہے۔ ڈائر کیٹر جنرل رہنے ماہیو بھی سٹیج پر بیٹھا تھا۔ میری تقریر سن کروہ اتنا بے چین ہوا کہ اُس نے پر در پے اور نج جوس کے چاریا پانچ گلاس نوش کئے اور تقریر ختم ہوتے ہی غیظ و غضب کے عالم میں بھنایا ہواا کھ کر چلاگیا۔

اُی جزل کانفرنس کے دوران ایگزیکٹو کی چند خالی نشتوں کے لیے انتخاب بھی منعقد ہونے والا تھا۔ ایک نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا میں بھی امیدوار تھا۔ ہندوستان 'روس اور امریکہ تینوں میری مخالفت پر کمربہۃ سے۔ ہندوستان توصرف اس لیے میرے خلاف تھا کہ میں پاکستانی ہوں 'لیکن روس اور امریکہ کے پاس نارا فسکی کی یہ مشتر کہ وجہ تھی کہ چین کو یونیسکو کا ممبر بنانے کی مہم میں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ شکایت بھی تھی تھی کہ میروشکم اور مقبوضہ عرب علاقوں میں اسلامی تاریخی آثار اور اسلامی ثقافت کے نشان کو می کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مشزادیہ اور منانے پر میں اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مشزادیہ کہ ڈائر کیٹر جزل بھی میری مخالف شدید احتجاج کرنے اس نے اپنے حواریوں کو جمع کرکے حکم دیا کہ وہ ہر قیت پر جمع انگر کیٹو بورڈ میں آئے ہے روکیس۔

خالفانہ تو توں کی اس بھاری بھرکم صف آرائی کے مقابلے میں میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ تیم انور بیگ نے اپنااٹر ور سوخ بھی میرے حق میں بے در لیخ استعال کیااور اپنے دفتر کا کر علی طور پر میریا تقابی مہم کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ پاکتانی وفد کے تین اراکین تنویر احمہ خان 'عبداللطیف مرحوم اور ڈھاکہ کی بیگم رقہ کیر نے دن رات کی محنت اور جانفٹانی سے انتہائی مفید کام کیا۔ خوش قسمتی سے انتہاں دنوں عرب ممالک نے جزل کا نفرنس میں یہ قرار داد بیش کر رکھی تھی کہ یونیسکو میں انگریزی 'فرانسیسی 'ہپانوی کا ور روسی زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوائی نبان کا درجہ دیا جائے۔ امریکہ 'برطانیہ اور تمام یور پی ممالک اپنے حواریوں سمیت اس تجویز کی خالفت پر تلے ہوئے تھے۔ کی قدر تیاری اور محنت کے بعد میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی کھی معلوم ہوا کہ ہر کے وفود نے مطمئن ہو کر یونیسکو میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی بھی معلوم ہوا کہ ہر طرح کے دباؤاور خالفت کو نظر انداز کر کے عرب ممالک کا پوراگر وپ ایگر کیٹو بورڈ کی الیشن میں مجھے دوٹ دینے بر ضامند ہے۔ اس طرح افریقہ اور لا طبی امریکہ کے گروپوں کی جانب سے بھی یہی اشارے ملے کہ دہ بھی میرے طرح میں وہ دینے پر متفق جیں۔ عالباس کی وجہ سے تھی کہ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک ایبا شخص بھیجا چاہے تھے جو دئر میں وہ دینے پر متفق جیں۔ عالباس کی وجہ سے تھی کہ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک ایبا شخص بھیجا چاہے تھے جو دئر میں وہ دینے پر متفق جیں۔ عالباس کی وجہ سے تھی کہ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک ایبا شخص بھیجا چاہے تھے جو

اللى تسليان تھيں۔اصل بات صرف سيتھي كه الله تعالى كا فضل شامل حال رہااور جب اليكشن ہوئے تو ميں 117 ميں ء91ووٹ حاصل كر كے چھے برس كے ليے ايگزيكٹو بور ذكا ممبر منتخب ہو گيا۔

ایگزیٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت ہے مجھے یونیسکو کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح کھنگالنے کا موقع نصیب دلے مجموعی طور پر میں نے اس کا اندر اور باہر کھو کھلا پایا۔ گرمئی گفتار اُس کی روح اور چھپا ہوا کا بغذ اُس کا پیر بہن ہمال چارد یوار یوار یوں میں ہر دوسرے برس تحریری اور تقریری الفاظ کا سیلاب طوفان نوح کی طرح اٹھتا ہے اور ایک اور پر گرام منظور ہوتے ہی دفعتا فروہ و کر زیر زمیں غائب ہو جاتا ہے۔ یونیسکو کی تحریراور تقریر کی اپنی مخصوص ان اپنا لہجہ 'اپنی اصطلاح اور اپنا اسلوب ہے۔ اس ادارے کا سب سے نمایاں خصوصی امتیاز ہیہ ہے کہ اس کے زیر ایر تقریباؤ ھائی تین ہز ار ملازمین پیرس کے سیکر پٹریٹ میں اور تقریباؤ برٹھ دوہز ار افراد دنیا کے دوسرے حصوں ما چھی تخواہوں پر آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائر منٹ کے بعد عمدہ پنشن پاتے ہیں۔ یونیسکو کا ای ایک کام کوغالباً اُس کا سب سے بڑا فلا حی اور تقیری درجہ دیا جا سکتا ہے!

ایک بار نوجوانوں کے مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے یونیسکو کے زیراہتمام پیرس میں ایک سیمینار منعقد
الک میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر ہے جو نما ئندے مرعوکئے گئے 'ان سب کی عمر ساٹھ برس ہے اوپر تھی!انگیزیکٹو
دائی ممبر کی حیثیت ہے میں بھی اس میں شریک ہوا۔ میری عمر بھی اُس وقت 51 برس کے قریب تھی۔ اس کے
دومیں اس سیمینار کا سب ہے کم عمر ڈیلیگیٹ تھا۔ میں نے سیمینار کے افتتا می اجلاس میں یہ پوائنٹ آف آرڈر
الکا کہ یہ انتہائی غیر نما ئندہ اجلاس ہے کیونکہ بچپاس ساٹھ برس سے اوپر والی عمر کے لوگ آج کل کی جوان نسل کے
الک سیمینا ور حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تماشائیوں کی صف ہے کچھ نوجوان کو و
اللہ میں آگے اور انہوں نے الی مشیم دیا کہ جب تک نی نسل کے نمائندوں کو اس سیمینار میں شامل نہیں کیا
ادواس اجلاس کی کارروائی کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبور آان کی شرط مانی گئی اور نوجوانوں کی بعض
ادواس اجلاس کی کارروائی کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبور آان کی شرط مانی گئی اور نوجوانوں کی بعض

سیمینار میں ایک مقالہ میں نے بھی پڑھا۔اس کا ایک حصہ کچھ علمی طبقوں میں کسی قدر پسند کیا گیا۔ خاص رر پر پورپ میں جوانوں کی کئی تنظیموں نے اُس کی کئی زبانوں میں خاصی تشہیر کی۔ میرے مقالے کاوہ حصہ را لم رح تھا:-

It has become quite fashionable to talk of the youth problem. By what is not equally fashionable is to identify who is really a problem and to whom?

Is the youth a problem for the older generation, or, is it vice versa?

The fact is that it is not the youth who are a problem to anybod

but, on the contrary, it is we, their elders, who create problems for the youth: individually at home; communally in the street; nationally in the states; and internationally in the whole world. Humanity is by and large, busy perfecting strangely odd values of hypocrisy in the garb of diplomacy, trade under the cloak of aid, double-facedness in the guise of cleverness, perfidy under cover of faith, war in the name of peace and peace on terms of power. How is the sensitive mind of the youth to react when he is caught in this spiderweb of human misconduct?

In old times, when youth revolted violently against its environment, it used to take strange forms.

Prophet Joseph passed the prime of his youth imprisoned in a deep and dark cell of a well because he revolted and ran away from the immodest overtures of his employer's wife.

Moses spent the entire span of his youth in tortuous exile roaming the desert with the mischief mongering tribe of Israel till his bones ached with fatigue and his hair turned grey.

Jesus Christ went to the Cross by the perfidy of some of his companions when he was barely 33.

Prophet Mohammed (Peace be upon him )revolted against the ills of the society around him and sought solitude in the cave of Hira where he spent the flower of his youth in the anguish of lonely meditation until he was 40.

Many other seers and sages who brought enlightenment and solace to mankind did so after burning the essence of their youth in the crucible of violent reaction against the society around them. The youth of today too are in the same tradition of revolt. The spirit is the same but the style has changed. Now when the youth of today revolt against the insincerty, hypocrisy, and double-facedness of life around

them, they turn "hippy" and take to drugs in richer and sta societies, and resort to political or physical violence in poorer non-stable ones. This is the modern way of expressing their anger frustration against us for preaching one thing and practising anothe exist a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level by a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practical violents and practical violents

"If you have two bottle necks instead of one, does it really double the capacity of the bottle? Please answer this question, Mr.Directo General."

میری تقریر کابی فقرہ چل نکلا۔ میرے بعد بہت سے مندو بین جواس مسئلہ پر تقریر کرنے آئے 'ان میں سے ایک نے یہ سوال ضرور وہرایا۔ صبح سے شام تک سارادن یہ فقرہ سنتے سنتے ڈائر یکٹر جنزل کے اعصاب جواب دے لے اور ووٹ اندازی سے پہلے ہی اس نے اپنی تجویز والیس لے لی۔

غلیظ اور شرمناک پر و پیگنڈا ہوتا ہے۔

ایگزیکٹوبورڈ کے ہر اجلاس میں عرب ممالک کے نمائندے اسرائیل کی ان ندموم حرکات کا کچاچھا کھولتے تھے اور اپنے ثبوت میں ان کتابوں کے نمو نے بھی پیش کرتے تھے جواس نے پوئیسکو کے قائم کر دہ سکولوں میں زبردی اور اپنے ثبوت میں ان کتابوں کے نمو نے بھی پیش کرتے تھے جواس نے پوئیسکو کے قائم کر دہ سکولوں میں زبردی رائج کی ہوئی تھیں۔ صحیح حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے دوبار ایک معائنہ فیم اسرائیل گئ کی دونوں بار ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ عربوں کے الزامات کی تصدیق میں مقامی طور پر کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہ میں اسرائیلی حکومت کے ساتھ پہلے سے اپنا پر وگرام طے کر کے وہاں جاتی تھیں اور معائنہ کے روز اسرائیلی حکام متعلقہ سکولوں میں یونیسکو کے منظور شدہ اسا تدہ اور کتابوں کی نمائش کاڈر امدر جا دیتے تھے!

ایگزیکٹو بورڈ میں عرب نمائندول کے ساتھ میرے برنے گہرے ذاتی تعلقات ہے۔ہم لوگ آپل میں سل جُل کراکٹر ایک تدیریں سوچا کرتے ہے جن ہے اسرائیل کی اس صرح دھاند لی اور اسلام دشنی کا بھانڈ اپھوڑا جائے جائے۔کائی سوچ بچار کے بعد سب کی بہی منفقہ رائے ہوئی کہ کسی قابل اعتاد مخفی کو خفیہ مشن پر اسرائیل بھجاجائے اور وہ وہاں ہے اسرائیل کے خلاف عاکد کر دہ الزامات کا ایبا جوت فراہم کرے جو نا قابل تردید ہو۔ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث مباحثہ کے بعد انجام کار قرعۂ فال میرے نام لکا۔ میں نے بھی اُسے ایک چیلئے سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جیمز بانڈ کی طرح کسی خطرناک اور سننی خیز مہم میں کو دکر جان کی بازی لگانے کا اوقت تھا۔اس کے بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت ہے استعفیٰ دینے کے بعد اس زمانے میں میرے پاس بچھ فالتو وقت تھا۔اس کے علاوہ میرے دل میں ایک گئن یہ بھی تھی کہ شایداس بہانے میرے ہاتھوں ہز اروں فلسطینی بچوں کی کوئی فدمت ہو جائے جو اسرائیل کے قبضہ اختیار میں آگر ایس کر ایس کے بناوہ خلی تھے۔ چنا نچہ میرار ابط ایک خفیہ تظیم ہے جائے ہو اسرائیل کے قبضہ اختیار میں آگر ایس کر ایش کر بیت رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جعلی ایر افیا سیورٹ پر تھی دس روز کے لیے اسرائیل بھی ایر افیا سیورٹ پر تھی دس روز کے لیے اسرائیل سیسیخ کا پر وگر ام طے ہو گیا۔اس زمانے میں سابق شاہ ایر ان کی حکومت نے اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کو تشلیم کیا ہو اتھا۔

ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری میہ پائی گئی کہ میں اپنااصلی نام مجھا کر اپنا فرضی ایرانی نام اپنا نے میں بار بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااسر ہوتا ہوتا ہے کہ اپنا نے میں بار بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااسر ہوتا ہے کہ اپنا نام کی زنجیر تک سے چھ کار اپنا محال ہے۔ میری اس کمزوری یا معذوری کو بھانپ کر میرے مددگاروں نے بید فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں قیام کے دوران میں سونے سے قطعاً پر ہیز کروں۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ نیند کے دوران یا نیند سے اچانک چونک کر میرے ذہن میں اپنا اصلی اور فرضی نام گڈٹہ ہونے کا شدیدا خمال ہے ،

اس لیے خودا حتیا طی اور عقلِ سلیم کا یہی تقاضا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تمام وقت عالم بیداری میں ہی گزاروں۔ نیند سے نیچنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک خوبصورت می ڈبید (pill box) میں پچھ گولیاں دیں۔ پہلے روز ایک

الاُ دومرے روز دوگولیاں تیسرے روز تین ....ای طرح ہر روزایک گولی بڑھانے سے رات بھر نیندنہ آنے اُؤیامکان تھا۔ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبید میں سرخ رنگ کا ایک کیپول بھی تھا۔یہ کیپول دراصل موت کی باتھ۔اُے نگلتے ہی انسان آنا فانا ابدی نیند سوجاتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ اسرائیل میں اگر کسی وقت میرا راز فاش ہوتا باقع۔ اُسے وقعین فور اُس کیپول کو نگل کر جان جان آفریں کے نمیرد کر دوں کیونکہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آکر ماہدر گور ہونا انتہائی ذِلّت اور اذبیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا۔اس کے علاوہ زندہ گرفتار ہونا خفیہ سنظیم کے بودکو بھی خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔

ایک روز میں نے تربیت دینے والے ماہرین سے پوچھا کہ اسرائیل سے میرے سی سلامت واپس آجانے کا کتنے مدامکان ہے؟ انہوں نے کہا کہ الی مہمات میں عموماً پپاس فی صد کامیابی اور پپاس فی صد ناکامی کا تناسب رکھا تاہے 'لیکن اس تناسب کا تمہارے کیس پراطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتا کیونکہ اپنے مہارے پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ

یہ سُن کر میری ہمت کا غبارہ اندر ہے بچک گیا۔ موت کے خوف سے میرے دل اور دماغ کی تھیکھی بندھ ۔ دو تین روز میں اینے ہوٹل کے کمرے میں دم سادھے یون بے حس وحر کت پڑارہا جیسے چڑیا کا بے بال و پر بچہ نیلے ہے گر کرز مین پر چو بچ کھولے سسک رہا ہو۔ خدمت اسلام کا نشہ ہرن ہو گیااور فلسطینی مہاجر بچوں کی تعلیم سلہ بھی خوف وہراس کے ملبے میں دب کے رہ گیا۔ پورے تین روز میں طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتار ہا ہیں آڑ بناکر میں کسی طرح اس مہم ہے کنارہ کشی اختیار کرلوں 'لیکن چو تھے روز ایک اتفاقیہ حادثے نے میرے ف ذرہ اور پراگندہ ذہن کی سوچ کا دھار ابدل دیا۔ میں اینے ہوٹل سے نکل کر سڑک عبور کرنے کے لیے ایک قریبی بك لائث ير كھڑا تھا۔ جب ہمارے سامنے والی بتی سنر ہوئی توبہت ہے دوسرے را تگيروں كے ساتھ ميں نے بھى ۔ زیبرا کراسنگ پر سڑک کویار کرنا شروع کیا۔ عین اُس وقت سرخ بتیوں کی جانب ہے ایک مرسڈیز کاراجانک نمودار لّ اور نہایت تیز رفتاری سے چار را بگیروں کو کچلتی ہوئی بچھ دور آ گے جاکر رک گئے۔ کار کوایک خانون چلا رہی تھی کی خطرناک نشتے میں مد ہوش تھی۔دورا ہگیر تو موقع پر ہی ہمارے سامنے ہلاک ہو گئے باقی دو شدید زخی ہو کر ں پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر میں دویا تمین فٹ آ گے ہوتا تو یقینا میراشار بھی مرنے ں میں یا زخمی ہونے والوں میں ہوتا۔اس المناک جائے و قوعہ پر دو لا شوں اور دو قریب المرگ ڈھانچوں کے ریان کھڑے کھڑے میرے منطق گزیدہ دماغ کوزندگی میں پہلی باراس بات کا یقین آگیا کہ اگر موت مقدر میں ، تواسرائیل جانے پانہ جانے ہے اس کا تعلق نہیں بلکہ یہاں پیرس میں اپنے ہوٹل ہے چند قدم کے فاصلے پر سبز الله النف كى حفاظت مين زيبراكراستك يرطلت موت كافرشته ميرا كلادبو چنے كے ليے آنافاناغيب ي ں ہوسکتا ہے۔اس واقعہ کے بعد میری خود اعتادی کسی قدر بحال ہوئی 'اور میں نے اپنی ٹریننگ کا باقی حصہ بھی

خوش اسلوبی سے طے کرلیا۔ چند آزمائش مشقول میں پوراائر نے کے بعد میں نے عقّت اور ثاقب کے نام ایک مخضر سا وصیّت نامہ لکھ کراس مہم کے معتد کے حوالے کیا اور پھر ایک روز پیرس کے اور لی ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی ہوائی کمپنی (EI AI) کے جہاز پر سوار ہوگیا۔

جہاز میں بیٹھتے ہی جمھے یوں لگا جیسے میں واقعی سفرِ آخرت پر روانہ ہو رہاہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل پر بردلی افسردگی اور مردنی کی برف جم گئی۔ خوف و ہراس نے ایک بار پھر جمھے اپنی گرفت میں دبوج لیا۔ جب جہاز کا در وازہ بند ہواتو میر می حالت اُس لاش کی طرح ہو گئی جس کے اوپر پھر کی سلیں اور منوں مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ اسے اکیلا جھوڑ کر قبرستان سے واپس چلے گئے ہوں۔ زمین پر تاحد نگاہ تھیلے ہوئے مکانوں کے مکینوں پر جمھے رشک آنے لگا جو ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ جمھے بے اختیار اپنی بیوی 'اپنا بینائی با بھائی 'اپنی بہن 'اپنے سارے اعزہ وا قارب اور دوست یاد آنے گئے 'جو ہر گزرتے ہوائی کہنی کانہ ہوتا تو شاید میں اپنی نشست پر کھڑ اہو کر زور دور دورے چینیں مار کر رونے لگا۔

ہوائی جہاز تھوڑی دیر کے لیے روم کے ہوائی اڈے پر بھی اترا۔ ٹرانزٹ لاؤنج کی قد آدم کھڑکوں ہے میں نے باہر جھانکا تو دور تک ملک ملک اور کمپنیوں کے طرح طرح کے ہوائی جہاز قطار در قطار کھڑے نظر آئے۔ ان میں ایک جگہ پی۔ آئی۔ اے کا ڈی سی 10 بھی دکھائی دیا۔ پی۔ آئی۔ اے کے ہوائی جہاز کی جھلک میرے اضطرب پر تسلی اور سکون کی شبنم بن کر فیکی۔ اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایک اگر بن سلگادی کہ معافی الت 'ندامت' تشکر اور خوداعتبادی کے ملے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ ایک قربی ٹائلٹ میں سگادی کہ معافی النے بائی تو میں نے اپنے پاؤں کا جو تا کھولا اور اُسے ہاتھ میں لے کرسات آٹھ بارا پے سر پر ذور ذور سے مارا۔ غالبًا اس جھاڑ پھونک سے خوف وہران اور کمزوری اور برد لی کے موست کا سابیہ میرے سر سے اتر گیا!

تل اییب کے ہوائی اڈے پر کمٹم والوں سے فارغ ہو کر جب میں اپنا سامان لیے باہر نکلا تواسرائیل کی ٹورسٹ کار پوریش کے ایک خوش لباس نوجوان نما کندے نے لیک کر جھے خوش آمدید کہا۔ گرم جو شی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اُس نے دبی زبان سے وہ شناختی الفاظ بھی ادا کئے جن کے متعلق جھے پیرس میں آگاہ کر دیا تھا۔ جوابا میں نے بھی اپنے مقرر کر دہ شناختی الفاظ دہر ائے۔ اس کے بعد ''مصطفیٰ'' نے اگلے دس روز کے لیے میرا کمل میارج سنجال لیا۔

"مصطفیٰ" اُس نوجوان کا کوڈ کا نام تھا۔ چیبیں ستائیس برس کا بد پڑھا لکھا فلسطینی جوان کئی سال سے جان کی بازی نگا کر اسرائیل میں آزادی وطن کی خاطر طرح طرح کے خفید فرائف سر انجام دے رہا تھا۔اس کی آٹکھوں میں ایک عجیب چیک بکلی کی طرح کوندتی تھی اوراس کی رگ رگ میں جہاد کا جوش اور جنون سیماب کی مانند بے چینی ہے

گرد کرد ہوت کے تا تھا۔ وہ میرے ساتھ سایے کی طرح لگار ہتا تھا اور قدم قدم پر انتہائی شفقت اور احرام ہے میری رہانی اور خدمت کر تا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اخی اور سیّدی کے القاب سے پکار تا تھا۔ اس کے جو اسرائیکیوں نے یونیسکو کے نائم کردہ بہت سے سکولوں میں گیا اور 113 شرائیگیوں کے نسخے حاصل کے جو اسرائیکیوں نے یونیسکو کے منتخب نائم کردہ بہت سے سکولوں میں گیا اور 113 شرائیگیوں کے نسخے حاصل کے جو اسرائیکیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دیے آٹو گراسا تذہ کے آٹو گراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ سے جنہیں اسرائیکیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دے کر مسلمان اساتذہ کی گراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ سے جنہیں اسرائیکیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دے کر مسلمان اساتذہ کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاریں۔ ایک دو سکولوں میں وہاں کے یہودی بالک کے ساتھ میراگروپ فوٹو بھی کھینچا گیا۔ ایک سکول میں ایک فلسطینی بچے کو انتہائی بیدردی کے ساتھ نہایت لائی کا دہ حصہ پڑھنے سے انکار کردیا فادن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد فادس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد عال سین کی یوری فلم اتار لی جس کی لمبائی دوسوفٹ سے پھواویر تھی۔

امرائیل میں آئے ہوئے مجھے پانچواں روز تھا کہ اچانک''مصطفیٰ''بولا''یاا ٹی''اب تک توتم نیند کے بغیر ٹھیک گُزارہ کررہے تھے'لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدم لڑ کھڑانے لگے ہیں اور تمہاری آٹکھوں کے گر دسیاہ صلقے ہگے ہیں۔''

"اب كيا موسكتا ہے۔" ميں نے كہا۔" البھى پانچ روز باقى جيں۔كام تو ختم كرناہے۔"

اُس وفت تووہ مسکراکر جیپ ہو گیا'لیکن نمازِ عشاء کے وفت مجھے ایک ٹیسی میں بٹھاکر مسجدا قصلی لے گیا۔اس ' المانے میں عشاء کے بعداگلی اذان تک مسجد کے دروازے مقفل ہو جاتے تھے۔الاقصلٰ کے کلید بروار ''مصطفیٰ'' کے المراز تھے۔اُن کے ساتھ سازباز کر کے نماز کے بعداُس نے مجھے اندراکیلا چھوڑ کرباہر تالالگوادیااوریہ ہدایت کر گیا کریں رات بھرخوب اطمینان سے اپنی نیندیوری کرلوں۔ فجر کے بعدوہ مجھے اُسی جگہ آسلے گا۔

 عرش تک نوری فرشتوں نے وہ راستہ منور کر دیا جس پر نبوت کاسفر اختیار کر کے حضور ؓ نے رسالت کی معراج کوبایا۔ "سدر قالمنتہٰی کے پاس جس کے قریب جنت الماویٰ ہے 'جب اس سدر قالمنتہٰی کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں 'نگاہ نہ تو ہی اور نہ برھی۔ انہوں نے اپنے پر ور دگار کے بڑے بڑے بڑے جائبات دیکھے۔"

خبر نہیں یہ وصال کی گھڑی تھی یا فراق کا لھے کہ عین اُس وقت فضا میں اذان کی آواز گو نجی اور بھپین میں کہیں پڑھا ہوا یہ پرانا شعر مجھے بےاختیاریاد آگیا۔

> خدا سمجھے موذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں خھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر سے

خداکا شکر ہے کہ چیر سوالیس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہاد توں کو یونیکو والوں نے تسلیم کر لیا۔ ڈائر کیٹر جزل نے ایسے اقد امات کئے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیکو کے قائم کر دہ تمام سکولوں میں عربوں کا منظور شدہ درسی نصاب از سرنو رائج ہو گیااور اسرائیل کی لگائی ہوئی 133 شر انگیز کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔اس کے علاوہ آئندہ اس صورت حال ہرکڑی نظر رکھنے کے لیے قابل اطمینان بندوبست کر دیا گیا۔

میری اس حقیری خدمت کے اعتراف کے طور پر پیرس میں متعین تمام عرب سفیروں نے ایک مشتر کہ تقریب منعقد کی۔ صدر ناصر کاایک ذاتی نمائندہ اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر قاہرہ سے آیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ملازمت ہے استعفٰی دینے کے بعد میں ان دنوں بیر وزگار تھا'اس لیے کئی سفیروں نے اشاروں کنایوں میں اور چندا کیک نے کھے منہ مانگے انعامات نذر کرنے کی پیشکش کی۔ ان سب کی خدمت میں میراصرف بی جواب تھا کہ یہ معمولی سا فرض میں نے کسی دنیاوی لالچ یا غرض و غایت سے ادا نہیں کیا۔ میں اسے اپنے لیے محض توشہ کے آخرت سمجھتا ہوں۔

اس واقعہ کے ایک برس بعد انگلتان کے گاؤں ویگور میں ایک رات میں اپنے گھر سور ہاتھا۔ آدھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب "مصطفیٰ" بیر وت کے ایک ہمپتال سے بول رہا تھا۔ ہمارے در میان جو گفتگو ہوئی' دواس طرح کی تھی۔

"ہیلومصطفیٰتم کیے ہو؟"

"الحمد للدخوش وخرم ہوں۔"

"اگرخوش وخرم ہو تو میتال ہے کیوں بول رہے ہو؟" میں نے پو چھا۔

"بلد كينسر تشخيص موائے علاج كروا رباموں۔"

" توبہ توبہ بلڈ کینسر کی بات تم ایسے کررہے ہو جیسے معمولی زکام ہو۔ تم اصلی بات بتاؤ کہ تہاراحال کیا ہے؟" "یاانی اللہ کی رضایر راضی ہوں۔"

"واکٹر کیا کہتے ہیں؟" میں نے پوچھا۔

"اندازہ ہے کہ انشاء اللہ میں بہت جلد اپنے خالق سے جاملوں گا۔"

"تم موت کاذ کریوں کررہے ہو جیسے کسی پِک بِک پر جارہے ہو۔ علاج تو سنجیدگی سے کروارہے ہونا؟" "الحمد للّٰہ علاج خوب ہور ہاہے۔ ماشاءاللّٰہ میں راضی برضا ہوں۔ تم میرے لیے حسنِ خاتمہ کی و عاکر نا۔ میرے رمیرا والد حمہیں کوئی خط لکھے تواہے جواب ضرور دینا۔"

چند ہنتے بعد مجھے اُس کے والد کا خط ملا۔ اُس میں لکھا تھا کہ "مصطفیٰ" مرحوم اُن کا اکلو تابیٹا تھا۔ اُس کی یاد میں وہ بلڈ کے ناوار مریضوں کے علاج اور مدد کے لیے وس لا کھ امریکن ڈالر کا ایک فنڈ قائم کررہے ہیں جس کا انتظام ایک تین جنگ سمیٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔ "مصطفیٰ" مرحوم کی وصیت تھی کہ اس سمیٹی کا ایک رکن مجھے نامز دکیا جائے۔

بنگ بین کے ہاتھ میں ہوگا۔ مسلمی ہم حوم می وصیت سی کہ اس بی کا ایک ران بھے نام دو لیاجائے۔

میں آٹھ برس تک اس فنڈ کی منتظمہ کا ممبر رہا۔ اس عرصہ میں بلڈ کینسر کے 1154 انادار مریضوں کو قومیت

ہب کے امتیاز کے بغیر طبی اور دیگر مالی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ پھر "مصطفیٰ" کے والدگرای کا انقال ہوگیا۔

کے بعد بیروت کے فسادات اور خانہ جنگی کے دوران "مصطفیٰ" کے نام پر صدفتہ جاریہ بھی رفتہ تھوں کے سامنے

صوم وصلوٰۃ کے پابند جواں سال "مصطفیٰ" کی سیماب صفت شکل وصورت آج تک میری آتھوں کے سامنے

ایجرتی نظر آتی ہے۔ کروڑ پتی باپ کے اس اکلوتے مجاہد بیٹے نے اسرائیل میں دس روز تک لگا تار میری خدمت

ایجرتی نظر آتی ہے۔ کروڑ پتی باپ کے اس اکلوتے مجاہد بیٹے نے اسرائیل میں دس روز تک لگا تار میری خدمت

مازموں کی طرح کی ۔ ہم جہاں کہیں ستانے کے لیے پچھ دیر پیٹھتے تھے 'وہ فور آ اپنے بریف کیس سے ایک ناکال کر میرے ہونے صاف کر دیتا تھا۔ اسرائیل سے واپسی کے وقت میرے پاس آٹھ اسرائیلی پاؤنڈ پنچ ناکال کر میرے ہونے واقعات یاد آتے ہیں تو اُس لور پر "مصطفیٰ" کو دے دی۔ اس نے اس اس اس کے ساری رقم میر میں اس کے جو اواقعات یاد آتے ہیں تو اُس ردار کی عظمت کی حرارت میرے وجو دیر جی ہوئی بے حس کی برف کو کسی قدر پیٹھلا و بتی ہے اور اُس کی جدائی کا سالیہ برپھر میرے دل ووماغ کی ظلمت پر چند کھوں کے لیے ایک نا قابل بیان عملینی 'رنگین اور تورکی پھوار سی جائے۔

مالیہ بار پھر میرے دل ووماغ کی ظلمت پر چند کھوں کے لیے ایک نا قابل بیان عملین 'رنگین اور تورکی پھوار سی جائے۔

ہوںج 'بُنآ ہے تارِ زر سے دنیا کے لیے ردائے 'نوری!

عالم ہے خموش و مست گویا ہر شے کو نصیب ہے حضوری!

دریا' کہار' چاند' تارے کیا جانیں فراق و نا صبوری ؟

شایاں ہے ججے غم 'جدائی

ہی خاک ہے محرم 'جدائی

سی خاک ہے محرم 'جدائی

### عفت

1974 ون 1974ء

آج عفّت مرسمی ً۔

میں اُسے مذاقا اپنی "بڑھیا" کہا کرتا تھا اکین جب میں کنٹر بری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ مل کرنے گیا توایک فارم پُر کرنا تھا۔ اُس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اُس کا پورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ و ھک سے رہ گیا۔ اُس کی عمر تو فقط 41 برس تھی۔

لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری''بڑھیا''کی بڑھیا ہی رہی۔کنٹربری ہپیتال میں ہم نے اُسے گرم پانی میں ہزمزم ملا کرعنسل دیا' پھر کفنایا اور جب اُسے قبلہ روکر کے ککڑی کے بنے ہوئے ملکے بادامی رنگ کے تابوت میں ماتو تنویراحمد خال نے بےساختہ کہا''ارے' بیتوالیے گئی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ائیر میں داخلہ لینے جا رہی

بات بھی پچ تھی۔ جب میں اُسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لا ہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نگل لا۔ جب میں نے اُسے د فنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جارہی ہو۔ در میان لا اشارہ سال اُس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح تھر ڈکلاس کے دو مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں۔ مان بک ہو چکا ہو 'ٹرین کا انتظار ہو۔ اُس کی گاڑی وقت سے پہلے آگئ۔ وہ اُس میں بیٹھ کر روانہ ہوگئ' میری ٹرین لا نہے۔ جب آئے گئ جو بھی آگے جاتا ہے اور بھی چیچے یہ جب آئے گائی ہوگا ؟جو بھی آگے جاتا ہے اور بھی چیچے کوئی اُسے وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔

لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھاہی کیاہے؟ کھے کاغذ و ھر ساری کتا بیں کچھ کیڑے بہت ہے برتن اور گھریلو
اکش کی چیزیں جنہیں عقّت نے بردی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھااور ایک ٹا قب الیکن ٹا قب کا شار نہ
مان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ بارہ سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب
م کرتے ہوئے ریلوں نے عقّت کے تابوت کا آخری کو نہ بھی ہماری نظر سے اوجھل کردیا تو ہم دونوں جو بردی
دری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ و کمھے رہے تھے 'بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹے ہمارے اندر کے بو جھ
دری سے کھڑے ہوئے۔ چند کموں کے لیے ٹا قب نے میرا ہا تھ اپنے ہا تھ میں لیا اُسے زور سے دبایا پھر

خاموقی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے بھی آنسو نہیں بہائے 'نہ آئندہ ایا کو اُلا ہے 'لیکن صدحیف! کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جے گلے لگا کر میں دھاڑیں مارمار کر روؤں۔ میرے پاس مرند ایک بارہ سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دکھے بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اُس نے اپنا اور سے سکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے پانچ برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عقّت نے بہی چالا کی با مقی اس بی کے مرتے ہی عقت کے مرتے ہی ٹا قب با مقی اس بی کے مرتے ہی ٹا قب با مقی اس بی کے مرتے ہی عققت کے مرتے ہی ٹا قب با مائی باپ بن بیشا ہے۔ پہ نہیں یہ مال اور بیٹا کیسے لوگ ہیں؟ یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنی خوثی زندگی او موت کے سمندر میں کو د جاتے ہیں اور جھے بے بارومددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں انسان نہیں پھرا کوئی تنہائی می تنہائی ہے۔

میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب می تنہائی کا احساس عقّت کو بھی ضرور تھا۔ بات تواُس نے بھی نہیں کی کیکر عملی طور پر اُس نے اس بے نام خلا کو پُر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی کیکن میر۔ لیے اس کاڈرامائی کلائمکیس اُس کی و فات سے عین پندرہ روز پہلے و قوع پذیر ہوا۔

2 جون کی تاریخ اور اتوار کادن تھا۔ چاروں طرف چکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عقت صبح نے ٹاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا' پودینہ' ٹماٹر اور سلاد کے جبح بوارہی تھی۔ پھر اُس نے گلاب کے چند پودوں کواپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عقت نے بڑے وثوق سے کہا۔" یہ کیساسہانا ساں ہے۔ غالبًا بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی؟"

" پنته نہیں۔" میں نے کہا۔

عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اُس کا آخری بھر پور قبقہہ تھاجو میں نے سنا۔وہ بولی''تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں۔اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔''

میں نے کہا۔ ''تم ممتاز مفتی کو جانتی ہو۔ بہت بڑاانسانہ نگارہے۔جو جی میں آئے لکھتار ہتاہے۔اُس نے میرے سر پر سبز عمامہ باندھ کراور اُس پر مشک کا فور کا برادہ چیٹر ک کر مجھے ایک عجیب وغریب پتلاسابنا رکھاہے۔وہ دیدہ و دانستہ عقیدے سے بھاگنااور عقیدت کاروگ پالتاہے۔اُس کی کسی بات پر دھیان نہ دو۔''

وہ مسکرا کر بولی۔ "بیہ متاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں۔ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ٹاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں الیکن وہ جب میرے پاس تمہاری باتیں کرکے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہونے لگتاہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں 'بیوہ ہوں۔ "

"يى توأس كى افسانه نگارى كاكمال ب!" ميس نے كہا۔

دہ تنک کر بولی۔''مفتی جی کو گولی مارو۔ آؤ آج ہم دونوں عیش کریں۔اس ملک میں الییا چھی د ھوپ روز روز رِا انگتی ہے۔''

یہ کہ کروہ اٹھی۔ جلدی جلدی مٹراور قیمہ پکایا۔ کچھ چاول ابالے اور سلاد کا ٹا۔ ہمیں کھانا کھلا کروہ اپنے کمرے چل گئے۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنی 'ڈھیر سارا میک آپ کیا اور جب خوب بن بھن کر نکلی تو ٹا قب نے ساختہ کہا'''واہ واہ امی! آج تو بڑے ٹھاٹھ ہیں۔اب تو اتو کی خیر نہیں۔''

"زیادہ بک بک نہ کیا کرو۔"اُس نے ثاقب کوڈانٹا۔"تم اپناسا ئیل نکالواور خالد کے گھر چلے جاؤ۔ شام کوطار ق الگرہ ہے۔ ہم بھی یا پنچ بجے تک پہنچ جائیں گے۔"

ٹاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا۔"ای 'انجی تو صرف دو بجے ہیں۔پانچ بجے تک آپ اکیلے کیا گر۔"

"ہم مزے کریں گے۔" عفّت نے کہا۔"اب تم جاؤ۔"

ٹا قب اپنے بائیکل پر بیٹھ کر خالد کے ہاں چلا گیا۔ میں نے عقت سے کہا۔" آج تو تم زبر دست موڈ میں ہو۔ ارادہ ہے؟"

اُس کی آئیسیں ڈیڈیا آئیں۔ کہنے گئی۔ ''اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ چلوپارک چلیں۔'' ہم دونوں ٹیکسی لے کراُس کے ایک مزفوب پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے وسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ بہت سے فوارے چل رہے تھے۔ گلاب کے کھلے ہوئے تھے۔ چَیری کے درخت گلا بی اور سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آس پاس ٹھنڈے دودھ رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ہم دونوں لکڑی کے ایک زیج پر ایک دوسرے سے ذراہٹ کر

> س نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی۔"بہشت کا نظارہ بھی کچھے ایساہی ہوتا ہو گا؟" 'پیۃ نہیں۔" میّن نے کہا۔

تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔"اُس نے شکایت کی۔"ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتاہے"

مفتی جی افسانہ نگار ہیں۔" میں نے کہا۔" اُن کو گولی مارو۔ اپنی بات کرو۔"

میر کابات صرف اتن ہے کہ مین تیرے کسی کام نہ آسکی۔ ''وہ بول۔

یہ فضول بکواس چھوڑو۔" میں نے کہا۔"کوئی کام کی بات کرو۔"

واقعی کروں؟"اُس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خرید نے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگلنے والا تو نہیں مناؤ کے ؟ بات کاٹو کے تو نہیں؟ ٹالو کے تو نہیں؟"

الكل نہيں۔"مَين نے أسے يقين دلايا۔

وہ ککڑی کے بیخ پر مجھے تکیہ بنا کرلیٹ گئی اور بولی۔''سنو'جب میں مر جاؤں تو مجھے کنٹر بری کے قبرستان میں د فنا دینا۔''

اُس کے منہ سے موت کا بیہ پیغام س کر مجھے بڑا شدید و ھپچا لگا' کیکن میں نے اُس کی بات نہ کا نے کاوعدہ کر رکھا تھا'اس لیے بالکل خاموش رہا۔

وہ بولتی گئے۔"بیہ شہر مجھے پیند ہے۔ یہاں کے مپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے۔ یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا کا میں میں اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا کا میں ہوتا ہے۔ یہاں پر متہمیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟"

اُس نے منداٹھا کر میری طرف ویکھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اُٹھ رہا تھا۔اس نے اپنے جا کو رنگ کے دو پٹے کے بیلوسے میرے آنسو پو تخچے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپناسلسلہ کلام جاری رکھا۔"اس ملکہ میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے 'اس لیے میرے جنازہ پرکسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو' ٹاقب ہے 'فالا ہے'زہرہ ہے' آپاعابدہ ہے۔ فالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں۔ بس اتناہی کافی ہے۔"

اب میں سنجل کر بیٹھ گیا۔" برنس آخر برنس ہے۔" میں نے کہا" جرمنی سے تنویر احمد خال اور پیرس سے سیم انو بیگ شاید آ جائیں۔ اُن کے متعلق کیا تھم ہے۔؟"

"وہ آ جائیں تو ضرور آئیں۔"اس نے اجازت دے دی۔"وہ بھی تواپنے ہی لوگ ہیں'کین پاکشان ہے ہڑگ کوئی نہ آئے۔"

"وہ کیوں؟" میں نے پوچھا۔

وہ بولی"ایک دوعزیز جواستطاعت رکھتے ہیں 'ضرور آ جائمیں گے 'لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آ۔ کی تڑپ توہے 'لیکن آ نہیں سکتے خواہ مخواہ ندامت سی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟"

"میڈم آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔" میں نے جھوٹی کی ہنس ہنس کر کہا۔

"اور کوئی ہدایت؟"

"میری قبر کے کتبے پر لاالہ الاالله فحمد رسول الله ضرور لکھوانا۔"

"ضرور\_"میں نے کہا\_"اور کوئی حکم؟"

" ہاں ایک عرض اور ہے۔"اُس نے کہا۔" اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کا ٹماسکھ لو۔ دیکھواس چھوٹی ک<sup>ا م</sup> میں بھی ٹا قب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے۔تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔"

یه کهه کروه انتهی اینا پرس کھولا۔ ایک جھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی۔"لاؤ 'آج پھر میں تمہارے ناخن تراثر ں۔"

اُس نے میرے ناخن کا نے۔اس آخری خدمت گزاری کے بعدوہ میرے گلے میں بانہیں ڈال کر پیٹھ گی'او اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑالگا کیونکہ اس سے پہلے ہم برمرِ عام ال ع کھی نہ بیٹھے تھے 'لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا'اُس نے مجھے بیتاب کردیا۔ میں نے "میڈم اٹھو۔ ہمارے ار دگر د جو بے شار بیچے کھیل کو درہے ہیں'وہ کیا سمجھیں گے کہ بیہ بڈھا بڈھی کس طرح کی آمیں مبتلا ہورہے ہیں۔"

وہ چک کراُٹھ بیٹھی اور حسبِ دستورمسکر اکر بولی۔" یہ لوگ یہی مجھیں گے ناکہ کوئی بوالہوں بوڑھاکسی چھوکری انس لایا ہے۔ مجھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے۔؟"

"بال روز بى دىكما بول ـ " مين نے كما ـ

اُس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی۔" تمبارے بال کتنے سفید ہو رہے۔ میں نے اتن بار کہاہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شمیو کر لیا کرو'لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔" میں خاموش رہا۔

> اُس نے مجھے گد گدا کر ہنسایا اور کہنے گئی۔" تتہمیں ایک مزے کی بات سناؤں؟" " ضرور سناؤ۔" میں نے کہا۔

وہ بڑے فخریہ انداز میں کہنے گئی۔''کوئی دوبرس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیٹیم اختر کے ساتھ آکسفورڈ سٹریٹ ٹاننگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اُس کی ایک سپیلی مل گئی۔اُس نے میراتعارف یوں کرایا کہ بیہ عقّت شہاب ہے۔ یہ لراخر کی سپیلی نے بے ساختہ کہا'ارے ہم نے تو سناتھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ۔اُن کی اتنی بڑی بٹی بھی ہے۔۔۔۔ دیکھا پھر؟''

" ال بال بلك بيم صاحبه وكيه ليا- "ميل في جينب كركها-" با في بجنه كو بير- چلوطارق كي سالكره ير بهي تو جانا

یہ ہمارا آخری انٹر و یو تھا۔ اٹھارہ سال کی از دواجی زندگی میں ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتن ڈھیر ایا تیں نہ کی تھیں۔ دوستوں 'یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گئے تھے ہی ہی 'ہاہا کر لیتے تھے 'لیکن ، میں ہم نے اتن دلجمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر بھی اتنی طویل گفتگونہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے ایس ۔ پی سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی ہوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چا ہتا ہوں تو وہ ٹا قب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چا ہتا ہوں تو وہ ٹا قب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے دبنارہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چچچ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آئکھ اٹھائے بغیر وہ بولی"اگر تمہارا فیلہ ہے تو اسم اللہ ۔ ضرور استعفیٰ دے دو۔"

اس کی اس شان استغناہے جل کر میں نے شکایت کے لیجے میں کہا۔" بیگم صاحبہ! آپ کی رضامندی کے بغیر ایباقدم کیسے اٹھاسکتا ہوں؟اورا یک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتیں۔"

اُس نے چیچہ ہاتھ سے رکھ دیااور یوں بیارے دیکھا جیسے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر بولی۔"ارے یار میں تجھے کیسے

مسمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔"

مجھے یہ زعم تھا کہ میں خود فناکی تلاش میں ہوں 'لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عقت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکا ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تومیس نے چیکے سے اُس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر بیار کیا۔ میر ساندا کے توہات نے میر سے سینے میں مجیب وغریب امیدوں کی موم بتیاں سجار کھی تھیں 'لیکن اُن میں سے کی مجزے کا ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مرگئی تھی۔ ہم نے اُسے قبرستان میں لے جاکرو فنادیا۔ باقی اللہ اللہ خیر سلا۔

یوں تو آپس کی روٹھ راٹھ چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکر رنجیاں ہمارے در میان در جنوں بارویے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں ہیوی کے در میان ہونا جا ہمیں 'لین ہماری اصلی بردی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔اسلام آیاد ٹی میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین نویدنا تھا۔ میں نے بردے شوق ہے ایک قالین پیند کیا جس کی زمین سفید اور در میان میں رنگین پھول تھے۔عقّت نے اسے فور آبوں مستر دکر دیا جس طرح دہ کسی چالاک سبزی فروش کوالئے ہوتھوں باسی پالک 'مولی گا جراور گو بھی کے پھول لوٹارہی ہو۔ جھے بردار نج ہوا۔ گھر آئر میں نے سارادن اُس سے کوئی بات نہ کی۔رات کو وہ میرے پہلو میں آئر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے گئی 'دیکھ تیرامند پہلے ہی بردا گول ہے۔ آج بھلا تو اتناناراض کیوں ہے؟'' پہلے میں بردا گول ہے۔ آج بھلا تو اتناناراض کیوں ہے؟'' پہلے میں نے قالین کی بات اٹھائی۔

" قالین تونہایت عمدہ ہے۔"اُس نے کہا۔"لیکن ہمارے کام کا نہیں۔"

"وه کیوں؟" میں نے پو چھا۔

"دراصل بات یہ ہے۔"وہ بولی" جن لوگوں کے لیے یہ قالین بناہے 'اُن میں سے کوئی بھی ہمارے ہال نہیں آتا۔" "کیامطلب؟" میں نے تلخی سے دریافت کیا۔

وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سکول کی استانی کی طرح ہڑی وضاحت سے گن کر سمجھانے گئی کہ ہمارے ہاں ابن افشا آتا ہے۔ وہ مجسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک طرف مالئے ۔ دوسر می طرف مونگ محلی۔ سامنے گذیریوں کا فرھیر جمیل الدین عالی آتا ہے 'آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے اور سگریٹ پی کر اُن کی را کھ ایش ٹرے میں نہیں بلکہ اپنی اروگر و قالین پر بھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں مُصلے پان اور دوسرے ہاتھ میں زردے کی پڑیا لیے آتا ہے۔ اشفاق احمد قالین پر بھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں نُھول کی دویتا ہے۔ ملتان سے ایثار را عی آم اور خربوزے لیک اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اُس پر تر بوزچیر نا پھاڑ نا شروع کر دیتا ہے۔ ملتان سے ایثار را عی آم اور خربوزے لیک سے آتے گا۔ وہ یہ سب تحفے لا کر بڑے تپاک سے قالین پر سجادیتے ہیں۔ سال میں کئی بار سید ممتاز حسین شاہ بی ۔ اے ساٹھ سال کی عمر میں ایم۔ اے انگش کی تیاد کی کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤ نشین پن چھڑک کر اپنی پڑھائی کر تا ہے۔ صرف ایک راجہ شفع ہے۔ جب بھی وہ کئی کی روٹی 'سرسوں کا ساگ اور تازہ گھون اپنے گاؤں سے لے کرآتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں انڈیل بلکہ بڑے قریعے ہور کی دونہ شاعر ہے نہاور چی خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہاور یہ خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر کی اور کی خانہ کے کونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ اور یہ خان کی مورف کونکہ کے کونک کے کونک کے خانہ کی کونک کے کرائی کی کونک کی دونہ شاعر ہے نہ اور یہ خان کے کرائی کی کونک کے کرائی کی کونک کے کرائی کونک کے کرائی کے کرائی کے کرائی کونک کے کرائی کی کرائی کونک کے کرائی کی کرائی کی کرائی کونک کے کرائی کی کونک کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کے کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کر کرنے کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کر کرنے کرائی کی کرائی کرائی کرائی کر کرنے کرائی کرائی کرائی کر کرنے کرائی کرائی کر کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی

بات بالكل يج تقى \_ چنانچه بم نايك نهايت ميل خوره قالين خريد كر آپس ميس صلح كرلى \_

عفّت کو میرے دوستوں کے ساتھ بڑاانس تھا۔وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔"شاہنامہ اسلام" کے پیکڑوں اشعار اُسے زبانی یاد تھے۔حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔جوش صاحب کی"یاد وں ماہرات" کی بھی مداح تھی۔ایک روز میں نے کہا۔"میں جوش صاحب کی طرف جار ہاتھا۔ آؤتم بھی اُن سے ل لو۔"

"تم جاؤ-"أس نے كہا-"ميرے ليے جوش صاحب كے دور كے دھول ہى سہانے ہيں-"

یکی خال کے زمانے میں جب ہم انگستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے نے توفیض احمد فیض لندن آئے۔وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آرہا ہوں۔ووپبر کا مان تمہارے ہاں کھاؤں گا۔

عفّت نے بڑا چھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ شدید برف باری ہورہی تھی۔ لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لیے ایک گفتہ ریل کے سفر کا تھا۔ اس کے بعد آدھ گفتہ بس کا سفر اور پھر کوئی پندرہ منٹ پیدل۔ ڈھائی تین بجے بیش صاحب کھٹے کھٹے برف میں دھنتے دھنماتے اقتاں و خیزاں ہمارے ہاں چہنچ توعفّت کی آنکھیں نمناک ہو میں۔ کھنا گرم کرتے ہوئے اُس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت سے کہنے گئی۔ "ہم کئے۔ قران نھیں۔ ہیں۔"

"وه کیسے؟"میں نے پوچھا۔

"ہارے دور کا تنابرداشا عرایسے خراب موسم میں اتنی دور تم سے ملنے آیا ہے۔"

" یہ فیض صاحب کی مروّت ہے۔" میں نے کہا۔

"مروّت نہیں۔"اُس نے مجھے ٹوکا۔" یہ اُن کی عظمت اور سخاوت ہے۔"

ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اُس کا ایک مرغوب مصرع میہ تھا:"رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہال کوئی نہ ا۔"اس پر اُس نے غالبًا اپنی طرف ہے دوسرامصرع ہے گانٹھ رکھاتھا۔

"نەزىس بو نە زمال بو آسال كوئى نە بو"

بیاری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھاکرتی۔

ابنِ مریم ہوا کرے کوئی میرے وکھ کی دوا کرے کوئی

اپی تین سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر او قات مالی تنگیوں کا سامنا کرتا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم ہری چوتھی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اُس نے بڑی محنت سے ہمار اسامان باندھا۔ اُس کی تھکن اُس کے بند بند سے ں ڈیک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی حصت ٹیلنے لگتی ہے۔

میں نے اُس کے یاؤں و باکر کہا۔ "عقت! میری وجہ ہے تہمیں کس قدر تکلیف ہورہی ہے۔"

مال جی کی طرح دہ مجھی مجھی بہت لاڈ میں آگر مجھے" کُوکا"کہاکرتی تھی۔ یولی"ارے کُو کے میک تو تیرے ماتھ بہت خوش ہوں 'کیکن بے چارے ٹا قب پرترس آتا ہے۔اس تھی می عمر میں یہ اُس کا آٹھواں سکول ہوگا۔"

" ثاقب كى بات چھوڑو " مين نے كہا۔ " آخر جارا بينا ہے! ہر نے سكول ميں جاكر آسانى سے نب ہو جاتا ہے أ

لكن تجمِّے اتباته كاماندہ دكيم كر مجمعے ڈرلگتا ہے۔ تم ٹھيك توہونا؟"

" ہال ' ٹھیک ہی ہوں۔ "اُس نے اپناسر میرے شانوں پر فیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند بندھے غات کا یہ شع آه و زاری کرتا ہوا سنائی دے رہاتھا۔

> کیوں گروش مرام سے گھرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں

میراخیال ہے کہ اس زمانے میں در بدری کی محنت ومشقت نے اُسے وہ روگ لگادیا جس نے انجام کارائے کنٹر بری کے مورستان میں جابسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساسِ جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مار تاہے۔اب میں کیا کروں؟ایک فقیرِ حقیر' بندہ پُرتقصیر'اسپر نفس شریر کر بھی کیاسکا ہے؟

جی جاہتا ہے فاک سے یو چھوں کہ اے لئیم

تو نے وہ سمج ہائے گراں مایہ کیا کیے؟

(بيتيونظميس مين نايي بيوى عقت كي وفات يركهين-)

اک نیا گھر با لیا تو انے ہم سے وامن چھڑا لیا تو نے ول کی ونیا

بے رنگ وار

رات کی بانہیں خالی کی خالي

جانے کیا کیا مجرا

اک نیا گھر بیا نو Ų

كيا ہوئى كائنات ذات و صفات کھڑا ہے کلیم

نه آرزو نه بات جتبو نه عجلی کھ تو ہے جو اُڑا

Ų اک نا گھر بیا ی تیرگی کا سال آگ' بلکا دھوال میٹی میٹی س

تنہائی اري ميں نثال تكشده سا

ڈھونڈھا میں نے تھا اک نیا گمر بیا

6 انبار ملخ و ملائکہ کی تابوتِ نقدِ ساتھ چار ولہن کی ال ال - راز جينے نيا فساد المصح بيں تجفى سانس تخطيخ بين! ہے' بھی برات آئی تھی مہاگ لئتے ہیں جانے کیا کیا پت اک نا گر با لا 7 ے مکاں کی جال کی زبان رکھتے ہیں بہ زباں کی خیر اک نیا گھر بیا لیا جس

# موسم موسم کاراگ

جاڑا آیا جاڑا آیا مونگ کھلی چلنوزے لایا ہم تم مل بیٹھیں تو گویا کشمش اور بادام گری کا موتم جو آیا باہر محنت اور پسینہ اندر سردے گرے کیجی شنڈے بیٹھے آم

برکھا رُت کی بات نہ کرنا برکھا رُت تو بیت گئی تیری آئکھوں میں طوفان میری آئکھوں میں طوفان موسم گل کی رعنائیوں کو ڈھل جانے کا خوف بیت جھڑ کی سوکھی شاخوں میں جسنے کے ارمان

دنیا ایک تماثا لوگو تمبولے کا کھیل نہ تو ہارے نہ تو جیتے نہ تو پاس نہ قیل آنے والے ایسے آئیں جیسے جھوٹے خواب جانے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل

ونیا کی نیرتگی دیکھی جس کا عرض نہ طول پھولوں کی میپلواری جس میں کاننے اور بول شیروں جیسے خازی جن کے بازو بے شمشیر کندن جیسی ناریں جن پر کیچر سکر دھول

پھر بھی بار بار وہ پوچھے کیا نعمت جھٹلائے؟ میں بولوں کافر کہلاؤں' کون کے سمجھائے؟

## ایک دن

ایک دن بین نے سوچا چلو جی تو لیس بین نے جی مجر کے اذن طرب دیدیا جام وبینا لیے ساقیوں کے پرے رقص و ننے کا جادو جگانے گئے ایک دن کعب و سومنات و کلیسا و آتش کدے جوں کے توں رہ گئے مبر و ایماں کے فانوس کُل ہو گئے، آگی کے قدم ذا گھانے گئے ایک دن ڈھل گیا، شام ڈسنے گئی، رات کا ناگ پہرے پہ پھر آگیا جانے گئے جانے کی جیس میں یاد کے پاسباں چشم گریاں کے موتی چرانے گئے جیس میں یاد کے پاسباں چشم گریاں کے موتی چرانے گئے ایک دن ایسا آیا جو آتا رہے گا، تیری عادتوں سے سوا بھی نہیں مری بندگی کا تقاضا یمی ہے میں کس منہ سے کہہ دوں خدا بھی نہیں

## ڈا کٹرعفّت شہاب

### ایک نوحه—ایک تأثراز کرنل اطهر

مَیں عقت سے مجھی نہیں ملا۔

حالانکہ اُن کے دوسکے بھائیوں حامد اور محمود سے میری ہیں سال کی یاد اللہ ہے۔ ہیں قدرت اللہ شہاب سے بھی بھی نہیں ملا صرف دور سے میو مہتال کے کمرے میں دیکھاتھا۔ جب عقّت بیارتھیں اور اُن سے کسی کو طفے جلئے کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بیوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے۔
کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بیوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے۔
کیونکہ مزاج پری تو صرف دیکھنے کے بعد ہی ہوسکتی تھی۔ پچھ روز پہلے میں لا ہور گیا تھا۔ سعیدہ بھائی سیالکوٹ سے آئی تھیں۔ کہنے لگیس "وسیارہ ڈا بجسٹ میں شہاب نامہ میں عقت کی موت کاذکر ہے۔ میں پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔"

میں اُس روز سرگود هادورے پر جارہا تھا۔ راستہ بھراس کا خیال رہا کہ قدرت اللہ شہاب نے ایس کیا چیز لکھی ہے۔ انسان روتارہے۔ سرگود ها کے ایپر فورس میس میں جاکر تھہرااور سب سے پہلے اگست 1974ء کا"نیارہ ڈا تجسٹ منگوایا اور "شہاب نامہ" ایک 'دو' تمین دفعہ پڑھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے 'قدرت اللہ شہاب کا" مال جی کیا۔عقت کی روح توفور آ وضو کر کے مال جی کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا تھا اور "شہاب نامہ" پڑھ کر بھی جی کیا۔عقت کی روح

الیمال ثواب پہنچایا۔ شہاب کی تحریریں اور میرے اس جذبہ میں کیاتعلق ہے' میں نہیں جانتا نہ بیان کر سکتا ہوں۔ ل رونہیں سکتا کیو نکہ دو جنگوں میں ممیّں نے موت بوے قریب اور بوے عزیزوں کی دیکھی ہیں۔ باقی اندر سے دل او کیفیت تھی جب انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہے۔ شاید بہی جذبہ ہر انسان کو اپنے معبود کی طرف پنتا ہے۔

کنٹربری میں نے آج سے 22 سال پہلے دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ میں خیالوں ہی میں اُس قبرستان چکرلگانے لگاجہاں عفّت دفن ہیں۔ بیہ قبرستان بہت دلفریب اور پُر سکون جگہ پرہے۔

عفّت نے کیاخوب اپنے لیے مستقل مقام کچنا۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں آج ہے 22 سال پہلے میں نے اپنے ہا گریز دوست کو دفن کیا تھا۔ جب میں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کین انگلستان کی رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کین انگلستان کی رہا تھا۔ سر جھائی تھی جب ہم لوگ اُس نوجوان کے جنازے کو لے کر کنٹر بری کے اُس قبرستان میں پہنچے تھے۔ ان میں اپنے تھے۔ ان میں دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں جاتے دیکھ کرمیں نے اپنی روح کی گہرائیوں سے اُس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی اور اس کیفیت سے ایکوں میڈھال رہا تھا۔

عقت کی موت نے بھی جھے پروہ کاٹر کیا۔ میں نے روح کی گہرائیوں سے اُن کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تصور

ہ بئیں نے عقت کے جنازے میں شرکت کی۔ اُن کے تابوت کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ قدرت اللہ شہاب کے

ندلائے ہوئے چبرے کو دیکھا۔ اُس نیچ کا تصور کیا جو بین مال کے ہو گیا اور پھر خیالات بھنگتے ہوئے نہ جانے

ت کی والدہ تک جا پنچ 'جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی اچانک موت کا غم دیکھا تھا جو فوج میں کر تل تھا اور ایک صبح

نہوئے دفتر گیا اور پھر زندہ واپس نہ آیا اور اب بیٹی کا غم دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ یہ گھر انہ اتنا خداتر س' اللہ اور

ل کو بہچانے والا اور ایسی روز مرہ کی زندگی گزار نے والا ہے کہ قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے

عقت کی والدہ اُس گھرانے کی وہ نیک بخت بی بی جنہوں نے جوان بیٹے کی موت پر بھی صبر کا دامن ہا تھ سے

ہوڑا اور مرضی مولا کہہ کر چیے ہو رہیں۔

حامد میرا دوست عفّت کا بھائی سیالکوٹ کے ہر فلاحی ادارے کا سرگرم رکن ہے۔ اُس نے اپنی ذاتی کوششوں سے ۔ اُس خوالی الی سوسائی علامہ اقبال کے نام سے قائم کی ہے جس کے ذریعے سینکڑوں مستحق طلباکو و ظیفہ ملتاہے اور اس سائی کے کئی وظیفے پانے والے طالب علم ماشاء اللہ اب ڈاکٹر اور انجینئر ہیں۔

یہ میرے ذاتی مشاہدہ کی بات ہے کہ حامد نے اپنے ہر اُس دوست سے جو ذرا سابھی خوشحال ہے اس سوسائی ، ممبر ہونے کی درخواست کی ہے اور خدا کی قتم وہ اس کام کو اس محنت اور لگن سے کرتا ہے کہ بعض او قات بین ) کم ائیگی پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تج ہے دنیاا سے ہی لوگوں کے وم سے قائم ہے۔

سعیدہ بھائی نے نہ جانے کتنی میتم اور بے سہار الریوں کی شادیاں کرائی ہیں اور کتنے اجڑے ہوئے گھرانوں کو

بوایا ہے اور یہ کام یہ دونوں میاں ہوی اس فاموثی سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خر نہیں ہوتی۔ ماد رشداور سعیدہ بھائی چھلے 27سال سے سیالکوٹ میں مقیم ہیں اور وہاں کا بچہ بچہ اُن کو عزت واحترام سے دیکھا ہے۔ اُن کا فاموش روی کو دیکھتے ہوئے میں مزید اس میں بچھ اضافہ نہ کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب کو ایک انسان اور ایک دوست کی حیثیت سے جانے کی حسرت ہی رہی کیکن اگر ممتاز مفتی سچے ہیں تو شہاب اپنا ندر ایک درویش صفت انسان کو جھیائے ہوئے ہیں جو فدا کے بہت قریب ہیں۔

خداکے استے اچھے بندوں ہے تعلقِ خاطر رکھتے ہوئے بھی عفّت اتی جلدی کیوں مرگئیں؟ میرے مولی کیا تو صرف اپنے ٹیک بندوں ہی کا ختساب کر تاہے یا یہی تیری مشیت ہے! بشکر میر "سیارہ ڈائجسٹ" فروری 1975ء

and the second of the second of the second

## بإكستان كالمستقبل

#### (چنداندازے)

وطن عزیز میں پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوپاکستان کے متعقبل کے بارے میں وقافو قاشکوک و شبہات میں جتالا دیے رہتے ہیں۔ اُن میں بہت کم عوام اور بہت زیادہ خواص کی تعداد ہوتی ہے۔ خواص میں ایسے لوگوں کی خبیں ن کی ایک جیب میں پاکستانی پاسپورٹ اور دو سری جیب میں امریکن گرین کارڈ یا دیگر ممالک کے اقامت نامے ہر ت موجود رہتے ہیں۔ اُن کے مال و متاع کا بیشتر حصہ بھی ہیرونی بیکوں کی تجوریاں گرماتا ہے اور پاکستان میں وہ رف ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر زکوۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ میکس ویلتھ فیکس اور زکوۃ سے کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر زکوۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ میکس ویلتھ فیکس اور زکوۃ سے بی کی کراور عالبانشیات کے کاروبارسے ہاتھ رنگ کر بھی کالے دھن کے انبارائی میارت سے جمع کرتے ہیں کہ انجام کار حکومت ہی اُن کے سامنے گھٹنے ویک کردھونی گھائے کھول دیتی ہے۔ جہاں پر مرکاری افسر عجیب و غریب قوانین کاصابن کل کل کرکالی پونجی کو سفید کرنے ہیں ہمہ تن مصروف ہوجاتے ہیں۔ یہ سرکاری افسر عجیب و غریب قوانین کاصابن کل کل کرکالی پونجی کو سفید کرنے ہیں ہمہ تن مصروف ہوجاتے ہیں۔ یہ بیان اور امانت کے ساتھ ایک بھونڈ انداق ہے۔

بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کی سلامتی اور استحکام کاراز فقطاس بات میں مضمر ہے کہ حالات کے آثار پڑھاؤ میں اُن کے ذاتی اور سراسر انفرادی مفاد کا پیانہ کس شرح سے گھنتایا بڑھتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں۔وہ بنیادی طور پرنہ تو وطن دشن ہوتے ہیں اور نہ ان پر غداری ہی کاالزام لگانا چاہیے۔ مریضانہ ذہنیت کے یہ لوگ حرص و ہوں کی آگ میں سلگ سلگ کراندر ہی اندر بزدلی کی راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو د نیا کا ہلکاسا جمو نکااس راکھ کواڈ میر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو د نیا کا ہلکاسا جمو نکااس راکھ کواڑا کر تتر بتر کرویتا ہے۔ان کا اپناکوئی وطن نہیں ہوتا۔ اُن کا اصلی وطن محض اُن کا اپنا نفس ہوتا ہے۔اس کے علاوہ جو کواڑا کر تتر بتر کرویتا ہے۔ان کا پناکوئی وطن خود فروشی اور منافقت کور اس آئے ' وہ وہیں کے ہو رہتے ہیں۔پاکستان مرز بین بھی اُن کی خود غرضی خود تو ضرور ہے لیکن خوش قسمتی سے اُن کی تعداد محد ود ہے۔

اس کے برکس پاکستانیوں کا سوادِ اعظم حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اُن کی حب الوطنی پربار بار انتہائی کڑی آزمائش کے دور آتے رہے ہیں 'لیکن اب تک اُن کے پائے ثبات میں کسی نمایاں لغزش کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے البتہ ہمیں یہ ہرگز فراموش نہ کرناچا ہے کہ بار بار کفرانِ نعمت کامرتکب ہونے سے اللہ کے عذاب کی گرفت بھی ہڑی شدید ہوتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ قوم کی قوت برداشت کا ضرورت سے زیادہ امتخان لیاجا چکا ہے۔ اب اس کے بیانہ صبر کولبریز ہونے سے بچانا ہم سب کا اجماعی اور انفرادی فرض ہے۔
ایک مختصر سا وقفہ چھوڑ کر اکتوبر 1958ء سے لے کر بڑے طویل عرصہ تک جماری فوجی اور سول دونوں طرح کی حکومتیں مارشل لاء کی چھتری تلے برضاور غبت بنی خوشی تحکمرانی کرتی رہی ہیں۔ اس عمل سے ہماری سلح افوائ پر کیاا چھے یا بُرے اثرات مرتب ہوئے ہیں 'ان کا تجزیہ کرنا فوجی ماہرین کا کام ہے۔

البتہ یہاں پرایک جھوٹاسا واقعہ بیان کرناد کچپی سے خالی نہیں۔1969ء میں جب بین پونیکو کے ایگزیکو پورڈ کاممبر تھا توایک صاحب سے میرے نہایت اقتصے مراسم ہو گئے جو مشر تی پورپ کے باشندے تھے اور اُن کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا۔وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں اور تھمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالاں تھے۔

ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا"اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں 'لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔" "مثلاً؟" مَیں نے بوچھا۔

"مثلأ يا كستان\_"وه بول\_\_

میری درخواست پرانہوں نے یہ وضاحت کی "یہ ڈھی چھی بات نہیں کہ پاکتان کی مسلح افواج کا تارد نیا بھر ک اعلاق الجواج سے مقتصت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو ۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بجیرہ عرب ک جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنود کی حاصل رکھنا بھی مزفوبِ خاطر ہے۔ ان بتنوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حاکل ہے 'وہ پاکستان کی فوج ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیاد کی وفاوار ک اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتو کی جاری ہوگیا تو پاکستان ہی وہ ملک اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتو کی جاری دم بسوئے اسرائیل ہے جہال کی سلح افواج اور نہتی آباد کی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل الشحکم کی منظرہ مول نہیں لینا چا ہتا۔ اس کے علاوہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ عالم اسلام میں اپنی تمام کا میاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ پیخطرہ مول نہیں لینا چا ہتا۔ اس کے علاوہ روس کی مانندا مریکہ بھی بھارت کی خیرسگالی اور خوشنود کی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرز و مند ہے۔ پاکستان کی سلح افواج میں اسلام میں بر ابرکھئتی ہیں اس لیے تمہاری فوج کوئم اور کرز رکر نا تینوں کا مشتر کہ نصب العین کو یو راکیسے کر سکتے ہیں ؟''میکس نے یو چھا۔ دلیکن وہ اس مشتر کہ نصب العین کو یو راکیسے کر سکتے ہیں ؟''میکس نے یو چھا۔ دلیکن وہ اس مشتر کہ نصب العین کو یو راکیسے کر سکتے ہیں ؟''میکس نے یو چھا۔

وہ بنس کر بولے "ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ہر کوئی اپناا پناطریق کار وضع کرنے میں آزاد ہے۔ بدی اور شرکو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمایاں کامیابی سے آزمایا جارہاہے ' یہ ہے کہ وہاں کی مسلح افواج کو طویل سے طویل تر عرصہ کے لیے سول حکومت کے امور میں اُلجھائے رکھا جائے۔ " ر گفتگوائس زمانے میں ہوئی جبکہ روس نے ابھی افغانستان پرقبضہ نہیں کیا تھااور نہ شرقی پاکستان میں بنگلہ دلیش کی تحریک انے شد ستان تقیار کی تھی۔اس کے بعد آج تک 17 میں سے 13 برس ہماراو طن مارشل لاء کے تحت رہاہے۔ خدا نہ کرے مورت حال روس امریکہ اور اسرائیل کی دلی خواہش پوراکرنے کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام دے۔

مول حکومت کی مشینری کے بارے میں میرا تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ اس کی بہت ہی اہم چولیس بندری ڈھیلی پرئی ایل ہول کر ناعام ہو گیاہے۔ ہر ان بیاں۔ اوپرسے نیچے تک خود حفاظتی کی آڑ میں احساس ذمہ داری سے جان بچاکر ٹال مٹول کر ناعام ہو گیاہے۔ ہر فاق نیملہ کمزور پڑگئی ہے۔ رشوت کاریٹ بڑھ گیا ہے اور اس کا دائر مٹل کھی اُفقاً اور عمود آدونوں جانب بہت زیادہ فہر گیاہے۔ ان رذا کل کا گندہ مواد طرح طرح کے نائمور بن کر معاشرے کے بیشتر شعبوں میں پھوٹ رہاہے۔

اس کا واحد علاج ہے کہ مارشل لاء خندہ بیشانی سے بمیشہ کے لیے اپنے غروب آفقاب کا رخصتی بگل بجا کر اُن میں والیس چلا جائے۔ ملک بحر میں بغیر کسی رکاوٹ کے سیاسی عمل از سرِنو جاری ہو۔ ہر چو تھا باپنچ میں سال ہر اُن میں والیس چلا جائے۔ ملک بحر میں بغیر کسی رکاوٹ کے سیاسی عمل از سرِنو جاری ہو۔ ہر چو تھا باپنچ میں سال ہر ان بھی اور اُن میں تازہ ان بھی ہوتی رہے اور اُن میں تازہ بی باتھ اگر ایکے پندرہ ہر س میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی ان بھی اند ہمارے جمہوری نظام کا بھی و بیائی مضافہ اور غیر جانبدار اندا سخابات ہوتے رہے تو 2000ء میں انشاء اللہ ہمارے جمہوری نظام کا بھی و بیائی باہر سکاہے جس طرح کہ آج کل ہماری سکوائش کہا کی اور کر کٹ کا ڈ ذکا چاردانگ عالم میں نج رہا ہے۔

علامہ اقبال نے خبر دار کیا تھا۔

نہ سمجھو گے تو مث جاؤ گے اے ہندوستاں والو

تهاری داستال تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں

ہندوستان تو کسی حد تک سمجھ گیاہے اس لیے سنجل بھی گیاہے اور اُس کی داستان ہر جگہ بردی آب و تاب سے کادماری ہے۔اب اینے یاکستان میں ہمارے سمجھنے کی باری ہے۔

قوی سطح پرہاری سیاسی قیادت کا ایک بڑا حصہ اپنی طبعی یا ہنگامی زندگی گزار کر ہمارے در میان ہے اُٹھ چکا ہے یا دکار ہوکر غیر فعال ہو چکا ہے۔ پچھ سیاسی پارٹیوں کے رہنما پیر تسمہ پاکی طرح اپنی اپنی جماعتوں کی گردن پر دی چڑھے بیٹھے ہیں۔ اُن میں سے چندا کیہ نے تھلم کھلایا در پر دہ مارشل لاء کی آسیجن سے سانس لے کر سسک لک کر زندگی گزاری ہے۔ اان نیم جان سیاسی ڈھانچوں میں نہ توکوئی تغییری سکت باقی ہے اور نہ ان کو عوام ہی کا اعتاده ماصل ہے۔ پر انی سیاست کی بساط الث پھی ہے۔ اب جب بھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اُس میں فقط ان قیادت اُبھرے گی جہ ساخت کی بساط الشہ بھی ہے۔ اب جب بھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اُس میں فقط ان قیادت اُبھرے گی جس کا دامن ماضی کی بہت می آلا کشوں سے پاک ہو۔ خدا کرے یہ دور جلد سے جلد آئے سے پوری پوری بوری ایما نداری خلوص اور نیک نیتی سے فروغ دیا جائے۔ آگر ایسانہ ہوا یا اس سے رکاوٹیس پڑتی رہیں تو سے پوری پوری ایما نداری خلوص اور نیک نیتی سے فروغ دیا جائے۔ آگر ایسانہ ہوا یا اس سے رکاوٹیس پڑتی رہیں تو لیا ہوگا؟ اس کے تصور ہی سے دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کے بارے میں نوشتہ کہ پوار جلی حروف میں ہمارے سامنے واج ہے۔ پڑھنے کے لیے کسی خاص عینک لگانے کی ضرورت نہیں۔

#### مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آٹکھوں کے آتا ہے (دانائےراز-اقبال)

کچھ عرصہ ہے یہ فیش بھی عام ہورہا ہے کہ سول اور فوجی اعلیٰ افسر اپنی اپنی ملازمتیں پوری کرنے کے بعد خاصی تعداد میں بعض سیاسی جماعتوں میں نمایاں مقامات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سیاست اور جماعتوں دونوں کی بدشتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کا اپنا اپنا الگ چلن اور رنگ ڈھٹک ہوتا ہے۔ اس میں طویل عرصہ گزار نے کے بعد انسان کی سوچ وضع قطع اخلاق و آ داب 'کھ رکھا کو طور طریقہ اور انداز زندگی ایک خاص سانچ میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سمانچہ اُن ضر وریات سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے لازمی ہیں۔ ایسے سابق اعلیٰ افسر چلے ہوئے کار توس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار' بے حاصل اور افسر چلے ہوئے کار قوس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار' بے حاصل اور بردی حد تک لولی تفکری رہنے میں اُن کی مقبولیت کی رفار بھی بردی حد تک لولی تفکری رہنے کا امکان ہے۔ اس طرح جو افسران کرام ساری عمر سرکاری ملازمتوں کی کرسیاں گرمانے بردی حد تک لولی تفکری کر سیاست میں کو دیڑتے ہیں تا کہ وہ اقتدار کی ان سیڑھیوں پر پڑھ بیٹھیں جن کے ماقت دہ مجر کام کرتے رہے ہیں توسیاست میں کو دیئر تے ہیں تا کہ وہ اقتدار کی ان سیڑھیوں پر پڑھ بیٹھیں جن کے ماقت دہ مجر کام کرتے رہے ہیں توسیاست کو داغدار کرنے کے علاوہ دہ خود بھی جنت المحقاء میں رہتے ہیں۔ سیاست ایک ہم کر اور پلیلے موڑھوں پر بیٹ ہیں ہوں کا بازی بی اطفال نہیں جہاں پر ریٹا کرڈسول اور فوجی افسر اینے بالوں کو خضاب لگا کہ موڑھوں پر بنی بیسیاں پر خوام کو آلو بنانے میں کامیاب ہوسکیں۔

اس طرح غیر مخلص اور تخی ساز نعرے بھی سیاست کے وجود کو کھو کھاکر دیتے ہیں۔ پچھ عرصہ قبل چند سیاسی ہماعتوں نے مل کراپی ایک مخالف جماعت کو اقتدار سے ہمانے کے لیے جدو جبد کا آغاز کیا تھا۔ سیاسی اصولوں کے مطابق سے ایک جائزاور روایتی عمل تھا، کین جب ان جماعتوں کے گئے جوڑ سے ''نظام مصطفیٰ ''کا نعرہ بلند ہوا تو اس ایکی ٹیش کا رنگ بدل گیا۔ ''نظام مصطفیٰ ''کا نعرہ لگا۔ 'نظام مصطفیٰ ''ک نہ ہوتی ہے۔ یہ مقد ت نعرہ منہ سے نکا لئے سے بیشتر اُن سب کواپنا سے گریبان میں جھانک کراپی ذاتی طرز معاشر سے 'ربن سبن' حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کا یہ جائزہ لینا چاہیے تھا کہ اُن کا انفر اوی کر دار ''نظام مصطفیٰ ''کے پیانے پر س صدتک پورا از تاہے۔ العباد کی اوائیگی کا یہ جائزہ لینا چاہیے تھا کہ اُن کا انفر اوی کے لیے ایسا محتلیٰ ''کے نمیان کرنا اُس کی بیئر میں اس خود وضیابی کے بینے خور مصدت کا تخیۃ النا اُس وقت تحریک میں شامل جماعتوں کا اتحاد تار عکبوت کی طرح ٹوٹ گیااور 'نظام مصطفیٰ ''کانعرہ بھی طاق نسیاں کی زینت بن گیا۔ ''نظام مصطفیٰ ''ک خوالے سے اس تحریک کو چلانے کے لیے عوام اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا۔ اس فنڈ کی بذظمی اور بد انتظام کے بارے میں کانی عرصہ تک عوام اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا۔ اس فنڈ کی بذظمی اور بد انتظام کے بارے میں کانی عرصہ تک خوام اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا۔ اس فنڈ کی بذظمی اور بد انتظام کے بارے میں کانی عرصہ تک منتشور میں دین کو بنیاد بنانا میں موجب کی تائیل فہم بات ہے 'لین دین کی آٹر لے کر وقتی طور پر سیاس کے خواصر اس منافقت کے مرتک ہوتے رہیں گیا مسلمان کار نادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ خواصل کرنادین کی تفید کے مرتک ہوتے رہیں گیا وہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کیں مرتک ہوتے رہیں گیا کہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کو مرتک ہوتے رہیں گیا کی کو مرتک ہوتے رہیں گیا کی کو مرتک ہوتے رہ کیا گیا کی کی کرنے کی کھی کو کر کرنے کیا گیا کہ کی کو کی کو کر ک

ر منہ کی کھائیں گے اور اقتدار کی ہوسائن کے سینوں میں ہمیشہ ناکامی کی راکھ میں دب کرسکگی رہے گی۔ سیاست کی اساس یا دین ہوتی ہے یاد نیا یا دونوں کا محسنِ امتزاج۔اگر ہم اپنی سیاست میں دین اور دنیا کے اس ان امتزاج کو کسی حد تک نباہنے میں کا میاب ہو جائیں تویہ ہماری مین خوش نصیبی ہے۔

سیاست کی خود کفالت اُس کی پاکیزگی اور توانائی کی کلید ہے۔جوسیاسی عناصر دوسرے ممالک کی بخشی ہوئی اکھوں کا سہارا لینے پرانحصار کرتے ہیں'وہ اپنی قوم کی آزاد کی اور نمائندگی کی المیت نہیں رکھتے بلکہ الناغلامی کا دنے مجرم ہیں۔ پچھ عرصہ سے یہ رسم بھی چل نکلی ہے کہ پچھ صاحبانِ اقتدار اور سیاسی رہنما ایک نہ ایک سپر پاور اپنے حق میں سرٹیفکیٹ حاصل کرناضروری تصور کرتے ہیں۔ اگر و فاق میں صوبائی اختیار ات نیک نیتی'ویانت کا نظوص' باہمی افہام و تفہیم اور حقیقت شناس ہے تعین کر کے اس پر سپائی سے عمل در آمدنہ کیا جائے تو فیڈریشن کو کو کلا ہو کر کنفیڈریشن کے نعرے میں ڈھل جاتا ہے۔ سیاست اور نظم نوش میں اس زہر کا فوری طور پرحسن تذہر کام لے کر تریاق فراہم نہ کیا جائے تو فیڈریشن کا تصور بھی انتشار کے صحرامیں تھیل کر باد سموم کی صور سے اگر لیتا ہے۔ اس زہر کا تریاق سیاسی عمل کی آزادی سے ظہور میں آتا ہے 'فوجی دباؤگی تھٹن سے نہیں۔

ایٹی توانائی کا حصول ہر آزاد ملک کا حق ہے۔ اس پر چند مختلف ممالک کی اجارہ داری ایک نی شہنشاہیت اور راجیت کی بالا وستی کے نظام کو جنم دیتی ہے۔ بجل 'فیلیفون' ریٹر یو' ٹیلیو پژن' ہوائی جہاز وغیرہ کی ایجادات فروغ انتیجہ ہیں۔ علم نہ دبائے دہتا ہے' نہ چھپائے چھپتا ہے۔ ایٹی توانائی کا علم بھی دوسر ہے علوم کی طرح رفتہ رفتہ عام انتیجہ ہیں۔ علم نہ دبائے دہتا ہے' نہ چھپائے چھپتا ہے۔ ایٹی توانائی کا علم بھی دوسر ہے علوم کی طرح رفتہ رفتہ عام ہے۔ نیوکلیئر فیکنالوبی کے حصول اور استعمال کا انتحصار وسائل کی دستیابی پر ہے۔ وسائل کی کمیابی ہے تا فیر تو باہری ہے' کیکن تدبیر کی کا میابی ہے ہمیشہ کے لیے فرار نا ممکن ہے۔ پاکتان میں ایٹی سائنس کو زیادہ ہے داوت 'امریکہ' الری ہر حکومت کا فرض ہے۔ اس میں معذرت خواہی ہے کام لیناایمان کی کمزور کی کہ لیل ہے۔ روین' امریکہ' بالری ہر حکومت کا فرض ہے۔ اس میں معذرت خواہی ہے کام لیناایمان کی کمزور کی کہ لیل ہے۔ روین' امریکہ' بالری ہم خواہ ہے۔ بیٹی بیش بیش بیش بیش بیش بیش میں اگر کھنے فیک دیناایک ہم' ہم کو بھی ممنوع قرار و ہے کہ اسلامی ہم' پر قدغن لگانے میں بیش بیش بیش بیش مین اُن سے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اسلامی ہم نوع قرار و ہے کا نادر شاہی تھم صادر فرمادیں۔ ایسے عناصر کوپائے حقارت سے ٹھکر انے میں بی ہماری ہم تو گورٹ نوٹس کی بھا ہے۔

دنیا بھر میں جنگ کی بنیاد انفرادی یا محدود قبائلی سطیر زر 'زن ادر زمین کی حرص میں شروع ہوئی تھے۔ پھراس مامراجیت (Colonialism) کا رنگ چڑھا کر زبر دست کی تھر انی اور زیر دست کی غلامی کا وطیرہ اختیار کر سکا بنیادی مقصد ملک میری کی ہوس تھا۔ اگلی منزل میں سیاسی نظام 'معاثی نظریات اور سابی اقدار میں فات اور تصادم نے بڑے پیانے پر عالمگیر جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اب رفتہ رفتہ ہوا کا رخ مزید بدل رہا مالیہ آثار گواہی دیتے ہیں کہ جلدیا بدیر سب سے بڑی اور ممکن ہے کہ آخری جنگ دین کی اساس پر دو تہذیبوں منوں کے در میان لڑی جائے۔ ونیائے اسلام ایک طرف اور باقی تمام غیر مسلم عناصر باہم مل جل کر دوسری

جانب۔اس امکان کو فراموش کرنے یااس سے نبرد آزما ہونے کی تیاری میں غفلت سے کام لینے میں عالم اسلام کو عمومااور پاکتنان کو خصوصاسب سے بڑااور مہلک خطرہ ہے۔

اسرائیل کے خلاف ہماری پالیسی عربوں کی خیرسگالی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور فقط اسلام کے ناطے سے ہے۔ یہود اور نصاری کو خوش کرنے کے لیے اس پالیسی میں کسی فتم کی کچک یا کمزوری کو جگہ دینا لاریب اسلام کے ساتھ غداری کے متزاد ف ہے۔ ایسی حرکت بے برکتی کی آند حیوں کو دعوت دے کر وطن عزیز کے وجود کو طرح کے خطرات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ محض سیاسی حماقت ہی نہیں 'بلکہ دینی مجرم بھی ہے۔

اس طرح بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے (Normalization of Relations) کی آڑیں ریڈ کلف لائن کو مدھم ہونے سے بچانا ہر صورت میں لازمی ہے۔" بغل میں چھری اور منہ میں رام رام" والا محاورہ ایک ابدی اور اٹل حقیقت ہے۔ بھارت کے عزائم اور اعلانات میں اُن کے ظاہر اور باطن کی تمیز کو چیم بھیرت' کسن تد بر اور شیوہ و دیوا تگی سے پرکھنا ہمار ااولین فرض ہے۔ اگریہ تمیز مصلحتوں یا غفلتوں کی نذر ہوگئ تو بر بادی 'جابی اور فناکا اندھاکنواں منہ بھاڑے سامنے کھد اپڑا ہے۔

افغانستان پر وس کا تسلّظ اسلام پر کھلا جملہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے نام نہاد سیکولر اور آزادی پرست اقوام کے دل میں اسلام کے خلاف ہمدر دی نہیں بلکہ بغض اور کینہ ہے۔ اس کھر م کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ملک ہمارے ساتھ محدود مالی یا اسلحہ جاتی امداد محض ایک نمائش ڈھونگ ہے۔ اس بھر م کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ملک ہمارے ساتھ بیں 'لیکن یہ قضیہ ہمیں کو چکانا ہے۔ رفتہ رفتہ روس کی افواج کسی نہ کسی حد تک واپس چلی جائیں تو چلی جائیں 'لین روسی اثرات کے جراثیم جڑ پکڑتے رہیں گے۔ اگر سنٹرل اور سائر ایشیا کے جو ایسی بھی اسلام کے جراثیم ہوئے تو ممکن ہے کہ افغانستان بھی انہی کا ہم رنگ ہو جائے۔ پاکستان میں اسلام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی میں نہیں بلکہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے بھی کام آسکتا ہے لیکن Cosmetic Islam کے پر دے میں اسلام کے نیادی اور حقیقی اصل اصول (Fundamentalism) کو انجانے کی ضرور ت ہے۔ اس کے بغیرامور ریاست میں اسلام کے نام پر سب پچھ کار بے بنیاد ہے۔

ہمیں حبّ الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانندول کے تابوت میں منجمدرہ سکتا ہے۔ جنون 'جوشِ جہاد اور شوقِ شہادت سے خون گرماتا ہے۔ اس میں پاکستان کی سلامتی اور شققبل کا راز بوشیدہ ہے۔

عطا اسلاف کا جذبِ ڈروں کر شریکِ زُمرہ کا پیخر نوں کر فرم کا پیخرد کی گھیاں سلجھا چکا میں! میرے تمولا مجھے صاحب مجنوں کر

### حجفو ٹائمنہ بڑی بات

دین کے بارے میں میراعلم کم اور عمل کمتر ہے'اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یاانوکھی بات لکھنے کی اہلیت اموں اور نہ الیی جسارت ہی کرسکتا ہوں۔ یہاں پر میس فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور ات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

دین اسلام کے ساتھ میری فرہنی اور جذباتی وابنگی چند خوش نصیبیوں کا بتیجہ ہے۔ میری بہلی خوش قسمی توبہ کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دو سری خوش قسمی بیہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی سکول جموں کی تیسری سے میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک الیی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پھر پر کی طرح عبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچو! قرآن شریف جب پڑھو' سمجھ کر پڑھو۔ جو بات سمجھ میں آئے اُسے بہ حرف 'لفظ بہ لفظ 'حقیق معنی میں تج سمجھو۔ اس میں استعاری 'تصبیبی یا مجازی معانی ہرگز تلاش نہ کرو۔ جو بات بیس نہ آئے ' اُسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ ہار بار بے ساتھ آئی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ نود بخود منشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفیروں بھی ضرور استفادہ کرو' لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی خلاوت کے ذریعہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ بھی ضرور استفادہ کرو' لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی خلاوت کے ذریعہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ رقائم رکھو۔

دینات کے مولوی صاحب کی اس نصیحت پر میں نے حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آگیا ہے 'لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے ساٹھ سال کی قرآن حکیم کی ت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معانی میں پچھے نہ پچھے و سعت اور گہرائی ضرور پیدا ایری ہے۔ ماہتا ہی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر لحظہ بہ لحظہ رات کی ظلمت میں اپنانور اتی اور بڑھاتی رہتی ہیں۔

مولوی صاحب کی ہدایت کادوسرا فا کدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بلا چون و باور بغیر کسی شک وشبہ کے حرف بہ حرف ہے اور صحیح قبول کر لیتا ہے۔اس بارے میں مجھے بھی کسی قتم کی تاویلات بیہات یا تلمیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔جدید عقلیت کے موجودہ دَور میں قرآن پاک کی کسی نے متعلق تھکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی شار کر تاہوں۔

میری چوتھی خوش قشمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔اس کتاب کے ایک باب بعنوان"راج کرے گا خالصہ باتی ر ہے نہ کو "میں میرے ورنیکولر فائنل اور میٹر یکولیشن کے امتحانات کا قصہ درج ہے۔ میری رہائش چیکور صاحب کے قصیہ میں تھی'لیکن دونوں امتحانوں کے سنٹر گیارہ میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح گیارہ میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھااور شام کواسی طرح پاپیادہ گھرواپس لوٹ آتا تھا۔ محسنِ اتفاق سے ہر روز باکیس <sup>می</sup>ل پیدل سفر کا نے کاجو نسخہ میرے ہاتھ آیا'اس نے میری زندگی کی کایابلٹ کے رکھ دی۔وہ نسخہ بیت تھا کہ بیس سارا راستہ مجھی ذور زورہے بکار کراور مبھی خاموثی ہے آہتہ آہتہ درود شریف کا ورد کر تار ہتا تھا۔ دراصل یہ وردیس نے ایک ہندو برہمن کوستانے کے لیے نداق ہی نداق میں شروع کیا تھا'لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش وحواس اور میرے تن بدن کوایک روائے نوری ہے ڈھانپ لیا۔اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک در ووشریف پایندی سے بڑھنامیری عادت ثانیہ بن گئے۔ آٹھویں جماعت والے ورنیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ اندھیرے نہر سر ہند کے کنارے نداق ہی نداق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چندروز بعدایک عجیب خواب نظر آیا۔خواب میں تاحد نگاہ ایک وسطح و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اُس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگا ہوا چلا جار ہا تھا۔صحر اکی ریت اتن گہری تھی کہ میری ٹائکیں گھٹنوں گھٹنوں تک اُس میں دھنس دھنس جاتی تھیں۔ سانس پھول کر کیا ہوگئ جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تومیں گھٹوں کے بل گھٹتا گھٹتا آ گے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب گفتے بھی جواب دے گئے تومیں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیااور اپنی تھوڑی اور پنج ریت میں گاڑ گاڑ کرپیٹ کے بل آ گے کی جانب رینکنے لگا۔اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح کیمول میا تھا' میرے مھنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہوگئے تھے اور میرے سینے میں در دکی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔اس طرح رینگتے رینگتے اجا تک ایک جائے نماز نماچٹائی کاایک کونہ میرے ہاتھ میں آگیا۔وہ چٹائی ایک مجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم علی اس پر دوزانو تشریف فرماتھ\_حضور علیہ نے ایک بلی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھاادر عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔

فروری کامہینہ تھا۔اس کڑا کے کی سردی میں بھی میراجہم پیننے سے شرابور تھا۔سانس ٹیمول کردھوئنی کی طرح چل رہاتھا۔گلاکا نے کی طرح خشک تھااور سینے میں دونوں جانب شدید درد کی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔وہ دن اور آن کا دن 'سینے میں درد کی بیے ٹیسیں بھی بند نہیں ہوئیں۔ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا پیکٹورس 'تشخیص کیاہے' لیکن علان آج تک نہیں ہوسکا۔

یہ خواب دیکھ کریئں کچھ دیرا پنے بستر پر گم نیم بیشار ہا۔ پھر بچھے بے اختیار رونا آگیا۔رونے کی آواز مُن کرمال جی بھی جاگ اٹھیں۔وہ میر می چار پائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولیں "کیوں بچہ کوئی خواب دیکھاہے؟" "ہاں ماں جی ایک عجیب خواب دیکھاہے۔"

ماں جی نے سو تھنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور گر کر بولیں "کتنی بار کہاہے کہ رات کو خوشبودار

لانداگایا كرو-اب اگر درند لگ تواور كیا مو؟لیكن تم بات مانتے ہی نہیں۔"

ال واقعہ کورو نما ہوئے کم وبیش پچپن برس گزر بچکے ہیں۔ زندگی کا یہ نصف صدی پر محیط صحرا میں نے اس بوالی مشکل اور مشقت کی بجائے نہایت آرام و آسائش اور نشاط وانبساط سے عبور کیا ہے۔ غالبًا بھی وجہ ہے کہ لار سائی اُس خوش نصیب چٹائی کے کونے تک نہیں ہوسکی 'جس پر انسانیت کی معراج عیسے و وزانو جلوہ گرتھی۔ انجودی سی محرومی ہے۔

خواب میں سرور دوعالم علی ایک جائے نماز کا کونہ اپنے ہاتھ سے ٹیمو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ اگر میں سرور دوعالم علی خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی توبیہ ایک بیٹے بٹھائے ملی ہوئی نعمت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ مال کرکے میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی مال کرکے میں نے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ جوں توں کر کے شٹم پیٹم میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی کین تی بات یہ ہے کہ میں اقیموالصلوٰ ہی کا اصل حق مجھی ادانہ کرسکا۔

نماذکے ساتھ کسی قدر وابنگی پیدا کرنا میرے لیے کافی تھن مرحلہ ثابت ہوا۔ یہ بات تو آسمانی سے میری سمجھ آگئ کہ مختلف نوعیت کے دنیاوی کلبوں کی طرح اسلام بھی ایک طرح کاعالمگیر کلب ہے۔ دوسرے کلبوں کی ماصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جو شخص کسی ساجی کلب کا ممبر منتخب ہونے میں بہوجائے 'اُسے کلب کے تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ماہانہ بل اور سالانہ چندہ پابندی . اداکیاجاتا ہے اور اپنا امال و کر دار کو کلب کی روایات کے ساتھ شعوری طور پر ہم آ ہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی ہوجائے توکلب کی سمیٹی بلیک بال (black ball) کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بنی وروگوش کی خلاف ورزی ہوجائے توکلب کی سمیٹی بلیک بال (black ball) کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بنی وروگوش کی زائنیت سے خارج کرویتی ہے۔ اس کے برعس اسلام کچھ اور ہی طرح کا کلب ہے۔ جو کوئی مسلمان ہو کرا یک بار بین داخل ہو گیا اُس کی رکھنے تاحیات ہی نہیں بلکہ بعد از ممات بھی متحکم طور پر قائم رہتی ہے۔ کلب کی نے مطابق وہ نماز پڑھے بانہ پڑھے 'سالانہ چندہ (زکوۃ) اواکرے یانہ کرے یائی دوسری شرائط پر پور ااتر سے یانہ کی مطابق وہ نماز پڑھے بان رہتا ہے۔ کسی نے خالق کے در میان رہتا ہے۔ کسی نے گھنمی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کمزوریوں 'خامیوں اور برنظیوں کی بنا پر کسی ممبرکو اسلام کے کلب سے نہوں کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کمزوریوں 'خامیوں اور برنظیوں کی بنا پر کسی ممبرکو اسلام کے کلب سے نہوں کا مسلے۔

اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دلنواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری طرح ساگئی۔ دنیاوی محکر انوں کے علاوہ ٹے موٹے رئیسوں 'نوابوں اورسرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ منت خوشامہ' سفارش اور دوسر ہے ، تنکنڈ ہے استعال میں لائے جاتے ہیں' اُن کی فہرست طویل ہے' لیکن رب العالمین اور اعظم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی نیت باندھنے میں نہ کسی پیر فقیر ہے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے' نہ کسی حکومت کے قانون کی پابند کی لاز می ہے' نہ کسی وفتر ہے ہے۔ پر مٹ بنوانا پڑتا ہے' نہ کوئی فکر ورت ہے' نہ کوئی شاختی کار ڈو کھانا پڑتا ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حلاش کرنے کی ضرورت ہے' نہ کوئی شاختی کار ڈو کھانا پڑتا ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حلاش کرنے کی ضرورت ہے' نہ کوئی چاب بچ میں نہیں آتا۔ یہ تو دکا نداروں' پیروں فقیروں کی فنس کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی جاب بچ میں نہیں آتا۔ یہ تو دکا نداروں' پیروں فقیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیروہ خاص اسرار نہ بتا کیں گے۔ وہ اسرار ہی کون سے ہیں جن کو وہ نہ بتا کیں گے ؟ جن اسرار کی ضرورت تھی' اُن کو تو حضور ﷺ نے گئیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر اور پہاڑ یوں اور منبروں پر چڑھ کر علی المان بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ دین میں کوئی راز ہیں نہ اسرار ' البتہ اشر ار ضرور ہیں جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پھنسا یا جا تا ہے۔ ایسے جعلی پیرا کشر جائل ہوتے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے پانچ فن ہیں۔ کیمیا ہیمیا ہی جا اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا ہونا نے ہے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے پانچ فن ہیں۔ کیمیا ہیمیا ہی اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا ہونا نے ہے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے پانچ فن ہیں۔ کیمیا ہیمیا ہی اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا ہونا دوں عاملوں اور جوگیوں کے استدر اجی کر تب ہیں۔ دین سے ان کادور کا بھی واسطہ نہیں اور نہ تصوف کے حقیق جو ہر ہی ہے ان کا کوئی تعلق ہے۔

اس کے علاوہ پارہ 17 میں سورۃ الا نبیاء کی آیت نمبر 1 بھی میرے لیے خضر راہِ ثابت ہوئی۔ "ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آپنچااوریہ غفلت میں ہیں۔ اعراض کیے ہوئے ہیں۔"

اس سے مجھے یہ تسلی ہوئی کہ غفلت مذمومہ وہ ہے جس میں جان بوجھ کراعراض یعنی ٹال مٹول ہو۔خالی غفلت کی ندمت نہیں کیونکہ عادیا اس سے کوئی خالی نہیں۔

چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی تمام کا ہلی ہسلمندی اور غفلت کے باوجود کسی حد تک نماز اداکرنے کی پابندی اختیار کرلی۔کافی عرصہ تک نماز گنڈے دار ہی پڑھتا رہا،لیکن نیت نیک رکھی۔علاج کے طور پر دل میں یہ عقیدہ بھی

قائم رکھا کہ شروع میں اگر اعمال پر دوام نہیں ہوتا تواس مجموعہ پر ہی دوام کر لینا چاہیے کہ مجھی ہو گیا 'مجھی نہ ہوا۔ پیر مجی ایک طرح کا دوام ہی ہے 'اگر چہ نا قص ہے۔

کیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رکاوٹ بھی راستے کا پھر بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھی نماز میں دل لگتا' بھی نہیں لگتا۔ بھی ذہن میں سکون ہوتا ہے۔ بھی انتشار' بھی وساوس کا ہجوم ہوتا ہے۔ بھی پریشان خیالیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ نماز کے دوران دل میں کیسوئی شاذونادر ہی نصیب ہوتی تھی۔اس سے دل میں یہ کھٹک رہتی تھی کہ ایسی ماقس نماز کا کیا فائدہ جو صرف اُٹھک بیٹھک پر مشتمل ہو۔

رفتہ رفتہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمارت کی تغمیر کے لیے ابتداء میں توصر ف بنیاد مضبوط کرنے کا اہتمام کیا ہاتہ ہے۔ اُس میں روڑ ہے پچھر وغیرہ کھر دیتے ہیں اور بعد میں اُس پر بڑے ہاتہ ہے۔ اُس میں روڑ ہے پچھر وغیرہ کھر دیتے ہیں اور بعد میں اُس پر بڑے مالیٹان محل اور بنگلے تغمیر ہوتے ہیں۔ اس طرح ناقص عمل کی مثال بھی کا مل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی فرایسورتی اور بد صورتی پر نظر نہ کی جائے۔ جو پچھ جس طرح بھی ہوسکے ،کر تار ہے۔ چیسے نماز گو ناقص ہی ہو مگر ہو مدد میں 'وہ ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے نماز کا مل کا دروازہ بھی اینے وقت پر کھانا شروع ہو جاتا ہے۔

دوسری بات میرے دل میں یہ گھر کر گئی کہ میرے جیسے نا قص العمل انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی افغان نامیں بوجائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔روساء کے ہاں نقل پر بھی انعام ملتاہے بلکہ بعض او قات زیادہ ملتہ۔اصلی خریوزہ 'تر بوز' آم 'کیلے وغیرہ لے جاؤ تو بازار کے بھاؤ کی عام قیمت ملے گا۔اگر مٹی یا چینی کے بنے الائے نقل می ہوتی رہے تو شاید کی وقت اُس اوک نقل ہی ہوتی رہے تو شاید کی وقت اُس بھی انعام وار د ہو جائے۔

نماز کے دوران وساوس اور پریشان خیالیوں کے بارے میں اُن کے اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا فرق مرور محسوس اور معلوم کرتے رہنا چاہیے۔جو وسوے اور خیالات انسان اپنے دل میں خود لا تاہے انہیں رو کناائس کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کہ اپنی توجہ نماز کے الفاظ کے معانی کی طرف چھیر دے یا پنادل خانہ کعبہ کی جانب مرکوز کر لے دل میں بیک وقت و خیالات سانے کی مخبی تنہیں ہوتی اس لیے جو نہی دل نماز کے معانی یا خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہوگا اُسی وقت سوسہ کو وہاں سے دلیں نکالا مل جائے گا۔

اکیسویں پارہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد الہی ہے" اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے بیٹے میں دودل ایس بنائے ۔۔۔۔۔"اس میں اس بات کی اصل ہے کہ دل ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ای اصول کی بنیاد پر مثیاری وسوسوں کا مندر جہ بالاعلاج تجویز کیا گیاہے۔ اس ہے اُس شخص کا جھوٹ بھی شابت ہوتا ہے جو تشبیح بھی پھراتا ، ہتا ہا اور باتیں بھی کو ذکر الہی میں مشغول ہتا ہے اور باتیں بھی وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ نام نہاد مدعوں کا بید دعوی سراسر غلط اور باطل ہے۔

اس کے بھس جو وساوس اور انتظارات غیر اختیاری طور پرپیدا ہوں 'ان کی جانب نہ النفات کرے 'نہ توجہ دے بلکہ انہیں نظرانداز کر کے ایسے گزر جانے دے جیسے چھٹی سے پانی گزر جاتا ہے۔ وسوسہ سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے قصد سے ہے۔ کو دفع کا ہی قصد ہو تا ہے۔ اس میں اور زیادہ دھننے کا خدشہ بردھ جاتا ہے۔ اس کی طرف کر توجہ تو بھی اور زیادہ دھننے کا خدشہ بردھ جاتا ہے۔ اس کی مثال بجل کے تارکی طرح ہے کہ اگر دفع کی نیت سے بھی ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لیٹے گا۔

نماز کے دوران ول میں غیر اختیاری وساوس آنے کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی کا شکار ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔دراصل انسان کا قلب توایک سپر ہائی وے(super highway) کی مانند ہے۔اس پر بادشاہی سواریاں بھی گزرتی ہیں 'امیر کبیر بھی چلتے ہیں 'غریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں۔خوبصور توں اور بدشکلوں کی بھی يمي گزرگاه ہے۔ نيكوكاروں وارساؤل اور ويندارول كے علاوه كافرول مشركول مجرمول اور كنهگارول كے ليے بھى یہ شارع عام ہے۔عافیت اسی میں ہے کہ اس شاہراہ پر جیساٹر بینک مجھی خود بخود آئے 'اسے خاموثی ہے گزر جانے دیا جائے۔اگراس ٹریفک کی طرف متوجہ ہو کر اُسے بند کرنے یا اُس کارخ موڑنے کی کوشش کی گئی تودل کی سڑک پر خود ا پنا پہیہ جام ہونے کاشدید خطرہ ہے۔اس رائے کاٹریفک سکنل صرف سبز بتی پر مشتل ہوتا ہے۔اس میں سرخ بق کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نماز کے او قات کے علاوہ دوسرے او قات میں بھی زندگی کااصل راز بیے کہ ونیاکو قلب ہے کالو اگو ہاتھ میں بفتر رضر ورت موجوور ہے۔ونیاکا ہاتھ میں ہونامضر نہیں ول میں سانامضر ہے۔ قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا جا ہے 'نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات ہے خالی رہے جس طرح فقیر اینے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نہ معلوم کسی وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے۔ایسے ہی قلب کو خالی رکھو'نہ معلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ قلب کود نیاکی فضولیات سے خالی رکھا جائے توأس میں فروتن 'عجزاور اکسار کے شکونے کھلتے ہیں۔ان شکونوں کی خوشبو عجب اور کیرکی بدبو نکال باہر کرتی ہے۔ عجب میں انسان دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھتا 'کیکن اپنے کوعظیم سمجھتا ہے۔ کبر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ بیر زائل قلب کی صفائی کو گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔اس غلاظت سے نجات حاصل کر کے اگر قلب کو عجز واکسار کی پستی میں بچیادیا جائے تواس کار خیا کیزگی سے برنالے کی جانب مرجاتاب كيونكه قاعده بكه:

> ہر کجا پستی است آب آل جا رَوَد ہر کجا مشکل جواب آل جا رَوَد ہر کجا دردے دوا آل جا رَوَد ہر کجا رخج شفا آل جا رَوَد

(پانی نشیب ہی میں جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اُس کے حل کے لیے جواب ماتا ہے۔ جہاں در د ہو ال دواکام آتی ہے۔ جہاں کوئی مرض ہوائی سے شفانصیب ہوتی ہے۔)

کہہ دینے کی حد تک توبیا ایک معمولی سی چھوٹی سی بات ہے کہ قلب کو فضولیات سے خالی رکھنا چا ہے'لیکن اس بگل کرناجوئے شیر لانے سے کمنہیں۔ قدم قدم پر بار بار ناکامی 'مایو سی اور ہزیت کا سامنا کر ناپڑ تا ہے'لیکن میرا تجربہ بونے اگر ثابت قدمی کے ساتھ انسان اس کوشش میں لگارہے تو رفتہ رفتہ اُس کا نخل تمنّا ضرور سرسز ہونے لگتا ہے۔اگر اُس کی خواہش کے مطابق اس کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نکاتا ہوانہ بھی محسوس ہو پھر بھی اس لگے رہنے میں مالگے رہناچا ہے۔اس سی اور کاوش میں اس مقولے کو پیش نظر رکھنا تقویت دیتا ہے۔

#### یابم او را یا نیابم جبتوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

(اُس کوپاؤں پانہ پاؤں اُس کی طلب میں نگار ہوں گا۔وہ ملے پانہ ملے اُس کے ملنے کی آرزوبرابر کر تار ہوں گا)

برسوں کی ریاضت 'مجاہدہ اور کوشش کے بعد اگر یہی احساس حاوی رہے کہ مجھے پچھے حاصل نہیں ہوا تو فقیقت اُس کو سب پچھ حاصل ہو گیا' لیکن جو نہی کسی کے ذہن میں بیہ خیال انجرا کہ اب میرا قلب عاجزی اور ماری کامسکن بن گیاہے تو خطرہ ہے کہ شایدوہ پہلے سے بھی زیادہ کبرِ عظیم میں مبتلا ہو گیا ہو!اس دو دھاری تلوار ے پچ پچ کر چلناہی کامیانی کااصلی رازہ۔

نماز پڑھنے میں کسلمندی 'ب رغبتی اور وساوس کے بعد اگلی دشواری خشوع کامسئلہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ نرہ کی آیات نمبر 45اور 46 میں خشوع کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: ''اور مدد لو صبر اور نماز سے اور بے شک نماز وارضر ورہے 'لیکن جن کے قلب میں خشوع ہو اُن پر بچھ بھی دشوار نہیں۔ خاصعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے وارضر ورہے 'لیکن جن کے قلب میں خشوع ہو اُن پر بچھ بھی دشوار نہیں۔ خاصعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رہ کی طرف باس کا کہ وہ اپنے رہ کی طرف بین اپنے رہ کی طرف بین ایس جانے والے ہیں۔''

اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں یہ ہدایت بھی ہے۔" .....اور (نماز) میں کھڑے ہوا کرو'اللہ ، سامنے عاجز سے ہوئے'۔"

اگرچہ ان آیات میں اللہ تعالی نے حصولِ خشوع کا ایسا خوشگوار طریقہ بتادیا ہے جے اختیار کرنے سے عبادت میں ) مہولت پیدا ہو جاتی ہے ، لیکن اس کے باوجود عملی سطح پر سے سوال مجھے کافی عرصہ تک پریشان کر تار ہا کہ نماز میں رائے ہے اس کی جا صل ہو؟ اس کی وجہ میرے اعتقاد کی کمزوری نہیں بلکہ میری استعداد کی کم تھی۔

خشوع کا مقصد سکون قلب ہے۔ قلب میں سکون اُی وقت ہوتا ہے جبکہ اُس میں افکاریا وساوس حرکت نہ کریں۔ دل میں افکار اور وساوس کی حرکت کور و کنابڑی حد تک ایک اختیار کی امر ہے۔ اس اختیار کو استعال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود شے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس سے دو سری غیر محمودہ حرکات خود بخود بند ہو جائیں گا۔

اس سے یکسوئی ہو جائی ہے مثانیہ تصور کر لے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے۔ اگر نماز کے الفاظ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو تو یہ کرلے یا معانی کی طرف توجہ کرے یا آسان ہو توجہ کو جائے۔ اس سے معانی کی طرف توجہ کرے یا آسان ہو توجہ کر انسان کی طرف توجہ کرے یا آس کی والت کی جانب توجہ ہو سکے تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ توجہ کو اس طرح ادل بدل کرنے میں زیادہ کھود کرید نہ کرے۔ معتمل توجہ کافی ہے۔ اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے وساوس اور خیالات بھی آتے رہیں تو مفر نہیں کیو نکہ وہ غیر اختیار کی ہیں۔ اس کی ایس مثال ہے کہ جیسے آئی ہے کہ کی تاب سے کہ جیسے آئی ہو جائی گائی ہو ہو تھے ہو تاب کی دوسرے الفاظ کو خود نہیں کی کتاب ہیں مثال ہے کہ جیسے آئی ہو جائی ہو ہو تاب ہو تھی ہوتا ہے۔ چنا نچہ ارادہ تو ایک ہو تاب ہو تاب ہو ہو تاب ہو کی حرج نہیں کیو نکہ اس سے خاص چیز کا ہوتا ہے گر بلاار اوہ دو سری چیز وں پر بھی نگاہ بصیرت جاپر تی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کیو نکہ اس سے خاص عرب کی خاص فرق نہیں پر تا۔ ہم جیسے عامیوں کے لیے اتنائی کافی ہے۔ خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بیسے عامیوں کے لیے اتنائی کافی ہے۔ خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بیت ہو تاب ہو کی خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بیت ہو ہو تاب ہورائن کا کیا مقابلہ!

یہ بعض ابتدائی مراحل ہیں جو بسااہ قات بڑے کھن محسوس ہوتے ہیں انکین آسانی اس میں ہے کہ اگر عمل کے اعلیٰ درجہ پر قدرت نہ ہوئے ' تواس کے ادنیٰ درجہ پرہی عمل کرلے۔اعلیٰ کے قادر ہونے کے انتظار میں نہ رہے کیونکہ خطرہ ہے کہ تمام عمراسی انتظار میں گزر جائے اورادنیٰ ہے بھی محروم رہے۔

الله کانام اعلیٰ طریقہ پر لیا جائے یا اونیٰ طور پر اپنااثر ضرور رکھتا ہے۔ ونیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اُن کانام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پھریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الله تعالیے کانام لیا جائے اور اُس میں اثر نہ ہو؟خود خال نام میں بھی برکت ہے 'خواہ پوری توجہ سے لیا جائے یا کم توجہ سے۔

نمازیس کا بلی و کسلمندی 'ب ذوقی و بے رغبتی 'وساوس اور پریشان خیالی اور خضوع و خشوع کے ابتدائی مراکل کسی حد تک طے کر لینے کے بعد اس کا اصلی جوہر رسوخ میں مضمر ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو اثر ورسوخ کا مقصد کوشش کی بجائے سفارش کے ذریعہ اپناکام نکالناہوتاہے 'لیکن دین میں اس اصطلاح کا مطلب کچھ اور ہے۔ نماز کا مقصد قلب کی توجہ کو اللہ کی جانب رائے کر نا ہے۔ اگر مستقل کوشش اور مجاہدوں کے ذریعہ یہ نوبت آ جائے کہ رفتہ رفتہ نفتہ نماز با تکلف پڑھنے کی عادت پڑگئی ہے تو سمجھ لینا چا ہے کہ اب اپنی اپنی استعداد کے مطابق کسی درجہ میں رسوخ حاصل مر نے کے لیے اپنے بہت سے طبعی میلانات اور ربحانات کے خلاف مجاہدہ کر نالازی حاصل ہو گیا ہے۔ رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنے بہت سے طبعی میلانات اور ربحانات کے خلاف مجاہدہ کر نالازی ہے۔ مثلاً کا غذکو لیسٹ کر مروڑ دیں تو اُس میں خم پڑجاتا ہے۔ سیدھا کرنا چا ہیں تو اُس کا بیکس کریں یعنی اُس کو الٹا مروڑ یں۔ دوسری طرف مروڑ ہے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ مروڑ یں۔ دوسری طرف مروڑ ہے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ مروڑ یں۔ دوسری طرف مروڑ ہے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ مروڑ یں۔ دوسری طرف مروڑ ہے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ مروڑ یں۔ دوسری طرف مروڑ ہے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ

دکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں۔ حظوظ ولذا کذبھی ہیں یا نہیں اور نہ یہ جانچنے کی ضرورت ہو تر کہ وارت ہے کہ دروز رموخ کی جانب ترتی ہوئی یا نہیں۔ اگر ایک بچہ ہماری نظروں کے سامنے نشو و نمایارہا ہو تو ہمیں لحہ بہ لحہ یاروز بروز ہفتہ یا ماہ بہ ماہ ہرگڑ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جسمانی طور پر کتنا بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اُس کی ہائی رُک ہوئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر روز تو ہمیں اس کا بچھ احساس نہیں ہوتا 'کین ایک خاص وت گررنے کے بعد بنچ کا بڑھا ہوا قد کا نمھ صاف طور پر ہماری نگا ہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی صال رسوخ کا ہو ساتی آری کو ٹو ہمیں اُس کی ترتی یا تنزل کا بچھ علم نہ تو ہوتا ہے اور نہ ہو ہی سکتا ہے 'لیکن رفتہ رفتہ جب اپنی طبعی اور نہ سے بندھائے معمول کے مطابق اوا ہو نا شروع ہوجائے تو گمان کر لینا چاہیے کہ اگر ہم رسوخ کی شہر پناہ میں نہیں تو کم اذکم اُس کے پھائک پر ضرور کھڑے ہیں 'لیکن اور نفسانی اور نفسانی خاص وجدانی کیفیت یا ستخراتی لطف و سرور کی خلاش میں سرگر دان نہ ہو۔ نماز صحیح طور پر اوا کر نفرض ہے 'اس سے لطف اٹھانا فرض نہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے 'لطف و سرور کا مز اٹھانے کے کہ نہیں۔ عارفین نے تو عبادت کی لذت کے قصد سے بھی پناہ اگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جاتے اور کوئی لذت کے قصد سے بھی پناہ اگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جاتے اور کوئی لذت کے قصد سے بھی پناہ اگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جاتے اور کوئی لذت کے قصد سے بھی پناہ اگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جاتے اور کوئی لذت

بد سارا معجزہ رُو مین (Routine) اور صرف رُو مین کی برکت سے رونما ہوتا ہے۔ عرف عام میں تورو نین کا لفظ کسی قدر غیر ترقی یافتہ 'سادہ' اُن گھڑ' جامد اور کسی قدر غیر مہذب معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلا تخلیقی اُن کے عاری انسان کوجو کولہو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر کا ٹیا رہے ' ندا قار و ٹین کا آدمی سمجھا جا تا ہے۔روز بروزایک ہی طرح کی مشقت بار بار دہرانے کوروٹین کا نام دے کر مستر د کر دیا جاتا ہے۔ جس عمل میں رنگ برگی' موناگونی اور بوقلمونی کی چاشنی نہ ہو' اُسے بھی روٹین کے کھاتے میں ڈال کر حقارت کی نظریے دیکھا جاتا ہے'لین باطن کی دنیامیں دین کاشیش محل نقط روٹین کی بنیاد پر تغمیر ہو سکتا ہے۔ ہر روز مقررہ او قات میں مقررہ رکعتوں وال نمازیں بلانا غهر پر هنار وثین نہیں تواور کیاہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سور وَ فاتحه پر هنااور رکوع و سجو د میں وہی کلیات باربار دہرانااس سے بردی رو مین ہے۔ نماز کے علاوہ جو افراد ذکر ، شغل اور مراقبہ کے میدان میں بھی قدم رکھنا جاتے ہیں'اُن کی روٹین کی بھی نہ کوئی حدہے نہ انتہا۔اسائے اللی میں ہے ایک ہی اسم یا نفی اثبات میں کلمہ طیبہ یادیگر کلمات کو سینکژوں نہیں بلکہ ہزار وں بار دہرانااوراس ذکر ، مثغل یا مراقبے کو حتی الوسع ایک ہی مقررہ او قات میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کریا بندی سے نباہنارو مین کا ایک ایسادر جہ ہے 'جہاں پر اُس کا وجود محض تکر اری نہیں رہتا بلکہ تخلیقی رنگ اختیار کرلیتا ہے۔ ذِکر و شغل اور مراقبہ میں ہر روزایک ہی مقام اورا یک ہی وقت متعین کرنے میں ایک نہایت باریک اطیف اور نازک رمز پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے جس میں بہت سی مجھلیوں کابسر اہے۔ اگر کوئی مخض ہر روز ایک ہی مقررہ وقت پر تالاب کے ایک خاص کونے پر کھڑا ہو کر مچھلیوں کی کوئی پیندیدہ خوراک ڈالنا رہے تورفتہ رفتہ تالاب کی تمام محیلیاں اس مخصوص وقت اور مقام پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض او قات تووہ وقت سے پہلے ہی اس خاص کونے میں جمع ہو کراپی پیندیدہ خوراک کے انتظار میں منڈ لانا شروع کردیں گی 'لیکن اگر کسی روزوہ مخف کسی دوسرے وقت پر آگر اُسی تالاب کے کسی دوسرے کونے میں وہی خوراک ڈالے تو چند محھلیاں توضرور آ جائیں گی کیکن باقی سب محروم رہیں گی۔اسی طرح اگر ہرروز ونت اور مقام اولتے بدلتے رہیں تو بھی یمی اد حوزی کیفیت رہے گی۔ تالاب کی مجھلیوں کوزیادہ نے زیادہ تعداد میں اپنی طرف کھینچے کاواحد طریقد یہی ہے کہ ان ک دل پنداشیاء کو ہر روز ایک خاص مقررہ وقت اور مقام پر ڈالتے رہیں۔ای طرح ذکر ، شغل اور مراقبہ کے دوران بھی ایک ہی خاص جگہ اور وقت مقرر کرنے سے فضائے بسیط میں تھیلے ہوئے بے شار رحمانی اور ملکوتی اثرات کواپنی جانب منعطف کرنے میں بڑی سہولت ملتی ہے۔

البته اس مثال کااطلاق نماز پر نہیں ہوتا۔ نماز کی فضیلت باجماعت ادا کرنے میں ہے۔اس اجماعی عبادت میں او قات کا تعین تو لازمی ہے 'لیکن معجد میں اپنے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قابض رہنے کی کوشش کرنانا مناسب اور غیر واجب ہے۔

نماز میں رسوخ کے بعد اگلی منزل اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی ہے۔ نسبت ایک لگاؤاور تعلق کانام ہے جو دونوں طرف سے ہوتا ہے 'بندہ کو خداہے اور خدا کو بندہ سے ۔اسے نسبت باطنی کہتے ہیں۔رسوخ میں جس قدر ت اور توانائی بڑھے گی'نبت میں اس رفتار ہے اسٹحکام اور لطافت کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نبست معرفت الہی ریچہ ہے۔ حقیقی نبست کی پہچان میہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر زائل نہیں ہوتی۔ جیسے پھل پک کر کچا نہیں ایلانسان بالغ ہو کرنا بالغ نہیں ہوسکتا۔

قرآن حکیم کی سور قالبقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے ..... "جو شخص شیطان سے بداعتقاد ہو اور اللہ لی کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ..... "اس میں ف کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ۔... ناس میں ف د کیل ہے اس بات پر کہ نسبت مع اللہ حصول کے بعد منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔

نسبت کاتعلق آگرچہ باطن ہے ہے 'کیکن باطن خلاء میں پرورش نہیں پا تابکہ انسان کے ظاہر کی چارد یواری میں یہ ہوتا ہے۔انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے دو پہنے ہیں۔اگر دونوں پہیوں کی جسامت 'ناپ' سائز ' کولائی صفائی برابر اور کیساں نہ ہوگی تو گاڑی اصل منزلِ مقصود پر ہرگز نہ پہنچ پائے گی۔اصل منزل مقصود حق تعالی کو کی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ان احکام میں بعض ظاہر کے متعلق ہیں جیسے نماز' روزہ' رُکوۃ 'لین دین' شہادت' وصیت' وراشت اور دیگر جملہ حقوق العباد۔اور بعضے باطن کے متعلق ہیں جیسے حُبِ اللی ' برسول 'خوف خدا' یاد خدا' یوخد کی اور توکل کو اپنانا اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب' میک 'منافقت' ہیں جیسے بے شار مہین مہین رذائل سے نجات پانا ہے۔

سورة الا نعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے"اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دواور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ

ا پنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے عبدیت کاسفر طے ہوتا ہے۔اگر ریت میتسر ہو جائے تو ولایت'او تادیت'ابدالیت'قطبیت'غومیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔

ایک غلط حنبی عام ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں۔ دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔

ن کی اصلی شاہر اہ شریعت ہے۔ تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی پگڈ نڈیاں ہیں جواپنے اپنے طریق سے انجام شریعت کی شاہر اہ سے جاکر مل جاتی ہیں۔ ان پگڈ نڈیوں کی اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں۔ ان سب کی مشتر کہ واحد منزل مقصود شاہر اہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ اس شاہر اہ پر مزید سنر کرنے سے وہ راہ سلوک طے ہوتی ہے داکا مقصد نسبت باطنی نسبت مع اللہ 'معرفت البی اور رضاء البی کا حصول ہے۔

کچھ لوگ ہمت مردانہ رکھتے ہیں اور خود بخو دراہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کاسفر بغیر کسی تکان 'ہجان اور ہان کے پوراکر لیتے ہیں۔ اُن کی خوش شمتی قابل رشک ہے اور میں انہیں دلی عزت واحترام سے سلام کر تا ہوں۔
الیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قدم شریعت کی راہ پر روال ہونے سے انچکچاتے اور ڈگرگاتے ہیں۔ جس طرح میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بعد پڑھنے سے گھراتے اور کتراتے ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے تعلیم ماہرین نے رگارشن (Kindergarten) اور مونطیبوری (Montessori) سکول ایجاد کیے جن میں بچوں کو کھیل کوداور

کھلونوں وغیرہ سے بہلا کھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے سکول ہوتے ہیں۔ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ بچوں کارتحان لکھنے پڑھنے کی طرف ماکل کر کے وہ انہیں معاشرے کے عام تعلیمی نظام میں شامل کر دیں۔ تصوف کے سلیلے بھی ایک طرح کے کنڈرگارش اور موظیبوری سکولوں کے مانند ہیں جو شریعت میں شامل کر دیں۔ تصوف کے اذکار اشغال اور مراقبات کے انوار و آثار و تجلیات و برکات سے چکا چونکہ کرکے انہیں شاہرا ہے شریعت پر خوشدلی سے گامزن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصود نہیں۔

794

ابتداء میں میرا اپنا شار بھی ان تن آسانوں میں تھاجو شریعت کے نظم و صبط کی بند شوں سے بُری طرح گھبراتے سے۔ اُس زمانے میں اردوادب میں آزاد نظم کا اسلوب نیا نیاوار دہوا تھا۔ اپنی کو تاہا ندیشی اور حماقت سے پچھ عرضہ تک میں اس خام خیالی میں مبتلار ہا کہ جس طرح قافیہ اور رویف کے بغیر چھوٹے بڑے مصرعوں میں بحر 'وزن اور عروض کی خاہری ناہمواریوں کے باوجودا کی نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے 'اس طرح فقط نماز اور روزہ نباہ کر اور شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے جھے ایک اچھامسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے۔ خدا کا شکرے کہ ان دنوں ابھی نشری نظم کا چرچا شروع نہ ہوا تھاور نہ شاید میں نماز اور روزہ کی شرط بھی ازادیتا۔

لیکن ایک بار پھر میری خوش قسمتی آٹر ہے آئی۔انفاق سے حضرت شہائب الدین سہروردی کی تصنیف "عوار ف المعار ف "کہیں سے میرے ہاتھ آگئ۔ بے حدد قبل کتاب تھی۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا 'لین کچھ بینے نہ پڑا 'لین اتنا ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت کدے میں ایک نیاروشن دان کھل کیا۔اس کے بعد میں نے حضرت غوث الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جو ان بزرگان شریعت و طریقت کی الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جو ان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھیں یاد وسروں نے اُن کے حالات یا ملفو ظات یا تعلیمات قلمبند کر رکھے تھے۔اس علمی ذخیرہ نے بچھ طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں اور ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں کائی آگائی کی شخص نظر یقت کے جارے میں ایک ابحص بھی میرے دل میں پیدا ہوگئی۔ یہ المجھن تلاشِ مرشد یا تلاشِ شخ کے بارے میں مرشد کو تقدم اٹھا نے سے پہلے کی مرشد کو تقدم اٹھا نے سے پہلے کی مرشد کو اینار بنما بنانا لاز می ہے۔

جھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور اردگر د بہت سے ایسے بزرگانِ دین اور پیر طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کاحق حاصل تھا، کیکن مرید کے طور پر اپنے شخ کے ساننے بلا سوال جواب ممل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی، اُسے نباہنا میرے بس کاروگ نہ تھا، اس لیے میں نے تلاش شخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تصنیفات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے، کیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلہ میں قدم رکھنے کے لیے کو نسادر وازہ کھنکھنایا جاتا ہے اور نہیہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کیا کیا تواعد و ضوابط اور آ داب ہیں، لیکن ایک بار پھریونہی بیٹھے بٹھائے نہیہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا تواعد و ضوابط اور آ داب ہیں، لیکن ایک بار پھریونہی بیٹھے بٹھائے

خُوْلُ فَتَمَتَّى كَى لا فرى مير نام فكل آئي۔

ایک بار میں کی دوردراز علاقے میں گیا ہواتھا۔ وہاں پر ایک جھوٹے ہے گاؤں میں ایک بوسیدہ می مجد تھے۔ ہعد کی خماز پڑھنے اُس مجد میں گیا توایک نیم خواندہ ہے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے ہے۔ اُن کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہننے کو جی چاہتا تھا، کسی پر چیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سائی کہ تھوڑی میں دقت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اُتر گئے۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت واحرام کا تھا۔ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ و آلہ وسلم ہے اور بیٹی حضرت بی فی فاظمہ رضی اللہ تعالیے عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول علیہ و آلہ وسلم ہے اور بیٹی حضرت بی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برائے برائے ہو کہا کہا کی فاظمہ تھیں حاضر ہو کر اُن کی منت کرتے تھے کہ وہ اُن کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جا ئیں اور اُسے منظور کروا لائیں۔ حضور نوش دلی سے اخرا کہ کہا تا بیار اور احرام تھا کہ اکثر منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہوگیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد میں اُس بوسیدہ می مبحد میں بیٹے کرنوا فل پڑھتارہا۔ پچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری کیسوئی سے گڑگڑا کریہ دعا گئی۔" یاللہ میں نہیں جانتا کہ یہ واستان صحح ہے یاغلط'لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں پٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا'اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے برفواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرما کیں کہ وہ میری کے درخواست اپنے والد گرامی صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کر والیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلا شی ہوں۔ سید سے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آگر سلسلہ او یسیہ واقعی فرمائی فسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے جھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور تو فیق عطا فرمائی فسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے جھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور تو فیق عطا فرمائی

اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک ند کیا۔ چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول مال گیا۔ پھر اچا تک سات سمندر پارکی میری ایک جرمن بھائی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔وہ مشرف بہ اسلام ہو بھی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابندِ صوم وصلوٰ ہ خاتون تھیں۔انہوں نے لکھاتھا:

The other night I had the good fortune to see "Fatimah" daughter of the Holy Prophet (Peace be upon him) in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudrat Ullah Shahab, that I have submitted his request to my exalted Father who has very kindly accepted it".

(اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتادو کہ میں نے اُس کی درخواست اپنے برگزیدہ والدگرائ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔انہوں نے از راہِ نوازش اسے منظور فرمالیا ہے۔''

یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش وحواس پر خوشی اور جیرت کی دیوا گئی سی طاری ہوگئی۔ جھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر' نہیں پڑرہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس بر گزیدہ محفل میں ان باپ بٹی کے در میان میرا ذکر ہوا' میرے رو کمیں رو کمیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بٹی ادو تین دن میں اپ کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی محتم صورت بنا بیٹھار ہا۔

## ع مجھ ہے بہتر ذکر میرا ہے کہ اُس محفل میں ہے!

اس کے بعد پھھ عرصہ تک جمھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہتیاں نظر آتی رہیں ،جن کونہ تو ہیں پہچانا تھا 'نہ اُن کی با تیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل ہی بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں جمھے ایک نہایت د لنواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جواحرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار اُن کے قدموں میں بچھ گیا۔وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حطیم کی جانب ایک جگہ جمھے اپنے پاس بھالیا اور بولے "میرا نام قطب الدین بختیار کا کی ہے۔ تم اس راہ کے آدی تو نہیں ہولیکن جس دربار گہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے 'اس کے سامنے ہم سب کا سرتسلیم خم سے۔"

قطبُ الدّین بختیار کاکی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے در میان رکھا'جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔انہوں نےاچانک فرمایا۔"تم بیز زندگی چاہتے ہویاوہ زندگی؟"

خواب میں بھی میرے دل کا چورا گزائی لے کر بیدار ہو گیااور اُس نے جھے گر اہ کیا کہ عالبًا اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے لین و نیاوی زندگی چاہتے ہویا آخرت کی زندگی۔ جھے ابھی زندہ رہنے کا لالج تھا۔ اس کیے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بد گمانی کا شکار ہو گیا۔"مفرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں' کچھ وہ۔"

میرایہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب ہے ایک کالے رنگ کا کناسا جھیٹا ہوا آیااور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔

قطب صاحب مسکرائے اور بولے ''افسوس سے مفت کی نعمت تمہارے مقدّر میں نہیں۔ تمہارانفس تم پر بُری طرح غالب ہے 'اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔''

اس کے بعد کی ماہ تک نہ کوئی خواب آیااور نہ کسی قتم کا واقعہ ہی رونماہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح

ے عالم نزع کا سازمانہ تھا۔ول اور دماغ میں احساسِ محروی کے پرنالے بہنے گئے۔یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب پچھ کھو جیٹا ہوں۔باربار خود کشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بارمیس نے ڈوب کر خود کشی کا منصوبہ بھی بنالیا۔نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے ٹیل کی منڈ بر پر جا جیٹا۔ غالبًا جذبہ جھوٹا تھا اس لیے بیٹھے کا بیٹھائی رہ گیا اور چند کھٹے بعد زندہ سلامت گھرواپس آگیا۔

اس عالم یاس و اضطرب میں تین مواتین ماہ گزر گئے جو میرے باطنی وجود پرتین صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔اس کے بعداچائک وجون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے دویا تین اہم ترین ایآم میں سے کے۔اس روز مجھے اچائک "نائٹی" (Ninety) کا پہلا خط موضول ہوا۔ میں اُسے فقط ای کو ڈنام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ ہماری خط و کتا بت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے۔ صرف اُس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ لفافے پر ڈاک فانے کی جو مُہر گئی ہوئی تھی 'وہ یوں تھی۔"۔اس میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صحصال ہے کا پوسٹ کیا ہوا خط ای روز دو پہر کے بید خط ڈلیدر کر گیا تھا۔شہر کے پوشل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صحصال ہے کا پوسٹ کیا ہوا خط ای روز دو پہر کے ماڑھے بارہ بے مل بھی جائے۔

تیرہ صفحات پر شمتل اس خطیں میرے ظاہر اور باطن کی الی الی باریک ترین خامیوں 'کو تاہیوں' خرابیوں اور کمزور یوں کواس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا' جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کونہ تھا اور بعض کا جھے خود بھی پوراعلم نہ تھا۔ یہ خط اس طرز کی قصیح وبلیخ اور وقیق آگریزی زبان میں کھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے جھے باربار ڈکشنری کا سہار الینا پڑتا تھا۔ نصف خط اس تجزیے پر مشتل تھا اور باتی کا نصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لا تح ممل سے ٹر تھا۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۸ " کانصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لاتح ممل سے ٹر تھا۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۵ " مالی جوان فقیر۔ "

اس خط میں ایک تھم ہے تھا کہ چند سوالات جواس میں اٹھائے گئے تھے 'اُن کا ممل جواب اگریزی میں لکھ کراُ سے
اپن کتابوں والی المماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً لتمیل تھم کر دی۔ چند لمحوں کے بعد المماری کے
پٹ کھولے تو میرا کھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا۔ وہ ای شب میرے تیکے کے پنچ پڑا ہوا
ملا۔ جواب کے آخر میں ''ایک نوے سالہ جوان فقیر ''کی جگہ فقط ایک لفظ (Ninety) (نوّے) درج تھا۔ اس چرت
ماک واقعہ سے میرے تن بدن پر شدید ہیں اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ مجھ پر پنم بے ہو شی کا ساعالم طاری
دہا۔ میری بے بی اور بے کسی پر ترس کھاکر ''نائکٹی'' نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی
میرا رفیق کاربنا دیا۔ حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہا کہ ٹابت ہوئی۔

اس کے بعد کم وبیش بچیس برس تک ہمارے در میان اس عجیب وغریب خطو کتابت کاسلسلہ قریبًا قریبًار وزانہ جاری رہا۔ بعض او قات ہمارے در میان خطوط کی آیدور فت دن اور رات کے دوران دودو' تین تین یا چار چار بار

تک پہنچ جاتی تھی۔ حبیب ہمارا پوسٹ آفس تھا۔ ہمارالیٹر بکس بھی الماری ہوتی تھی 'کبھی اپنی جیب۔ کبھی کوئی کتاب پاکابی' یا کبھی یو نہی سرِ راہ چلتے چلتے"نائمٹی" کے تخریر کر دہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پٹیوں کی طرق سر پر آگئتے تھے۔

تحکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکسی ہوئی ہر تحریر کو جلداز جلد تلف کر دیاجائے۔البتہ اتن اجازت ضرور تھی کہ اُس کے احکام اور اُس کی ہدایات کو ایٹ طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگریہ کا غذات کی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پر اگندہ خیالی اور بے معنی رطب ہوں یا بس نظر آئیں۔فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس تھم کو بھی یوری پوری پابندی ہے بجالا تارہا۔

ایک روز میرے دل میں ال لیے آیا کہ میں اپ گمنام اور نادیدہ خضرِ راہ کا کم ان کم ایک وسخط Ninety اس کے کئی خطے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا دفت تھا بجل کے بلب کے اردگر دچند پر وانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دہاں پر ایک کاغذ منڈلا نے لگاور آہتہ آہتہ بل کھا تا ہوا نیچے میری گود میں آگرا۔ اُس میں تحریر تھا کہ تھم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ سزایہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحول کے بعد اپنے آپ گل ہو جا سیس گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاتھ اور دونوں پائے ساز کو ایک سزا کا فیصلہ سن کر میں دونوں پاؤں نصف گھنٹہ تک ایک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھے جا کیں گے۔ اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں دونوں پاؤں نصف گھنٹہ تک ایک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھے جا کیں گے۔ اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں گئی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمہ کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا۔

## حد چاہیے سزا میں عقوبت کے داسطے آخر گنبگار ہوں کافر نہیں ہوں میں

دیکھتے ہی دیکھتے بیلی کے بلب کی جانب سے نائمٹی کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا جس میں تحریر تھا۔" ہاہا،"بس دوزندہ سانپوں کے تصور سے ڈرگئے 'بزدل ہو۔ چلو معاف کیا 'لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پرنہ تو توبہ کرنے کا وقت ہوگا اورنہ توبہ ہی قبول ہوگی۔ او غافل بندے! مجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اثرہ بانیں نکال کر لیٹے رہتے ہیں اور وقت آنے پر زیرِزمین کتنے اثرہ ہے جائی سے تمہار انظار کر رہ ہیں۔ کاش کہ تم لوگ جانے۔ نائمٹی۔"

ایک روز میں نے اپنے رہنماہے دریافت کیا۔" آپ کون ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟"

جواب ملا۔" پہلے تین سوال فضول ہیں۔اُن کاجواب تنہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات۔اس طویل رائے پر کہیں کہیں گھاٹیاں اور کہیں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ منزل یامقام کا کی کوعلم نہیں۔اس سڑک پر سب راہی ہیں۔کوئی آگے 'کوئی پیچے۔ منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں۔اس سڑک پر سب راہی ہیں۔ کوئی آگے 'کوئی مقام نہیں۔ اُس بشر کانام محد ہے۔ تم اس کانام رشخ تو بہت ہو لیکن کیا بھی اُس کے نقشِ قدم پر چلنے کی اوشش کی ہے ؟اگر ایسا کرتے تو آج ایک بچی دیوار پر گوبر کے اُپلے کی مانند چسپاں نہ ہوتے جس پر کھیاں تک جنبھنانا پُوڑد تی ہیں۔''

یکی میراسلسکہ اویسیہ تھاجس کی رہنمائی میں اس گنبگار نے راو سلوک پر چند قدم ڈگمگانے کی سعادت حاصل لی۔ ڈگمگانے کالفظ میں نے جان بوجھ کراستعال کیاہے کیونکہ جہاں کہیں کسی باطنی نعت کا پیالہ نزد یک آتا تھا میر بس کسی کا کالا چور فور آؤم ہلا تا ہوا جھپٹ کر اُس میں منہ ڈال دیتا تھا۔ اس کوشش نا تمام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک اثاث ن کا کالا چور فور آؤم ہلا تا ہوا جھپٹ کر اُس میں منہ ڈال دیتا تھا۔ اس کوشش نا تمام کو بھی میں اپنی زندگی کا رُخ کسی کا شار کر تا ہوں۔ اُس نے میرے بہت سے بل نکال دیئے اور چند چے در یج گربات سے گزر کر زندگی کا رُخ کسی مذر بدل گیا۔ البتہ یہ حسرت ضرور باقی ہے کہ میں اس عظیم نعمت کا حق بھی ادا نہیں کرپایا ، بلکہ بعض او قات تو کفر ان بنت تک نوبت آتی رہی ہے۔

زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سکت مجھ میں نہیں۔البتہ مختفر طور پر
نکا تھوڑا ساذکر کر تا ہوں۔ یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے اس لیے اپنے بیان اور اظہار میں میں نے بزرگان
لف کی تصنیفات کمتوبات کمفوظات اور فرمودات کی زبان اور کلام سے بے دریخ استفادہ کیا ہے۔ تجربات اور
شاہدات میرے ہیں ان کا ظہار حتی الوسع اُن کے الفاظ میں ہے تاکہ سہوا یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے کوئی فاش غلطی
کر بیٹھوں۔

خاص طور پر بیات مجھ پر بالکل صاف اور واضح ہوگئ کہ سلوک یا تصوف میں کمی قشم کا کوئی رازیا اسرار پوشیدہ ہیں۔ اذکار 'اشغال اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھئی چھی باتیں نہیں بلکہ عام طور پر جانے پہچائے معمولات ہیں 'جو ہر لملے میں اپنے اپنے اپنی اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں 'ان کاذکر کرنا ہے معنی اور فضول ہے 'اس لیے ان کاذکر عام شاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں 'ان کاذکر کرنا ہے معنی اور فضول ہے 'اس لیے ان کاذکر عام در پر ممنوع قرار دیاجاتا ہے۔ اس کی مثال شادی کی ہے۔ شادی کوئی خفیہ راز نہیں۔ میاں ہوی کے رشتہ از دواج میں ملک ہونے کے مقاصد 'عوامل اور عواقب سب پر روز روثن کی طرح عیاں ہوتے ہیں 'لیکن تجلہ عروی کی تفصیل و نئیداد کوئی بیان نہیں کر تا اور نہ زندگی بھرزن و شوہر کے خلوت خانوں کی داستا نیں ہی برسرِ عام سائی جاتی ہوں۔ شریعت کی طرف ماکل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈرگار ٹن سکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انہائی ٹوشگوار رئی لطف انکشا فات سے مالا مال ہوتا ہے۔ سالکوں کی ایک بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی ہیں محو ہو کر بہیں رئی لطف انکشا فات سے مالا مال ہوتا ہے۔ سالکوں کی ایک بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی ہیں محو ہو کر بہیں ابورہ تی ہورہ کی جائے جود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر ابورہ تے ہیں۔ کہیں مصنو گی دکا نیں سجا کر تصوف کی بلیک مارک شعوف کی بلیک مارک شرف کی ہیں۔ کہیں مصنو گی دکا نیں سجا کر تصوف کی بلیک مارک شرف کی ہیں۔ کہیں طریقت کی آڑ میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اُن کی پری فقیری جعلسازی کا گود کھ

د هنداہوتی ہے اور اُن کاسار اکار وبار مداریوں اور بازیگروں کی طرح شعبدہ بازی کا کرتب بن جاتا ہے۔

جولوگ اس راہ میں ان ٹرکشش اور ٹرفریب گڑھوں میں منہ کے بل گرنے سے چی جائیں 'اُن کا انعام بھی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انجام کار ان کے قدم شریعت کی شاہر اہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔سلوک اور تصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ منہوم۔

راہِ سلوک میں ذکر کا درجہ سرفہرست ہے۔ حقیقت ذکر ایسی چیز کویاد رکھنا ہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں کو روک دے اور اطاعات پر ہمت کو چست کر دے۔ اگر کسی کو جنت اور دوزخ کی یاد گناہوں سے رو کے۔ اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے۔ یہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ جس کسی کو اللہ اللہ اللہ کا ورد کرنا گناہوں سے رو کے 'اُس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی مختص یہ جس کو اشغال یا مراقبات معاصی سے روکیس اور اطاعات پر اکسائیس اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی مختص یہ سب کچھ تو دن رات کرتا رہے 'لیکن نہ تو گناہوں سے باز رہے اور نہ ہی اطاعات اختیار کرے تو یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہو گا بلکہ محض ذکر کی صورت ہوگی۔

ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نماز'روزہ'زکوہ'ج سب کی حدہ 'لیکن ذکر لامحدود ہے۔اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی'لطیف نشاط اور عمیق سکون ہے۔عام طور پر ذکر کی چار قسمیں ہیں جنہیں آسانی سے آزمایا جاسکتا ہے۔اوّل ناسُوتی جینے لاَ اللهُ روسرے ملکوتی جیسے اِلا اللهُ تیسرے جبروتی اَللهُ'چوشے لاہوتی جیسے شوھو۔زبان کے ذکر کو بات تاسوتی 'دل کے ذکر کو ملکوتی' روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کولا ہوتی کہتے ہیں۔

ذکر کی ان چار قسموں میں بھی ایک ایک فتم کے کئی کئی طریقے ہیں۔ جن طریقوں کی تھوڑی بہت مثل مجھے نصیب ہوئی۔ اُن میں سے چندا کیک کے نام یہ ہیں۔

اسم ذات یعنی اللهٔ اللهٔ کا ذکریک ضربی 'دو ضربی 'سه ضربی اور چہار ضربی۔ آگر اس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جا ہے کہ جد هر مند پھیرو اُدهر ہی خداہے تو استغراق اور محویّت کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے سے ذکر کی آواز سنائی دینے گئی ہے اور قرآنِ مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہوجاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السّلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور طیور بھی اُن کا ساتھ دیتے تھے۔

اسم ذات کاد وسر ا ذکر پاسِ انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نُھو کو اندر لائے اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللّٰہ ہی کا ظہور ہے۔ اس ذکر کی اس قدر غیر معمول کرت کر سے کہ سانس ہمہ وقت ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پاسِ انفاس سے بہرہ ور ہو کر قلب غیر اللّٰہ ہے صاف اور دیگر کدور توں سے پاک ہو کر انوار الہتے کا محور بن جاتا ہے۔

نفی واثبات (لاَ اِللهُ) کوپاسِ انفاس میں رجانا کیے خوشگوار عمل ہے۔سانس لیتے وقت صرف سانس سے اِلّا اللّهُ کے اور سانس باہر آتے وقت لاَ اِلله کے۔مد بالکل بندر کھے اور زبان کواد نی حرکت بھی نددے اور اس

لدرپابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔

ای طرح جیسی نفی وا بیات اور ذکراسم ذات کے بھی کی طریقے ہیں۔ان اذکار کے ساتھ کی طرح کے اشغال بھی وابستہ ہیں۔ مثلاً شخل مسلطانا نصیر آ مشغل سلطانا محبود آ مشغل سلطان الاذکار ، شغل سرحدی وغیرہ۔ ہر ذکراور دفعل میں لطف وا بنساط کا اپنا اپنارنگ ہے ، لیکن شغل سرحدی نے خاص طور پر جھے اپنے نشاط کی گرفت میں دبوج لیا۔ گرفدا کی مدو شامل کا اپنا اپنارنگ ہے ، لیکن شغل سرحدی نے خاص طور پر جھے اپنے نشاط کی گرفت میں دبوج لیا۔ گرخدا کی مدو شامل حال نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں ای شغل کی سرحتی و بے خود ی میں منہ کہ ہو کر ساری زندگی اواز ای میں ضائع کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت سے تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جھرنے کی طرح پائی گرنے کی آواز آنے گی۔ چھر دفتہ اُس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آ ہنگ اور مستانہ ساز سے کی طرح پائی گرنے کی آواز طرح اس ساز سے کی آواز علی موسوح صن و طرح اس ساز سے کی آواز علی ہو تھی ہوتے ہیں۔ بھی اس موسوح صن و طرح اس ساز سے کی آواز علی موسوح صن و مستوح ہیں۔ بھی بیکن کی ہی گرتی اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بھنے لگتا ہے اور بے خودی اور مشنف ہوتے ہیں۔ بھی بیکی کی کی گرتی اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بھنے لگتا ہے اور بے خودی اور کو دی تھا میں ہوتی ہیں۔ بھی بیک کی جس کے جس کی تھا ہیں ہوتی ہیں۔ بھی بیکن سے نور دی کی گل سیب ہوتی ہا کہ راؤ سلوک پر ایک د لفریب اور خوشمار کاوٹ ہوتی ہوتے ہیں۔ بھی اپنی کہ کانوں کے گیڑے ہور گیا تھا کر میں جو شخص میہاں پر آگر آئک گیا وہ وہ تھیا مزبل شریعت کی راہ سے بھنگ گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنادل بھی ہری میرے کی گل میں میں بیاں پر آگر آئک گیا وہ وہ تھیا مزبل شریعت کی راہ سے بھنگ گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنادل بھی ہری کی کو گر کر مجھے اس جنوال سے تھال بیا ہی کہ کانوں کے گیڑے ہور گیا کہ کانوں کے گیڑے ہور گیا کی اس جنوال سے تھالی کہ کانوں کے گیڑے ہور گیا کہا کہ ساز کی گیڑے کے چوڑ گیا اور گرون کے گیڑ کر مجھے اس جنوال سے تھال بیا ہی کہ کو گل کی کی کو گر کر مجھے اس جنوال سے تھالی باہر کیا۔

ذکر اور خنل کے بعد مراقبہ کی باری آتی ہے۔ مراقبہ کی اصطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے جے تمہبان اور کافظ کہتے ہیں۔ مراقبہ بھی ول کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمہ کا مراقبہ منظور ہو' اُس کو بار بار زبان سے دہرائے اور ول کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کرکے اس کے معانی میں اس للر منہمک ہو جائے کہ دنیا و مافیہا سے بھی حتی الوسع بے خبر ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال ول سے نکل جائے۔ زمین و آسان در ہم بر ہم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خداکی ذات کو موجود اور باتی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کسی قدر کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہیں۔

| مراقبه نور     |   | (1ُ) اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ |
|----------------|---|----------------------------------------------|
| Andrew Andrews |   | (الله زمين اور آسان كانور ہے۔)               |
| مراقبهٔ رو     | • | (2) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِى    |
|                |   | (کیاوہ نہیں جانتاہے کہ خداد یکھاہے۔)         |
| مراقبه معية    |   | (3) وَهُوَ مَعَكُمْ ٱلِنَمَا كُنْتُمُ        |

(جہال کہیں تم ہو خداتمہارے ساتھ ہے۔)

| (4) وَنَعْنُ أَفْرَبُ الِنِهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ٥  (اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اُس کارگر گردن ہے بھی زیادہ)  (5) وَهُوَ بِحُلِي شَنِي مُجِعِطُ مُراتِ اِس کہ اُس کارگر گردن ہے بھی زیادہ)  (6) وَهُو عَلَىٰ کُلِی شَنِی مُجِعِطُ مُراتِ اِس کہ اُس کارگر گردن ہے بھی زیادہ ہے۔)  (6) وَهُو عَلَىٰ کُلِی شَنِی مُجِعِطُ مُراتِ ہِی اِس کہ اُس کارگر گردن ہے مراقبہ رَفاقت و حمایت (فدا ہم چیز پر قادرہے۔)  (7) وَحُفَّ بِاللّٰهِ وَلِیَا وَحُفَی بِاللّٰهِ نَصِیْراً مراقبہ رَفاقت و حمایت (اور اللہ تعالی کانی رفت ہوا اللہ نصیار اللہ تعالی کانی معلی ہے۔)  (8) وَرَبُّلُ الْغَنِی کُوالِ حَمْدَ کی ہو جود گرے۔)  (9) وَسِعَ رَبُّما کُلُ شَنِی عِلْمُا مِن جَمْلِ جِل مِن جَلَا ہِی کہ اللہ قائی کھی ہو جاتا ہے۔  (9) وَسِعَ رَبُّما کُلُ شَنِی عِلْمُا ہُم ہُم ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (اورہم انسان کے اس قدر ترب ہیں کہ اُس کی رگر گردن ہے بھی نیادہ)  (قا و مُوَ بِعُلِ شَنی مُعِیطُ مُراقِبُ قَدرت (رب ہیں کہ اُس کی رگر گردن ہے بھی نیادہ کی اُسلام کی مُعیطُ مُراقِبُ قدرت (فدا ہر چز کوا اطلام کے ہوئے ہے۔)  (6) و مُوَ عَلی کُل مُنی فیلا ہوئیا و کھی باللہ نصیراً مراقبہ کرفاقت و تمایت (اوراللہ تعالی کانی رفت ہوادراللہ تعالی کانی مائی ہے۔)  (8) وَ رَبُّكُ اللّهُ بَيُّ لَا اللّهِ عَلَيْهُ فَوالرَّ حُمَة کی موجود کی ہے اس فاط جنی کا اللہ ہوا تاہے۔  الای و سِعَ رَبُّنا کُل مَنی عِلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مِن جا رہ ہوئے۔)  (9) و سِعَ رَبُّنا کُل مَنی عِلْم اللهِ وَ حِیْم میں گیرے ہوئے۔)  (10) و کَعْفی باللهِ وَ حِیْم میں گیرے ہوئے۔)  (10) و کَعْفی باللهِ وَ حِیْم کی اُس کے جی بہا و رہ ہوئے۔)  (11) و کَعْفی باللهِ وَ حِیْم کی بہا و رہ ہوئے۔)  (12) کُلُ مَن عَلَیْهَا فَانِ عَظ وَیْنَا ہِ وَ جَانَ ہُوالا ہے۔)  مراقبہ کو کی ہو ہوئے اور اللہ تعالی کانی ہوئی و جنہ و بَائِ کہ و اللہے۔)  مراقبہ کو کی ہو ہوئی ہوئی کو درج ہیں۔ پہا درج ہیے کہ ذکر جس کے غلب کی وجہ ہے گی اس کی اور جنائی اور اللہ تعالی کو اس کی کہا ہی کہا ہوئی کی کہا ہوئی کی کہا ہوئی کی کہا ہوئی کہا ہوئی کی کہا ہوئی کے دوسرے درج ہیں ذکر کُل کہا کہ و کہا ہے۔ دوسرے درج ہیں ذکر کُل کہا کہ وجہ ہے۔ اس کہا ہو ہوئی کہا کہ وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دوسرے مطاق کی دوسرے اس کی وجہ ہے کہ دوسرے مطاق کی دوسرے میں خالا ہو کہ دار خال کی کہا ہے۔ دوسرے درج ہیں ذکر کُل کہا کہ دوسرے مطاحت کی دوسرے مطاق کے دوسان دور افعال میں فاہو کہ ہے ہے دوسرے درج ہیں جہ کہ دوسرے ہیں۔ کہا ہے کہ دوسرے ہیں۔ کہا درج اس میں جورہ مطاق کے دوسان دور افعال میں فاہو کہ ہے جنم دیے جنم درج ہے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ کہ مائید اور فادا لفتا کے درجات ہیں جن کے ہارے میں جمود نہ کہ جنم دیے جنہ دیادہ ہے۔ دوسرے ہیں۔ کہا ہے۔ دوسرے میں کہا کہا کہ کہ جنم دیے جنم دیے جنم دیور مطاق کے دوسرے میں کہا کہا کہا کہ دیادہ میں میں کہا ہے کہ دوسر کیا ہے۔ دوسرے میں کہا ہے کہ دیادہ ہے۔ دسرے میں کہا                                                                                                                                                                                                        | مراقبهُ اقربیّت                                   | (4) وَنَحْنُ ٱقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ٥                         |
| (5) وهُوَ بِكُلُ هَنْي مُعِونَهُ اللهِ عَلَيْهُ مُعِونَا اللهِ عَلَيْهُ مُعِونَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَلِيَّا وَهُوَ عَلَى مُعِونَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَلِيَا وَهُو عَلَى اللهِ وَلِيَا وَهُو عَلَى اللهِ وَلِيَا وَهُو عَلَى بِاللّهِ وَلِيَا وَهُو عَلَى بِاللّهِ وَلِيَا وَهُمُ بِاللّهِ نَعِيلُوا اللهِ نَعِيلُوا اللهِ نَعِيلُوا اللهِ نَعِيلُوا اللهِ نَعِيلُوا اللهِ نَعِيلُوا اللهِ فَالَى اللهِ فَعِيلُوا اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعِيلُوا اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال | · ·                                               |                                                                                 |
| (فداہر چنز کواحاطہ کے ہوئے ہے۔)  (قاہر چنز کواحاطہ کے ہوئے ہے۔)  (قاہر چنز کواحاطہ کے ہوئے ہے۔)  (قادر اللہ تعالیٰ کولیا و کھنی باللہ بصینوا مراقبہ کر فاقت و حمایت  (ادر اللہ تعالیٰ کافی دفت ہو اللہ بسینوا مراقبہ کو اللہ تعالیٰ کافی حالی ہے۔)  (ادر اللہ تعالیٰ کافی دفت ہو اللہ بسینوا کہ کافی حالی ہے۔)  (ادر آپ کار ہبالک کی خواص تک اس خطا مینی میں جالا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محص غنی ہیں ادر شاید بندوں کی مسلمت کی اسین خوام بلکہ خواص تک اس خطا میں موجود کی ہاس خطا منہی کا ازالہ ہوجا تا ہے۔  (ادر اللہ تعالیٰ کافی میں ہوئے ہے۔)  (عمر کو بسینی باللہ و کیا ہوئے ہے۔)  (ادر اللہ تعالیٰ کافی جانے واللہ ہے۔)  (ادر اللہ تعالیٰ کافی کار ساز ہے۔)  مراقبہ کو کو کہ ہوہ ضرور دنا ہوگا ادر ہزدگی ادر ہزائی والا ضداباتی رہے گا۔)  مراقبہ کا نے ہو کہ کی ہو جانے ہیں۔ پہلا درج ہے ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی دجے سے نفس لوامہ کے سے اخال ان ان اوصاف میں دیا ہوجاتے ہیں۔ جن کا شرع کی بادر جو بیلے۔ کے داخاتی ان اوصاف حدید مشاہدہ معائد کو جنم دیجے ہیں۔ در سرے درج جات ہیں۔ جن کے ادرات ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ معائد اور انعال اللہ یعنی موجود مطاق کے در جات ہیں۔ جن کے بارے ہیں جمھے نیادہ مشاہدہ معائد اور انعال اللہ الذی معی موجود مطاق کے در جات ہیں۔ جن کے بارے ہیں جمھے نیادہ مشاہدہ معائد اور انعال اللہ کے موجود مطاق کے در جات ہیں۔ جن کے بارے ہیں جمھے دوسی سیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | ·                                                                               |
| (6) وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ هَنِينِ قَلِيْرٌ وَ الرَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْرٌ اللهِ عَلَىٰ كُلُ وَكُفْ بِاللّهِ وَلِيَّا وَكُفْى بِاللّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلِيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهُ اله |                                                   |                                                                                 |
| (خداہر چزیہ تادر ہے۔) (ادراللہ تعالیٰ کافی رفت ہو اللہ نصینہ اللہ وکیا و کھنی ہاللہ نصینہ اللہ نصینہ اللہ کافی اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی موجود گی ہے اس خلط مجمی کا از اللہ ہوجا تا ہے۔ (9) وَسِعَ دَبُنا کُلُ شَنی عِلْما ہم موجود گی ہے اس خلط مجمی کا از اللہ ہوجا تا ہے۔ (10) وَکھنی ہاللہ وَ کیلہ ما میں گھرے ہوئے ہے۔) (10) وَکھنی ہاللہ وَ کیلہ کا فی جائے واللہ ہے۔) (11) و کھنی ہاللہ وَ کیلہ و کیلہ کا اور ہوائی والم خدا ہی و کیلہ کا دور ہے ہیں۔ ہما دور چہیے ہے کہ ذکر جسی کے خلبہ کی دور ہے کئی لوامہ کی کا خلہ ہے کہ از کر جسی کے خلبہ کی دور ہے کئی لوامہ کے اطابی ان اوصاف ور میا ہی کہ بندی ہیں فنا ہو جات ہیں۔ ہی اوصاف اور افعال اللہ لیعنی موجود مطابق ہیں۔ ہیں درج جس کے جو مطابق ہیں۔ ہیں اور میں جسے ناوہ کی درج جسے کی دور جس کے در جات ہیں جن کے ادر علی جھے نیادہ کی مطلمہ کہ دیے جسے منام موجود اس کے بعد مشاہدہ کہ معائد اور فاء الفنا کے در جات ہیں جن کے ارب ہیں جھے نیادہ کی موجود مطابق کے در جات ہیں جن کے ارب ہیں جھے نیادہ کی موجود میں جسے ناوہ کی ہو کہ کہ کہ دیے جسے میں جسے ناوہ کی در جات ہیں جن کے ارب ہیں جھے نیادہ کہ میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مراقبه قدرت                                       |                                                                                 |
| (7) و کفنی بالله و آیا و کفنی بالله نصیراً  (ادرالله تعالی کافی و آیا و کفنی بالله نصیراً  (ادرالله تعالی کافی و آیا که و آور خصیه مراقبہ کوالو خصیه مراقبہ کافی حال ہے۔  (ادرالله تعالی کافی و آیا کہ کوالو خصیه کی موجود گی ہے اس غلط فہی کی ادالہ وجا تا ہے۔  (ادرالله تعالی کافی جی کے محملہ کی موجود گی ہے اس غلط فہی کا ادالہ ہوجا تا ہے۔  (ادرالله تعالی کافی جائے گی شیعی عِلم میں گھرے ہوئے ہے۔  (ادرالله تعالی کافی جائے گی میں عظیم میں گھرے ہوئے ہے۔  (ادرالله تعالی کافی جائے ہیں کافی جائے ہیں کہ الله علیہ کا دائے گئے گئے گئے کا دائے ہیں ہوئے ہے۔  (ادرالله تعالی کافی جائے والا ہے۔)  (ادرالله تعالی کافی کار سازہے۔)  در نا میں جو کوئی ہے دو مردور نا ہوگا در براگی ادر برائی والا ضداباتی رہے گا۔  مراقبہ کنا میں فتا کے بھی پائے در جے ہیں۔ پہلا در جہیہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے ساخلاتی ان اوصاف میدہ میں فتا ہوجات ہیں جن کا شرع کی پابندی میں فتا ہوجات ہیں۔ تیسرا درجہ فیل کی جہے دیا۔ اس کی وجہ سے تمام موجود وات کے اوصاف ادر افعال الله لیخی موجود مطلق کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ کی موجود مطلق کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ کی موجود مطلق کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ کی موجود مطلق کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ خیر میں ہو کہ کے تمارے میں جھے زیادہ خیر میں درجات ہیں جن کے بارے میں جھے نیادہ خیر میں ہیں کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے نیادہ خیراں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | •                                                                               |
| (اوراللہ تعالیٰ کافی رفتی ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حای ہے۔)  (8) وَرَابُكَ العَنِی خُوالُو حَمَةِ  (9) وَرَابُكَ العَنِی خُوالُو حَمَة کی موجود گل ہے اس غلط قبی کا اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی المنہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی المنہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی اختیں فرماتے ہیاں پر خُو المر حَمَة کی موجود گل ہے اس غلط قبی کا ازالہ ہوجا تا ہے۔  (9) وَسِعَ رَابُنا کُولُ شَیعَ عِلْمُنا اللہ عَلِیْت مراقبہ علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کولئے علیہ ہے کہ اللہ علیہ علیہ ہے کہ اللہ علیہ ہے کہ اللہ علیہ ہوئے ہے کہ اللہ علیہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے | مراقبه ُر فاقت وحمايت                             | •                                                                               |
| "اور آپ کار تب بالکل غنی ہے 'رصت والا ہے۔"  العض عوام بلکہ خواص تک اس علا مہتی ہیں جتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی وانہیں فرماتے۔ یہاں پر دُو الوَّ خَمَة کی موجودگی ہے اس غلا فہنی کا زالہ ہوجا تا ہے۔  (عبر اپر ورد کار ہر چز کو الیّ خَمِهُ میں گھیرے ہوئے ہے۔)  (م) وَ تَکفیٰی بِاللّٰهِ عَلِیْمَا  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی جانے والا ہے۔)  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی جانے والا ہے۔)  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی کار ساز ہے۔)  مواقبہ کُول مَن عَلَیٰهَا قانو عظ وَیَدُقیٰ وَجُهُ رَبِّنَاکَ دُو الْجَلْلِ وَاٰلِا تُحَرامِ ٥ مراقبہ کُول مِن اللّٰہ وَ بَیْلُو مَن عَلَیٰہِ کا وَجِہ ہے لَیْن کار ساز ہے۔)  مراقبہ کنا میں فنا کے بھی بائی ور درج ہیں۔ پہلا ورجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوّامہ کے مراقبہ کنا ہوجاتے ہیں جن کاشرع نے تھم ذیا ہے۔ دوسرے درجہ ہیں ذکر فکری کے حاصاف ور افعال میں فنا ہوجاتی ہیں۔ تیں موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کہ کہ تھی ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معا کنداور فناء الفتا کے درجات ہیں جن کے بارے میں جمی نے بارے میں جمی نے اور خیارہ میں دیا۔ جس جس کے دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | • • •                                                                           |
| "اور آپ کار تب بالکل غنی ہے 'رصت والا ہے۔"  العض عوام بلکہ خواص تک اس علا مہتی ہیں جتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی وانہیں فرماتے۔ یہاں پر دُو الوَّ خَمَة کی موجودگی ہے اس غلا فہنی کا زالہ ہوجا تا ہے۔  (عبر اپر ورد کار ہر چز کو الیّ خَمِهُ میں گھیرے ہوئے ہے۔)  (م) وَ تَکفیٰی بِاللّٰهِ عَلِیْمَا  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی جانے والا ہے۔)  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی جانے والا ہے۔)  (اور اللّٰہ تعالیٰ کا فی کار ساز ہے۔)  مواقبہ کُول مَن عَلَیٰهَا قانو عظ وَیَدُقیٰ وَجُهُ رَبِّنَاکَ دُو الْجَلْلِ وَاٰلِا تُحَرامِ ٥ مراقبہ کُول مِن اللّٰہ وَ بَیْلُو مَن عَلَیٰہِ کا وَجِہ ہے لَیْن کار ساز ہے۔)  مراقبہ کنا میں فنا کے بھی بائی ور درج ہیں۔ پہلا ورجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوّامہ کے مراقبہ کنا ہوجاتے ہیں جن کاشرع نے تھم ذیا ہے۔ دوسرے درجہ ہیں ذکر فکری کے حاصاف ور افعال میں فنا ہوجاتی ہیں۔ تیں موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کہ کہ تھی ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معا کنداور فناء الفتا کے درجات ہیں جن کے بارے میں جمی نے بارے میں جمی نے اور خیارہ میں دیا۔ جس جس کے دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مراقبه غنا                                        | (8) وَرَبُّكَ الغَنِيُّ ذُوالرُّحْمَةِ                                          |
| بعض عوام بلکہ خواص تک اس خلط فہی میں بتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی وانہیں فرماتے۔ یہاں پر فحو المو حصقة کی موجود گی ہے اس خلط فہی کا ازالہ ہوجا تا ہے۔  (9) وَسِعَ رَبُنا کُلُّ شَنیْ عِلْمُاط  (میرا پر وردگار ہر چز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔)  (10) و کھنی باللہ عَلِیما مراقبہ علمیت مراقبہ علمیت (10) و کھنی باللہ عَلِیما میں گھیرے ہوئے ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کانی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کانی عامی اللہ و کینیاڈ ہور المنجلل و الا محکول من عَلَیٰ الله و کینیاد ہور کے اس مراقبہ فان علم علمی و جہ و یہ اللہ کو المنجل و الا محکول من عَلَیٰ اللہ و کینیا ہوگا وربز رگا اور برائی والا خدا باتی رہے گا۔)  (دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور نیا ہوگا وربز رگا اور برائی والا خدا باتی رہے گا۔)  مراقبہ نیا میں ہوئی ورب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے مراقبہ نیا ہوجاتے ہیں جن کا شرع کے نام موجود میں ذکر قبلی کا غلبہ ہے سے نفس لوامہ کی تمام امرکانی خواجشیں احکام شرع کیا بندی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر سے میں موجود ات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر جم وہ ہے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر جم وہ ہے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر جم وہ ہے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر جم وہ ہے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے ہارے میں جمیونہ وہ میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                 |
| (9) وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيئِ عِلْمُاطِ  (میرا پرورد گار ہر چیز کواچ عِلمِ میں گیرے ہوئے ہے۔)  (10) و کھنی بِاللَّهِ عَلِیْمًا  (اوراللہ تعالیٰ کانی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کانی کار سازے۔)  (دنیا میں جو کوئی ہوہ ضرور فنا ہو گا اور بڑائی اوالا خدا باتی رہےگا۔)  مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پائے درج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لواسہ کے سامان ان اوصاف حیدہ میں فنا ہوجاتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لواسہ کے سامانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہوجاتے ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قبلی کا غلبہ ہے کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر جسم کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر جسم کہ ذیادہ علی مطمعنہ کو جشم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معا نہ اور فاء الفنا کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے فیاں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله تعالی محض غنی بین اور شاید بندون کی مصلحت کی |                                                                                 |
| (برا پروردگار جرچز کواپ علم میں گیرے ہوئے ہے۔)  (10) وَکُفْی بِاللّٰهِ عَلِیمًا  (اوراللہ تعالٰی کافی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالٰی کافی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالٰی کافی کارساز ہے۔)  (دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہو گااور برزگ اور برائی والا خدا باتی رہےگا۔)  مراقبہ کنا میں فنا کے بھی پانچ درج ہیں۔ پہلا درجہ سے کہ ذکر جسی کے غلبہ کی وجہ سے نس لوامہ کے مراقبہ کا فانی خواہشیں ادکام شرع کی خواہشیں ادکام شرع کی نام ہوجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکہ کے درجات ہیں۔ تیرا درجہ ذکر قبلی کا غلبہ ہیں۔ سے نفس لوامہ کی تمام موجود وات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر سے مطلمتہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے خیادہ جھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس غلط فہمی کااز الہ ہو جاتا ہے۔                  | رِوانہیں فرماتے۔ یہاں پر ڈو الوَّحْمَة کی موجودگ ہے                             |
| (برا پروردگار جرچز کواپ علم میں گیرے ہوئے ہے۔)  (10) وَکُفْی بِاللّٰهِ عَلِیمًا  (اوراللہ تعالٰی کافی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالٰی کافی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالٰی کافی کارساز ہے۔)  (دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہو گااور برزگ اور برائی والا خدا باتی رہےگا۔)  مراقبہ کنا میں فنا کے بھی پانچ درج ہیں۔ پہلا درجہ سے کہ ذکر جسی کے غلبہ کی وجہ سے نس لوامہ کے مراقبہ کا فانی خواہشیں ادکام شرع کی خواہشیں ادکام شرع کی نام ہوجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکہ کے درجات ہیں۔ تیرا درجہ ذکر قبلی کا غلبہ ہیں۔ سے نفس لوامہ کی تمام موجود وات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر سے مطلمتہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے خیادہ جھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مراقبه عِلميت                                     | (9) وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيئٍ عِلْمًا ﴿                                       |
| (اوراللہ تعالیٰ کافی جانے والاہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارسازہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارسازہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارسازہے۔)  (دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہو گااور برزگ اور برائی والا خداباتی رہے گا۔)  مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ درج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے مراقبہ فنا میں فنا ہے بھی پانچ درج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کاشرع نے تھم ذیا ہے۔دوسرے درجہ ہیں ذکر فکری کے بہت نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کاغلبہ ہے میں کی وجہ سے تمام موجود دات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معا کنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ سی مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معا کنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ جھے خہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (-4:                                              |                                                                                 |
| (اوراللہ تعالیٰ کافی جانے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی جائے والا ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔)  (اوراللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔)  (دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہو گااور بزرگ اور بڑائی والا خداباتی رہے گا۔)  مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ ورج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے ماطاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کاشرع نے تھم ذیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے بھی لوامہ کی بابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کاغلبہ ہے سے نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کاغلبہ ہی وجہ سے تمام موجود دات کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر سیم مطمعنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ 'معائنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے ذیادہ ہی خبیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مراقبهٔ علمیت                                     | (10) وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا                                                |
| (اوراللہ تعالیٰ کافی کارسازہ۔) (علیٰ مُن عَلیٰها فان عط وینقی وَجه رَبِّكَ دُوالْجَلْلِ وَاٰلِا تُحَرَامِ ٥ مراقبہ فنا (دنیا میں جو کوئی ہوہ ضرور فناہو گااور بردرگی اور برائی والا خداباتی رہے گا۔) مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ در ہے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفسِ لوامہ کے مطابق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے تھم دیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکرِ فکری کے بہت نفسِ لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکامِ شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کا غلبہ ہے کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر سیم مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے نیادہ ہے خمیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | · ·                                                                             |
| (12) کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ عَظِ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْاِحْرَامِ ٥ مُراقَبُ فَنَا (د نِياسِ جُوكُ فَى ہِوہ ضرور فناہوگااور بردرگیاور برائی والا خداباتی رہےگا۔) مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ در ہے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفسِ لوامہ کے مطابق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے تھم دیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکرِ فکری کے بہ سے نفسِ لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکامِ شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کا غلبہ ہے میں کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر ہمائین کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں ججھے زیادہ ہے خمیس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مراقبهُ توکل                                      | (11) وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلاً ٥                                              |
| (دنیامیں جو کوئی ہے وہ ضرور فناہوگااور بردرگی اور بردائی والا خداباتی رہےگا۔) مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ درج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے سے اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے تھم دیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے بہ سے نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کا غلبہ ہے میں کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر میں مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناء الفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ ہے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | (اورالله تعالی کافی کارسازہے۔)                                                  |
| مراقبہ فنا میں فنا کے بھی پانچ درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفسِ لوّامہ کے ۔ اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے تھم دیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے بہت نفسِ لوّامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکامِ شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کا غلبہ ہے میں وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر سیم مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے درجات ہیں جن کے بارے میں جھے زیادہ بھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والْجَلْلِ وَالْاِكْرَامِ ٥ مُرَاقِبُهُ فَمَا     | (12) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ عَ <sup>مِل</sup> ُ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُ |
| ے اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے تھم دیا ہے۔ دوسرے درجہ میں ذکر کھری کے بہت نفس اوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کا غلبہ ہوں کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہوکر سے مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے درجات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ بھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ائی والاخداباتی رہے گا۔)                          | (د نیامیں جو کوئی ہے وہ ضر ور فناہو گااور بزرگی اور بڑ                          |
| بہ سے نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکامِ شرع کی پابندی میں فناہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کا غلبہ ہ<br>س کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر<br>سی مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ<br>بھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب کہ ذکرچسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفسِ اوامہ کے      | مراقبہ کنا میں فنا کے بھی پانچ درجے ہیں۔ پہلا درجہ ب                            |
| ں کی وجہ سے تمام موجو دات کے اوصاف اور افعال اللہ لینی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فتا ہو کر<br>سِ مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ<br>بھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                 |
| سِ مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔اس کے بعد مشاہرہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ<br>بھے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                 |
| مين ـ مين مين ـ مين مين ـ مين مين ـ مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ | ننسِ مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔اس کے بعد مشاہرہ معائنہ اور آ                       |
| ان مرا قبول میں مراقبہ موت کارنگ سب سے الگ ہے۔اس مراقبہ کی اصل یہ آیت ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | سمجھ نہیں۔                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اں مراقبہ کی اصل یہ آیت ہے:                       | ان مراقبوں میں مراقبہ موت کارنگ سب سے الگ ہے۔                                   |

کُلُ نفس ذَانِقَهُ الْمَوْتِ (ہر جان کو موت کامز اچھناہے)۔اس مراقبہ میں پوری دُھن و ھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرنا ہے جو کیفیت کہ اصلی موت کے دفت و قوع پذیر ہوگا۔ شروع شروع میں مجھے اس تصور سے بے حد وحشت ہوتی تھی اور موت کے خوف سے میر نے روئیں رُوئیں پر کپکی طاری ہو کر ڈر کے مارے کھکھی بندھ جاتی تھی 'لیکن میرے رہنما کی مشفقانہ ڈانٹ ڈیٹ نے جھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا۔ پہلے تھوڑ اساخوف وہر اس کم ہوا۔ پھر کسی قدر سکون میں ثبات آیا۔ رفت رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدانہ ہو سکی 'البتہ اُس کاخوف بڑی حد تک جاتارہا۔ بھی محسوس ہو جاتی تھیں۔ یہ طُرفہ تماشا ہے کہ موت کے خوف کی جگہ اگر اس کے ساتھ کسی قدر لگاؤاور تعلق بیدا ہو جاتا ہے۔

ایک دات میں اپ بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر رہاتھا۔اچانک بھے محسوس ہواکہ میراجم فوم کے گدے اور چارپائی کی شوس کنٹری سے گزر کرینے فرش کے ساتھ جالگا ہے۔ میں نے گھراکر اُٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا پڑا تھا۔ بعد میں معلوم ہو کہ چارپائی کے اور جسم عضری تھا اور پلنگ کی تہہ سے گزر کر ینچ جانے والا جسم مثالی یعنی (Astral Body) تھا۔ یہ بھی خطرے کی تھنٹی تھی کیونکہ اگر انسان اس مشق میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کرلے تو طرح طرح کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیاداری کی دکان کھول سکتا ہے۔ چنا نچہ جھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔

موت کاخوف اگراعصاب پرطاری رہے توانسانی کردار میں بے حد کمزوری آ جاتی ہے مثلاً ہندوستان میں شابی زمانہ کے آخری دور میں لال قلعہ دبلی کے ایک دروازہ کا نام خضری دروازہ رکھا گیا تھا جس سے جنازہ گزرتا تھا۔ گویا موت کے نام سے بھی وحشت تھی۔اس طرح بعض شنرادوں نے قرآنِ تھیم کی جلدوں سے سورہ پلیین نکال کر معجدوں میں رکھوادی تھی کیونکہ سورہ پلیین کی تلاوت کا تعلق زندگی کے آخری لمحات کے ساتھ عام ہے۔مراقبۂ موت کی مشق اس فتم کے مصحکہ خیز خوف وہراس سے ضرور نجات دلادیتی ہے۔

ن ان کے علاوہ تو حیدِ افعالی، تو حید صفاتی اور تو حید ذاتی کے مراقبات بھی ہیں، جن کی تفصیل پیچیدہ ہاور میری سمجھ سے باہر ہے۔ مراقبوں کا دور بھی برادل فریب اور ٹرکشش ہوتا ہے۔ اس میں بیار کی شفاء اروات اور ملا نکہ کے کشف اکشور عاجت بر آری ماضی عال اور کسی قدر مستقبل کے حالات سے باخبری وغیرہ کے ایسے ایسے رفات اور تجر بات سے شناسائی ہوتی ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ یہیں پر اپناڈیرہ بساکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جھے تھم دیا گیا کہ تم ان عجائبات پر صرف ایک سرسری سی نظر ڈال کر اپنی آنھوں پر پی بائد ھواور جلد از جلد اس خطرناک گھائی سے گزر حاؤ۔

خداخدا کر کے یہاں سے گزرا تو آ گے لطا نف ستّہ کی منزل آ گئے۔انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی چھ جگہیں ہیں جنہیں لطا نف کہا جاتا ہے۔اول ٔ لطیفہ 'قلبی ' دوسرے لطیفہ ' روحی ' تیسرے لطیفہ 'نفس' چوتھے لطیفہ'

مترى 'پانچويں لطيفه 'خفی 'حصے لطيفه ُ اخفی۔

لطائف کو جاری کرنا بڑی کھن لیکن دکش مثق ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اہم ذات (اللہ) کے ذکر میں اس قدر محو کر دیا جائے کہ چلتے پھرتے اکھتے بیٹھتے ہر حالت میں وہ ہمہ وقت ای ذکر میں مشغول رہے اور لحمہ بھر کے لیے بھی اُس سے غافل نہ ہو۔ جب چھ کے چھ لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تواسم ذات (اللہ) کے سائے میں اسم صفات کے ہزار وں رنگ اور ہزار وں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع جائیں تواسم ذات (اللہ) کے سائے میں اسم صفات کے ہزار وں رنگ اور ہزار وں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نفیس ہوتا ہے۔ اسے سیر الاساء کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایاں اور بیکراں ہے کہ اس کے نانوے صفاتی ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الا نبیاء حضرت محمد مطابق ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الا نبیاء مقدر اور اپنی اپنی صفحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھے میں آئی۔ عام انسانوں سے بھی نیچے ہے اس لیے میں نے اس نعت کا جلوہ صرف دور ہی استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ میراشار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے اس لیے میں نے اس نعت کا جلوہ صرف دور ہی دور سے دیکھا ہے۔ اس سے دیاد کے مطابق ملتا ہے۔ میراشار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے اس لیے میں نے اس نعت کا جلوہ صرف دور ہی دور سے دیکھا ہے۔ اس سے زیادہ کی تاب بھی تو نہیں۔

طریقت میں ذکر مشغل مراقبہ 'لطائف کا جاری ہونااور سیر الاساء وغیرہ سب محمودا عمال ہیں 'لیکن وہ بذاتِ خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہیں۔ کنڈر گارٹن سکولوں کی طرح وہ نئے نئے دلکش 'ول فریب اور دلنواز طریقوں سے طالبین کو شریعت کی جانب ماکل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں 'جو تصوف یہ مقصد پورا نہیں کرتا' وہ باطل ہے۔ خواہ اس کا عامل ہوا میں اڑتا بھرے یا بی پر چل کر بھی دکھادے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر چک کر بھی دکھادے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر شکا بھی تیرتا ہے۔ اس کے لیے برواصو نی ہونے کی شرط لازم نہیں!

ذکر کے انوار 'شغل کی رنگینیاں 'مراقبے کی ہو قلمونیاں 'لطائف کی تھیلی شیلی اور سیر الاساء کے عجائبات و تجلیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدھی 'سادہ اور خشک راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہی اُس کی نبیت کا پھل اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سیدھی 'سادہ اور خشک راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں۔ اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد انسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات و عجائبات کی طرف نگاہ ٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جس طرح بی۔ اے یا ایم۔ اے پاس کرنے کے بعد کوئی طالب علم اپنی پرائمری کلاس کی کتابوں کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگا تا!

اپنیارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کنڈرگارٹن کی پرائمری کلاس سے تھوڑا بہت گزراتو سہی اور شریعت کی راہ پر بھی کسی قدرگامزن بھی ہوا کیکن رفتار بڑی سست رہی۔ باربار خیال آتا ہے کہ عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں کی کو ہرِ مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گن کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بذات خودا یک گوہرِ مقصود ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اس راہ کی آخری منزل سدر قالمنتہی ہے جس کے قریب جنت المادی ہے۔ وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ باتی سارے اُمتی شاہر او شریعت سے مسافر ہیں ، جس پر طرح طرح کی منزلوں کے سنگ میل نصب ہیں۔ سور قالنہ او کی آیت نمبر 69 کے مطابق یہ منزلیں صدیقین ، شہداء اور صالحین کی ہیں۔ انبیاء کا اپنامقام الگ ہے۔

صالحین کے زمرے میں غوث 'قطب 'اخیار 'او تاد 'ابدال اور اولیاء وغیرہ کا ثار ہے۔باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت عامہ ہر موثن کو حاصل ہے۔پارہ نمبر 22 میں سور ۃ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے۔"پھریہ کتاب (قرآن) ہم نے اُن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پیند فرمایا۔پھر بعضے تو اُن میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے اُن میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو خدا کی تو فیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔"

اس آیت میں اُن مونین کاذکر ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پبند فرماتے ہیں۔ایک تووہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں 'لیکن صاحب عمل نہیں بلکہ الٹاایے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جن سے وہ خودا پی جانوں پرظلم الرتے ہیں'لیکن اس وجہ سے وہ اللہ کے پبندیدہ بندوں کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتے 'بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے للہ کے پبندیدہ بندے ہیں۔اسی لیے باور کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کو ولایت عامہ حاصل ہے۔

ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پندیدہ لوگوں میں وہ حضرات ہیں جوصاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب عمل بھی۔وہ پی اپنی استعداد اور خداکی عطا فرمائی ہوئی توفیق کے مطابق نیکیاں کر کے مختلف در جات تک ترقی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی متوسط در جہ تک ترقی کر تا ہے۔ کوئی اس سے بھی آ گے۔ ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیاوی مطلاح میں یہ ایک طرح کے گریڈ ہیں۔ ترقی پاکر کوئی ابدال کا گریڈ حاصل کر تا ہے۔ کوئی او تاد کا کوئی اخیار کا کوئی الحد کا کوئی خوث کا کوئی شہید کا اور کوئی صدیق کا۔ انبیاء سے بنچ صدیقیت کا در جہ سب سے بلند ہے۔ اسلام کی باریخ میں حضرت ابو بکروشی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صدیق کا لقب اور کسی کے لیے ثابت نہیں۔

ولایت عامہ کے لوگوں کو 'جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نیک اعمال سے محروم ہیں 'اس در جہ بندی میں گریڈ بر 1 کی سب سے پخلی سطح پر شار کر تاچاہیے۔ یہی لوگ اگر نیک اعمال 'مجاہدہ اور ریاضت کی توفیق پاکراپے گریڈ میں ۔ تی پاتے جا کمیں تو انہیں ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اولیاء کہلاتے ہیں 'جن کی تعداد کسی کو علوم نہیں اور نہ وہ لازمی طور پر ایک دوسرے کے متعلق ہی وا تفیت رکھتے ہیں۔

مونین کی ولایت عامہ کے بارے میں ستا کیسویں پارہ میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 بھی قابل غور ہے، جس میں ارشاد ہے: "اور جولوگ الله پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے دیک صدیق اور شہید ہیں۔ اُن کے لیے اُن کا جراور اُن کا نور ہوگا۔"

مونین کو مطلقاً صدیق اور شہید فرمانے سے بیہ ظاہر ہے کہ اُن میں بھی مختلف مراتب اور در جات ہیں۔ادنیٰ رتبہ ہر مؤمن کو عام ہے جیسے ولایت عامہ ہر مؤمن کو حاصل ہے۔

توفق کے کہتے ہیں اور یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ سوال کافی عرصہ تک میرے ذہن ہیں پریشانی اور ہماؤ کا یا عث بنار ہا۔ رفتہ رفتہ قرآن علیم کی عمیارہ مختلف آیات نے پھھ راستہ دکھا کر اس البھن سے نجات دلائی۔وہ یات یہ ہیں:۔

- (1) پارہ 4 میں سورۃ آلِ عمران کی آیت نمبر 101:"اور جو شخص اللہ تعالیے کو مضبوط کیڑتا ہے تو ضرور راہِ راست کی ہدایت کیاجاتا ہے۔"
- اس میں اس بات کی گار نٹی ہے کہ جو محنص نیک نیتی اور میسوئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو جائے تو یقینا ' اسے راور است پر ثابت قدی سے گامزن رہنے کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔
  - (2) پارہ 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 137: "بلاشبہ جو فخص مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے 'پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ پھر کھر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ایسوں کو ہر گزنہ بخشیں گے اور نہ ان کو رستہ دکھلا کیں گے۔ "

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ ایمان لا کر اُس پر قائم رہیں تب بھی مقبول نہیں 'بلکہ اس نفی کا مقصدیہ ہے کہ بار بار کفرا ختیار کرنے سے اور اس پر اصرار کرنے سے عادة قلب منے ہو جاتا ہے جس کے بعد اکثر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی اور ہدایت کار استہند ہو جاتا ہے۔

(3) پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16: اللہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مخصوں کو جو کہ رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور اُن کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور اُن کوراور است پر قائم رکھتے ہیں۔"

یہاں پر تونین کادارومداراس بات پرہے کہ انسان رضائے اللی کا طالب ہو۔اگر اُس کی نیت ادر عمل رضائے حق کے حصول کے لیے مخصوص ہوں ' تو اُسے تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے ادر راور است پر ثابت قدم رہے . کی توفیق عطا ہوتی ہے۔

(4) پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71:"اور یہی گمان کیاکہ پچھ سزا نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔"

اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان باربار گناہوں میں جتلا ہو کر تو بہ کرنے کی بجائے ای خام خیالی میں جتلارہے کہ ان بدا عمالیوں کی اسے کوئی سزانہ ملے گی تواس سے نیکی کی استعداد مضحل اور تو فیق بند ہو جاتی ہے۔

(5) پارہ دس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53: "بے بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی الیمی نعمت کوجو کسی قوم کو عطافر مائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال نہیں بدل ڈالتے ......"

ا نفرادی سطح پر توفیق الہی بھی ایک عظیم نعت ہے۔اگر کسی محف سے گناہ صادر ہوتے رہیں اور اطاعات ترک ہوتی رہیں تواس سے انوار وبر کات منقطع ہو جاتے ہیں اور توفیق سلب ہو جاتی ہے۔

(6) پاره 13 میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11:" .....واقعی الله تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خودا بی حالت کو نہیں بدل دیتے۔"

انفرادی سطح پر توفق کے بارے میں اس کا بھی وہی مطلب ہے جواو پر نمبر 5 میں درج ہو چکاہے۔

(7) پارہ 12 میں سورۃ ہُود کی آیت نمبر 114:"اور آپ نماز کی پابندی سکھے۔دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔بے شک نیک کام مٹادیتے ہیں برے کاموں کو۔یہ بات ایک نفیحت ہے نفیحت ماننے والوں کے لیے۔"

اس میں بیر اصول ہے کہ اطاعت کے انوار سے گناہوں کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔اطاعت کا غلبہ جس قدر دھے گائکنہگاری کارجمان اس قدر کمزور ہوگا۔اس سے بھی تو نیق کی راہ کشادہ ہوتی ہے۔

(8) پارہ 21 میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69: "اورجولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم اُن کواپنے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ "
اس میں ثابت ہے کہ اگر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقت برداشت کی جائے " توراو ہدایت کے شاہرے کی تو فِق عطا ہو ناایک بقینی امر ہے۔

(9) پارہ25میں سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر13: "اللہ بی اپنی طرف جس کو جاہے تھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اُس کواپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔

اس میں انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی شرط ہے۔جو نہی یہ شرط پوری ہو جائے اُسے اللہ کے رب کی جانب ترقی حاصل کرنے کی تو نیق عطامو جاتی ہے۔"

(10) پارہ28میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر3: "اورجو شخص اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اُس کوالی جگہ ہے رزق پہنچاتا ہے جہاں اُس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تواللہ تعالیٰ اُس کے لیے کافی ہے ....."

الله كاخوف خشوع كا باعث ہوتا ہے۔خشوع سے عبادت آسان ہو جاتی ہے ادر زسوخ كادر جه پاكرا يسے اعمال الحه كى توفيق نصيب ہوتی ہے جس سے الله تعالے اُس كى نجات كى راہ نكال ديتا ہے۔اس آيت ميں توكل كاذكر بھى ہے۔جس كا تفصيلى بيان الگ كيا جائے گا۔

' (11) پارہ 28 میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر4:"اور جو تشخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گااللہ تعالیٰ اُس کے ہرکام میں آسانی پیدا کردے گا۔"

اد پروالی آیت کی طرح بہال بھی خوف خداسے خشوع اور رسوخ پاکرایے اعمال کی توفیق عطا ہوتی ہے جن ی آسانی اور سہولت کے سوااور کچھ نہیں ہوتا۔

ان تمام آیات پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنے سے میرے ذہن میں یہ بات صاف ہوگئی کہ تو فیق کا دار و مدار مان کے اپنے اعمال پر ہے۔ان اعمال کا مختصر ساذ کر مندر جہ بالا آیات میں آیاہے۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کہل کر تاہر انسان کا اپناا نفراد کی فرض ہے۔اگر نیت میں خلوص اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آ سے بڑھ کر سے سنجال لیتی ہے۔ہر اطاعت سے دوسر ی

اطاعت کاسلسلہ چلاکر تاہے اور اس میں ایساسامان جمع ہونے لگتاہے جس کو توفق کہتے ہیں۔ عبادت اور اطاعت سے جس طرح توفق کہتے ہیں۔ عبادت اور اطاعت ہے۔ جس طرح توفیق حاصل ہوتی ہے 'نافر مانی اور گنا ہگاری میں مشغول ہونے ہے اسی طرح بند بھی ہو جاتی ہے۔

توفیق کے علاوہ جمھے تقویٰ 'توکل اور توبہ کے بارے میں بھی کافی خلجان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذوق سلیم 'فہم سلیم 'وسعت ِنظر اور توبہ کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ ہے 'لیکن تقویٰ سے کیا مراد ہے ؟ اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے ؟ ابتدامیں ان امور کے بارے میں میرا وماغ بالکل کور اتھا۔

قرآن حکیم میں متقی کی تصریح اور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے۔

(1) '' پھے سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنامنہ مشرق کو کرلویا مغرب کو 'لیکن کمال تو ہے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعاہو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغیبر وں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ دار وں کو اور تیبیوں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہوا ورز کو ہ بھی اداکر تا ہوا ور جو اشخاص اپنے عہد وں اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہوا ورز کو ہ بھی اداکر تا ہوا ور جو اشخاص اپنے عہد وں کو پورا کرنے والے ہوں جنگرتی میں اور بھاری مستقل رہنے والے ہوں جنگرتی میں اور بھاری میں اور جہاد میں یہ لوگ ہیں۔"

(پاره 2 البقره- آیت 177)

(2) تقویٰ کی اس بھر پور وضاحت کے علاوہ قرآن پاک ہی میں بیدار شادہے:".....عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے نیادہ قریب ہے ....."

(ياره6-المائده-آيت8)

(3) "اے اولاد آدنم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پر دہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔اور تقویٰ کالباس بیاس سے بڑھ کرہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی نثانیوں میں سے ہے تاکہ بیالوگیادرکھیں۔"

(پاره 8-مورة الاعراف-آیت26)

ظاہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی ہے 'وہ تقویٰ (پر ہیزگاری) کا لباس ہے جو ظاہری لباس سے بڑھ کر ضروری ہے جس طرح ظاہری لباس لا پر دہ دار بدن کو چھپاتا اور زینت دیتا ہے۔اس طرح تقویٰ کا لباس بھی رذا کل کو ڈھانپتا اور خصائل کو مزین کرتا ہے۔

(4) ".....جو محض دین خداد ندی کی ان یاد گاروں کا پورالحاظ رکھے گا تو اُن کا پیالخار کھنادل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔"

(پاره17\_ سُورة الحي- آيت32)

اس سے مدامر ثابت ہو تاہے کہ متق ہونے کے لیے محض طبعی خوف کافی نہیں بلکہ اصل محل تقویٰ کا قلب ہے۔

(5) '' بیہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے خاص کرتے ہیں جود نیامیں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔اور نیک متیجہ متقی لوگوں کو ملتاہے۔''

(ياره 20-سورة القصص-آيت83)

یہاں پر متقی کا نقشہ یہ ہے کہ وہ نہ تکبر کرتے ہیں جو معصیت نفسانیہ ہے اور نہ کوئی ایسے ظاہری گناہ کرتے ہیں جن سے معاشرے میں بدامنی اور فساد کا اندیشہ ہو۔

(6) "اور جولوگ کچی بات لے کر آئے اور اس کو پنج جانا توبیالوگ متی ہیں۔"

(ياره 24-سورة الزمر - آيت 33)

یہاں پر متق کی خصوصیات ہے ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی۔خود بھی سیتے ہیں اور پی کی تصدیق کر ترین

(7) قرآن تحکیم میں متقبول کی جملہ خصوصیات اور عادات واطوار کی تفعیلات پڑھ کر میرے دل ہے اُن نام نہاد متقبول کا خوف اُٹھ کیا جو اپنے زہد اور پر ہیز گاری کی ڈانگ اٹھائے جگہ منڈلاتے نظر آتے ہیں اور خشونت آمیز اندازے بھنکار پر تفال کو اللہ تعالیٰ کی کرور مخلوق پر لعن طعن اور تشنیخ و تو ہین کے کوڑے برسانے کا کوئی موقعہ ہاتھ ہے نہیں جانے دیتے ۔ یہ سب قابل رحم حضرات ہیں۔ متقی تو صاحب جمال لوگ ہیں۔ نیک چلن 'پاکباز' ایمان دار' نخی 'عادل' صادق' زم دل' غیظ و غضب اور دوسری نفسانی خواہشات کو ضبط میں رکھنے پر قادر' سکتر سے پاک اور فساد' عیب جوئی' بدا منی اور تفخیک و تو ہین کا مرتکب ہونے ہے بیاز' اُن کا ظاہری لباس کا عرف بصورت اور دیدہ زیب ہوتا ہے اور اُن کا باطنی لباس اُس سے بھی زیادہ خوش جمال اور باعث زینت ہوتا ہے۔ اس لباس کانام تقویٰ ہے۔ اُن کا ظاہر ڈینے کی چوٹ پکار پکار کر اُن کے متقی ہونے کا اعلان نہیں کر تااور اگر اُن کے متقی ہونے کا اعلان نہیں کر تااور اگر اُن کے متقی ہونے کا اعلان نہیں کر تااور اگر اُن کے متقی ہونے کا اعلان نہیں کر تااور اگر اُن کے فار زاد میں ہر ہدہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دودھاری تلوارے۔ اس کی زدے زندہ سلامت نے کر وہی خوش نصیب نکلتے خار زاد میں ہر ہدہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دودھاری تلوارے۔ اس کی زدے زندہ سلامت نے کر وہی خوش نصیب نکلتے ہیں جن کا تقویٰ صرف اور صرف اللہ کی رضاکی خاطر اختیار کیا جا تا ہے۔

صدے زیادہ تجاوز کرناکی چیز میں بھی پہندیدہ نہیں۔ حتیٰ کہ تقویٰ میں بھی نہیں جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گر اہوادانہ اٹھاکر دکھا تا پھرے کہ اُس کامالک کون ہے؟ اُس کو زہدِ خٹک اور زہدِ بارد کہتے ہیں۔اور در حقیقت اس میں اپنے تقویٰ اور دینداری کانمائٹی اعلان ہواکر تاہے۔

تقویٰ کے علاوہ تو کل کا مطلب بھی میرے ذہن میں بڑا مبہم اور اُلجھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ قرآن تھیم کی جن آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی 'وہ یہ ہیں:-

(1) یاره 4 سوره آل عمران کی آیت نمبر 160: "اگر حق تعالی تمهاراساتھ دیں تب توتم سے کوئی

جیت نہیں سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اُس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پرایمان والوں کواعماد رکھنا چاہیے۔"

اس سے ظاہر ہے اللہ ہر تو کل رکھنا ایمان کا کی جزوہے۔

(2) پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2اور 3: "بس ایمان والے توالیے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کاذکر آتا ہے تو اُن کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اینے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو پچھ دیا ہے 'وہ اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔"

یہ آیات جامع ہیں ایمان کامل کی۔ان میں جن اوصاف کاذکرہے 'اُن سب کو جمع کر کے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ان اوصاف میں توکل بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ توکل اختیار کیے بغیرایمان کی مجمل نہیں ہوتی۔

(3) پارہ دس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51: "آپ فرمادیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑسکنا گر دہی جواللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔وہ ہمارامالک ہے اور سب مسلمانوں کو تواپنے سب کام اللہ کے سپر در کھنے جا ہمیں۔"

اس آیت کے پہلے جھے میں ایسے مضمون کا مراقبہ ہے جو توکل کو سہل کر دے اور اس کے بعد توکل اختیار کرنے کا صحیح تھم ہے۔

(4) پاره 11 میں سورہ یونس کی آیات نمبر 85: "انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پر وردگار ہم کو ان طالموں کا تختۂ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔"

ان آیات میں توکل اور دعا دونوں بیک دفت موجود ہیں۔ اس سے یہ وہم یاشک دور ہو جاتا ہے کہ توکل دعاکے منافی نہیں 'کیونکہ توکل کا حاصل تو یہ ہے کہ اسباب عادیہ کو افتیار تو بے شک کرے 'لیکن اُن پر تکیہ نہ کرے 'بلکہ اصلی تکیہ صرف مسبب حقیقی پر ہی رکھے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ اسباب کو افتیار کیا جائے تو توکل میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ دعا کا شار تو اسباب غیر عادیہ میں ہے 'اس لیے دعا کے ساتھ بھی توکل برستور باقی رہے گا۔

(5) پاره 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6: "اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہ اُس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ ہونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔"

اس میں رزق کے بارے میں توکل کی ترغیب عظیم ہے۔اگر اسباب کو اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ مسبب ہے'اوریہ اعتقاد نہ ہو کہ اسباب کے بغیر رزق حاصل نہیں ہوتا تو یہ تو کل کے منافی نہیں۔ دل کا یقین اور ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا جا ہیے۔

(6) پارہ 12 میں سورۃ ہود کی آیت نمبر88: "(شعیب نے فرمایا) میں تواصلاح چاہتا ہوں جہال کک میرے امکان میں ہے اور جھے کو جو کچھ توفق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اس میں دلیل ہے کہ خلوص کے ساتھ کسی کام (مثلاً اصلاح) میں کوشش بھی کرے اور اس کوشش میں توکل بھی کرے۔نہ توکل کی وجہ سے کوشش چھوڑ دے اور نہ صرف کوشش پر بھروسہ کرے۔

(7) یارہ 19 میں سورۃ الفر قان کی آیت نمبر 58: "اوراس کی لایموت پر تو کل رکھے اوراس کی تنبیع و تخمید میں لگے رہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دارہے۔"

اس میں بیاشارہ ہے کہ توکل اختیار کرنے سے تشییج و تحمید اور گناہوں سے توبہ کرنے کی سہولت پیداہو تی ہے۔ دوسرے الفاظ میں توکل کے بغیر عبادت اور گناہوں سے ندامت میں پورا اثراور خلوص پیدا نہیں ہوتا۔

(8) پارہ 22 میں سور ۃ الاحزاب کی آیت نمبر 48: "اور کافروں اور منافقوں کا کہنانہ کیجئے اور ان کی طرف سے جو ایذ این نے آس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر بھر وسہ کیجئے۔ اور اللہ کافی سازگارہے۔"
مشکل اور نامساعد حالات میں اگر حضور رسول کریم سے اللہ تک کو تو کل اختیار کرنے کا تھم
ہے تواس کی یابندی حضور کے احتیاں کے لیے تواس سے بھی زیادہ لازی ہے۔

(9) پارہ 25 میں سورۃ الثوریٰ کی آیت نمبر 10: "اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو' اُس کا فیصلہ اللہ ہی کے شرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے میں اس پر توکل رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کے سات میں "

اختلافی امور میں اللہ کے فیصلہ پر پنجبر آخر الزمان علیہ کا داضح طور پر اللہ تعالی پر کھمل توکل رکھنا امت کے لیے تقلید کی ایک مثال عظیم ہے۔

(10) پارہ 28 میں سورة الطلاق کی آیت نمبر3:".....اورجواللہ پر توکل کرے گا تواللہ تعالی اُس کے لیے کافی ہے ....."

الله تعالی کاب وعده انسان کی ہر حالت اور ہر حاجت پر پوری طرح صادق ہے خواہ وہ حالت یا حاجت حتی ہویاباطنی ہودینی ہویاد نیاوی ہو۔ یہ وعدہ ہر لحاظ سے غیر مشروط ہے۔ بس صِدق دل سے

تو گل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کریمہ پر غورو فکر کے بعد تو کل کی ووقسمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اوّل علما اوردوم عملاً علماً تو یہ کہ ہر امر میں حقیقی متصرف اور حقیقی مختارِ کل صرف الله تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اورا پنے آپ کو ہر امر میں اُس کا مختاج خیال کرے۔ یہ تو کل تو ہر امر میں عموماً فرض ہے اور اسلامی عقائد کا ایک نہایت اہم جزوہے۔

قتم دوم توکل عملاکا تعلق ترک اسباب سے ہے۔ پھر اسباب کی بھی دو قتمیں ہیں۔ اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو' اُن کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ بلکہ ایباکرنا کہیں گناہ اور کہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ شرعاً بھی اس کا شار توکل میں نہیں ہوتا۔ اگر گفتا اسے توکل کہا بھی جائے تو یہ توکل کہا جی

اسباب دنیویہ جن سے دنیاکا نفع حاصل ہو۔ اس نفع کی دو قسمیں ہیں۔ حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو تواس کے اسباب کاترک کرناضر ور کی ہے اور یہ توکل فرض ہے اور اگر حلال ہو تواس کی تین قسمیں ہیں۔ یقینی ظنی اور وہی۔ اسباب وہمیہ جن کو اہلِ حرص و طبع اختیار کرتے ہیں اُسے طول امل کہتے ہیں۔ اُن کاترک کرناضر وری ہے۔ اسباب یہ یہ جن پر وہ نفع ضرور مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کھانے کے بعد آسودگی اور پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا اُس کاترک کرنا جائز نہیں اور شرعاً بھی اُسے توکل نہیں کہیں گے اور اسباب ظتیہ وہ ہیں جن پر بھی نفع ہو جاتا ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہوتا۔ جیسے علاج کے بعد بھی صحت ہو جاتی ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہے۔ اس کے تھم میں یہ ہوتا۔ جیسے علاج کے بعد بھی صحت ہو جاتی ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت میں اکثر توکل کہا جاتا ہے۔ اس کے تھم میں یہ تفصیل ہے کہ ضعیف النفس کے لیے جائز ہے۔ خاص طور پرجو ہخض تو کی النفس کے لیے جائز ہے۔ خاص طور پرجو ہخض تو کی النفس کے لیے جائز ہے۔ خاص طور پرجو ہخض تو کی النفس بھی ہواور راہ سلوک پر قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ توکل اختیار کرنا ضرور ی نہیں بلکہ لازی بھی ہواور راہ سلوک پر قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ توکل اختیار کرنا ضرور ی نہیں بلکہ لازی

توبہ کی جانب میری پہلی توجہ محض ایک اتفاقی واقعہ سے منعطف ہوئی۔ ایک بار مجھے تونیہ (ترکی) میں صاحبِ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی رحتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ مزار کی عمارت کے صدر در وازے پر جلی حروف میں بہر باعی تحریر تھی۔

باز آ باز آ ہرآں کہ ہستی باز آ گرکافر و گرو بُت پرتی باز آ ایس کے ایک باز آ ایس کے بیت باز آ ایس درگہ نیست میں باز آبا سو بار آگر توبہ کلستی باز آبا واپس آجا تو جو کوئی بھی ہے واپس آجا آگر تو کافر اور مشرک اور بُت پرست بھی ہے تو واپس آجا

ہماری یہ درگاہ نا ائیدی کی درگاہ نہیں اگر تو سو بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آجا

اس ربای میں نظر پڑتے ہی اس کا ایک ایک لفظ تیرکی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیااور توبہ کی عظمت اور سہولت اور آسودگی کا مفہوم بحلی کی لہرکی طرح میرے تن بدن میں سرایت کر گیا۔ جھے بے اختیاریہ محسوس ہوا گویایہ ربا تی میرے جیسے گنا ہگاروں اور روسیا ہوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہی ایسے مقام پر آویزاں کی گئے جہاں پراس کا اثر برتی روکی طرح دل ودماغ کو گداز کردیتا ہے۔

ای دوزے میرے دل میں یہ یقین رائخ ہو گیا کہ ہر مسلمان میں نورایمان ہے۔ گوائی کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں۔ جیسے کوئی حسین اپنے چہرے پر سیاہی مل لے اور اُس کا حسن مستور ہوجائے، مگر جس وقت صابن سے دھوئے گا۔ چیا ندسا تکھڑا لکل آئے گا۔ ایسے ہی بعض مسلمانوں کانورایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپار ہتاہے، لیمن جس وقت تو بہ کرے گا اُسی وقت قلب منور نظر آنے لگے گا۔ دوبارہ کالک لگے گی تو تو بہ کاصابی پھر اسے دھو ذالے گا۔ ای طرح تیسری بار 'اسی طرح چوتھی بار 'اسی طرح بار بار ' سسکیونکہ اس تو آب الرحیم کی رحمت انسان کی برائمالیوں سے بہت زیادہ وقتے ہے۔

اس کی مثال دھونی کی طرح ہے۔ ہم اپنے کپڑے گناہوں سے گندے کردیتے ہیں۔ توبہ کرلیس تو دھونی انہیں دھوڈالتا ہے۔ دوبارہ گندے کردیں۔ توبہ کی برکت سے پھر دھوڈالتا ہے۔ اس طرح سہ بار 'چہار بار 'حتیٰ کہ صدبار بھی ایساہی ممکن ہے۔ البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ باربار دُھلنے سے کپڑے کی اصلی آب و تاب اور توانائی میں کی ضرور آجاتی ہے 'اس لیے توبہ کرنے کے بعداس میں ثبات اور استحکام پیداکرنالازی ہے۔

کہتے ہیں کہ گناہ کرنے ہے دل پرایک سیاہ دھیہ پڑجاتا ہے۔ تو بہ کرلیں تو یہ دھیہ مٹ جاتا ہے۔ تو بہ نہ کریں ادر گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں توانسان کا دل تاریکی کے اندھے کویں کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ چنانچہ قرآنِ حکیم میں ارشادِ الٰہی ہے:

".....بات یہ ہے کہ آنگھیں اندھی نہیں ہو جایا کر تیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ آندھے ہو جایا کرتے ہیں۔" (پارہ17'سورۃ الجُ' آیت 46) "ہر گزالیا نہیں۔ بلکہ اُن کے دلوں پر اُن کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔" (پارہ30'سورۃ المطفِفین' آیت 14)

توبہ کرنے کا جو طریقہ میں نے سیکھ رکھا ہے۔وہ نہایت آسان ہے۔ جب مجھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد دور کعت نماز (صلوٰۃ التوبہ) پڑھے۔ یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص سورتیں مقرر نہیں ہیں۔ (i) دورکعتوں کے بعد ستر باریہ استغفار پڑھے: "رَبِّ اِتَی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَعَلِمْتُ سُوءً فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوبِیْ۔" (اے رب میں نے اپنی نفس پرظم کیااور برائی کر بیٹھا۔ پس میرے گناہ بخش دے۔")

اس کے بعد 101 مرتبہ سبُخان اللهِ الْعَظِيْم وَبِحُمْدِه پڑھے۔ اس کے بعد یہ آیت 101 بار پڑھے: "رَبُنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَلْم تَغْفِرْكَنَا وَتَوْحُمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِوِيْنَ۔ " (اے مارے رَبّ ہم نے اپنا بڑا نقصان کیااور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تووا قبی ہمار ابرا نقصان ہوجائے گا) نقصان کیااور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تووا قبی ہمار ابرا نقصان ہوجائے گا) (یارہ 8 سورة الاعراف آیت 23)

یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاہے جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے: "لآ اِللهَ اِللهُ اَلْتَ سُبْ حَنَكَ مَا إِلَى مُحْنَتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ۔" (آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے آپ یاک ہیں ' میں بیٹک قصور وار ہوں) (یارہ 17 'سورۃ الا نمیاء' آیت 87)

اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ التلام کو مچھلی کے پیٹ کی تھٹن سے رہائی نصیب ہوئی۔

ان اوراد کے بعد اپنی زبان میں خلوص دل ہے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالی ہے معافی مانے گے اور آیندہاس سے فی کر رہنے کا عزم بالجزم کرے۔

توبہ کا اصلی جو ہراس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو۔ حال میں معافی کی درخواست ہواور مستقبل کے لیے اس گناہ سے نے کرر ہے کا عزم کر لیاجائے۔ اگریہ نتیوں عناصر اسمے ہو جائیں 'تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں رہتی۔

توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن علیم میں بہت می آیات ہیں۔ان میں سے صرف قو (9) یہاں پردرج کی جا رہی ہیں:

(1) "..... يقينا الله تعالى محبت ركهت بين توبه كرنے والوں سے اور محبت ركھتے بين صاف پاك رہنے والوں ہے۔"

(ياره 2 سورة البقرة "آيت 222)

(2) "پھر جو تخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بیشک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بیشک خداتعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں 'بڑی رحمت والے ہیں۔"

(ياره 6 سورة المائده أيت 39)

(3) " سے کہ جو شخص تم میں انی فرمانا اپ ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں ہے کوئی کے در اسلام کر بیٹھے جہالت سے بھر وہ اُس کے بعد تو بہ کر لے اور اصلاح سکھے تو اللہ تعالیٰ کی

یہ شان ہے کہ دہ بری مغفرت کرنے والے ہیں 'بڑی رحت والے ہیں۔'' (یارہ7'سورۃ الانعام' آیت54)

(4) "اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے چروہ اُن کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارتباس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا رصت کر دینے والا ہے۔" (یارہ 9' سور ة الاعراف' آیت 153)

(5) "اوریہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کر داؤ' پھر اُس کی طرف متوجہ رہو' دہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیثی دے گا'اور ہر زیادہ مٹل کرنے دالے کو زیادہ تو اب دے گا...'' (بارہ 11' سورہ ہود' آیت 3)

(6) "اوریئں ایسے لوگوں کے لیے بوابخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔"

(ياره 16' سوره ظه 'آيت 82)

. (7) "اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔"

(باره 25 سورة الشوري أيت 25)

(8) "اے ایمان والوتم اللہ کے سامنے کچی توبہ کرو۔ اُمید ہے کہ تمہار ارب تمہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم کوایے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن کہ اللہ تعالی نی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوانہ کرے گا۔ اُن کانور اُن کے داہنے اور اُن کے سامنے دوڑ تا ہوگا۔ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے دیے ہمارے اس نور کوا خیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما و شجے۔ آپ ہرشے پر قادر ہیں۔"

(ياره 28 'سورة التحريم' آيت 8)

(9) "اور میں نے (نوح نے) کہاتم اپنے پر وردگارے گناہ بخشواؤ۔ بیتک وہ بڑا بخشے والا ہے۔ کثرت سے تم پر بارش بھیج گااور تمہارے مال اور اولا و میں ترتی دے گااور تمہارے لیے باغ لگادے گااور تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو۔"

(پارہ 29 'سورہ نوح' آیات11'11'12) توبہ کی ایک خاص برکت رہے کہ اُخروی نعمت لیعنی مغفرت کے علاوہ و نیاوی نعتیں حاصل ہونے کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ یہ امید مندر جہ بالا آیات نمبر 5اور 9 سے واضح طور پر متر شح ہوتی ہے۔

خشوع وخضوع 'ذکر و فکر ' توبہ ' تقوی اور توکل کی توفیق ہے فیض پاب ہوکرانسان کے نفس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّارہ وہ ہے جوانسان کو عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّارہ وہ ہے جوانسان کو شر پر آکسا تا ہے۔ نفس لوّامہ وہ ہے جو شر پر تواس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا 'اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا۔ ترتی کی راہ پریہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے۔ اصل مقصد تونفس مطمئنہ کا حصول ہے۔

قرآن الحکیم کے پارہ 30 کی سورۃ الفجر کی آخری تین آیات میں نفسِ مطمئتہ کی توصیف اس طرح آئی ہے۔ "اے اطمینان والی روح" تواپنے پر وردگار کی طرف چل اس طرح کہ تواس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ پھر تو بیرے بندوں میں داخل ہو جااور میری جنت میں داخل ہو جا۔"

نفسِ مطمعند اُسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندہ سے راضی ہو۔ رضائے اللی کابید در جہ محبّ اللی سے استوار ہوتا ہے۔ اور حُبِّ اللی کا واحد زینہ حُبِّ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔

قرآن مجید کے پارہ 3 میں سورہ آلِ عمران کی آیت تمبر 31 میں ارشاد الٰہی ہے: ''آپ َ فرماد بیجئے کہ اگرتم خدا تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیس گے اور تمہارے سب گناہوں کومعاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بوے غفور کرچیم ہیں۔''

الله تعالی کے ساتھ محت کرنااورالله تعالی کی محبت حاصل کرنارسول الله سلی الله علیه وآله وسلم کے اتباع ورائر داری اور محبت کرناعار فانہ طور پر ہی نہیں بلکه والہانہ حد تک محبت کرناعار فانہ طور پر ہی نہیں بلکه والہانہ حد تک محبت کرنا سے ہر صاحب دل کے لیے ایک قدرتی اور فطرتی امر ہونا چاہیے۔ کیونکہ پارہ 29 میں سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں حضور کے اخلاق عظیم پر الله تعالی کی بیہ سند موجود ہے ''اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانہ پر ہیں۔'' منونہ کے طور پر آپ کے اخلاق کی صرف تین اور آیات درج ذیل ہیں:

(1) "سرسری برتاؤ کو قبول کرلیا میجئے۔ اور نیک کام کی تعلیم کردیا میجئے۔ اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جایا کیجئے۔"

(پاره 9' سوره الاعراف 'آيت199)

اخلاقیات میں اس سے زیادہ سادہ اور جامع تعلیم ناممکن ہے۔ (2) "اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگرونیا جہان کے لوگوں پر رحت کرنے کے لیے۔"

(پارہ 17 سورۃ الانبیا اُ یت 107) اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور کی رحتیں اور برکتیں آپ کے قصد کے بغیر تمام عالم کو پہنچی ہیں جیسے آفاب کی شعاعیں اس کے قصد وعلم کے بغیر سب کو پہنچی ہیں۔
(3) "وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں اُن ہی میں سے ایک پیغیر بھیجاجو اُن کو اللہ تعالیٰ کی
آسیس پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھاتے
ہیں اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گر اہی میں تھے۔ اور دوسروں کے لیے بھی جو اُن سے ہونے
والے ہیں 'لیکن ہنوزاُن میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبر دست حکمت والا ہے۔"

اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک جاری

رہےگا۔ کیونکہ "جو اُن میں ہے ہونے والے ہیں 'لیکن ہنوز اُن میں شامل نہیں ہوئے۔ "ان میں
وہ سب آگئے ہیں جو خواہ بوجہ اس کے کہ موجود ہیں اور ایمان نہیں لائے یا بوجہ اس کے کہ انجی
پید ابی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس میں تمام امت قیامت تک حضور "کے فیض جاریہ کے تخت آگئی۔
حضور "کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے: "آپ کا نماق قرآن ہے۔ "گویا
اس آسانی کتاب کی عملی حالت کو وجود کا لباس پہنا کر محمد نام رکھ دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہرانسان جسم اور روح ہے مرکب ہے۔ اعضاء بدنیہ کے تناسب اور سٹرول ہونے کانام حسن النماق (خو بصور تی)

روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے معتدل' متوسط اور متوازن ہونے کانام محسن الحلق یعنی خوب سیرتی ہے۔ روح کی باطنی ترکیب جن قو توں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے' اُن میں چار قوش بنیادی درجہ رکھتی ہیں۔ قوت علم' قوت غضبیہ' قوت شہوت اور قوت عقل ان قوائے نفسانیہ میں اعتدال' توازن اور میانہ روی کے زاکل یا ہم و بیش ہونے سے بدخلتی اور بدسیرتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر روح کے یہ چاروں اجراء اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہوں تب خلق حن ہوگا۔

الله تعالی کو تحسن سیرت مزفوب ہے اور نفس کی اصلاح اور آرائنگی کا بندوں کو تھم دیا گیاہے۔ شریعت کے احکام کا بھی سیہ مقصد ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیم کا یہی خلاصہ ہے کہ قوائے باطنیہ کو پاکیزہ 'معتدل اور حسین بناکر خدا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ نفس مطمئقہ کا بھی یہی مفہوم ہے۔

قوت غضبیہ کے اعتدال کانام شجاعت ہے 'جس کا ثمرہ جودوسخا' ہمت ودلیری' بردباری 'استقال 'صبر اور وقار 'عافبت بنی ' نرمی و ملائمت اور غصہ کے ضبط کرنے کی طافت ہے۔جب قوت غصبیہ حدسے بڑھ جائے ' تواُس کا نام تہور ہے جس کی بدولت شیخی مارنا' غصہ سے بھڑک اٹھنا' انجام نہ سوچ کر ندامت اٹھانا' تکبر کرنا' نخوت وخود پندی اور اپنے کواچھا سمجھنا پیدا ہوتا ہے اور جب حد اعتدال سے گھٹی ہے تواُس کانام جبن ہے۔ جس کی بدولت بے غیرتی وکا بلی' خساست و کم ہمتی' چچھور اپن 'بردلی اور ذکت اور رسوائی کو گوار اکر نالاحق ہوجا تا ہے۔ قوتِ شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے جس کے ثمرات حیاٰوپارسائی 'رضااور قناعت'خون خدااور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ جب قوت شہوانیہ اعتدال چھوڑ کر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو حرص و لا کچ' خوشامد و چاپلوی' عاجز مخلوق پر رعب اور دبد بہ ڈالنا' غرباء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا' بے حیائی' فضول خرچی' ریا' فریب' تنگ دِلی' حسد و کینہ اور بغض وعناد جیسی بُری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

عقل کا اعتدال ' ذکاء کہلا تا ہے' جس کے ثمرات ہیں فراست واصابت ِرائے' ناموس ولطافت کا تحفظ' حفظ مراتب' حدود شرعیہ کی حفاظت' عبدیت و عجز کا احساس' خدا شنائ ' اپنے مولا کی قدر دانی جس کی بدولت اطاعات میں تحقیت اور آخرت پرتر جج ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کند ذہنی' جعلسازی' جمانت وحسرت' ایذار سانی اور بے رحمی کی بُری خصلتیں صادر ہوتی ہیں۔

جسمانی خوبصورتی کی طرح محسن طلق (خوب سیرتی) کے بھی بے شار مراتب اور رنگ ہیں۔ خلّاقِ عالم کے مزد یک سرور کا کنات احسن الخلق خلقا سمجھے گئے ہیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ

۔ خُلْقِ عَظِیْمِ o (اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانے پر ہیں)کا پر وانہ عطا ہوا ہے۔ د مقون سے مان تا ماک سے نامی کے مصل انکے میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا

جس شخص کے باطنی قوئی کی روحانی ترکیب کواعتدال محسن میں رہبر عالم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت' مشابہت اور موافقت ہوگی'ای تناسب ہے اُسے تُربِ البی' حب البی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہو گا اور اس طرح اس کے بیکس'عشقِ رسول کی اس کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی اصل طریقت ہے۔ اس کا حاصل ہو جانا مجی معنوی کرامت ہے۔

جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی کچھ نہ کچھ شعاعیں ضرور مستور ہوتی ہیں۔ای طرح ہر صاحبِایمان کے دل میں حبِّرسول اوراحرّام رسول کا جذبہ بھی کمی نہ کمی حد تک یقیناً موجزن ہوتاہے۔

صاحب بین ہے دن یں حب رصون اور اسرام رصون کا جدبہ میں کی مد کی طور کر کہ جانتا کو برق ہوتا ہے۔
جب میری عمر پانچ یا چھ سال کے قریب تھی تو اُس زمانے میں مجھے اسلام اور پیغیبر اسلام کے ساتھ کی قشم کا کئی خاص ذاتی لگاؤنہ تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث میکا کئی طور پر کلمہ جانتا تھا اور دینیات کے استاد
کے خوف سے نماز کی سور تیں اور دعا میں طوطے کی طرح رث رکھی تھیں۔ آبادی سے وور ایک مخبوط الحواس ،
مجنوں صفِت 'مجذوب نما شخص ویرانے میں جیٹھار ہتا تھا۔ اور ہمہ وقت اِلّا اللّه کی ضربیں لگاتا رہتا تھا۔
میں اور میرا ایک ہم عمر ہندود وست اکثر اُس کے پاس جاکر اُس کا منہ چڑایا کرتے اور اُس کے ذکر کی نقلیں اُتاراکرتے
شے۔ میرا ہندود وست اِلّا اللّه کے وزن پر مہمل 'مضکہ خیز اور بھی بھی مخش قافیے جوڑ کر خداق بھی اڑایا کرتا تھا۔
میزوب نے ہمیں بار بارڈانٹا کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کریں 'لیکن ہم بازنہ آئے۔ ایک روز ہم دونوں اسی مشفلے

میں مصروف تھے کہ ایک مخص اُد ھرہے چند نعتیہ اشعار الا پتاہوا گزرا 'جس کاایک مصرعہ میہ تھا: محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی

یہ مصرع من کر میرا ہندو دوست زور زور سے بننے لگااور اس نے اسم محد کی شان میں پھھ گتاخیاں بھی

کیں۔ میّں نے آؤد یکھانہ تاؤ'لیک کرایک پھر اٹھایا'اوراُسے گھما کر ہندولڑ کے کے منہ پرایسے زورہے دے مارا کہ اُس کاسامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اُس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ دونوں کے ساتھ کیساں برگا گئی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کو نسی اہر تھی جواللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہتی تھی 'لیکن رسول اللہ کے ساتھ گتا ٹی پر آ فا فا فاجوش میں آگئی تھی؟ یول بھی عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو عصہ آتا ہے۔ ہارے مال باب کو گالی دے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان طعن در از کرے تو دل کڑ ھتاہے اور گالی گلوچ تک نوبت آسکتی ہے لیکن رسول خدا کے متعلق بدزبانی کرے تواکٹر لوگ آپے سے باہر ہوجاتے ہیں اور پچھ لوگ تو مرنے مارنے کی بازی تک لگا پیھتے ہیں۔اس میں اچھے ' نیم اچھے یا بڑے مسلمان کی بالکل کوئی تخصیص نہیں 'بلکہ تجربہ تو یہی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے ناموس رسول پراپی جانِ عزیز کو قربان کردیا ' ظاہری طور پر نہ تو وہ علم و فضل میں نمایاں تھے اور نہ زہدو تقویٰ میں متاز تھے۔ایک عامی مسلمان کا شعور اور لا شعور جس شدت اور دیوائگی کے ساتھ شانِ رسالت کے حق میں مضطرب ہوتا ہے' اُس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر بنی ہے۔خواص میں یہ عقیدت ایک جذبہ اور عوام میں ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ جذبہ یا جنون نہ تو کسی منظم تحریک کی پیداوار ہے اور نہ کسی خاص برین واشنگ بی کا نتیجہ ہے۔اس کے بھس یہ توایک خود کار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے ایسے نہاں خانوں میں پوشیدہ رہتاہے جس کا بسااو قات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول کی حدت پائی جاتی ہے اور نسبتا کم نیک لوگوں میں عقیدت ِرسول میں شدت پائی جاتی ہے۔ عقیدت کی حدت اور شدت کا بیہ وسیع و عریض ہمہ گیر پھیلاؤیقینااس آیت کریمہ کی منہ بولتی تقبیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور ً ك بارے ميں يہ بشارت دى ہے: "وَرَ فَعْنَا لَكَ ذِنْحُو كَ" (جم نے آپ كاذكر بلندكر ديا) (ياره 30) سوره الم نشرح آیت4)۔ ظاہری طور پر تواس بشارت کا مظہر وہ ذکرر سول ہے جو در ود وسلام اور اذان اور نماز میں باربار ہر جگہ ہر آن لازی طور پر کیا جاتا ہے' لیکن باطنی طور پراس کا کھلا مظہر احترام رسالت کی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو ہر اچھے یا ہُرے مسلمان کے لاشعور میں اس طرح جاری وساری رہتی ہے جس طرح کہ خون اس کی رگوں میں گر دش کرتا

جس طرح اپنایک ہندودوست کا آدھادانت نوڑنے کے بعد مجھے شعوری طور پراحرّام رسالت کا احساس ہو گیا تھا'ای طرح چند برس بعدایک اور ہندو کی وساطت سے مجھے درود شریف کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس کا تفصیلی بیان" راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔"والے باب میں گزر چکاہے۔

ساری کا ئنات میں ایک اور صرف ایک ایساعمل ہے جواللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسان کے در میان یکساں طور پر مشتر ک ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 22 میں سور ۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے۔ '' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نجی پر درود کیجیجے ہیں۔اے ایمان والوائم بھی اُن پر

دروداورخوب سلام بهيجا كرو-"

یوں تواللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت ہے احکام نازل فرمائے ہیں 'جن کا بجالانا ہر اہلِ ایمان کا فرض ہے۔
بہت ہے انبیاء کرام کی توصیفیں بھی کی ہیں اور اُن کے بہت ہے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے ہیں 'لیکن کسی تھمیا
کسی اعزاز واکرام ہیں یہ نہیں فرمایا 'کہ میں بھی یہ کام کر تاہوں۔ تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول مقبول علیہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے درود کی نبست اولاً پی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو خطاب کیا
کہ اللہ اور اُس کے فرشتے نبی کر یم پر درود جھیجے ہیں۔ اے مومنو تم بھی آپ پر درود جھیجو۔ یہی ایک واحد امر ہے
جس میں اللہ تعالی نے صرف تھم وے کراس کی تقبیل کا مطالبہ نہیں کیا' بلکہ خودا پنے ایک عمل کی مثال دے کراس
کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کاس سے بڑھ کر کوئی اور در جہ تصور میں بھی الانا محال ہے۔

کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کاس سے بڑھ کر کوئی اور در جہ تصور میں بھی الانا محال ہے۔

ور وو شریف میں صاحب در وو کا عزاز تو ہے ہی الیکن اس میں در وو پڑھنے والے کی سعادت اور اکرام بھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ در ود شریف پڑھ کر ہم اُن احسانات عظیم کا تھوڑا ساحی اوا کرنے کی کوش کرتے ہیں جواس محن اعظم کی ابنی امت کے ہر فرد و بشر پر ہیں۔ دو سر سے یہ کہ در ود شریف پڑھنے والے کو اپنی استعداد اور خلوص کے مطابق صاحب در ود کی توجہ کا شرف ضر ور صاصل ہوتا ہے۔ خاص طور پر آن اوصاف کی توجہ کا جنہیں قرآن شریف میں رو و ف الرحیم اور رحمتہ للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اگر چہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت در ود دشر یف پڑھ رہے ہوں۔ ان سب پر فرد آفر و آبیک آن صاحب در ود کی توجہ کا مختلف مقامات پر ایک ہی وقت در ود شریف پڑھ رہے ہوں۔ ان سب پر فرد آفر و آبیک آن صاحب در ود کی توجہ کا مختلف مقامات پر ایک ہی وقت در ود شریف پڑھ رہے ہوں۔ ان سب پر فرد آفر و آبیک آن صاحب در ود کی توجہ کا ایک مرحب ہونا ہو تو آس کی روشی نیصلا نے کے لیے اسے منعکس ہونا نہ کوئی مجیسان ایک مرحب سے انتا کے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر تور بی کی جانب ہو۔ اگر انسان صحیح Frequency کی شعاعوں کے طول) کے ساتھ آلی ہون کی ار تعاش کا معالمہ ہے۔ اگر انسان صحیح Frequency کی شعاعوں کے طول) کے ساتھ آلیسان میں جاتا ہے۔ اگر انسان صحیح Morse-key کی شعاعوں کے طول) کے ساتھ آلیسان میں جاتا ہے۔ اگر انسان میں جاتا ہے۔ کی کادل بڑی طاقت والا شارے ویور یڈیو سیٹ بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن اور اس کی کارنگین ٹیلیویژن بن جاتا ہے۔ کی کادل بڑی طاقت والا شارے ویور یڈیو سیٹ بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن اور اس کی کارنگین ٹیلیویژن بن جاتا ہے۔ کی کادل بڑی طاقت والا شارے ویور یڈیو سیٹ بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن ان بن جاتا ہے۔ کی کادل بڑی طاقت والا شارے ویور یڈیو سیٹ بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن ان بن جاتا ہے۔ کی کادل بڑی طاقت والا شارے ویور یڈیو سیٹ بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن ان بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن ان بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن بن جاتا ہے۔ کی کادل ٹیلیویژن بن جاتا ہے۔

Wave Lengths کی ہم آ ہنگی اعمال اور اطاعت ہے ہوتی ہے اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنکشن صرف درود شریف کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔

سی تو یہ ہے کہ حقیقت محمد یہ کااصلی راز حقیقت آدمیہ ہی میں مضمر ہے۔ باطن کی اصطلاحات میں وجود کے تین مرتبے متعین کیے جاتے ہیں۔احدیت 'وحدت اور واحدیت احدیت تو غیب الغیب' باطنِ محض لینی ذات اللی کو کہتے ہیں۔وحدت صفات اجمالیہ کا نام ہے جے حقیقت محمد یہ کہا جاتا ہے' اور واحدیت صفات تقصیلیہ کا درجہ ہے' جے اعیان ثانیہ اور حقیقت آدمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں درج ازلی ابدی ہیں اور ان میں آپس میں ایک دوسرے

پر تقدم و تاخر بھی ہے۔ چو نکہ انسان صفاتِ حق کا مظہر ہے اور حضور رسول مقبول علی ہیں اس میں مظہریت بیں اکمل واعلی ہیں اس لیے در جر صفات اجمالی لینی حقیقت محمد بید ورجر صفات تفصیلی لینی حقیقت آدم ہے مقدم ہے۔ درخت کی غایت مقصود مجمل ہے۔ انسانیت کی غایت مقصود مجمد بید کی صفت از لی واجمالی کو وجود آدم پر تقدم اور درخت کے وجود جسمی پر تقدم حاصل ہے 'بالکل اسی طرح حقیقت محمد بید کی صفت از لی واجمالی کو وجود آدم پر تقدم اور تنفیل حاصل ہے۔ اس باریک نکتے کو اس سے زیادہ بیان کرنا میر ہے بس کاروگ نہیں کیونکہ بید نہ علم کا مسئلہ ہے اور نہ علم الیقین کا۔ اس کی مزید تشریح تو وہ ہی روش ضمیر جھزات کر سکتے ہیں جنہیں عین الیقین اور حق الیقین کی فلم ہے۔ میر ہے جیسے کو رباطن عامی کے نزدیک تو بس نجات کے لیے اتنا یقین ہی کافی ہے۔ بعد از خدا برزگ تو کی قیصہ مختصر

بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور میں دعاکر نے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ دراصل ایباکر نالازمی توبالکل نہیں'البتہ سود مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعاکی جائے'وہ پہنچ توضر ور جاتی ہے'لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال شاہی ڈسپیچ بکس طرح بھی دعاکی جائے 'وہ پہنچ توضر ور جاتی ہے۔جو دُعااس ڈسپیچ بکس میں بند ہو کر اللہ تعالی کے دربار میں پہنچ'اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کامنعطف ہو نازیادہ قرین قیاس ہے۔ورود شریف کی طرح کے رائے ہیں'لیکن دُعاوَں کے اول و آخر نماز والا درود شریف پڑھ لیناہی کافی ہے۔

وُعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خاص دل ہے نکی ہوئی وُعاہیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یااللہ کی رضا کے مطابق جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کواللہ تعالیٰ کی رضا کے تالع رکھنے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اُن کے نزدیک دونوں صور تیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر اُن کی دعا اُن کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے ' تو وہ اس نعت پر سجد ہ شکر بجالاتے ہیں اور اگر اُن کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو وہ اُسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سجھتے ہیں اور اس کے سامنے بصد خوشی سرتنایم خم مطابق پوری نہ ہو تو وہ اُسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو کرترتی پاتی رہے ' تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی صد تک مقام مرادیت کی جس عبد بیت کی یہ شان اگر مشکم ہو کرترتی پاتی رہے ' تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی صد تک مقام مرادیت تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مقام کی ار فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہی اس مقام کی اد فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہی اس مقام کی اد فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہی اس مقام کی ادر فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہی اس مقام کی ادر فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہی اس مقام کی ادر فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فیں آئی ہے۔

"ہم آپ کے منہ کابار بار آسان کی طرف اُٹھناد کھے رہے ہیں۔اس لیے ہم آپ کوائ قبلہ کی طرف متوجہ کردیں مے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے ....."

(پاره 2 'سورة البقره' آيت نمبر 144)

سب سے افضل اور اہمل ترین دعاسور ہ فاتھ ہے 'جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت وبلاغت اور اختصار کے ساتھ پوراپور ااحاط کرتی ہے۔ یہ سور ہمر نماز کی ہر رکعت

میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے'لیکن انسان غرض مندی اور احتیاج کا پتلا ہے' اسے قدم قدم پر طرح طرح کی ضروریات اور حالات کاسامنا کرناپڑ تاہے۔ جن سے نیٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاکر نے کی حاجت بھی ضرور ابھرتی ہے۔

دعاہے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کاسہارالے کر پچھ لوگ خداہے دعاما نگناہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔اس
ہوا، تو پھر آیات الہید ہے بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہوجا تا ہے۔ ایک اور بہت بڑی نزانی بیہ ہورہا ہے۔ اُن کے
ہوا، تو پھر آیات الہید سے بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ سب جاہل عاملوں کی بدولت ہورہا ہے۔ اُن کے
ہاں ہر کام کے لیے وظا کف، ہی کی تعلیم ہوتی ہے۔ بتلاتے وقت ایسے انداز سے کہتے ہیں اور ایسااطمینان دلاتے ہیں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہوجائے گا۔اگر تقدیر سے اُس کے خلاف ہوا تو اُس پڑھنے والے کے
ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں۔وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات الہید میں بھی کوئی اثر نہیں۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ آکڑ لوگ وظیفچی تو بڑی آسانی ہے بن جاتے ہیں کیکن اپنے اصلی فرائض لینی نماز'روزہ'زکوۃ اور اخلاق حنہ کے ویگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے عافل رہتے ہیں۔ یہ ایساہی ہے جیسے موٹر کار میں پڑول ڈالے بغیر اُسے چلانے کی کوشش کی جائے یا جیسے جھاڑ جھنکاڑ صاف کیے بغیر اور الل چلائے بغیر بغر زمین میں گندم کے نیجھوٹے زمین میں گندم کے نیجھوٹے زمین میں گندم کے جھوٹے ویس کی گندم کے جھوٹے چھوٹے پودے آگر اتفاق سے کسی میں ہوئے بھی تو جھوٹے یا قص اور ناکارہ ہوں گے۔ اگر اتفاق سے کسی میں ہوئے بھی تو ناقص اور ناکارہ ہوں گے۔ یہی حال اُن و ظائف کے نتائ کا ہے جودوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر روٹ سے جاتے ہیں۔

سور ہ فاتحہ کے علاوہ جو د عائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں'اُن کااپناا کیٹ خاص مقام ہے۔اُن کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بنا کر دیدے' کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کرو گے تو فور آ قبول کیے جانے کازیادہ امکان ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اوراد وغیرہ کو انتہائی مؤثر 'مجرب اور سود مند پایا ہے۔ میں اپنان ذاتی مشاہدات اور تجربات میں اپنے قارئین کو بھی شریک کرناچاہتا ہوں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل سطور میں اُن دعاؤں اور اوراد اور اُن کو پڑھنے کے طریق کار کا ذکر ہوگا 'جو میرے اپنے آز مودہ ہیں۔ ان میں کوئی نئی یاانو کھی بات تو نہیں 'لیکن میرا ذاتی تجربہ شاہدہ کہ ان میں عجیب و غریب سرلیج التا شیرخواص اور فوائد ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے کہی سے کوئی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے اوائیگی لازمی ہے۔

(1) نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ۔ ہر بار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ ساتھ پڑھی جائے۔الال اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔اس کے بعد جود عاما تکی جائے' اس پر قبولیت کا خاص سامیہ ہوگا۔اگر ایسا چالیس روز تک متواز کیا جائے' تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنالیا جائے تواس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ملکے ہو جاتے ہیں۔

(2) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ کیلین پڑھی جائے۔"ہر مبین "پر اُک کر ہر بار ہم اللہ کے سات بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ کلین ختم کرنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف۔اس کے بعد اپنی حاجت بر آری کی دعاما گی جائے۔ یہ تلاوت اُس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے۔ بیت تلاوت اُس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا۔

یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعہ کو ایک بار ایسا کر نا ہا عث برکت ہے اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر بڑھا تاہے۔

(3) گیارہ مرتبہ درودشریف پڑھ کراعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سور ہ فاتحہ پڑھناشروع کرے۔جب اِیگاف نَعْبُدُ وَاِیگافَ فَسْتَعِیْنُ (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد کی درخواست کرتے ہیں) پر پہنچ 'تورک جائے۔اور اس آیت کواللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے ساتھ اس طرح دہر ائے۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحْمَٰنُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ

اس طرح نانوے نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے۔ یہ گردان اس طور پر کرے کہ جب إیّائ فعبلہ کم تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدہ میں چلا جائے اور جب و آیائ نستعین کم تواٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کردل کی گہرائی ہے ایس لجاجت کے ساتھ یہ الفاظ اداکرے کہ اپنے آپ پر رقت طاری ہوجائے۔ آیت کا یہ حصہ اور یا اللّٰہ یا رحمٰن یادوسرے اسائے اللی اداکرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خودا پی نظر میں یا اللّٰہ یا رحمٰن یادوسرے اسائے اللی اداکرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خودا پی نظر میں مجسی داقعی فقیرانہ اور منگسرانہ ہو۔ ایک آسمان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیم ایستادہ ہو کہ محسور برطاق کے معمور برطات کے اس تھے اگر سجدہ اور پھر منگتوں کا ساانداز خلوص دل سے اختیار حضور برطائے اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگتوں کا ساانداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے ' تورفتہ رفتہ رفتہ رفتہ خود بخود طاری ہونے گئی ہے 'اور قرب کا احساس بھی پیدا ہوجا تا

اگر کوئی خاص مہم یا ہنگای حاجت پیش نظر ہو' تو موقع محل کے لحاظ سے اساء الحلیٰ میں سے اللہ

تعالی کا مناسب نام منتخب کرلے اور مندرجہ بالا طریقہ سے اُسے بار بار ؤہرانے میں اس طرح محوجو جائے 'کہ اُس کا پناوجود بھی فناہو جائے اور اُس کے دل ود ماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کے علاوہ اور کسی چیز کا گزرنہ ہو۔ مثال کے طور پر

وسعت رزق تے لیے

إِيًّا كَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَا رَزَّاقُ

یا بیاری کی صورت میں ۱۹۰۶ء : ''دو ساماری : ' سام

إِيًّا لَكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا ٱللَّهُ يَا شَافِي يَا سَلَا مُ

اسی طرح باقی ضروریات کے لیے۔اسے بے شار بار دہرائے۔ بعدازاں سورہ فاتحہ کا بقاما حصہ ختم کرے۔

میں چندایک ایسے حضرات سے بھی واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت اس آیت کاوردایسے اضطرابانہ اضطرابانہ اضطرابانہ اور گدایانہ انداز سے کیا کہ ایک ہی نشست ہیں اُن کا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص د نیاوما نیہا سے عافل ہو کر سچ دل کے ساتھ اس ورد کے ساتھ پوری طرح ہم آ ہنگ ہو جائے تودہ اُسے اُسی وقت ختم کر تاہے جب اُسے یقین ہو جائے کہ اُس کی دعا قبول ہو گئی ہے یا اُس کے دل پر اُس بات کا سکون نازل ہو جا تاہے کہ اُس کا قبول نہ ہو ناہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حاجت نہ ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسائے اللہی کے ساتھ ہر روز ورنہ کم از کم ہفتہ ہیں ایک بار کرتے رہنائی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف خیس رہنائی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف خیس رہنائی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف خیس رہنائی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانی کر دار کے یہ دونوں خصائل بردی عظیم نعت ہیں۔

- (4) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ اظلام (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ) پڑھے۔اس سورۃ کی دوسری آیت اَللّٰهُ الصَّمَدُ (اللّٰه بنازے) کوپانچ سوبارد ہرائے 'چرباقی سورۃ فتم کرے اور گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھے۔اس سے دل میں سکون اور قناعت کو فروغ ماتاہے۔ اور شکدتی کا بوجھ بھی ہاکا ہو کر قابل برداشت ہوجاتاہے۔
- (5) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سور ہ مزمل شروع کرے۔ آیت نمبر 9 جو لفظ "و کیللاً"

  پر ختم ہوتی ہے 'کو پڑھ کررک جائے اور 41 بار '' حسبنا الله و نعم الو کیلل'' (ہم کو
  اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپر دکر دینے کے لیے اچھاہے ) کا درد کرے۔ اس کے بعد
  باتی سور ہ مزمل پوری کرے اور گیارہ بار درود شریف پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس طریقہ سے

سور ہُ مز مل ہر روز گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنالے۔ ورنہ کم از کم ایک بار روزانہ پڑھتارہے۔ اس معمول کوخلوص دل سے اپنانے سے زندگی اس قدر سہل اور سبک ہو جاتی ہے جس کا انسان کوخود بھی بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔

(6) امراضِ قلب میں دو قرآنی آیتیں خاص طور پر مؤٹر اور مجرب ثابت ہوئی ہیں۔ ان آیات کو علاج اور دوائیوں کا تعم البدل سجھنا شدید غلطی ہوگ کین سے امید ضرور رکھنی چاہیے کہ ان آیات کی برکت سے علاج میں نمایاں سہولت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں آیات کو ہر نماز کے بعد جتنی بار آسانی سے ممکن ہو پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ دو آیات سے ہیں:۔ آلڈینن امنو و تطمین فلو بھم بذکو الله آلا بذکو الله تَطمین الفلوب ٥ روه لوگ جو ایمان لائے اور الله کے ذکر سے اُن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔)

(پاره 13 سورة الرعد أيت 28)

وَنُنَوِّلُ مِنَ الْقُوْانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَا (اورہم ایک چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفااور رحت ہے) (پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل 'آیت82)

(7) پاره 4 کی سور و آل عمر ان میں آیت نمبر 173 کا آخری جھتہ ہے: "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ كَيْلُ o" (ہم كوش تعالى كانى ہے اور وہی سب كام سپر و كرنے كے ليے اچھاہے-)

آگر کوئی شدید مشکلات عاجات یا خطات در پیش ہوں تو اس آیت کو ہر نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھے۔ مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد یا عَزِین ، یا گافی ، یا قوی ، یا لطیف مجمی 450 بار پڑھے۔ اوّل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پھر اپنے مدعا کی دعا مانگ کر نتیجہ کے انظار میں نہ رہ 'تو رہ 'بلکہ نتیجہ خلوص دل سے اللہ تعالی پر چھوڑ دے۔ اگر ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو'تو کم از کم ایک نماز کے بعد اس معمول کو اپنا لے۔ اس میں اور بھی بہت سے خواص ہیں جن کا مشاہدہ ہر پڑھنے والے کو اپنی استعداد خلوص اور انہاک کے مطابق ہوتا ہے۔

(8) الله تعالی کے اساء الحیلی میں ایک نام "یا لکطنیف، ہمی ہے۔ لطیف لطف سے بناہے جس کے معنی ہیں بندوں پر مہر بانی کرنا۔ لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام امور کی باریکیوں محکمتوں اور اسرار سے واقف ہواور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہواور جہت و جانب اور مکانیت سے پاک و منزہ ہو۔ جس کے لیے نہ حد ہونہ انتہا اور جس کا عقل و فہم ادراک نہ کرسکے۔ ان

تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہواور بندے کی مصیبتوں اور غموں کو جلد دور فرما دینے بر پورا بورا قادر ہو۔

ہر نماز کے بعدیا کم انکم ایک نماز کے بعد 129 باراس اسم مبارک کا ور د کرنا بہت می مشکلات' مصائب اور غموں کاعلاج ہے۔

اگر ہمت کر کے زندگی بھر میں صرف ایک بار ایک ہی نشست میں لگا تار اس اسم مبارک کا 16641 بار ورد کرلیا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیوں' مصیبتوں اور عموں کا رخ موڑ نے اور انہیں آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم بڑھ جاتی ہے۔اس ورد کے اول و آخر گیارہ یا اکیس یا اکتالیس مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔

(9) اٹھائیسویں پارے میں سورہ الحشر کا تیسرارکوع 'آیت نمبر18 ہے لے کر سورۃ کے آخرتک (لیعن آیت نمبر24 ہے لیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر (لیعن آیت نمبر24 تک) اس طرح پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر اَعُو ذُر بِاللَّهِ اور بسم اللہ کے ساتھ تیسرار کوع پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر21 میں جبان الفاظ پر پہنچ 'تو یہاں پر پہنچ کر اُک جائے۔

كُوْ أَنْزَ لْنَا هَلَدًا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلٍ لَّوَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ طَ (اگر ہم اس قرآن كوكسى پہاڑ پر نازل كرتے تو تُواس كود يكھناكه خداكے خوف سے دب جاتا اور يَقِت جاتا)

ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اپنی مشکل یا مصیبت کو تصور میں لائے اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کی حضور میں التجا کی حضور میں التجا کرے کہ میری مشکل یا مصیبت ہی میرے لیے ایک پہاڑے۔ اپنی قدرت سے قرآن حکیم کی اس تلاوت کے صدقے اس پہاڑ کو میرے لیے ریزہ ریزہ کر دے۔ مید دعا کرنے کے بعد آگے پڑھنا جاری رکھے۔ آخری آیت نمبر 24 میں جب ان الفاظ پر پہنچ ' تو

لهُ الْأَ سُمَآءُ الْحُسْنَى ط

(اس کے اچھے اچھے نام ہیں)

انہیں پڑھ کررک جائے۔

یہ الفاظ پڑھنے کے بعد زک کر اللہ تعالیٰ کے ننانوے اساءالحنیٰ کا ایک بارور دکرے اور
اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ پورا کرے۔ کسی خاص مشکل یا حاجت کے بغیر بھی اگر اس
رکوع کو عام اور سادہ طور پر ہر روز کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنالیا جائے تو زندگی پر
برکات اور بثاشت اور کشائش اور آسائش کی خاص برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ان چند دعاؤں کے علاوہ زندگی کے تقریباً نصف صدی پر محیط تجربات 'مشاہدات

اور قلبی واردات سے استفادہ کر کے ایک ایس دعا مرتب ہوگئ ہے 'جو انسانی حاجات اور معاملات کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے چند ثقہ دوستوں نے اسے اپنا کر اسے موٹراور مفیدپایا ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی المداداللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف "ضیاء القلوب" میں "نماز کن فیکون" کا طریقہ دکھ کراصرار کیا کہ اس دعاکانام بھی "دُعائے کن فیکون" رکھ دیا جائے۔ مجھے اپنی عاجزانہ کوشش کے لیے یہ عنوان منتخب کرنے میں تردّد تھا۔ کہاں حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کہاں یہ بند ہ ضعیف وگنا ہگار۔ چہ نسبت خاک را باعالم پاک 'لیکن دوستوں کا اصراراس طرح جاری رہا کہ اُن کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ عضرت حاجی صاحب بی پیروی میں محض حصول برکت کی خاطر یہ عنوان اس امید پر رکھا گیا ہے کہ شایداس بند ہ عاصی کی کوشش پر اُن کی خوشنود کی کاسا یہ بھی پڑجائے۔ اب "دُعائے کُن فیکون" درج کر کے یہ باب خم کیا جاتا ہے۔

## وُعائے کُن فیکون

(1) اَعُوْ ذُ بِاللّهِ اور بسم اللهِ ك بعد كياره مرتبه ورووشريف.

(2) كُمْ طَيِّبْ : لَآاِلةَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محد اس کے رسول ہیں)

(3) كُلمُ تَجِيد: سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَآ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاللَّهُ الْحُبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ.

کے مگر اللہ اور اللہ سب سے بڑاہے اور نہیں گناہوں سے بیخے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدد سے جو بڑاعا لیشان اور بزرگی والاہے)

(4) سَبُحْنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحُنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ ـ

(میں اللہ کی پاکی بیان کر تا ہوں اور اس کی تعریف بیان کر تا ہوں جو

براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(5) لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ - (تَهِين كُونَى معبود سوائين)

(9)

(13)

لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبَّىَ الْعَظِيْمِ ـ (6)

منز ہ برسی ماکی والا ہے)

- (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا ربّ عظمت والاہے)
- لآ اللهَ إلا اللهُ سُبْحَانَ رَبَّى الْأَ عُلَى۔ (7)
- ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا رہے جو سب سے برتر ہے )
  - لا إله إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. (8)
  - (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ذات ہے بادشاہ نہایت پاک) لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُوحِ
  - (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب ہے
  - (10) ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا لِلَّهُ سُبْحَانَ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ ـ ( نہیں کو ئی معبود سوائے اللہ کے ماک ہے 'سلامت رکھنے والا ہرقشم
  - کے خوف ہے امن والاامن عطاکرنے والا)
  - (11) لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُهَيْمِنِ ـ
  - (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے باک ہے تمام مخلوق کا ذمہ دار) لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ العَزِيْزِ الْجَبَّارِ\_ (12)
  - (نہیں کو کی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والااصلاح کرنے پر
  - ممل طور بر قدرت رکھنے والا)
  - لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَّبِّرِ-(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اصلاح کرنے والا تمام عظمت کبریائی ٔ جلالی اور بردائی والا)
  - لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَلَمِينِ۔ (14)
  - (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رت ہے ہر ہر عالم کا)
    - لآ إله إلا الله سُبْحَانَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. (15)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک بے رحمٰن ہے رحیم ہے)
      - لآ الله إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْيَوْمِ الدِّيْنِ (16)
        - ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہےروز جزا کا مالک)

(17) لَآ اِللهَ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْحَلَقُ الْعَلِيْمِ۔ ( نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کھھ جانے والا )

(18) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ لَكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ (18) (نبيس كوئى معود سوائ الله كياك به آسانوں كاز مين كارت)

(19) لآ إلله َ الله سُبْحَانَ رَبِ العَرْشِ الْعَظِيْمِ۔ (نہيں كوئى معبود سوائے اللہ كياك بے عظمت والے عرش كارتِ)

(20) لَا اللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ العَرْشِ الْكُويْمِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بغیر سوال کے بے انہا عطا

( ہیں لوی معبود سوائے اللہ لے پاک ہے بعیر سوال کے بے انتہا عط کرنے والا عرش والا)

(21) لَآ اِللهِ اِللهِ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے انتہائی عزت و شرف کے عرش والا)

> (22) لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ \_ (نہیں کوئی معود سوائے اللہ کے محدًاس کے رسول ہیں)

ر ين ون يورونين (23) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ۔

(نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاک ہے غلبہ والالا محدود محست والا)
(24) لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْكُويْمِ

یہ میں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا بے سوال کے انتہاعطاکرنے والا)

(25) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الرَّحْمَٰنِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک بے رحمٰن اور رحیم)

رين ون بروور عن المنطق المنطق

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاک ہے غلبہ والارجیم)

(27) لآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہر چیز سننے والا ہر شے دیکھنے والا)

(30)

(28) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْقَدِيْرِ . ( نہيں كوئى معبود سوائے اللہ كے پاك ہے غلبہ والا ہر شے پر قدرت ركھنے والا)

(29) لَا إِلَهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (29)

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والاسب کچھ جانے والا) لا إلله إلا الله سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ

ی بِاللهِ العد سبب کا التحقیق کا عبیرِت (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے باریک بین ہر بات کی خبر رکھنے والا)

(31) إِنَّ رَبِي لَطِيْفُ لِمايَشَآءُ طُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ 0 (31) (باشبه ميرا رب جو چاہتا ہے اس كی تدبیر لطیف كردیتا ہے - بلاشبہ وہ بڑاعلم والااور حكمت والا ہے)

(32) اَللَّهُ لَطِیْفُ بِعِبَادِهٖ یَوْزُقْ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَا لَقَوِیُّ الْعَزِیْزِهِ (32) (الله لطیف ب بلاماکل کی چیز کے اپنے بندوں کودیکھا ہے اور

وسعت رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور توی اور عالب ہے) (33) یَا لَطِیْفًا بِخَلْقِهِ یَا عَلِیْمًا بِخَلْقِهِ یَا خَبِیْرًا بِخَلْقِهِ ٱلْطُفْ بی یَالَطِیْفُ یَا عَلِیْمُ یَا خَبیْرُ 0

ں یہ سیسک یہ سوئیں ہیں سبیر ک (اے وہ ذات جواپی مخلوق پر مہر بان ہے۔اے وہ جواپی مخلوق کے حال کو جانتا ہے۔اے وہ ذات جو اُن کی ہر بات سے باخبر ہے۔ تو مجھ پر

حال تو جانباہے۔اسے وہ دات جو ان فی ہر بات سے با ہر ہے۔ گطف و مہر بانی فرما اے لطیف'اے علیم'اے خبیر)

> (34) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے سی ظاہر)

لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائ اللہ کیاک ہے بڑا کھولنے والا (کاموں کا)علم والا)

رَبِّ اشْرَ لَ لِی صَدْرِی ٥ وَیَسَرِ لِیْ آمْرِی أَوْ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِی فَ یَفْقَهُوْ ا قَوْلِی ٥

(اے میرے دب کھول دے سینہ میرا اور آسان کر جھے پر میرا کام۔ اور کھولدے گنجلک میری زبان سے کہ میری بات کولوگ سمجھ لیس)

(36) رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ٥

(اےرت بڑھامجھے علم میں)

(37) رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْورِثِيْنَ٥

(اے میرے ربنہ چھوڑ مجھے اکیلااور توسب سے اچھاوارث ہے)

(38) رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِآخیْ وَ اَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرُّحِمِیْنَ٥

(اے میرے ربّ معاف کر مجھ کواور میرے بھائی کواور ہم کواپی رحت میں لے لے توسب سے زیادہ رحم کرنے والاہے)

(39) اَللّٰهُمَّ اِللهَ جِبْرَثَيْلَ وَمِيْكَآثِيْلَ وَالسُرَافِيْلَ وَاللهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاللهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

عَلَى بِشَيءٍ لا طَاقَةَ لِي بِهِ ٥

(اے الله معبود جبر ائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے اور معبود ابر اہیم اور اساعیل اور اسلی کے عافیت عطافر ما مجھے اور نہ مسلط کر کسی کو اپنی مخلوق میں سے میرے اوپر ایسی چیز کے ساتھ جس کی طاقت نہ ہو مجھے)

(40) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ (40) لَهُ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ (40) (40)

ر على الله عن الله عنه الله عنه المورد المركبيل الكونيل الكونيل الله عنه الله منه المركبيل المكونيل المكونيل المركبيل المركب ال

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کار ساز ذمہ دار کا موں کا)

(42) رَبِّ الْمَشْوِقِ وَالْمغوِبِ لَآ اِللهَ اِللهُ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ (وه مشرق اور مغرب كامالك ہے اس كے سواكوئى قابل عبادت نہيں تواى كواسے كام سُروكرنے كے ليے قرارد يے رہو)

(43) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ ٥ (43) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَو كَلينَ ٥ (43) (كام عَن مَك عَن كراوسوخداتعالى يراعادركو بيثك المُتَو تَكُلُ

الله تعالی ایسے اعتاد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں)

(44) حَسْبِيَ اللّٰهُ لِآ اِللهَ اِلاَهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ٥

(میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس سے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ میں نے اس پر جمر وسہ کر لیا اور بڑے بھاری عرش کامالک ہے)

بیں۔ یں ہے ہی جروسہ ترایا اور بڑے بھاری طرک کا اللہ ہے ۔ (45) حسبنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِهِ (جم کوحن تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سر دکرنے کے لیے اچھا

ے۔ کیا چھاکار سازے اور کیا چھامدوگارے) وَ اُفُوسَ شُورِی اِلَی اللّٰهِ طَاِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ ٥

(46) واقوض المرى إلى الله إن الله بصير بالعباد ٥ (اور من ابنا معالمه الله ك سروكرتا مول ـ خدا تعالى سب بندول

کانگران ہے) سیسطی آئے ان کہ سالانی آئی میں اس کی سیستان کے ان میا

(47) وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِی لَایَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ طَّ (اورای می لایموت پر توکل رکھے اوراس کی تبیج اور تخمید میں گئے رہے) (48) اَللَّهُ حَسْبی رَبِی مُوَبِی مُ

(الله مير علي كافي ب-ده ميرار بب ب- ميراسر رست مدكار ب)
(49) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي -

(49) من إن إن الله معبود موائد ملب عن المعدي المعالى المعالى المعالى المعبود موائد الله كالمياك بعث المسلم الشافي ... (50) لَا إِلَا اللهُ سُبْحَانَ السَّلْمِ الشَّافِيْ...

ر نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سلامتی دیے والا شفا دیے والا ہے۔)

(51) اَیٹی مَسَّنِی الضَّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرُّحِمِیْنَ 0 یَا شَافِی یَا سَلْمُ۔

(جھے لگ گئے ہے بیاری اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔

اے شفادیے والے اے سلامت رکھنے والے) (52) اَنِی مَغْلُوْبُ فَانْتَصِرْ ٥ یَاقُویُ الْعَزِیْزِ۔

(53)

بی معموب مصوری یا روسه معرید (یُس بادا موں پس تومیرا بدلہ لے لے اے قدرت والے کے غلب والے) لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوَى العَزِيْزِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والاہے غلبہ والاہے)

(56)

(54) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانُ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ۔ (نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ ہے سب چیزوں کاسنھالنے والاہے)

(55) اَللَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَيُّومَ أَلْحَيُّ الْقَيُّومَ ةَ

(الله تعالی ایباہے کہ اُن کے سواکوئی معبود بنانے کے قابل نہیں۔

اور دہ زندہ ہے اور سب چیز دل کو سنجالنے والاہے)

لآ اللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَفِيْظِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہے محافظ ہے)

(57) فَا اللَّهُ خَيْرٌ خَفِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥

(پس الله ہے سب سے اچھانگہبان وہ رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والاہے)

5) يِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضَرُّمَعَ إِسْمِهِ شَنَّيٌّ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ ٥

(الله کے نام کے ساتھ اوراللہ کے ساتھ کہ نہیں ضرر پہنچا سکتی اُس

کے نام کے ساتھ شرخین میں اور نہ آسمان میں کے زندہ اے قائم ذات)

(59) سُبْحَانَ الْمَلِك الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَبْتَ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَبْتَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوْتِ ٥ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوْتِ ٥

(پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی جو تمام عیبوں سے پاک ہے فرشتوں اور روح کا ربّ ہے۔ اے اللہ آپ نے ڈھانپ لیا ہے آسانوں اور زمین کوعزت اور غلے کے ساتھ

وعرات اور عبد المراحد) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے۔ نہایت مہریان اور رحم

فرمانے والا)

(60)

61) ` لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ "عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ 0 (البنة تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جن پر معنرت کی بات گرال گزرتی ہے۔ جو تمہاری منفعت کے خواہشندر بنتے ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بہت ہی مہر بان اور رحم فرمانے والے ہیں۔)

(62) درودشریف

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(70)

(63) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ (63) (73) (63) (63)

انتهائی عزت وشرف کامالک\_)

لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.
( نهيں كوئى معبود سوائے الله كے ياك ہے غلبہ والا ہے مرتعريف

( میں لوی معبود سوائے اللہ نے پاک ہے علبہ والا ہے ہر سریفہ کا مستحق ہے۔)

لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَنِيِّ الْحَمِيْدِ. ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے بے نیاز ہے ' ہر تعریف

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز ہے بہر تعریف کا مستق ہے۔)

لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَنِيِّ الْمُغْنِيْ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بیاز ہے اور اپنے

ففل وكرم سے جے چاہے دوسروں سے بے نیاز كردے۔) لآ إلله الله سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ۔

ر نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بے حداحیان کرنے والا۔)

لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَدُودِ. (مَهِينَ وَلَا مُؤْمِنُ مَعِود موائلة كَالله عَلَم فالله والا مؤنين مع محت كرف والله)

(69) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمدًاس کے رسول ہیں)

لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ.
( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بہت عطاکر نے والا۔ )

(71) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَّاقِ ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'پیدا کرنے والااور رزق دینے والا۔)

(72) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُحْصِىٰ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہرشے کو اپنے علم کے احاطہ میں لینے والا۔)

(73) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْبَوِّ الرَّحِيْمِ 0 (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اسپنا صانات اور انعامات فرمانے والارجیم۔)

(74) لَآ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْآحَدِرِ (74)

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے' بے نیاز یکٹالاشریک)

(75) وَاللهُ كُمْ اللهُ وَاحِدٌ وَ لَا اللهُ اللهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ 0 (75) (اورايمامعود جوتم سبك معود بنخ كاستق ب وه تواكب بي

ہاں کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی رحمٰن اور رحیم ہے۔)
(76) لآ إلله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ 0

و بر مار میں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں۔)

(77) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عالی شان عظمت والا۔)

(78) لَا اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيْرِ الْأَكْبَرِ.

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے برواسب سے بزرگ۔)

(79) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ التَّوَّابِ الرَّحِيْمِ ٥

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کپاکہ توب کی توفیق عطافرمانے والارحم۔)
(80) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعُيُوبِ۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عیبوں کا چھیانے والا۔ )

. (81) لآ إله إلا الله سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعَقَّارِ.

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھیانے والا (عیبوں کا)

بخشنے والا ( گناہوں کا۔)

(82) أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّذِي لَآ إِللهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْسُومُ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ ٥ (82) (82) (جَفْشُ مَا تَلَاموں مِن الله عنه جس كسواكو في معبود نبيس مروبي

ى وقوم ہے اور بَسَ اس كى طرف رجوع كرتا ہوں \_) (83) رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسنَا ﷺ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُوْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِويْنَ ٥

(اے دب ہمارے ہم نے اپی جانوں پرنیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا ہم نامرادوں میں سے ہو جا کیں گے)

آل اِللهَ اِلْآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ فَ اِنّی حُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ ٥

(84) لَا اِللهُ اِلْآ اَنتُ سَبَحْنَكُ فَ اِنَّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ٥ (84) (آپ كے سواكوئى معبود نہيں ہے۔ آپ پاک ہیں۔ مَیں بِ شک تصوروار ہوں)

(85) ﴿ رَبُّنَا لَا تُوُّ اخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا ٱوْ ٱخْطَأْنَا \_

(اے مارے ربند پار ہم کواگر ہم مجول جائیں یا خطاکریں)

(86) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَادْهَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً عَالِّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ٥

(اے ہمارے ربّ ہدایت کرنے کے بعد ہمارے ول نہ پھیر اور دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت کہ بے شک تو بی ہے دینے والا)

(87) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُعِزِّد

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا مجھے جاہے عرقت دینے والاہے )

(88) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ ذُوالْجَللِ وَالْإِنْحَرَامِ۔ ( (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام عزت و کمال کی مالک ذات ہے)

(89) لَا إِلهُ إِلاَ اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ 0 (89) (نبيس كونى معبود سوائة الله كياك بهت زياده فضل كرنے والا ب

(90) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ 0 (90) (نَهِي كُولَ معبود سوائة الله كَهاك مِه ذور آور كامل القوّت)

(91) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ. (نبين كولَى معود سوائ الله كياك بن الدرآسان (روحانى) كابادشاه)

لآ إله إلا الله سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ \_ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے عزت والااور عظمت والا) لَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ۔ (93)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے دبد بے اور قدرت والا) لَا اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَّآءِ وَالْجَبَرُوْتِ \_ (94)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے بزرگی اور بوائی والا) لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمُلْكِ. (95)( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بادشاہی کامالک) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُوْدِ (96)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بادشاہ دنیاکا مقصد) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ (97)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ تمام نقائص وعیوب ے منزہ ویاک) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُوحِـ (98)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب ہے منزه بری پاکی والا) لَا اِللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوحِ. (99)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ماک ہے فرشتوں اور روح کارت) (100) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الدَّآيِمِ الْقَآيِمِ \_ ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہمیشہ رہنے والا قائم ) لآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْالْحَرِ-(101)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ماک ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا) لآ الله الله سُبحان الظَّاهِر وَالْبَاطِن ـ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک بے ظاہر میں اور باطن میں) لآ الة إلا الله سُبْحَانَ الْمُقَلِّبُ الْقُلُوبُ.

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ولوں کو چھیرنے والاہے)

(104) ٱللهُمَّ مُصَرَّبَ الْقُلُوبِ صَرَّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ پھیر دل ہمارے اپنی اطاعت کی طرف) (105) لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَدِيْعِ الْعَجَآبِبِ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام اشیاء کو بے مثال بنانے والا عجائيات بيدا كرنے والا) (106) يَابَدِيْعَ الْعَجَآبِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ۔ (اے عالمات کے بیداکرنے والے (میرے لیے) خیر کے عالمات پیرافرما۔اے بے مثال اشیاء بنانے والے) (107) لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں) (108) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہاک ہے حاجتوں کا بورا کرنے والا) (109) لآ إلة إلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ماک ہے ہر طرح کے اسباب پیدا کرنے والا) (110) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُجيبِ الدَّعَوْقِ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے وعاؤں کو قبول فرمانے والا) رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتهُ وَّ فِي الْالْحِرَةِ حَسَنَتهُ (111)وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ (اے ہمارے رب دے ہمیں دنیامیں جھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بحاہمیں دوزخ کے عذاب ہے)

(112) لَا إِلَهُ اللهُ سُبْحَانُ الْغِيَاثِ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیا کے نریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا) (113) یَاغَیَاتَ الْمُسْتَغِیْثِینَ اَغِثْنِی 'اَغِثْنِی اَغِثْنِی یَا اِلْهِی اِنَّكَ عَلٰی کُلِّ شَنْیءٍ قَدِیْرٌ ٥

(اے فرہاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے پاک پر وردگار آپ میری

فریاد کو پنچیں اور میری غرض کو پور افر مائیں۔اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں)

(114) لَآ اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں )

(115) كَلَمُ شَهَادت: اَشْهَدُانْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاَشْرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ o

(ا قرار کرتا ہوں کہ خبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں)

(116) کلم تجید: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْحَمْدُ لِلهِ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ۔
اکْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ۔
(پاک ہے الله اور تمام تریف اللہ کے لیے ہے اور نہیں کوئی معبود موائد اللہ کے اور نہیں گناموں سے بیخے اور نہیں سے بیخے اور نہیں گناموں سے بیخے اور نہیں گناموں سے بیخے اور نہیں گناموں سے بیخے اور نہیں ہے بیخے اور نہیں سے بیخے اور نہیں سے

مدایات:-

الف- اگریہ دعاہر روز ہر نماز کے بعد پوری پڑھی جائے توسب کلمات آیات اور دیگر دعائیہ سطور فقط ایک ایک بار پڑھناکا فی ہے۔

ب- اگرید دعاچوبیں گھنٹے کے دوران فقط ایک بار کسی نماز کے بعد پڑھی جائے تو جن مقامات پر دائرے کی صورت میں یہ نثان (0) لگا ہواہے انہیں گیارہ گیارہ مرتبداور باقی سب کوالیک ایک مرتبہ پڑھاجائے۔

ے۔ اگریہ دعا ہفتہ بھر میں فقط ایک بار کسی نماز کے بعد پڑھنے کی توفق ہو تو دائرے(0) دالے مقامات کو حسب فرصت 41 یا 101 بار پڑھا جائے۔ باتی سب ایک ایک بار۔

د- کسی خاص پریشانی مشکل یا حاجت کے وقت دائرے (0) میں دیتے ہوئے مقامات کو موقع و محل کے اعتبار سے منتخب کرکے انہیں بغیر شار کے اتنی بار رِدها جائے کہ دنیاو مافیہا سے غافل ہو کردل پر تسکین کانزول محسوس ہو۔ باقی سب ایک ایک بار۔

مثلًا:-

یاری کی صورت میں: 51 اولاد کے لیے: 37

رزق کے لیے: 33 67 66 55 33

تر کے لیے: ا

عاجت روائي كے ليے: 31 32 33 39 89

توكل كے ليے: 48 47 46 45 44 43 42

سی ظلم یا زبردی سے نجات حاصل کرنے کے لیے: 39 52

امن اور حفاظت کے لیے: 10 11 46 51 58

وت ورمت كے ليے: 92 88 88

ہر طرح کے جائز مقعد کے لیے: 106

ھ- اگر نتیجہ اپی خواہش کے مطابق نکلے تواسے اپنی دُعاوَں اور ریاضت کا ثمرونہ سمجھ ' بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی نعمت سمجھ کر سجد و شکر بجالائے۔ بصورت

سمجھے بلکہ اللہ تعالی کے من کا ممت مجھ کر جدہ سر بجالا ہے۔ بھور سے دیگراللہ کارضاکی حکمت پر خوش دل سے صبر و قناعت سے کام لے۔

و- اگراس دعا كوحتى الوسع وظيفه حيات بناكر ثابت قدى سے اس پر استقامت اختيار

کی جائے اور بھی کرامت ہے کم نہیں۔

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ -0 (اور جھے ہے جو کچھ تونی ہوجاتی ہے صرف اللہ کی مدے ہے۔ ای پر مَس

بحروسه رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔)